٢٧ ٢٢ منعقب الما ويون المركب المنظمة افاق كِمَا كَامُ المبيل ووقواتى



والمالية المالية المال

الأمام لحافظ الوامن من عام المحات المسترى ١١١٥

الحاف الميا الاهور: كواجي

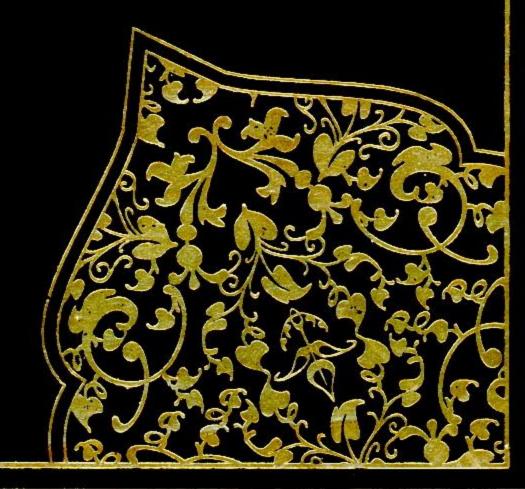

٢٢٦ المائة إلى المائة ا



الأمام لحافظ الواد المام الحاق المرك ١١١٥ م

الراق المتحدد كرابى





2

■ ät

A\*\*

•:

•:



پاکستان اور ہندوستان میں جملہ حقوق محفوظ ہیں خلاف ورزی پرمتعلقہ فردیاادارے کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گ

نام کتاب صیح میم تنبرگفین تام مصنف الامام لحافظ الولیمن کم آن جائی القشیری ۱۶۳۵ اشاعت اول ریچ الاوّل ۴۲۸ اید، ایر یل سیدوی

الخاري إيبين بك يلزن إيبيورن الميتان

۱۹۰- دینا ناته مینشن مال روز، او بور . فون۳۳۳۳۳ کیکس ۲۳۳۳۷۸۵ ۱۹۲-۹۲-۹۲ ۱۹۰- انارکلی، لامور- پاکستان......فون ۱۹۹۱-۲۳۵۵۵ ۲۳۵۵۵۵ موهن روز، چوک اردو بازار ، کراچی- پاکستان..... فون ۲۷۲۲۴۰

ملنے کے پیتے

ادارۃ المعارف، جامعہ دار العلوم، کورنگی، کراچی نمبر ۱۳ مکتبہ دار العلوم، کورنگی، کراچی نمبر ۱۳ مکتبہ دار العلوم، کورنگی، کراچی نمبر ۱۳ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، چوک سیلہ کراچی مبر ادار الاشاعت، اردو بازار، کراچی نمبر ابیت القرآن، اردو بازار، کراچی نمبر ابیت العلوم، نامحہ روڈ، لاہور بیت العلوم، نامحہ روڈ، لاہور

# فهرست مضامين صحيح مسلم شريف مترجم أردو جلد دوم

| صفحة نمبرا | عنوان                                                                                              | بالبنجر | صفه نمبر       | عنوان                                                                                           | بابنبر       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۵۵         | عاشورہ کے دن روز ہ رکھنا۔                                                                          | ۱۳۰     | 14             | 1 ' W 1 ( ) ( ) ( ) ( )                                                                         |              |
| 70         | عید کے دنوں میں روز ہ رکھنے کی حرمت۔                                                               | ۱۵      |                | كِتَابُ الصِّيَام                                                                               |              |
| 44         | ایام تشریق میں روز ہ رکھنے کی حرمت اور اس چیز کا بیان                                              | 14      | 14             | چاند دیکھنے پر روز ہے رکھنا اور ای کے دیکھنے پر افطار                                           | i            |
|            | کہ یہ کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ون ہیں۔                                                 |         |                | کرنا اور اگر چاندنظر نه آئے تو پھرتمیں روزے پورے                                                |              |
| 47         | جمعہ کے دن کومخصوص کر کے بغیر کسی عادت کے روزہ رکھنا۔                                              |         |                | -كرنا_                                                                                          |              |
| 49         | آيت وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْن                                   | IΛ      | rm             | ہراکک شہر میں ای جگہ کی رویت معتبر ہے اور دوسرے                                                 | ۲            |
|            | منسوخ ہے۔                                                                                          |         |                | مقام کی رویت بغیر کسی دکیل شرعی کے وہاں معتبر نہیں۔                                             |              |
| ۷٠         | جوکسی عذرمثلاً مرض ،سفر اور حیض کی بنا پرروز ہے نیدر کھ                                            | 19      | ۲۳             | عا ندکے جیموٹا اور بڑا ہونے کا کوئی اعتبار نہیں، اگر جا ند                                      | ۳            |
|            | سکے اس کے لئے ایک رمضان کی قضا میں دوسرے                                                           |         |                | نظر ندآ سکے تو پھرتنس دن پورے کرے۔                                                              |              |
|            | رمضان تک تاخیر درست ہے۔                                                                            |         | ra l           | ا رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فريان عييز كے دونوں مہينے<br>                                 | ۴            |
| 41         | • • • •                                                                                            | ۲۰      |                | ٹاقص نہیں ہوتے۔<br>ناقص نہیں ہوتے۔                                                              | 1 1          |
| ٧٣         | روزہ دار کے لئے مستحب ہے کہ جس وقت اسے کوئی                                                        | ۲۱      | ra             | ر درزہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک                                                   | ا ۵          |
|            | کھانے کے کئے بلائے یا گالی وغیرہ دے تو کہددے                                                       |         |                | سحری کھا سکتا ہے اور طلوع فبحر سے صبح صادق مراد ہے<br>صب                                        |              |
|            | کہ میں روزے ہے ہول اور اپنے روزے کو بیہودہ<br>                                                     |         |                | صبح کاذب مرادنہیں ۔<br>سب کرنی نہ                                                               |              |
|            | باتوں سے پاک رکھے۔<br>کرف                                                                          | l       |                | سحری کی فضیلت ادر اس کے استخباب اور اس کے دیر<br>سری میں مصلحات اور اس کے استخباب اور اس کے دیر | l I          |
| 20         | روز ہے کی فضیلت۔                                                                                   | l       |                | میں کھانے اور افطار جلدی کرنے کا استخباب۔<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں            | 1 <b>I</b>   |
| ۷۸         | جہاد میں جو بغیر کسی نقصان اور ٹنکلیف کے روزہ رکھنے                                                | ***     |                | روز ہ کے بورا ہونے کا دفت اور دن کا اختیام۔<br>میسال میں                                        | 4            |
|            | کی طاقت رکھتا ہو، اس کے روزے کی فضیلت۔<br>زوال سے قبل نفل روزہ کی نبیت صحیح ہونا اور بغیر عذر کے   | ı       | mm             | صوم وصال کی ممانعت احدیث می را در معمرا                                                         | i l          |
| 4          | رواں سے من س رورہ میں سیت میں ہونا اور بسیر عدر ہے۔<br>اس کے تو ژ دینے کا جواز۔                    | ı       |                | جے اپنی شہوت پراظمینان ہوا ہے روزہ کی حالت میں<br>اپنے مربور ان جرور نہیں                       | 9            |
| ۸٠         | ا ن سے ور دیے 6 بوار۔<br>بھول کر کھانے اور پینے اور جماع سے روز ونہیں ٹو نثا۔                      | l       | ا<br>بر        | ا پنی بیوی کا بوسہ لینا حرام نہیں۔<br>حالت جنابت میں اگر صبح ہو جائے تو روزہ درست ہے۔           | ١. ا         |
|            | بوں رصائے پور پیے اور بھان سے رور ہونی و سات<br>رمضان المبارک کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم | 1       |                | عالت جمایت کی اگری ہوجائے ورورہ در سک ہے۔<br>روزہ دار پر دن میں جماع کا جرام ہونا اور اس کے     | 11           |
| ','        | ر صاب المبارك مے علاوہ بن اگر من الله عليه و سے<br>کے روزوں كا بيان اور مستحب بيہ ہے كه كوئي مہينه |         |                | رورہ وار پر دن میں جمال 6 ہرام ہوما اور اس سے<br>کفارہ اور د جوب کا بیان۔                       |              |
|            | سے روروں کا بیاں اور عب میہ ہے کہ وہ ہیں۔<br>روزوں سے خالی نہ جائے۔                                |         | <sub>[ [</sub> | مقارہ اور و بوب ہا ہیاں۔<br>رمضان المبارک میں مسافر شرعی کے لئے روزہ رکھنے                      | 11           |
| ٨٣         | رورون کے عال مہ باتے۔<br>صوم دہر کی ممانعت اور صوم داؤ دی کی فضیلت ۔                               | l       |                | و حدال المباوت ميں منا تر سرن سے سے روزہ رہے ا<br>اور افطار کرنے کا تھم۔                        |              |
| 91         | ہرمہدینہ میں نتین دن روز ہے رکھنا اور یوم عرف ، عاشورہ ،                                           | t/A     | ۵۳             | ماجی کے لئے عرفہ کے دن میدان عرفات میں افطار                                                    | اسرا<br>اسرا |
|            | ہربینہ میں میں میں میں ہے۔<br>پیراور جعمرات کے روز ول کا استحباب۔                                  |         |                | متحبہ۔                                                                                          |              |
| <u> </u>   |                                                                                                    |         |                |                                                                                                 |              |

| صحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم ) |                                                       | Y      |           | مضامین                                                | فهرست      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|
| صفحةبمر                                | عنوان                                                 | بابنبر | صفحه نمبر | عنوان                                                 | بابنبر     |
| IMZ                                    | محرم کا شرط لگانا کہ اگر میں بیار ہوا تو احرام کھول   | ca.    | 914       | شعبان کےروزوں کا بیان ۔                               | ra         |
|                                        | ڈ الوں گا۔<br>                                        |        | 90        | محرم کے روزوں کی فضیلت ۔                              | ۳.         |
| 144                                    | حیض اور نفاس والیوں کے احرام اور اُن کے عسل           | ۹م ا   | 44        | شوال کے حچہ روز وں کی فضیلت ۔                         | ابنو       |
|                                        | كابيان-                                               |        | 92        | شب قدر کی نضیات اور اس کا وقت به                      | mr         |
| 1179                                   | احرام کی اقسام اور یه که مج قِر ان بهت اور افراد سب   | ۵۰     | 1.0       | كتَابُ الْاعْتِكَافِ                                  |            |
|                                        | اقسام جائز ہیں۔                                       |        |           | رياب الإعباد                                          |            |
| IMA                                    | رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے حج کا بیان۔           | ۱۵     | 1•∠       | رمضان المبارك کے آخری عشرہ میں بہت زیادہ              | mm         |
| 122                                    | اپنے احرام کو دوسرے کے احرام کے ساتھ معلق کرنے        | ۵۲     |           | عبادت کرنا ۔                                          |            |
|                                        | کا جواز ب                                             |        | 1+A       | عشرة ذي الحجه کے روز ول کا حکم ۔                      | mm         |
| (4+                                    | جواز هج تمتع به<br>م                                  | ۵۳     | 1+9       | س ا ا ا ا                                             |            |
| IAA                                    | ع منتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے ورنہ تین           | مد     |           | كِتَابُ الْحَجِّ                                      |            |
|                                        | روزے ایام حج میں اور سات گھرجانے پر رکھے۔             | ·      | 1+9       | محرم کے لئے کونسالباس پہننا جائز ہے اور کونسا ناجائز؟ | ۳۵         |
| IAZ                                    | قارن اسی وفت احرام کھولے جبکہ مفرد بالحج احرام کھولتا | ۵۵     | llo.      | مواقیت حج_                                            | my         |
|                                        | - <i></i> -                                           |        | IIZ       | تلبيبهاوراس كاطريقة ب                                 | r_         |
| IAA                                    | احصار کے وقت حاجی کو احرام کھو لنے کا جواز اور قران   | ۲۵     | 119       | مدیند والوں کے لئے ذی الحلیفہ سے احرام باندھنے        | <b>r</b> A |
|                                        | اور قارن کے طواف وسعی کا حکم ۔                        |        |           | كأحكم _                                               |            |
| 191                                    | رجح افراداور قر ان_                                   | ۵۷     | 119       | جب سواری مکه کی جانب متوجه بهو کر کھڑی ہو جائے ،      | ۳٩         |
| 195                                    | طواف قدوم اوراس کے بعد سعی کرنا۔                      | ۵۸     |           | اس وقت احرام ہا ندھنا افضل ہے۔                        |            |
| 195~                                   | عمرہ کرنے والے کا احرام طواف وسعی ہے قبل اور اسی      | ۵۹     | 124       | احرام سے قبل بدن میں خوشبو لگانے اور مشک کے           | ۴۰ ا       |
|                                        | طرح حاجی اور قارن کا طواف قدوم ہے قبل نہیں کھل        |        |           | استعال کرنے کا استخباب اور اس کے اثر کے باتی          |            |
|                                        | ا سکتا ۔                                              |        |           | ں ہزمین کو ئی مضا کہ نہیں۔                            |            |

محرم کوآ تکھوں کا علاج کرنا جائز ہے۔

محرم کواپنے سراور بدن دھونے کی اجازت۔

محرم کے انتقال کے بعداس کے ساتھ کیا کیا جائے؟

60

MY

14. ہے ور نہ تین ۱۸۵ داز اور قران IAA 191 195 ے بل اور اسی 195 قبل نہیں کھل حج کےمہینوں میں عمرہ کرنے کا جواز \_ محرم کے لئے ہڑی شکار کھیلنے کی ممانعت۔ 194 71 احرام کے وقت قربانی کا اشعار کرنا اور اس کے قلادہ محرم اور غیرمحرم کے لئے حل اور حرم میں جن جانوروں 199 اسهوا ۲ ؤالنا\_ کا مارنا حلال ہے۔ الکیف کے لاحق ہونے کے بعد محرم کوسرمنڈ انے کی ابن عماسؓ ہے لوگوں کا کہنا کہ آپ کا بید کیا فتو کی ہے جس 12 44 ٣ میں لوگ مصروف ہیں۔ اجازت اوراس برفديه كاواجب مونااوراس كي تعداد ـ عمرہ کرنے والے کے لئے بالوں کا کٹانا بھی جائز ہے، محرم کو تجھنے لگانا جائز ہے۔ 41 1141 ماما

161

100

سهما

46

حلق واجب نہیں اور یہ کہ مروہ کے باس حلق یا تقصیم

تمتع فی ایج اور قر ان کا جواز۔

1.5

| صفحة تمبر          | عنوان                                                                                            | ر نر  | صفحه نمبر   | عنوان                                                      | ······································ |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| , -                | <u>-</u>                                                                                         |       | حه,۳        |                                                            | بابنمبر                                |
| ۲۱٬۰۰              | رمی کا وقت مستحب۔                                                                                |       | F+1*        | رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمرون كي تعداد اور ان        | 40                                     |
| <b>1</b> /4*       | سات کنگریاں مارنی حیا ہئیں ۔<br>روز                                                              |       |             | کے اوقات۔                                                  | !!                                     |
| 100                | حکق کرانا قصر کرانے ہے انصل ہے۔                                                                  | •     | <b>F-</b> ∠ | رمضان المبارك ميں عمرہ كرنے كى فضيلت -                     | 44                                     |
| 144                | یوم النحر کو اول رمی پھر نحر اور پھر حلق کرے، اور حلق                                            | ΥΛ    | Y+Z         | مكه مكرمه مين تديد عليا سے داخل موما اور ثديد سفلى سے      | 142                                    |
| <u> </u>           | واہنی طرف ہے شروع کرے۔                                                                           |       |             | تكانا ـ ا                                                  |                                        |
| الباليا<br>الباليا | ری ہے پہلے ذبح اور رمی وذبح ہے قبل حلق کرنا اور اس                                               | ۸۷    | ۲۰۸         | کہ میں داخل ہونے کے وقت ذی طویٰ میں رات                    | AF                                     |
|                    | طرح ان سب سے بل طواف کرنے کا بیان۔                                                               | l 1   |             | گزارنے کا احتباب اور ای طرح مکه میں دن کے                  |                                        |
| rrz                | طواف افاضهٔ محر کے دن کرنا۔                                                                      | ۸۸    |             | وفت داخل ہونا۔                                             |                                        |
| rm                 | مقائم محصب ملیں اثریا۔                                                                           | ۸۹    | <b>11</b>   | حج اور عمرہ کے پہلے طواف میں رمل کا استحباب۔               | 19                                     |
| ra+                | ایام تشریق میں رات کومنی میں رہنا واجب ہے، اور جو                                                | ۹۰    | rim         | طواف میں رکنین بمانیین کا استلام مستجب ہے۔                 | ۷٠                                     |
|                    | حضرات مکه مکرمه میں زمزم پلاتے ہوں انہیں رخصت                                                    |       | TID         | طواف میں حجر اسود کو بوسہ دینے کا استخباب۔                 | ا ا ک                                  |
|                    |                                                                                                  |       | MZ          | اونث وغیره پر طواف کا جواز، اور اسی طرح خپیری              | ۷٢                                     |
| 791                | موسم حج میں پائی بلانے کی فضیلت۔                                                                 | 9!    |             | وغیرہ سے حجراسود کا استلام کرنا۔                           |                                        |
| rar                | قربانیوں کے گوشت، کھالیں اور جھولیں صدقہ کرنا اور                                                | 95    | r†9         | صفاومروہ کی سعی رُکن حج ہے بغیراس کے حج نہیں ہوتا۔         | 24                                     |
|                    | قصاب کی مزدوری اس میں سے نددینا، اور قربائی کے                                                   |       | 777         | سعی دوبار ہنہیں ہوتی۔                                      | 48                                     |
|                    | کئے اپنا نائب متعین کروینے کا جواز۔                                                              |       | 444         |                                                            | ۷۵                                     |
| 100                | اونٹ اور گائے کی قربانی میں سات آ دمیوں کی شرکت                                                  | ا ۱۹۳ | rra         | عرفہ کے دن منی ہے عرفات جاتے ہوئے تلبیہ اور تکبیر          | 24                                     |
|                    | کا جواز _<br>نام میرون                                                                           |       |             | کہنا۔                                                      |                                        |
| raa                | اونٹ کو کھڑا کر کے نخر کرنا طاہئے۔<br>شن                                                         | ٩٣    | 774         | عرفات ہے مزدلفہ کو لوٹنا اور اس شب مزدلفہ میں              |                                        |
| 100                | جو شخص که خود حرم میں نہ جا سکے، اور ہدی بھیجے تو تقلید<br>میں نہ جا سکے، اور ہدی بھیجے تو تقلید | 90    |             | المغرب اورعشاء کوساتھ پڑھنا۔                               |                                        |
|                    | ہری مستحب ہے، ہائی خودمحرم نہ ہوگا۔<br>است نہ نہ                                                 |       | 1441        | مزدلفه میں یوم النحر کو صبح کی نماز بہت جلد پڑھنا۔         |                                        |
| 109                | قربانی کے اونٹ پرشدید مجبوری کے وفت سوار ہوسکتا                                                  | 94    | ۲۳۲         | ضعیفوں اورعورتوں کو مز دلفہ ہے منی جلدی روانہ کرئے         | <b>∠</b> 9                             |
|                    |                                                                                                  |       |             | کا استخباب۔                                                |                                        |
| 141                | قربانی کا جانورا گرراسته میں نه چل سکے تو کیا کرے؟                                               | 92    | 127         | بطن وادی سے جمرہ عقبہ کی رمی کرنا اور بید کہ مکہ مکرمہ     |                                        |
| ۲۲۳                | طواف وداع واجب ہے اور جا کضہ عورت سے معاف                                                        | 9/    |             | بائیں طرف ہونا چاہئے اور ہرایک کنگری کے ساتھ               | 1                                      |
|                    | ے۔                                                                                               |       |             | التبير ہے۔                                                 |                                        |
| רצין               | حاجی اور غیر حاجی کے لئے کعبہ میں داخل ہونے کا                                                   | 99    | 1 1         | یوم النحر کوسوار ہو کر جمرۂ عقبہ کی رمی کرنا اور رسول اللہ | ΔI                                     |
|                    | استحباب اوراس میں جا کرنماز پڑھنا ،اورنواحی کعبہ میں                                             |       |             | صلی الله علیہ وسلم کا فرمان کہ مجھ ہے مناسک حج معلوم       |                                        |
|                    | دعا ما نگنا۔<br>کعبہ تو ژکراز سرنونتمبر کرنے کا جواز۔                                            |       |             | کرنو <b>۔</b><br>در بر                                     |                                        |
| <b>1</b> 2+        | کعبہ تو ژکراز سر تو تعمیر کرنے کا جواز۔                                                          | 1••   | 1279        | مخیکری کے برابر کنگریاں مارنے کا استحباب۔                  | ۸۲                                     |

صحیح مسلم شریف مترجم اردو ( جلد دوم )

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | الريك الراب المراب                                                                     |              |              |                                                                                                        |         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحةنمبر                              | عنوان                                                                                  | بابنبر       | صفحه نمبر    | عنوان                                                                                                  | بالبنبر |
| m1m                                   | فتوحات کے زمانہ میں مدیند منورہ میں رہنے کی ترغیب۔                                     | IFI          | 124          | عاجز بوڑھے اور میت کی جانب سے حج کرنا۔                                                                 | 101     |
| نهاس                                  | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فريان كه لوگ مدينه منوره                               | Irr.         | 144          | نابالغ کے حج کا تھم۔                                                                                   | 1+1     |
|                                       | کواس کے خبر ہونے کے باوجود جھوڑ دیں گے۔                                                |              | 121          | زندگی میں ایک مرتبہ جج فرض ہے۔                                                                         | 1090    |
| 110                                   | رسول الله صلی الله علیه وسلم کی قبر مبارک اور منبر کے                                  | 144          | <b>r</b> ∠9  | عورت کو حج وغیرہ کا سفرمحرم کے ساتھ کرنا جاہئے۔                                                        | 1+14    |
|                                       | درمیانی حصه کی نصیلت اور مقام منبر کی نصیلت _                                          |              | 121          | حج وغیرہ کے سفر کے لئے روانہ ہونے کے وفت ذکر                                                           | 1-0     |
| 110                                   | كوهِ أحد كي فضيلت _                                                                    | † <b>M</b> M |              | اللی کا استخباب۔                                                                                       |         |
| P14                                   | متحد حرام اورمسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت ۔                                       | 170          | ተለሰ          | حج وغیرہ کے سفر سے واپسی پر کیا دعا پڑھنی جیاہئے۔                                                      | 1+4     |
| ۱۳۱۹                                  | خصوصیت کے ساتھ صرف ٹین مسجدوں کی فضیلت۔                                                | 124          | TAG          | بطحاءذي المحليفيه ميں اتر نا اور نماز پڑھنا۔                                                           | 1•4     |
| mr.                                   | اس مسجد کا بیان جس کی بنیاد تقویل پررٹھی گئی ہے۔                                       | 112          | PAY          | کوئی مشرک حج بیت اللہ نہ کرے اور نہ کوئی برہنہ                                                         | 1+4     |
| mm                                    | مسجد قبا اور وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت اور اس کی                                        | IFA          |              | طواف کعبہ کرے ، اور حج اکبر کا بیان _                                                                  | , ,     |
|                                       | زیارت کا بیان ۔                                                                        |              | 1112         | عرفہ کے دن کی فضیلت۔                                                                                   | 1 I     |
| ۳۲۳                                   | كِتَابُ النِّكَاحِ                                                                     |              | PAA          | جج اورغمره کی فضیلت ۔                                                                                  | !!+     |
|                                       |                                                                                        |              | <i>†</i> /49 | حاجیوں کا مکہ میں اتر نا اور اس کے گھروں کے وارث<br>                                                   | 111     |
| ٣٢٣                                   | جس میں نکاح کی طاقت وقوت ہو وہ نکاح کرے اور                                            |              |              | ہونے کا بیان۔<br>سے میں میں جہ سے                                                                      | 1 1     |
|                                       | جھے اس پر قدرت نہ ہووہ روزے رکھے۔<br>گری میں میں کا فقائد                              |              | 194          | مکہ سے ہجرت کر جانے والا بعد فراغت حج یا عمرہ مکہ<br>میں میں سے                                        | 1 1     |
| 774                                   | اگرنسی عورت کو دیکھے کرنفس میں میلان ہوتو اپنی بیوی                                    | 1 1          |              | میں قیام کرسکتا ہے۔<br>سری سے سری سے ا                                                                 | 1 1     |
|                                       | ہے ہم بستری کرہے۔                                                                      | I            | Pai          | که مکرمه کی حرمت اور بید که و ہاں شکار کھیلنا، گھاس اور                                                | 1 1     |
| 1                                     | نکاح متعداب قیامت تک کے لئے حرام ادر منسوخ ہوگیا۔                                      | I            |              | ورخت کا ٹناسب حرام ہیں۔                                                                                | 1       |
| rra                                   | بطبیجی اور پھویکھی ، بھا بھی اور خالہ کو نکاح میں جمع کرنا<br>                         | 1            | ram          | مکه مکرمه میں بغیر حاجت کے ہتھیا راٹھا ناممنوع ہے۔                                                     | 1117    |
|                                       | حرام ہے۔<br>ال محمد بلا کر جور میں کر چور اور                                          | I            | 190          | بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہونا۔<br>. کی فیدار سے ارجیز صل دنیا                                         | 1 1     |
| mm2<br>                               | حالت احرام میں نکاح اور پیغام نکاح کا بیان۔<br>کے عدد مراج                             | 1            | <b>۲</b> ۹4  | مدینه منورہ کی فضیلت اوراس کے لئے حضورصلی اللہ علیہ ا<br>سلاک بریری سے کہ جب رہا ہوں ہے۔               | 1 1     |
| Jun 4.                                | ایک پیغام نکاح پر جب تک وہ جواب نہ دے دے  <br>ایک پیغام نکاح پر جب تک وہ جواب نہ دے دے | 19-7-        |              | وسلم کی دعائے برکت،اس کی حرمت اوراس کے درخت<br>مشکر مراج اور ور دار ایس کے ورک سرکر اور                | 1 I     |
| טאע                                   | دوسرے کو پیغام دینا چھٹیں۔<br>نکرچیشن کرد ملادی ہے ہوئیں۔<br>نکرچیشن کرد ملادی ہے ہے۔  | I            | ر پسر ا      | و شکار کا حرام ہونا اور اس کے حرم کی صدود کا بیان ۔<br>عکنہ میں میں مند مین فیز اس ایس مال کی شرور میں |         |
| <b>PPT</b>                            | نکاح شغار کا بطلان اور اس کی حرمت۔<br>شاری دراہ میں ایک دا                             | I            | •2           | سکونت مدینه منوره کی نضیلت اور وہاں کی شدت و<br>مندر مرکب زیرین                                        | 1 1     |
| איזים                                 | شرائط نکاح کا پورا کرنا۔<br>سرگی اور میزیانی میشور کردی نورسکی میرور                   | 1            | ا ا          | محنت پرصبر کرنے کا ثواب۔<br>مدین کی لاعوں اور میال معنون میزا                                          | 1       |
| איזים                                 | ہوہ کی اجازت زبائی اور دوشیزہ کی اجازت سکوت ہے۔<br>باپ نابالغہ کا نکاح کرسکتا ہے۔      | 1            | r.q<br>  r.q | مدینه منوره کا طاعون اور د جال ہے محفوظ ہونا۔<br>مدینه منوره خبیث چیزوں کو نکال کر پھینک دیتا ہے اور   | 1       |
| TEA                                   | باپ مابانعدہ روس مرسماہے۔<br>ماہ شوال میں نکاح کرنے کا استحباب۔                        | 1            | '`'          | کدینه خورہ عبیت پیروں و رہاں کر چھیک دیا ہے اور ا<br>اس کا نام طابہ اور طیبہ ہے۔                       | 1 1     |
| ,                                     |                                                                                        |              | ۱۱۳۱۱        | ا ن قاما محالیان کو ایزا کینجا از ما اگری مالاکرون و                                                   |         |
|                                       | منگنی سے قبل منتحب ہے کہ عورت کا چبرہ اور ہاتھ پیر<br>د کمچھ لے۔                       |              |              | مدینه منوره والول کو ایذا پہنچانے والے کی ہلا کت و<br>بربادی۔                                          |         |
| <u></u>                               | - <u></u>                                                                              | ]            |              | 1 -0792                                                                                                |         |

سيح مسلم شريف مترجم اردو ( جلد دوم )

| <u> </u> |                                                    |              |           |                                                    | ===      |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|
| صفحهبر   | عتوان                                              | بابنبر       | سفحةنمبر  | عنوان                                              | بابتبر   |
| MI       | " N S I I P S S S S                                |              | mra       | مهر کا بیان۔                                       | iu.      |
|          | كِتَابُ الطَّلَاق                                  |              | ror       | اپنی باندی آزاد کر کے بھراس کے ساتھ نکاح کرنے      | IM       |
| MIA      | تينٍ طلاقول كابيان_                                | 144          | '         | ک فضیلت ـ                                          |          |
| M14      | اس شخص پر کفاره کا وجوب جوا بی عورت کو اینے او پر  | 142          | ron       | حضرت زینب می نکاح اور نزول حجاب اور ولیمه          | 144      |
|          | حرام کرے اور طلاق کی نبیت نہ ہو۔                   |              |           | کابیان۔<br>س                                       |          |
| PYY      | تخییر سے بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوتی۔          | 1414         | m 4m      | '                                                  | 166      |
| سوم      | مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ مہیں ہے۔                   | מדו          | 744       | مطلقہ ٹلا نہ طلاق دینے والے کے لئے بغیر حلالہ کے ا | ira      |
| LLLA.A.  | معتده بائنهاورجس کا شو ہرمر گیا ہو وہ دن میں ضرورت | 144          |           | علال تہیں ۔<br>میں یہ س                            |          |
|          | کے لئے نکل عتی ہے۔<br>اس میں میں ہے۔               |              | r2+       | جماع کے وقت کی وعالہ<br>ریسے قبل میں ہے۔           | l I      |
| የ የ      | حاملہ کی عدت وضع حمل ہے پوری ہو جاتی ہے۔           |              | 1721      | دُبر کے علاوہ قبل میں جس طرح جاہے جماع کرے۔<br>۔   | 112      |
| የግላ      | جس کا شوہرانقال کر جائے وہ زینت ترک کرسکتی ہے      |              | 121       | عورت کواپنے شوہر کا بستر چھوڑنے کی ممانعت ۔        | IMA      |
|          | ہاتی نسی حال میں تین دن سے زائد سوگ کرنا جائز      |              | 727       | عورت کا راز ظاہر کرنے کی ممانعت۔                   | ILLÓ     |
|          | نہیں بلکہ حرام ہے۔<br>                             | !            | 474       | عزل کا بیان ۔                                      |          |
| 60 m     | كِتَابُ اللِّعَان                                  |              | r29<br>   | قیدی حاملہ عورتوں سے مجامعت کرنے کی ممانعت ۔       | 101      |
|          |                                                    |              | MZ9       | مرضعہ کے ساتھ صحبت کا جواز اور عزل کی کراہت۔       | In       |
| ۲۲۲      | كِتَابُ الْعِتْق                                   |              | ا ۳۸۱     | كِتَابُ الرِّضَاع                                  |          |
| MYZ      | ولاءصرف آزاد کرنے والے کوہی ملے گی۔                | 149          | 790       | استبراء کے بعد باندی سے صحبت کرنا جائز ہے، اگر چہ  | 100      |
| r2r      | حق ولاء کو فروخت کرنے اور اس کو ہبد کر ویے کی      | 12+          |           | اس کا شوہر موجود ہو، اور قید ہوجانے سے نکاح ٹوٹ    |          |
|          | ممانعت _                                           |              |           | جاتا ہے۔                                           |          |
| 125      | آ زادشدہ کواپنے آ زاد کرنے والوں کے علاوہ اور کسی  | 141          | ray       |                                                    |          |
|          | کی طرف اپنے کومنسوب کرنے کی حرمت۔                  | 1            | mgz       | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            | 1        |
| 172 à    | غلام آزاد کرنے کی فضیلت ۔                          |              | 1 1 1 4 9 | زفاف کے بعد دوشیزہ اور ثیبہ کے پاس کتنا تھہرنا     | 104      |
| 127      | اپنے والد کوآ زاد کرنے کی فضیلت۔                   | ! <b>∠</b> ™ |           | چا ہے؟                                             |          |
| 122      | كِتَابُ الْبِيُّوْ ع                               |              | ۱+۲۱      | سنت طریقہ پیہ ہے کہ ایک رات دن ہر ایک بیوی کے ا    |          |
|          |                                                    |              |           | پاس رہے اور تقسیم ایام میں برابری رکھے۔            |          |
| 14Z      | تیج ملامیه اورمنابذ و کا ابطال<br>سنت سر میراند    |              |           |                                                    | ł        |
| ٨١٧      |                                                    | 120          | الم • الم | · · ·                                              |          |
| MZ9      | ہیچ حبل الحبلہ کی ممانعت۔<br>بریس                  | KZ1          | W+ 64     |                                                    | 144      |
| rz9      | ا ہے بھائی کی تع پر اپنے کرنے ،اوراس کے فرخ پر فرخ | 122          | P*A       | عورلول کے ساتھ مسن ملس کا بیان۔                    | <u> </u> |

| برووم)<br> | مسیم شریف مترجم اردو ( جا<br>مسلم شریف مترجم اردو ( جا |             | 1+           | ضامین<br>                                                                                                                             | فهرست م |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحه نمبر  | غنوان                                                  | بالبنبر     | صفحةنمبر     | عنوان                                                                                                                                 | بابنبر  |
|            | اں کا قبول کرنامشخب ہے۔                                |             |              | کرنے کی حرمت اور ایسے ہی وطوکہ دینا حرام ہے اور                                                                                       |         |
| orr        | جو پانی جنگلات میں ضرورت ہے زائد ہواورلوگوں کواس       | 194         |              | جانوروں کے تھنوں میں دودھ روک لینا حرام ہے۔                                                                                           |         |
|            | کی حاجت ہؤتو اس کا بیچنا اور اس کے استعال ہے منع       |             | MAR          | تلقی جلب کی حرمت۔                                                                                                                     |         |
|            | کرنا،اورایسے ہی جفتی کرانے کی اجرت لیناحرام ہے۔        |             | MAT          | شہری کو دیہاتی کا مال فروخت کرنے کی ممانعت۔                                                                                           | 149     |
| ьтч        | بیکار کتوں کی قیمت، نجوی کی مزدوری اور رتڈی کی کمائی   | 19∠         | የአተ          | بيع مصراة كانتكم_                                                                                                                     | ۱۸۰     |
|            | کی حرمت اور بلی کی بیع ممنوع ہے۔                       |             | MAY          | قضہ سے پہلے خریدار کو دوسرے کے ہاتھ بیچنا باطل ہے۔                                                                                    | IAI     |
| ara        | کتوں کے قتل کا تھم اور پھراس کا منسوخ ہونا، اور اس     | 19.5        | 149.         | جس کھجور کے ڈھیر کا وزن معلوم نہ ہواسے دوسری                                                                                          | IAT     |
|            | چیز کا بیان کہ شکار یا تھیتی یا جانوروں کی حفاظت کے    |             |              | تستحجوروں کے عوض بیچنا درست نہیں۔                                                                                                     |         |
|            | علاوہ کئے کا پالنا حرام ہے۔                            |             | ۴ <b>۹</b> ۰ | ہیج ہے قبل عاقدین کو خیار مجلس حاصل ہے۔                                                                                               | ۳۸۳     |
| ۵۳۳        | تحجینے لگانے کی اُجرت حلال ہے۔                         | 199         | 197          | جو شخص نیج میں دھو کہ کھا جائے۔                                                                                                       | IAM     |
| ara        | شراب کی بھے حرام ہے۔                                   | <b>***</b>  | سا 4 س       | کھلوں کو درختوں پر ان کی صلاحیت ظاہر ہونے سے                                                                                          | IAG     |
| arz        | شراب،مردار،خزریاور بتول کی تع حرام ہے۔                 | 1-1         |              | پہلے بغیر کا منے کی شرط سے بیچنا درست نہیں۔                                                                                           |         |
| ۵۵۰        | سود کا بیان _                                          |             | 192          | عرایا کے علاوہ تر تھجور کوخٹک تھجور کے عوض فروخت کرنا                                                                                 | FAI     |
| ara        | حلال شے لینا اور مشتبہ چیز وں کا ترک کرنا۔             |             |              | حام ہے۔                                                                                                                               |         |
| 276        | اونٹ کا بیچنا اور سواری کی شرط کر لینا۔                | <b>*+ *</b> | ۵۰۳          | جو شخص تھجور کا درخت بیچے اور اس پر تھجوریں ہوں۔                                                                                      | ł∧∠     |
| 102r       | جانوروں کا قرض لینا ورست ہے اور اس سے احجھا            | r•a         | ۵۰۵          | کا قلہ، مزاہنہ اور مخابرہ کی ممانعت اور ایسے ہی تھلوں کو                                                                              | IAA     |
|            | جانور واپس کرنا چاہئے۔                                 | I I         |              | صلاحیت کے ظہور سے قبل فروخت کرنے اور چند                                                                                              |         |
| 020        | جانور کو جانور کے عوض کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا         | <b>**</b> 4 |              | سالوں کے لئے بیچنے کی ممانعت ۔                                                                                                        |         |
|            | ورست ہے۔                                               |             | ۵۰۷          | ز مین کو کراریه پر دینا۔                                                                                                              | 1/19    |
| 027        | ر ہن ہفر وحضر میں ہر وقت جائز ہے۔                      | <b>**</b> 4 | ۵۲۰          |                                                                                                                                       | i       |
| ۵۵۵        | پیچسکم کا جواز _                                       | r•A         |              | كِتَابُ الْمُساقَاتِ وَالْمُزارِعَةِ                                                                                                  |         |
| ۲۷۵        | قوت لیعنی غذاانسانی اور حیوانی میں احتکار کی حرمت۔     | <b>*+</b> 9 | ۵۲۲          | درخت لگانے اور کھیتی کرنے کی فضیلت۔                                                                                                   | 190     |
| 022        | ہیچ میں قشم کھانے کی ممانعت۔                           | 114         | ara          | 1 - 1 - 1                                                                                                                             | 191     |
| 222        | الحق شفعه كابيان -                                     |             | ۵۲۷          | قرض میں ہے کچھ معاف کر دینے کا استخباب۔                                                                                               | 197     |
| 029        | یڑوسی کی و بوار میں نکڑی گاڑنا۔                        | rır         | 019          | اگر خریدار مفلس ہو جائے اور بائع مشتری کے پاس                                                                                         | 192     |
| 029        | ظلماً زمین کے غصب کر لینے کی حرمت۔                     | rım         |              | ائِی چیز بعینہ پائے تو وہ واپس لے سکتا ہے۔                                                                                            |         |
| DAY        |                                                        | 410         | ا۳۵          | مفلس کومہلت دینے اور قرض وصول کرنے میں آسانی                                                                                          |         |
|            | ر کھنا جا ہے۔                                          |             |              | کرنے کی فضیلت ۔                                                                                                                       |         |
| ۵۸۲        | كِتَابُ الْفَرَائِضْ                                   |             | arr          | مالدار کو قرض کی ادائیگی میں تاخیر کی حرمت اور حواله کا                                                                               | 196     |
|            | رساب القراريض<br>                                      |             | <u> </u>     | کرنے کی فضیلت۔<br>مالدار کو قرض کی ادائیگی میں تاخیر کی حرمت اور حوالہ کا<br>صحیح ہونا اور بیہ کہ جب قرضہ مالدار پر حوالہ کیا جائے تو |         |

| بلد دوم)  | ضحح مسلم شریف مترجم اردو ( د                                                                          |             | 11                    | ، مضامین<br>                                           | فهرست<br>ــــــــ |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| صفحه نمبر | عنوان                                                                                                 | بابنبر      | صفحهنمبر              |                                                        | بابنبر            |
| 40+       | كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِيْنَ                                                               |             | ۵۸۹                   | كِتَابُ الْهِبَاتِ                                     |                   |
|           | وَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ                                                                            | :           | ۵۸۹                   | جو چیز صدقہ میں دے دے، پھر ای کوخریدنے کی<br>کراہت۔    | rio               |
| 40.       | قسامت کابیان <u> </u>                                                                                 | 111         | ا وي                  | صدقہ میں رجوع کرنے کی حرمت۔                            | 114               |
| aar       | لڑنے والوں ادر مرتد ہو جانے والوں کے احکام۔                                                           | I           | 09r                   | بعض اولا وکو کم اور بعض کو زائد دینے کی کرا ہت_        | ∠ا۲               |
| 409       |                                                                                                       | <b>r</b> mm | 1 PP &                | زندگی بھر کے لئے کسی چیز کا دے دینا۔                   | MA                |
|           | نبوت، ای طرح مرد کوعورت کے عوض قبل کیا جائے گا.<br>جب کوئی کسی کی جان یا عضو پر حملہ کرے اور وہ اس کو |             | 1+1                   | كِتَابُ الْوَصِيَّةِ                                   |                   |
| 1771      | بہب وں من جان ہوں ہے سو پر مملہ سرمے اور وہ آن ہوا<br>دفع کرنا چاہے تو اس صورت میں حملہ کرنے والے کو  |             | 4.4                   | میت کوصد قات کا نثواب پہنچتا ہے۔                       | r19               |
|           | اگر کوئی نقصان پہنچے تو اس کا کوئی تاوان نہیں۔<br>اگر کوئی نقصان پہنچے تو اس کا کوئی تاوان نہیں۔      |             | <sub>N+A</sub>        | مرنے کے بعدانسان کوئس چیز کا ثواب پہنچتا ہے۔           | 14+               |
| 775       | ينس غاط بين م ريكا                                                                                    | 1           | Y+A                   | وقف كابيان_                                            | 771               |
| 440       | مسلمان کا خون کس وفت مباح ہے۔                                                                         |             | 110                   | جس کے پاس قابل وصیت کوئی چیز نہ ہواہے وصیت             | 777               |
| פרר       | جوت کا طریقہ ایجاد کرے اس کا گناہ۔                                                                    | 1772        |                       | ند کرنا ورست ہے۔                                       |                   |
| מדד       | سخ مسخل بریان سر ا                                                                                    | rm          | Alta                  | كِتَابُ النَّذْر                                       |                   |
|           | ے پہلے خون بی کا فیصلہ ہوگا۔                                                                          |             |                       |                                                        | _                 |
| rrr       |                                                                                                       |             | 44.                   | كِتَابُ الْآيْمَان                                     |                   |
| ५५१       | فل كا اقرار سيح ب ادر ولى مقتول كو قصاص كاحق                                                          |             |                       |                                                        | _                 |
|           | عاصل ہے، ہاتی معانی کی درخواست کرنامستحب ہے۔                                                          | '           | 1 444                 | غیراللّٰہ کی شم کھانے کی ممانعت ۔<br>شخفہ کے رہے وہ سے |                   |
| 421       | پیٹ کے بچے اور تل خطا اور شبرعمر میں دیت کا حکم۔                                                      | וייז        | 1 444                 |                                                        |                   |
| 42r       | كِتَابُ الْحُدُوْدِ                                                                                   |             |                       | کواچھا شمجھے تو اے کرے اور قشم کا کفارہ ادا<br>کردے۔   |                   |
| 440       | بوری کی حداوراس کا نصاب <sub>۔</sub>                                                                  | -<br>rrr    | H yrı                 | سم ہشم کھلانے والے کی نبیت کے مطابق ہوگی۔              | rra               |
| 744       | مقبقين بغاها بالبالات                                                                                 |             | ,     <sub>4</sub> mp | فتسريط برقون بالأس                                     |                   |
|           | ور حدود میں سفارش کرنے کی ممانعت ۔                                                                    |             | 4177                  | گرفتم سے گھر والول كا نقصان ہوتو فتم نەتوڑ ناممنوع     | Ī <b>٢٢</b> 2     |
| AKE       | \( \( \frac{1}{2} \)                                                                                  |             | ·                     | ہے، بشرطیکہ وہ کام حرام نہ ہو۔                         | -                 |
| 492       | ٹراب کی صد_                                                                                           | tra         |                       | کا فرِمشرف باسلام ہونے کے بعدا پی نذر کا               | 1 27/             |
| 4.        |                                                                                                       |             |                       | کیا کرہے۔                                              |                   |
| ۷٠٠       |                                                                                                       | o 172       | _     Yrz             |                                                        | i rr              |
| 4.1       | رو کس کی بدر با ای کرین این کو بدرگر                                                                  | ۲۲۸ ج       | 1 4ma                 | برغلام کی 😇 کا جواز                                    | 4 1 44.           |

| <del></del> |                                                              |         |             |                                                                      | چر حت<br>—— |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| سفحه نمبر   | عنوان                                                        | بابتمبر | مغيمبر      | عنوان                                                                | بالبنبر     |
| 200         | وشمن ہے مقابلہ کے وقت فتح کی دعا مائلے کا استحباب،           | MA      |             | پڑے تو اس کا خون ہدر ہے۔<br>'                                        |             |
| 222         | لڑائی میں عورتوں اور بچوں کوقل کرنے کی ممانعت۔               | 749     | 2.4         | <u></u>                                                              |             |
| 288         | شبخون حمله میں بغیر اراوہ کے عورتیں اور بیچے مارے            | 12+     |             | كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ                                                |             |
|             | جائيس تو كوئي مضا كقة بيس -                                  |         | 2014        | مدعیٰ علیه ریشم واجب ہے۔                                             | rr9         |
| 2           | کا فرول کے درخت کا ٹنا اور اُن کا جلا دینا درست ہے۔          | 121     | Z+14        |                                                                      |             |
| 250         | خصوصیت کے ساتھ اس امت کے لئے اموال غنیمت                     | 12Y     | 2.0         | ماتم كے فيصلہ سے حقيقت الامر ميں تبديلي نہيں ہوتی -                  | 101         |
|             | كا حلال مونا ـ                                               |         | 4.4         | ہندیعنی ابوسفیان کی بیوی کا فیصلہ۔                                   | tor         |
| 2m4         | غنيمت كابيان ـ                                               | rzm     | Z+A         | کثریت سوال اوراضاعت مال کی ممانعت _                                  | 101         |
| ∠ ma        | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                      |         | 2.9         | ا حاتم کے اجتہاد کا نواب۔                                            | ror         |
| 477         | فئی تعنی جو مال کفار کا بغیرلڑ ائی کے ہاتھ آئے۔<br>          | l I     | <b>کا</b> • | غصه کی حالت میں قاضی کو فیصلہ کرنے کی ممانعت۔                        | raa         |
| 120m        |                                                              |         | Z11         | احكام باطله كوختم كرنے اور بدعات ورسومات كى نيخ كني                  | rat         |
| 200         | غزوهٔ بدر میں فرشتوں کی ایداد اورغنیمت کا مباح ہونا۔         | 122     |             | كرنے كاتھم ـ                                                         |             |
| 204         | قیدی کو باندهنا اور بند کرنا اور اس پر احسان کرنے کا         | rz A    | ∠1 <b>r</b> | بهترین گواه به                                                       | ra2         |
|             | ا جواز_                                                      |         | 215         | مجتهدین کااختلاف۔                                                    | ron         |
| 20A         |                                                              |         | 215         | حاکم کو دونوں فریق میں صلح کرانا بہتر ہے۔                            | ra9         |
| ۷۲+         | جو مخص عہد فکنی کرے اس کافٹل درست ہے، اور قلعہ               |         | 410         | كتَابُ اللَّفَطَةِ                                                   |             |
|             | والوں کوئسی عادل شخص کے نیصلے پرا تارنا جائز ہے۔             |         |             | كتاب اللفظة                                                          | 1           |
| 240         | جہاد میں سبقت کرنا اور امور ضرور سیر میں سے اہم کو           | MI      | ∠۲•         | ما لک کی اجازت کے بغیر جانور کا دودھ دوہنا حرام ہے۔                  | 44.         |
|             | مقدم كرنا_                                                   | I       | ∠¥+         | مہمان نوازی اوراس کی اہمیت ۔                                         | 741         |
| 24m         | جب الله تعالیٰ نے مہاجرین کوفتو حات کے ذریعہ عن کر           |         | 257         | جو مال اپنی حاجت سے زائد ہواسے اینے مسلمان                           | 747         |
|             | دیا تو انصار کے اموال اور ان کے عطایا دالیں کردیئے.<br>س     |         |             | بھائی کی خیرخواہی میں صرف کرنے کا استحباب۔                           |             |
| Z77         | وارالحرب میں مال غنیمت میں سے کھانا جائز ہے۔                 | ſ       | 242         | جب توشے كم ہوں توسب توشوں كوملادينا مستحب ہے۔                        | 745         |
| 242         | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی وعوت کے لئے ۔<br>*: | rar     | 250         | كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيْرِ                                       |             |
|             |                                                              |         |             |                                                                      |             |
| [24         | رسول التُدصلي التُدعليد وسلم كے دعوت اسلام کے لئے            | 1110    | 250         | امام کونشکروں پر امیر بنانا اور انہیں لڑائی کے آ داب اور             | 444         |
|             | کا فریادشاہوں کے نام خطوط۔<br>د:                             |         |             | اس کے طریقے بتلانا۔                                                  |             |
| 221         | غز وهٔ حثین _<br>ا                                           | - 1     |             | عهد فنکنی کی حرمت۔                                                   |             |
| 44          | غزوهٔ طائف۔                                                  |         | 24          | الزائی میں حال اور حیلہ کا جواز ۔<br>اشار میں حال اور حیلہ کا جواز ۔ |             |
| 1224        | غز وهٔ بدر۔<br>افتار سرب                                     | - 1     | 244         | ا دشمن ہے مقابلہ کی تمنا کرنے کی ممانعت، اور جنگ                     | 742         |
| 444         | فتح مکه کابیان۔                                              | rag     |             | ے وقت صبر کرنے کا تھم۔                                               | ļ           |

صیح مسلم شریف مترجم ارد و ( جلد دوم )

| ı         | 1 * * * * · · · · · · · · · · · · · · ·                     |        |                |                                                     |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------|----------|
| صفحه نمبر | عنوان                                                       | بابنبر | صفحة نمبر      | عنوان                                               | بالبنجير |
| ۸۰۶       |                                                             | r99    | ۷۸۲            | صلح حدیبیہ۔                                         | 190      |
| 1         | ذى قر د وغير ه لژائياں _                                    |        | ۷۸۸            | •                                                   | I        |
| ΔIZ       | فرمان اللي وَهُوَ الَّذِي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ الآية |        | \\\ \\ \\ \\   | غزوهٔ احزاب لیعنی جنگ خندق_                         | 191      |
| AIA       | عورتوں کا مردوں کے ساتھ جہاد کرنا۔                          | m.r    | ∠9+            | عزوهٔ احد_                                          | ı        |
| Ar-       | جہاد میں شریک ہونے والی عورتوں کو انعام ملے گا،             | m+m    | ∠9r            | جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیں اس پرغضب |          |
|           | حصہ نہیں دیا جائے گا، اور حربیوں کے بیچے مار ڈالنے کی       |        |                | الجَّى كا نزول بـ                                   | 1        |
|           | ممانعت_                                                     |        | Zam            |                                                     | 1        |
| Arm       | رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم کے غز وات کی تعداد۔           | •      |                | جو تکالیف پینجیس به<br>موتکالیف پینجیس به           |          |
| Art       | غزوهٔ ذات الرقاع _                                          |        | <b> </b>   ∠99 | ابوجہل مردود کے تل کا بیان۔                         | 1        |
| Art       | بغیر کسی حاجت کے کافر سے جہاد میں مدد لینے کی               | m.4    | ۸۰۰            | طاغوت يہودلغني کعب بن اشرف کاقتل به                 | 194      |
|           | ممانعت _                                                    |        | A+r            | غزوهُ تجبير ـ                                       | 19A      |



### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيُمِ

## كتَابُ الصِيَامِ

١- حَلَّنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَنَيْبَةُ وَابْنُ حُحْرٍ قَالُوا حَلَّنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي شَهَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَاءَ رَمَضَانُ فُتَحَتْ أَبُوابُ الْحَنَّةِ وَعَلَيْهَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَالَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَ

ا۔ یجی بن ابوب اور قتیبہ اور ابن حجر، اساعیل بن جعفر، ابو
سہیل، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه
سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول
دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے ہیں۔
اور شیطان زنجیروں میں کس دیئے جاتے ہیں۔

( فا 'ندہ ) مگر اس زمانہ میں شیاطین بہت ہی سر کش ہیں، وہ وہیں ہے کسی بھی طرح ہے اپناکام کر جاتے ہیں مگر پھر بھی ان کے دل پر ندامت اور خوف طاری رہتاہے۔

٢- وَحَدَّنَٰنِي حَرْمَلُةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَنْسَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَنْسَ أَنَاهُ حَدَّنَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُ رَمَضَانُ فُتَحَتْ أَبُوابُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُ رَمَضَانُ فُتَحَتْ أَبُوابُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُ رَمَضَانُ فُتَحَتْ أَبُوابُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُ رَمَضَانُ فُتَحَتْ أَبُوابُ اللَّه عَلَيْهِ وَعَلَقَتْ أَبُوابُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُسِلَتِ الشَّيَاطِينُ \*

۲۔ حرملہ بن کیجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابن ابی انس،
بواسطہ اپنے والد ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب
ر مضان ہو تا ہے تو رحمت کے وروازے بند کر دیئے جاتے
ہیں، اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں۔ (۲)

(۱) صوم کالغوی معنی مطلقار کناخواہ کئی بھی چیز ہے رکناہو۔ شریعت کی اصطلاح میں صوم نام ہے تین چیز وں لیعنی کھانے ، پینے اور جماع سے مخصوص شرائط کے ساتھ رکنا۔ صوم کے فوا کد میں سے ایک اہم فا کدہ یہ ہے کہ روزے میں جب روزہ دار بجوک بیاس کی تکلیف محسوس کر تاہے تواہے ایسے مساکیین اور غرباءو فقراء کی تکلیف کا بھی جلداحساس ہو جا تاہے جن کی عالت اکثر بھوک وپیاس والی رہتی ہے۔ رمضان کے روزوں کی فرطیت کا حکم شعبان ۲ ہجری میں نازل ہوا۔

٣- وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي نَافِعُ بَنُ أَبِي أَنِسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلُ رَمُضَانُ بِمِثْلِهِ \*

(١) بَابِ وُجُوْبِ صَوْمٍ رَمَضَانَ لِرُوْيَةِ الْهِلَالِ وَانَّهُ إِذَا غُمَّ فِي اوَّلِهِ وَالْهِلَالِ وَالْهُ اللَّهُ عَلَى اوَّلَهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا يَحْدَى فَالَ قَرَأَتُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكُر رَمَضَانَ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكُر رَمَضَانَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكُر رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَى تَرَوُا الْهِلَالِ وَلَا تُفْطِرُوا فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَى تَرَوُا الْهِلَالِ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَى تَرَوُا الْهِلَالُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَى تَرَوُا الْهَالُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَرُوا لَهُ \*

باب (۱) جاند و یکھنے کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور جاند ہی کے دیکھنے پر افطار کرنا اور اگر جاند نظرنہ آئے تو پھر تمیں روزے پورے کرنا!

اگر جاند نظرنہ آئے تو پھر تمیں روزے پورے کرنا!

اگر جاند نیکی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے رمضان المبارک علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے رمضان المبارک کا تذکرہ کیا، پھر فرمایار وزے نہ رکھو، تاو فتیکہ چاند نہ دکھے لواور ایسے ہی بغیراس کو دیکھے افطار نہ کرو،اورا گر جاند تمہیں نظرنہ ایسے ہی بغیراس کو دیکھے افطار نہ کرو،اورا گر جاند تمہیں نظرنہ

آسکے تو تنس روزے پورے کرو۔

س<sub>ا</sub> محمد بن حاتم اور حلوانی، یعقوب، بواسطه أینے الد صالح، ابن

شهاب، نافع بن الس بواسطه اينے والد، حضرت ابو ہر يره رضي

الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه

وسلم نے فرمایا،اور حسب سابق روایت بیان گی۔

کی کرد) بعنی اگر شعبان کی ۲۹ تاریخ کو جاند نظرنه آیا تو شعبان کا مہینه تنیں دن کا شار کرو،اوراسی طرح اگر ۲۹رمضان کو جاند نظرنه آیا تو پھر تمیں روزے رکھیں، جمہور علائے سلف و خلف کا یہی قول ہے، محض ریڈیو اور اخبار کی خبر پر روزہ کھول دینا، تاو قتیکه شہادت مطابق شرع اوراس پر شہر کے مفتی کافتو کی نہ ہو، محض اپنی رائے ہے کسی بھی حال میں صبحے اور درست نہیں ہے۔

٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ أَسِامَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أَعْمِي عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ \*

٦- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
 اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالً فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا
 تَلَاثِينَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً \*

ی بین بی بر برن ابی شیبه ، ابواسامه ، عبیدالله ، نافع ، حضرت ابن عمر
رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں که رسول اکرم صلی
الله علیه وسلم نے رمضان السبارک کا ذکر فرمایا اور پھر اپنے
دونوں ہاتھوں ہے اشارہ کیا اور فرمایا مہینہ ایسا ہے ، ایسا ہے ، ایسا
ہے ، اور تیسری مرتبہ اپنے انگو تھے کو بند کر لیا اور فرمایا چاند دکھے
کر روزہ رکھواور چاند ، ی دکھے کر افطار کر واور اگر کسی بنا پرتم چاند
نہ دکھے سکونو تمیں دن بورے کرو۔

ے ریے اس نہر، بواسطہ اپنے والد عبداللہ سے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا مہینہ اس طرح، اس طرح، اس طرح ہے، پھر اگر جاند نظر نہ آئے تو شعبان کے تمیں دن بورے کروجیسا کہ ابواسامہ کی روایت میں ہے۔ کے علیہ اللہ بین سعد ، یجیٰ بین سعہ ، عیب اللہ سراسی سند

ے۔ عبیداللہ بن سعید، کی بن سعید، عبیداللہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفاول ایک کا منازک کی در سول اللہ علیہ وسلم نے مفاول ایک کا منازک کی در مار

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

رمضان المبارك كاتذكره كيااور فرمايا مهينه ٢٩ كالجهي موتاب اور ہاتھ سے اشاره كيا،ايسا،ايسا،ايسااور فرماياس كااندازه كريں

اور نمیں کالفظ نہیں فرمایا۔ ۸۔زہیر بن حرب،اساعیل،ابوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی

الله تعالیٰ عندے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ ۴ ۲ کا بھی ہو جا تاہے تو جا ندد کیھے بغیر روزہ

نه ر کھواور نه چاند د کیھے بغیر افطار کرواور اگر چاند نظرنه آ<u>سکے</u> تو تغداد بوری کرلوب

9۔ حمید بن مسعدہ باہلی، بشر بن مفضل، سلمہ بن علقمہ، نافع،

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں

آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که مهینه ۲۵ کا بھی ہو تاہے، جب تم چاند دیکھواس وقت روزہ رکھواور جب چاند د کچھ لو تب ہی افطار کرو، سواگر تم پر یوشیدگی ہو جائے تو تبیں

روزے پورے کرو۔ روزے پورے کرو۔

۱۰ حرمله بن لیجی، این و هب، یونس، این شهاب، سالم بن ۱۰ دولت ده در می اداری سری ضروره ترال عند ا

عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا،

آپ فرمارہے تھے جب تم چاند دیکھ لوتب روزہ رکھواور جب نظر آ جائے تب ہی افطار کرواور اگر چاند تم پر پوشیدہ رہے تو تئیں دن پورے کرو۔

یں دن چرے سرو۔ اا۔ یجیٰ بن یجیٰ، یجیٰ بن ابوب، قتیبہ، ابن حجر، اساعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمات روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ٧- وَحَدَّتُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ذَكَرَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَّمَضَانَ فَقَالَ الشَّهْرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَّمَضَانَ فَقَالَ الشَّهْرُ اللَّهَ مُكذَا وَهَكذَا الشَّهْرُ اللَّهُ مَكذَا وَهَكذَا وَهَكَذَا وَهَكذَا وَهَالَ فَاقْدِرُ وَا لَهُ وَلَمْ يَقُلُ ثَلَاثِينَ \*

مَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَى إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ \*

9- وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَنْهُمَا قَالَ وَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَنْهُمَا قَالَ وَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

وَسَلَمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ \*

١٠- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْهِ مَنْهُ مَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ وَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ

إسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ الشَّهْرُ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا فَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ \* أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ \* أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ \* أَنْ يُعْمَرُ رَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهُ كَذَا وَهُ وَلَهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُهُ فِي الثَّالِيَةِ \*

١٣- حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا حَسَنٌ الثَّاعِرِ حَدَّثَنَا حَسَنٌ الثَّامِيُ عَنْ يَحْيَى قَالَ وَأَخْبَرَنِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ \* يَقُولُ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ \*

١٤ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُوسَى اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْمُ اوَعَشْرًا وَتِسْعًا \*

ر ( فا ئدہ)معلوم ہوا کہ اگر رمضان المبارک7۹روز کا ہو جائے توثۋ

فرمایا کہ مہینہ ۲۹راتوں کا بھی ہو جاتا ہے تو چاندر کیھے بغیرروزہ نہ رکھواور نہ چاند دیکھے بغیر افطار کرو، مگریہ کہ چاندتم سے پوشیدہ ہو جائے سواگر چاندتم سے پوشیدہ ہو جائے تو تمیں دن پورے کرلو۔

۱۱۔ ہارون بن عبداللہ، روح بن عبادہ، زکریا بن اسحاق، عمرو بن وینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمارے شھے کہ مہینہ ایسا ایسا ایسا ہے اور تیسری مرتبہ آپ نے اپنے انگوشھے کود بایا (یعن ۲۹)۔

سار حجاج بن شاعر، حسن اشیب، شیبان، یجیٰ، ابو سلمه، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں که میں نے انخضرت صلی الله علیه وسلم سے سنا که آپ فرمار ہے تھے، مہینه ۲۹ تاریخ کا بھی ہو جاتا ہے۔

۱۳ سبل بن عثمان، زیاد بن عبدالله بکائی، عبدالملک بن عمیر، موسیٰ بن طلحه، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مہینہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح ہے، دس دس اور نو (بعنی ۲۹ روز کا)۔

نواب میں کسی قشم کی کمی نہیں ہوتی۔ ۱۵۔ عبید اللہ بن معاذ ، بواسطہ ا.

10۔ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، جبلہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہاہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ ایساایسا ہے، اور آپ نے دو مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مارا اور سب انگلیاں تھلی رکھیں اور تبیسری مرتبہ اشارہ کرنے میں دایاں یا بایاں انگوٹھا کم

١٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُومَا الله عَنْهُ وَهُوَ الْنُ حُرَيْثٍ فَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعُ وَعَشْرُونَ وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَار وَكَسَرَ وَكَسَرَ الْإِنْهَامَ فِي التَّالِثَةِ قَالَ عُقْبَةُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَار وَكَسَرَ الْإِنْهَامَ فِي التَّالِثَةِ قَالَ عُقْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ الشَّهُرُ الشَّهُرُ ثَلَاثُ مَرَار وَكَسَرَ عُنْ مَرَار وَكَسَرَ عُلْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ \*

١٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَنَ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي النَّهِ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا أُمَّةً أُمِّيَةً لَل وَهَكَذَا وَهَوَى السَّاعِينَ تَمَامَ ثَلَاثِينَ \*

١٨- وَحَدَّنَيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشَّهْرِ الثَّانِي تَلَاثِينَ \* الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشَّهْرِ الثَّانِي تَلَاثِينَ \* الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ لِلشَّهْرِ الثَّانِي تَلَاثِينَ \* الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذُكُرُ لِلشَّهْرِ الثَّانِي تَلَاثِينَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَاحِدِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَ اللَّهُ النَّيْلَةَ لَيْلَةُ النَّصْفُ شَعْتُ رَسُولَ اللَّهُ مَا يُدُريكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النَّصْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ لَهُ مَا يُدُريكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النَّصْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ لَهُ مَا يُدُريكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النَّصْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ لَلْهُ مَا يُدُريكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النَّصْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ وَاللَّهُ مَا يُدُريكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النَّصْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُدُريكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النَّصْفُ مَا يُعْتُ رَسُولَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْتُ اللْهُ

۱۱۔ محد بن متنیٰ، محد بن جعفر، شعبه، عقبه بن حریث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں که رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا که مهینه ۲۹ دن کا بھی ہو جاتا ہے اور شعبه نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تین مرتبہ اشارہ کرکے بتلایا اور تیسری مرتبہ میں انگوٹھے کو موڑ لیا اور عقبہ کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا مہینہ تمیں روز کا ہو تاہے اور اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ ملایا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

کا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، غندر، شعبہ (دوسری سند) محمد بن منیٰ،
ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، اسود بن قیس، سعید بن عمرو بن سعید، حضرت ابن عمررضی الله تعالی عنما، نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم امت امیہ (۱) ہیں کہ نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں، مہینہ توابیا ہو تا ہے، ایسا ہو تا ہے، ایسا ہو تا ہے اور تیسری مرتبہ میں آپ نے انگوٹھا بند کر لیا اور فرمایا کہ مہینہ توابیا ہو تا ہے، ایسا ہو تا ہم سے، یعنی پورے تیس دن کا۔

۸ا۔ محمد بن حاتم، ابن مہدی، سفیان، اسود بن قیس سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر دوسرے تمیں دن کے مہینے کا تذکرہ نہیں ہے۔

9- ابو کامل ححدری، عبدالواحد بن زیاد، حسن بن عبیدالله سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ابن عمر نے ایک آدمی کو کہتے سنا کہ آج کی رات آدھا مہینہ ہو گیا،
ابن عمر نے فرمایا کہ مجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ آج کی رات مہینہ وسلم

(۱)اس سے مرادالل عرب ہیں انہیں امی اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان میں لکھنے پڑھنے کارواج بہت کم تھا۔ قر آن کریم میں بھی ایک مقام پر انہیں امینن کہا گیا ہے ہُوِ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِیِیْنَ رَسُولًا مِنْهُمْ اللّٰح ، ترجمہ: وہ ذات جس نے امیوں میں انہیں میں سے ایک رسول معد ہ فر ال

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَيْنِ وَهَكَذَا فِي الثَّالِئَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كُلِّهَا وَحَبَسَ أَوْ خَبَسَ أَوْ خَبَسَ أَوْ خَبَسَ أَوْ خَبَسَ إَبْهَامَهُ \*

٢٠ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنَّا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنَّا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ يَوْمًا \*
 فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا تَلَاثِينَ يَوْمًا \*

الله عَنْ الله عَلَيْهُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّنَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ رَسِلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ عُنَمِّى عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدِ \* لِلهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَد \*

٢٢ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّي عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ \*
فَإِنْ عُمِّى عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ \*

٣ُ ٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهلَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا وَإَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ أَغْمِي عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ \*

وَكُمْوِرَ، وَوَ مُكُرِّ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو ٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْن

ے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ مہینہ ایسا ایسا ایسا ہوتا ہے، اور این طرح اپنی دسول انگیوں سے دو مرتبہ اشارہ کیا، اور ای طرح تیسری بار کیا اور اپنی تمام انگیوں سے اشارہ کیا اور بند کیا، یا جھکا لیا اپنے انگوٹھے کو۔

۲۰۔ یچیٰ بن یچیٰ، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، سعید بن مسیب ، خضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاند دیکھو توروزہ رکھو اور جب چاند دیکھ لو تب افطار کرو اور اگر شہیں چاند نظرنہ آئے تو تمیں دن بورے روزے رکھو۔

11۔ عبدالرحمٰن بن سلام جمحی، ربیع بن مسلم، محمد بن زیاد، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاند دیکھ کرروزہ رکھو اور چاند دیکھ کر، ہی افطار کرواور اگر جاند نظرنہ آئے تو (تمیں کی) تعداد بوری کرلو۔

۲۲۔ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، محد بن زیاد، حضرت ابوہر ریو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاند دیکھنے پر ہی روزہ رکھواور جاند دیکھنے پر افطار کرو، پر اگر مہینہ کا حال تم پر مخفی رہے تو تمیں کی تعداد بوری کرلو۔

۳۰ ـ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر عبیدی، عبیداللہ بن عمر، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاند کا تذکرہ کیااور فرمایا جب تم جاند د کیے لو توافطار کروسواگر جاند کی حالت تم پر مخفی رہے تو تمیں دن پورے کرلو۔

۳۴-ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، و کیج ، علی بن مبارک ، یجیٰ بن ابی کثیر ، ابو سلمہ ، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے

مُبَارَكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ \*

٥٦- وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً يَعْنِي ابْنَ سُلَّام حِ و حَدَّثَنَّا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ حَدَّتَنَا أَيُّوبُ حِ و حَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* ٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخَلَ عَلَى أَزْوَاحِهِ شَهْرًا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونُ لَيْلَةً أَعُدُّهُنَّ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَدَأَ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعِ وَعِشْرِينَ أَغُدُّهُنَّ فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ \*

٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَحَرَجَ إلَيْنَا فِي تِسْعِ وَعِشْرِينَ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعِ وَعِشْرُونَ فَقَالَ إِنَّمَا اللَّنَّهُرُ وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلَاثَ

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک ہے پہلے آیک روزہ یا دو روزے نہ رکھو مگر وہ شخص جوان دنوں میں روزے رکھتا ہو (اور وہی دن آگیا) تووہ رکھے لے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

10- یخی بن بشر الحریری، معاویه بن سلام (دو سری سند) ابن نثنیٰ، ابن ابی عمر، عبدالوہاب بن عبدالمجید (چوتھی سند) زہیر بن حرب، حسین بن محمد شیبان، یجیٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح سے روایت منقول ہے۔

۲۷۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ اپنی ازواج مطہرات کے پاس ایک ماہ تک نہیں آؤںگا، زہری بواسطہ عروہ حضرت عائشہ ہے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ۲۹ راتیں ہو گئیں اور میں گئی تھی تو تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ آب نے تو قسم کھائی تھی کہ ہمارے پاس ایک ماہ تک نہیں آئیں گے اور آپ ۴۹روز میں تشریف لے آئے تو میں گئن ہیں ہے۔ بات ایک ماہ تک نہیں آئی تھی آپ نے فرمایا مہینہ ۴۹کا بھی ہوجا تا ہے۔

27۔ محر بن رمح ،لیث ، (دوسری سند) قتیبہ بن سعیہ ،لیث ،ابو الزبیر ، حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم ازواج مطہر ات سے ایک مہینہ جدارہ پھر ۴۹ دن کے بعد ہماری طرف تشریف لائے سوہم نے عرض کیا کہ آج ۴۹ وال دن ہے آپ نے فرمایا، مہینہ اتنا بھی ہوتا ہے اور دونوں ہاتھ تین مرتبہ ملائے اور اخیر کی بار

ایک انگلی بند کرلی۔

۲۸۔ ہارون بن عبداللہ ، حجاج بن شاعر حجاج بن محدابن جرتے ، ابو الزبیر ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج مطہر ات ہے ایک ہاہ تک علیحدگی اختیار کی تو آپ ۲۹ کی صبح کو تشریف لائے تو بعض حضرات نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آج تو ہو ۲۹ کی صبح ہے تو ز سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ بھی ۲۹ تاریخ کا بھی ہو تا ہے ، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ بھی ۲۹ تاریخ کا بھی ہو تا ہے ، پھر آپ نے این مرتبہ بوری انگیوں کے ساتھ اور تیسری مرتبہ ان میں سے ۲۹ انگیوں کے ساتھ (بعنی مہینہ ۴۵) بھی ہو تا ہے )۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

۲۹۔ ہارون بن عبداللہ، حجاج بن محمہ، ابن جرتے ہی بن عبداللہ بن محمہ صفی، عکرمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ اپنی بعض از واج کے پاس ایک ماہ کت نہیں جا کیں گے جب ۲۹ دن پورے ہوگئے توان کے پاس صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہمارے پاس ایک مہینہ علیہ وسلم آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہمارے پاس ایک مہینہ علیہ وسلم آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہمارے پاس ایک مہینہ کتک نہیں آئیں گے تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مہینہ کتا ہیں ہوجا تاہے۔

• سا۔ اسحاق بن ابراہیم، روح (دوسری سند) محمد بن متنیٰ ، ضحاک،ابوعاصم،ابن جرتج سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

اس ابو بکر بن ابی شیبہ ، محمد بن بشر ، اساعیل بن ابی خالد ، محمد بن سعد ، حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اگرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے مُرَّاتُ وَحَبَّسُ إِصْبَعُا وَاحِدَةً فِي الْآخِرَةِ \* اللهِ وَحَجَّاجُ بِنُ الشَّاعِرِ قَالًا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ بَنُ الشَّاعِرِ قَالًا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ فَالَ الْبُنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ قَالَ الْبُنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اعْتَزَلَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا اعْبَلَ مِعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّمَا أَصْبَحْنَا لِيسْعِ وَعِشْرِينَ فَقَالَ بَعْضُ اللّهُ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّهُ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّهُ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٩٠- حَدَّنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنِي حَبَّرِي اللَّهِ حَدَّنِي حَبَّرِي اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ صَيْفِي أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ صَيْفِي أَنَّ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ صَيْفِي أَنَّ عِبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي عَكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي عَكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا اللّهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا قَالَ إِنَّ لَنِي اللّهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا قَالَ إِنَّ اللّهِ اللّهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا قَالَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَعِشْرِينَ يَوْمًا عَلَيْ اللّهُ وَلَا إِنَّ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهُرًا قَالَ إِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا عَلَيْ لَا تَدْخُولَ عَلَيْنَا شَهُرًا قَالَ إِنَّ اللّهُ اللّهِ مَنْ يَوْمًا عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُو

٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حِو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِم جَمِيعًا عَنِ إبْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَاصِم جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* حَاصِم جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةً خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بشر حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بشر حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بشر حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ رَضِي مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِي

ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارااور فرمایا کہ مہینہ ایسااور ایسا ہو تاہےاور پھر تیسری بارایک انگلی کم کردی۔

ہو ناہے اور پر میسر خابار ایک اس درا۔ ۱۳۳ قاسم بن زکریا، حسین بن علی، زائدہ اساعیل، محمد بن

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ ایساایسا ہو تاہے بعنی دس، دس اور نوایک بار۔

ساس۔ محمد بن عبداللہ بن تہزاذ، علی بن حسن بن شقیق، سلمہ بن سل

باب (۲) ہرایک شہر میں اسی جگہ کی رؤیت معتبر ہے اور دوسر ہے مقام کی رؤیت بغیر کسی دلیل شرعی کے وہاں معتبر نہیں ہے۔

ہ ۱۳۔ یخیٰ بن بچیٰ اور یخیٰ بن ابوب اور قنیبہ ، ابن حجر ، اساعیل بن جعفر ، محمد بن ابی حر ملہ ، کریب بیان کرتے ہیں کہ ام فضل بنت حارث ؓ نے انہیں ملک شام میں حضرت امیر معاویہ ؓ کے یاس بھیجا، بیان کرتے ہیں کہ میں ملک شام آیااور ان کا کام بور ا

کیااور میں نے جمعہ کی شب میں ملک شام میں رمضان المبارک کا جاند دیکھا پھر میں مہینہ کے آخر میں مدینہ منورہ آیا تو عبداللہ سین علی سے اس نے محمد سے دیاون کی ادار تھے جان کا آنکہ کی ایکھی

م پی سرریں ہیں ہیں ہے۔ میں مدیدہ سر میں مدیدہ سروہ ہیں رہ ہر مہم بن عباس نے مجھ سے دریافت کیااور پھر جیا ند کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا تم نے جیا ند کا شب میں ،انہوں نے کہا جمعہ کی شب میں ،انہوں نے کہا کہ تم نے کہا کہا تہ تم نے خود دیکھا، میں نے کہا ہاں!اور لوگوں نے بھی دیکھا، ابن عباس نے فرمایا کہ ہم نے تو ہفتہ کی شب میں دیکھا ہے۔ اور ہم پورے تمیں روزے رکھیں یاجیا ندد کھے لیں، میں نے

وَهَكَذَا ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا \*
٣٦ - وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَمْ كَذَا وَهَكَذَا وَهَ هَكَذَا وَهُ هَكَذَا وَهُ هَكَذَا وَهَ هَا مُوّةً \*

اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا

٣٣- وَحَدَّثَنَا عَلِي بَنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ وَسَلَّمَةُ بْنُ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ وَسَلَّمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ سُلَيْمَانَ قَالًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بَمَعْنَى حَدِيثِهِمَا \* بَمَعْنَى حَدِيثِهِمَا \* بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ (٢) بَابِ بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ (٢)

وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَا يَثْبُتُ

حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ \*

٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُوبَ
وَقَتَيْبَهُ وَابْنُ حُحْرِ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنُ أَيُوبَ
وَقَالَ الْآخِرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ
وَقَالَ الْآخِرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ
عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةً عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَنّهُ إِلَى مُعَاوِيَةً بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهلً قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهلً عَلَى مُعَاوِيَةً بِالشَّامِ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةً عَلَى مَعَاوِيَةً بِالشَّامِ فَلَا يَعْمَدُ فِي آخِرُ الشَّهْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدِينَةَ فِي آخِرُ الشَّهْرِ السَّهُمْ فَلَائِهُ الْمُدِينَةَ فِي آخِرُ الشَّهْرِ الشَّهْرِ الشَّهْرِ الشَّهْرِ الشَّهْرِ الشَّهْرِ الشَّهُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرَ الشَّهْرِ الشَّهْرِ الشَّهْرِ الشَّهُ فَيَ الْمُدِينَةَ فِي آخِرَ الشَّهْرِ الشَّهْرِ الشَّهْرِ الشَّهْرِ السَّهُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرُ الشَّهْرِ الشَّهُولَ السَّهُمُ الْمُولِينَةُ فَي آخِرُ الشَّهُمْ الْمُدِينَةُ فِي آخِرُ الشَّهُمْ الْمُدُونَةُ الْمُولِينَةُ فِي آخِرُ الشَّهُمْ الْمُدُونَةُ الْمُدْمِعَةِ الْمُعْرِقِينَةُ الْمُدِينَةُ الْهُ اللَّهُ الْمُونِةُ اللْمُدُونَةُ الْمُدَالِينَةُ الْمُدْمِنَةُ الْمُدَامِينَةُ الْمُدُونَةُ الْمُدُونَةُ الْمُدُونَةُ الْمُدُونَةُ الْمُدُونَةُ الْمُدُونَةُ الْمُدُونَةُ الْمُدُونَةُ الْمُدُونَةُ الْمُؤْمِ الْمُدُونَةُ الْمُدُونَةُ اللَّهُ الْمُدُونَةُ الْمُؤْمِ الْمُدُونَةُ الْمُدُونَةُ الْمُؤْمِ الْمُدُونَةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُونَةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا

فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ

ذَكُرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَّى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقَلْتُ رَأَيْنَاهُ

لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ

النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةً وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَكَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي \*

(٣) بَابِ بَيَانِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِكَبْرِ الْهِلَالِ وَصِغَرِهِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَّهُ لِللَّؤُوْيَةِ فَإِنْ غُمَّ فَلْيُكْمَلْ ثَلَاتُونَ \* لِللَّؤُوْيَةِ فَإِنْ غُمَّ فَلْيُكْمَلْ ثَلَاتُونَ \*

٥٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَرْلْنَا بِيَطْنَ الْعَلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ اللَّهَ الْمَالَ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتَمُوهُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مَلَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مَدَّهُ لِلرُّوْنَيَةِ فَهُو لِلِيلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ \*

٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرً بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ قَالَ أَهْلَلْنَا

عرض کیا کہ آپ حضرت معاویہ کا جاند دیکھ لینااور روزہ رکھنا کافی نہیں سیجھتے،انہوں نے کہانہیں کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی چیز کا تھم دیا ہے، کیجی بن کیجی کوشک ہے کہ نکفی کالفظ کہایا تکفی کا۔

باب (۳) جاند کے جھوٹے بڑے ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر جاند نظر نہ آسکے تو پھر تمیں دن بورے کرے۔

۳۵۔ابو بحر بن ابی شیبہ ، محمد بن قضیل ، حصین ، عمر و بن مر ہ ، ابو البختری سے روابیت ہے کہ ہم عمرہ کے ارادہ سے چلے ، جب ہم وادی بطن نخلہ میں اترے تو ہم سب نے چاند دیکھنا شروع کیا ، بعض بولے یہ تین رات کا چاند ہے اور بعض بولے دورات کا ہے ، پھر ہم ابن عباس سے ملے اور ان سے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے چاند دیکھا، بعض بولے تین رات کا ہے اور بعض نے کہا کہ دورات کا ہے اور بعض نے کہا کہ دورات کا ہے ، انہوں نے کہا کہ دورات کا ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول دیکھا(ا) ہم نے کہاں فلاں فلاں رات! انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھنے کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھنے کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھنے کے الکہ رسول کے بردھادیا باقی وہاسی رات کو تم نے دیکھا۔

۲سو ابو بکر بن ابی شیبه، غندر، شعبه (دوسری سند) ابن متی، ابن بثار، محمد بن جعفر، شعبه، عمرو بن مره، ابو البختری بیان کرتے ہیں که ہم نے رمضان المبارک کا جاند دیکھااور ہم ذات عرق میں تھے تو ہم نے ایک آدمی حضرت ابن عباسؓ کے پاس

(۱)اس صدیث سے معلوم ہوا کہ اصل مدار رویت پرہے جاند کے جھوٹے یابڑے ہونے کااعتبار نہیں ہے۔ بعض لوگ جاند کے جم کود مکھ کر رویت ہلال سمیٹی کے فیصلوں پراعتراض کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں اس روایت میں ایسے لوگوں کی اصلاح کاسامان ہے۔(ازاحقرعقی عنہ) عاند کے متعلق دریافت کرنے کے لئے بھیجا توابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جاتک کے لئے بڑا کر دیاہے، پھراگر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جاند کو دیکھنے کے لئے بڑا کر دیاہے، پھراگر وہ نظر نیہ آسکے تو تمیں کی تعداد یوری کرو۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د د ( جلد دوم )

باب (۳) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عید کے دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے۔ اللہ کی بن کی بنید بن زریع، خالد، عبدالرحمٰن بن ابی

ے من میں بن میں، یربیر بن روں، طابلا، سیرار میں بن بن کمرہ، حضرت آبو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا عبدین کے دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے،ایک رمضان المہارک دوسر اذی الحجہ۔

۳۸ - ابو بکرین ابی شیبہ، معتمر بن سلیمان، اسحاق بن سوید، خالد، عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ، حضرت ابو بکرہ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید کے دو مہینے گھٹے نہیں اور خالد کی روایت میں ہے کہ عید کے دومہینے بعنی رمضان اور ذی الحجہ۔

باب(۵)روزہ طلوع فجر سے شروع ہو تا ہے اور اس وقت تک سحری کھاسکتا ہے اور طلوع فجر سے صبح صادق مراد ہے صبح کاذب نہیں۔

9 سے ابو بکر بن شیبہ ، عبداللہ بن ادر لیں ، حصین ، شعبی ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقَ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ فَقَالَ آبْنُ ابْنُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ فَقَالَ آبْنُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ فَقَالَ آبْنُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ أَغْمِي عَلَيْكُمْ فَأَكُمِلُوا الْعِدَّةَ \*

(٤) بَاب بَيَانِ مَعْنَى قُوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ \* ٣٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ \*

٣٨ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّنَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ سُويْدٍ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ سُويْدٍ وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنْ إَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِي بَكْرَةً أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي بَكْرَةً أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ فِي حَدِيثِ حَالِدٍ شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ فِي حَدِيثِ حَالِدٍ شَهْرًا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَةَةِ \*

(فا کدہ) لینن ان کے تواب میں کمی نہیں ہوتی خواہ مہینہ ۲۹ تاریخ کا ہویا تمیں کا۔

(٥) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَحْرِ وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلَ وَغَيْرَهُ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَحْرِ وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَحْرُ وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَحْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ وَدُخُولَ وَقَتْ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ \* وَدُخُولَ وَقُتِ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ \* وَدُخُولَ وَقُتِ صَلَاةِ الصَّبْحُ وَغَيْرِ ذَلِكَ \* وَدُخُولَ فِي الْعَبْدُ وَلَا فَيْ شَيْبَةَ حَدَّيْنَا عَبْدُ وَدُولَ فِي الْعَرْقِ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْلِ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤُلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ

عَدِيِّ بْنِ حَاتِم رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَحْرِ ) قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِم يَا الْأَسُودِ مِنَ الْفَحْرِ ) قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِم يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجْعَلُ نَحْتَ وِسَادَتِي عِقَالَيْنِ عِقَالَيْنِ عِقَالَيْنِ عِقَالَيْنِ عِقَالًا أَسُودَ أَعْرِفُ اللَّهِ عِقَالَيْنِ عِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ وَسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَوَادُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَوَادُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَوَادُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْلُولُ الْعَرِيطُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعُوالِمُو

وبياض النهار . ٤ - حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّنَنَا سَهْلُ فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا أَبُو حَازِم حَدَّنَنَا سَهْلُ فَضَيْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَكُلُوا بَنُ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْآبَيْضُ مِنَ الْخَيْطِ الْآبَيْضُ مِنَ الْخَيْطِ الْآبَيْضُ مِنَ الْخَيْطِ الْآسُودِ ) قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ خَيْطًا أَسُودِ ) قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ خَيْطًا أَسُودَ فَيَأْكُلُ حَتَّى يَسْتَبِينَهُمَا حَتَّى الْنَيْضُ مِنَ الْفَحْرِ ) فَبَيْنَ ذَلِكَ \* أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ ( مِنَ الْفَحْرِ ) فَبَيْنَ ذَلِكَ \* أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَيْقِ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الْمَانِدِ مَنَ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكُرُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَارِمِ عَنْ سَهْلِ الْتَمِيمِيُّ وَأَبُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ (وَكُلُوا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ (وَكُلُوا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ (وَكُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَّى يَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْيَضُ مِنَ الْمَعْوِ الْآيَةُ وَالَا فَكَانَ الرَّجُلُ الْأَيْفِ مُ مِنَ الْمَعْوِ الْآلَيْفُ مِنَ اللَّعْيُطِ الْآسُودِ ) قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ الْأَلْوَا أَوْا أَرَادَ الْرَاحَالُ الْمَانُودِ ) قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَا أَرَادَ الْرَاحَالَ الْمَانُودِ الْآلَةِ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَا أَرَادَا الْمَانَ الْمَدَيْطِ الْأَسُودِ ) قَالَ فَكَانَ الرَّعُولُ إِذَا أَرَادَا أَرَادَا أَوْلَا الْمُودِ الْفَانُونَ الرَّعُلُ أَنْ الرَّعُلُ إِذَا أَرَادَا أَرَادَا الْمَانُونَ الْمُ الْمُؤْوا الْمَانُونَ الرَّعُولُ إِنَا الْمُؤْوا الْمَانَ الرَّعُولُ الْمُؤْوا الْمَانَ الرَّعُولُ الْمَانَ الرَّعُولُ الْمُؤْوا الْمُؤَالِ الْمُؤَالِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلَا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

يَثَبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ (مِنَ الْفَحْرِ)
فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ \*
٤٢ - حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ

الصُّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَسْوَدَ

وَالْحَيْطَ الْأَبْيَضَ فَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى

رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَالِمٍ

یہ آیت نازل ہوئی (ترجمہ) یعنی کھاتے پیتے رہوجب تک کہ سفید دھا گہ صبح کے ساہ دھا گے سے نمایاں نہ ہو جائے، عدی ف نے عرض کیایار سول اللہ میں نے اپنے تکیہ کے نیچے دور سیاں رکھ لیس ایک سفید اور دوسری سیاہ، اس سے میں پہچان لیتا ہوں، رات کو دن ہے، اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (بطور مزاح) فرمایا تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے اس آیت سے تورات کی سیابی اور دن کی سفیدی مرادہے،

و بهم عبیدالله بن عمر قوار بری، فضیل بن سلیمان، ابو حازم، حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جب بیہ آیت "کلو واشر بو" الخ، نازل ہوئی توایک صاحب ایک سفید دھاگہ لیے اور ایک سیاہ اور جب تک ان میں فرق ظاہر نہ ہو تا تو کھاتے پیتے رہتے حتی کہ الله تعالی نے "من الفجر "کالفظ نازل فرمایا توبیہ التباس ظاہر ہو گیا۔

الله محد بن سہل تمیمی، ابو بکر بن اسحاق، ابن ابی مریم، ابو خسان، ابو حازم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بیہ آیت کلواواشر بواالخ نازل ہو کی تو آدمی جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتا تو دو دھاگے اپنے پیر میں باندھ لیتا۔ ایک سفید اور دوسر اسیاہ، اور کھا تا پیتار ہتا، یہاں تک کہ اے دیکھنے میں کالے اور سفید کا فرق محسوس ہونے لگتا، تب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد "من الفجر"کا لفظ نازل کیا، تب معلوم ہواکہ دھا گے ہے مراد، رات اور دن ہے۔

۳ مهر یخیٰ بن یخیٰ، محمد بن رمح، لیث (دوسری سند) قتیبه بن سعید، لیث، ابن شهاب، سالم بن عبدالله، حضرت عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَغُوا

تَأْذِينَ ابْن أُمِّ مَكَّتُومٍ \*

٣٤ - حَدَّ تَنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اللَّهِ عَنْ غَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى تَسْمَعُوا إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى تَسْمَعُوا إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكَتُومٍ \*

( فا کدہ )اتنی جلدی اذان وینے کی وجہ آئندہ روایات میں آر ہی ہے۔

٤٤- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمَّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ وَلَمْ يَكُنُ وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ لَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا \*
 بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا \*

نے فرمایا کہ بلال ٔ رات کو ہی اذان دے دیتے سوتم کھاتے پیتے رہا کرو، یہاں تک کہ ابن مکتوم (۱) کی اذان سنو۔

سامیم۔ حرملہ بن کیجیٰ، ابن و بہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے کہ بلال رات ہی ہے اذان دے دیتے ہیں تو کھاتے پیتے رہا کروحتی کہ ابن مکتوم اذان دیں۔

ہم ہم۔ ابن تمیر، بواسطہ اپنے والد، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے دو موذن تھے، بلال اور ابن مکتوم اعمی، آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال تورات ہی ہے۔ اذان دے دیتے ہیں، اس لئے کھاتے پیتے رہا کرو تاو قتیکہ ابن ام مکتوم اذان نہ دیں اور دونوں کی اذان میں اتنا فرق ہو تاتھا کہ وہ اتر تے تھے اور یہ چڑھتے تھے۔

' ( فا کدہ ) حضرت بلاک صبح صادق سے قبل اذان دے کر صبح صادق کے انتظار میں وہیں بیٹھ جاتے ،اور پڑھتے رہتے ، پھر جب صبح صادق طلوع کے قریب ہو جاتی تووہ اتر تے اور ابن ام مکتومؓ کو مطلع کرتے کہ اذان دو ، چنانچہ پھر وہ اذان دیتے ،والٹداعلم۔

٥٤ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَلْهُ وَصَى اللَّهُ وَصَى اللَّهُ وَصَى اللَّهُ وَصَى اللَّهُ وَسَى اللَّهُ وَسَى اللَّهُ وَسَى اللَّهُ وَسَى اللَّهُ وَسَى اللَّهُ وَسَنِي اللَّهُ وَسَى اللَّهُ وَسَى اللَّهُ وَسَى اللَّهُ وَسَى اللَّهُ وَسَى اللَّهُ وَسَنَا اللَّهُ وَسَالِهُ وَسَالِهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ\* ٤٦- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

۲ ۳ ـ ابو مکرین ابی شیبه ، ابواسامه (دوسری سند) اسحاق، عبده

(۱) حضرت ابن ام مکتوم گااصل نام عمرویا حصین تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ تجویز فرمایا۔ بیہ قدیم الاسلام صحابہ میں سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکرام فرمایا کرتے تھے اور جب مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تو انہیں کو اپنا نائب بناکر جاتے۔ حضرت ابن ام مکتوم حضرت عمر کے زمانۂ خلافت میں جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے اور ایک قول کے مطابق وہیں پر شہادت کے مرتبہ پر فائز بھی ہوگئے۔

اً إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةً حِ (تيسرى سند) ابن منى، حماد بن مسعده، عبيدالله سے دونول حَدَيْثَ أَنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعُدَةً سندول سے ابن نمير كى روايت كى طرح عديث منقول ہے۔

24. زہیر بن حرب، اساعیل بن ابراہیم، سلیمان، شیخی، ابوعثمان، شیخی، ابوعثمان، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سحری کھانے سے کسی کو بلال کی اذان نہ رو کے اس لئے کہ وہ رات سے اذان دے و بیتے ہیں تاکہ تم سے نماز پڑھنے والا (سحری کھانے کے لئے) چلا جائے اور سونے والا بیدار ہو جائے اور صبح وہ نہیں ہے جوابی ہو، اور اپنے ہاتھوں کو سیدھا کیا اور انہیں بلند کیا، جب تک ایسی نہ ہواور کھول دیاا نی انگیوں کو (یعنی کہ بھیل نہ جائے)۔

۸۷۔ ابن نمیر، ابو خالد احمر، سلیمان سیمی سے ابن سند کے ساتھ روایت منقول ہے گراس میں ہے کہ آپ نے فرمایا فجر وہ نہیں جوائیں ہو، اور آپ نے سب انگیوں کو ملایا اور زمین کی طرف جھکایا بلکہ صبح صاوق توالی ہے اور آپ نے شہادت کی انگی کو شہادت کی انگی پرر کھا اور دونوں ہا تھوں کو پھیلایا۔ ۹۷۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، معتمر بن سلمان (دوسر کی سند) اسحاق بن ابراہیم، جریر، معتمر بن سلیمان، سلیمان سیمی ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی معتمر کی روایت یہیں تک ہے کہ بلال کی اذان اس لئے ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والارک ہو اے اور سونے والا بیدار ہو جائے، اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جریر نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ فتح وہ نہیں ہے جوائی یعنی جوائی یعنی اور کی ہو تیں کہ جرایی یعنی اور کی ہو تیں دو ہے، جوائی یعنی بھیلی ہوئی ہو۔

۵۰ شیبان بن فروخ، عبدالوارث، عبدالله بن سواده القشیری، بواسطه اینے والد، حضرت سمره بن جندب رضی الله

أَبُو أُسَامَةً ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةً ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِالْإِسْنَادَيْنِ كِلَيْهِمَا نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ \*

٧٤- حَدَّثَنَا زُهَّيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ أَوْ قَالَ يَنَادِي بِلَيْلِ لِيَرْجِعَ المَّكُمْ وَقَالَ لِينَادِي بِلَيْلِ لِيَرْجِعَ سُخُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي بِلَيْلِ لِيَرْجِعَ سُخُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي بِلَيْلِ لِيَرْجِعَ سُخُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي بِلَيْلِ لِيَرْجِعَ سُخُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّلُ أَوْ قَالَ يُنَادِي بِلَيْلِ لِيَرْجِعَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى يَقُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى يَقُولَ مَكُمْ وَقَالَ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكُذَا وَصَوَّبَ يَدُهُ وَرَفَعَهَا حَتَى يَقُولَ هَكَذَا وَقَرَقَعَهَا حَتَى يَقُولَ هَكَذَا وَقَرَعَ بَيْنَ إِصَبَعَيْهِ \*

8 - وَحَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا أَبُو حَالِد يَعْنِي الْأَخْمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا وَجَمَعَ قَالَ إِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الْأَرْضِ وَلَكِنِ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَاوَ وَصَعَ الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّيَدَيْهِ \* هَكَذَاوَ وَضَعَ الْمُسَبِّحَةِ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّيَدَيْهِ \* هَكَذَاوَ وَضَعَ الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّيَدَيْهِ \* هَكَذَاوَ وَضَعَ الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّيَدَيْهِ \* مَعْتَمِرُ بُنُ الْمُعْتَمِرُ بُنُ الْمُعْتَمِرُ بُنُ اللّهُ مَعْتَمِ اللّهُ مَالَيْمَانَ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ اللّهُ مَا وَمَدَيْنَا الْإِسْنَادِ وَانْتَهَى كَلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَانْتَهَى كَلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَانْتَهَى كَلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَانْتَهَى كَلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَانْتَهَى كَلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَانْتَهَى كَلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَانْتَهَى كَلَاهُمُكُمْ وَ قَالَ إِسْحَقُ قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ \* فَالْمَعْتَرِضُ وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ \*

. ٥- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُسْيْرِيِّ

حَدَّثَنِي وَالِدِي أَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَغُرَّذَ أَحَدَّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنَ السَّحُورِ يَقُولُ لَا يَغُرَّذَ أَحَدَّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنَ السَّحُورِ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَسْتَطِيرَ \* وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَسْتَطِيرَ \*

١٥- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ سَوَادَةَ عَنْ أَبِيهِ ابْنُ سَوَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغُرَّنَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغُرَّنَكُمْ أَذَانُ بِلَالُ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصَّبْحِ حَتَى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا \*

٣٥- و حَدَّثَنِي أَبُو الرِّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ رَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَوَادَهَ اللهِ بْنُ سَوَادَةَ اللهِ بْنُ سَوَادَةَ اللهِ بْنُ سَوَادَةَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغُرَّنَكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا يَعْنِي مَعْتَرضًا أَفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ يَعْنِي مُعْتَرضًا \*

٥٣ - حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ سَوَادَةً قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةً بَنَ اللّهِ عَنْ سَوَادَةً قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةً بَنَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ سَوَادَةً قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةً بَنَ حَدُّنُ اللّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَحْطُبُ يُحَدِّثُ عَنْهُ وَهُوَ يَحْطُبُ يُحَدِّثُ عَنْهُ وَهُوَ يَحْطُبُ يُحَدِّثُ عَنْهُ وَهُوَ يَحْطُبُ يُحَدِّثُ لَكُمْ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَعْرُقُ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَعْرُقُ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَعْرُقُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتّى يَبْدُو الْفَحْرُ أَوْ قَالَ حَتّى يَنْفُجِرَ الْفَحْرُ أَوْ قَالَ حَتّى يَنْفُجِرَ الْفَحْرُ الْفَحْرُ أُو قَالَ حَتّى يَنْفُجِرَ الْفَحْرُ الْفَحْرُ أُو قَالَ حَتّى يَنْفُجِرَ الْفَحْرُ الْفَرَادِ الْمُ

عَدَّرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بُنُ جَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بُنُ حَنْظَلَةَ الْخُبَرَنِي سَوَادَةُ بُنُ حَنْظَلَةَ الْخُبَرَنِي سَوَادَةُ بُنُ جَنْظُلَةَ الْغُبَرَنِي سَوَادَةُ بُنَ جُنْدُبِ الْقُشَيْرِيُ قَالَ سَمِعْتُ سَمَرَةً بْنَ جُنْدُبِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ مَنْهُ كَرَ هَذَا \*

تعالیٰ عنہ ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ تم میں سے کسی کو بلال کی اذان سحری کھانے سے دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ بیہ سفیدی تاو فتیکہ پھیل نہ جائے۔

اللہ زہیر بن حرب، اساعیل بن علیہ، عبداللہ بن سوادہ، بوادہ، اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے بواسطہ اپنے والد، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متمہیں بلال کی افران دھو کے میں نہ ڈال دے اور نہ یہ سفیدی جو صبح کے ستون کی طرح ہوتی ہے، تاو قتیکہ پھیل نہ جائے۔

۵۲- ابوالر بیج ، حماد بن زید ، عبدالله بن سواده قشیری بواسطه ایند نقالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که تم لوگوں کو سحری کھانے سے بلال کی اذان وھو کے میں مبتلانه کرے اور نہ وہ سفیدی جوافق کی لمبائی میں اس طرح بھیلی ہو، تاو فتنکه (چوڑائی میں) اس طرح نیمیل جائے اور حماد نے اور خماد نے اور حماد نے اور خماد نے ا

۵۳ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، سوادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے سناوہ خطبہ دے رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ بلال کی اذان تم کو دھو کے میں نہ دیکھے اور نہ یہ سفیدی، یہاں تک کہ صبح ظاہر اور روش ہوجائے۔

۔ بہت منتی ،ابو داؤد ، شعبہ ، سواد ہ بن خظلہ ، قشیر ی ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایااور حسب سابق روایت نقل فرمایا۔

(٦) بَابِ فَضْلِ السُّحُورِ وَ تَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ

وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَ تَعْجيلِ الْفِطْرِ\* ٥٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ حِ و حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ عَنْ أَنَس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حَ

و حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً \*

٥٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلُةُ السَّحَرِ \*

٥٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى َ بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُرَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ حِ وَ حَدَّثَنِيهِ أَبُو الَطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كَلِاهُمَا عَنْ مُوسَى

بْنِ عُلَيَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

٥٨- حَلَّتُنَا أَبُو بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَسَعَّرْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كُمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ

خَمْسِينَ آيَةً \* ٥٥- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى

باب(۲) سحری کی فضیلت اور اس کااستحباب اور اس کے دیر میں کھانے اور جلدی افطار کرنے کا بیان۔ ۵۵\_ یجیٰ بن بچیٰ، مشیم، عبد العزیز بن صهیب، حضرت انس ( دوسر ی سند ) ابو نکر بن ابی شیبه ادر زنمیر بن حرب ابن علیه ، عبدالعزیز، حضرت انس (تیسری سند) قتیبه بن سعید،ابوعوانه، قاده اور عبد العزيز بن صهيب، حضرت انس بن مالك رضي الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤاس گئے کہ سحری کھانے میں بر کت ہوتی ہے۔

٥٦ قتيبه بن سعيد،ليث، موسىٰ بن على، بواسطه اينے والد، ابو قبیں مولی ( آزاد کردہ غلام)عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرمایا که جمارے اور اہل کتاب کے روزہ میں صرف سحری کے لقمہ کا فرق ہے۔

۵۷\_ یجیٰ بن یجیٰ، ابو بکر بن ابی شیبه، وکیع (دوسر ی سند) ابو طاہر، ابن وہب، موسیٰ بن علی ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

۵۸ ابو بکر بن انی شیبه، و کیع، هشام، قناده، حضرت انس، حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں کے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور پھر ہم نماز کے لئے کھڑے ہوئے، میں نے دریافت کیا کہ دونوں کے درمیان کتنا فصل تھا، انہوں نے کہا بقدر پچاس آیتوں کے۔

۵۹\_ عمرو ناقد، بیزید بن بارون، هام (دوسری سند) این مثنی ، سالم بن نوح، عمرو بن عامر ، حضرت قاده رضی الله تعالی عنه

حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

٠٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ النَّهِ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفَطْ \*

أَنَّ وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ بَنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنَ الْعُمَّسُ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً اللَّهُ عَلَيْ عَائِشَةً فَقُلْنَا يَا أَمَّ الْمُوْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤخّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤخّرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤخّرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ يَعْجُلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤخّرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ يَعْجُلُ اللَّهُ اللَّهِ يَعْبَى ابْنَ السَّلَاةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ أَبُو كُرِيْبٍ وَاللَّهُ اللَّهِ مَسْعُودٍ قَالَتُ كَانَ يَصَنَّعُ رَسُولُ اللَّهِ مَسْعُودٍ قَالَتُ كَانَ يَصَنَّعُ رَسُولُ اللَّهِ مَسْعُودٍ قَالَتُ كَانَ يَصَنَّعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْآخَرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْآخَرُ وَكُولُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْآخَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْآخَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْآخَوْمُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْآخَوْمُ الْمُعُومِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْآخَوْمُ الْمَاعِلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْآخَوْمُ الْمُ الْمَاعِرَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْآخَوْمُ وَسَى \*

أَبُو مُوسَى \* - - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي - رَائِدُ أَبِي رَائِدُ أَبِي رَائِدَةً عَنْ أَبِي عَطِيَّةً وَالِّذَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً

#### سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۰- یخی بن یخی عبدالعزیز بن ابی حازم، بواسطه این والد، حضرت سهل بن سعدرضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که ہمیشه لوگ خیر اور بھلائی (۱) میں رہیں گے جب تک که افطار جلدی کرتے رہیں گے۔

۱۲- قتیبه، یعقوب (دوسری سند) زہیر بن حرب، عبدالرحمٰن بن مہدی، سفیان، ابوحازم، حضرت سہل بن سعد رضی الله تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

۱۳۔ یکی بن یکی، ابو کریب، محد بن علاء، ابو معاویہ، اعمش، مکارہ بن عمیر، ابو عطیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ کے پاس آئے اور ہم نے عرض کیا کہ اے ام المومنین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دو آدمی ہیں ان میں ایک افطار میں جلدی کر تا اور نماز جلدی پڑھتا ہے اور دمر اان میں روزے کا افطار میمی دیر میں کر تاہے اور نماز بھی تاخیر کے ساتھ پڑھتا ہے، ام المومنین نے فرمایاان میں سے وہ کون سے صحابی ہیں جو افطار بھی جلدی کرتے اور نماز بھی جلدی پڑھتا ہیں ہو افطار بھی جلدی کرتے اور نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ بن جمعود، فرمایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے مسعود، فرمایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے مسعود، فرمایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے مسلم بھی اسی طرح کرتے مسلم بھی ابو کریب نے اپنی روایت میں سے زیادتی بیان کی ہے کہ دوسرے ابو موئ ہیں۔

۱۳۳ ابو کریب، ابن ابی زائدہ، اعمش، عمارہ، ابو عطیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور مسروق دونوں حضرت عائشہ صنی

(۱)ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اہلسنت دالجماعت کا عمل یعنی افطار میں تعجیل ، سنت کے موافق ہے اور خیر لانے کا باعث ہے جبکہ روافض کا عمل یعنی ستار وں کے ظاہر ہونے تک افطار میں تاخیر کرناخلاف سنت ہے۔

قَالَ دَعَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنِ الْحَيْرِ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ وَالْأَخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ وَالْآخَدُ مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ وَاللَّهِ فَقَالَتُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَتُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ \*

(٧) بَاب بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَحُرُوجِ النَّهَارِ \*

وحروج الله و اله و الله و اله

- رَّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فِي شَهْرِ مَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفر فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا فَلَانُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا فَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ فَتَرَلَ فَجَدَحَ فَأَتَاهُ بِهِ فَلَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ فَنَرَلَ فَجَدَحَ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَرَبَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ فَنَرَلَ فَجَدَحَ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَرَبَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ

اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر ہوئے، مسروق نے ان سے شرض کیا کہ اصحاب محمہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دو شخص ہیں، دونوں خیر اور بھلائی میں کسی قتم کی کو تاہی کرنے والے نہیں ہیں، ایک ان میں سے مغرب کی نماز اور افطار کو جلدی کرتے ہیں، ایک ان میں سے مغرب کی نماز اور افطار کو جلدی کرتے ہیں اور دوسرے مغرب اور افطار دونوں کو تاخیر کے ساتھ کرتے ہیں، فرمایا کون ان میں سے مغرب کی نماز اور افطار میں جلدی کرتا ہے، مسروق نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود افراک فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ای طرح کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ای طرح کیا کرتے تھے۔ باب (ے) روزہ کے بور اہو نے کا وقت اور دن کا باب (ے) روزہ کے بور اہو نے کا وقت اور دن کا

اختتام-

سال یکی بن یخی اور ابو کریب اور ابن نمیر، ابو معاویه، ابن نمیر، ابو معاویه، ابن نمیر، ابو معاویه، ابن نمیر بواسطه این والد، ابو کریب، بواسطه ابو اسامه، هشام بن عروه، بواسطه این والد، عاصم بن عمر، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جب رات آئی اور دن گیا اور سورج غروب ہوگیا تو روزہ دار نے افطار کر لیا (یعنی سورج غروب ہو گیا تو روزہ افطار کر دینا جاہئے، دیر سورج غروب ہو تھنے کے بعد روزہ افطار کر دینا جاہئے، دیر شہیں کرنی چاہئے ) ابن نمیر نے لفظ ''فقد' کا بیان نہیں کیا۔

10- یخی بن یخی بشیم ،ابواسحاق شیبانی ، حضرت عبدالله بن ابی اوفی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں رمضان المبارک کے مہینے میں تھے جب سورج غروب ہو گیا نو آپ نے فرمایا اے فلاں اترو ،اور ہمارے لئے ستو گھولو ، انہوں نے عرض کیا یار سول الله المجھی آپ پر دن ہے ، آپ نے فرمایا اترواور ہمارے لئے ستو گھولو ، چنانچہ وہ اترے اور ستو گھولے اور آپ کی خدمت میں لے کر آئے ، پھر انہ نے اپنے ہاتھ سے نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے پیا ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے پیا ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے

بِيَدِهِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْظَرَ الصَّائِمُ \*

٦٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلِ انْزِلُ فَاجْدَحُ لُّنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيَّتُ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لِّنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ تُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ \*

وَعَبَّدِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي

اشارہ کر کے فرمایا کہ جب سورج اس طرف کو ڈوب جائے اور رات اد هرے آ جائے توروزہ دار کاروزہ کھل گیا۔

٦٦- ابو بكرين اني شيبه، على بن مسهر، عباد بن عوام، شيباني، ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم ر سول الله صلی الله علیه و سلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے ایک محف سے فرمایااترواور ہمارے لئے ستو گھول ووءانہوں نے عرض کیایار سول اللّٰہ اگر آپ شام ہونے دیں، آپ نے فرمایا اترواور ہمارے لئے ستو تھولو،انہوں نے فرمایاا بھی ہم پر دن ہے، غر ضیکہ وہ اترے اور آپًے کے لئے ستو گھول دیئے ، پھر آپؑ نے ار شاد فرمایا کہ جب تم رات کود تکھو کہ اد حرہے آگئیاور مشرق کی طر ف اشارہ کیا توروزه دارنے افطار کیا۔

( فا کدہ) یعنی افطار کاوفت آگیا،اب تاخیر انچھی نہیں کیونکہ سورج کاغروب ہو ناضروری ہے،سرخی کاغائب ہو ناضروری نہیں،واللہ اعلم

٦٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ٦٢- ابو كامل، عبدالواحد، سليمان شيباني، حضرت عبدالله بن حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّدَ اللَّهِ ابی اوفی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی بْنَ أَبِي أُوْفَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سِرْنَا مَعَ الله علیہ وسلم کے ساتھ چلے اور آپؑ روزہ دار تھے۔ جب آ فآب غروب ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے فلانے! اترو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غُرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا فُلَانُ انْزِلْ فَاجْدَحْ اور ہمارے لئے ستو گھول دو، بقیہ حدیث اسی طرح ہے جبیہا کہ لُّنَا مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرِ وَعَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ \* ابن مسہر اور عباد بن عوام کی روایت میں ذکر کیا گیاہے۔ ٦٨ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ حِ و ۲۸\_ ابن ابی عمر، سفیان (دوسری سند) اسحاق، جریر، شیبانی، حَدَّثَنَا إِسْخَقُ أَخْبَرَنَا حَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ابن الي او في (تيسري سند) ابن متنيٰ ، محمه بن جعفر ، شعبه ، شيباني ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى حِ وِ حَدَّثَنَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حضرت ابن ابي اوفي رضي الله تعالى عنه ، نبي أكرم صلى الله عليه حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وسلم ہے ابن مسہر ، عباد اور عبدالواحد کی روایت کی طرح ذکر بْنُ جَعْفُر قَالًا حَدَّتُنَا شُعْبَهُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ كرتے ہيں مگر ان ميں ہے كسى مين بھى بيہ نہيں ہے كه وہ أَبِي أُوْفَيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ رمضان المبارك كامهينه تقاادرنه بى رات كے اس طرح آنے عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِر وَعَبَّادٍ کا تذکرہ ہے، مگر صرف ہشیم کی روایت میں بیہ چیز مذکور ہے۔

شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَا قَوْلُهُ وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا إِلَّا فِي رِوَايَةِ هُشَيْمٍ وَحْدَهُ \*

(٨) بَابِ النَّهْ عِنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ \* ٢٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوِصَالَ قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِي لَسْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوِصَالَ قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِي لَسْتُ كَالُهُ عَنْهُمَا كَاهُ عِنْهُمَا كَاهُ عِنْهُمَا كَاهُ إِنِي لَسْتُ كَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَاهُ عَنْهُمُ وَأُسْقَى \*

٧٠- وَحَدَّنَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَ وَحَدَّنَنَا اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَ وَحَدَّنَنَا اللهِ عَنِ اللهِ عَمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ قِيلَ لَهُ أَنْتَ تُواصِلُ قَالَ إِنِي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِي أَضْعَمُ وَأُسْفَى \*

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللهِ عَمْرَ رَضِي الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلُ فِي رَمَضَانَ \*

عيدِ وسلم بيبيرِ رسم يس يي رساد ابْنُ الْهُ الْمُنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْبُنُ وَهُبِ أَخْبَرَنَا الْبُنُ فَهُ الْمُ يَخْبَرَنَا الْبُنُ شَهَابِ حَدَّثَنِي وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْبِن شِهَابِ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَسَلَّمَ عَنِ الْوصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكُمْ مِثْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْكُمْ مِثْلِي إِنِي أَبِيتُ وَسَلَّمَ وَأَيْكُمْ مِثْلِي إِنِي أَبِيتُ لَيْعَالِي إِنِي أَبِيتُ لَيْعَالِي إِنِي أَبِيتُ لَيْعَالِي إِنِي أَبِيتُ لَيْعَالِي إِنِي أَبِيتُ لَيْعُوا عَنِ يَطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبُواْ أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبُواْ أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبُواْ أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ يَطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبُواْ أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ

### باب(۸) صوم وصال کی ممانعت!

79۔ یکی بن یکی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال (بعنی بغیر افطار کے روزہ پرروزہ رکھنے) سے منع کیا، صحابہ نے عرض کیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میں تہمارے جییا نہیں ہوں مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔

2- ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر (دوسری سند) ابن نمیر، بواسطہ اینے والد، عبیداللہ، نافع، ابن عمررضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں وصال فرمایا تو صحابہ کرام نے بھی وصال شروع کیا، آپ نے انہیں منع کیا، انہوں نے عرض کیا آپ بھی تو وصال فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں مجھے تو کھلایا ور پلایا جاتا ہے۔

12- عبدالوارث، عبدالصمد، بواسطہ اپنے دالد، ابوب، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت ندکور ہے مگر اس میں رمضان المبارک کا تذکرہ نہیں ہے۔

۷۷۔ حرملہ بن یجی ،ابن وجب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ آپ تو وصال فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون مجھ جیسا ہو سکتا ہے، میں تورات گزار تا ہوں تو مجھے میرا پروردگار کھلا تااور پلاتا ہے، جب صحابہ کرام موصال سے بازنہ رہے تو آپ نے بھی ان کے ساتھ ایک روز، پھر دو سرے روز

الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأُوا اللهِ لَاللهِ لَا يُحَمَّمُ كَالْمُنكُلِ اللهِ لَاللهُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنكُلِ لَهُ لَا لَذِذْتُكُمْ كَالْمُنكُلِ لَهُمُ حِينَ أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا \*

کَھُمْ حِینَ أَبُواْ أَنْ یَنْتَهُوا \* (فاکدہ)جمہورعلائے کرام کے نزدیک وصال ممنوع ہے، یعنی بغیر پچھ کھائے پیئے روزے پر روزہ رکھنا، یہ آپ کی خصوصیات میں ہے ہے امت کے لئے درست نہیں ہے۔

٧٣ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ قَالَ زُهُيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي وَرُعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا فَإِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ تَواصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالَ مَا تُطِيقُونَ \*

٧٤ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاكْلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاكْلُهُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ \*

٥٧- وَحَدَّثَنَا الْنُ نُمَيْرَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوَصَالَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةً \* الْوصَالَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةً \* الْوصَالَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةً \* ٢٧- حَدَّثَنِي زُهَيْهُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ السَّيْمَانُ عَنْ أَبِسٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا خَلُهُ فَصَلِّي فِي الْسَلِي فَي الصَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلُهُ فَصَلِّي فِي الْسَلِّي فَي الْمَا حَسَّ الْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلُهُ فَصَلَّى طَلَّا فَلَمَّا حَسَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلُهُ فَصَلَّى صَلَّا وَسُلَمَ أَنَّا خَلُهُ فَصَلَّى صَلَامً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلُهُ فَصَلَّى صَلَامً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلُهُ فَصَلَّى صَلَامً عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّا خَلُهُ فَصَلَّى صَلَاةً يَتَحَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَ وَحَلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً وَسَلَّى صَلَاةً وَسَلَمَ أَنَّا خَلُهُ فَصَلَّى صَلَاةً وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلُهُ فَصَلَّى صَلَامً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلُهُ فَصَلَّى صَلَّا اللَّهُ عَلَى السَّامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّا خَلُهُ فَصَلَّى مَلَامً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّا خَلَهُ فَصَلَى مَلَامً اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّا عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا عَلَيْهُ وَسَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمَعْ أَنَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا الْمَا اللَّهُ عَلَى الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا الْمَا ال

۳۵- زہیر بن حرب، اسحاق، جریر، عمارہ، ابو زرعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصال سے بچو، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو وصال فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تم اس معاملہ میں میرے برابر نہیں ہو، میں تو رات گزار تا ہوں تو میر ایروردگار کھلا تا اور بلاتا ہے اور تم استے ہی افعال بجالاؤکہ جن کی تم میں طاقت اور قدرت ہے۔

اور پھر تیسر ہے روز وصال فرمایا، جب انہوں نے جا ند د کیھ لیا تو

آپ نے فرمایااگر جاندا بھی نظرنہ آتا تو میں اور وصال کرتا گویا

۳۵- قتیبه، مغیره، ابوالزناد، اعرج، حفرت ابو ہریره رضی الله تعالیٰ عنه، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں مگراس میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کرتے ہیں مگراس میں طافت ہے، اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ۔ کے فرمایا کہ جتنی تم میں طافت ہے، اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ۔ ۵۵- ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے وصال سے منع فرمایا جیساکہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے وصال سے منع فرمایا جیساکہ

۲۵۔ زہیر بن حرب، ابوالنظر ، ہاشم بن قاسم، سلیمان، ٹابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں (رات کو) نماز برشعے عقے تومیں آیا اور آپ کے بازو پر کھڑا ہو گیا، ایک اور شخص آیا وہ بھی کھڑا ہو گیا، ایک اور شخص آیا نوہ بھی کھڑا ہو گیا، ایک ہماعت ہو گئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ہم آپ کے پیچھے نبی تو آپ نے نماز ہلکی کرنا شروع کر دی، پھر آپ ایٹ گھر تشریف سے تیم گھر ایٹ گھر تشریف سے گھر تشریف سے کھر تشریف سے گھر تشریف سے کھر تا ہو گھر تا ہو تھر تا ہو تھر تا ہو تھر تا ہو تا ہو تھر تا ہو تھر تا ہو تھر تا ہو تھر تا ہو تھو تا ہو تھر تا ہو تھر تا ہو تھر تا ہو تا

عمارہ عن ابی زرعہ کی روایت میں مضمون مذکور ہے۔

لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا قَالَ قُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا أَفَطَنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ قَالَ فَأَخَذَ يُواصِلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَأَخَذَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُواصِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَأَخَذَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُواصِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُواصِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُواصِلُونَ أَنْكُمْ لَسُتُمْ مِثْلِي أَمَا وَاللَّهِ لَوْ تَمَادً لِيَ الشَّهُرُ لَوَاصِلُونَ إِنَّكُمْ لَسُتُمْ مِثْلِي أَمَا وَاللَّهِ لَوْ تَمَادً لِيَ الشَّهُرُ لَوَاصَلُتُ وِصَالًا يَدَعُ الشَّهُرُ لَوَاصَلْتُ وصَالًا يَدَعُ الشَّهُمُ \*

٧٧- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ عَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ قَالِت عَنْ أَنَس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَبَلَغَهُ فَلَا وَصَالًا وَسَالًا وَصَالًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا يُعْمُقُهُمْ إِنِّي أَظَلُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَلَا إِنِي لَسْتُ مِثْلُكُمْ إِنِّي أَظَلُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَاللَا إِنِي لَسْتُ مِثْلُكُمْ إِنِي أَظَلُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ إِنِي أَظَلُ يُطَعِمُنِي رَبِّي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٧٨- وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةً قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةً قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةً بَنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدَة بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّمَ عَنِ الْوصَالِ رَحْمَةً لَهُمُ صَلَّمَ عَنِ الْوصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِي لَسْتَ كَهَيْعَتِكُمْ فَقَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِي لَسْتَ كَهَيْعَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي \*

ر جھتے ہے، صبح کو ہم نے عرض کیا، کیا رات آپ کو ہماری
اقتداء کی خبر ہوگئ بھی، آپ نے فرمایا اس وجہ سے تومیں نے
کیا، جو ہچھ بھی کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال
کرنا شروع کر دیااور یہ مہینہ کے آخر میں تھا، آپ کے اصحاب
میں سے پچھ حضرات نے بھی وصال کرنا شروع کر دیا، اس پر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ
وصال کرتے ہیں، تم میرے برابر نہیں ہو سکتے، خدا کی قتم!اگر
مہینہ دراز ہو جاتا تو میں ایساوصال کرتا کہ زیادتی کرنے والے
اپنی زیادتی چھوڑ دیتے۔

22۔ عاصم بن نظر سیمی، خالد بن حارث، حمید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے اخیر میں وصال فرمایا، مسلمانوں میں ہے کچھ حضرات نے وصال شروع کردیا، پکواس چیز کی اطلاع ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر مہینہ ہمارے لئے دراز ہو جاتا تو ہیں ایساوصال کرتا کہ زیادتی کرنے والے اپنی زیادتی کو چھوڑ دیتے، آپ نے فرمایا تم میرے برابر مہیں ہو، یایہ فرمایا کہ تم مجھ جیسے نہیں ہو، میں تواس طرح رہتا ہوں کہ مجھے میر ارب کھلا تااور پلاتا ہے۔

24۔ اسحاق بن ابراہیم، عثمان بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیمان، ہشام بن عروہ، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور شفقت کے وصال سے منع فرمایا توصحابہ نے عرض کیا کہ آپ تووصال فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے میر ارب کھلا تااور پلا تاہے (۱)۔

<sup>(</sup>۱) جمہور حضرات کی رائے یہ ہے کہ کھلانے اور پلانے سے مراد توت طعام ادر قوت شراب ہے کہ کھانے پینے سے جو قوت حاصل ہوتی ہے اللّہ تعالیٰ وہ قوت بغیر کھائے پیئے عطافر مادیتے ہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

(٩) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكُ شَهْوَتُهُ\*

٧٩ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي
 اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَعَانِهُ إِحْدَى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَطْحَكُ \*
 تَضْحَكُ \*

٨٠- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَسَكَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ \*

٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَ وَهُوَ صَائِمٌ وَأَيْكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَيْكُمُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَيْكُمُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ \*

٨٢ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرَنَا و أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلَّقَمَةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ح و حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَحْلَدٍ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَحْلَدٍ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهَا ح و حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَحْلَدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ مَحْلَدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْ مُسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْ مُسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ

باب (۹) جسے اپنی شہوت پر اطمینان ہو، اسے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حرام نہیں ہے۔

9- علی بن حجر سعدی، سفیان، ہشام بن عروہ، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہر ات میں ہے کسی کا بھی بوسہ لیتے بتھے، یہ فرماکر بھر حضرت عائشہ ہنستی تھیں۔

۰۸- علی بن حجر سعدی، ابن ابی عمر، حضرت سفیان بیان کرتے بین کہ میں نے عبد الرحمٰن بن قاسم سے کہا کہ تم نے اپنے والد سے سناہے کہ وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں اس کا بوسہ لے لیتے سے، پھر کہاں جی ہاں!

۱۸- ابو بکر بن ابی شیبه، علی بن مسہر، عبیداللہ بن عمر، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم روزہ کی حالت میں میر ابوسہ لے لیا کرتے ہے، اور تم میں سے کون اپنی شہوت پر ایسا قابو پاسکتا ہے جیسا کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شہوت پر قدرت حاصل تھی۔

۸۲ یکی بن بیخی اور ابو بمر بن ابی شیبه، ابو کریب، ابو معاویه، اعمش، ابراہیم، اسود، علقمه، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها (دوسری سند) شجاع بن مخلد، یکی بن ابی ذائدہ، اعمش، مسلم، مسروق، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله تعلیه وسلم روزہ کی حالت میں بوسه لے لیا کرتے شے اور ایسے ہی روزہ کی حالت میں مباشر ت کرلیا کرتے سے گھے۔ کے اور ایسے ہی روزہ کی حالت میں مباشر ت کرلیا کرتے سے گھے۔ کے ایک شہوت پر قابور کھتے تھے۔

عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ \*

٨٣- حَدَّثَنِي عَلِيَّ بْنُ حُحْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ
صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِارْبه \*

صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ \* الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ مِلَا الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلِيشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ \*

ه ٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَا أَبُو
عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ
الْأَسُودِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسُّرُوقٌ إِلَى عَائِشَةً
الْأَسُودِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسُّرُوقٌ إِلَى عَائِشَةً
رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْنَا لَهَا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ
نَعَمْ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ
فَعَمْ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ

أَمْلَكِكُمْ لِإِرْبِهِ شَكَّ أَبُو عَاصِمٍ \* الْدَّوْرَقِيُ حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُ حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقَ أَنَّهُمَا دَخُولًا عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ لِيَسْأَلَانِهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ \*

بِيسَدَّ بِهِ مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّئَنَا اللهِ مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّئَنَا الْمَشِيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّئَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبِي اللهِ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبِي اللهِ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عَائِشَةً أَمَّ الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةً أَمَّ

سه الله المراہیم علق بن حجر، زہیر بن حرب، سفیان، منصور، ابراہیم علقمہ، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم روزہ کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے ہیے ، باقی وہ اپنی شہوت پر بہت زیادہ قابور کھتے ہیے۔

۱۸۳ محمد بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، منصور، ابراہیم، علقمه، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنها سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه کی حالت میں مباشرت کرلیا کرتے ہیں۔

۸۵۔ محمد بن متنی ، ابوعاصم ، ابن عون ، ابراہیم ، اسود بیان کرتے ہیں کہ بیں اور سروق دونوں حضرت عائش کی خدمت بیں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت بیں مباشر ت (بوس و کنار) کر لیا کرتے تھے ، فرمایا ہاں! لیکن تم سب سے زیادہ اپنی خواہش کو ضبط کرنے والے تھے اور تم میں سے کون حضور کی طرح اپنی خواہش کو صبط کر کتا ہے ، ابو میں سے کون حضور کی طرح اپنی خواہش کو صبط کر کتا ہے ، ابو عاصم کو آخر کے الفاظ میں شبہ ہے کہ مین کالفظ فرمایا انہیں۔ مروق سے روایت کرتے ہیں کہ وہ دونوں حضرت عائش کی مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ وہ دونوں حضرت عائش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر حسب سابق روایت مذکور

م ۱۰۰ ابو بمر بن ابی شیبه، حسن بن موسی، شیبان، یجی بن ابی کثیر، ابو سلمه، عمر بن عبدالعزیز، عروه بن زبیر، ام المومنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روابیت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم روزہ کی حالت فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم روزہ کی حالت

میں ان کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔

۸۸۔ یچیٰ بن بشر الحریری، معاویہ بن سلام، یجیٰ بن ابی کثیر سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت مذکور ہے۔

۸۹۔ یکی بن بچی اور قتیبہ بن سعید اور ابو بکر بن ابی شیبہ،
ابوالاحوص، زیاد بن علاقہ، عمرو بن میمون، حضرت عائشہ رضی
الله تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول الله
صلی الله علیہ وسلم رمضان المبارک میں روزہ کی حالت میں ان
کا بوسہ لے لیا کرتے تھے (معلوم ہوا کہ صرف بوسہ لینے سے
روزہ فاسد نہیں ہوتا)۔

9۰۔ محمد بن حاتم، بہر بن اسد، ابو بکر نبشلی، زیاد بن علاقہ، عمرو بن میمون، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں رمضان المبارک میں ان کا بوسہ لے لیا کہ تہ ہتھ

او۔ محد بن بیثار، عبدالرحمٰن، سفیان، ابوالزناد، علی بن حسین، حضرت عاکشہ رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم روزہ کی حالت میں ان کابوسہ لے لیا کرتے ہے۔

9۲ یکی بن کیجی اور ابو بمر بن ابی شیبه اور ابو کریب، ابو معاویه، اعمش، مسلم، شیر بن شکل، حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں که رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم روزہ کی حالت میں ان کا بوسه لے لیا کرتے تھے۔

۹۳ ـ ابو الرئيج زهرانی، ابو عوانه (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شيبه اور اسحق بن ابراهيم، جرير، منصور، مسلم، شتير بن شکل، الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ \* ٨٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

٨٩ - وَحَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
 وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْنَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُون عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ يُعَلِّدُ وَسَلَّمَ يُعَلِّدُ وَسَلَّمَ يُعَلِّدُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ \*

٩٠ وَحَدَّثَنَا بَهْزُ بُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَلَاقَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون عَنْ عَائِشَةً رَضِي عَلَاقَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَيِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ \*
 وَسَلَّمَ يُفَيِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ \*

٩١ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخَمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخَمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَلِيٍّ الرَّخَمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَلِيًّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ بْنِ الْحُسنَيْنِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ \*
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ \*

صلى الله عليهِ وسلم كان يقبل وهو صائِم " ما ٩٢ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَبُو بَكُر بْنُ وَاللَّهِ عَنِي أَخْبَرَنَا و قَالَ اللَّهِ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ اللَّهِ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ اللَّهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شَتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَةً رَضِي اللَّهُ عَنْ حَفْصَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ \* ٩٣ – وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ حضرت هفصه رضی الله تعالیٰ عنها ، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح روایت کرتی ہیں۔

۱۹۳۰ ہارون بن سعیدالی، ابن وہب، عمروبن حارث، عبد رہ بن سعید، عبداللہ بن کعب، حمیری، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیاروزہ دار بوسہ لے سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیاروزہ دار بوسہ لے سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بیہ چیزام سلمہ نے بتالیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسابی کر تے تھے تو انہوں نے عرض کیا، یارسول اللہ اللہ اللہ تعالیہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی اور پچھلی لغز شیں (اگر بالفرض والتقد بر ہو تیں) سب معاف کر دی ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا خدا کی قتم! میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ٹر تا اور خوف کر تا ہوں۔

باب (۱۰) حالت جنابت میں اگر صبح ہو جائے تو

روزه درست نبے۔

90۔ محمد بن حاتم، یحیٰ بن سعید، ابن جریخ (دوسری سند) محمد بن دافع، عبدالرزاق بن ہمام، ابن جریخ، عبدالملک بن ابی بکر بن عبدالرحمٰن، حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سا کہ وہ اپنی حدیثوں میں بیان کرتے ہیں کہ جے جنا بت کی حالت میں صبح ہو جائے میں بیان کرتے ہیں کہ جے جنا بت کی حالت میں صبح ہو جائے تو وہ روزہ نہ رکھے تو میں نے عبدالرحمٰن بن حارث ہے جو کیا، انہوں نے اس چیز کا نکار میں بھی ان کے ساتھ تھا، یہاں کیا چنا نچہ عبدالرحمٰن جی ساتھ تھا، یہاں تک کہ ہم حضرت عاکشہ اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ ہم حضرت عاکشہ اور ام سلمہ کے پاس آئے، عبدالرحمٰن نے دونوں نے فرمایا کے دونوں نے فرمایا

بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرِ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* عَنْهَا عَنِ النَّبِي حَدَّثَنَا ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَعْبِ الْحِمْيرِي لِمَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَعْبِ الْحِمْيرِي لِمْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَعْبِ الْحِمْيرِي لِمَا عَنْ عَبْدِ وَسَلّمَ أَيْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا وَاللّهِ إِنّي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَأَخْشَاكُمُ لَهُ \*

(١٠) بَابِ صِحَّةِ صَوْمٍ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَحْرُ وَهُوَ جُنُبٌ \*

مَهُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى مُحَمَّدُ بَنُ وَيِنِح حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بْنُ بَنُ رَافِع وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بْنُ هُمَامِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ هَمَّامِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ هَمَّامِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ فَنُ أَبِي بَكُر فَي اللَّهُ عَنْهُ يَقُصُّ فَنُ أَبِي بَكُر فَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُصُّ فَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُصُّ فَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُصُّ بَعْدُ الْمَحْرِ جُنبًا فَلَا يَقُولُ فِي قَصَصِهِ مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَحْرُ جُنبًا فَلَا يَقُولُ فِي قَصَصِهِ مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَحْرُ جُنبًا فَلَا يَصُمُ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ لِللّهُ عَنْهُ مَا فَلْلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللّهُ عَنْهُ مَا فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنَ اللّهُ عَنْهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَعَهُ حَتّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ لَا لَكُ مَن اللّهُ عَنْهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللّهُ عَنْهُمَا فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللّهُ عَنْهُمَا فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللّهُ عَنْهُمَا فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَبْدُ الرَّعْمَنِ عَالِسُهَ وَالْمَ

انهم صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م ) کے صبح کرتے اور پھر اس حالت میں روز ہر کھتے ، پھر ہم مر وان کے پاس گئے تو عبدالر حمٰن نے ان سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو مروان بولا میں تمہیں قتم دے کر کہتا ہوں کہ تم ضرور

ابوہر برہؓ کے پاس جاؤاوران کے قول کی تردید کردو" چنانچہ ہم حضرت ابوہر ریڑ کے پاس گئے اور ابو بکر ان تمام ہاتوں میں

حاضر تھا چنانچہ عبدالر حمٰن نے ان سے بیان کیا کہ حضرت ابوہر مری ﷺ نے کہا، کیاان دونوں نے تم سے بیہ فرمایا ہے، انہوں

نے کہاہاں! تو حضرت ابو ہریر اُٹھ نے اس قول کی نبیت فضل بن

عباس کی طرف کی ،اور ابو ہر پر ؓ بولے کہ میں نے بیہ بات فضل بن عباس سے سنی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں

سی تھی، غرضیکہ کہ ابوہر ریوہ نے اس بات ہے جو اس مسئلہ میں کہا کرتے تھے رجوع کر لیا، پھر میں نے یہ بات عبدالملک

سے کہی (بیہ مقولہ ابن جرت کا ہے) کیاان دونوں نے بیہ بات

ر مضان کے متعلق فرمائی ہے؟ انہوں سے کہاہاں ایسا فرمایا ہے کہ آپ کو جنابت کی حالت میں بغیر احتلام کے صبح ہوتی اور

آپُروزه رکھ لیتے تھے۔

۹۲ - حرمله بن بیچیٰ، ابن و هب، پونس، ابن شهاب، عروه بن زبير ، ابو بكر بن عبدالرحمٰن ، حضرت عائشةٌ زوجه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں، انہوں نے فرمايا كه ر سول الله صلى الله عليه وملم كور مضان المبارك ميں جنابت كى حالت میں بغیر احتلام کے صبح ہو جاتی تھی چنانچہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم عسل فرماتے اور پھرر وز ہ رکھتے۔

۹۷- ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، عمرو بن حارث، عبدر بد، عبدالله بن كعب حميري سے روايت كرتے ہيں كه ابو بكرنے ان سے بيان كياكہ مروان نے انہيں ام سلمة كے یاں میہ دریافت کرنے کے لئے بھیجا کہ جو تخص جنابت کی حالت میں صبح کرے تووہ روزہ رکھ سکتاہے،انہوں نے فرمایا کہ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْر حُلُم ثُمَّ يَصُومُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَحَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ مَرُوانُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا ذَهَبْتَ إِلَّى أَبِي هُرَيْرَةً فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ قَالَ فَجَنْنَا أَبَا هُرَيْرَةً وَأَبُو بَكْر حَاضِرُ ذَلِكَ كُلِّهِ قَالَ فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُمَا أَعْلَمُ ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَصْلُ بْنِ الْعَبَّاسِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَصْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةً عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَقَالَتَا فِي رَمَضَانَ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرٍ خُلَمٍ ثُمَّ

٩٦- وَحَدَّتَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَحْرُ فِي رَمَصَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ \*

٩٧ - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ الْحِمْيَرَيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ

جُنُبًا أَيَصُومُ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَا مِنْ حُلُمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَا مِنْ حُلُمٍ ثُمَّةً لَا يُفْطِلُ وَلَا يَقْضِى \*

ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي \* اللهُ عَنْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةً زَوْجَي النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَتَا إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصِبْحُ جُنبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ السَّهِ لَيُصَبِّحُ جُنبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَبِّحُ جُنبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ السَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَبِّحُ جُنبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ السَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَبِّحُ جُنبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَبِّحُ جُنبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْصَبُحُ جُنبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ الْحَيْلَامِ فِي رِمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ \*

٩٩- حَدَّرُ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّتُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّتُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْرَزُنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمِ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو طُوالَةَ أَنَّ أَبَا يُعْمَرِ بْنِ حَزْمِ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو طُوالَةَ أَنَّ أَبَا يُوسَلَّمَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِي تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْتِيهِ وَهِي تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَدْركُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبُ فَأَصُومُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا تَدُركُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبُ فَأَصُومُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا تَدُركُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنبُ فَأَصُومُ لَكُمْ لِلَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا تَدُركُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنبُ فَأَصُومُ لَلَهُ فَقَالَ لَسَتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ فَقَالَ لَسَتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِلَّا لَا مَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ لِلَهِ وَأَعْلَمَكُمْ لِلَهُ وَأَعْلَمَكُمْ لِللّهِ وَأَعْلَمَكُمْ لِلّهِ وَأَعْلَمَكُمْ لِي اللّهِ وَاعْلَمَكُمْ لِلّهِ وَأَعْلَمَكُمْ لِلّهِ وَأَعْلَمَكُمْ لِللّهِ وَأَعْلَمَكُمْ لَلّهِ وَأَعْلَمَكُمْ لَلْهِ وَأَعْلَمَكُمْ لَلْهُ وَلَا لَكُونَ أَنْ خَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَكُمْ لَلْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَمَكُمْ وَلَا لَا لَعْلَمَكُمْ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَمَكُمْ لَلْهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَا لَا لَا لَلْهُ وَلَا لَعَلَمَلَهُ وَلَا

بِمَا القِي اللَّهُ عَنْمَا النَّهِ عَثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَن الرَّجُل يُصْبِحُ جُنُبًا أَيْصُومُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَن الرَّجُل يُصْبِحُ جُنُبًا أَيْصُومُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَن الرَّجُل يُصْبِحُ جُنُبًا أَيْصُومُ

ر سول الله صلی الله علیہ و سلم جنابت کی حالت میں جماع کے ساتھ بغیراحتلام کے صبح کرتے تھے، پھر نہ افطار کرتے تھے اور نہ قضا کرتے تھے ( یعنی روزہ رکھتے تھے )۔

90 یکی بن کیکی، مالک، عبد ربہ بن سعید، ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام، حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ زوجہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں وہ دونوں بیان کرتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جنابت کی حالت میں جماع ہے، بغیر احتلام کے صبح کرتے ہیے اور پھرروزہ رکھتے ہے۔ بغیر احتلام کے صبح کرتے ہے اور پھرروزہ رکھتے ہے۔

99۔ یکی بن ایوب، قتید، ابن حجر، اساعیل بن جعفر، عبدالله
بن عبدالر جمل بن معمر بن حزم الانصاری، ابوطواله، ابولونس،
مولی حضرت عائش، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے
روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم
کی خدمت میں کچھ دریافت کرنے کے لئے آیا اور وہ دروازہ
کی خدمت میں بہ محصے نماز کا وقت آ جا تا ہے اور میں جنبی ہو تا
صلی الله علیہ وسلم مجھے نماز کا وقت آ جا تا ہے اور میں جنبی ہو تا
ہوں تو کیا میں روزہ رکھول، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے
فرمایا، مجھے بھی جنابت کی حالت میں نماز کا وقت آ جا تا ہے اور
میں ، الله نے آپ کی سب اگلی تیجھی لغز شیں معاف کر
دیں، آپ نے فرمایا بخد المجھے امید ہے کہ میں تم سب سے زیادہ
الله سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ ان چیز ول کا جانے والا

۱۰۰۔ احمد بن عثمان نو فلی، ابو عاصم، ابن جر تئے، محمد بن بوسف، سلیمان بن بیار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے کسی نے دریافت کیا کہ جو جنابت کی حالت میں صبح کرے وہ روزہ رکھے ؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں بغیر احتلام کے صبح کرتے اور پھر روزہ رکھتے ش

باب (۱۱) روزہ دار پر رمضان المبارک میں دن کے دفت جماع کا حرام ہونااور اس کے کفارہ کے واجب ہونے کا بیان، اور بیہ کفارہ امیر اور غریب سب پریکسال ہے۔

ا ا ـ يچیٰ بن يخیٰ، ابو بكر بن ابی شيبه، زهير بن حرب، ابن نمير، سفیان بن عیبینه، زهری، حمید بن عبدالرحمٰن، حضرت ابو هریره ر ضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک جخص رسول الله صلی الله عليه وسلم كي خدمت مين آيااور آكر عرض كياكه يار سول الله میں تو ہلاک ہو گیا، آپ نے فرمایا بچھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ بولا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ رمضان میں جماع کر لیا، آپ نے فرمایا توایک غلام آزاد کرسکتاہے؟ وہ بولا نہیں، آپ نے فرمایاد و مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتاہے؟اس نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بقذر تیرے پاس موجود ہے؟ اس نے کہا نہیں، پھر وہ بیٹھ گیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا، آپ نے فرمایااں کو صد قہ کر دے، وہ بولا مجھ سے بڑھ کر کوئی مسکین ہے، مدینہ کے دونوں کناروں کے در میان کوئی گھر مجھ سے زائد محتاج نہیں ہے، بیہ سن کر آپ ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ کے سامنے کے د ندان مبارک ظاہر ہوگئے اور فرمایا اچھا اسے لے جااور اپنے گھر والوں کو کھلا۔

۱۰۱- اسحاق بن ابراہیم ، جریر ، منصور ، محمد بن مسلم زہری ، اسی سند کے ساتھ ابن عیدینہ کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں کہ تھجوروں کا ایک ٹو کرالیعنی زنبیل لایا گیا باقی اس میں رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کا تذکرہ نہیں ہے ، یہاں تک کہ

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامِ ثُمَّ يَصُومُ \*

(١١) بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عُلَى الصَّائِمِ وَوَجُوبِ الْحَمَانَ عُلَى الصَّائِمِ وَوَجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ وَبَيَانِهَا وَأَنَّهَا تَجِبُ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ وَبَيَانِهَا وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِي ذَمَّةِ الْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِي ذَمَّةِ الْمُعْسِرِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ \*

١٠١- َ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرّْبٍ وَابْنُ نَمَيْرِ كَلَّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَا أَهْلَكُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلُ تُحدُ مَا تُعْتِقُ رَقَّبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تُسْتَطِيعُ أَنْ تُصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَحدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ فَقُالَ تَصَدُّقُ بِهَذًا قَالَ أَفْقُرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لَابَنَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَخُوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَأَلَ اذْهَبُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ \*

١٠٢ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَسْلِمِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلٌ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةً وَقَالٌ بِعَرَق فِيهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزِّبِيلُ وَلَهُ يَذْكُرْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَهُوَ الزِّبِيلُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الللْمُ الْمُؤْمِ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ \*

مَرْهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ وَمُحَمَّدُ بْنَ وَمُحَمَّدُ بْنِ وَمُحَمَّدُ بْنِ وَمُحَمَّدُ بْنِ عَنْ اللَّهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَلْ تَحِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ وَهَلْ فَالْعَمْ سِتِينَ دَلِكَ فَقَالَ هَلْ تَحِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِينَ مَسْكَنَا \*

١٠٤ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِثْقِ رَقَبَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِعِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُينَنَةً \* بِعِثْقِ رَقَبَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِعِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُينَنَةً \* بِعِثْقِ رَقَبَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِعِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عُينَنَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَنْ حَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً عَنْ حَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً عَنْ حَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً مَنْ حَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً أَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ وَعُلُو يَصُومَ مَنْ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَصُومَ مَنْ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ مَنَكِينًا \*

١٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْإِسْنَادِ الرَّوْاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ لَكُو حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً \* لَنْ عُيَيْنَةً \*

٧٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً

آپ کے و ندان مبارک ظاہر ہوئے۔

۱۰۳ یخی بن یخی بخد بن رخی لیث (دوسری سند) قتیمه الیث ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمٰن ، حضرت ابو ہر ریوه رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے (دن میں) رمضان السبارک میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لیا، پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے اس کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا کوئی غلام بیالونڈی آزاد کرسکنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کیا دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کیا دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کیا دو مہینے کے روزے کو کھانا کھلادے۔

ہم ۱۰ محمہ بن رافع ،اسحاق بن عیسی ، مالک ، زہری ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ ایک شخص نے رمضان میں افظار کر لیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنے کے لئے فرمایا، پھر ابن عیبینہ کی روایت کی طرح حدیث بیان کی۔

100 میں میں رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، ابن شہاب، حمید بن عبدالر حمٰن، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جس نے رمضان المبارک میں افطار کر لیا تھا، تھم دیا کہ ایک غلام یالونڈی آزاد کرے یا دو مہینے کے روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

۱۰۲۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری اسی سند کے ساتھ ابن عیدینہ کی روایت کی طرح حدیث مذکور ہے۔

او محمد بن رمح، لیش، یخی بن سعید، عبدالرحمٰن بن قاسم، محمد بن جعفر بن زبیر، عباد بن عبدالله بن زبیر، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آیااور عرض کیا کہ میں الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آیااور عرض کیا کہ میں

رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ احْتَرَقْتُ قَالَ وَطِئْتُ وَسَلَّمَ لِمَ قَالَ احْتَرَقْتُ قَالَ وَطِئْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ قَالَ وَطِئْتُ الْمُرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا قَالَ تَصَدَّقُ تَصَدَّقُ قَالَ المُرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا قَالَ تَصَدَّقُ تَصَدَّقُ قَالَ المُرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا قَالَ تَصَدَّقُ تُصَدَّقُ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فَيهِما طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فَيهِما طَعَامٌ فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بَهِ \*

١٠٨ - وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَفُولُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ مُحَمَّدً بْنَ حَمْدِ اللَّهِ يَفُولُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ مُحَمَّدً بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا بْنِ الرُّبَيْرِ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها بَنِ الرُّبَيْرِ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها بَنِ الرُّبَيْرِ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها تَقُولُ أَنَّى رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ تَصَدَّقُ ثُمَادًا \*

١٠٩ حَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّنَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَر بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّنَهُ أَنَّ عَبَادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْيْرِ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ أَتَى رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ أَتَى رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ أَتَى رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَمُضَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ الْمَسْجِدِ فِي فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَسَأَلَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَالُهُ وَسُلُلُهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَالُنَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَالِى شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ يَا نَبِيُّ اللَّهِ مَالِى شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ يَا نَبِيُّ اللَّهِ مَالِى شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ يَا نَبِيُّ اللَّهِ مَالِى شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَالِى شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ يَا نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ وَلَكَ الْمُولُ وَمُنَالًا عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ وَلَكَ الْمُؤْلِلُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ وَاللَّهِ مَالِى مَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَالِى اللَّهُ عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُو

جل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا وہ کیوں؟ بولا میں نے رمضان المبارک میں اپنی عورت کے ساتھ دن میں جماع کر لیا، آپ نے فرمایا صدقہ دے، صدقہ دے، اس نے عرض کیا کہ میرے پاس تو بچھ بھی موجود نہیں، آپ نے اسے بیٹھنے کا تھم دیااتنے میں آپ کے پاس دو ٹوکرے کھانے کے آئے، آپ نے تھم دیاکہ ان کو صدقہ کردے۔

۱۰۸- محمد بن مثنیٰ، عبدالوہاب ثقفی، کی بن سعید، عبدالرحمٰن بن قاسم، محمد بن جعفر بن زبیر، عباد بن عبدالله بن زبیر، عماد بن عبدالله بن زبیر، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک مخص رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر بقیہ حدیث کاذکر کیا، باقی اس حدیث خدمت میں حدیث وردن کی قید نہیں ہے۔

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ الْمُخْتَرِقُ آنِفًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُ بِهَذَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَيْرَنَا فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ قَالَ فَكُلُوهُ \*

شخص کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا اسے صدقہ کردے، اس نے عرض کیایار سول اللہ کیا ہمارے علاوہ اس کا کوئی اور مستحق ہے، فرمایا تو تم ہم مجموعے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، آپ نے فرمایا تو تم ہی کھالو۔

ے۔ رفا کدہ) میہ صرف آپ کی خصوصیت تھی، آپ کے بعد اور کسی کے لئے میہ چیز جائز نہیں اور نہ ہی اس طرح اب کوئی کفارہ اداکر سکتا ہے۔ (فا کدہ) میہ صرف آپ کی خصوصیت تھی، آپ کے بعد اور کسی کے لئے میہ چیز جائز نہیں اور نہ ہی اس طرح اب کوئی کفارہ اداکر سکتا ہے۔

باب (۱۲)ر مضان المبارك میں مسافر شرعی کے لئے روزہ رکھنے اور افطار کرنے کا تھم، جب سفر دو منزل یااس سے زائد ہو۔

ال کی اور محمہ بن رمح، لیث (دوسری سند) قنیہ، لیث، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ مکر مہ فتح ہوا مضان المبارک میں نکلے تو آپ نے روزہ رکھا، جب مقام کدید پر پہنچ تو آپ نے روزہ اول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مقام کدید پر پہنچ تو آپ نے روزہ افطار کر دیااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہم نئی ہے نئی بات کا اتباع کرتے ہے۔

(١٢) بَابِ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيةٍ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْ حَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ \*

إِدَا كَانَ سَسَرَهُ مَرْ مَسَيْنِ لَ كَنْ يَكْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ قَالَا أَخْبَرُنَا اللَّيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ مَعْيِدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفُتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفُتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفُتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُونَ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُونَ وَسَلَّمَ يَتَبِعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُونَ أَمْرِهِ \*

(فائدہ)علائے کرام اور اصحاب فتو کی اور امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک اگر مسافر میں روزہ رکھنے کی ہمت اور توت ہے تو پھر روزہ رکھناا فضل ہے، ورندا فطار بہتر ہے کیونکہ روانیوں میں دونوں فتیم کے امر موجود ہیں اور سفر سے سفر نثر عی مراد ہے۔ پھر روزہ رکھناا فضل ہے، ورندا فطار بہتر ہے کیونکہ روانیوں میں دونوں فتیم کے امر موجود ہیں اور سفر سے سفر نثر عی مراد ہے۔

پرردورد من الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَنُ يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ اللهِ بَكُمْ بِنَ اللهِ عَلَى اللهِ بَكُمْ بِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \*

صلى الله علية وسلم ١١٢- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ إِنْ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

۱۱۲ محمہ بن رافع، عبدالرزاق، معمر، زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور زہری بیان کرتے ہیں کہ افطار قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ لِتَلَاثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ لِتَلَاثَ عَشْرَةً لَيْلَاثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً لِتَلَاثَ عَشْرَةً لَيْلَاثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً لِتَلَاثَ عَشْرَةً لَيْلَةً حَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ \*

١١٣- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانُوا يَتَبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ \*

118 - وَحَلَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا اللّهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الْنِي عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بإنَاء فِيهِ شَرَابٌ فَصَامَ فَشَرَبَهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرً حَتَّى دَحَلَ فَصَامَ فَشَرَبَهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرً حَتَّى دَحَلَ مَكَةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا فَصَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَفْطَرُ فَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ \*

(فَا كُده) يَهِي جَهُورِكَا قُولَ ہِ اور تفصيل مِيں نے لكھ وي ہے۔ ١١٥ و حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ طَاولُسِ عَنِ ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ طَاولُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالٌ لَا تَعِبُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَدْ صَامَ وَافْطَرَ \*

کرنا بیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ہی بات پر عمل کرنا جاہئے (۱) اور زہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمہ مکر مہ میں تیر ہویں رمضان المبارک کی صبح کی تھی۔

ساا۔ حرملہ بن کیجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب نے اس سند کے ساتھ لیٹ کی روایت کی طرح نقل کی ہے اور ابن شہاب نے بیہ بھی بیان کیاہے کہ صحابہ کرامؓ آپ کی ہر نئی بات اختیار کرتے تھے اور نئی بات کو ناسخ اور محکم جانتے تھے۔

۱۹۱۱۔ اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں سفر کیا اور روز در کھا، جب مقام عسفان پر پہنچ تو آپ نے ایک بر تن منگایا اس میں پینچ کی کوئی چیز تھی اور اسے دن میں بیا تاکہ سب لوگ آپ کو دکھے لیں، پھرافطار کرتے رہے حتی کہ مکہ مکر مہ پہنچ گئے، ابن عباس رضی بھرافطار کرتے رہے حتی کہ مکہ مکر مہ پہنچ گئے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما بیان کرتے ہیں کہ آپ نے روزہ مجھی رکھا اور جو افطار بھی فرمایا سوجس کی سمجھ میں آئے وہ روزہ رکھے اور جو عیاہے وہ افطار کرے۔

100- ابو کریب، و کیجی، سفیان، عبدالکریم، طاؤس حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ ہم عیب نہیں لگاتے تھے اس پرجو (سفر میں) روزہ رکھے اور نہ اس پرجو افطار کرے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں روزہ بھی رکھااور آپ نے افظار بھی کیا۔

(۱) بعدوالے امر کولیناتب ضروری ہے جب کہ دوسر اامر ناسخ ہویا پہلے سے را بچ ہو ہمیشہ ایسا نہیں کیو نکہ کئی مر تبہ ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد والا امر بیان جواز کے لئے کیا جیسے اولاً وضو میں ہر عضو کو تین مرتبہ دھویا پھر بعد میں دومر تبہ اورائیک مرتبہ دھونے کا عمل بھی کر کے دکھایا۔

١١٦- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَحِيدِ حَدَّنَنَا جَعْفُرْ" عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةً فِي رَمَضًانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيم فَصَامٌ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِهَدَح مِنْ مَاء فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبُّ فَقِيلَ لَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَاَمَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ \*

١١٦ محمه بن مثنيٰ، عبدالوہاب بن عبدالمجید، جعفر بواسطہ اپنے والد، حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ہے روایت كرتے ہیں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكه كے سال مكه کی طرف رمضان میں نکلے، اور روزہ رکھا یہاں تک کہ جب كراع عميم يك پنچ تولوگوں نے روزہ ركھا، پھر آپ نے پانی كا ا یک پیالہ منگوایا اور اسے بلند کیا حتی کہ لوگوں نے دیکھے لیا پھر اس کے بعد آپ نے پی لیا۔ اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ بعض لوگ روز ہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا وہی نافرمان ہیں، وہی نا فرمان ہیں۔

( فا کدہ) مترجم کہتا ہے روزہ رکھنا نافر مانی نہیں ہے باتی اس وفت انہوں نے بظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تھم کی نافر مانی ک اس لئے آپ نے سے فرمایا۔

١١٧- وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي اللَّرَاوَرُدِيَّ عَنْ جَعْفُر بِهَذَا ِ الْإِسْنَادِ وَزَادَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقٌّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحِ

مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ \* رَ مَا اللَّهُ مَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ حَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْن جَعْفَر قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ الرَّخْمَن بْنِ سَغْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتُمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلُلَ عُلَيْهِ فَقَالَ مَا لَهُ قَالُوا رَجُلُ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَ

اا۔ قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز دراور دی، جعفر سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اس میں بیرزیاد تی ہے کہ کہ آپ ہے عرض کیا گیا کہ لوگوں پر روزہ شاق ہورہا ہے اور وہ آپ کے فعل سے منتظر ہیں چنانچہ آپ نے عصر کے بعدا یک پیالہ یانی کا منگایا۔

۱۱۸ ایو بکر بن ابی شیبه، محمد بن مثنی اور ابن بشار، محمد بن جعفر، غندر، شعبه، محمد بن عبدالرحمنُ بن سعد، محمد بن عمرو بن حسن، حضرت جابرین عبداللّٰدر صنی اللّٰدعنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کمیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ ایک مخص پر لوگوں کا ہجوم دیکھا کہ وہ اس پر سامیہ کئے ہوئے تھے، آپ نے دریافت فرمایا کہ اسے کیا ہواہ؟ صحابة نے عرض کیا کہ یہ شخص روزہ دار ہے، رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا سفر میں (ایسی حالت میں)(ا)روز ہر کھنا بہتری کا کام نہیں ہے۔

الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَر \* (۱) حالت سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ ہے آگر ضر ر لاحق ہونے کااور مشقت میں پڑنے کااندیشہ ہو توافطار کرنالیمنی روزہ نہ رکھناافضل ہے اور اگرابیااندیشه نه هو تو پهرروزه رکھنا ہی اِفضل ہے۔

119- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَن يُحَدِّتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَن يُحَدِّتُ أَنَّهُ سَمِعْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَجُلًا بِمِثْلِهِ \*

٠١٠- وَحَدَّنَنَا النَّوْفَلِيُّ عَثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ خَدَّنَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى نَحْوَهُ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى الْمَوْدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اللَّهِ وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّه

١٢١ - حَدَّنَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتُ مِنْ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِو وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ \*

١٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ حَ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَوَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا الله سَالِمُ بْنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا وَعَمَرُ يَعْنِي ابْنُ عَامِر ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَامِر ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي عَمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَامِر ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بُنُ أَبِي عَمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَامِر ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بُنُ أَبِي عَمَرُ مَعْنِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ شَعِيدٍ كُلَّهُمْ عَنْ شَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ هِمَّامٍ غَيْرَ أَنَّ فِي

119 عبیدالله بن معاذ، بواسطه اینے والد شعبہ، محمد بن عبدالله رضی عبدالله رضی عبدالله رضی عبدالله رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک آدمی کو دیکھااور حسب سابق روایت بیان کی۔

• ۱۱۔ احمد بن عثمان نو فلی ، ابوداؤد ، شعبہ ہے ای سند کے ساتھ اسی طرح اور پچھ زیادتی کے ساتھ روایت منقول ہے ، شعبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بچی بن ابی کثیر سے یہ بات بہنی ہے کہ وہ اس حدیث اور سند پر بیر بات زائد بیان کرتے تھے کہ آپ وہ اس حدیث اور سند پر بیر بات زائد بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے اللہ کی اس رخصت کا قبول کر نالاز م ہے جو اللہ نے تمہیں دی ، پھر جب میں نے ان سے پوچھا تو ان کویاد نہیں رہا۔

الال ہداب بن خالد، ہمام بن یکیٰ، قادہ، ابو نضرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کی سولہویں تاریخ کو جہاد کیا تو کوئی ہم میں ہے روزہ دار تھااور کسی نے افظار کررگھا تھا تو نہ روزہ دار افظار کرنے والے پر عیب لگا تا تھااور نہ افظار کرنے والے پر عیب لگا تا تھااور نہ افظار کرنے والے رکھا تھا تو نہ روزہ دار اوزہ دار پر۔

۱۲۱۔ محمد بن ابو بکر مقدی، یخی بن سعید تیمی (دوسری سند)
محمد بن مثنی ابن مبدی، شعبه ابوعامر ، بشام ، سالم بن نوح ، عمر
بن عامر (تیسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه ، محمد بن بشر ، سعید ،
حضرت قادہ ہے اسی سند کے شاتھ ہمام کی روایت کی طرح صدیث نقل کی ہے اور شیمی اور عمر و بئن عامر اور ہشام کی روایت میں اور عمر و بئن عامر اور ہشام کی روایت میں بار ہویں علی افراز ہویں تاریخ ہے اور سعید کی روایت میں بار ہویں تاریخ ہے اور شعبه کی روایت میں ستر ہویں تاریخ یا نیسویں تاریخ کادن ند کور ہے۔

حَدِيثِ التَّيْمِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ وَهِشَامٍ لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَشُعْبَةَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةً \*

۔ (فائدہ) مغازی کی کتابوں میں مشہور ہے کہ آپ مدینہ ہے دس تاریخ کو نکلے اور مکہ مکرمہ میں 19 تاریخ کو داخل ہوئے للبذا کہی نے در میانی تاریخ ذکر کر دی اور کسی نے آخر کی ،اُس میں کوئی اشکال نہیں۔ در میانی تاریخ ذکر کر دی اور کسی نے آخر کی ،اُس میں کوئی اشکال نہیں۔

۱۲۳ نظرین علی جہضمی، بشرین مفضل، ابوسلمہ، ابو نظرہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنبہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سفر کرتے تھے تو نہ روزہ دار کے روزہ پر کوئی عیب لگا تا تھا،اور نہ مفطر کے افطار پر۔

۱۲۵ سعید بن عمرو، اشعنی، سہل بن عثان، سوید بن سعید، حسین بن حربیث، مروان بن معاویہ، عاصم، ابونضر ہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنه اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا توروزہ رکھنے والا روزہ رکھتااور افظار کر لیتا، لیکن کوئی کسی پر عیب نہیں افظار کر لیتا، لیکن کوئی کسی پر عیب نہیں لگا تاتھا۔

مَا مَا الْحَهْضَمِيُ الْحَهْضَمِيُ الْحَهْضَمِيُ الْحَهْضَمِيُ الْحَهْضَمِيُ الْحَهْضَمِيُ الْمَا اللهُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ كُنّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رَمَضَانَ فَمَا يُعَابُ عَلَى الصّائِمِ وَسَلّمَ فِي رَمَضَانَ فَمَا يُعَابُ عَلَى الصّائِمِ وَسَلّمَ فِي رَمَضَانَ فَمَا يُعَابُ عَلَى الصّائِمِ وَسَوْلُ إِفْطَارُهُ \*

١٧٤ - حَدَّنَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ الْهُ الْمُورُقِي عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي اَضُرَةَ عَنْ أَبِي الشَّوَا اللَّهُ عَنْ أَبِي الضَّرَةَ عَنْ أَبِي الشَّرَةَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَا أَبِي سَعِيدٍ الْبُحُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُورُ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ رَمِّ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ الصَّائِمِ اللَّهُ عَلَى الصَّائِمِ السَّائِمِ اللَّهُ عَلَى الصَّائِمِ السَّائِمِ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ وَمِنَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ وَمِنَا اللَّهُ الْمُفْطِرُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الْمِنْ فَرَانَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنَ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنَ الْمَا لَاسَلَامِ وَلَا الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْرِقُولَ أَنْ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُفْلِلَ وَلَاكَ مَنْ وَجَدَا فَعَمْ الْمُفْلِلَ فَأَوْلَ فَالْمُ الْمُنْ وَمِعْلَى الْمُفْلِلَ وَلَالَامِ الْمُعْلِى الْمُفْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْرَالِ فَلَا اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى ال

١٢٥ - حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْوِ الْأَشْعَثِيُّ وَسَهْلُ الْمُ عُرِيْثِ فَرَيْثِ بَنُ عُرْمَانَ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةً يُحَدِّثُ مُعَاوِيةً عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةً يُحَدِّثُ مُعَادِ اللّهِ عَنْ مَا وَكَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النّحُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ مَا وَلَا اللّهُ عَنْهُمَا قَالًا سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ وَسُلّمَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ وَيَفْطِرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَعْضُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

۲۶ا۔ بیچیٰ بن بیچیٰ، ابو خشمہ، حمید بیان کرتے ہیں کہ حضرت اکسؓ ہے رمضان میں سفر کی حالت میں روزہ کے بارہ میں یو حیصا گیا، فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیاہے توروزہ دارافطار کرنے والے اور نہا فطار کرنے والاروز ہ دارىر كوئى عيب لگا تاتھا۔ ے ۱۲ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو خالد احمر ، حمید بیان کرتے ہیں کہ میں سفر کے لئے نکلا، اور روزہ رکھا تو لوگوں نے کہاتم دوبارہ روزہ رکھو، میں نے کہا حضرت انسؓ نے مجھے خبر دی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صحابہ سفر کرتے ہتھے تو روزہ وارا فطار کرنے والے پر عیب نہیں لگا تا تھااور نہ ا فطار کرنے والا روزہ داریر، پھر میں ابن ابی ملیکہ سے ملا توانہوں نے بھی مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے اسی طرح خبر دی ہے۔ ۱۲۸ ایو بکرین انی شیبه، ابو معاویه، عاصم، مورق، حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہم میں سے بعض روزہ دار تھے اور بعض افطار کرنے والے ، چنانچہ ہم سخت گرمی کے ون ایک منزل پر اترے اور ہم میں سے سب سے زیادہ ساپیہ حاصل کرنے والا وہ تھا جس کے پاس حیادر تھی ادر بعض تو ہم میں سے اپنے ہاتھ ہی ہے سورج کی گرمی روک رہے تھے، نیتنجتًار دزه دار تو گڑیڑے اور مفطر قائم و باقی رہے ،انہوں نے تھے نصب کئے اور اونٹوں کو یانی پلایا تو آی نے فرمایا کہ افطار

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

فِيْ رَمَضَانَ فِي السَّفْرِ فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِب الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ \* ١٢٧ – وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْتُ فَصُمْتُ فَقَالُوا لِي أَعِدْ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا أَخْبَرَنِي أَنَّ أَصُحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُسَافِرُونَ فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِر وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا بمِثْلِهِ \* ١٢٨– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُورِقِ عَنْ أَنَسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَا الْمُفْطِرُ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمِ حَارٌ أَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بيَدِهِ قَالَ فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وَسَقُوا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ \*

١٢٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرْنَا أَبُوْ

خَيْثَمَةً عَنْ حَمِيْدٍ قَالَ سُئِلَ ٱنَسٌ عَنِ الصَّوْم

كرنے والوں نے آج ثواب حاصل كر ليا۔ ١٢٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ ۱۲۹\_ابو کریب، حفص، عاصم احول، مورق، حضرت انس رضی

( فا کدہ ) اپنے روزہ دار بھائیوں کی خدمت کر کے بیہ مطلب نہیں کہ روزہ دار نواب سے محروم رہے بلکہ ہر ایک کا مقام اور نواب کے مراتب جداجداہیں۔

الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہتھے سو بعض نے روزہ رکھااور بعض نے انطار کیا چنانچہ انطار کرنے والے کمر بستہ ہوگئے اور خدمت

عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُوَرِّقِ عَنْ أَنَس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ أَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَصَامَ بَعْضٌ وَأَفْطَرَ بَعْضٌ

فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ فَقَالَ فِي ذَلِكَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ \*

١٣٠ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنُ صَالِح عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي قَرَيْمَةُ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَكُثُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَوُلَاءِ عَنْهُ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ وَتَحْنُ صِيَامٌ قَالَ فَنَزَلْنَا مُنْزِلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمُ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَكَانَتْ رُحْصَةً فَمِنًّا مَنْ صَامَ وَمِنًّا مَنْ أَفْطَرَ ثُمُّ نَزَلُنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ

٢٣٢ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَّ

شروع کی اور روزہ دار بعض کا موں میں ضعیف ہو گئے ،اس چیز کی بنا پر آپ نے فرمایا کہ مفطر لوگ نواب لے گئے۔

• ١٣٠ محمد بن حاتم، عبدالرحمُن مهدى، معاويه بن صالح، ر بیعہ، قزعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنه کی خدمت میں حامنر ہوااوران پرلوگوں کا ہجوم تھا، جب سب لوگ ان کے پاس ہے متفرق ہوگئے تو میں نے کہا کہ میں آپ سے وہ نہیں پوچھتا جو سے لوگ پوچھ رہے تھے، میں نے ان سے سفر میں روز ہ رکھنے کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکر مہ کا سفر کیااور ہم روزہ دار تھے چنانچہ ایک منزل پر نزول کیا تو آپ ً نے فرمایااس وقت تم اپنے دستمن کے قریب آگئے ہواب افطار ہے تمہارے کئے زیادہ قوت ہوگی، چنانچہ افطار کی رخصت ہو گئی، سو ہم میں ہے بعض نے افطار کیا، پھر ہم ایک دوسر ی منزل براترے تو آپ نے فرمایاتم صبح کوایئے دستمن ہے ملنے والے ہواورا فطار تمہاری قوت کو بڑھادے گالبذاتم افطار کرو، اس وقت آپٹ کا پیہ تھم قطعی تھا، لہذا ہم نے افطار کیااس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ سفر میں آپ کے ساتھ روزہ ر کھتے تھے۔

اسا۔ قتیبہ بن سعید، لیٹ، ہشام بن عروہ بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمرواسلمیؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر جا ہو توافظار کرواور اگر مناسب سمجھو توروزہ رکھو۔

اسر ابور تیج زہرانی، حماد بن زید، ہشام بواسطہ اینے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حمزہ بن عمرواسلمیؓ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ

سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَحُلْ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ \*

١٣٣- وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ

حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ إِنِّي ُّ رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ \*

١٣٤- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرِ يُنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَنْ سُلَيْمًانَ كِلَاهُمَا عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمًانَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ حَمْزَةً قَالَ إِنِّي رَجُلٌ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ حَمْزَةً قَالَ إِنِّي رَجُلٌ

٥٣٥- وَحَدَّنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ هَارُونُ حَدَّنَنَا و قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ غَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرو الْأَسْلَمِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَمْرو الْأَسْلَمِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيْ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيْ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيْ جُناحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي رُحْصَةً مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فَلَا حُنَاحَ عَلَيْهِ فَلَا هُرَونُ فِي حَدِيثِهِ هِي رُحْصَةً وَلَمْ يَذْكُرْ مِنَ اللَّهِ \*

١٣٦ - حَدَّثَنَا هَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عُبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عُبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْر رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْر رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ جَنَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ جَرِّ شَدِيدٍ جَنَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ

وسلم سے دریافت کیا، یارسول اللہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں تو کیاسفر میں بھی روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایاروزہ رکھناچا ہو توروزہ رکھو، جا ہو توافظار کرو۔

سال کی بن کیلی، ابو معاویہ، ہشام سے اس سند کے ساتھ حماد بن زید کی روایت کی حدیث منقول ہے کہ میں ایک آدمی ہوں، کہ مسلسل روز ہے رکھتا ہوں۔

الم سا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، ابن نمیر ، عبدالرجیم بن سلیمان ، ہشام سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ حمزہ نے کہا کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں تو کیاسفر میں بھی روزہ دار آدمی ہوں تو کیاسفر میں بھی روزہ دار آدمی ہوں۔

۱۳۵ ابوالطاہر، ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، عمرو بن حارث، ابوالا سود، عروہ بن زبیر، ابی مراوح، جمزہ بن عمرواسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ بیں اپنا اندر سفر کی حالت بیں روزہ رکھنے کی قوت پاتاہوں توروزہ رکھنے میں مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں ہے، کی قوت پاتاہوں توروزہ رکھنے میں مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رخصت ہے توجواس پر عمل کرے تووہ اچھاہے، اور جوگوئی روزہ رکھنا چاہے تواس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ہارون جوگوئی روزہ رکھنا چاہے تواس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ہارون بولا۔

۱۳۱۱۔ داؤد بن رشید، ولید بن مسلم، سعید بن عبدالعزیز، اساعیل بن عبدالعزیز، اساعیل بن عبیدالله، ام در داء، حضرت ابوالدر داء رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ماہ رمضان المبارک ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بہت گرمی ہیں نکلے حتی کہ ہم میں سے بعض گرمی کی شدت کی وجہ سے ابنا ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے اور رسول الله صلی الله

علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ کے علاوہ ہم میں ہے اور کو ئی بھی روزہ دار نہیں تھا۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

2 سالہ عبداللہ بن مسلمہ قعنبی، ہشام بن سعد، عثمان بن حیان دمشقی، ام درداء، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنه روایت کرتے ہیں کہ ہم نے بعض سفر وں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (روزہ کی حالت میں) دیکھا ہے، یہاں تک کہ آدمی گرمی کی شدت کی وجہ سے اپناہاتھ اپنے سر پررکھے ہوئے تھا اور ہم میں سے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ سے علاوہ اور کوئی بھی روزہ دارنہ تھا۔

باب (۱۳۷) حاجی کے لئے عرفہ کے روز میدان عرفات میں افطار مستحب ہے۔

۱۳۸۸ یکی بن یکی، مالک، ابوالنظر، عمیر مولی عبدالله بن عبال الله بن عبال الله بن عبرالله بن عبال الله عبال الله علیه عبال الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه و منام کے روزے کے متعلق بحث شروع کی، بعض بولے که آپ صلی الله علیه و سلم روزے سے بیں اور بعض بولے که آپ صلی الله علیه و سلم روزے سے بیں اور بعض بولے که آپ کاروزہ نہیں ہے چنانچہ انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ آپ گی خدمت (۱) میں روانہ کیااور آپ عرفات میں اپناون ب

شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ رَوَاحَةً \*
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ رَوَاحَةً \*

١٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاء قَالَتْ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاء لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ حَتَّى إِنَّ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ حَتَّى إِنَّ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا مِنْ شِدَة الْحَرِّ وَمَا أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً \*

(١٣) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ

بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةً \*

مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ عَبُّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةً فِي الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةً فِي صَيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِعْضُهُمْ فَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَقُلْ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَقُلْ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَقُورُ وَاقِفْ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةً فَشَرِبَهُ \*

( فا کَدہ )امام نو دی فرماتے ہیں کہ امام مالک،امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور جمہور علمائے کرام کے نزدیک افطار میدان عرفان میں حاجی کے لئے مستحب ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان سے بھی یہی چیز منقول ہے اور یہی اولی بالعمل ہے۔

١٣٩- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَمَنْ أَبِي النَّضْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَمَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ عَنْ

عُمَيْر مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ \*

9 سار اسحاق بن ابراہیم، ابن ابی عمر، سفیان، ابوالنضر سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں اونٹ پر کھڑے ہونے کا تذکرہ نہیں اور سند میں عن عمیر مولی ام الفضل کے ادافاظ ہیں

(۱) حضرت ام فضل نے تھم شرعی معلوم کرنے کے لئے اس وقت کے مناسب تدبیر اختیار فرمائی کیونکہ وہ گرم دن کی دوپہر کاوقت تھا۔

١٤٠ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً وَقَالَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ \*
 وَقَالَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ \*
 وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَلَى أَمْ الْفَضْلِ \*

ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّنَهُ أَنَّ عُمْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الْفَضْلِ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ شَكَّ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الْفَضْلِ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ شَكَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُولِ وَسَلَّمَ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَعْبٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَعْبٍ فَيْهِ لَبَنْ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ \*

١٤٧ - وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُ و عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَخُّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّاسَ شَكُوا فِي صِيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ قَالَتْ إِنَّ النَّاسَ شَكُوا فِي صِيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ مَا مَوْفَقِ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِقِفِ فَي الْمَوْقِقِفِ فَي الْمَوْقِقِفِ فَي الْمَوْقِقِ فَي الْمَوْقِقِ فَي الْمَوْقِقِ فَي الْمَوْقِقِ فَي الْمَوْقِ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِقِ فَي الْمَوْقِ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِقِ فَي الْمَوْقِ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِ وَاقِفُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إلَيْهِ \*

(٤) بَابِ صَوْم يَوْم عَاشُورَاءَ \*

مَا اللّهُ عَنْهُا فَالْتَ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللّهُ عَنْهُا قَالَت كَانَت قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَةُ وَاللّهُ مَنْ شَاءً تَرَكَةً \*

• ۱۳۰۰ زہیر بن حرب، عبدالرحمٰن بن مہدی، سفیان، سالم، ابوالنضر سے سفیان بن عیبینہ کی روایت کی طرح اسی سند کے ساتھ حدیث ند کورہے۔

اسمارہ ہارون بن سعیدایلی ،ابن وہب، عمرو، ابوالنظر ،عمیر مولی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام الفضل ہے سنا فرمار ہی تھیں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ حضرات نے شک کیااور ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں دودھ کاایک پیالہ روانہ کر دیااور آپ عرفات میں تھے تو آپ دودھ کاایک پیالہ روانہ کر دیااور آپ عرفات میں تھے تو آپ

۱۳۲۔ ہارون بن سعیدایلی، ابن و بب، عمر و، بکیر بن اشج، کریب مولی ابن عبائ ، حضرت میموند رضی اللہ تعالی عنہا، زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے عرفہ کے دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے میں شک کیا تو حضرت میمونڈ نے دودھ کا ایک برتن آپ کی خدمت میں روانہ کیااور آپ و قوف کئے ہوئے تھے، آپ نے داس میں سے بیااور سب لوگ د کھے رہے تھے۔

باب(۱۴)عاشورہ کے دن روزہ رکھنا۔

سامها۔ زہیر بن حرب، جریر، ہشام بن عروہ، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ قرلیش جاہلیت کے زمانہ میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ نے روزہ رکھااور روزہ رکھنے کا تھم فرمایا، پھر جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا، پھر جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا جو جا ہے روزہ رکھے اور جو جا ہے چھوڑ دے۔

118 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرُوايَةٍ جَرِير \*

٥٤١ - حَدَّثِنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَوْمَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإسْلَامُ مَنْ شَاءَ تَرَكُهُ \*
 الْإسْلَامُ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ \*

آ ١٤٦ - حَدَّنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنِا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت عُرُوةُ بْنُ الزُّبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُنُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُنُ بَصَيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ عَاشُورَاءَ وَمَن شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَن شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَن شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَن شَاءَ أَفْطَرَ \*

١٤٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْحَبَرَنَا جَمِيعًا عَنِ اللَّيْتِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عِرَاكًا أَخْبَرَهُ اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عِرَاكًا أَخْبَرَةُ أَنَّ عُرَاكًا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عُرُوتَهُ أَنَّ عُرَاكًا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عُرُوتَهُ أَنَّ عُرَائِثًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيبَامِهِ حَتَى فُرِضَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصِيبَامِهِ حَتَى وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ فَلْيُفُطِرُهُ \*

وسلم من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره ألله من شاء فليفطره ألم ١٤٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ

۳ ۱ ۱ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، ابن نمیر ہشام ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اول حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ عاشورہ کاروزہ رکھتے تھے اور حدیث کے اخیر میں ہے کہ آپ نے (بعد فرضیت رمضان) عاشورہ کاروزہ چھوڑ دیا سوجو جاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے اور جریر کی روایت کی طرح اس بات کو بھی آپ کا فرمان نہیں بنایا۔

۱۳۵ عرو ناقد ، سفیان ، زہری ، عروہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ عاشورہ کے دن کاروزہ جاہلیت میں رکھاجا تا تھااور پھر جب اسلام آگیا تواب جس کا جی چاہے ہے رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ ۱۳۶ ۔ حرملہ بن بچی ، ابن وہب، یونس ، ابن شہاب، عروہ بن زبیر ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فرضیت ہے قبل اس روزے کا (عاشور کا) تکم فرمایا کرتے تھے، جب رمضان کے روزے فرض ہوگئے تو یہ تھم ہوا کہ جس کا جی چاہے وہ عاشورہ کے اور جس کا جی جاہے وہ عاشورہ کاروزہ رکھے اور جس کا جی چاہے وہ عاشورہ کی وار جس کا جی چاہے وہ عاشورہ

2 ۱۱ ۔ قتیبہ بن سعید، محمد بن رمح، لیث بن سعد، یزید بن ابی طبیب، عراک، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ قریش جاہلیت کے زمانہ میں عاشور کاروزہ رکھا کرتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے روزے رکھنے کا تھم فرمایا یہاں تک کہ رمضان المبارک کے روزے فرض کرد یئے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جا ہے اس کا روزہ رکھے اور جس کی مرضی ہووہ افطار کرے۔

۸ ۱۳۸ ابو بکر بن ابی شیبه ، عبدالله بن نمیر (دوسری سند) ابن نمیر ، بواسطه اینے والد ، عبیدالله ، نافع ، حضرت عبدالله بن عمر ہے،اور پھراحادیث ہے بیہ معلوم ہور ہاہے کہ امور دین میں بھی غیر ضروری امور کو ضروری بنالینادر ست نہیں ہے بلکہ شریعت نے جس

رضی اللہ تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ اہل جاہلیت عا شورہ کے دن کاروزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی رمضان السبارک کے فرض ہونے سے پہلے اس کے روزے رکھے، پھر جب رمضان المبارك فرض ہو گیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے عاشورہ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن ہے لہذا جو عاہے روز ہ رکھے اور جو حالے چھوڑ دے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَخَبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهِمَا أَنَّ أَهْلَ الْحَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا افْتُرضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ \* ( فا کدہ) مترِ جم کہتا ہے مطلب میہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اب کسی روزے کووہ فضیلت حاصل نہیں جورمضان کے روزوں کو

کی جو حد مقرر کر دی ہے اسی حدییں رہتے ہوئے اگر اس کام کو کیا جائے تو ہاعث خیر اور ثواب ہے ور نہ الثاعذاب ہے ، کجا گہ غیر دین کو دین ۹ ۱۳۹ محمد بن مثنیٰ، زهیر بن حرب، یجیٰ قطان (دوسری سند) ابو بکرین ابی شیبہ ، ابواسامہ ، دونوں عبیداللہ سے اسی سند کے

ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

۱۵۰\_ قتیبه بن سعید ،لیث (دوسری سند) ابن رنح ،لیث ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عا شورہ کے دن کا تذکرہ کیا گیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اہل جاہلیت روزہ رکھا کرتے تھے للہذا جو روزہ رکھنا جاہے وہ رکھے اور جس کی طبیعت نہ جاہے تو وہ ر<u>ہتے</u> دیے۔

ا ۱۵ ـ ابو کریب، ابو اسامه، ولیدین کثیر، نافع؛ حضرت عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماہے روایت کرتے ہیں کیہ انہوں نے ر سول الله صلی الله علیه وسلم ہے سنا کیہ آپ عاشورہ کے ون کے متعلق فرما رہے تھے کہ بیہ ون ایسا ہے کہ اس میں اہل جاہلیت روز ہ رکھتے تھے سوجو روز ہ رکھنا جاہے وہ روز ہ رکھے اور جو نه حایے وہ نه رکھے اور عبدالله بن عمرٌ اس دن روزہ نہیں

مسمجھ کر کر نااور اے ضرور ی سمجھٹا، معاذ اللّٰد منہ۔ ١٤٩ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ \* . ١٥٠ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْيِدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كُرِهَ فَلْيَدَعْهُ \*

١٥١- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ الْوَٰلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ غُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي يَوْم عَاشُورَاءَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ ر کھتے تھے مگر جب کہ ان دنوں کے موافق ہو جائے جن میں ان کوروزہ کی عادت تھی۔ عدد مجمد میں اچریں ال پینان سے مدر انک میں رہا ہیں۔

۱۵۲۔ محمد بن احمد بن ابی خلف، روح، ابو مالک، عبیداللہ بن اختس، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عاشورہ کے دن کے روزے کا تذکرہ کیا گیا، بقیہ حدیث لیث بن سعد کی روزے کا تذکرہ کیا گیا، بقیہ حدیث لیث بن سعد کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

۱۵۳- احمد بن عثمان نوفلی، ابو عاصم، عمر بن محمد بن زید عسقلانی، سالم بن عبدالله، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس عاشورہ کے دن کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس دن اہل جاہلیت روزہ رکھا کرتے تھے سو جس کی شمچھ میں آئے وہ روزہ رکھا اور جس کی طبیعت جاہے وہ چھوڑ دے۔

۱۵۴ ابو بکر بن ابی شیبه ، ابو کریب ، ابو معاویه ، اعمش ، عماره ، عبدالرحمٰن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ اضعث بن قیس حضرت عبداللہ کے پاس آئے اور وہ صبح کا ناشتہ کر رہے ہے تو انہوں نے فرمایا ابو محمد آؤناشتہ کرو، وہ بولے کیا آج عاشور کادن نہیں ہے ؟ عبداللہ نے فرمایا تم جانتے ہو عاشورہ کادن کیا ہے ؟ اضعث نے کہاوہ کیسادن ہے ، عبداللہ نے کہا کہ رمضان فرض ہونے سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کاروزہ رکھتے تھے بھر جب رمضان کا مہینہ فرض ہوگیا تو آپ نے چھوڑ دیا اور بھر اور کر یہ کے کہا دہ کی روایت ہیں ہے کہ اسے چھوڑ دیا۔

اللَّهُ عَنْهُ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوافِقَ صِيَامَهُ\*
١٥٢ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي ١٥٢ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ عُبَيْدُ اللَّهِ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ بْنُ الْأَخْنَسِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمُ يَوْم عَاشُورَاءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمُ يَوْم عَاشُورَاءَ

أَحَبُّ أَنْ يَتْرُكُهُ فَلْيَتْرُكُهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِي

فَذَكُرُ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ سَوَاءً \* ١٥٣ - وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ اللَّهِ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ ذُاكَ يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ \*

١٥٥ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ كُرُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَحَلَ الْأَشْعَتُ بُنُ عَمَارَةً عَنْ فَمَارَةً عَنْ عُبْدِ الرَّهِ وَهُو يَتَغَدَّى فَقَالَ الْأَشْعَتُ بُنُ فَيْسِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُو يَتَغَدَّى فَقَالَ يَا أَبَا فَيْسَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُو يَتَغَدَّى فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ أُولَيْسَ الْيُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَالَ وَهَلِ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَالَ وَهَلِ أَنْدُرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ قَالَ إِنْمَا هُو يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَاشُورًاءَ قَالَ إِنْمَا هُو يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَاشُورًاءَ قَالَ إِنْمَا هُو يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَاشُورًاءَ قَالَ إِنْمَا هُو يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرَاكُهُ \*

(فاكده) لعنی اب ركھنا ضروری نہیں رہاہے۔ ١٥٥ – وَحَدَّثَنَا زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ

۱۵۵ ز میر بن حرب، غثان بن الی شیبه، جریر، اعمش سے اسی

سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۵۱۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیج، یجیٰ بن سعید قطان، سفیان (دوسری سند) محمد بن حاتم، یجیٰ بن سعید، سفیان، زبیدیای، عمارہ بن عمیر، قبیس بن سکن بیان کرتے ہیں کہ اشعث بن قبیس، حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کے پاس عاشورہ کے دن گئے اور وہ کھانا کھارہے تھے، انہوں نے فرمایا، ابو محمد قریب آواور کھاؤ، انہوں نے کہا میں روزے ہے ہوں، اس پر انہوں نے فرمایا اس دن ہم روزہ رکھتے تھے گر پھر چھوڑ دیا گیا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

ابراہیم، علقمہ بیان کرتے ہیں کہ اشعث بن تمیں ابن منعور، ابرائیل، منعور ابراہیم، علقمہ بیان کرتے ہیں کہ اشعث بن تمیں ابن مسعود گراہی ہیں تشریف لائے اور وہ عاشورہ کے دن کھانا کھارہے تھے، انہوں نے کہا اے ابو عبدالرحمٰن آج تو عاشور ہے، فرمایا رمضان کے روزوں سے قبل اس کاروزہ رکھا جاتا تھا پھر جب کہ رمضان فرض ہو گیا تو اس کاروزہ چھوڑ دیا گیا، اب اگر تم روزہ سے نہ ہو تو کھاؤ۔

۱۵۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبیداللہ بن موک، شیبان، اشعث
بن ابی الشعشاء، جعفر بن ابی تور، حضرت حابر بن سمرہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا ہمیں تھم فرمایا کرتے
اور اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس کا ہمارے لئے خیال رکھتے
تھے پھر جب کہ رمضان فرض کردیا گیا تونہ آپ نے اس کا تھم
کیا اور نہ اس سے منع کیا اور نہ اس کا آپ نے ہمارے لئے خیال
رکھا۔

ر صابہ ۱۵۹۔ حرملہ بن کیجیٰ، ابن وہب، یونس؛ ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے خطبہ میں مدینہ منورہ میں سابعنی ان کی أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالًا فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ \*
الْإِسْنَادِ وَقَالًا فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ \*
الْإِسْنَادِ وَقَالًا فَلَمَّا نَرَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ \*
وَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ ح و وَحَدَّثَنِي بُحُمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ عَنْ عَمْ مُعَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ أَنَّ الْأَشْعَثَ عُمْ عَمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَكَنٍ أَنَّ الْأَشْعَثُ بَنُ مُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَكَنٍ أَنَّ الْأَشْعَثُ بَنُ مُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَكَنٍ أَنَّ الْأَشْعَثُ بَنُ مُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَكَنٍ أَنَّ الْأَشْعَثُ بَنُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ عَاشُورَاءً وَهُو يَعْمَلُ اللَّهُ يَوْمُ عَاشُورًاءً وَهُو يَاكُلُ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اللَّهِ يَوْمُ عَاشُورَاءً وَهُو صَائِمٌ قَالَ كُنَّا نَصُومُهُ ثُمَّ تُرِكَ \*

١٥٥٧ - و حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَّنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ عَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ دَخَلَ الْأَشْعَتُ بْنُ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ دَخَلَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُو يَاٰكُلُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُو يَاٰكُلُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فَقَالَ أَن يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فَرَلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فَرْلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فَاطْعَمْ \*

نزل رَمُضَانَ تَرِكَ فَإِنْ كَنتَ مَفَطِراً فَاطَعَمَ ﴿
١٥٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَتُ عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَتُ بَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ أَبِي ثُورٍ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ أَبِي تُورْ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ أَبِي تُورْ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ أَبِي تُورْ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ الْمَوْلُ كَانَ رَسُولُ جَابِر بْنِ سَمُرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِصِيامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحَدُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فَلَمْ يَعْفَلُا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فَرْضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرُنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فَرْضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرُنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدُنَا عَنْدَهُ \*

عِيده ١٥٩- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ

أَبِي سُفْيَانَ خَطِيبًا بِالْمَدِينَةِ يَعْنِي فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ أَيْنَ عُلَمَةُ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِهَذَا الْيُومِ هَذَا مَرْهُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكُتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمُ وَمَنْ أَحَبً مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمُ وَمَنْ أَحَبً مَنْ فَطِرْ \*

١٦٠ حَدَّتَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
 في هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \*

١٦١- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ إنِّي صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَيُونُسَ \*

١٦٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا يَصُومُهُ وَبَنِي يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيُومُ الَّذِي أَظُهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي هَذَا الْيُومُ الَّذِي أَظُهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ فَقَالُ النّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ \*

١٦٣ - وَحَدَّثُنَاه ابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْر بْنُ نَافِع

ایک آمد کے وقت جب کہ وہ مدینہ میں آئے تھے انہوں نے علماء عاہمورہ کے دان خطبہ دیا اور فرمایا اے مدینہ والو! تمہمارے علماء کہاں ہیں؟(۱) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یوم عاشور کے متعلق فرمار ہے تھے کہ بیہ عاشورے کا دن ہے ،اللہ نے اس کاروزہ تم پر فرض نہیں کیا اور ہیں روزہ سے مول، سوجو روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے اور جسے افطار اچھا معلوم ہو وہ افطار کرے۔

۱۶۰ ـ ابوالطاہر ، عبداللہ بن وہب، مالک بن انس ، ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

الا۔ ابن ابی عمر، سفیان بن عیبیند، زہری سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ حفرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے متعلق سنا کہ بیس روزہ سے ہوں جس کا جی چاہے وہ روزہ رکھے، اور مالک بن انس اور یونس کی روایت کا باقی حصہ بیان نہیں کیا۔ ۱۹۲ ہی بین اللہ علیہ وسلم مالک بن اللہ علیہ مشیم، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ملی اللہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے بایا، لوگوں نے اس کا سبب وریافت کیا، انہوں نے مراس کی سبب وریافت کیا، انہوں نے اس کا سبب وریافت کیا، انہوں نے اس کا سبب وریافت کیا، انہوں نے اس کا سبب وریافت کیا، انہوں نے اس کی تعظیم کی بنا پر ہم کہا، یہ وہ دن ہو کہ جس میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور بی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حضرت روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔

۱۶۳ ا ابن بشار ، ابو بكر بن نافع ، محمد بن جعفر ، شعبه ، ابوبشر \_\_

(۱) حضرت معادیہؓ نے فرمایا کہ این علاء کم تمہارے علاء کہاں ہیں ؟اس بنا پر کہ حضرت معاویہؓ نے ان کے علاء کواس دن کے روزہ کااہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھایاان کی طرف سے بیہ خبر ملی ہوگ کہ وہاں کے علاءاس دن کے روزہ کو واجب یا مکر وہ سمجھتے ہیں اس بنا پر اصل صورت حال ہتلادی۔ ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے باتی اس میں رہے کہ آپ نے یہود ہے اس کاسب دریافت فرمایا۔ ۱۹۴۰ ابن ابی عمر، سفیان، ابوب، عبداللہ بن سعید بن جبیر، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہے کون سادن ہے کہ جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہے بہت بڑادن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور ال

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، اس پر حضرت موک نے نجات کے شکریہ میں روزہ رکھتے ہیں، اس پر حضرت موک نے آپ آپ کے آپ نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حضرت موک کے شکریہ میں شریک ہونے کے مستحق اور قریب ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی

الله عليه وسلم نے روزہ رکھااوراس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ۱۷۵۔ اسحٰق بن ابراہیم ، عبدالرزاق ، معمر ، ابوب سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے مگر اس میں ابن سعید بن جبیر ہے ، نام ند کور نہیں۔

۱۲۶ ـ ابو بکر بن ابی شیبه ، ابن نمیر ، ابو اسامه ، ابو عمیس ، قبیس بن مسلم ، طارق بن شهاب ، حضرت ابو موسیٰ رضی الله تعالیٰ عنه

سے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ عاشورہ کے دن کی بہود تعظیم کرتے تھے اور اسے عبیر کٹھراتے تھے، اس پر

ی بہود سیم کرنے تھے اور اسے عید سہر انے تھے، ا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم بھی روزہ رکھو۔

۱۶۷۔ احمد بن منذر، حماد بن اسامہ، ابولغمیس، قیس نے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے باقی بواسطہ ابو اسامہ مسلمہ بنانہ قیس مسلمہ بنانہ قیس شاہریں

اسامہ، صدقہ بن ابی عمران، قیس بن مسلم، طارق بن شہاب، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیہ زیادتی نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ خیبر کے یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھا جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ\*

بِسْرِبِهِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَيهِ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ رَضِي اللّهُ عَنْهُما أَنَّ وَسُلُمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هَذَا الْيُومُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هَذَا الْيُومُ اللّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَعَرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَقَالَ اللّهُ فَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هَذَا الْيُومُ اللّهُ فَيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَعَرَقَ فِرْعُونَ وَقَوْمَهُ فَقَالَ اللّهُ فَيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَعَرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَقَالَ اللّهُ فَيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَعَرَقَ فِرْعُونَ وَقَوْمَهُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَحْنُ نَصُومُهُ فَقَالَ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَحْنُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَحْنُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَامَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَامَهُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَامَهُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَامَهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيبَامِهِ \* ١٦٥ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا

أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَمْ يُسَمِّهِ \* ١٦٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ

قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ غَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا

تُعَظَّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوهُ أَنْتُمْ \*

١٦٧ - وَحَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ أَخْبَرَنِي قَيْسٌ فَذَكَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ أَبُو أُسَامَةً فَحَدَّثَنِي صَدَقَةُ بَنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِق بْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ كرتے تھے اوراس دن عيد تھہراتے تھے اورا بني عور توں كوزيور یہناتے تھے اور ان کا بناؤ سنگار گراتے تھے تور سالت مآب صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا که تم مجھی روز ہر کھو۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

١٦٨ - ابوُ بكر بن ابي شيبه، عمرو ناقد، سفيان بن عيبينه، عبيدالله بن انی پزید، حضرت ابن عباس رضی اللّه تعالیٰ عنهما ہے عاشورہ کے روزے کے متعلق وریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا میں تہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسی دن کی فضیلت حلاش کر کے روزہ ر کھا ہو، مگر اس مہینے لیعنی ر مضان

( فا کدہ ) یعنیٰ د نوں میں عاشور ہاور مہینوں میں ر مضان المبار ک کوافضل اور بزرگ سمجھتے ہتھے۔

١٦٩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِي يَزيدَ فِي هَذَا الْإِسْنَادَ بِمِثْلِهِ \*

قَالَ كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ

يَتَّخِذُونَهُ عِيدًا وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمُ

وَشَارَتَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٦٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو

النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْر حَدَّثَنَا ابْنُ

عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس

رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَسُئِلَ عَنْ صِيَام يَوْم عَاشُورَاءَ

فَقَالَ مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا يَطُلُبُ فَضْلُهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا

الْيَوْمَ وَلَا شَهْرًا إِلَّا هَذَا الشُّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ \*

٠٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو َبَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْحَرَّاحِ عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ عَن الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْن عَبَّاسَ رَضِيي اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَوَسِّنَا وَهُوَ مُرَوَسِّنَا رِدَاءَهُ فِي زَمْزُمَ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْم عَاشُورَاءَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ ٱلْمُحَرَّمُ فَاعْدُدْ وَأَصْبِحُ يَوْمَ اِلتَّاسِعِ صَائِمًا قُلْتُ هَكَٰذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ قَالَ نَعَمْ \* ١٧١- وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنَ عَمْرو حَدَّثَنِي الْحَكُمُ بْنُ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ عَنْ صَوْم عَاشُورَاءَ بِمِثْل حَدِيثِ

المبارك كابه

٦٦٩ محمه بن رافع ،عبدالرزاق ،ابن جريج، عبيدالله بن ابي يزيد ہے اس سند کے ساتھ اس طرح حدیث روایت کرتے ہیں۔

• ۷۱۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، و کیچ بن جراح ، حاجب بن عمر ، حکم بن الاعرج بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس پہنچاوہ اپنی جاور سے زمزم کے کنارے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، میں نے عرض کیا کہ عاشورہ کے روزہ کے متعلق مجھے خبر دیجئے، انہوں نے فرمایا کہ جب تم محرم کا عاند دیکھ لو تو تاریخیں گئتے رہو اور نویں تاریخ کی صبح روزہ کی حالت میں کرو، میں نے عرض کیا، کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ای طرح روزہ رکھا کرتے تھے ،انہوں نے فرمایا،ہاں!۔ ا ۷ ا۔ محمد بن حاتم، کیجیٰ بن سعید قطان ، معاویہ بن عمر و ، حکم بن اعرج ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے دریافت کیا اور وہ زمزم کے پاس اپنی حادرے ٹیک لگائے ہوئے تھے، بقیہ حدیث حاجب بن عمر کی ر دایت کی طرح مذ کورہے۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

حَاجبِ بْن عُمَرَ \*

١٧١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي الْبُنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي السَّمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ السَّمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِي الْمُرِّيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بصِيامِهِ قَالُوا يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بصِيامِهِ قَالُوا يَا مَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيُومَ التَّاسِعَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيُومَ التَّاسِعَ قَالَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي

۱۷۱۔ حسن بن علی حلوانی، ابن ابی مریم، یجی بن ایوب، اساعیل بن امیه، ابوغطفان بن طریف مری، حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنبها ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله نے جب عاشورہ کے دن کاروزہ رکھااور اس کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس دن کی تو یہود اور نصار کی تعظیم کرتے ہیں تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلاسال آئے گا تو ہم انشاء الله نویں تاریخ کا مجمی روزہ رکھیں گے، (راوی نے گا تو ہم انشاء الله نویں تاریخ کا سمی روزہ رکھیں گے، (راوی نے گا تو ہم انشاء الله نویس تاریخ کا سمی روزہ رکھیں گے، (راوی نے گا تو ہم انشاء الله نویس تاریخ کا سال آئے تاریخ کا تیاں کیا کہ پھر ابھی آئندہ سال آئے نہ پایا تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وفات یائی۔

(فائدہ) مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار ہویں رئے الاول ہی کواس ونیا ہے رحلت ظرما گئے، چونکہ آپ نے دسویں کار وزہ رکھا تھااور نویں کاار اوہ فرمایا تھااس لئے دودن روزہ مسنون ہو گیااور شخ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ تنہاد سویں ٹاریخ کاروزہ رکھنا کر وہ ہے کیو نکہ اس میں بہود کی مشابہت ہود کی بنا پر چو کراہت ہوتی ہے وہ ختم ہوجائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض بھی یہی تھی جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض بھی یہی تھی جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض بھی یہی تھی جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے، یہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض بھی یہی تھی ہو جائے اور اس کا اتباع باعث خیر و بر کت و فال وارین ہے، باتی آج کل جو خرافات مروج ہیں اور جورسوم کی جاتی ہیں ان سب کے متعلق در مختار میں نصر سی بھی اور محتار ہیں تھر بت بھانا، تعزیہ نکا لنا اور خصوصیت کے ساتھ امام باڑے گرم کرنا اور محفلیں منعقد کرنا وغیرہ ہر قسم کے لہوولوب حرام اور ناجائز ہیں کہ جن سے احتراز اور پر ہیز خصوصیت کے ساتھ امام باڑے گرم کرنا ور محبت کا دعوئی ہے توسید پیٹنے سے کیا ہوتا ہے، ان کے انکال وافلاتی اختیار کرے اور اس بر اس کے انکار دو تا ہے اور اس کو دیت ہو جائے کہ جیسے وہ کار بندر ہے تاکہ نجات کاذر لید بھی ہوا ور بیا ور حضر سالہ نیاوا تقریب میں اللہ تعالی عنہ کی اس میں مشابہت بھی ہوجائے کہ جیسے وہ میں کہتا ہوں روزے رکھے تاکہ حدیث پر عمل ہواور حضر سالم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں مشابہت بھی ہوجائے کہ جیسے وہ میں کہتا ہوں روزے رکھے تاکہ حدیث پر عمل ہواور حضر سالم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں مشابہت بھی ہوجائے کہ جیسے وہ

پیاسے شہید کئے گئے تم بھی پیاسے رہو، باقی محبت کا تو محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اصل تو بیٹ پو جااور شربت پینااور تفری کرناہے، اللہ تعالیٰ سب کو ان امور سے محفوظ رکھے اور صراط متنقیم پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے آئین، نیز حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اگر ہو تا تو آپ یہ نہ فرماتے کہ آئندہ سال میں زندہ رہا، نیز اس حدیث سے آپ کی بشریت بھی ثابت ہوئی کہ موت و حیات بشریت کا خاصہ ہے اور ابن عباس کا مسلک یہ ہے کہ عاشورہ نویں تاریخ کو ہے، باقی جمہور علماء

سلف اور خلف کامسلک یہی ہے کہ وہ دس تاریج کوہے۔

١٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ اَبْنِ أَبِي ذِئْبٍ

عا کار ابو بکر بن ابی شیبه ، ابو کریب ، و کمیع ، ابن ابی ذیب ، قاسم بن عباس ، عبدالله بن عمیر ، حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، ابو بکر کی روایت میں ہے بعنی عاشورے کا (روزہ رکھوں گا)۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

ساے اور قتیبہ بن سعید، حاتم بن اساعیل، یزید بن ابی عبید، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی کو عاشورہ کے دن روانہ فرمایا اور اس کو تھم دیا کہ لوگوں میں اعلان کردے کہ جس نے روزہ نہ رکھا ہو وہ روزہ رکھ لے ،جو کھا چکا ہووہ اینے روزے کو رات تک پوراکرے۔

عَن الْقُاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَ التَّاسِعَ وَسَلَّمَ لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَ التَّاسِعَ وَفِي رَوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ قَالَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ \* وَفِي رَوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ قَالَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ \* وَفِي رَوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ قَالَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ \* يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ يَعْنِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ سَلَمَةً بْنِ الْأَلُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسُلُمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيُتِمَ مَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيُتِمْ مَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيُتِمْ مَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيُلِ \*

(فائدہ) شب عاشورہ آور جمعہ وغیرہ کی راتوں میں شیری وغیرہ پر فاتحہ دلانا، احادیث اور کتب معتبرہ کی روسے ثابت نہیں اور احادیث صحیحہ سے ارواح کاان راتوں میں آنا بھی ثابت نہیں، اگر ان راتوں میں بلااصر اراور تاکید واعتقاد صدقہ کرے تو جائز اور در ست ہے لیکن امر مستحب پر ایسااصر اراور تاکید کہ بھی ساقط نہ ہو، یہ شیطانی حصہ ہے چنانچہ ملاعلی قاری اور علامہ طبی نے شرح مشکوۃ میں اس کی تصر سے کر وی ہے اور آخر میں فرما دیا ہے کہ جب امر مستحب پر اصر ارکرنے کا یہ حال ہے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو کہ بدعات اور امور مشکرہ پر اصر ارکرنے کا یہ حال ہے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو کہ بدعات اور امور مشکرہ پر اصر ارکرنے کا یہ حال ہے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو کہ بدعات اور امور مشکرہ پر اصر ارکرنے۔ والٹداعلم بالصواب۔

١٧٥ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا حَالِدُ حَدَّثَنَا بَشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ لَاحِقٍ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ ذَكُوانَ عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ فَكَنَةً مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ فَكُنَّا الْمَدِينَةِ مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ فَكُنَّا وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ فَكُنَّا وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ فَكُنَّا الصَّغَارَ وَمَنْ كَانَ أَصُومُ مُ فَيْ وَيُعَوِّمُ مَنْ الْعَعْرَا وَلَيْتُمَ بَقِيَّةً اللَّهُ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ مِنْهُمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَا لَهُمُ اللَّهُ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَا لَهُمُ اللَّهُ مَنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ مُ

عَلَى الطُّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ \*

201-ابو بحربن نافع عبدی، بشر بن مفضل بن لاحق، خالد بن ذکوان، رہیج بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح کو انسار کے گاؤں میں جو مدینہ کے قرب وجوار میں تھے، کہلا بھیجا کہ جس نے روزہ رکھاہے وہ اپنار وزہ پورا کرے اور جس نے صبح ہی روزہ رکھاہے وہ باتی دن پورا کرے چنا نچہ اس کے بعد ہم روزہ رکھاہے وہ باتی دن پورا کرے چنا نچہ اس کے بعد ہم روزہ رکھوایا کرتے تھے اور اگر مشیت الہی ہوتی تواہب جھوٹے بچوں کو بھی رکھوایا کرتے تھے اور اگر مشیت الہی ہوتی تواہب جھوٹے بچوں کو کھی رکھوایا کرتے تھے اور اگر مشیت الہی ہوتی تواہب حجوثے روئی کی افظار کے وقت تک کے لئے انہیں وہ دے دیتے۔

١٧٦– وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَر الْعَطَّارُ عَنْ خَالِدِ بْن ذَكْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ الرُّبُيِّعُ بنُّتَ مُعَوِّذٍ عَنْ صَوْم عَاشُورَاءَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُسُلَّهُ فِي قَرَى الْأَنْصَارِ فَلْأَكُرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ بشْر غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعَهْنِ فَنَذْهَبُ بِهِ مَعَنَا فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمُ اللَّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمُهُمْ \*

۲۷۱۔ یجیٰ بن کیجیٰ،ابومعشر عطار، خالد بن ذکوان ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رہیج بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے عاشورہ کے روزے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے قاصد وں کوانصار کے دیہات میں بھیجا چنانچہ بشر کی روایت کی طرح حدیث بیان كى، باقى اتنى زيادتى ہے كہ ہم ان بچوں كے كھيلنے كے لئے اون كى چیز بنادیتے تھے، پھر جب وہ کھانا ما نگتے تو ہم انہیں وہی کھلونادے دیتے جوانہیں غانل کر دیتا، حتی کہ وہ اپنار وزہ پورا کر لیتے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

( فا ئدہ) تاکہ اس طرح بچپین ہی ہے روزہ کی عادیت ہو جائے ،اس ہے گڑیوں کے جواز پراستد لال کرنادرست نہیں کیو تکہ بچوں کو تھلونے دیے سے پہلے روزہ رکھنااور رکھواناواجباور ضروری ہے،رمضان کی فرضیت سے قبل عاشورہ کاروزہ واجب تھا،رمضان کے فرض ہونے کے بعداس کا وجوب ختم ہو گیااور اب صرف سنیت ہی باتی رہ گئی ہے۔ واللہ اعلم۔ باب (۱۵) عید کے دنوں میں روزہ رکھنے کی

(١٥) بَابِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى \* أَ

١٧٨ً – وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ فَحَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَٰذَيْنِ يَوْمَان بَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخِرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ \*

ے کا۔ کیچیٰ بن کیجیٰ، مالک، ابن شہاب، ابی عبید مولیٰ ابن از ہر بیان کرتے ہیں کہ میں عید میں حضرت عمر بن الخطاب کے ساتھ حاضر تھا آپ آئے اور نماز پڑھی، پھر فارغ ہوئے اور خطبہ دیااور فرمایا کہ ہیہ دونوں دن ایسے ہیں کہ ان میں نبی صلی الله علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ، ایک تمہارے روزوں کے بعد آج میہ افطار گادن ہے اور دوسر اوہ دن ہے کہ اس میں تماینی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔

( فا کدہ )عیدالفطر اور عیدالاصحٰیٰ کے دن باجماع علماء کرام ہر حال میں روزہ ر کھناحرام ہے خواہ نفلی ہؤیا نذراور کفارہ کا،کسی بھی حال میں صحیح اورورست تهين ہے۔

١٧٨ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى بْن حَبَّانَ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطَرِ \*

۸۷۱\_ یخییٰ بن یخیٰ، مالک، محمد بن یخیٰ بن حبان،اعرج، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنوں کے روزہ

ر کھنے سے منع فرمایا ہے، ایک عید قربان کا دن اور دوسرے عيدالفطر كادن\_

١٧٩ - وَحَدَّتُنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالِ اللَّهِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَصْلُحُ الصَّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ \*

١٨٠ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُحْتَارِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَام يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ \* عَنْ صِيَام يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ \*

رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَوْنَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَوْنَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَّرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ إِنِي نَدَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بَوَقَاءِ النَّذُرِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْ صَوْم هَذَا الْيَوْم \*

(فائدہ) نذر تولازم ہے اور اس کی و فابھی ضروری ہے لہٰذاان ایام کے گزر جانے کے بعد اس کی قضا کی جائے گی۔ معرود دیست کی تنظیم کی و فابھی ضروری ہے لہٰذاان ایام کے گزر جانے کے بعد اس کی قضا کی جائے گی۔

١٨٢ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْفُطِرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى \*

(١٦) بَابِ تَحْرِيمِ صَوْمٍ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَبَيَانِ اَنَّهَا اَيَّامُ اَكْلِ وَّشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ

9-1- قتیبہ بن سعید، جریر، عبدالملک بن عمیر، قزعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری ہے ایک حدیث سنی تو بہت اچھی معلوم ہوئی تو میں نے کہا، آپ نے بیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، انہوں نے کہا، کیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایس بات کہوں گاجو آپ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایس بات کہوں گاجو آپ نے نہیں فرمائی، اور میں نے نہیں سنی، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ دو دنوں میں روزہ درست نہیں، ایک عیدالا صحیٰ اور دوسرے رمضان کی عید فطر میں۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

• ۱۸- ابو کامل جحدری، عبدالعزیز بن مختار، عمرو بن یکی،
بواسطه این والد، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے
روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دودن
کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، ایک عیدالفطر اور دوسرے
عیدالاضخیا۔

ا ۱۸ ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، و کیچے ، ابن عون ، حضرت زیاد بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیااور کہا میں نے ایک دن روزہ رکھنے کی نذر مانی تھی تو وہ عیدالا صحیٰ یا فطر کے موافق ہو گیا، ابن عمر "بولے کہ اللہ تعالیٰ نے نذر کے پوراکرنے کا حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

۱۸۴۔ ابن نمیر بواسطہ اپنے والد ، سعد بن سعید ، عمرہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے رواست کرتے ہیں ، انہوں نے

عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن کے روزوں سے منع فرمایا ہے، ایک عیدالفطر کا دن ادر دوسرے روزوں سے منع فرمایا ہے، ایک عیدالفطر کا دن ادر دوسرے

عیدالا صحیٰ کادن۔ باب (۱۲) ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی حرمت اور اس چیز کا بیان کہ بیہ کھانے، پینے اور اللہ تعالیٰ

١٨٣- وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَيَّامُ النُّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلُ وَشُرْبٍ ۖ

١٨٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَّيَّةً عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيِّشَةَ قَالَ حَالِدٌ فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ فَذَكَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَزُادَ فِيهِ وَذِكْرٍ لِلَّهِ \*

١٨٥ - وَحَدَّثَنَا أَبُو ۚ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِق حَدَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثُهُ وَأُوسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْريق فَنَادَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤَمِنٌ وَأَيَّامُ مِنَّى

أَيَّامُ أَكُل وَشُرْبٍ \*

## کے ذکر کے دن ہیں!

٨٣ ـ سر ج بن يونس، مشيم، خالد، ابو مليح، نبيشه مذلي رضي الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا که ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔

۱۸۴ محمد بن عبدالله بن نمير، اساعيل بن عليه، خالد حذا، ابو قلابہ ، ابو ملیح ، مبیشہ ، خالد بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ملیح ہے ملا اور ان سے دریافت کیا توانہوں نے مجھ سے بواسطہ نہیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہشیم کی روایت کی طرح حدیث بیان کی، باقی اتنی زیادتی ہے کہ فرمایا یہ دن یاداللی کے ہیں۔ ۵۸ اـ ابو بکر بن ابی شیبه ، محمد بن سابق ،ابرانهیم بن طهمان ،ابو الزبير، حضرت كعب بن مالك رضى اللّه تعالى عنه اينے والد ہے لقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب اور اوس بن حدثانٌ کوایام تشریق میں روانہ کیا کہ جا کراعلان کر دیں کہ جنت میں تو مومن ہی داخل ہو گااور ایام منی (تشریق) کھانے اور پینے کے دن ہیں۔

١٨٦- عبد بن حميد، ابو عامر عبدالملك بن عمرو، ابراہيم بن

(فائدہ) یعنی ان دنوں میں روزہ رکھنا مومنوں گا کام نہیں اور جو مومنوں جبیبا کام نہ کرے تووہ مومن گیسے ہو سکتا ہے،اس لئے آپ نے فرمایا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے ، میں کہتا ہؤں کہ عبادت اور اطاعت اسی مقام پر سود مند ہے جہاں شریعت حکم دے یا اجازت دے اورا بنی رائے اور مرضی ہے غیر مشر وع امور کو عبادت اور اطاعت سمجھ لینا توبیہ اس سے بھی زیادہ بدتراور براہے جیسا کہ زمانہ ۔ حاضر میں قشم کی چیزیں عبادت سمجھی جاتی ہیں اور جو عباد تیں ہیں انہیں بالائے طاق ر کھاجا تاہے اور ایام تشریق کی دسویں تاریخ کے بعد تمین دن ہیں، گیارہ، بارہاور تیرہ،ان میں اللہ تعالیٰ کاذ کر بکٹرت کرنااور قربانیوں کا گوشت کھانامسنون ہےاوراگر کوئی روزہ رکھے توکسی حال میں بھی در ست اور تھیجے نہیں ،اس کا توڑناواجب اور ضروری ہے ،امام ابو حنیفهؓ اور امام شافعیؓ کا یہی مذہب اور اکثر علائے کرام کا یہی مسلک

طہمان سے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ باقی اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں جا کراعلان کر دینا۔

١٨٦- وَحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أُنَّهُ قَالَ فَنَادَيَا \* صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

(١٧) بَابِ كُرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

بصَوْم لَا يُوَافِقُ عَادَتُهُ \*

١٨٧ – حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ غُيَيْنَةً عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْن جُبَيْر عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَبَّادِ بْنِ جَعْفُر سَأَلْتُ جَابِرَ ۚ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَّهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَام يَوْمِ الْجُمُّعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ \*

٨٨ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْن حَعْفُرِ أَنَّهُ سَأَلَ حَابِرٌ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٨٩- وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفَّصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ حِ حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ۚ أَبُو مُعَاوِيَةَ

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَبِي اللَّهُ عَنُّهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلُهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ \*

١٩٠- وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ

يَعْنِي الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِلَةً عَنْ هِشَامٍ عَن ابْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ

سنسی عادت کے روز ہر کھنا۔

٨٨ ـ عمرو ناقد، سفيان بن عيينه، عبدالحميد بن جبير، محمد بن عباد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی الله تعالیٰ عنهماہے دریافت کیااور وہ بیت اللہ شریف کاطواف کر رہے تھے، کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا جمعہ (۱) کے دن روزہ رکھنے ہے منع فرمایا ہے ، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں فشم ہےاں بیت اللہ کے پرور د گار کی۔

باب (۱۷) جمعہ کے دن کو مخصوص کر کے بغیر

٨٨ ـ محمد بن رافع ، عبدالرزاق ،ابن جريج ، عبدالجميد بن جبير بن شعبه، محمد بن عباد بن جعفر، حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حسب سابق نقل کیا ہے۔

۱۸۹ - ابو بکربن ابی شیبه، حفض، ابو معادیه، اعمش (دوسری سند) کیجیٰ بن کیجیٰ،ابو معاویه ،اعمش،ابو صالح،حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت آباب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں ہے کوئی تنہا کو جمعہ کے دن کاروزہ نہ رکھے مگریہ ایک دن اس سے قبل رکھے یااس کے بعد۔

۱۹۰ ابو کریب، حسین جعفی، زائده، هشام، ابن سیرین، حضرت ابوہر پر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تمام را توں میں کوئی

(1) تنهاجمعه کے دن روزہ رکھنے سے ممانعت اس وقت ہے جبکہ اسے افضل سمجھے البتہ اگر پہلے سے کسی دن روزہ رکھنے کی عادت ہواور اتفاق سے وہ عادت کادن بوم جمعہ ہو تواس دن روزہ رکھ سکتاہے بچھ حرج نہیں۔ یا کوئی شخص بوم عرفہ کاروزہ رکھتا ہوا تفاق سے بوم عرفہ جمعہ کے دن ہو توروزہ رکھ سکتاہے۔ای طرح اگر کسی نے نذر مانی کہ جس دن فلاں کام ہو گیااس دن روزہ رکھوں گابور وہ کام جمعہ کو ہوا تواب وہ بھی

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْحُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ النِّيَالِي وَلَا تَحُصُّوا يَوْمَ الْحُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُم ۗ

جمعہ کی رات کو نماز پڑھنے کے لئے اور بیدار رہنے کے لئے خاص نہ کرے اور نہ جمعہ کے دن کو اور دنوں میں روزہ رکھنے کے لئے خاص کرے مگر رہے کہ کوئی ہمیشہ روزہ رگھتا ہو اور پھر اں میں جمعہ آجائے۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د د (جلد دوم)

( فائدہ) قارئین جانتے ہیں کہ جمعہ کی کتنی فضیلت ہے اور پھر نماز اور روزہ کی کیا کیا قضیکتیں ہیں مگر اپنی رائے سے ان ایام میں یہ امور ضروری قرار دینا بھی درست نہیں ،چہ جائیکہ وہرسومات کہ جن کی شریعت میں کوئی اصلیت ہی نہیں وہ کیسے سیجےاور درست ہو سکتی ہیں جیہا کہ نتیجہ، چہلم، عرس اور کونڈے وغیر ہاور اس کے علاوہ تمام خرافات جو جاری و ساری ہیں،اللّٰہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوان ہے محفوظ رکھے۔امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ خاص جمعہ کے دن روز ہر کھنا مکروہ ہے،الآیہ کہ وہ کسی تاریخ میں روز ہر کھنا تھااوراس میں جمعہ آگیا تو کوئی مضا کقتہ نہیں یااس کے ساتھ اگلااور پچھلادن ملا کرروزے رکھے، کیونکہ جمعہ کے دن اللّٰہ تعالیٰ کویاد کرنا، عسل کرنا، نماز کو جلیہ جانا مستحب ہے، ایسی شکل میں افطار بہتر ہے اور جمعہ کے آگے یا پیچھے روزہ رکھ لے گا توان و ظا نف کا کفارہ ہو جائے گااور اس حدیث ہے صلوۃ الرغائب کا بدیجت ہو نامعلوم ہوا کہ بیر سراسر ضلالت اور گمراہی ہے کہ جس کی کوئی اصلیت نہیں ،اللّٰہ تعالیٰ اس کے ایجاد کرنے والے ،اور اس کے پڑھنے والے کو ہر باد کرے۔علائے کرام کیا یک جماعت نے اس کی مذمت اور قباحت میں بجیب وغریب تصانیف کی ہیں اور اس کو سر ایا فسق و گمراہی اور صلالت لکھاہے اور اس کامر تکئب گمر اہاور ہے راہ ہے۔ (نو وی جلدا، صفحہ ۳۱۱)۔ مترجم کہتاہے کہ یہی تحکم ان اوراد کا ہے جولو گوں نے ایجاد کر لئے ہیں کہ جن کی شریعت میں کو گی اصلیت خہیں اور بعض میں کلمات شر کیہ تک موجود ہیں، جبیہا کہ درود تاج، تمنج العرش وغیر ہ،ان ہے اجتناب لازم اور ضرور ی ہے۔اب آخر میں سخفیق سابق ہے علیحد گی اختیار کرتے ہوئے لکھتا ہوں کہ علاء حنفیہ

اور مالکید کے نزدیک صرف جمہ کے روز دمیں کسی قشم کی کراہت نہیں۔(ر دالمختار ،انہر)۔ باب (۱۸) الله تعالیٰ کا فرمان که جن لو گوں میں (۱۸) بَاب بَيَانِ نسْخِ قُولُه تعَالَى روزہ کی طاقت ہے وہ ہر روزہ کے عوض ایک (وَعَلَى الْذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً ) بقُولِهِ مسکین کو کھانا کھلا دیں،منسوخ ہے۔ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) \* ١٩١ - حَدَّثَنَا قُتَيْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ ۱۹۱\_ قتیبه بن سعید، بکر بن مضر، عمرو بن حارث، بگیر، یزید يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مولی سلمه، حضرت سلمه بن اکوع رضی الله تعالیٰ عنه روایت بُكَيْرِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةً عَنْ سَلَمَةً بْن کرتے ہیں کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی کہ جن لوگوں میں الْأَكُوَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ روزے کی طاقت ہے،وہ ہر روزہ کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں توجو رمضان میں جا ہتا تھا، افطار کر تا تھا اور فیدیہ دے الْآيَةَ ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِين ) كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ دیتا تھا، حتی کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی کہ جس نے حَتِّي نَزَّلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتُهَا \*

نہیں کرے گا، جمہور علائے کرام کا یہی قول ہے کہ اب پیچکم منسوخ ہے۔ ( فا کدہ) یعنیٰ اب روز ہر کھناواجب اور ضرور ی ہے، فعربیہ کفایت ا ۱۹۲\_عمر دین سواد عامری، عبدالله بن و هب،عمر وین حارث، ١٩٢ – حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا

اس کے علم کومنسوخ کر دیا۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ الْأَشَجِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ بَكَيْرِ بْنِ الْأَسْجِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى وَسَلَمَ مَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينِ حَتَى أَنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) \*

(١٩) جَوَازِ تَاحِيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ مَالُمْ يَجِيْ رَمَضَانَ مَالُمْ يَجِيْ رَمَضَانُ مَالُمْ يَعَدْرٍ يَعِدُرٍ لَمَنْ اَفْطَرَ بِعُدْرٍ كَمَرَضٍ وَّ سَفَرٍ وَّ حَيْضٍ وَّ نَحْوِ ذَلِكَ\*

١٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيتُهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ أَسُولِ أَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٩٥ - وَ حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ

کیر بن اشج، یزید مولی سلمه بن اکوع، حضرت سلمه بن اکوع رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں که رمضان المبارک میں رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں جو چاہتاروزہ رکھتا اور جو چاہتا افظار کرتا اور اس کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا۔ یہاں تک میہ آیت نازل ہوئی که جو اس مہینہ کو پائے وہ ضرور روزہ رکھے۔

باب (۱۹)جو کسی عذر مثلاً مرض، سفر اور حیض کی بنا پر روزے نہ (۱)ر کھ سکے، اس کے لئے ایک رمضان کی قضا میں دوسرے رمضان تک تاخیر کرنادرست ہے!

۱۹۳-احمد بن عبداللہ بن یونس، زہیر، کیٹی بن سعید، ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سناکہ آپ فرمار ہی تصیں کہ مجھ سے جور مضان المبارک کے روزے قضا ہو جاتے تھے تو میں شعبان سے پہلے ان روزوں کی قضا ادا نہیں کرسکتی تھی کیونکہ میں (تمام سال) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں مصروف رہتی تھی۔

۱۹۴۔ اسحاق بن ابراہیم، بشر بن عمر زہرانی، سلیمان بن بلال، یجیٰ بن سعید سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اس میں اتنی زیادتی ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتی تھی۔

19۵\_محمد بن رافع، عبدالرزاق،ابن جریج، یجیٰ بن سعید سے

(۱)ر مضان کے تمام یا بعض دنوں کے روزے رہ گئے ہوں تو بعد میں ان کی قضا ضرور کی ہے۔ اگر قضانہ کی ہو اور اگلے سال کار مضان آ جائے تو بھی پہلے روزون کی قضامیا قط نہیں ہوتی ان کا وجوب باقی رہتا ہے۔ رمضان کے بعد قضا کرے اتنی تاخیر کرنے ہے جمہور کے ہاں مزید بچھ واجب نہیں ہو تاوہی روزے باقی رہتے ہیں۔

الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْيَى يَقُولُهُ \* النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْيَى يَقُولُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذُكُوا فِي النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ اللَّهُ مَا عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذُكُوا فِي كَلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذُكُوا فِي

الْحَدِيثِ الشَّغْلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٩٧٠ - وَحَدَّنَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَّيُّ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنْ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَعُظِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِينَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِينَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى أَنْ تَقْضِينَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى أَنْ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ \*

ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور فرماتے ہیں کہ سیر تاخیر میری رائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی بناپر ہوتی تھی۔

١٩٢\_ محد بن مثنیٰ، عبدالوہاب۔

(دوسری سند) عمروناقد، سفیان، یجیٰ بن سعید سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اس حدیث میں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت کا تذکرہ نہیں ہے۔

192 محر بن ابی عمر کمی، عبدالعزیز بن محمد درادر دی، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم میں ہے ایک الیمی تھی کہ وہ رسول الله صلی الله عابیہ وسلم کے زمانہ میں افطار کرتی تھی مگر رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم کی معیت میں قضا نہیں کرسکتی رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم کی معیت میں قضا نہیں کرسکتی شھی، یہاں تک کہ شعبان آ جا تا تھا (ہم میں سے ایک الیمی تھی سے مراد حضرت عائشہ کی این ذات ہے)۔

(فائدہ)اور شعبان میں اس لئے فرصت پاتی تھیں کہ اس مہینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بکثرت روزے رکھتے تھے اور پھر رمضان بھی قریب آ جاتا تھا، سجان اللہ ہے کمال ادب۔ امام مالک آمام ابو حنیقہ امام شافعی اور امام احمد اور جمہور علمائے سلف اور خلف کے نزدیک رمضان کی قضامیں تاخیر جائزہے، باقی شعبان سے مؤخر کرنااچھا نہیں، اس لئے شعبان سے قبل ہی جب جاہے قضا کرے، البتہ قضا میں جلدی کرنامتحب ہے، واللہ اعلم۔

باب (۴۰) میت کی جانب سے روز سے رکھنے کا تھام! ۱۹۸ ہارون بن سعید ایلی، احمد بن عیسی، ابن و ہب، عمرو بن حارث، عبیداللہ بن ابی جعفر، محمد بن جعفر، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص انقال کر جائے اور اس پر روز ہے ہوں تواس کی جانب سے اس کا ولی روز ہے رکھے (یعنی فدیہ دے)۔

(٢٠) بَابِ قَضَاءِ الصَّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ \* الْأَيْلِيُّ الْمَيْتِ الْأَيْلِيُّ الْمَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَاللَّهِ الْمُنْ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَالْحَمَدُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ

صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ \*

١٩٩ - وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَعْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا وَعَلَيْهَا مَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا وَعَلَى اللّهِ فَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللّهِ أَسَالًا فَكَيْنُ اللّهِ أَحَقُ بِالْقَضَاء \*

199۔ اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس، اعمش، مسلم بطین، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری ماں انتقال کر گئ ہے اور اس پر ایک ماہ کے روزے واجب ہیں، آپ نے فرمایا بھلاد کچھ اگر اس پر پچھ قرض ہوتا تو تواہے ادا کرتی، اس نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرضہ ادا کرناسب سے زیادہ ضروری ہے۔

(فاکدہ) جمہور علماء کرام امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر ایک روزے کے بدلہ میں اس کا دارث ایک مسکین کو کھانا کھلا دے ، یہی روزہ رکھنے کے مرتبہ میں ہے اور امام شافعی کا قول بھی اسی طرح ہے اور یہی قول حضرت عائشہ اور ابن عمر کا ہے کیونکہ جامع ترندی میں موجود ہے کہ اس کے بدلے ہر مسکین کو کھانا کھلادے ،اب دوسیر گیہوں دے یااس کی قیمت ہ

- ٢٠٠ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُ الْحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْهَا فَقَالَ يَا مَسُولَ اللَّهِ غَنْهَا فَقَالَ يَا مَسُولَ اللَّهِ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُ أَنْ عَنْهَا فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ عُقْطَيهِ يَقْطَى فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ لَعُمْ قَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ لَيُقْضَى قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ لَيُقْضَى قَالَ سُلِيمًا وَنَحْنُ جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهِذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ السَمِعْنَا مُحَاهِدًا مَعْمَا مُعَاهًا مَا مُحَاهِدًا مُعَاهِدًا مُحَاهِدًا مُحَاهِدًا مُعَاهِدًا مُنْ فَقَالًا سَمِعْنَا مُحَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَالًا مُعَاهُ مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهِ مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهُ مَا مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهُ مَا مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهُ مُعَاهِدًا مُعَاهُدًا مُعَاهُدًا مُعَاهُدًا مُعَاهُدًا مُعَاهُدًا مُعَاهِدًا مُعَاهِدًا مُعَاهُدًا مُعَاهُ مُعَاهِدًا مُعَاهُدًا مُعَاهُدًا مُعَاهُدًا مُعَاهُدًا مُعَاه

يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \* الْأَشْجُ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَثُ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ خَالِدٍ الْأَحْمَثُ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَكَمَة سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَّاءٍ عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَنَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَنَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي مَا لَهُ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي عَنْ النّبِي مَا لَهُ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي الْمَالِمِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي الْمَالِمِ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي الْمَالِمِ وَالْمَالَةِ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي الْمُعَلِينِ عَنْ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي الْمُعَامِدِ وَعَطَاءٍ عَنِ النّبِي الْمَالِمِ رَعْلَى اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي الْمَالِمُ الْمُعَلِي الْمَالِمُ الْعَلْهُ عَنْهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي اللّهُ عَنْهُمَا عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الْعَلْمَ الْمَالِمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَنْهُ الْعَنْ الْعَلْمُ الْعَلَامِ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْع

المعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعالی الله الله تعلی الله تعالی الله تعلی الله تعالی عنها الله تعلی الله تعالی عنها الله تعلی الله تعالی عنها الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله علیه و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول الله میری ماں انتقال کر گئی ہے اور اس پر ایک ماہ کے روزے ہیں، تو کیا میں اس کی جانب سے انہیں (فدیہ دے کر قضاکر دوں، آپ نے فرمایا اگر تمہاری ماں پر قرضہ ہو تا تو کیا تم اسے ادا کرتے، اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا تو الله کا قرضہ ضرور اوا کرنا چاہئے، سلیمان بیان کرتے ہیں کہ تھم اور سلمہ دونوں نے بیان کیا کہ جس وقت مسلم نے یہ حدیث بیان کی تو ہم دونوں بیٹے ہوئے تھے تو ان دونوں نے کہا کہ ہم نے مجاہد سے سنا، دہ یہی حدیث ابن عبائی سے روایت کرتے ہیں۔

سے سنا، وہ یہی حدیث ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔

۱۰ ابوسعید انتج ، ابو خالد احمر ، اعمش ، سلمہ بن کہیل اور تحکم

بن عتیبہ ، مسلم بطین ، سعید بن جبیر مجاہد اور عطاء ، حضرت ابن
عباس رضی اللہ تعالی عنہمار سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے
اسی حدیث کوروایت کرتے ہیں۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ \*

٢٠٢ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي حَلَفٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ زَكَريَّاءَ بْن عَدِي قَالَ عَبْدُ حَدَّثَنِي زَكِريَّاءُ بْنُ عَدِي أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو عَنْ زَيْدِ بْن أَبِي أُنَيْسَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ ۚ إَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرِ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ ۚ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ \* ٣٠٢- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ أَبُو الْحَسَنِ غُنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَطَّاء عَنْ عَبْدَ ٱللَّهِ بْن بُرَيْدَةً عَنْ أَبيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَّالَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتٌ قَالَ فَقَالَ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ صُومِي عَنْهَا قَالَتْ إِنَّهَا لَمْ تَلْحُجَّ قَطَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا

۲۰۲-اسحاق بن منصور، ابن ابی خلف، عبد بن حمید، زکریا بن عدی، عبیدالله بن عمرو، زید بن ابید، تیم بن عتیبه، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے بیں کہ ایک عورت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کی اور عرض کیا کہ یار سول الله! میری ماں انقال کر گئی ہے اور اس پر نذر کے روزے تھے تو کیا میں اس کی جانب سے روزے رکھوں، آپ نے فرمایا بھلاد کھے تو اگر تیری مال پر کیمی قرضہ ہو تااور تواس کی جانب سے اواکر دیتی توادا ہو جاتا؟ اس نے عرض کیا ہے شک! آپ نے فرمایا تو پھر الله کا قرض(۱) اداکر نے کازیادہ حق ہے، لہذا تواین مال کی طرف سے روزہ رکھ لاداکر دیتی قدرید روزوں کا اداکر دیے)۔

۲۰۹۰ علی بن حجر سعدی، علی بن مسہر، ابوالحن، عبداللہ بن عطاء، حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے بیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بینے ابنی مال کو ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا کہ میں نے ابنی مال کو ایک باندی صدقہ میں دی اور وہ مرگئ، آپ نے فرمایا تیرا تواب ٹابت ہو گیا اور اب میراث نے اس کو تجھ پروائیس کردیا، تواب ٹابت ہو گیا اور اب میراث نے اس کو تجھ پروائیس کردیا، اس نے کہا کہ میری مال پرایک ماہ کے روزے تھ تو کیا میں سے روزے رکھو، اس کی طرف سے روزے رکھو، اس نے کہا میری مال نے جے نہیں کیا تھا تو کیا میں اس کی عارف سے روزے رکھو، اس نے کہا میری مال نے جج نہیں کیا تھا تو کیا میں اس کی عانب سے نے کہا میری مال نے جج نہیں کیا تھا تو کیا میں اس کی عانب سے نے کہا میری مال نے جج نہیں کیا تھا تو کیا میں اس کی عانب سے

(۱) جمہور علاء و فقہاء کی رائے یہ ہے کہ کسی میت کی طرف سے نہ روزہ رکھا جاسکتا ہے اور نہ نماز پڑھی جاسکتی ہے کیو نکہ احادیث میں صراحة منع فرمایا گیا ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے اور اس لئے بھی کہ نماز اور روزہ عبادات بدنیہ محضہ ہے اور ایسی عبادات میں کسی دوسر نے زندہ کی طرف سے نیابۂ عبادت اوا نہیں کی جاسکتی تو کسی میت کی طرف سے بھی نیابۂ عبادت اوا نہیں کی جاسکتی۔ اس باب کی احادیث میں جو میت کی طرف سے روزہ رکھنے کا حکم ہے ان میں مراد سے ہے کہ دلی ایساکام کرے جو اس کے روزہ کے قائم مقام ہو یعنی فدید اداکرے یا نفلی روزہ رکھ کر اس کے ثواب کا میت کے لئے ہدیہ کر دے۔ان احادیث کے ظاہر می معنی اس لئے بھی مراد نہیں کہ جو جمہور علاء کی این احادیث کے ذات کو روایت کرنے والے صحابی حضرت ابن عمرات ابن عمرات ابن عباس کی اپنی رائے بھی وہی ہے جو جمہور علاء کی رائے ہے۔

قَالَ حُجِّي عَنْهَا \*

٢٠٤ - وَحَدَّنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبْدُ النَّهِ يَ مَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ صَوْمُ شَهْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ صَوْمُ شَهْرَيْن \*

٥٠٠٥ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالً عَنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالً عَنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالً حَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ صَوْمٌ شَهْر \*

٢٠٦ - وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ \*

٧٠٧ - وَ- حَدَّنَيْ اَبْنُ أَبِي حَلَفٍ حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ جَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ الْمَكِّيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرٍ \*

(٢١) بَابِ نُدْبٌ لِلصَّائِمِ إِذَا دُعِىَ اِلَى طَعَامٍ وَلَمْ يُرِدِ الْأَفْطَارَ اَوْ شُوْتِمَ اَوْ قُوْتِلَ طَعَامٍ وَلَمْ يُرِدِ الْأَفْطَارَ اَوْ شُوْتِمَ اَوْ قُوْتِلَ اَنْ يَّقُوْلَ اِنِّى صَائِمُ وَاَنَّهُ يُنَزِّهُ صَوْمَهُ عَنِ الرَّفَتِ وَالْجَهْلِ وَنَحْوِهِ \*

٢٠٨ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

جج کروں ، فرمایا ہاں!اس کی طرف سے حج بھی کرلو۔

میں ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، عبداللہ بن عطا، حضرت عبداللہ بن بریدہ اللہ بن عطا، حضرت عبداللہ بن بریدہ این والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ابن مسہر کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں، باتی اس میں دو ماہ کے روزے ند کور ہیں۔

۲۰۵ عبد بن حمید، عبدالرزاق، توری، عبدالله بن عطاء، حضرت عبدالله بن بریده رضی الله نغالی عنه این والد سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس روایت میں ایک ماہ کے روزوں کاذکرہے۔

۲۰۷۔اسحاق بن منصور ، عبداللہ بن موسیٰ ،سفیان سے اسی سند کے ساتھ روابیت منقول ہے اور اس میں دو ماہ کے روزوں کا تذکرہ ہے۔

201- ابن ابی خلف، اسحاق بن یوسف، عبد الملک بن ابی سلیمان، عبد الملک بن ابی سلیمان، عبد الله بن عطاء مکی، سلیمان بن بریده اینے والد سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، باتی اس میں ایک مہینہ کے روزوں کا تذکرہ ہے۔

باب (۲۱) روزہ دار کے لئے مستحب ہے کہ جس وفت اسے کھانے کے لئے بلائے یا گالی وغیرہ دے تو کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں اور اپنے روزے کو بے ہو دہ باتوں سے پاک رکھے۔

۲۰۸ - ابو بکر بن ابی شیبه ، عمر و ناقد ، زهیر بن حرب ، سفیان بن عیبینه ، ابوالزناد ، اعرج ، حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي رَوَّهُ عُنْ أَبِي وَ هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي وَ هُرَّو يَنْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى لَا شَيْبَةً رَوَايَةً و قَالَ عَمْرٌ و يَنْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى لَا لَا يَعْرُ النَّبِيِّ صَلَّى لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى لَا

(٢٢) بَابِ فَضْلِ الصَّيَامِ \* ٢١٠ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّحِيبِيُّ الْخُبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الْخُبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الْخُبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الْخُبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً وَخَبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ عَمَلِ

ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَّامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَحْزِي بِهِ

فَوَالَّادِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ

أطيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ \*

روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو کھانے کے لئے بلائے اور وہ روزے ہے ہو تواسے کہہ دیٹا جاہئے کہ میں نے روزہ رکھاہواہے(ا)۔

۲۰۹ ز ہیر بن حرب ، سفیان بن عیبینہ ، ابوالز ناد ، اعررج ، حضرت
ابو ہر مرہ و ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے ہیں ، انہوں نے
کہا کہ جو تم میں سے صبح روزہ کی حالت میں کرے تو فخش گوئی اور
جہالت سے رکارہے اور اگر اسے کوئی برا کیجیالڑے تو کہہ دے
کہ میں روزے سے ہول ، میں روزے سے ہوں۔

### باب(۲۲)روزے کی فضیلت!

۲۱۰ حرملہ بن یجی صحبی ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن میں میں میں میں ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا، آپ فرمارے منے کہ اللہ عزوجل فرما تاہے کہ انسان کاہرا یک عمل اسی کے لئے ہے مگر روزہ خاص میرے لئے ہے (۲)اور میں ہیں ہی اس کی جزادوں گا(۳)، قشم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے۔

(۱) دعوت کے جواب میں عذر بیان کرنے کے لئے انی صائم کے تاکہ دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ سے دعوت دینے والے کے دل میں کدورت پیدانہ ہوعام حالات میں نفلی روزے کا چھپانا مستحب ہے۔

(۲) "الا الصیام لی" روزہ میرے لئے ہاں جملے کی وضاحت محد ثین کرام نے اپنے اپنے اندازے کی ہے۔ ایک قول میہ ہے کہ چونکہ روزے میں افعال ظاہرہ نہیں ہوتے صرف چند چیز وں سے رکنے کی نیت کرٹا ہو تاہے اور نیت امر مخفی ہے اس لیئے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے۔ ایک قول میہ ہے کہ کھانے پنے سے مستغنی ہو نااللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور روزہ دار بھی کچھ وفت کے اور روزہ دار بھی کچھ وفت کے اور روزہ دار بھی کچھ وفت کے ایک موافقت اختیار کر تاہے اس لئے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے۔

(۳)" و انا اجوی به" یعنی روزے پر ملے والے اجر کی مقدار کا علم صرف الله تعالیٰ کو ہے جبکہ باقی اعمال کے ثواب سے بعض دوسرے لوگ بھی مطلع ہیں۔ ا۲۱۔ عبداللہ بن مسلمہ بن تعنب، قتیبہ بن سعید، مغیرہ حزامی، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے(۱)۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۲۱۲۔ محد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، عطاء، ابوصالح زیات بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے سنا فرمار ہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا ہر ایک عمل اسی کے لئے ہے گر روزہ دہ میر ہے لئے ہے، ادر میں ہی اس کی جزادوں گا، اور روزہ دُھال ہے، لہذا جب تم میں سے کسی دن کسی کاروزہ ہو تو اس روزگالیاں نہ دے اور نہ فخش گوئی کرے، اگر اسے کوئی گالی دے یالڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے، روزہ دار کی منہ گی ہو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مشک کی خوشہو ہے المجری ہوتا ہے، ایک جب افطار اللہ خوشیاں (۲) ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک جب افطار کر تا ہے تو اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے، ایک جب افطار رب سے ملے گا توروزہ کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، ایک جب افطار رب سے ملے گا توروزہ کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، دوسر سے جب افطار رب سے ملے گا توروزہ کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، دوسر سے جب افطار رب سے ملے گا توروزہ کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، دوسر سے جب افطار رب سے ملے گا توروزہ کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، دوسر سے جب افطار رب سے ملے گا توروزہ کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، دوسر سے جب افطار رب حوث ش ہوتا ہے، دوسر سے جب افطار رب سے ملے گا توروزہ کی وجہ سے خوش ہو گا۔

سالا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو معاویہ، وکیع، اعمش، (دوسری سند) زہیر بن حرب، جریر، اعمش، ابو صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا ہر ایک عمل بڑھتار ہتا ہے، ٢١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ وَهُوَ وَهُوَ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ وَهُوَ الْحِزَامِيُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الْحِزَامِيُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصّيامُ جُنَّةٌ \*
 صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصّيامُ جُنَّةٌ \*
 صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصّيامُ جُنَّةٌ \*
 ٢١٢ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
 اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصّيامُ الْحَيْرَاقِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ

٢١٢ - وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَيّامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصَيَّامُ جُنَةً وَلَا الصَيّامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصَيَّامُ جُنَةً فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلًا يَرْفُثُ يَوْمَئِلًا وَلَا يَسْعَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ كُمْ فَلًا يَرْفُثُ يَوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصَيَّامُ جُنَةً وَلَا يَسْعَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ كُمْ فَلًا يَرْفُثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الْمُرُولُ صَائِمٌ وَالْذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَحُلُوفُ أَوْلُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الْمَالِمِ فَرْحَتَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَطْبَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَطْهَرَ وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ \* وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ \* وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ \*

٢١٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَش ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا

(۱) جنّه کامعنی ڈھال ہے لیجیٰ روزہ گناہوں ہے بیچنے کے لئے ڈھال ہے اور روزہ دار جب آ داب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو پھر بیہ روزہاس کے لئے جہنم کے عذاب سے ڈھال بن جاتا ہے۔

سری سیست کے روزہ دار کو دو فرحتیں حاصل ہوتی ہیں ایک فرحت افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ مکمل کرنے کی توفیق بخشی اورافطار سے بھوک اور بیاس کی تکلیف زائل ہوئی۔ دوسری فرحت آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملا قات کے وفت

حاصل ہو گی جب روزہ دار کواس کے روزہ پراجرو نواب اور رضائے الہی حاصل ہو گی۔

الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدُمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدُمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدُمَ يُضَاعَفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعَمِائَةَ ضِعْفِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَحْزِي بِهِ يَدَعُ شَهُوتَهُ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَحْزِي بِهِ يَدَعُ شَهُوتَهُ وَطَعَامَةُ مِنْ أَحْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةً عِنْدَ وَطَعَامَةُ مِنْ أَحْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةً عِنْدَ فِيهِ أَطْيَبُ فِي وَلَحُلُوفَ فِيهِ أَطْيَبُ عَنْدَ اللَّهِ فِنْ ربح الْمِسْلَكِ \*

بایں طور کہ ایک نیکی دس گناہ و جاتی ہے یہاں تک کہ سات سو کک پہنچی ہے ،اللہ تعالی فرما تاہے گرر وزہ تو خاص میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں ،اس لئے کہ بندہ میری وجہ سے اپنی خواہشیں اور کھانا جھوڑ دیتا ہے ، روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ،ایک خوشی تو روزہ افطار کرنے کے وقت ہے اور دوسری این بروردگار کے ملنے کے وقت اور اس کے منہ کی بو دوسری این بروردگار کے ملنے کے وقت اور اس کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پبندیدہ ہے۔

(فائدہ) کیونکہ روزہ میں ریاو نمائش کی کوئی صورت نہیں پائی جاتی اور نفس کو وخل نہیں ہو تا،اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب کواپنے ہی پر موقوف رکھا ہے کہ بغیر حساب وکتاب کے وہ عنایت فرمائے گا۔

٢١٤ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنانِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَغِيدٍ رَضِي اللَّهُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِي سَغِيدٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُما قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَاللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَخْرِي بِهِ إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ إِذَا أَفْطَرَ فَرَحَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فَرِحَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عَنْدُ اللَّهِ مِنْ رَبِح الْمِسْكِ \*

رَبِيحِ الْمُسَكِ ٢١٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسلِمٍ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسلِمٍ حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ وَهُوَ أَبُو سِنَانِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَقَالَ إِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَحَزَاهُ فَرِحَ \* الْإِسْنَادِ قَالَ وَقَالَ إِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَحَزَاهُ فَرِحَ \* الْإِسْنَادِ قَالَ وَقَالَ إِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَحَزَاهُ فَرِحَ \* الْإِسْنَادِ قَالَ وَقَالَ إِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَحَزَاهُ فَرِحَ \* الْإِسْنَادِ عَالِهُ مُحْلَدٍ وَهُو الْقَطَوانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ وَهُو الْقَطَوانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ

۱۲۳- ابو بحر بن ابی شیبه، محمد بن فضیل، ابوسنان، ابو صالح، حضرت ابو بر روضی الله تعالی عنه اور حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، الله تعالی فرما تا ہے که روزه خاص میرے لئے ہوشیاں ہیں جب افراس بی اس کی جزادوں گاوروزه دار کے لئے دوخوشیاں ہیں جب افظار کر تاہے، توخوش ہو تاہے، اور جب الله سے ملح گاتو خوش ہوگا، قشم ہے اس ذات کی کہ جس کے دست قدرت میں محمد صلی الله علیه وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منه کی بو میں محمد صلی الله علیه وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منه کی بو میں محمد صلی الله علیه وسلم کی خوشبوسے زیادہ پیاری ہے (۱)۔ میں مرہ اس منز رین مسلم، ضرار الله تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبوسے زیادہ پیاری ہے (۱)۔ من مرہ اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنے رب العزت سے ملا قات کرے گااور وہ اسے بدلہ وسے گاتو خوش ہوگا۔

٢١٦\_ ابو بكر بن ابي شيبه ، خالد بن مخلد قطواني ، سليمان بن بلال ،

ابو حاتم، سہل بن سعد رضى الله تعالى عند بيان كرتے ہيں كه

(۱) حدیث پاک کے بیہ الفاظ واضح طور پر بتارہے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی مہک اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے اس سے مر اداللہ تعالیٰ کی رضا، قبولیت اور آخرت میں ملنے والااجر ہے کیونکہ حدیث میں یوم القیامة کے الفاظ ہیں للبذار وزے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مسواک ہے میہ قبولیت ، رضااور ملنے والااخروی اجرضائع ہونے والا نہیں ہے۔

بُنِ بِلَالِ حَدَّنَيْنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْحَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مَعْهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ مَعَهُمْ أَخُدُ خُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَحَلَ آخِرُهُمْ أَغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَغُلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَخَدٌ \*

لِمَنْ يُطِيقُهُ بِلَا ضَرَر وَلَا تَفْوِيتِ حَقِّ \* لِمَنْ يُطِيقُهُ بِلَا ضَرَر وَلَا تَفْوِيتِ حَقِّ \* كِمَن يُطِيقُهُ بِلَا ضَرَر وَلَا تَفُويتِ حَقِ \* ٢١٧ - وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنِي اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيُومِ وَحَدْهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا \*

٢١٨ - وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرُدِيَّ عَنْ سُهَيْلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* يَعْنِي الدَّرَاوَرُدِيَّ عَنْ سُهَيْلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

يعيي المدر الوروي من سهيل بهد المسلوم المعلوم وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورِ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبَّدِيُّ قَالَا حَدَّنَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبَّدِيُّ قَالَا حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا اَبْنُ جُرَيْجِ عَنْ يَحْيَي بْنِ سَعِيدٍ وَسُهَيْلِ بَنْ أَبِي صَالِح أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشِ بِنْ أَبِي صَالِح أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشِ الرُّرَقِيِّ يُحَدِّرِيُّ رَضِي الرَّرَقِيِّ الْخُدْرِيِّ رَضِي الرَّرَقِيِّ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللهِ الْخُدْرِيِّ رَضِي

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ
ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس میں سے صرف
روزہ دارہی داخل ہوں گے (۱)، ان کے علاوہ اس میں کو کی ان
کے ساتھ داخل نہ ہوگا، پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں،
پھر اس میں سے داخل ہو جائیں گے، پھر جب ان کا آخری
آدمی بھی اس میں داخل ہو جائیں گے، پھر جب ان کا آخری
کوئی اس میں داخل ہو جائے گا تو وہ بند ہو جائے گا اور پھر

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

باب (۲۲۳) جہاد میں جو بغیر کسی نقضان اور تکلیف کے روزہ کی طاقت رکھتا ہواس کے روزہ کی فضیلت۔

۲۱۲۔ محمد بن رمح بن مہاجر، لیث، ابن ہاد، سہیل بن ابی صالح، نعمان بن ابی عیاش، حضرت ابوسعید ضدری رضی اللہ نعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالی کے راستہ میں ایک دن روزہ رکھے گریہ کہ دور کر دیتا ہے اللہ تعالی اس دن کی برکت سے اس کے منہ کو جہنم سے ستر برس کی مسافت کے بقدر۔

۲۱۸۔ قتیبہ بن سعید ، عبدالعزیز دراور دی ، سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۹۹۔ اسخاق بن منصور، عبدالرحمٰن بن بشر عبدی، عبدالرزاق، ابن جرتج، پیچیٰ بن سعید اور سہیل بن الی صالح، نعمان بن الی عیاش زرقی، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ فرمارہے تھے کہ جس نے الله تعالی کے وسلم سے سنا آپ فرمارہے تھے کہ جس نے الله تعالی کے

را) وہ لوگ داخل ہوں گے جو دوبر ی فرض اور نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرتے تھے لیکن ان کی زیادہ عبادت روزہ کی ہوتی تھی نفلی روزہ بکٹرت رکھتے تھے۔اور یہ لوگ جس دروازے سے واخل ہوں گے اس کا نام ریان ہے۔ ریان ماخوذہ ری سے جس کا معنی ''میر اب ہونا'' ہے کہ روزہ دار جضوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے روزہ کی حالت میں بیاس برداشت کی اس دروازے سے داخل ہوتے ہی ان کے روزے کی بیاس اور قیامت کے دن کی بیاس زائل ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لئے شیر الی حاصل ہو جائے گی۔

راست دوزر

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا \*

(٢٤) بَابِ جَوَّازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ

نَفْلًا مِنْ غَيْر عُذْرَ \*

٢٢٠- وَحَدَّنَنَا أَبُوَّ كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بُن عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بنْتُ طَلَّحَةً عَنْ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيَّءٌ قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَتُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ قَالَتْ فَلَمَّا رَحَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةً أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ حَيْسٌ قَالَ هَاتِيهِ فَجئتُ بِهِ فَأَكُلَ ثُمَّ قَالَ قَدْ كَنَّتُ أُصْبَحْتُ صَائِمًا قَالَ طُلْحَةُ فَحَدَّثُتُ مُحَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُل يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ شَاءَ

أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا \* ٢٢١– وَجَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْن يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ

راستہ(۱) میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چ<sub>بر</sub>ے کو دوزخ ہے بقدرستر میل کی مسافت کے دور کر دیتا ہے۔

باب (۲۴) زوال سے قبل نفل روزہ کی نیت کا صحیح ہونااور بغیر عذر کے اس کے توڑد سے کاجواز، باقی بہتر یوراکرناہے۔

۲۲۰ ابو کامل فضیل بن حسین، عبدالواحد بن زیاد، طلحه بن ليجيُّ بن عبيدالله، عائشه بنت طلحه، ام المومنين حضرت عائشه رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم نے مجھ سے فرمایا اے عا کشتہ تمہارے یاں کچھ کھاناہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو پچھ بھی تہبیں، تو فرمایا کہ میں روزہ ہے ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور ہمارے پاس بچھ مدیہ آیااور مسيحه مهمان تجهي آگئے، جب رسول الله صلَّى الله بھر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ہمارے یاس کچھ مدید آ گیا تھا اور اس کے ساتھ کچھ مہمان بھی آگئے اور میں نے تھوڑاسا آپ کے لئے چھیا کرر کھ لیاہے، آپ نے فرمایا کیاہے؟ میں نے عرض کیا، حیس ہے، فرمایا تولاؤ میں لے کر آئی اور آپ گ نے کھالیا، پھر فرمایا میں صبح روزہ ہے تھا، طلحہٌ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیہ حدیث مجاہدہے ای سند کے ساتھ بیان کی توانہوں نے فرمایا کہ بیرالی ہی بات ہے کہ کوئی اپنے مال سے صدقہ نکالے،اس کی مرضی ہو تودے دے،ورندر ہے دے۔

۲۲۱۔ ابو مکر بن ابی شیبہ ، و کیع ، طلحہ بن یحیٰ، عائشہ بنت طلحہ ،ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے

(۱) فی سبیل الله یعنی جہاد و غیر ہ میں نکلنے کی صورت میں روزہ رکھنے کی بیہ فضیلت اس شخص کے لئے ہے جسے روزہ رکھنے سے کمزور کی لاحق نہ ہوتی ہو۔ اسے بیہ فضیلت دوَعباد توں کو جمع کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔

لَا يُفْطِرُ \*

بنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخُلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي إِذَٰنَّ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمَّادِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَربينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ \*

ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاش تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہارے یاس کوئی چیز کھانے کی ہے،ہم نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا میں روزے سے ہوں، پھر آپ دوسرے روز تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حیس ہمارے پاس ہریہ آیا ہے، آپ نے فرمایا مجھے د کھاؤ،اور میں صبح کوروزے ہے تھا چنانچہ آپ نے

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

( فا کدہ) بغیر عذر کے روزہ کھولنا صحیح اور در ست نہیں، اگر کھول دے تو گناہ گار ہو گا کیو نکہ نفل روزہ شر وع کرنے کے ساتھ ہی واجب ہو جاتا ہے اباگر کھول دیا تو بعد میں اس کی قضاواجب ہو گی ،امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا یہی فیر ہب ہے کیو تک سنن نسائی میں اور ابن حبان میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان کے بدلہ روزہ رکھ لواور پھراللہ تعالی فرما تاہے وَ لاَ تُبْطِلُوا اَعْمَالَکُمُ کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرواس لئے ان امور کو ملحوظ رکھتے ہوئے روزہ کھول دینے پر بہر صورت قضاواجب ہے اور پھراس روایت میں قضا کی تفی بھی مذکور نہیں ہے۔

(٢٥) بَابِ أَكُلُ النَّاسِي وَشُرْبُهُ وَحِمَاعُهُ بِابِ (٢٥) بَعُولَ كَرَ كَافِ اور جماع سے روزہ

۲۲۲\_عمرو بن محمد ناقد ،اساعیل بن ابراہیم ، مشام قردوس ، محمد بن سیرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھولے ہے کھالیوے یا پی لے، تواہے جاہئے کہ اپناروزہ پورا

كرے اس كئے كہ اللہ تعالیٰ نے اسے كھلا يااور بلايا ہے۔

مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

٢٢٢ - وَحَدَّتَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّتَنَا

إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ الْقَرْدُوسِيِّ عَنْ

فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسُقَاهُ \* (فائدہ)جہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ اس کاروزہ نہیں ٹو ٹٹااور یہی قول امام ابو حنیفنہ اور امام شافعی کا ہے۔

(٢٦) بَاب صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْر رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابِ أَنْ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا

لَا يُخْلِيَ شَهْرًا عَنْ صَوْم \* ٢٢٣– وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ يَجْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيدٍ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا هَلْ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا هَلْ

باب (۲۲) رمضان السبارک کے علاوہ نبی اکرم صکی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا بیان اور مستحب یہ ہے کہ کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہ جائے۔ ۲۲۳ ییلی بن میمی برید بن زر بعی سعید جر ری، عبدالله بن شفیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ر مضان کے علاوہ کسی بورے مہینہ کے روزے رکھے ہیں،

مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ قَالَتْ وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ وَلَا أَفْطُرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ \*

٢٢٤- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَفِيقِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ قَالَتْ مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا مَا عَلِمْتُهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ مَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

مَدَّادُ عَنْ أَيُوبَ وَهِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَ وَهِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ حَمَّادٌ وَأَظُنُ أَيُّوبَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ سَأَلْتُ اللَّهُ عَنْ صَوْمٌ النَّبِيِّ صَلَّى عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَوْمٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا مَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَر عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَامً قَدْ وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مَنْ يُكُونَ رَمَضَانَ \*

مند قدم المدينة إن ال يكول المصال ٢٢٦ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيق قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيق قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْإِسْنَادِ هِشَامًا وَلَا مُحَمَّدًا \*

٧٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ أَلْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ أَلْمَوْ مُنِينَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ أَنْهَا قَالَت كَانَ رَسُولُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت عَلَيْهِ اللَّه عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت عَلَيْهَا كَانَ رَسُولُ أَنْهَا قَالَت إِلَيْهِ إِلَيْهَا قَالَت إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهَا قَالَت إِلَيْهَا فَيَانِ وَاللَّهَا فَاللَّهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَت إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهَا فَاللَّهَا فَاللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهَا فَاللَّهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَت إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهَ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَلَيْهُ أَلْمُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهَا أَيْهَا فَالَتُ إِلَى اللّهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلَى مُنْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ أَلَيْهِ أَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلَيْهِ أَلَاهُ أَلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ أَلَهُ أَلَا أَيْهِ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلِي أَلِي أَلَاهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَاهُ أَلْهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلْهُ أَلَاهُ أَلِهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَى أَلْهُ أَلِهُ أَلِي أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلَاهُ

انہوں نے فرمایا خدا کی قشم تمسی ماہ کے رمضان کے علاوہ پورے روزے آپ نے نہیں رکھے، یہاں تک کہ دنیا ہے تشریف لے گئے اور نہ کسی پورے مہینہ کا افطار کیا کہ کوئی روزہ نہ رکھا یہ

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

۲۲۳۔ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد نہمس، عبداللہ بن مشقیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینہ کے بورے روزے رکھتے ہے، انہوں نے فرمایا میں نہیں جانتی کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ کے بورے روزے رکھے ہوں اور مشان کے علاوہ کسی اور ماہ کے بورے روزے رکھے ہوں اور بہ کسی ماہ کامل افظار کیا تاو قشیکہ ایک دوروز روزے نہ رکھ لئے ہوں حق کہ آپ اس دنیا سے رحلت فرماگئے۔

محر ، عبدالله بن الله بنا الله بنا كرتے بيں كه ميں نے حضرت عاكثه رضى الله تعالى عنها سے رسول اكرم صلى الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عنعلق دريافت كيا، فرمايا آپ روزے ركھے تھے حتى كه ہم كہنے لگتے كه آپ نے خوب روزے ركھے، آپ نے خوب روزے ركھے، آپ نے خوب روزے ركھے اور افطار كرتے تھے توابيا كه ہم كہنے بہت روز افطار كيا، آپ نے بہت افطار كيا، اور جب سے آپ مدينة تشريف لائے بين ميں نے آپ كوسوائے رمضان كے كسى ماہ كے بورے روزے ركھے نہيں ديكھا۔ الله بن شفيق رضى الله تعالى عنه سے حسب سابق روايت منقول ہے كہ ميں نے حضرت عاكشة سے دريافت كيا مگراس كى سند ميں بشنام اور محمد راوى كا تذكرہ سے دريافت كيا مگراس كى سند ميں بشنام اور محمد راوى كا تذكرہ سے دريافت كيا مگراس كى سند ميں بشنام اور محمد راوى كا تذكرہ سے دريافت كيا مگراس كى سند ميں بشنام اور محمد راوى كا تذكرہ سے دريافت كيا مگراس كى سند ميں بشنام اور محمد راوى كا تذكرہ

سے دریافت کیا گراس کی سند ہیں ہشام اور محمد راوی کا تذکرہ نہیں ہے۔ مہیں ہے۔ ۲۲۷۔ بچیٰ بن بچیٰ، مالک، ابوالنضر مولیٰ، عمر بن عبیداللہ، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ اب افطار نہیں

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ `حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ `حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ \*

٢٢٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدِ عَنُ أَبِي سَلَمَةً قَالَ سَأَلْتُ عَلَيْنَةً عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدِ عَنُ أَبِي سَلَمَةً قَالَ سَأَلْتُ عَلَيْنَةً عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدِ عَنُ أَبِي سَلَمَةً قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرً فَقَالَ مَنْ شَهْرُ فَعَلَانَ يَصُومُ مَنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ مَنْ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا \*

٢٢٩ - حَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَادُ بِنُ هِشَامٍ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ حَدَّتَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ وَسَلَّمَ فِي الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا يَطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا يَطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ اللَّهِ مَا ذَاوَمَ عَلَيْهِ مَا ذَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ \*

٣٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا قَطَّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ يَصُومُ إِذَا صَامَ حَتَى

کریں گے اور افطار کرنانٹر وع کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہنے گئے تھے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور مضان کے علاوہ پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھااور نہ ہیں نے کسی مہینے میں آپ کو شعبان سے زیادہ روزے رکھتے دیکھا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (خلد دوم)

۲۲۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد، سفیان بن عیدنہ، ابن ابی
لبید، ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق دریافت
کیا، انہوں نے فرمایا کہ آپ روزے رکھتے تھے حتی کہ ہم کہنے
لگتے تھے کہ آپ روزے ہی رکھیں گے اور آپ افطار کرتے
تھے تو ہم کہتے تھے کہ آپ افظار ہی کریں گے اور میں نے
شعبان کے علاوہ کی اور مہینہ میں آپ کوزیادہ روزے رکھتے
ہوئے نہیں دیکھا، پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے
سوائے چندروزکے۔

۲۲۹۔ اسحاق بن ابراہیم، معاذ بن ہشام، بواسط اپنے والد،
کی بن ابی کشر، ابو سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کے
سی مہینہ میں شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے اور
فرماتے تھے کہ جتنی طاقت ہے، اتن عبادت کرو، اس لئے کہ
اللہ تعالی تواب دینے سے نہیں تھکے گا، یہاں تک کہ تم
عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے اور فرماتے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے جس پر دوام
حاصل ہو، اگر چہ تھوڑاہی ہو۔

عا س ہو،ا ترچہ صورا،ی ہو۔
• ۲۳۰ ابوالر بیج زہرانی، ابو عوانہ، ابو بشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینہ کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینہ کے بورے روزے رکھتے تھے، جب بورے روزے رکھتے تھے، جب بھی رکھتے تھے حتی کہ کہنے والا کہتا کہ خداکی قشم آپ افطار نہیں

يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ \*

٢٣١ - وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ شُهْرًا مُتَتَابِعًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةً \* الْإِسْنَادِ وَقَالَ شُهْرًا مُتَتَابِعًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ \* الْإِسْنَادِ وَقَالَ شُهْرًا مُتَتَابِعًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَدَّثَنَا اللهِ عَدْنُ اللهِ عَنْ صَوْمٍ رَجَبٍ وَنَحْنُ مَنَالًا مُنَالًا مُعَلِيدٍ فِي رَجَبٍ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَوْمَعِدٍ فِي رَجَبٍ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَوْمَعِدٍ فِي رَجَبٍ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَوْمُ لَا يُعُولُ اللّهِ صَلّى يَوْمُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُ حَتَى نَقُولَ لَا يُفُولَ لَا يُصُومُ حَتَى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُعْ لَلْ يُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُصُومُ \*

٢٣٣- وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُمْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحْمِرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنُ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ عُتْمَانَ بُنِ عُرْضَانَ بُنِ عَرْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ عُتْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \*

بَنِ وَبِيمٍ عِي مَنْ أُهُمْ اللهُ عَرَابٍ وَالْنُ أَبِي ٢٣٤ - وَحَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ فَالَا حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ فَابِتٍ عَنْ أَنس رَضِي اللّهُ عَنْهم ح و عَنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّنَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا بَهْزٌ عَنْ أَنس رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ عَنْ أَنس رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَصُومُ حَتَّى بُقَالَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ وَسَامَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ وَسَامَ وَيُفْطِرُ وَسَامَ وَدُهُ صَامَ وَيُفْطِرُ وَيَعْطِرُ وَسَامَ وَيُفْطِرُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَامَ وَيُفْطِرُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَامَ وَيُفَالَ وَالْمَ وَالَا فَالَا فَعَالَ وَاللّهُ وَالْمَا وَيَعْلَاهُ وَالْهُ وَالْمَالَ وَالْمَ وَالْمُ وَلَا فَالَاقُوا وَاللّهُ وَلَا مَامَ وَيُعْرَاقُ وَالْمَا وَيُعْلِمُ وَالْمَ وَلَا اللّهُ وَلَا مَامَ وَيُعْلِمُ وَالْمَا وَلَا اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ وَلَا مَا اللّهُ وَلَالَ وَلَا مَا اللّهُ وَيُعْلِمُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمَامَ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا

(٢٧) بَابِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ لَمْ يُفْطِرِ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ لَمْ يُفْطِرِ

حَتَّى يُقَالَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ عَدْ أَفْطَرَ \*

کریں گے اور افطار کرتے تھے حتی کہ کہنے والا کہتا تھا کہ خدا کی فتم اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔

۱۳۱۱ عجمہ بن بینار، ابو بکر بن نافع، غندر، شعبہ، ابوبشر سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی اس میں ہے کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد کسی مہینہ کے پے در پے روزے نہیں رکھے۔
۱۳۳۲ ابو بکر بن الی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، (دوسری سند) ابن فیمیر، بواسطہ اپنے والد، حضرت عثان بن تھیم انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے رجب کے روزوں کے متعلق دریافت کیا اور اس وقت رجب بی کا مہینہ تھا، انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے سافرہ رہے انہوں کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع فرماتے حتی کہ ہم کہنے لگتے اب افطار نہیں کریں گے اور افطار فرماتے حتی کہ ہم کہنے لگتے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے۔
فرماتے حتی کہ ہم کہنے لگتے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے۔
فرماتے حتی کہ ہم کہنے نگتے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے۔
مولی، عینی بن ہونس، عثان بن حکیم سے اس سند کے ساتھ مولی، عینی بن یونس، عثان بن حکیم سے اس سند کے ساتھ مول ہے۔

۲۳۳ د زہیر بن حرب، ابن الی خلف، روح، حماد، ثابت، حضرت انس (دوسری سند) ابو بکر بن نافع، بنیر، حماد، ثابت، حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم روزے رکھئے شروع فرماتے حتی کہ کہا جاتا کہ آپ نے خوب روزے رکھ، اور افطار فرماتے یہاں تک کہ کہا جاتا کہ آپ نے خوب روزے دکھ، کیا، خوب افطار کیا۔

باب (۲۷) صوم دہر (لیعنی ہمیشہ روزہ رکھنا، حتی کہ عیدین اور ایام تشریق کا بھی) کی ممانعت اور صوم داوُدی (ایک دن روزه ر کهنا اور ایک دن ا فطار کرنا) کی فضیلت به ۵ ۳۳۵\_ابوطاهر، عبدالله بن وهب، یونس،انن شهاب، (دوسری سند) حرمله بن لیجیٰ، ابن و ہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن میتب، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رصنی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بیان کڑتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میں کہتا ہوں کہ میں ساری رات جاگا كرول گا،اور جب تك زنده ر بهون گانميشه دن كوروزه ركھا كروں گا، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تم نے بیہ باتیں مہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یار سول اللہ میں نے ایسا ہی کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی طاقت تنبین رکھتے،للہٰ داروزہ بھی رکھواور افطار بھی کرواور رات کو نماز تجھی پڑھواور آرام بھی کرواور ہر ماہ میں تین روز ہے رکھ لیا کرو اس لئے کہ ہرایک نیکی وس گنا لکھی جاتی ہے تو یہ صوم دہر لیعنی ہمیشہ ہی روزہ رکھنا ہو گیا؛ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں اس سے زائد کی طافت رکھتا ہوں تو آپٹے نے فرمایاا یک دن روزہ رکھواور دودن افطار کرو، میں نے پھر عرض کیا کہ یار سول الله! میں اس ہے زائد طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ایک دن روزهاورایک دن افطار کرو،اوریه حضرت داوُد کاروزه سے اور یہ سب روزوں میں معتدل اور عمرہ ہے، میں نے پھر عرض کیایا ر سول الله! بیں اس ہے زائد کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا بس ان روزوں سے زیادہ افضل کوئی روزہ نہیں، عبداللہ بن عمرو ِ فرماتے ہیں، کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کابیہ فرمانا کہ ہر ا یک مہینہ میں تین روزے رکھ لیا کرو()، قبول کر لیتا تو یہ چیز

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ وَبَيَّانِ تَفْضِيلِ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ \* ٣٥ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْن شِهَابٍ ح و حَدَّتَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أُخْبِرَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُولُ لَأَفَومَنَّ اللَّيْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ تُلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْتَالِهَا وَذَلِكَ مِثُلُ صِيَامِ الْدَّهْرِ قَالَ قُلْتُ ۚ فَإِلِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرُ يَوْمَيْن قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهُوَ أَعْدَلُ الصَّيَامِ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاتَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(۱) و لان اکون فبلت الثلاثة النح به بات حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهمانے اس وفت فرمائی جنب بڑھا ہے اور کمزوری کی وجہ ہے اپنی پرانی عادت کے مطابق روزے رکھنا مشکل ہو گیا تو تمنا فرمائی کہ کاش میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی طرف ہے دی جانے والی تخفیف کو قبول کرلیتا۔

مجھے میرے اہل وعیال اور مال ہے بھی زیادہ بیاری ہوتی (کیونکہ اب اتن قوت نہیں رہی)۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۲۳۷ عبدالله بن محمد بن رومی، نضر بن محمد، عکر مه بن عمار، یجیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن بزید دونوں چلے، یہاں تک کہ ابوسلمہ کے پاس آئے اور ایک قاصدان کے پاس روانہ کیا، چنانچہ وہ باہر آئے اور ان کے دروازہ پر ایک مسجد تھی، جب وہ نکلے تو ہم سب مسجد میں تھے، وہ بولے حاہے گھر چلواور طبیعت حاہے تو تیہیں بیٹھ جاؤ، ہم نے کہاہم تیہیں بلیٹھیں گے اور آپ ہم سے حدیثیں بیان سیجئے ،انہوں نے کہا مجھ سے حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهمانے بيان کیا کہ میں ہمیشہ روزے رکھتا تھااور ہر رات قر آن کریم پڑھتا تھا، یا نو میر اذ کر ہی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا، یا آپ نے مجھے بلا بھیجا غرضیکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ تم ہمیشہ روزه رکھتے ہو(۱)اور ساری رات قر آن کریم پڑھتے ہو، میں نے عرض کیا جی ہاں! یار سول اللہ اور میر امقصد اس سے خیر اور بھلائی ہے، آپ نے فرمایا حمہیں اتناکافی ہے کہ ہر ماہ میں تین روزے رکھ لیا کرو، میں نے عرض کیایار سول اللہ مجھ میں اس ے زائد قوت ہے، آپ نے فرمایا تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے ملنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، بس تم حضرت داؤؤ کاروزہ اختیار کرو کیونکہ وہ سب انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے بہت عابد تھے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ حضرت داؤد کاروزہ کیا تھا؟ فرمایاوہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور فرمایا کہ ہر ماہ میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرو، میں نے عرض کیایا نبی اللہ میں اس ہے زیادہ کی قوت رکھتا ہوں تو فرمایا

رسيي ٢٣٦- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ الرُّومِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ الْلَّهِ بْنُّ يَزيدَ حَتَّى نَأْتِيَ أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رَسُولًا فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَإِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ قَالَ فَكُنَّا فِي الْمَسْجَدِ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ إِنْ تَشْنَاءُوا أَنْ تَدْخُلُوا وَإِنْ تَشْيَاءُوا أَنْ تَقْعُدُوا هَا هُنَا قَالَ فَقُلْنَا لَا بَلْ نَقْعُدُ هَا هُنَا فَحَدِّثْنَا قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَصُوُّمُ الدَّهْرَ وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَالَ فَإِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإَمَّا أَرْسَلَ إِلَىَّ ۚ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الَدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فَقُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَلَمْ أُردُ بِذَلِكَ إِلَّا الْحَيْرَ قَالَ فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثُةً أَيَّام قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلُّ مِنْ ذَلِكً قَالَ فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ فَصُمُمْ صَوْمَ ذَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاقْرَأُهُ فِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي

(۱) صوم وصال اور صوم دھر میں فرق ہیہ ہے کہ صوم وصال کہتے ہیں مسلسل روڑے سے رہنارات کو بھی افطار نہ کرنا۔اور صوم دھر کامعنی یہ ہے کہ دن میں تومسکسل روزہ رہے رات کوا فطار کرے۔

كُلِّ عِشْرِينَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاقْرَأَهُ فِي كُلِّ عَشْرِ قَالَ فَلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَلْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَالَ فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ سَبْعِ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِلَّ فَإِلَّ فَإِنَّ إِرَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَوْدِكَ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَلِيحَسَدِكَ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَلَي لِي النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَي النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لِي النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ لَكُ مِلْتُ وَدِدْتُ أَنِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ لَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ لَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ لَكُ مَرْتُ وَدِدْتُ أَنِي كُنْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَبَرْتُ وَدِدْتُ أَنِي كُنْتُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٣٧- وَحَدَّنَيهِ رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةً حَدَّنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ بَنُ عُبَادَةً حَدَّنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ مِنْ أَبِي كُلِّ شَهْرُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ كُلُّ شَهْرُ ثَلَا شَهْرُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهُو كُلُّ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهُو كُلُّ فَي اللَّهِ دَاوُدَ قَالَ فِي الْحَدِيثِ اللَّهِ وَاعَةً اللَّهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِرَاءَةِ الدَّهُو آنَ اللَّهِ وَلَهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِرَاءَةِ الدَّهُو آنَ شَيْئًا وَلَمْ يَقُلُ وَإِنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا \*

٢٣٨ - حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ وَأَحْسِبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ قَالَ وَأَحْسِبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُ و رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُ و رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُ و رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي يَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُ و رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لَي يَكُولُ اللَّهِ بَنِ عَمْرُ و رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ الْقُرْآ الْقُوْآنَ فِي كَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ الْقُرْآ اللَّهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ أَنِي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَالْ فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قَالَ قَالَ أَنْ أَنِي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَالَ فَاقْرَأُهُ فِي كُلِ شَهْرٍ قَالَ فَالْ قَالَ قَالَ أَنْ أَنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَالَ فَالَوْلَ أَنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُنْ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّ فَالَ فَالَا فَالَوْلَ فَي اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَه

کہ ہیں روز میں ختم کرو، میں نے پھر عرض کیایا نبی اللہ میں اس ے زائد طافت رکھتاہوں، تو آپ نے فرمایا تودس روز میں ختم کرو، میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ میں اس سے زائد قوت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا تو بس سات روز میں ختم کرو،اوراس سے زا کد نہ پڑھو، تمہاری ہیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملا قاتیوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے غرضیکہ میں نے اپنے پر سخی کی تو مجھ پر سخی کر دی گئی،اور ر سول الله صلی الله علیہ و سلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم تنہیں جانتے کہ شاید تمہاری عمر دراز ہو، عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسی حالت کو پہنچے گیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا، جب میں بوڑھا ہو گیا تو میں نے تمنا کی کہ کاش · میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیتا۔ ۲۳۷- زہیر بن حرب، روح بن عبادہ، حسین معلم، کیجیٰ بن ابی کثیرے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں پیہ ہے کہ ہر نیکی دس گنا ہوتی ہے تو یہ نواب میں ہمیشہ کے روزوں کے برابر شار ہوگا، اسی حدیث میں پیہ بھی ہے کہ حضرت عبداللُّهُ نے دریافت کیا کہ داؤد علیہ السلام کاروزہ کیسا

ملجح سلم مشريف مترجم از دو (جلد دوم)

قرائت قرآن کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے اور '' تیرے ملا قاتی کا بچھ پر حق ہے'' ، کے بجائے '' تیرے بیٹے کا بچھ پر حق ہے'' کے الفاظ ہیں۔
ہے'' کے الفاظ ہیں۔
مہدالر حمٰن مولی ، بن زکریا ، عبیداللہ بن موئی ، شیبان ، یجی ، محمہ بن عبرو میں اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہاہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بن العاص رضی اللہ تعالی عنہاہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

ہے؟ آپ نے فرمایا پورے زمانہ کا آدھا، اور اس روایت میں

بن العاص رضی اللہ تعالی عنہاہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قرآن کریم ایک مہینہ میں ایک مہینہ میں ایک مرتبہ پڑھو، میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی قوت ہے، آپ نے فرمایا ہیں را توں میں پڑھو، میں نے

عرض کیا کہ مجھ میں اس ہے بھی زیادہ طاقت ہے، آپ نے

فرمایا توبس سات روز میں پڑھواوراس ہے زا کدنہ پڑھو(۱)۔

۳۳۹۔ احمد بن یوسف از دی، عمر بن ابی سلمہ ،اوزاعی، یجی بن ابی کثیر، ابن تھکم بن ثوبان، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ فلال شخص کی طرح مت ہو کہ وہ قیام اللیل (رات کو عبادت کے لئے اٹھنا) کیا کرتا تھا، پھر اس نے قیام اللیل جھوڑ دیا۔

میں ۱۲۰۰ محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتج، عطاء، ابوالعباس، حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کویہ اطلاع بہنی کہ میں برابر روزے رکھے جاتا ہوں، اور ساری رات قیام کرتا ہوں، تو آپ نے کسی کو میرے پاس بھیجایا ہیں آپ سے ملا، آپ نے نرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم برابر روزے رکھے جاتے ہو، اور افطار نہیں کرتے اور ساری رات نماز پڑھتے ہو تو ایسا مت کرو، کیونکہ تمہاری آئھوں کا بھی کچھ حصہ ہے، ایسا مت کرو، کیونکہ تمہاری آئھوں کا بھی پچھ حصہ ہے، دور تمہاری بی کی کھی ، سوتم روزہ رکھواور افطار بھی کرو، اور ہم دورہ رکھواور آرام بھی کرو، اور ہم دورہ رکھو کہ تمہیں نودن کا بھی ثواب دس روزہ رکھواور آرام بھی کرو، اور ہم دس روزہ رکھواور آرام بھی کرو، اور ہم دار قبل بی الله میں ایپنا اندراس سے دس روز میں ایک دن روزہ رکھو کہ تمہیں ایپنا اندراس سے داکھوں، فرمایا انجھا حضرت داؤد کاروزہ رکھو، میں نے داکھوں، فرمایا انجھا حضرت داؤد کاروزہ رکھو، میں نے داکھوں، فرمایا انجھا حضرت داؤد کاروزہ رکھو، میں نے زائد قوت یا تاہوں، فرمایا انجھا حضرت داؤد کاروزہ رکھو، میں نے داکھوں کی میں ایپنا اندراس سے زائد قوت یا تاہوں، فرمایا انجھا حضرت داؤد کاروزہ رکھوں میں نے داکھوں کو کہ میں دائر کیا تھوں کی داکھوں کی

عِشْرِينَ لَيْلَةً قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعِ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ \*

٩٣٩ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنِ ابْنِ قَرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ بِمِثْلِ فَلَانِ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّهِ لَا تَكُنْ بِمِثْلِ فَلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّهِ لَا تَكُنْ بِمِثْلِ فَلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ \*

7٤٠ وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَرْعُمُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَرْعُمُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَصُومُ اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي أَصُومُ اللَّهُ النَّبِيَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ أَسْرُدُ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ اللَّيْلَ فَلَا تَفْعِلُ وَلِنَفْسِكَ حَظًا وَلَكَ أَجُرُ بِسْعَةٍ قَالَ وَلِلَا أَعْدُو بِسْعَةٍ قَالَ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا ولَكَ يَا نَبِي اللَّهِ قَالَ وَصَلِّ وَمُنُ اللَّهِ قَالَ وَسَعْمَ مَنِامَ وَلَكَ يَا نَبِي اللَّهِ قَالَ وَسَعْمَ مُ اللَّهِ قَالَ وَكُنْ يَصُومُ يَوْمًا وَلَكَ اللَّهُ وَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَلَكَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَلَكَ وَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَلَكَ وَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَلَكَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَلَكَ وَالَا كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَلَكَ وَالَكَ وَسَعُومُ يَوْمًا وَلَكَ كَانَ يَصُومُ مُ يَوْمًا وَلَا وَالْمَامِ وَاللَّا وَالْمُ الْمُ الْمُ وَالَا مَا مَالَا وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَالَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

(۱) سات و نوں کاامر وجوب کے لئے نہیں ہے کہ اس ہے کم میں ختم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ بید امر ہمارے اپنے فا کدہ کے لئے ہے اور جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ ختم قر آن کتنے د نوں ہیں ہو ناچا ہے اس بارے میں کوئی خاص د نوں کی تغداد متعین نہیں ہے بلکہ قوت اور نشاط کو د کیمتے ہوئے مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف تھم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشاء یہ ہے کہ قر آن ختم کرنے میں ایسی جلدی نہ کی جائے کہ جس میں اوا کیگی محروف اور آیات میں غور کرنے کا مقصد پورانہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سلف میں قر آن کریم ختم کرنے جلدی نہ کی جائے یہ دون ایک رات، حتی کہ صرف ایک رات۔

وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُ إِذَا لَاقَى قَالَ مَنْ لِي بِهَاذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ عَطَاءٌ فَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ \*

٢٤١- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ إِنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ثِقَةٌ عَدْلٌ \* ( فا کدہ ) امام مسلم نے ابوالعباس کی توثیق بیان کروی ہے۔ ٢٤٢ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ سَمِعَ أَبَا الْعَبَّاس سَمِّعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو ۚ رَضِيِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبُّدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقَومُ اللَّيْلَ وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَحَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَهَكَتُ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ صَوْمُ ثَلَاثُةِ أَيَّام مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلَّهِ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَكَثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ فَصُهُمْ صَوْمَ دَاوُّدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَيْفُطِرُ لَوْمًا وَلَا يَفِرُ ۚ إِذَا لَافَى \*

٢٤٣- وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشَرِ عَنْ مِسْعَرِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَنَفِهَتِ النَّفْسُ \* الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَنَفِهَتِ النَّفْسُ \* ٢٤٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

٢٤٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنِهَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَنْ هُمَا قَالَ

عرض کیایا نبی اللہ ان کاروزہ کیا تھا؟ فرمایا، ایک دن روزہ رکھتے ہے اور ایک دن روزہ رکھتے ہے اور ایک دن افطار کرتے، اور لڑائی میں دسمن کے مقابلہ سے نہ بھاگتے، انہوں نے کہایا نبی اللہ مجھے یہ کیسے نصیب ہوسکتا ہے؟ عطاء کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہمیشہ روزہ رکھنے کاذکر کیسے آیا، اس پر آپ نے فرمایا جس نے ہمیشہ روزے رکھے اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، دوبارہ آپ نے یہی فرمایا۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

ا ۱۳ اس محد بن حاتم، محد بن بكر، ابن جرتئ سے اس سند كے ساتھ روايت منقول ہے اور بيان كرتے ہيں كه ابوالعباس شاعر نے انہيں خبر دى، امام مسلم فرماتے ہيں كه ابوالعباس السائب بن فروخ ابل مكه سے ہيں اور ثقة اور عادل ہيں۔

۱۳۲۱ عبیداللہ بن معاذ بواسطہ اپنے والد، شعبہ، حبیب، ابوالعباس، حفرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو، جب تم ایبا کرو گے تو آئھیں خراب ہو جائیں گی اور کمزور ہو جائیں گی، جس نے ہمیشہ روزہ رکھااس نے روزہ نہیں رکھا، اور ہر ماہ میں تین دن روزہ رکھنا پورے مہینہ روزہ رکھنا پورے مہینہ دوزے رکھنے کے برابرہ، میں نے عرض کیا میں اس نے زائد کی طافت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا حضرت واؤد کا روزہ رکھو، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور رفتہ نے مقابلہ کے وقت بھا گئے نہ تھے۔

۳۳ - ابو کریب، ابن بشر، مسعر، حبیب بن ابی ثابت ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں ہے کہ تمہاری جان تھک جائے گی۔

م ۲۴ - ابو بکر بن الی شیبه، سفیان بن عیبینه، عمرو، ابوالعباس، حضرت عبدالله بن عمروبان عرف ما بیان کرنے حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنهما بیان کرنے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے فرمایا که کیا

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ إِنِّى أَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنَاكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ لِعَيْنِكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ وَلِأَهْلِكَ حَقٌّ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ \*

ه ٢٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرُو بْن دِينَارِ عَنْ عَمْرُو بْن أُوْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثَلَتْهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا \* ٢٤٦- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الِرَّزَّاق أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطِّرهِ قَالَ

قُلْتُ لِعَمْرُو بْن دِينَار أَعَمْرُو بْنُ أُوْسِ كَانَ يَقُولُ يَقُومُ ثُلُثُ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ قَالَ نَعَمْ \* ٧٤٧ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ الْحَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةً قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى

مجھے معلّوم نہیں ہوا کہ تم رات بھر جاگتے ہو اور ہمیشہ روزہ ر کھتے ہو، میں نے عرض کیاجی ہاں! میں ایسا ہی کر تاہوں، آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آئیسیں خراب اور جان کمزور ہو جائے گی، تمہاری آتکھول کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے گھروالوں کا بھی، سوتم جاگو بھی،سوؤ بھی،روزہ بھیر کھواورافطار بھی کرو۔

۵ ۲۴۳ ابو بکرین ابی شیبه، زهیرین حرب، سفیان بن عیبینه، عمرو بن دینار ، عمرو بن اوس ، حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا که سب سے زیادہ بیارار وزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کا ہے اور سب سے زیادہ مجبوب اللہ کو حضرت داؤد کی نماز ہے، وہ نصف رات سوتے تھے اور پھر تہائی رات جاگتے تھے اور پھر رات کے حضے حصہ میں سو جاتے تھے،ایک دن روزہ ر کھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔

۲۳۲ محمه بن رافع، عبدالرزاق،ابن جریج،عمرو بن دینار،عمرو بن اوس، حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رصنی الله تعالی عنهما یان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام روزوں میں اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب روزہ داؤر علیہ السلام کا ہے، اور وہ آدھے زمانہ میں روزہ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز بہت پیاری ہے کہ وہ اولا آو تھی رات سوجاتے تھے اور پھر اٹھتے تھے اور اخیر میں پھر سوجاتے تھے اور آدھی رات کے برابرجو بیدار ہوتے تو تہائی رات تک نماز یڑھتے،ابن جر بیج کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا کہ کیاعمرو بن اوس یہ کہتے تھے کہ پھر جاگتے تھے اور آدھی رات کے بعد تہائی رات تک نماز پڑھتے تھے ،انہوں نے کہاہاں!۔ ے ۲۴ ہے بیچیٰ بن بیچیٰ، خالد بن عبداللہ، خالد، ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابواسٹیج نے خبر دی کہ میں تمہارے والڈ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس گیا توانہوں نے بیان

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَحَدَّنَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهِي فَلَاحَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَبْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي فَحَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي فَحَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةُ وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةُ اللَّهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَحَدَ عَشَرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ مَنُونَ صَوْمٍ ذَاوُدَ شَطُلُ الدَّهُمْ صِيامُ لَلَاهُ مَوْقً صَوْمٍ ذَاوُدَ شَطُلُ الدَّهُمْ طِيامُ يَوْم وَإِفْطَارُ يَوْم \*

خُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةً ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ شُعْبَةً حَ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ زِيَادِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ زِيَادِ بَنِ فَيَّاضٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ فَيَّاضٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَحْرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صَمْ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اللَّهِ أَحْرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صَمْ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صَمْ أُلْأَتُهُ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَسُمْ أُولِيقً أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْمَي أُعْمَلُ الصَيّامِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْمَي أُعْمَلُ الصَيّامِ عَنْدَ اللَّهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صَمْ أُولِيقً أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِنِي أُطِيقُ أَكُثُرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِنِي أُطِيقُ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِنِي أُطِيقُ أَكُمْ مَنْ ذَلِكَ قَالَ السَّلَامِ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُعْمَلُ الصَيّامِ عَنْدَ اللَّهِ وَيُعْطِرُ يَوْمًا \*

٢٤٩ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ
 حَاتِم جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٌّ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا
 عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّالَ

کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے روزوں کا تذکرہ ہوا، آپ میرے پاس تشریف لائے اور میں نے آپ کے لئے چمڑے کا تکیہ رکھ دیا کہ ان میں کھجور کی چھال بھری تھی، آپ زمین پر بیٹھ گئے اور وہ تکیہ آپ کے اور میرے در میان ہو گیا۔ آپ نے بھے سے فرمایا تمہارے لئے ہر مہینہ میں تین دن روزہ رکھناکافی نہیں، میں نے کہایار سول اللہ، آپ نے فرمایا پیانی سہی، میں نے کہایار سول اللہ، فرمایا جھاسات سہی، میں نے کہایار سول اللہ، فرمایا جھانو، میں نے کہایار سول اللہ، فرمایا گیارہ، میں نے کہایار سول اللہ، فرمایا گیارہ میں نے کہایار سول اللہ، فرمایا گیارہ، میں نے کہایار سول اللہ، فرمایا گیارہ، میں نے کہایار سول اللہ، فرمایا گیارہ، میں نے کہایار سول اللہ، فرمایا گیارہ میں نے فرمایا دوزہ رکھتے یعنی ایک دن روزہ ایک دن روزہ ایک دن روزہ ایک دن افطار۔

۱۳۸۸- ابو بکر بن ابی شیبه، غندر، شعبه (دوسری سند) محمد بن مختفی، محمد بن جعفر، شعبه، زیاد بن فیاض، ابو عیاض، حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنها بیان کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے فرمایا که تم ایک دن روزه رکھو، باقی ایام کا بھی شمہیں ثواب ملے گا، بیس نے فرمایا دون روزه رکھو، اور شمہیں باقی دنوں کا ثواب ملے گا، بیس نے فرمایا دودن روزه رکھو، اور شمہیں باقی دنوں کا ثواب ملے گا، بیس نے فرمایا تو تین دن روزه رکھو، اور شمہیں باقی دنوں کا ثواب ملے گا، بیس نے فرمایا تو تین دن روزه رکھو اور شمہیں بقیه ایام کا بھی ثواب نے فرمایا تو تین دن روزه رکھو اور شمہیں بقیه ایام کا بھی ثواب ملے گا، انہوں نے کہا، میں اس سے زائد طاقت رکھتا ہوں، فرمایا چار دن روزه رکھو اور شمہیں باقی دنوں کا ثواب ملے گا، میں نفشل چار دن روزه رکھو اور تمہیں باقی دنوں کا ثواب ملے گا، میں افضل رکھو، اور وہ الله کے نزد یک حضرت داؤد کا روزه ہے کہ وہ ایک دن افطار کرتے۔

9 ہم ۱۔ زہیر بن حرب، محمد بن حاتم، عبدالرحمٰن بن مہدی، سلیم بن حیان، سعید بن میناء، حضرت عبداللہ بن عمرور ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ ے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمروا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہواور ساری رات نماز پڑھتے ہو تو ایسانہ کرو، اس لئے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری آ تکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری آ تکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری وزہ رکھواور افظار بھی کرو، ہر مہینے میں تین دن روزے رکھو، یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہے، میں نے عرض کیایار سول اللہ مجھ میں اس سے زیادہ قوت ہے، آپ نے فرمایا تو تم داؤد علیہ السلام کاروزہ رکھو، ایک دن روزہ رکھواور ایک دن افظار کرو، چنانچہ عبداللہ بن عمروا فرخیر عمر میں فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں رخصت قبول بن عمروا فرایا۔

صجیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرُو قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرُو بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ اللّهَارَ وَتَقُومُ اللّيْلَ فَلَا تُفْعَلْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظًا وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًا وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًا صُمْ وَأَفْطِرْ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرِ عَلَيْكَ حَظًا صُمْ وَأَفْطِرْ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرِ قَلْتُ بِا رَسُولَ تَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ قُلْتُ بِا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ بِي قُوتً قَالَ فَصُمْ صَوْمٌ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَكَانَ يَقُولُ يَا السَّلَامَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَكَانَ يَقُولُ يَا السَّلَامَ صَمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَكَانَ يَقُولُ يَا السَّلَامَ صَمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَكَانَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ بِالرِّخُصَةِ \*

(فائدہ) جمہور علاء کرام کے نزدیک اگرایام منہی عنہا بعنی عیدین اور ایام تشریق میں روزہ نہ رکھے تو پھر درست ہے اور صاحب در مختار نے ہمیشہ روزہ رکھنے کو مکروہ تنزیبی قرار دیاہے اور خلاصہ میں ہے کہ جب ایام منہی عنہا میں روزہ نہ رکھے تو پھر کسی فتم کی کراہت نہیں، یہی چیز پسندیدہ ہے۔

اب رہامسکلہ کہ ایام منہی عنہا کے علاوہ ہمیشہ روزے رکھناافضل ہے، یاا یک دن افطار کرنااور ایک دن روزہ رکھنا، تو میں کہتا ہوں کہ بیہ احکام انسانوں کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہیں کہ جس سے جس طرح روزے رکھنے میں حقوق واجبہ فوت نہ ہوں، وہی اس کے لئے افضل ہے، ضروری امر حقوق واجبہ کی ادائیگ ہے، اب اگر اس کی تقویت نہ ہو توجو نسی ان دوصور توں میں سے وہ صورت اختیار کرے تووہ اس کے لئے افضل ہے، واللہ اعلم۔

(٢٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً وَعَاشُورَاءَ وَالِاثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ \* -٢٥٠ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

٥٠ - حَدَّنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةً الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةً الْعَدَوِيَّةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ آيَامٍ قَالَتْ نَعَمْ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ آيَامٍ قَالَتْ نَعَمْ فَعَلْتُ نَعَمْ فَعَلْتُ لَيْهِ مَنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ آيَامٍ قَالَتْ نَعَمْ فَعَلْتُ نَعَمْ فَعَلْتُ لَهَا مِنْ أَيِّ آيَامِ الشَّهُرِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ نَعَمْ فَعَلْتُ لَهَا مِنْ أَيِّ آيَامِ الشَّهُرِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ نَعَمْ فَعَلْتُ لَيْهَا مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهُرِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ اللَّهُ الْمِنْ أَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

باب(۲۸)ہر مہینہ میں تین دن روزےر کھنااور یوم عرفہ اور عاشورہ اور پیر اور جمعرات کے روزوں کااستخباب!

۲۵۰ شیبان بن فروخ، عبدالوارث، یزید رشک، معاذه عدویه بیان کرتی بین که میں نے حضرت عائشہ زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں تین روزے رکھا کرتے تھے، انہوں نے جواب دیاجی ہاں، میں نے دریافت کیا کہ کون سے دنوں میں؟ انہوں نے حضہ انہوں کے تھے،

كتابالصيام

لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ \*
١٥٧- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الطَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونَ حَدَّثَنَا عَيْلَانُ بْنُ جَرِيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانً بَنْ حُويرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانً بْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ يَا فُلَانُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يُومَيْنِ \*

٢٥٢- وَحَٰدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِي وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَجُلٌ أَتَى النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَّأَى عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ قَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبيًّا نَعُوذُ باللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رُسُولِهِ فَحَعَلَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غُضَّبُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يُوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدُ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفَطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْن قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي

مہینہ میں جو نسے دنوں میں چاہتے، روزہ رکھ لیتے سے (۱)۔

101۔ عبداللہ بن محمد بن اساء ضبعی، مہدی بن میمون، غیلان بن جریر، مطرف، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اور وہ سن رہے علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اور وہ سن رہے سے کہ اے فلال تم نے اس ماہ کے در میان میں روزے رکھے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا جب تم افطار کرو تو دو روزے اور رکھو۔

۲۵۲ یکی بن میلی متیمی، قتیبه بن سعید، حماد بن زید، غیلان، عبداللّٰہ بن معبد زمانی، حضرت ابو قمادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تفخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوااور عرض کیا که آپ کیونکر روزه رکھتے ہیں، تورسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال سے ناراض ہوگئے ،جب حضرت عمرؓ نے آپے گاغصہ دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوگئے اور ہم اللہ تعالیٰ کے غصہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ سے پناہ ما تکتے ہیں، حضرت عمرٌ اس کلام کو بار بار وہراتے رہے، حتیٰ کہ آپ کا غصہ ٹھنڈاہو گیا، پھر حضرت عمرٌ نے عرض کیایار سول اللہ جو ہمیشہ روزہ رکھے وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایانہ اس نے روزہ رکھااور نہ ہی افطار کیا، پھر عرض کیاجو دودن روزیے رکھے اور ایک دن افطار کرے، وہ کیساہے؟ **ن**رمایا الیی طافت کس میں ہے، پھر عرض کیا، جوایک دن روزہ رکھے ا یک دن افطار کرے، فرمایا بیہ حضرت داؤڈ کاروزہ ہے، پھر عرض کیاجوا بک دن روزه رکھےاور دودن افطار کرے، فرمایامیں آر زو کر تا ہوں کہ مجھے اس کی قوت حاصل ہو، پھر آپ نے فرمایا، ہر

(۱) ہر مہینہ میں تین دن روزہ رکھنا مسنون ہے اور احادیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ صبیح مسلم میں اس مقام پر مذکور روایات میں ان تین دنوں کی تعیین نہیں ہے کہ کو نسے تین دن روزے رکھے جائیں البتہ سنن نسائی کی روایت میں تصریح ہے ایام بیض کی اس لئے اکثر حضرات کی رائے یہی ہے کہ ہر مہینہ میں تین دن ایام بیض بعنی تیرہ، چودہ، پندرہ تاریخ کاروزہ رکھنا بہتر ہے۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

مہینہ میں تین روزے رکھنا،اورا یک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، سویہ ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر بین اور عرفہ کے دن کاروزہ ایساہے کہ میں اللہ بتعالیٰ سے اس بات کاامید دار ہوں، کہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔

۲۵۳ محمد بن متنی، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، غیلان بن جريرٍ، عبدالله بن معبد زماني، حضرت ابو قناده انصاري رضي الله تعالیٰ عنه روایت کرتے ہیں که رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ے آپ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تورسول اللہ صلی اللّٰدعليہ وسلم غصہ ہوگئے ،حضرت عمرٌ نے فرمایا ہم اللّٰد کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ر سول ہونے پر راضی ہو گئے، پھر آپ سے ہمیشہ روزہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا گیا،آپ نے فرمایا نہ روزہ رکھااور نہ ہی افطار کیا، پھر آپ ہے دو دن روزہ رکھنے، اور ایک دن افطار كرنے كے متعلق دريافت كيا گيا، تو آپ نے فرمايا،اس كى كون طاقت رکھتاہے؟اس کے بعد آپ سے ایک دن روزہ رکھنے اور رو دن افطار کرنے کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا، کاش اللهِ تعالیٰ ہمیں اس کی قوت عطا فرمائے، پھر ایک دن روزہ ر کھنے اور ایک دن افطار کرنے کے متعلق سوال ہوا، آپ نے نرمایا بیہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کاروزہ ہے، پھر آپ ہے پیر کے روزہ کے متعلق ہو چھا گیا، فرمایا بیہ وہ دن ہے کہ جس میں میری ولادت ہوئی،اوراسی دن مبعوث ہواہوں، یا فرمایا کہ مجھ یروحی کی گئی،راوی کہتے ہیں کہ آپٹے نے فرمایا کہ ہر مہینہ میں تنین روزے رکھنا، اور رمضان کے بعد رمضان کے روزے ر کھنا، یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہیں، پھر آپ ہے عرفہ کے روزے کے متعلق بوچھا گیا، تو فرمایا کہ بیہ گذشتہ اور آئندہ سال کے لئے کفارہ ہے ، اور عاشورہ کے روزے کے متعلق

طُوِّقْتُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذًا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلَّهِ صِيَامُ يَوْم عَرَفَةً أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسُّنٰةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ \* ٢٥٣- وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُتَّنَّى قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ غَيْلَانَ بْن جَرير سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيَّ عَنْ أَبِي قَتَادَةً الْأَنْصَارِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ضَوَّمِهِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ رَضِينًا باللَّهِ رَبًّا وَبالْإسْلَام دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبَيَيْعَتِنَا بَيْعَةً قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدُّهْرِ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أُوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْمَيْن وَإِفْطَار يَوْم قَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْمُ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ قَالَ لَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَوَّانَا لِذَلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم وَإِفْطَار يَوْم قَالَ ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِلنُّتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزَلَ عَلَيَّ فِيهِ قَالَ فَقَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يُومْ عَرَفَةً فَقَالَ يُكَفِّرُ الْسَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم عَاشُورَاءَ فَقَالَ يُكَفَّرُ السُّنَهُ الْمَاضِيَةَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رَوَايَةِ

كتاب الصتيام شُعْبَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نُرَاهُ وَهْمًا \*

٤ ٥٠ – وَحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَاَبَةُ حَ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُّنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ\*

٥٥٧ ۗ وَحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَال حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرير فِي هَذَا الْإسْنَادِ بمِثْل حَدِيثِ شُعْبَةً غُيْرَ أَنَّهُ ۚ ذَكَرَ فِيهِ الِاثْنَيْنِ وَلَمْ يَذَّكُر

الْخَمِيسَ\* ٢٥٦ - وَحَدَّثَنِي زُهِيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ بْنُ مَيْمُون

عَنْ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ\*

(٢٩) بَابِ صَوْم شَهْر شَعْبَانَ \*

٧٥٧ - وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَلَمْ أَفْهَمْ مُطَرِّفًا مِنْ هَدَّابٍ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن رَضِي: اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ لِآخِرَ أَصُمُنْتَ مِنْ سُرَر شَعْبَانَ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْن

٢٥٨- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ

بھی آپ ہے دریافت کیا گیا تو فرمایا یہ گذشتہ سال کا کفارہ ہے، امام مسلمؓ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں شعبہ کی روایت میں ہے کہ آپ ہے دوشنبہ اور پنج شنبہ کے روزوں کے متعلق پوجھا گیاتوہم نے پنج شنبہ کا تذکرہ مہیں کیا، کیونکہ اس میں وہم ہے۔ ۲۵۳ عبیدالله بن معاذ، بواسطه اینے والد (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه ، شابه (تیسری سند) ،اسحاق بن ابراهیم ، نضر بن شمیل، شعبہ سے اس سند کے ساتھ حدیث روایت کی گئی

۲۵۵ ـ احمه بن سعيد وار مي ، حبان بن ملال ،ابان ، عطار ، غيلان بن جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ شعبہ کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے، باقی اس میں پیر کے روز کا تذکرہ ہے، جمعرات کے روز کاذکر نہیں ہے۔

۲۵۲ ز هیر بن حرب، عبدالرحمُن بن مهدی، مهدی بن ميمون، غيلان، عبدالله بن معبد زماني، حضرت ابو قياده رضي الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیر کے روزے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایااس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی روز مجھ پروحی نازل کی گئی۔

#### باب (۲۹) شعبان کے روزوں کابیان۔

۲۵۷ مداب بن خالد، حماد بن سلمه، ثابت، مطرف، عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سے يائسي اور سے ارشاد فرمايا كه کیا شعبان کے شروع میں تم نے روزے رکھے ، انہوں نے کہا، نہیں، آپ نے فرمایا جب تم افطار کے دن پورے کر لو تو پھر دو دن روزے رکھو۔

۲۵۸ ـ ابو بکر بن ابی شیبه ، بزید بن مارون ، جریری ، ابوالعلاء ، مطرف، حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه سے پیان

عَنْ مُطُرِّفِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا قَالَ لَلهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ \* فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ \* فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ \* مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفًا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنِّى حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفًا مُصَمِّدُ مُطَرِّفًا مُعْمَلًا مَنْ البَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحَدِّلُ هَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ هَلُ صُمْمَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ شُعْبَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعْمَا أَنَّ النَّهِ مَنْ مُن سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْعًا لَوَ الْمُؤْتِ مُنْ مُن مُن مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْمُ يَنْ شُومَ الْمُ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَفْطَرُنَ تَ يَعْفِى شَعْبَانَ فَطَلَ وَالَ لَوْ يَوْمَيْنِ شُعْبَةُ الَّذِي شَكَا الشَّهُ وَالَى مَثَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَ وَأَنْ يَوْمَيْنِ شُعْبَةً اللَّذِي شَكَا السَّعْفِقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَ وَأَلْ يَوْمَيْنِ شُعْبَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَوْلَا لَوْلَا لَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَا لَوْلَا لَوْلَا لَوْلَا لَوْلَا لَا اللَّهُ الْمَالَ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَوْلَا لَكُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ

٢٦٠ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ وَيَحْيَى
 اللُّوْلُوِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِئِ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \*
 الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \*

(٣٠) بَاب فَضْل صَوْم الْمُحَرَّم \*

الله عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمْنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْحَمْنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّيّامِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّيّامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَريضَةِ صَلَاةً اللَّيْلِ \*

٢٦٢- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کیا تم نے اس مہینہ کے شروع میں روزے رکھے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان سے فارغ ہو تو (اس کے عوض میں) دو روزے رکھ لو۔

۲۵۹۔ محمد بن مثنیٰ، محمد بن جعفر، شعبہ، ابن اخی مطرف بن شخیر، مطرف، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کیا تو نے اس مہینہ کے شروع ہیں بینی شعبان ہیں روزے رکھے ہیں ؟ انہوں نے کہا، نہیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رمضان سے فارغ ہو توایک دن یادودن روزے رکھو، شعبہ کواس ہیں شک ہے، مگر میرے خیال ہیں آپ نے دوئی روزوں کرووں روزوں کے دوئی

۲۶۰ محمد بن قدامہ اور یخیٰ لوکوئی، نضر ، شعبہ ، عبداللہ بن ہانی، ابن اخی مطرف ؓ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

## باب(۳۰)محرم کے روزوں کی فضیلت۔

۱۲۱- قتیبہ بن سعید، ابو عوانہ، ابو بشر، حمید بن عبدالرحمٰن حمیری، حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب روزوں ہے افضل اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز تہجہ کی نمازے۔

۲۶۴ - زہیر بن حرب، جریر، عبدالملک بن عمیر، محمد بن منتشر، حمید بن عبدالرحمٰن، حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ تعالیٰ عنه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ

هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ سُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكَّتُوبَةِ وَأَيُّ الصِّيَام أَفْضَلُ بَعْدَ شَهُر رَمَضَانَ فَقَالَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةَ فِي حَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَالُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شُهْرٍ

حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَاذَا الْإِسْنَادِ فِي ذِكْرِ الصِّيَامِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

(٣١) بَابِ اسْتِحْبَابِ صَوْمٍ سِتَةِ أَيَّامٍ مِنْ شُوَّال إِتَّبَاعًا لِرَمَضَانَ \*

٢٦٤ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْر جَمِيعًا عَنْ إسْمَعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفُرَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْن قَيْس عَنّ عُمَرَ بْن ثَابِتِ بْن الْحَارِثِ الْحَزْرُجِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْسَارِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ

شَوَّال كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ \*

اللَّهِ الْمُحَرَّمِ \* َ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ \* َ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ \* اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٦٣ ـ ابو بكر بن ابي شيبه ، حسين بن علي ، زا كده ، عبد الملك بن عمير ہے اسى سند کے ساتھ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ے روزوں کا تذکرہ موجود ہے۔

ہے دریافت کیا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل

ہے؟اور رمضان المبارک کے مہینہ کے بعد کون سے روزے

ا فضل ہیں؟ آپ نے فرمایا افضل نماز فرض نماز کے بعد نصف

رات میں تہجد پڑھنا اور رمضان المبارک کے بعد افضل

روزے اللہ تعالیٰ کے مہینہ محرم کے روزے ہیں۔

باب (۳۱) رمضان المبارك كے بعد شوال كے حیر (۲)روزوں کی فضیلت۔

۲۲۴ ییلی بن ابوب اور قتیبه اور ابن حجر، اساعیل بن جعفر، سعد بن سعید بن قیس، عمر بن ثابت بن حارث الخزرجی، حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله تعالی عنه سے ر وایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تواس نے گویاسال بھر کے روزے رکھے۔

( فا کدہ)اس حدیث سے شوال کے چھرروزوں کی فضیلت ثابت ہوئی اور آپ کے فرمان کا مطلب سیر ہے کہ اسے تین سوساٹھ دن کے روزوں کا ثواب ملے گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ سال بھر جوروزے رکھے،اسے اس تمخص سے زائد ثواب نہیں ملے گا کہ جس نے رمضان کے بعد شوال میں چھے روزے رکھے کیونکہ جب ایک روزہ کا ثواب دس روزوں کے برابر ہے توجو سال بھر روزے رکھے گا تووہ ساڑھے تین سور وزے رکھے گا، اسے ساڑھے تین سوروز وں کا ثواب تین ہزار پانچے سوروزوں کے برابر ملے گا، نیز عوام میں جو مشہور ہے کہ عشش عید کے روزوں کا نواب اس وفت ملے گا جبّابہ عیدالفطر کے بعد ایک روزہ متصل رکھ لیا جائے ،اس قید کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ شوال کے اندر اندر جس وفت بھی چھ روزے رکھ لئے جائیں گے میہ تواب مل جائے گا۔

٢٦٥- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا

۳۶۵\_ابن تمير بواسطه بوالد، سعد بن سعيد، عمر بن ثابت سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابوایوب

عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \*

٢٦٦ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ بَمِثْلِهِ \*

(٣٢) بَاب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَبَيَانِ

٢٦٧ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ السَّبْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُى رُوْلَيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُوْلِيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ \* فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ \*

میں ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔

انصاری سے سناوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب سابق فرمان نقل کررہے ہتھے۔

۳۲۶ - ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن مبارک، سعد بن سعید، عمر بن ثابت ہے دوایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سنادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب سابق فرمان نقل کررہے تھے۔

باب (۳۲) شب قدر(۱) کی فضیلت اور اس کا مدقته ا

۲۱۷۔ یکی بن یکی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحابہ میں سے چند حضرات کو خواب میں د کھلا دیا گیا کہ شب قدر آخری ہفتہ میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھا ہوں کہ تمہارا خواب رمضان کی آخری سات راتوں کے موافق و مطابق ہوا، لہذا جو شخص شب قدر کو تلاش کرنے والا ہو، وہ آخری سات راتوں میں تلاش کرے والا

(۱) الیلة القدر کولیلة القدریا تواس لئے کہتے ہیں کہ قدر کا معنی عظمت ہے یعنی عظمت والی رات، اس لئے کہ قر آن کا نزول ہوایا فرشتوں کے نزول کی وجہ سے بیہ عظمت والی رات بنی بیالیلة القدر اس کے کہ جو اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، ہرکت اور مغفرت نازل ہونے کی وجہ سے بیہ عظمت والی رات بنی بیالیلة القدر اس لئے کہ قدر کا معنی شک ہونا ہے اور اس رات ورشتوں کے کثرت سے نازل ہونے کی وجہ سے ان کے لئے زمین شک ہوجاتی ہے۔ یالیلة القدر اس لئے کہ قدر تقدیر سے ہے اور اس رات فرشتوں کے کثرت سے نازل ہونے کی وجہ سے ان کے لئے زمین شک ہوجاتی ہے۔ یالیلة القدر اس لئے کہ قدر تقدیر سے ہے اور اس رات فرشتے لوگوں کی تقدیر میں سال مجر کے لئے لکھ لیتے ہیں۔

مر بھتے تو توں کی تفذیریں سال جر کے لئے تکھ لیکے ہیں۔ (۲) کیلیۃ القدر کو نسی رات ہوتی ہے؟اس بارے میں صحابہ کرام، محد ثین اور فقہاء کے اقوال بہت مختلف ہیں۔ چندا قوال ہے ہیں(۱) پورے سال میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے بھی کسی مہینے میں اور بھی کسی مہینے میں ہوتی ہے (۲) ہوتی تور مضان میں ہے لیکن اس کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے (۳) رمضان کی سئیسویں رات (۴) رمضان کی جیسویں رات (۴) رمضان میں ہوتی ہے اور اس کی زیادہ امریز آخری عشرے میں ہونے کی ہوتی ہے پھر آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں اور ان میں سے بھی ستائیسویں شب ِ ۲۶۸ یکی بن میجی مالک، عبدالله بن دینار، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهمانی اگرتے مسلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے بین که آپ نے ارشاد فرمایا، شب قدرر مضان کی آخری سات را توں میں تلاش کرو۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۲۲۹۔ عمرو ناقد، زہیر بن حرب، سفیان بن عیدینہ، زہری، حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مشب قدر کو ستا کیسویں رات میں دیکھاتور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھا ہوں کہ تمہارا خواب اخیر عشرہ میں واقع ہوا ہے تواسی کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔

427۔ حرملہ بن یخی ابن وہب، یونس، ابن شہاب، حضرت سالم اپنے والدسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ شب قدر کے متعلق فرما رہے تھے کہ تم میں سے چند لوگوں نے شب قدر کو اول کی سات تاریخوں میں دیکھا ہے اور چند لوگوں نے آخر کی سات تاریخوں میں دیکھا ہے اور چند لوگوں نے آخر کی سات تاریخوں میں دیکھا ہے، سوتم آخر کی دس تاریخوں میں اسے تلاش کرو۔

ا ۲۷۔ محد بن مثنیٰ، محمد بن جعفر ، شعبہ ، عقبہ بن حریث، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شب قدر کو آخری عشروں میں تلاش کرو، اگر کسی کو کمزوری ہویاوہ عاجز ہو جائے تو پھر آخری سات را توں میں مستی نہ کرے۔

2 - 1 - محد بن مثنی، محد بن جعفر، جبله، حضرت ابن عمر رضی الله .
تعالی عنهما نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که
آپ نے ارشاد فروایا که جوشب قدر کو تلاش کرنے والا ہے تو وہ
اے (رمضان المبارک کے) آخری عشرہ میں تلاش کرے۔

٢٦٨ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَرَّوْ الْيُلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاحِرِ \* تَحَرَّوْ الْيُلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاحِرِ \*

٢٦٩ - وَحَدَّنَيْ عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى رَجُلٌ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبِّعِ وَعِشْرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوْاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِثْرِ مِنْهَا \*

٢٧٠ - وَحَدَّنْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ اللَّهَ عَلَيْهِ السَّبْعِ الْفَوَابِرِ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ \*

٢٧١ - وَحَدَّنَنَا مُخَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَو حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنْ ضَعُفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُعْلَبَنَ عَلَى السَّبْعِ الْبُواقِي \* أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُعْلَبَنَ عَلَى السَّبْعِ الْبُواقِي \* أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُعْلَبَنَ عَلَى السَّبْعِ الْبُواقِي \* مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ مُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ مُلْتُمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ \* كَانَ مُلْتُمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوْاخِرِ \* كَانَ مُلْتُمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ \*

٢٧٣ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ جَبَلَةَ وَمُحَارِبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَالَّ رَسُولُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ \* وَحَدَّنَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى الْمَا عَنِ ابْنِ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ قَالَ الْمَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بُنُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي

قَالًا أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَحْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنُسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ و قَالَ حَرْمَلَةُ فَنَسِيتُهَا \*

الْعَشْرِ الْغُوَابِرِ و قَالَ حَرْمَلَةُ فَنَسِيتُهَا \* بِين كَه بِهِراتِ بَعُول كَيالِ (فَا كَدُهِ) بَعُولنايا بَعِلاديا جانا، دونوں بشريت كے خاصہ بين، ملائكہ كے اوصاف سے يہ چيز بعيد ہے۔

٧٧٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكُرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْتِي فِي وَسَطِ الشُّهْرِ فَإِذًا كَانَ مِنْ حِينِ تَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْنَقُبلُ إحْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجعُ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُحَاوِرُ مَعَهُ ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجعُ فِيُّهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأُمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ تُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَجَاوِرَ هَذِهِ الْعُشْرَ الْأُوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَبِتْ فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَأُنْسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وِتْرِ

۳۷۳ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، شیبانی اور جبلہ اور محارب، حضرت ابن عمر رضی اللہ نعالی عنہا سے روایت کرتے بیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو (رمضان کے) آخری عشرے یا آخری عشرے یا آخری بیضتے میں تلاش کرو۔

۲۵۲ ابوالطاہر، حرملہ بن یجی ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں شب قدرد کھائی دی ، پھر مجھے میرے میرے کسی گھروالے نے جگا دیا سو میں اسے بھلا دیا گیا، لہذا آخری عشروں میں تلاش کرواور حرملہ کی روایت میں یہ الفاظ میں کہ پھراسے بھول گیا۔

۲۷۵ قتیہ بن سعید، بکر بن مفر، ابن ہاد، محد بن ابراہیم، ابو
سلمہ بن عبدالرحمٰن، حفرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے
در میانی عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، پھر جب ہیں را تیں
گزر جا تیں اور اکیسویں آنے کو ہوتی تھی تواپخ گھر لوٹ آتے
ستھے اور جو آپ کے ساتھ معتلف ہوتے وہ بھی لوٹ آتے
ستھے، پھراکی ماہ میں اس طرح اعتکاف کیا پھر جس رات میں گھر
آنے کو تھے، خطبہ پڑھا اور جو منظور الہی تھا، اس کالو گوں کو بھم
دیا پھر ارشاد فرمایا کہ میں اس عشرہ میں اعتکاف کر تاتھا تو مجھے
دیا پھر ارشاد فرمایا کہ میں اس عشرہ میں بھی اعتکاف کر تاتھا تو مجھے
مناسب معلوم ہوا کہ اس عشرہ اخیر میں بھی اعتکاف کروں، سو
جو میرے ساتھ اعتکاف کرنے والا ہو، وہ رات کوا پی اعتکاف
گاہ بی میں رہے، میں نے خواب میں اس شب قدر کود یکھا، مگر
بھلادیا گیا اور اسے آخر کی دس راتوں میں سے ہر ایک طاق
بھلادیا گیا اور اسے آخر کی دس راتوں میں دیکھتا ہوں کہ

کیچڑاور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، حضرت ابو سعید خدریؓ بیان

وَقَدْ رَأَيْتَنِي أَسْجُدُ فِي مَاء وَطِينِ قَالَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُ مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِخْلَى وَعِشْرِينَ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَوَجْهَةُ مُبْتَلَّ طِينًا وَهَاءً \* صَلَاةِ الصَّبْحِ وَوَجْهَةُ مُبْتَلَّ طِينًا وَهَاءً \* صَلَاةِ الصَّبْحِ وَوَجْهَةُ مُبْتَلَّ طِينًا وَهَاءً \* وَعَدَّتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَوَجْهَةُ مُبْتَلَّ طِينًا وَهَاءً \* يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ السَّيْ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ طَينًا وَمَا وَجَبِينَهُ مُمْتَلِئًا وَمَاءً \* اللَّهُ قَالَ وَجَبِينَهُ مُمْتَلِئًا وَمَاءً \* المَّهُ وَقَالَ وَجَبِينَهُ مُمْتَلِئًا وَمَاءً \* الْمُعَلِيدُ وَقَالَ وَجَبِينَهُ مُمْتَلِئًا وَمَاءً \* اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَجَبِينَهُ مُمْتَلِئًا وَمَاءً \* اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَجَبِينَهُ مُمْتَلِئًا وَمَاءً \* اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَجَبِينَهُ مُمْتَلِئًا وَمَاءً \* اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقِالَ وَمَاءً \* اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَجَبِينَهُ مُمْتَلِئًا وَمَاءً \* اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ ال

٢٧٧- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا عُمَارَةً بْنُ غُزيَّةً الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ قَالَ فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنُواْ مِنْهُ فَقَالَ إِنِّي اعْتَكَفَّتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ تُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأُوْسَطَ ثُمَّ أُتِيتٌ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَغْتَكِف فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَّهُ قَالَ وَإِنِّي أُرْبِئُتُهَا لَيْلَةَ وتْر وَإِنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتُهَا فِي

کرتے ہیں کہ الاویں شب کو ہم پر مینہ برسااور مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میکی اور میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میکی اور میں نے آپ کا چہرہ انور کیچڑ اور پانی میں مجر اہوا تھا۔

۲۷۲-۱بن ابی عمر، عبدالعزیز دراور دی، یزید، محد بن ابراہیم، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم رمضان المبارک کے در میانی عشرہ ہیں اعتکاف کیا کرتے، اور حسب سابق روایت منقول ہے، باقی اس میں اتنا اور ہے کہ جس نے اعتکاف کیا ہے وہ ہمارے ساتھ اپنے معتکف میں ثابت رہے اور آپ کی بیشانی مبارک کیجیز اور یانی میں تجری عبد گاہت رہے اور آپ کی بیشانی مبارک کیجیز اور یانی میں تجری موری کی بیشانی مبارک کیجیز اور یانی میں تجری

۲۷ ال جحد بن عبدالاعلی، معتمر ، عماره بن غزید انصاری ، محمد بن ابراہیم ، ابو سلمہ ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے عشرہ اول ہیں اعتکاف کیا اور عشرہ ٹانی ہیں ایک ترکی قبہ ہیں اعتکاف فرمایا کہ اس کے دروازہ پر ایک چٹائی گئی ہوئی تھی ، آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور قبہ کے ہوئی تھی ، آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور قبہ کا ایک کونے ہیں کر دی ، پھر اپناسر نکالا اور لوگوں سے کلام فرمایا ، چنانچہ سب آپ کے قریب آگئے ، تب آپ نے فرمایا کہ ہیں عشرہ اول ہیں اس رات کو تلاش کرنے کے لئے اعتکاف کیا ، چنانچہ میر کو تاتھا، پھر میں نے در میانی عشرہ کا اعتکاف کیا ، چنانچہ میر بیاس کوئی آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ ہے آخری عشرہ ہیں ہے ، لہذا تم میں سے جو چاہے وہ پھر اعتکاف کیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ وہ طاق را توں میں ہے ، اور میں اس کی صبح کوپانی اور آپ کے نہ وہ طاق را توں میں ہے ، اور میں اس کی صبح کوپانی اور گیا ہے کہ وہ طاق را توں میں ہے ، اور میں اس کی صبح کوپانی اور میں سے دہ کر رہا ہوں ، پھر جب اکیسویں شب کی صبح کوپانی اور میں سے دہ کر رہا ہوں ، پھر جب اکیسویں شب کی صبح کوپانی اور میں سے دہ کر رہا ہوں ، پھر جب اکیسویں شب کی صبح کوپانی اور میں سے دہ کر رہا ہوں ، پھر جب اکیسویں شب کی صبح کوپانی اور میں سے دہ کر رہا ہوں ، پھر جب اکیسویں شب کی صبح ہوئی اور میں سے دہ کر رہا ہوں ، پھر جب اکیسویں شب کی صبح ہوئی اور میں اس کی صبح ہوئی اور میں سے دہ کر رہا ہوں ، پھر جب اکیسویں شب کی صبح ہوئی اور میں اس کی صبح ہوئی اور کیا کہ کوپانی اور کیا کی سبح ہوئی اور کیا کہ کیا کوپانی اور کیا کیا کوپر کیا کوپل کیا کوپر کیا کوپر کیا کیا کوپر کیا کیا کوپر کیا کوپر کیا کوپر کوپر کیا کوپر کیا کوپر کیا کیا کوپر کیا کوپر کیا کیا کوپر کیا کوپر کیا کوپر کوپر کیا کیا کوپر کیا

طِين وَمَاء فَأَصَبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدُّ قَامَ إِلَى الصَّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَكَفَ الْمَسْحِدُ فَأَبْصَرْتُ الطَّينَ وَالْمَاءَ فَخُرَجَ حِينَ فَرَغَ مَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فَرَعَ مَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فَي مَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فَي لَيْلَةً إِحْدَى فِيهِ مَا الطِّينُ وَالْمَاءُ وَإِذَا هِيَ لَيْلَةً إِحْدَى

وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ \* ٢٧٨ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ ۚ تَذَاكُرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيادٍ الْخُدْرِيُّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقُلْتُ ۚ أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ نَعَمُّ اعْتَكُفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ فَحَرَجْنَا صَبيحَةَ عِشْرِينَ فَحَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نَسِيتُهَا أَوْ أُنْسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرَ الْأَوَاخِرِ مِنْ كُلِّ وَثْرِ وَإِنِّي أُريتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاء وَطِين فَمَنْ كَأَنَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ قَالَ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاء قَزَعَةً قَالَ وَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا حَتَّى سَالَ سَقُفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النُّخُلِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّين قَالَ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ \*

قَالَ حَتَى رَايَتُ الرَّ الطَّيْنَ فِي جَبَهِيهِ ٢٧٩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حِ وِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

آپ نے رات کو صبح تک نماز پڑھی،اوراس رات بارش ہوئی،
اور مسجد نئیکی اور میں نے مٹی اور پانی کو دیکھا، چنانچہ جب آپ
صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی پیشانی مبارک اور ناک
کے نتھنے پر مٹی اور پانی کااٹر تھا،اور عشرہ آخر کی اکیسویں رات
تھی۔

۲۷۸\_ محمد بن متنیٰ، ابو عامر ، ہشام ، کیجیٰ، حضرت ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپس میں شب قدر کا تذکرہ کیا، چنانچہ میں ابو سعید خدریؓ کے پاس آیااور وہ میرے دوست تھے،اور ان ہے کہا کہ تم ہمارے ساتھ تھجوروں کے باغ تک نہیں چلتے، تووہ ایک چادراوڑھے ہوئے نگلے،اور میں نے کہاکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھ سناہے کہ شب قدر کا تذکرہ کرتے ہوں، توانہوں نے کہاہاں! ہم نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ رمضان كے درمياني عشره میں اعتکاف کیااور ہم بیسویں کی صبح کو نکلے تو ہمیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خطبہ دیا، اور فرمایا که مجھے شب قدر و کھائی گئی تھی سومیں اسے بھول گیا، یا بھلادیا گیا، سوتم اسے اخیر کے عشرہ میں ہے ہرا کی طاق رات کو تلاش کرواور میں نے دیکھاہے کہ میں یانی اور مٹی میں سجدہ کررہا ہوں، پھر جس نے ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا ہو، وہ پھر جائے اور ہم پھر اپنی اعتکاف گاہوں میں آگئے اور آسان پر بارش وغیر ه کا کو کی اثر نہیں دیکھتے تھے ،اتنے میں ابر آیااور بارش ہو گی، حتی کہ مسجد کی حصت بہنے لگی اور وہ تھجور کی ڈالیوں ہے بنی ہوئی تھی،اور نماز صبح کی تھبیر ہوئی اور میں نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کو دیکھا که مٹی اور یانی میں سجدہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے کیچڑ کااثر آپ کی پیشانی مبارک پر دیکھا۔ ۲۷۹ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر (دوسری سند) عبدالله بن عبدالرحمٰن دار می، ابوالمغیر ہ، اوزاعی، کیجیٰ بن ابی کثیر ہے

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ كِلَّاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير بهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِهمَا رَأَيْتُ ِ رَسُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثَرُ الطِّينِ \* ٢٨٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْر بْنُ خَلَّادٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقُدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ فَلَمَّا انْقَضَيْنَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَقُوِّضَ ثُمَّ أَبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَاحِرِ فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيدَ ثُمَّ حَرَجَ عَلَى

النَّاسِ فُقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ أُبينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا فَحَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِّيتُهَا

فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ قَالَ

قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا قَالَ أَحَلْ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ قَالَ قُلْتُ مَا التَّاسِعَةَ وَالسَّابِعَةَ وَالْخَامِسَةَ قَالَ إِذَا مَضَتْ

وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنَ وَعِشْرِينَ وَهِيَ التَّاسِعَةُ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ

فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ فَإِذًا مَضَى حَمْسٌ

وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ و قَالَ ابْنُ

خَلَّادٍ مَكَانَ يَحْتَقَّان يَخْتَصِمَانِ \*

اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے، باتی ان د ونوںاحادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وفت نماز سے لوٹے تو آپ کی پیشانی مبارک اور ناک کی نوک يريجيز كااثر تقابه

• ٢٨٠ محمد بن متنيٰ، ابو بكر بن خلاد، عبدالاعلى، سعيد، ابو نضر ه، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے رمضان کے در میانی عشرہ میں اعتکاف کیا، آپ پر لیلتہ القدر کے ظاہر ہونے ہے قبل آپ اے تلاش کرتے تھے، جب عشرہ اوسط کی راتیں پوری ہو گئیں، تو آپ نے خیمہ کے متعلق حکم دیاوہ کھول دیا گیا، پھر آپ کو معلوم ہوا کہ وہ اخیر عشرہ میں ہے، لہٰذا آپ نے پھر خیمہ کے متعلق تھم دیا، وہ قائم کیا گیا، پھر صحابہ کرام کی جانب آپ تشریف لائے، اور فرمایا کہ اے لوگو!! مجھے شب قدر کاعلم ہوا تھا اور تمہیں بتانے کے لئے نکلاتھا مگر دو آدمی جھکڑتے ہوئے آگئے کہ ان کے ساتھ شیطان بھی تھا، للہذا میں بھول گیا، تو تم رمضان کے آخری عشرہ میں اسے تلاش کرو، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوسعیدے کہا کہ تم ہم لوگوں ہے زائد اس گنتی کو جانتے ہو، وہ بولے جی ہاں! ہم اس چیز کے بہ نسبت تمہارے زیادہ مستحق ہیں، پھر میں نے دریافت کیانویں، ساتویں اور پانچویں سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا جب اکیسویں گزر جائے اس کے بعد جو ہا کیسویں آئے، وہی مراد ہے نویں سے ،اور جب تیکسویں گزر جائے ، تواس کے بعد جو رات آئے وہی مرادہے ساتویں ہے،اور جب بجیبویں گزر جائے تو اس کے بعد جو رات آئے، وہی مراد ہے یا نچویں سے اور ابن خلادنے"يىحتقان"كى جگه"يىختصمان"كالفظ بولا بــ

( فا کدہ )حضرت ابوسعید خدریؓ کی تشر سے کو ملحوظ رکھتے ہوئے عشرہ اخیرہ کی تمام را تیں شب قدر ہی شار ہو جا کیں گی، بندہ کا خیال بھی یہی ہے کہ جب اِنسان شب قدر کی جبتح کرے تو پھر پورے ہی عشرہ بیدار رہنے کی کو شش کرے تاکہ ہر قتم کے فضائل ہے بہرہ ور ہو سکے۔ نیز حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم غیب حاصل نہیں تھاور نہ اس تروداور شبہ اور پھر بھول جانے کے کیا معنی سیر تمام خاصیتیں تو بشریت کے ساتھ وابستہ ہیں اور اسی پر اس قتم کے احوال طاری ہوتے رہتے ہیں، اور علم غیب تو محض اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے جو کسی اور کے لئے ثابت نہیں ہو سکتی، اب اگر کوئی ثابت کرے تو علم الہٰی میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو وحدہ لاشریک ہے جو شرکت سے منزہ اور مبر اہے، تعالی اللہ عن ذلک علواً بیبر آ۔

باقی امور کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا ہے، وہ آپ کو حاصل ہے جیسا کہ آپ نے احوال قیامت، جنت، دوز خاور فتوں کے پیش آنے کے متعلق خبریں دی ہیں، اس کا نام اطلاع غیب ہے، اور اسے علم غیب کہنا ہے جہال کا کام اور ان کی اقتداء کرنا ہے، اور پھر میں کہنا ہوں کہ ان لوگوں کے لئے ہس بہی مسئلہ رہ گیا ہے اور تمام دین پر عمل کرنا ضروری نہیں رہا، قیامت کے دن ہر گز ہر گز اس سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ عبادات، عقائد، معاملات اور جملہ امور شریعت کے متعلق باز پر س ہوگا کہ آیا اس پر عمل پیرا ہوئے یا نہیں، بس اس کا کام جہالت اور جمافت ہے جوامور کرنے کے تھے، ان کے لئے توایک مخصر سی جماعت کو چھوڑ دیا کہ وہ خود نمازیں پڑھ بھی لیں اور پڑھا بھی دیں اور جو نہیں کرنے کے تھے ان پر کار بند ہوگئے۔

إسْحَقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ الْكَنْدِيُّ وَعَلِيُ بْنُ حَشْرَمٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو الْكَنْدِيُّ وَعَلِيُ بْنُ حَشْرَمٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَقَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّصْرِ خَشْرَمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمْرَ بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ أَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَلْسِيتُهَا وَأَرَانِي صَبْحَهَا أَسْحُدُ فِي مَاءً وَطِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعِشْرِينَ فَصَلَى بَنَا رَسُولُ أَلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثْرَ اللَّهِ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَلَاكٍ وَعَشْرِينَ فَصَلَى بَنَا رَسُولُ اللَّهِ بْنُ وَالطَيْنِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَالطَيْنِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

أُنَيْسِ يَقُولُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ \* الْمَيْسَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ الْتَمِسُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ الْتَمِسُوا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرِ الْتَمِسُوا وَقَالَ وَقَالَ وَيَعْ الْعَشْرِ الْعَسْرِ الْعَشْرِ الْعَشْرِ الْعَشْرِ الْعَشْرِ الْعَسْرِ الْعَشْرِ الْعَسْرِ الْعَالَ الْهُ الْمُ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهِ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُل

۱۸۱ سعید بن عمرو بن سهیل بن اسحاق بن محد بن اشعث بن قیس الکندی، علی بن خشرم، ابو ضمره، ضحاک بن عثان، ابوالنظر مولی عمر بن عبیدالله، بسر بن سعید، حضرت عبدالله بن انیس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں که رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که مجھے شب قدر دکھائی گئ، کیمر بیس اسے بھول گیااور بیس نے دیکھا کہ بیس اس کی صبح کوپائی اور کیچڑ بیس سجدہ کر رہا ہوں، رادی حدیث بیان کرتے ہیں کہ بھر ہم پر شمیسویں رات کو بارش ہوئی اور ہمیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نماز پڑھائی، پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پائی اور کیچڑ کااثر آپ کی بیشانی مبارک اور آپ کی ناک پر تھا، رادی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن انیس رضی رادی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن انیس رضی الله تعالی عنہ شمیس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن انیس رضی الله تعالی عنہ شمیسویں رات کوشب قدر کہا کرتے تھے۔

۲۸۲۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، و کیع، ہشام، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، ابن نمیر اور و کیع کے الفاظ مختلف ہیں، مگر معنی آ کیے ہی ہیں۔

الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ \*

بَنْ جَعَفْرِ حَدَّتُنَا شَعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ عَبَدَةً بَنْ ابِي لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أُبَيِّ بَنِ كَعْبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أُبَيُّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهَا قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْبَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ وَإِنْمَا شَكَّ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْحَرْفِ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّثَنِي بِهَا

صَاْحِبٌ لِي عَنْهُ \*

٣٨٥ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَذَاكَرْنَا لَيْلَةً الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

۲۸۳۔ محمد بن حاتم ، ابن ابی عمر ، ابن عیب ، عبد ه ، عاصم بن ابی النجود ، زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھااور کہا تہہارے ہمائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں کہ جو سال بھر بیدار رہے ، وہ شب قدر کو پالے گا ، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے ، اس کہنے سے ان کی غرض بیا تھی کہ لوگ ایک ہی رات پر بھروسہ نہ کرلیں اور وہ خوب حانے تھے کہ وہ رمضان میں ہے اور عشرہ اخیرہ میں ہے اور وہ ستا کیسویں شب ہے اور اس پر قشم کھاتے تھے اور انثاء اللہ بھی ستا کیسویں شب ہے ، میں نے کہا نہیں کہتے تھے ، اور کہتے تھے وہ ستا کیسویں شب ہے ، میں نے کہا اے ابو منذر! یہ تم کس بنا پر کہتے ہو ، فرمایا اس علامت اور نشانی کہا اے ابو منذر! یہ تم کس بنا پر کہتے ہو ، فرمایا اس علامت اور نشانی کہا اے ابو منذر! یہ تم کس بنا پر کہتے ہو ، فرمایا اس علامت اور نشانی کہا اے ابو منذر! یہ تم کس بنا پر کہتے ہو ، فرمایا اس علامت اور نشانی کہا سے اس شب کی ضبح کو آ فا ب بغیر شعاعوں کے نکاتا ہے۔

کہ اس شب کی جہ ہون جعفر شعاعوں کے نظاہے۔

ہم ۲۸۲۔ محمد بن متی محمد بن جعفر، شعبہ، عبدہ بن ابی لبابہ، زر

بن حبیش، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

گرتے ہیں کہ انہوں نے شب قدر کے متعلق فرمایا، خداک تشم!

میں اسے جانتا ہوں، اور شعبہ نے یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ میرا

زیادہ علم یہی ہے کہ وہ وہ ہی رات ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیدار رہنے کا بحثم فرمایا تھا اور وہ

ستا کیسویں شب ہے اور شعبہ نے ان الفاظ میں کہ یہ وہ ہی رات

ہمیں حکم فرمایا تھا، شک کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ میرے ایک

میں عبدہ سے نقل کی ہے۔

۳۸۵۔ محمد بن عباد، ابن ائی عمر، مر وان فزاری، یزید بن کیسان، ابوحازم، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک مر تبہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شب قدر کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایاتم میں ہے کون یاد

ر کھتاہے، شب قدراس رات میں ہے کہ جانداس طرح طلوع کر تاہے، گویا کہ وہا کیک طشت کا مکڑاہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَذُكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ \*

(فائدہ) شب قدر کوشب قدر اس کئے کہتے ہیں کہ اس رات فرشتے بحکم الہی بندوں کی عمریں اور دزق اور دوسر ہے جوامور اس سال ہونے والے ہوتے ہیں لکھ دیتے ہیں اور بیر رات اس امت کی خصوصیت ہے اور بیہ قیامت تک باتی رہے گی، باتی اس کے محل میں اختلاف ہے، بعض نے کہاوہ ہر سال میں بدلتی رہتی ہے، اس صورت میں سب حدیثوں میں تطبق ہوجائے گی جس میں جو تاریخ اور علامت ند کور ہے، صحیح ہے، اور عبد الله بن مسعودٌ اور امام ابو صنیفہ "اور قاضی ابو یوسف "اور امام محمد کے نزدیک وہ سال بھر میں ایک رات ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی تبدل نہیں ہو تا تو اس شکل میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبار کہ میں بھی تطبیق ہوجائے گی، اس کے علاوہ علائے کرام کے اور بکٹرت اقوال موجود ہیں کہ جن کا تذکرہ اس مقام پر مناسب نہیں ہے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الْإعْتِكَافِ

٢٨٦ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْنَكِفُ فِي النَّهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْنَكِفُ فِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْنَكِفُ فِي النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْنَكِفُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْنَكِفُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْنَكِفُ فِي الْعَشْرُ الْأُواجِرِ مِنْ رَمَضَانَ \*

٢٨٧ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ
أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ نَافِعًا حَدَّنَهُ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ الْعَشْرَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ الْمَكَانَ الَّذِي عَبْدُ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِنَ الْمَسْجِدِ \* ٢٨٨- و حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ

۲۸۲ محمد بن مهران رازی، حاتم بن اساعیل، موسیٰ بن عقبه، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف(ا) فرمایا کرتے تھے۔

۲۸۷۔ ابوالطاہر، ابن وہب، یونس بن بزید، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے مجھے مسجد میں وہ جگہ بتائی جہاں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔

۳۸۸ سبل بن عثان، عقبه بن خالد سکونی، عبیدالله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الرحمٰن بن قاسم، بواسطه اینے والد، حضرت عائشه رضی الله

(۱)اعتکاف کالغوی معنی تھہر نااور شرعی معنی نبیت کے ساتھ مسجد میں تھہر نا۔

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ أَبُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْيَى أَعْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح و حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْوَيَةً ح و حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْوَلَهُ مَعْ فَيْهَا مِنْ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا خَمْنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوقَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ عَنْ أَبِيهِ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ \*

رِيْ رَحَدَّ نَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ ثَنَا لَيْتُ عَنْ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي عُفَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ النَّوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْواجُهُ مِنْ بَعْدِهِ \* اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَ اعْتَكَفَ أَزْواجُهُ مِنْ بَعْدِهِ \*

مُعَاوِيةً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُرِبَ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ مِنْ فَضُرِبَ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ مِنْ وَمَضَانَ فَأَمَرَتُ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَ فَضُرِبَ وَأَمَرَ عَنْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَ عَنْ رَمُضَانَ فَأَمَرَتُ زَيْنَبُ بِخِبَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرْ فَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَحْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَخْبِيَةُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَحْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَخْبِيَةُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَحْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَخْبِيَةُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَحْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَعْبِيَةُ فَقَالَ الْعَبْكَافَ فِي شَهْر رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي شَهْر رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي

تعالیٰ عنہاسے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔

۲۸۹۔ یخی بن یخی ابو معاویہ (دوسری سند) سہل بن عثان، حفص بن غیاث، مشام (تیسری سند) ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ابن نمیر، ہشام بن عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم رمضان المبارک کے آخری دس دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔

۲۹۰ قتیبه بن سعید،لیث، عقیل،زهری، عروه، حضرت عائشه رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان السارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا كرتے تھے يہاں تك كہ اللہ تعالیٰ نے آپ كو و فات دى، پھر آپ کے بعد آپ کی از واج مطہر ات نے اعتکاف فرمایا۔ ۲۹۱ ـ بچی بن کیجی،ابو معاویه، کیجیٰ بن سعید، عمره، حضرت عائشه رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو صبح کی نماز پڑھتے، پھر اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے ،اور ایک مرتبہ آپ نے اپنا خیمہ لگانے کا تھم فرمایا تو وہ لگا دیا گیا اور آپ نے رمضان کے عشرہ اخیرہ میں اعتکاف کاار ادہ فرمایا، پھر حضرت زینبؓ نے تحکم دیا توان کا بھی خیمہ لگادیا گیااور ان کے علاوہ اور از واج مطہر ات نے خیمے لگانے کے متعلق فرمایا، ان کے بھی لگا دیمے گئے، سب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم صبح كي نماز پڑھ چکے توسب خیموں کو دیکھااور فرمایا کیاانہوں نے نیکی کاارادہ کیاہے،اور آپ نے اینے خیمہ کے متعلق حکم دیاوہ کھول دیا گیااور رمضان میں اعتکاف کوترک کر دیا، پھر شوال کے اول عشرہ میں اعتکاف

الْعَشْرِ الْأُوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ \* ( فا کدہ) کیونکہ حقانیت میں نفسانیت کاشائبہ معلوم ہونے لگااور ایک کا دیکھادیکھی دوسری کرنے گئی، اس لئے اس وفت آپ نے اپنا

اعتكاف مجھى مو قوف كرديااور ماہ شوال ميں اس كاعوض ادا كيا۔

٢٩٢ – وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ و

حَدَّثَنِي سَلَمَةً بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ

حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي

عَن ابْن إسْحَقَ كُلُّ هَوْلَاء عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشُةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً وَعَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ

إسْحَقَ ذِكُرُ عَائِشَةً وَحَفْصَةً وَزَيْنَبَ رَضِي اللَّهُ

عَنْهُنَّ أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الْأَحْبِيَةَ لِلِاعْتِكَافِ \*

(٣٣) بَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِر

مِنْ شَهْر رَمَضَانَ \*

٣٩٣- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنَ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي يَعْفُور عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً رَضِيي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ(١)

٢٩٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَٱبُو كَامِل

وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدًّ وَشَدًّ الْمِثْزَرَ \*

۲۹۲\_ابن ابی عمر ، سفیان به

( دوسری سند )عمروبن سواد ۱۰ بن و هب، عمرو بن حارث په

(تیسری سند) محدین رافع، ابواحد سفیان به

(چوتھی سند) سلمہ بن شبیب،ابوالمغیر ہ،اوزاعی)۔

(یا نچویں سند) زہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطه اینے والد ابواسحاق، لیجیٰ بن سعید، عمرہ، حضرت عائشہ رضی الله بتعالیٰ عنها، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے ابو معاویه کی

حدیث کی طرح روایت لقل فرماتی ہیں، باقی ابن عیبینہ ، عمرو بن حارث، اور ابن اسحاق کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہااور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ ہے کہ

ان کے لئے خیمے نصب کئے گئے تھے، تاکہ وہ ان میں اعتکاف

فرمائيں۔

باب (۳۳) رمضان الهبارک کے آخری عشرہ میں بہت زیادہ عبادت کرنا!

۳۹۳ ـ اسحاق بن ابراجيم خطلي، ابن بي عمر ۽ ابن عيدينه ۽ سفيان ابي يعفور، مسلم بن صبيح، مسروق، حضرت عا مَشه رضي الله تعالى عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ر مضان المبارك كا آخرى عشره آتا تھا، تو آپ بورى رات بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں بهت ہی کو سشش کرتے اور کمر ہمت باند ھناشر وع فرمادیتے۔

۲۹۴ و تنیبه بن سعید، ابو کامل حدد ی، عبدالواحد بن زیاد،

(۱) احیاء کیل سے مراد رہ ہے کہ رات کو عبادت کے لئے بیدار رہتے اس بیداری کو حیات سے تعبیر فرمادیا کیونکہ نیند بمنز لہ موت کے ہے۔

الْحَحْدَرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَيْدِ الْوَاحِدِ بْن زِيَادٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسِنِ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمٌ يَقُولُ سَمِعْتُ الْأُسْوَدَ بْنَ يَزيدَ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَهِدُ نِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَحْتَهِدُ فِي

(٣٤) بَابِ صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ \* ٣٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْدٍ وَإِسْحَقُ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمُش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عَائِشُةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ٢٩٦ - وَحَدَّتَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ -حَدَّتَنَا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قُطَّ \* عَبْدُ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسُودِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنَّهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصُم الْعَشْرَ \*

باب (۳۴)عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کا حکم۔ ۳۹۵\_ابو مکرین ابی شیبه ،ابو کریرب،اسحاق،ابو معاویه ،اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسالت مآب صلی الله عليه وسلم كو عشره ذي الحجه ميں تبھي روزے رکھتے نہيں

حسن بن عبیدالله، ابراہیم،اسود بن بزید، حضرت عاکشہ رضی الله

تعالیٰ عنہائے روایت کرتے ہیں،وہ بیان کرتی ہیں کہ رسالت

مآب صلی الله علیه وسلم (رمضان المبارک کے) آخری دس

د نول میں اس کو شش اور محنت کے ساتھ عبادت کرتے تھے

که دوسرے دنوں میں اتنی محنت نیہ کرتے ہتھے۔

۲۹۶ ابو بکر بن نافع عبدی، عبدالرحمٰن، سفیان، اعمش ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کبھی اس عشرہ میں روزہ نہیں ر کھا۔

( فا کدہ )کسی مر ضاور بیماری یاعار ضہ کی بنامِر آپ نے روزے نہیں رکھے ور نہ نویں تاریخ کوعر فہہے اور اس کے روزہ کی غیر حاجیوں کے کے فضیلت گزر چکی، متر جم کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ حج کے زمانے کا بیان ہو کہ آپ نے روزہ نہیں رکھاغر ضیکہ سیجے بخاری، سنن ابو داؤد، منداحداور نسائی میں نویں ذوائج کے روزہ کی فضیلت آئی ہے،اس لئے یہ علماء کے نزدیک مستحب ہے۔

دیکھاہے۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

## كتَابُ الْحَجِّ

وَمَالَا يُبَاحُ وَبَيَانَ تَحْرِيمِ الطَّيبِ عَلَيْهِ \*
وَمَالَا يُبَاحُ وَبَيَانَ تَحْرِيمِ الطَّيبِ عَلَيْهِ \*
وَمَالَا يُبَاحُ وَبَيَانَ تَحْرِيمِ الطَّيبِ عَلَيْهِ \*
مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبُسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثَّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبُسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثَّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجَفَافَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْسَرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجَفَافَ اللَّهُ السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجَفَافَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجَفَافَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْفَوْلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا الْسَوا مِنَ الْخُفَيْنِ وَلَا الْسَوا مِنَ الْتُعَلِيْنِ وَلَا الْمَوا مِنَ الْتُعَلِيْنِ وَلَا الْسَوا مِنَ الْتُعَلِيْنِ وَلَا الْوَرْسُ \*

باب (۳۵) محرم کے لئے کون سالباس پہننا جائز ہے اور کون سانا جائز؟

۲۹۷۔ یجیٰ بن یجیٰ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ محرم کیا کیڑے ہینے تورسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کر تانہ پہنواور عماے (۲) نہ باند ھو، نہ پاجاے پہنو، نہ برساتی ،نہ کوٹ، اور نہ بی موزے مگر باند ھو، نہ پاجاے پہنو، نہ ہو تو وہ موزے پہن لے مگر مختول کے جس کے پاس چیل نہ ہو تو وہ موزے پہن لے مگر مختول کے بین سے بہنو کہ جس میں نے میں اور درس کی خوشبو لگی ہو۔

(فائده) مذکوره بالااشیاء کااستعال بحالت احرام باجماع علمائے کرام حرام ہے۔

٢٩٨ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْوُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى وَزُهَيْوُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَال سَئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا الْمُحْرِمُ قَالَ لَلَهُ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَالَ لَلْ يَلْبَسُ وَلَا الْمُحْرِمُ اللَّهُ وَلَا الْمُحْرِمُ وَلَا الْمُحْرِمُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْنِسُ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا أَنُونُنَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا وَلِي اللَّهُ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا

۱۹۸۰ کی بن کی اور عمرو ناقد، زہیر بن حرب، سفیان بن عیدید، زہری، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عند اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ محرم کیا پہنے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ محرم کیا پہنے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ محرم تعامہ باندھے،اورنہ بارانی کوٹ اوڑھے اور نہ پہنے اور نہ ہی وہ کپڑا پہنے کہ جسے ورس اور زعفران لگا مو،اور موزے بھی نہ پہنے گریہ کہ جسے ورس اور زعفران لگا مو،اور موزے بھی نہ پہنے گریہ کہ تھے ورس اور زعفران لگا

(۱) جج کالغوی معنی ارادہ کرنا ہے اور شرعی سعنی ہیہ ہے کہ جج کے مہینوں میں بیت اللّٰداور عرفات و منیٰ میں مخصوص افعال لیعنی طواف، سعی، و قوف وغیر ہادا کئے جائمیں۔

(۲) عمائم سے مراد ہر ایسی چیز کی ممانعت ہے جو سر کو ڈھانپ دے جیسے ٹو پی پٹی وغیر ہ لہٰذا حالت احرام میں سر کسی بھی کپڑے سے ڈھانپنا ممنوع ہے کپڑاسلا ہوا ہو پاسلا ہوانہ ہو۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

الْحُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ \*

٢٩٩ - وَحَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثُوبًا مَصْبُوعًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثُوبًا مَصْبُوعًا بَرَعْفَرَان أَوْ وَرْسٍ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَحِدُ نَعْلَيْنِ عَلَيْلِ اللَّهُ عَنْمَ اللَّهُ يَحَدُ نَعْلَيْنِ \* فَلْيُلْبَسِ النَّحُفَيْنِ وَلْيَقَطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ \* فَلْيُلْبِسِ النَّحُفَيْنِ وَلْيَقَطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ \* فَلَيْنِ اللَّهُ عَنْمُ وَعَنْ حَمَّدِ قَالَ الرَّهُمُ الْيَّهُ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ الرَّهِ مَنْ عَمْرُو عَنْ حَمَّادٍ قَالَ بَعْنَى أَخْمَرَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو عَنْ حَمَّادٍ قَالَ بَعْنَى أَخْمَرَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو عَنْ حَمَّدٍ قَالَ بَعْنَى أَخْمَرَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو عَنْ حَمَّدٍ قَالَ أَنْ يَعْمَرُونَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو عَنْ حَمَّدٍ قَالَ أَنْ يَعْنَى أَنْهُمَا قَالَ مَنْ لَمْ يَحِدِ الْإِزَارَ فَيْهُمَا قَالَ مَنْ لَمْ يَحِدِ الْإِزَارَ لَمْ يَحِدِ الْإِزَارَ لَمَنْ لَمْ يَحِدِ الْإِزَارَ لَمْ يَحِدِ الْإِزَارَ وَسَلَّمَ وَهُو وَالْسَرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَحِدِ الْإِزَارَ لَمَنْ لَمْ يَحِدِ الْإِزَارَ لَمَنْ لَمْ يَحِدِ الْإِزَارَ لَمْ يَحِدِ الْإِزَارَ وَلَا لَمْ لَمْ يَحِدِ الْإِزَارَ لَمْ يَحِدِ الْنَعْلَيْنِ يَعْنِي الْمُحَرِّمَ \*

ا نہیں کاٹ کر پہنے کہ وہ مخنوں سے پنچے ہو جا ئیں۔

۲۹۹۔ کی بن کی مالک، عبداللہ بن دینا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبماسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز ہے منع فرمایا ہے کہ محرم زعفران اور ورس کا رنگا ہوا کپڑا پہنے اور فرمایا کہ جس کے پاس تعلین نہ ہوں وہ خفین پہن لے اور دونوں کو مخنوں کے بیتے سے کاٹ دے۔

۰۰سا۔ یجیٰ بن یجیٰ اور ابوالر سے زہر انی اور قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، عمرو، جابر بن زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا کہ آپ خطبہ کی حالت میں ارشاد فرمار ہے تھے کہ پاجامہ اس کے لئے ہے جس کے پاس نعلین نہ باس ازار نہ ہو،اور موزہ اس کے لئے ہے جس کے پاس نعلین نہ ہوں، ویر موزہ اس کے لئے ہے جس کے پاس نعلین نہ ہوں،

(فائدہ)لام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک پاجامہ اگر اس کی ہیئت کے ساتھ احرام میں پہن لے گاتو دم واجب ہے اور موزوں کواگر کاٹ دیا جائے تو ائمہ اربعہ کے نزدیک اس پر فدیہ واجب نہیں اور امام ابو حنیفہ کی طرف جو وجوب فدید کا قول منسوب ہے اس کی صاحب روالمحتار نے تردید کی ہے اور اس منسوبیت کو خلاف ند ہب بتایا ہے اور یہی چیز ملاء علی قار کٹ نے شرح مشکلوۃ میں تحریر فرمائی ہے۔واللّٰد اعلم۔

٣٠١- وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنِي أَبُو مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ حِ و حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا مُعْبَةُ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ سَمِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ سَمِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ \*

بِعَرَفَاتِ فَدَّنَرَ مَدَ الْحَبَدِيَتُ الْحَبَدِيَتُ الْحَبَرَ اللَّهُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللَّهِ بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللَّهِ سَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَيِ اللَّهُ يَحْبَيِ اللَّهُ يَحْيَيِ اللَّهُ يَحْيَيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا اللهِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اللهِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اللهِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ خَشْرَمَ وَكَرَيْبٍ خَشْرَمَ فَيَانَ حَ و حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ خَشْرَمَ

۱۰۰۱ - محمد بن بشار، محمد بن جعفر، (دوسری سند) ابو غسان رازی، بہنر، شعبه، عمرو بن دینار رضی الله تعالیٰ عنه سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم ہے سنااور آپ عرفات میں خطبہ فرمارہے تھے اور بقیہ حدیث بیان فرمائی۔

۲۰۳۱ ابو بکر بن انی شیبه، سفیان بن عیبینه (دوسری سند) یخییٰ بن یخیٰ، مشیم (تیسری سند)، ابو کریب، و کبیع، سفیان (چوتھی سند) علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، ابن جریج (پانچویں سند) علی بن حجر، اساعیل، ایوب، عمرو بن دینار رضی الله تعالیٰ عنه صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حِ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ جُحْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ كُلُّ هَوُلَاء عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَار بهذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ غَيْرُ شُعْبَةً وَحْدَهُ \*

٣٠٣- وَحَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدُّنَنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ \*

٣٠٤- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً عَنْ أَبيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ أَوْ قَالَ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي قَالَ وَأَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَسُتِرَ بِثُوْبٍ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْمَىٰ قَالَ فَقَالَ أَيَسُرُّكَ ۚ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُنْرَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ التُّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ كَغَطِيطِ الْبَكْرِ قَالَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اغْسِلْ عَنْكَ أَثْرَ الصُّفْرَةِ أُو قَالَ أَثَرَ الْخُلُوقِ وَاخْلُعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجُّكَ \*

سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور ان میں سے کسی راوی نے بھی شعبہ کے علاوہ میدان عرفات میں خطبہ دینے کو بیان نہیں کیا۔

۳۰ سا۔ احمد بن عبداللہ بن یونس، زہیر ،ابوالز بیر ،حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تعلین نہ پائے وہ موزے پہن لے اور جو تہبند نہ پائے وہ پا جامہ پہن لے۔

۳۰ سو\_ شیبان بن فروخ، جهام، عطاء بن ابی رباح، صفوان بن یعلی بن امیہ اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہو ااور آپ جعر انہ میں تھے اور وہ ایک جبہ پہنے ہوئے تھا اور اس پر کچھ خو شبولگی ہوئی تھی یا فرمایااس پر سچھ زر دی گااثر تھاادر اس نے عرض کیا کہ آپ مجھے میرے عمرہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ میں اس میں تن طرح کروں ؟اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یر وحی نازل ہونے لگی، اور آپ نے کپڑااوڑھ لیااور یعلی کہتے شخے کہ میری آرزو تھی کہ میں نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں جس وقت آپ پروخی نازل ہور ہی ہو، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا، کیا تم جاہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہونے کی حالت میں دیکھو، پھر حضرت عمرٌ نے کپڑے کا کونااٹھاویا، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہانیتے تھے اور خرائے لیتے تھے، راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے، انہوں نے کہاکہ جیسے جوان اونٹ ہانیتا ہے جب وحی یوری ہو تھی تو آپ نے فرمایا، عمرہ کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے اور فرمایا کہ زردی کااثر و ھوڈالو اور اپنے عمرہ میں وہی کروجو اینے حج میں کرتے ہو۔ (فا کدہ)معلوم ہوا کہ محرم کوخو شبولگانا،اور سلا ہوا کپڑا پہنناحرام ہے اور ان کالزالہ اور اس کا فیدیہ اوا کرناضروری ہے۔واللہ اعلم،

۳۰۰۵ ابن ابی عمر ، سفیان ، عمر و ، عطاء ، صفوان بن یعلی رضی الله تعالیٰ عنه این والد سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیااور آپ جمر انه میں سائل جبہ پہنے ہوئے تھااور وہ سائل جبہ پہنے ہوئے تھااور اس پر خوشبو لگی ہوئی تھی ، اور اس سائل جبہ پہنے ہوئے تھااور اس پر خوشبو لگی ہوئی تھی ، اور اس نے عمرہ کیا کہ میں نے عمرہ کا حرام باندھا ہے اور اس پر بھی میں نے عمرہ میں وہی افعال بجالا وجو کہ تم اپنے جج میں بجا ارشاد فرمایا کہ عمرہ میں وہی افعال بجالا وجو کہ تم اپنے جج میں بجا کو دھو دوں تو رسالت ماب صلی الله علیه وسلم نے کو دھو دوں تو رسالت ماب صلی الله علیه وسلم نے اس سے فرمایا کہ جو افعال تم اپنے جج میں کرتے ہو ، وہی اپنے عمرہ میں

٥٠٠٥ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُّ وَهُوَ بِالْجَعْرَانَةِ وَأَنَا عِنْدَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتُ يَعْنِي جُنَّةً وَهُو مُتَضَمِّخٌ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتُ يَعْنِي جُنَّةً وَهُو مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ فَقَالَ لَهُ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّكَ قَالَ أَنْزِعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّكَ قَالَ أَنْزِعُ عَنِي هَذَا الْخَلُوقَ فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّكَ قَالَ أَنْزِعُ عَنِي هَذَا الْخَلُوقَ فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّكَ قَالَ أَنْزِعُ عَنْ هَذَا الْخَلُوقَ فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّكَ قَالَ أَنْزِعُ لَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّكَ قَالَ أَنْزِعُ لَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّكَ قَالَ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّكَ قَالَ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَلْكَ فَاصْنَعُهُ فِي عُمْرَتِكَ \*

٣٠٦- وَحَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ قَالًا أَخْبَرَنَا ابْنُ . خُرَيْج ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بُّنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَيْتَنِي أَرَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِبِنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَعْرَانَةِ وَعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْبُ قَدْ أُظِلَّ بِهِ عَلَيْهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفَ مُنَضَمِّخٌ بطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُل أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ فَنَظَرٌ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ فَجَاءَهُ

الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ تَعَالَ فَحَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنَّهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجيءَ بهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الطَّيبُ الَّذِي بكَ فَاغْسِلْهُ تَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ۖ ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ \*

٣٠٧- وَحَدَّثَنَا عُقْبَةً أَبْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرً بْنِ حَازِمٍ حَازِمٍ حَدَّثَنَّا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيِّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النّبيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْحِغْرَانَةِ قَدْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتُهُ وَرَأْسَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَرَى فَقَالَ انْزِعُ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنَّكَ الصُّفْرَةَ وَمَا كَنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ \*

٣٠٨- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورِ أَخْبَرَنَا

أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْذُ الْلَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ حَدَّثَنَا

رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ

أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ

عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُنَّةٌ بِهَا أَثَرٌ مِنْ خَلُوق

فَقَالٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمُتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ

أَفْعَلُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمْ يَرْجع ْ إِلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ

وسلم کو دیکھا کہ آپ کا چبرہ مبارک سرخ ہو رہاہے اور آپ کیے لیے سائس لے رہے ہیں، پھر آپ سے وہ کیفیت دور ہو گئی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے جو انجھی مجھ سے عمرہ کا تحکم دریافت کرتا تھا، چنانچہ اس آ دمی کو تلاش کیا گیا، پھراسے لایا گیا تورسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیہ جوخو شبوہے اسے تیمین مرتبہ دھوڈالو اوراييخاس جبه كواتار دواوراسيخ عمره ميں وہى افعال داعمال بجا لاؤجوا پنے حج میں بجالاتے ہو۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

ے • سا۔ عقبہ بن مکرم عمی، محمد بن رافع، وہب بن جریر بن حازم، بواسطه اييخ والد، قيس، عطاء، صفوان بن يعلى بن اميه اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي خدمت مين آيااور آپاس وفت جعر انه مين تھے ادراس نے عمرہ کااحرام باندھ رکھا تھااور اس کی داڑھی اور سریرِ زر دی گئی ہو ئی تھی اور وہ ایک جبہ پہنے ہوئے تھااور اس نے عرض کیا، یار سول اللہ! میں نے عمرہ کا احرام باندھاہے اور میں اس حال میں ہوں جس میں آپ دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ا پنا جبہ اتار دواور زردی دھو ڈالو اور جو افعال تم حج میں کرتے تنصے وہی عمرہ میں کرو۔

(فائدہ) معلوم ہواکہ یہ مخص حج کے ارکان سے واقف تھااس لئے اتنا ہی فرمادینا کافی ہوا۔

۳۰۸ سے اسحاق بن منصور ، ابو علی عبیداللہ بن عبدالمجید ، رباح بن ابن معروف، عطاء، صفوان تجھی یعلی اینے والد سے روایت سرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک طخص آیاجو جبہ پہنے ہوئے تھااوراس پر خو شبو لگی ہو ئی تھی اور عرض کیایار سول اللہ میں نے عمرہ کا حرام باندھاہے تو ار کان عمرہ کس طرح ادا کروں؟ آپ ٔ خاموش رہے اور اسے کوئی جواب نہیں دیااور حضرت عمرؓ آپؑ پر پر دہ کئے ہوئے تھے اور حضرت عمرٌ کی عادت تھی کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی

يَسْتُرُهُ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يُظِلَّهُ فَقُلْتُ لِعُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي أُحِبُ إِذَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ أَدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ فِي التَّوْبِ فَلَمَّا الْوَحْيُ أَنْ أَدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ فِي التَّوْبِ فَلَمَّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ خَمَّرَهُ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بالتُّوْبِ فَلَمَّا فَخِيثَةُ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ بالتُّوْبِ فَنَظَرْتُ الْمُعَمْرَةِ فَلَمَّا سُرِّي عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا عَنِ النَّهُ مُرَّةِ فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ انْزِعْ عَنْكَ النَّهُ مَنْ وَاغْمَلُ أَنْرَ الْحَلُوقِ الَّذِي بِكَ وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجِّلًا فِي حَجِّلًا فَي حَجِّلًا فِي عَمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجِّلًا فِي حَجِّلًا فَي حَجِّلًا فَي عَمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجِّلًا فِي حَجِّلًا فَي حَجِّلًا فَي عَمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجِّلًا فِي حَجِّلًا فَي حَجِّلًا فَي عَمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجِّلًا فِي حَجِّلًا فَي عَمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجِّلًا فِي حَجِّلًا فَي عَمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجِّلًا فِي حَجِّلًا فَي عَمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجِّلًا فِي حَجِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلَى الْمَالِقُلُ الْفِي اللَّهُ الْمَالِي الْمُلْوقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلْلُهُ وَالْهُ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِثُ وَاغْمُولُ الْمُؤْتِلِي اللَّهُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِلِ اللْمُؤْتِلُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْ

٣٦٥) بَابِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ \* وَهِلَهُ بُنُ يَحْيَى وَحَلَفُ بُنُ الْمُحْرَةِ فَالَ هِشَامِ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ هِشَامِ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَينَالُم قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْمُدَخْفَةَ وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْمُدَخْفَةَ وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْمُدَخْفَةَ وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِلْهُلِ الشَّامِ الْمُدَخْفَةَ وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِلْمَالُ الشَّامِ الْمُدَامِ وَلَاهُلُ الْمُنَاذِلِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْمُنَامِ وَلَا اللَّهِ مَا الْمُعَمِّرَةُ فَمَنْ الْمُنَاذِلِ وَلِأَهُلِ الْمَدِينَةِ وَلَا فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَنْهُ وَلَا فَكَذَلِكَ حَتَى مَلَيْفِنَ مِمْرَةً فَمَنْ أَمْلُونَ مِنْهُ الْمُنَا وَكُذَا فَكَذَلِكَ حَتَى الْمُنْ مَكَةً يُهلُونَ مِنْهَا \*

٣١٠ حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا وَمَيْبٌ جَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّنَنا وُهَيْبٌ حَدَّنَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْحُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْحُحْفَة وَلِأَهْلِ النَّامِ وَلِكُلُ آتِ إِلَّاهُلِ النَّالِ وَلِأَهْلِ النَّامِ وَلَكُلُ آتٍ أَتَى الْمُمَنِ يَلَمُلُمَ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلُّ آتٍ أَتَى أَتَى الْمُمَنِ يَلَمُلُمَ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلُّ آتٍ أَتِي أَتِي أَتِي

توپردہ کرتے، میں نے عمر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس دفت آپ پروحی نازل ہو تو میں اپناسر آپ کے ساتھ کپڑے میں کرلوں، جب وحی نازل ہونی شر دع ہوئی تو حضرت عمر نے کپڑے کپڑے کپڑے ہیں آیا اور میں نے اپناسر آپ کپڑے سے پردہ کرلیا، چنانچہ میں آیا اور میں نے اپناسر آپ کے ساتھ کپڑے میں داخل کر دیا اور آپ کو دیکھا جب آپ سے یہ کیفیت زائل ہوگئ تو آپ نے فرمایا ابھی جو عمرہ کے متعلق سوال کررہا تھا وہ کہاں گیا، چنانچہ وہ شخص کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا اپنے اس جب کواتار دواور اپنی اس خو شبو کو دھوڈ الواور نے نرمایا اپنے اس جب کواتار دواور اپنی اس خو شبو کو دھوڈ الواور اپنے عمرہ میں وہی افعال کر وجو جج میں کرتے ہو۔

## باب(۳۲)مواقیت حج!

۱۹۰۳- یخی بن یخی اور خلف بن ہشام اور ابوالر بیج، قنیه، حاد بن زید، عمرو بن دینار، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لئے ذوالحلیفہ میقات مقرر کی اور شام والوں کے لئے جفہ اور اہل نجد کے لئے قرن، اور یمن والوں کے لئے جفہ اور اہل نجد کے لئے قرن، اور یمن والوں کے لئے بیں جو کہ وہاں رہتے ہوں اور ان لوگوں کے لئے بھی ہیں جو اور ملکوں میاں رہتے ہوں اور ان لوگوں کے لئے بھی ہیں جو اور ملکوں جو ان مواقیت سے اس طرف رہنے والے ہیں ان کامقام احرام جوان مواقیت سے اس طرف رہنے والے ہیں ان کامقام احرام اینامسکن ہے، حتی کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام با ندھیں۔

اس ابو بکر بن ابی شیبہ، یجی بن آدم، وہیب، عبداللہ بن طاؤس، بواسطہ اپنے والد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لئے جفہ، اور اہل شام کے لئے جفہ، اور نجد کے رہنے والوں کے لئے تفہ، اور اہل شام کے لئے جفہ، اور نجد کے رہنے والوں کے لئے بلملم میقات مقرر فرمائی ہے اور فرمایا بیہ مواقیت نہ کورہ بالا باشند وں کے لئے ہیں اور ہر اس شخص کے ئے جو کہ دوسر ہے ممالک کا

عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْغُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةً \*

٣١١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحُمْقةِ وَأَهْلُ نَحْدٍ مِنْ قَرْن قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَن مِنْ يَلَمُلَمَ \*

وَسَلَمَ قَالَ وَيُهِلَّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلُمُ \* 
717 - وَحَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ عُمَرَ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهِلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهِلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْحُحْدُةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْحُحْدُةِ وَيُهِلُ أَهْلُ النَّالُهُ عَنْهُ مِنْ قَرْنَ قَالَ ابْنُ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعُ عَنْهُمَا وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعُ أَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَالَمُ الْمُعَلَّا الْهُ الْعُلْمُ الْمُعْ الْمُعْلَامُ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعَلِّمُ

وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلُمُ \* الْمَالُمُ الْمَالِمِ الْمَخْرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُدِينَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةً وَهِي وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةً وَهِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَزَعَمُوا أَنَّ مَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمَا وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمَا وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ مَمْ وَرَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَزَعَمُوا أَنَّ وَسُولً اللَّهِ عَنْهُمَا وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ الْمَالِمُ الْمُعْلِلُهُ اللَّهُ عَمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ الْمُعْلِي الْمُعْلِلَهُ الْمُولِلَيْ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِيقِ اللَّهُ عَنْهُ مَا وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ الْمُعْلِيقِهُ اللَّهُ الْمُعْلِيقِيقِ اللَّهُ عَنْهُمَا وَرَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ الْمُعْلِيقِهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِيقِيقُولُ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِهُ الْمُعْلِيقُولُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعُولُ الْمُولِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُ

ان مواقیت پر ہو کر آئے،ادر حج یاعمرہ کاارادہ رکھتے ہوں،ہال جوان مواقیت سے اد ھر رہنے والے ہوںان کامیقات وہی ہے جہاں سے وہ چلا ہے حتی کہ مکہ والوں کے لئے مکہ مقام احرام

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

ااس یجی بن یجی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں اور شام والے جھہ سے اور خود کے رہنے والے قرن منازل سے ، اور خود کے رہنے والے قرن منازل سے ، اور حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبما بیان کرتے ہیں کہ محصر یہ بات بہنچی ہے کہ رسول الله تعالی عنبما بیان کرتے ہیں کہ محصر یہ بات بہنچی ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے یکملم سے ابنااحرام باندھیں۔

سالا زہیر بن حرب، ابن ابی عمر، سفیان، زہری، سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں اور شام کے رہنے والے جھ سے، اور نجد کے رہنے والے قرن منازل سے احرام باندھیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے بیہ بات بیان کی گئی اور میں یان کو نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یمن والے یکملم سے احرام باندھیں۔

گاہ یلملم ہے۔

شاسر اسحاق بن ابراہیم، روح بن عبادہ، ابن جریج، ابوالزبیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مواقیت کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، کہ میں نے سا، ابوالزبیر بیان کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا

۱۳۱۲ - محد بن حاتم، عبد بن حمید، محد بن بکر، محد، ابن جرتج، ابوالزبیر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت جابر بن عبدالله سے سنا کہ ان سے مواقیت کے متعلق دریافت کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ مدینہ والوں کی احرام گاہ ذوالحلیفہ ہے، اور دوسر اراستہ جھنہ ہے، اور عراق کے رہنے والوں کی احرام گاہ ذات عرق ہے اور نجد کے رہنے والوں کی احرام گاہ قرن منازل ہے، اور یمن کے رہنے والوں کی احرام گاہ یکمام ہے۔

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ \*

٣١٤ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ الْحَرْوِقَ وَيَحْيَى بْنُ الله الله الله وَعَلِيُّ بْنُ حُحْرِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ بَنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ رَصُولُ اللّهِ عُمْرَ رَصُولُ اللّهِ عَمْرَ رَصُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهلُوا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهلُوا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ المَدِينَةِ أَنْ يُهلُوا مِنْ الْحُحُمْفَةِ وَأَهْلَ الشّامِ مِنَ اللّهِ بْنُ عُمَلَ وَلَهْلً أَهْلُ وَيُهِلّ أَهْلُ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا وَأَخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ وَيُهِلّ أَهْلُ وَيُهِلً أَهْلُ النَّمَن مِنْ يَلَمْلَمَ \*

٣١٥ - حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَى أَبُو الرُّبَيْرِ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ فَقَالَ سَمِعْتُ ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ يُسَمِعْتُ ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ يُسَمِعْتُ ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ أُرَاهُ يَعْنِي النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

حُمَيْدِ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرُ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ فَقَالَ سَمِعْتُ أَحْسَبُهُ رَفَعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَهْمَلُ أَهْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُهَلُّ أَهْلِ الْعَرَاقِ مِنْ ذَي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ مُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ مَنْ فَرْنٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عَرْقٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ قَرْنٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنَ مِنْ يَلَمْلُمَ \*

(٣٧) بَابِ التَّلْبِيةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا \* وَمِنْ يَحْيَى التَّمِيمِيُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللّهِ عُمْرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللّهِ عَمْرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَبَيْكَ اللّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ اللّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ اللّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ اللّهُ مَنْهُمَا وَالنّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا يَزِيدٌ فِيهَا لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَالمَّغُمِدُ وَالمَّغُمَا يَزِيدٌ فِيهَا لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَالرَّغُبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ \*

٣١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةً عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةً بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلْتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ فِيَ الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالُوا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَزِيدُ مَعَ هَذَا لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ \* ٣١٩- ۚ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي

باب (۲۳۷) تلبیه (۱)،اس کاطریقه اور وفت

٢-١٥ يكيٰ بن يجيٰ، مالک، نافع، حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا کہ "اے الله میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، سب ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، سب تعریف اور نعمت تیرے لئے ہے، اور بادشاہی بھی، تیرا کوئی شریک نہیں ہے "، اور حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ان شریک نہیں ہے "، اور حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ان کلمات میں اور زائد فرمایا کرتے ہے " میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اور بھلائی تمام تیرے ہاتھ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اور جملائی تمام تیرے ہاتھ میں ہے، اور رغبت اور عمل تیری طرف ہے "۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے تلبیہ کو

(۱) تلبیہ سے مراد لبیك اللّٰہم لبیك الخ ہے۔ میہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کاجواب ہے جس کاؤکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے" واذن فی الناس بالحج"۔

نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ \*

٣٢٠ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ فَإِنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخَبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا يَزِيدُ عَلَى هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَّعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتُوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَاثِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يُهِلُّ بإهْلَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكُ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ \*

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دہن مبارک سے سیکھاہے، پھر حسب سابق حدیث بیان کی۔

• ۲ سوبه حرمله بن یخیی، ابن و هب، پولس، ابن شهاب، سالم بن ، عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا تلبيه كہتے ہوئے، تلبيه کہہ رہے نتھے کہ میں حاضر ہوں،اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، سب تعریف اور نعمت تیرے لئے ہے، اور ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں،اور ان کلمات سے زائد نہیں کہتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ذوالحلیفه میں دور کعت نماز یر سی، پھر جب آپ کی او بننی مسجد ذوالحلیفہ کے قریب آپ کو لے کر سید ھی کھڑی ہو گئی، توان ہی کلمات سے آپ نے لبیک تمہی، اور عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ان ہی کلمات کے ساتھ تلبیہ کہتے تھے اور کہتے تھے، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، میں حاضر ہوں،ر غبت اور عمل تیری طرف ہے۔

(فائدہ) تلبید کے معنی ہیں، کہ سر میں گوندیا تعظمی یا مہندی ڈالے کہ جس سے بال جم جائیں، احرام سے قبل خو شبولگانے میں کوئی مضا لقتہ نہیں، اور آپ ظہر کی نماز پڑھ کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں جو کہ اہل مدینہ کی میقات ہے جا کر پڑھی اور صحح تک وہیں قیام کیااور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دور کعت احرم کی پڑھ کر تلبیہ کہااور بھی علاء حنفیہ کا مخار ہے اور جس روز آپ مدینہ منورہ ہوئے وہ ہفتہ کاون تھااور ابن حزم بیان کرتے ہیں کہ نٹے شنبہ کاون تھاغر ضیکہ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں اس چیز کے متعلق آیک مفصل بحث بیان کی ہے اور آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ نے جج اور عمرہ دونوں کا سپے مصلے ہی پرسے تلبیہ پڑھا، اور چو تکہ آپ بار ہار لبیک کہتے سے اس کے جس نے جہال سے سناو ہیں سے بیان کر دیااور احرام آپ کا حج ان کا تھااور یہی صبح ہے چنانچہ ہیں سے زا کدروایتیں اس پر صراحة دلالت کرتی ہیں (زاد المعاد) میں کہتا ہوں کہ یہی علماء حنفیہ کا مختار ہے کہ حج قر ان، افراد اور تمتع سے افضل زا کدروایتیں اس پر صراحة دلالت کرتی ہیں (زاد المعاد) میں کہتا ہوں کہ یہی علماء حنفیہ کا مختار ہے کہ حج قر ان، افراد اور تمتع سے افضل ہوا یہ کہا۔

٣٢١ - وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا النَّضُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمًا قَالَ كَانَ الْمُشَّرِكُونَ يَقُولُونَ يَقُولُونَ لَكَ لَكَ قَالَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلكَمُ قَدْ قَدْ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلكَمُ قَدْ قَدْ فَيَقُولُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلكَمُ قَدْ قَدْ فَيْقُولُونَ إِلَّا شَرِيكًا هُو مَلَى يَقُولُونَ إِلَّا شَرِيكًا هُو مَا مَلكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلكَمُ قَدْ قَدْ فَيَقُولُونَ هَذَا وَهُمُ يُطُوفُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَلكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمُ يَطُوفُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَلكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمُ

(٣٨) بَاب أَمْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْإِحْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ \*

٣٢٧- حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَالِم بْنِ عَقْبَةً عَنْ سَالِم بْنِ عَقْبَةً عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِى ذَا الْحُلَيْفَةِ \*

٣٢٣ - وَحَدَّثَنَا هُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا سَالِم قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا فِيلَ لَهُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ قَالَ الْبَيْدَاءُ الَّتِي فِيلَ لَهُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ قَالَ الْبَيْدَاءُ الَّتِي فِيلَ لَهُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ قَالَ الْبَيْدَاءُ الَّتِي فَيلَ لَهُ عَلَيْهِ فَيلَهُ وَسَلَّمَ مَا أَهلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّحَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ \* وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّحَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ \* وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّحَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ \* وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّحَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ \* وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّحَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ \* وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّحَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ \* وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّحَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ \* وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّحَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ \* وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّحَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ \* وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّحَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ \* وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عَنْدِ الشَّحَرَةِ حَينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ \* وَسَلَّمَ بِهُ بَعِيرُهُ \* وَسَلَّمَ بَعِ بَعِيرُهُ \* وَلَا حِلْتُهُ مُتُوجَةً لَا الْكَى مَكَّةً لَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مَلَّهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْكَاهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْرَاهُ حَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْدِ السَّعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا إِلَى مَكَةً لَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَاهُ الللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ الْعَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ الْعَلَقَ عَلَاهُ الْمَالَعُ الْعَلَاهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَاهُ الْعَلَاهُ عَلَيْهُ الْمُ الْعِلَاهُ الْمَا عَلَيْهُ الْمَا اللَّهُ الْعَلَاهُ الْعِلَ

عَقَبَ الرَّكْعَتَيْنَ \*

۳۲۱ عباس بن عبد العظیم العنمری، نضر بن محد بیامی، عکرمه بن عمار، ابوز میل، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مشر کبین مکہ لبیک لاشر یک لک کہتے تھے تورسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے شھے، تمہارے لئے خرابی ہو، یہیں تک رہنے دو، یہیں تک رہنے دو، یہیں تک رہنے دو، یہیں تک رہنے دو، یہیں تک رہنے والله تو الله تو اس کامالک ہے اور دہ کسی کامالک نہیں، غرضیکہ یہی کہتے جاتے اس کامالک ہے اور دہ کسی کامالک نہیں، غرضیکہ یہی کہتے جاتے شھے اور بیت الله کا طواف کرتے جاتے تھے۔

باب (۳۸) مدینہ والوں کے لئے ذوالحلیفہ سے احرام باندھنے کا تھم۔

۳۲۳ قتیه بن سعید، حاتم بن اساعیل، موکی بن عقبه، سالم کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے جس وقت کہا جاتا کہ احرام بیداء سے ہے تو فرماتے وہی بیداء جس کے متعلق تم رسالت مآب صلی اللہ علیه وسلم پر جھوٹ اور افتراء باند صلے ہو، رسالت مآب صلی اللہ علیه وسلم نے تو تلبیه (لبیك باند صلے ہو، رسالت مآب صلی اللہ علیه وسلم نے تو تلبیه (لبیك الله ملیك کہنا) نہیں کہا مگراس در خت کے پاس سے جب الله ما کہ آپ كالونٹ، آپ كوسید هالے كر كھڑا ہوا۔

باب (۳۹) جب سواری مکه کی جانب متوجه ہو کر کھڑی ہو جائے اس وفت احرام باند ھناافضل صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

٣٢٤- وَحَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْن جُرَيْجِ أَنَّهُ قَالَ َلِعَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يُّا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن رَأَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجِ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرُكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنَ (١) وَرَأَيْتَكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصُّبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمُكَّةً أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهْلِلُ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُمُ التَّرُويَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْن وَأَمَّا النَّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ ۚ أَلْبُسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَبُّغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَشُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ

٥٣٠- حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو صَحْرٍ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنِي أَبُو صَحْرٍ عَنِ ابْنِ

٣٢٣ ـ يخيٰ بن ليجيٰ، مالک، سعيد بن ابي سعيد مقبر ي، عبيد بن جر بج نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہا کہ اے عبدالرحمٰن میں حمہیں جار باتیں کرتے ہوئے دیکتا ہوں جو تمہارے ساتھیوں میں سے اور کسی کو کرتے نہیں ویکھا، حضرت ابن عمرنے فرمایا ابن جریج وہ کیا ہیں ،وہ بولے اول پیہ ہے کہ تم کعبہ کے کونوں ہے رکن یمانی کے علاوہ اور کسی کوہاتھ نہیں لگاتے، نیزتم نعال سبتی پہنتے ہو ،اور تیسرے یہ کہ میں نے آپ کو دیکھاہے کہ آپ داڑھی زعفران وغیرہ کے ساتھ رنگتے ہواور میں نے آپ کو دیکھاہے کہ جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں تولوگ توجا ند دیکھ کر تلبیہ شر وع کر دیتے ہیں اور آپ بوم التروبيه لعنی آٹھ ذوائج کو تلبيه کہتے ہيں، عبداللہ بن عمر بولے، سنو!ار کان کے متعلق تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے رکنوں کے علاوہ جو کہ یمن کی طرف ہیں کسی کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھااور ربانعال سبتی کا پہننا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ایسے جوتے پہنتے تھے جس میں بال نہ ہوں، تو میری بھی آرزوہے کہ و یسے جوتے پہنوں، اور داڑھی کازر در نگنا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس ہے رشکتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے میں بھیاس طرح رنگنے کو پہند کر تاہوں اور رہا تلبیہ تو میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو خبين ديكها كه آپ نے تلبيه كہا ہو مگر جب آپ کی او نتنی آپ کو لے کر کھڑی ہو گئی۔

۳۲۵ مارون بن سعیدایلی، ابن و بهب، ابو صخر، ابن قسیط، عبید بن جریج رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں

(۱) یعنی آپ تمام کونوں کا استلام نہیں کرتے صرف دو کونوں کا استیام کرتے ہیں ایک رکن یمانی کا دوسرے جمر اسود کا۔ پھر حجر اسود کا استلام چومنے کے ساتھ چھونے کے ساتھ یاہاتھ کے اشارہ سے ہو تاہے جبکہ رکن یمانی کا استیلام جمہور کے ہاں صرف ہاتھ کے حچھونے استلام چومنے یا اشارہ کرنے سے نہیں۔ پھر ان میں سے حجر اسود والے کونے کودو فضیلتیں جاصل ہیں ایک حجر اسود کی دوسری اس کے بناءابر اہیمی پر قائم ہونے کی حاصل ہے باتی دو کونوں کویہ فضیلت بناءابر اہیمی پر قائم ہونے کی حاصل ہے باتی دو کونوں کویہ فضیلت بھی حاصل نہیں کونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تغمیر میں ہے کونے اس جگہ پر نہیں تھے۔

قُسَيْطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ حِصَال وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى إِلَّا فِي قِصَّةٍ أَلْإِهْلَالٍ فَإِنَّهُ خَالَفَ رَوَايَةَ الْمَعْنَى إِلَّا فِي فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ \*

٣٢٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو يَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِر عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِذَا وَضَعَ رِحْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ \*

٣٢٧ - وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي حَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنَّهُ قَائِمَةً \*

٣٢٨- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ شَالِمَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يَهِلُ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً \*

رِيَّ وَحَدَّثَنِي خَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَحْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَاتَ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَاتَ

نے جے اور عمرہ میں تقریباً بارہ مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کا ساتھ دیا ہے، غرضیکہ میں نے عرض کیا کہ اے ابو عبدالرحمٰن میں نے آپ سے چار باتیں دیکھی ہیں، اور پھر بقیہ حدیث حسب سابق روایت کی، مگر تلبیہ (لبیک، لبیک) پکارنا کے بارے میں مقبری کی روایت کے خلاف بیان کیا ہے اور مضمون فد کورہ بالار وایت کے برخلاف ہے۔

۳۲۶ ابو بکر بن افی شیبہ، علی بن مسہر، عبید الله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب رکاب میں پیر رکھااور آپ کو آپ کی او نتنی مقام ذوالحلیفہ میں سیدھی لے کر کھڑی ہوگئی، تب آپ نے تلبیہ پڑھا۔

سے ۳۲۷۔ ہارون بن عبداللہ، حجاج بن محمد، ابن جرتج، صالح بن کیسان، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تلبیہ پڑھاجب کہ آپ کی او نمنی آپ کوسید ھی لے کر کھڑی ہوگئی۔

۳۲۸ حرملہ بن کیجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ محضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مقام ذی الحلیفہ میں اپنی او نمنی پر سوار ہوئے اور پھر جب وہ آپ کو لے کر کھڑی ہوئی تو آپ کے تلبیہ کہا۔

19 سر ملہ بن بیخی، احمد بن عیسی، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عبداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی شہاب، عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے جج میں مسجد ذی التحلیفہ میں رات گزاری اور بھر آپ نے اس مسجد میں نماز

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ وَصَلَّى فِي مَسْجدِهَا \*

(٤٠) بَابِ اِسْتِحْبَابِ الطَّيْبِ قُبَيْلَ الطَّيْبِ قُبَيْلَ الْإِحْرَامِ فِي الْبَدْنِ وَاِسْتَحْبَابِهِ فِي الْمِسْكِ وَانَّةُ لَا بَاس ببَقَاءِ وَبيْصِهِ \*

٣٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ \*

یز هی۔

باب (۱۰۰) احرام ہے قبل بدن میں خوشبو لگانے، اور مشک کے استعال کرنے کا استحباب اور اس کے اثر کے باقی رہنے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ اس کے اثر کے باقی رہنے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ ۱۳۳۰ محد بن عباد، سفیان، زہری، عروہ، حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے لئے جب آپ نے احرام باندھا، خوشبولگائی، اور آپ کے احلال کے لئے طواف افاضہ سے خوشبولگائی۔

( فا کدہ )احرام سے قبل خو شبولگانامتحب ہے اور اس کے اثر کا باتی رہنا جائز ہے ، تمام صحابہ کرام اور تابعین اور فقہااور جمہور محد ثین کا یہی مسلک ہے اور جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد اگر خو شبولگائی جائے تواس میں بھی کوئی مضا کقہ نہیں ، واللّٰہ اعلم (نووی جلد اصفحہ ۳۷۵)۔

٣٣١- وَحَدَّنَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلَّهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلَّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ \*

رَ رَبِ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِمُ عَلْمَ عَائِمُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِمُ عَائِمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَطَيِّبُ مَا اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ \* يُحْرَمُ وَلِحِلُهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ \*

٣٣٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَبِيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلَّهِ وَلِحُرْمِهِ \* اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلَّهِ وَلِحُرْمِهِ \*

اسس عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، فلح بن حمید، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باند صفی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باند صفی کے وقت آپ کے احرام کے لئے اپنے ہاتھ سے خوشبولگائی اور آپ کے احلال کے لئے طواف افاضہ سے قبل خوشبو لگائی

۳۳۳ یکیٰ بن یکیٰ، مالک، عبدالرحمٰن بن قاسم بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے احرام کے لئے آپ کے احرام کے لئے طواف افاضہ سے پہلے۔ اور آپ کے احلال کے لئے طواف افاضہ سے پہلے۔

سسس۔ ابن نمیر، بواسطہ اینے والد، عبیداللہ بن عمر، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کھولنے اور ہاند ھنے کے وقت خوشبولگائی۔

سم ۱۳۳۱۔ محد بن حاتم، عبد بن حمید، ابن حاتم محمد بن بکر، ابن جرتج، عمر بن عبداللہ بن عروہ، عروہ، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجمتہ الوداع میں اینے ہاتھوں سے آپ کے احرام کھو لنے اور احرام باندھنے کے لئے ذریرہ خوشبولگائی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

٣٣٤- وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّنَنَا حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُرُوةً أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةً وَالْقَاسِمَ يُعْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت طَيَّبَتُ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت طَيَّبَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ \*

( فا کدہ )امام نووی فرماتے ہیں کہ ذریرہ ایک قشم کی خوشبوہے،جوہندہے آتی ہے۔

٣٣٥- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفُبَانُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا سُفُبَانُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا بِأَيِّ شَيْء فَالَ سَأَلْتُ عَائِشِهِ وَسَلّمَ عِنْدً طَيّبتِ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدً حُرْمِهِ قَالَت بأطْيبِ الطّيبِ \*

مَرْدِيْرِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كُنْتُ أُطَيِّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أُطَيِّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه

كُنْتُ أُطِيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَنْ أُبِي الرِّجَالِ عَنْ أُبِي الرَّبَعَالِ عَنْ أُبِي الرَّجَالِ عَنْ أُبِي الرَّبِعَالِ عَنْ أُبِي الرَّبُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ طَيَّبُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّه

بِاطیبِ مَا وَسَمَدُتُ ٣٣٨- وَحَدَّثَنَا يَحْیَى بْنُ يَحْیَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قُالَ يَحْیَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا

مسل ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن عیبینہ، سفیان، عثمان بن عروہ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ تم نے احرام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کونسی خوشبو دگائی تھی، فرمایا سب خوشبوؤں سے عمرہ خوشبو (یعنی مشک)۔

۳۳۳ - ابو کریب، ابو اسامه، ہشام، عثمان بن عروہ، عروہ، حودہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب خوشبوؤں سے بہتر خوشبولگاتی تھی، جبکہ آپ ملتے تھے، آپ کے احرام سے بہلے، پھر آپ احرام باند ھے تھے۔

۳۳۸ یکی بن یخی اور سعید بن منصور اور ابور بیج اور خلف بن ہشام اور قتیبہ بن سعید ، حماد بن زید ، منصور ابراہیم ، اسود ، حضرت عائشہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إَبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِي النَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِي الْطُهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَمْ يَقُلْ حَلَفٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمٌ وَلَمْ يَقُلْ حَلَفٌ وَهُو مُحْرِمٌ وَلَمْ يَقُلْ حَلَفٌ وَهُو مُحْرِمٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ \* وَهُو مُحْرِمٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ \* وَهُو مُحْرِمٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ \* اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنِي وَأَبُو بَكُر بْنُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنْهَا وَهُو يَهِلُ \* وَسُلِّمَ وَهُو يُهِلُ \* وَسُلِّمَ وَهُو يُهِلُ \* وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهْيَنُ وَمُوالِقَ مَسُلِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يُهِلُ \* وَسُلِّمَ وَهُو يُهِلُ \* وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَرُهُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يُهِلُ \* وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يُهِلُ \* وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهْيَنُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يُهِلُ \* وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَأُهُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَلِيهُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوا حَدَّثَنَا أَلُوا حَدَّثَنَا أَلُوا حَدَّثَنَا أَلُوا حَدَّثَنَا أَلُوا حَدَّثَنَا أَلُوا حَدَّثَنَا أَلُوا وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْ

بْنُ حَرْبِ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ قَالُوا حَدَّتَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِي مَفَارِق رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُلبِّي \* رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُلبِّي \* رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُلبِّي \* رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُلبِي \* رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُلبِي \* رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّئَنَا زُهَيْنَ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا حَدَيْثِ وَكِيعٍ \* مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا وَكِيع \* قَالَتْ لَكَأَنِي أَنْظُرُ بِمِثْلُ حَدِيثٍ وَكِيعٍ \*

٣٤٢ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ الْلَهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ كَالُسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ كَالُمُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتُ كَالُمُ وَيِيصِ الطَّيبِ فِي مَفَارِق كَانُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ \* كَانُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ \* رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ \* رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ \* رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ \* رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ \* وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمٌ \* وَحَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي

نے بیان کیا کہ اس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک محسوس کررہی ہوں، در آنحالیکہ آپ محرم تھے، خلف راوی نے بیہ نہیں بیان کیا کہ آپ محرم تھے بلکہ یہ کہاہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی خوشبو تھی۔

۱۹۳۹ یکی بن میکی، ابو بکر بن ابی شیبه اور ابو کریب، ابو معاویه، اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ مبارک میں خوشبو کی چمک محسوس کررہی ہوں اور آپ کبیك اللہم لبیك کہہ رہے ہیں۔

و ۱۳۴۰ ابو بکر بن ابی شیبه، زہیر بن حرب، ابو سعید اشج، و کیج، اعمش، ابو الضحی، مسروق، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ گویا میں خوشبو کی چک رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مانگ مبارک دیکھ رہی ہوں اور آپ تلبیه کہه رہے ہیں۔

ا ۱۳ سا۔ احمد بن یونس، زہیر، اعمش، ابراہیم، اسود اور مسلم، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ گویامیں محسوس کر رہی ہوں،اور وکیع کی روایت کی طرح بیان کیا۔

۱۳۴۲ محمد بن منتی محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، تحکم، ابراہیم، اسود، حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ گویا ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ مبارک میں خوشبو کی چیک دیکھ رہی تھی، اس حالت میں کہ آپ محرم شھے۔

سهم سار ابن نمير، بواسطه اين والد، مالك بن مغول،

مَالِكُ بْنُ مِغُولُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَنْتُ لَأَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطّببِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمٌ \* رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمٌ \* حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّتَنِي السَّحَقُ الْنِ أَبِي إِسْحَقَ الْنِ أَبِي إِسْحَقَ الْنِ أَبِي إِسْحَقَ الْنَ أَبِي إِسْحَقَ الْنَ أَبِي إِسْحَقَ الْنَ أَبِي إِسْحَقَ الْنَ أَبِي إِسْحَقَ النَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ سَمِعَ الْنَ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَاهُ عَنْهَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمُ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَحِدُ ثُمَّ أَرَى وَيُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ الْمُولِ الْمَلِيْ الْمُعْلِيْهِ الْمَالِعُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَ

هُ ٣٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَن الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِي اللّهُ عَنْهَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِق رَشُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ \* اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ \*

البَّرِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَوْ عَاصِمَ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ عَاصِمَ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ عَاصِمَ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ عَن الْحَسَنِ ابْن عُبَيْدِ اللهِ بهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ بهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ بهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُنْصُورٌ عَنْ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُنْصُورٌ عَنْ عَائِشَةَ عَبْدِ الرَّحْمَن ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت كُنْتُ أُطَيِّبُ النّبِي صَلّى مَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة اللهُ عَنْهَا قَالَت كُنْتُ أُطَيِّبُ النّبِي صَلّى الله عَنْهُ النّحْرِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يُطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكَ \*

٣٤٨ - وَحَٰدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو كَامِلٍ حَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو

عبدالرحمٰن بن اسود، اسود، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں خوشبو کی چیک رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مانگ مبارک میں دیکھ رہی تھی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم)

رئی تھی اور آپ محرم ہے۔
ہم سر سر میں حاتم، اسحاق بن منصور سلولی، ابراہیم بن یوسف بن اسحاق بن ابیاق سمیعی، بواسطہ اپنے والد، ابو اسحاق، ابن اسود، بواسطہ اپنے والد، حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام کاار ادہ فرماتے تواجھی ہے اچھی خوشبوجو پاتے وہ لگاتے، اس کے بعد تیل کی چمک آپ کے سر مبارک اور داڑھی ہیں دیکھتی۔

۵ ۱۳۵۰ قتیبه بن سعید، عبدالواحد، حسن بن عبدالله، ابراجیم، اسود، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا گویا کہ میں مشک کی چبک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی مانگ مبارک میں دیکھ رہی ہوں اور آپ محرم بھھ

۳۳۳ ساق بن ابراہیم، ضحاک بن مخلد، ابو عاصم، سفیان، حسن بن عبیداللہ ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت حدیث نقل کی گئی ہے۔ مدیث نقل کی گئی ہے۔ مربع یوق مشمر منصر عبد الرحمٰ اللہ عمر عبد الرحمٰ اللہ عمر عبد الرحمٰ اللہ عمر عبد الرحمٰ اللہ عمر اللہ ع

27 س- احمد بن منبع، یعقوب دورتی، ہشیم، منصور، عبدالرحمٰن بن قاسم، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا، کہ بیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے سے پہلے اور یوم النحر کو آپ کے طواف افاضہ کرنے سے قبل آپ کے ایسی خوشبو لگاتی کہ جس بیس مشک ہو تاتھا۔

۸ ۳۳ سے سعید بن منصور ، ابو کامل ، ابو عوانہ ، ابراہیم بن محمہ بن منتشر ، محمہ بن منتشر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ

عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا فَقَالَ مَا أُحِبُ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِيبًا فَقَالَ مَا أُحِبُ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِيبًا فَقَالَ مَا أُحِبُ أَنْ أَفْعَلَ فَقَالَ مَا أُحِبُ أَنْ أَفْعَلَ فَلَكَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَأَخْبَرُ ثُهَا أَنْ ابْنَ عُمْرَ قَالَ مَا أُحِبُ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْشَخُ طِيبًا لَأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانِ أَحْبُ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْشَخُ طِيبًا لَأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانِ أَحْبُ أَنْ أَصْبَحَ مُحْرِمًا أَنْ أَصْبَحَ مُحْرِمًا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدً إِلَى فَقَالَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدً إِحْرَامِهِ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصَبَحَ مُحْرِمًا \*

٣٤٩- حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ اللَّهِ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ اللَّهِ عَلَى فِسَائِهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى فِسَائِهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى فَسَائِهِ اللَّهُ عَلَى فَعَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَا اللَّهُ عَلَى فَا اللَّهُ عَلَى فَا عَلَى فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْ طَيْبًا \*

رُوسَّ وَسُفْيَانَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لَأَنْ أُصْبِحَ مُطْلِيًا بِقَطِرَانِ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْضَخُ طِيبًا أَصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا فَالَ فَدَخُومًا أَنْضَخُ طِيبًا فَالَ فَدَخُومًا أَنْضَخُ طِيبًا فَالَ فَالَتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَالَتُ طَيبًا وَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبُرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَلَا فَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ وَطَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ

أَصْبَحَ مُحْرِمًا \*

بن عمر سے اپسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو کہ خو شبولگائے اور پھر صبح کواحرام باندھے، انہوں نے فرمایا، کہ میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا کہ صبح کواس حال میں احرام باندھوں کہ خو شبو حھاڑ تا ہوں، اس سے میر سے نزدیک تارکول ملنا بہتر ہے، پھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں گیااور ان سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جھے یہ جیز ببندیدہ نہیں ہے کہ صبح کواحرام باندھوں اور اپنواوی و یہ جیز ببندیدہ نہیں ہے کہ صبح کواحرام باندھوں اور اپنواوی و میر نوریک یہ خوشبو کھاڑ تا ہوں، اگر میں اپنے اوپر تارکول مل لوں تو میر نوریک یہ خوشبولگانے سے زیادہ بہتر ہے، حضرت عائش میر نوریک یہ خوشبولگانے سے زیادہ بہتر ہے، حضرت عائش میر نوریک یہ خوشبولگانے سے زیادہ بہتر ہے، حضرت عائش میر نوریک یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے وقت آپ کے خوشبولگائی، آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے صحبت کی اور پھر صبح کواحرام باندھا۔

۳۹ سے بیخیٰ بن حبیب حارثی، خالد بن حارث ، شعبه ، ابراہیم بن محمد بن منتشر ، بواسطہ اپنے والد ، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو لگایا کرتی تھی ، پھر آپ سب از واج مطہر ات سے صحبت فرماتے تھے ، اور صبح کو احرام باند جھے تھے اور خوشبو آپ سے حجمر تی تھی۔

۱۳۵۰ ابو کریب، و کیج، مسعر، سفیان، ابراہیم بن محمد بن منتشر، محمد بن منتشر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے سنا، فرمارہ سے کہ تارکول مل کر صبح کرنامیرے لئے اس سے سنا، فرمارہ کہ میں صبح احرام کی حالت میں اس طرح کروں سے بہتر ہے کہ میں صبح احرام کی حالت میں اس طرح کروں کہ خوشبو مہک رہی ہو، چنانچہ میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں گیا، اور ابن عمر کا فرمان نقل کیا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبولگائی، اس کے بعد آپ نے آبی تمام ازواج مطہر ات سے صحبت فرمائی، اور پھر صبح احرام کی حالت میں گی۔

(٤١) بَابِ تَحْرِيمِ الْمَاكُولِ الْبَرِيِّ

عَلَي الْمُحْرِم بحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بهمَا \*

٣٥١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُلْتُ عَلَى

مَالِكِ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ

أَهْدَى لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا

وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبُوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَحُهِي

قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ \*

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

﴿ فَا كَدُهِ ﴾ جَنْكُلَى گدھا يَعِني گور خرز ندہ بھيجا تھا،اس لئے آپ نے واپس كر ديا۔ ٣٥٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح وَقَتَيْبَةَ جَمِيعًا عَن اللَّيْتِ بْن سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حِ و حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ

> ٣٥٣ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَهْدَيْتُ

لَهُ مِنْ لَخُمِ حِمَّارَ وَحُشٍ \* اللهُ مِنْ لَخُمِ حَمَّارَ وَحُشٍ \* اللهُ مِنْ لَخُمِ حَمَّارَ وَحُشٍ \* اللهُ مَا مِنَ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبيبِ بْن أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سُعِيدِ بْن جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَى

وَصَالِحَ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةً أَخْبَرَهُ \*

باب (۱۲) محرم کے لئے جنگل کا شکار کھیلنے کی ١٥٣- يحييٰ بن يحييٰ، مالك، ابن شهاب، عبيدالله بن عبدالله، ا بن عباسٌ، صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کوایک جنگلی گدها مدیه میں دیااور آپ مقام مقام ابواء یا و دان میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا تہیں وہ واپس کر دیا، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کا ملال دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے کسی اور جہ ہے واپس خہیں کیا، فقط اس لئے کہ ہم نے احرام باندھ رکھا

۳۵۲\_ کیچیٰ بن کیچیٰ، محمد بن رمح، قتیبه ،لیث بن سعید ،( دوسر ی

سند) عبد بن حمید، عبدالرزاق معمر (تیسری سند) حسن حلوانی، یعقوب بواسطہ اینے والد، صالح زہری ہے اسی سند کے

ساتھ روایت مذکور ہے کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدھا ہدینۂ پیش کیا، جس طرح مالک نے

روایت کیا، لیث اور صالح کی حدیث میں ہے کہ صعب بن جثامہ نےاسے خبر دی۔

۵۳ سامه یجی بن میجی ابو بکر بن ابی شیبه، عمرو ناقد، سفیان بن عیبینہ، زہری ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں ہے کہ (پھر بعد میں) گور خر کا گوشت میں نے ہریتۂ آپ کو

۵۴ سارابو بکربن ابی شیبه ،ابو کریب،ابو معاویه ،اعمش ، حبیب بن ابی ثابت، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ غنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گور خر ہدیہ

الصَّعْبُ بْنُ جَنَّامَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ \*

٥٥٥- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بَنُ يَحْيَى أَبْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ حِ وِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ خَدَّثَنَا مُجَعَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْمُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ حِ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ جَبِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّعْبَةُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ رَجْلَ حِمَارٍ وَحْشٍ وَفِي رِوايَةِ شُعْبَةً عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ رَجْلَ حِمَارٍ وَحْشٍ وَفِي رِوايَةِ شُعْبَةً عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَكَمِ عَجُزَ حِمَارٍ وَحْشٍ وَفِي لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ شِقُ حِمَارٍ وَحْشٍ فَرَدَّهُ \*

میں بھیجا،اور آپ محرم تھے، تو آپ نے واپس کر دیااور ار شاد فرمایا کہ اگر ہم محرم نہ ہوتے تو یہ ہدیہ تم سے قبول کر لیتے۔

۳۵۵ سر کی بن کی ، معتمر بن سلیمان ، منصور ، کیم (دوسری سند) محمد بن مثنی ، ابن بشار ، شعبه ، کیم (تیسری سند) ، عبیدالله بن معاذ ، بواسطه این والد شعبه ، حبیب ، سعید بن جبیر ، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنیما ، حضرت کیم رضی الله تعالی عنیما ، حضرت کیم رضی الله تعالی عنه سنة روایت کرتے بین ، انہوں نے بیان کیا که حضرت صعب بن جنامه رضی الله تعالی عنه نے رسول اگرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت مبارکه بین گور خرکا ایک پیر بدیه بین کیم منقول ہے ، که آپ کی خدمت میں گور خرکا ایک پیر بدیه بین خدمت میں گور خرکا ایک پیر بدیه بین خدمت میں گور خرکا ایک پیر بدیه بین خدمت میں گور خرکا سرین جمیجی ، که جس سے خون فیک رہا خدمت میں گور خرکا ایک حصه بھیجا ، که رسالت خدمت میں گور خرکا ایک حصه بھیجا ، کہ رسالت میں صلی الله علیه و سلم کی خدمت میں گور خرکا ایک حصه بھیجا ، کہ سلی الله علیه و سلم کی خدمت میں گور خرکا ایک حصه بھیجا ، کہ سلی الله علیه و سلم کی خدمت میں گور خرکا ایک حصه بھیجا ، کہ سے خوان کردیا۔

(فائدہ) غرضیکہ ہر صورت میں ہدیہ دینے کی کوشش کی گئی گرنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیااور باتفاق علمائے کرام محرم کے لئے جنگل کا شکار کرنا حرام ہے اور اگر محرم خود شکار نہ کرے اور نہ اس کا تھنم کرے ،اور نہ اس پر دلالت اور اشارہ کرے اور نہ شکار کرنے والے کی اعانت اور مدد کرے تو اس صورت ہیں اس کے لئے شکار کا گوشت کھانا صحیح ہے۔ چنانچہ ابو قیادہ کی روایت جو ابھی آرہی ہے اس پر دال ہے۔ واللہ انعلم۔

رال جدوالدا م حكاتُنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالً لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ صَيْدٍ أُهَدِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ قَا

أَهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ فَقَالَ إِنَّا

۳۵۷ - زہیر بن حرب، یجیٰ بن سعید ، ابن جر بج، حسن بن مسلم ، طاؤس ، حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنبها ہے مروی ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالیٰ عنه تشریف لائے نو حضرت عبدالله بن عباس نے انہیں یاد دلایا کہ تم نے اس شکار کے گوشت کے متعلق کیا بتایا تھا جو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواحرام کی حالت میں ہدینة دیا گیا تھا، انہوں نے کہا شکار کا ایک عضو ہدیہ میں دیا گیا تھا مگر آپ نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا کہ ہم اسے نہیں کھاتے کیونکہ ہم احرام با ندھے ہوئے فرمایا کہ ہم اسے نہیں کھاتے کیونکہ ہم احرام باندھے ہوئے

ئ<u>ي</u>ں۔

لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ \* ٣٥٧ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَاثُ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّهْ ظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إذَا كَنَّا بِالْقَاحَةِ فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنًا غَيْرُ الْمُحْرِمِ إِذْ بَصُرْتُ بَأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْش فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ رُمْحِي ثُمَّ رَكِبْتُ فَسنَقَطَ مِنِّي سَوْطِي فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي وَكَانُوا مُحْرمِينَ نَاولُونِي السَّوْطَ فَقَالُوا وَاللَّهِ لَا نَعِينَكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَنَزَلْتُ فَتَنَاوَلَّتُهُ ثُمٌّ رَكِبْتُ فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاءَ أَكَمَةٍ فَطَعَنْتُهُ برُمْحِي فَعَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَأْكُلُوهُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَنَا فَحَرَّكْتُ فَرَسِي فَأَدْرَكْتُهُ فَقَالَ هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ \*

عَلَى مَالِكِ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ فِيمَا عَلَى مَالِكِ فِيمَا قَلَكِ مَالِكِ فِيمَا قَلَى مَالِكِ فِيمَا قُرَى عَلَيْهِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً رَضِي اللَّهُ عَنَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا كَانَ بَعْضَ طَرِيقِ مَكَّةَ تَحَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ كَانَ بَعْضَ طَرِيقِ مَكَّةً تَحَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُو عَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُو عَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَأَلُ أَصْحَابًهُ أَنْ وَعَلَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلُهُمْ رُمْحَهُ فَأَبُوا عَلَيْهِ فَسَأَلُهُمْ رُمُحَهُ فَأَكُلَ عَلَيْهِ فَا كُلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكُلَ

۵۵ سوله قتيبه بن سعيد، سفيان؛ صالح بن كيسان، (دوسر ي سند) ابن الي عمر ، سفيان ، صالح ،ابو محمد مولى ،ابي قناده ، حضرت ابو قناد ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ جب ہم میدان قاحہ میں پہنچے اور بعض حضرات ہم میں سے محرم تھے اور بعض غیر محرم، اتنے میں میں نے دیکھا، کہ میرے ساتھی نسی چیز کو دیکھ رہے ہیں،جب میں نے دیکھا تووہ ا یک گور خرتھا، میں نے اپنے گھوڑے پر زین رکھی اور ابنا نیزہ لیااور سوار ہوا، میر اکوڑاگر پڑا تومیں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور وہ محرم تھے، کہ میر اکوڑااٹھاد و،انہوں نے کہاخدا کی قشم ہم تمہاری کچھ مدد نہیں کریں گے، پھر میں نے اتر کر کوڑا لیا ، اور سوار ہوا،اور اس گور خر کو جا کر پکڑلیا، وہ ٹیلے کے پیچھے تھا، بھراس کے نیزہ مارا اور اس کی کو بحییں کاٹ ڈالیس اور اینے ساتھیوں کے پاس لے کر آیا، کسی نے کہا کھاؤ، اور کوئی بولا، مت کھاؤ، اور رسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہمارے آگے تھے، تومیں نے اپنا گھوڑا بڑھایا، اور آپ تک پہنچا، آپ نے فرمایا،وہ حلال ہے کھالو۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

۳۵۸ یکی بن یکی، مالک، (دوسری سند)، قتیه، مالک، ابولنظر، نافع مولی الی قیاده، حضرت ابو قیاده رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سے ساتھ وسلم کے ساتھ ول کے ساتھ وسلم سے بیچھے رہ گئے، اوریہ غیر ماتھ وسلم سے بیچھے رہ گئے، اوریہ غیر محرم تھے، چنانجہ انہوں نے ایک گور خرد یکھا، اور اپ گدھے پر سوار ہوئے، اور اپ ساتھیوں سے کوڑا مانگا، تو سب نے ویٹ ساتھیوں سے کوڑا مانگا، تو سب نے ویٹ ساتھیوں سے نیزہ مانگا، کسی نے مہیں دیا، چنانچہ انہوں نے خود لے لیا، اور گھوڑا دوڑایا اور اس شحابہ وسلم کے بعض صحابہ گور خرکو مارلیا، رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے بعض صحابہ گور خرکو مارلیا، رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے بعض صحابہ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ \*

٣٥٩ - وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلَاةً وَضِي أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فِي حِمَارِ الْوَحُشِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّصْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ النَّصْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ وَسُلَمَ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ

٣٦٠- وَجَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارِ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِنشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ آبْنُ أَبِي قَتَادَةً قَالَ أَنْطَلَقَ أَبِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدِّثُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَدُوًّا بِغَيْقَةَ فَانْطَلْقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَار وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثَّبَتُهُ فَاشَّعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكُلُّنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأَوًا وَأَسِيرُ شُأَوًا فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارِ فِي جَوْفٍ اللَّيْلِ فَقُلْتُ أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكُّتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقِّيَّا فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصِّحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ قَدْ

کرام نے اس سے کھایا،اور بعض نے کھانے سے انکار کر دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ تو ایک کھانا ہے،جواللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا ہے۔

۳۵۹ - قتیبہ ، مالک ، زید بن اسلم ، عطاء بن بیبار ، حضرت ابو قادۃ اسلم کی سے ابوالنضر کی روایت کی طرح منقول ہے مگر زید بن اسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کہ کیا تمہارے پاس کچھ گوشت ہے۔

۳۰ ۳۰ مالح بن مسمار استهی، معاذین ہشام، بواسطہ اینے والد، ليحيل بن ابي كثير، حضرت عبدالله بن ابو قياده رضي الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کے صحابہ کرامؓ نے احرام باندھ رکھا تھااور ابو قبادہ نے نہیں باندھا تھا،اور رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ دستمن مقام غیقہ میں ہے، چنانچہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم روانه ہوئے اور میں اپنے ساتھیوں میں تھا کہ بعض لوگ میری طرف دیکھ کر ہننے لگے، میں نے دیکھا توسامنے ایک وحشی گدھاتھا، میں نے اس پر حملہ کیااور اس یر نیزہ مار کراہے روک دیااور اپنے ساتھیوں سے مدو جاہی مگر تحسی نے مدد نہیں کی، پھر ہم نے اس کا گوشت کھایا،ادر اس بات كأخدشه ہوا كه كہيں راسته ميں ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم سے چھوٹ نہ جائیں ،اس لئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر تاہوا چلا، بھی اپنے گھوڑے کو دوڑا تااور تبھی قدم بہ قدم چلاتا که اندهیری رات میں مجھے بنی غفار کاایک تمخص ملا، میں نے اس سے بوجھا تہہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملے ہیں؟اس نے کہا کہ میں نے آپ کو مقام تعہن میں حجھوڑا ہے،اور مقام سقیامیں آپ دو پہر کو تھہریں گے،میں آپ سے

خَشُوا أَنْ يُقْتَطِّعُوا دُونَكَ انْتَظِرْهُمْ فَانْتَظَرَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَدْتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ \*

٣٦١– حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ فَصَرَفَ مِنْ أُصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةً فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقُونِي قَالَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا ۚ انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأُواْ حُمُرَ وَحْش فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانَا فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالُوا أَكَلُنَا لَحْمًا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ قَالَ فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْم الْأَتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحُش فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَاً فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا فَقُلْنَا نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بشَيْء قَالَ قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا \* ٣٦٢- وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ و حَدَّثَنِي

ملااور عرض کیا کہ یار سول اللہ آپ کے اصحاب آپ پر سلام و رحمت تصیح ہیں،اورانہیں خوف ہے کہ دستمن انہیں آپ سے وور کر کے کاٹ نہ ڈالے لہٰذان کا انتظار سیجئے، میں نے کہایا ر سول الله میں نے شکار کیاہے اور اس میں کچھ میرے پاس بچاہوا ہے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، کھاؤاوروہ سب محرم تھے۔ ٢١ سر ابوكامل حددي، ابو عوانه، عثان بن عبدالله بن موہب، عبداللہ بن ابی قمارہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم حج کے ارادہ سے نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہلے، آپ نے بعض صحابہ کوایک طرف موڑ دیا، اور ان میں ابو قادہ جھی تھے، آپ نے فرمایاتم ساحل کے کنارہ سے چلواور مجھ ہے آگر ملو، حسب الحکم وہ ساحل بحریر چل دیئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانب مڑنے لگے تو ابو قمادہ کے علاوہ سب نے احرام باندھ لیا، چلتے جلتے ابو قنادہؓ کو چند گور خر نظر آئے ،انہوں نے ان پر حملہ کر دیااور ا یک گور خر کی ان میں ہے کو تجییں کاٹ دیں، سب ساتھی اترے اور اس کا گوشت کھایا، پھر کہنے لگے کہ ہم نے گوشت کھایااور ہم تو محرم تھے، چنانچہ اس کا باقی گوشت ساتھ لے لیا، جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے، توانہوں نے عرض کیا، پارسول اللہ ہم نے احرام باندھ لیا تھا، اور ابو قبّادہؓ نے احرام نہیں باندھاتھا، چنانچیہ ہم نے چند گور خر د کیھے،اور ابو قباد ہؓنے ان پر حملہ کر دیااور ایک کی کو نچیس کاٹ ڈالیں، ہم سب اتر پڑے ادراس کا گوشت کھایا، پھر کہنے لگے کہ ہم شکار کا گوشت کھارہے ہیں،ادر ہم محرم ہیں، چنانچہ اس کا باقی گوشت لیتے آئے، آئے نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اس کا تھم کیا تھا؟ یااس کی جانب کسی کا اشارہ کیا تھا؟ سب نے عرض کیا، نہیں، آپ نے فرمایا توباتی گوشت مھی کھالو۔ ۳۲۴ میر مین متنی، محمد بن جعفر، شعبه، (دوسری سند) قاسم بن ز کریا، عبیدالله، شیبان، حضرت عنمان بن عبیدالله سے اسی

الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعًا عَنْ عُتْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ جَمِيعًا عَنْ عُتْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِنْكُمْ أَحِدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِنْكُمْ أَحِدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَعْبَهُ وَلِي رَوَايَةِ شُعْبَةً لَا يَحْمِلُ عَلَيْهِا أَوْ أَصَدُّتُمْ أَوْ أَصَدُتُمْ قَالَ شُعْبَةً لَا أَوْ أَصَدُنتُمْ أَوْ أَصَدُنتُمْ قَالَ شُعْبَةً لَا أَدْرِي قَالَ أَعْنَتُمْ أَوْ أَصَدُنتُمْ أَوْ أَصَدُنتُمْ قَالَ شُعْبَةً لَا أَدْرِي قَالَ أَعْنَتُمْ أَوْ أَصَدُنتُمْ \*

٣٦٣ - وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنِا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي عَنْدَ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ أَبَاهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ أَبَاهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ الْحُدَيْبِيةِ قَالَ فَأَهَلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي وَسَلَّمَ غَزُوةَ الْحُدَيْبِيةِ قَالَ فَأَهَلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي وَسَلَّمَ غَزُوةَ الْحُدَيْبِيةِ قَالَ فَأَهَلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ فَأَهُلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ فَأَهُلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ فَأَصْلَمُ عَزُوةَ الْحُدَيْبِيةِ قَالَ فَأَهُلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ فَأَصْلَمُ عَزُومَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْ أَتُهُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْبَأَتُهُ أَنَ عِنْدَنَا مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْبَأَتُهُ أَنَ عِنْدَنَا مِنْ لَكُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ثُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْبَأَتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْبَأَتُهُ أَنَ عِنْدَنَا مِنْ لَحُمْهِ فَاصِلَةً فَقَالَ كُلُوهُ وَهُمْ مُحْرَمُونَ \*

لَحْمِهِ فَاصِلَهُ فَقَالَ كُلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَآلُو الْحَلَّمُ الْمُ عَبْدُةُ الْطَلِّيِّ حَدَّثَنَا أَبُو حَارَمِ فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَارَمِ فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَارَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةً مُحِلًّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةً مُحِلًّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةً مُحِلًّ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةً مُحِلً مِنْهُ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةً مُحِلًّ مَعَكُمْ مِنْهُ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو مَتَادَةً مُحِلً مَعَكُمْ مِنْهُ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو مَتَادَةً مُحِلً مَعَكُمْ مِنْهُ مَسَلِقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ مَنْهُ وَسَلَّمَ وَهُمُ مُحْرِمُونَ وَأَبُو وَتَعَادَةً مُحِلً مَعْكُمْ مِنْهُ مَنَاهُ وَسُلَقًا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ فَأَلَ كَلَهَا \*

٣٦٥ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَإِسْحَقُ عَنْ جَرِيرِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنَ رُفَيْعِ عَنْ

سند کے ساتھ روایت ہے اور شیبان کی روایت میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاتم میں ہے کی فرات آل کے شکار کا تھم کیا کہ اس کا شکار کیا جائے، یااس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور شعبہ کی روایت میں ہے کہ تم نے اشارہ کیا، یامدو کی، یاتم نے شکار کیا، اور شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ نے مدو کی فرمایا، یاشکار کیا فرمایا۔

سالاس عبداللہ بن عبدالرحمٰن دار می، یجی بن حسان، معاویہ بن سلام، یجی ، عبداللہ بن ابی قادہ، حضرت ابو قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ عدیبیہ کیا توسوائان کے سب نے عمرہ کااحرام باندھ لیا، چنانچہ میں نے گور خرکا شکار کیا، اور اپنہ ساتھیوں کو کھلایا اور وہ محرم تھے، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوا، اور آپ کو بتلایا کہ ہارے یاس اس کا بچاہوا گوشت موجود ہے تو نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اسے کھاؤ، اور وہ سب احرام باندھے ہوئے تھے۔

۳۱۵ ابو بکر بن ابی شیبه، ابوالاحوص (دوسری سند) قتیبه، اسحاق، جریر، عبدالعزیز بن رفیع، حضرت عبدالله بن ابی قیاده سے روایت کرتے ہیں کہ ابو قیادہ محرم لوگوں کی ایک جماعت

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةً قَالَ كَانَ أَبُو قَنَادَةً فِي نَفَرِ مُحْرِمِينَ وَأَبُو قَنَادَةً مُحِلٌّ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَلْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَلُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَالَ فَكُمُ اللَّهِ قَالَ فَكُمُ اللَّهِ قَالَ فَكُلُوا \*

٣٦٦ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأَهْدِي لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأَهْدِي لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةً رَاقِلًا فَمِنْ أَكُلُ وَمِنَّا مَنْ تَورَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةً وَقَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(٤٢) بَابِ مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ

قَتْلَهُ مِنَ الدَّوابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ \* وَالْحَرَمِ الْمُلِيُّ وَالْحَرَمِ الْمُلِيُّ وَالْحَرَمَ الْمُلِيُّ الْمُلُونُ اللهِ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَهُبٍ وَأَخْمَدُ اللهِ عَيسَى قَالَا أَخْبَرَنَا الْبنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ اللهِ الْمُكْثِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ اللهِ عُبَيْدَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ الله مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ الله مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ المَوعِثُ الْمَعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الرَبّعُ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ لَا فُقَلْنَ فِي الْحِلِ وَالْحَرَمِ الْحِدَاةُ وَالْغَرَابُ وَالْحَرَمِ الْحِدَاةُ وَالْخَرَابُ وَالْحَرَابُ وَالْحَرَمِ الْحِدَاةُ وَالْخَرَابُ وَالْحَرَابُ وَالْمَاتِهُ الْمُقَالِمِ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ وَالْمَالَةُ اللّهُ الْمُعَدُّرِ لَهَا لَا لَهُ اللّهُ الْمُعَلِّلُ اللّهِ الْعَقُورُ وَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ الْمُؤَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالَ فَقُلْتُ لِلْهَا اللّهُ الْعَقُورُ اللّهُ الْمَعْرُ لَهَا \*

افرايت الحقية عن المُحرِّ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللهِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

میں تھے، اور ابو قیادہ خود غیر محرم تھے، اور حدیث بیان کی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کیااس کی طرف تم میں ہے کسی نے اشارہ کیا ہے؟ یا تم میں سے کسی نے اس چیز کا حکم دیاہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، یار سول اللہ، آپ نے فرمایا تو کھالو۔

۳۹۹ زہیر بن حرب، یکیٰ بن سعید، ابن جربی محقہ بن منکدر، معاذبن عبدالرحمٰن بن عثان تیمی رضی اللہ تعالی عنه این والد سے روایت کرتے ہیں، کہ ہم احرام کی حالت میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کے ساتھ تھ، چنانچہ انہیں ایک پر ندوہدیہ میں دیا گیا، اور طلحہ سور ہے تھے، ہم میں سے بعض نے کھالیا، اور بعض نے پر ہیز کیا، جب طلحہ بیدار موس تو تو ان کا ساتھ دیا جفول نے کھایا تھا، اور کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی ابلہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا گوشت کھایا ہے۔ رسول اللہ صلی ابلہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا گوشت کھایا ہے۔ باب (۲۲) محرم اور غیر محرم کے لئے حل اور باب کرم میں جانوروں کا مار ناحلال ہے!

اسر ہارون بن سعید ایلی، احمد بن عیسی، ابن وہب، مخرمہ بن مکیر، بواسطہ اپنے والد، عبیداللہ بن مقسم، قاسم بن محم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے تھے کہ چار جانور فاسق ہیں جو کہ جل اور حرم میں قتل کئے جاتے ہیں، چیل، کوا(۱) چوہااور پھاڑ کھانے والا کہا، راوی بیان کرتے ہیں، کہ میں کوا(۱) چوہااور پھاڑ کھانے والا کہا، راوی بیان کرتے ہیں، کہ میں نے قاسم سے کہاسانی کے متعلق فرمائے، توانہوں نے کہا کہ اس کے ذلیل ہونے کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے۔

۳۶۸ ابو بکر بن ابی شیبه ، غندر ، شعبه ، (دوسر ی سند) ابن

غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةً ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَمْسٌ فَواسِقُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَمْسٌ فَواسِقُ يُقْتَلُنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْمَدَانِ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْمُدَانِّ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْحُدَانِ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّةُ وَالْعُرَابُ الْمَالِيقُ وَالْمُولِ وَالْحُدَانِ اللَّهُ الْمُولِ وَالْحُدَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْعُورُ وَالْحُدَانِ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِولُ وَالْحُدَانِ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمُ الْمُؤْمُ و وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُهُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُوالُمُ اللْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُومُ الْمُؤْمُ وَا

٣٦٩- وَحَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوهَ حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوهَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلُنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحَدَيَّا وَالْفَرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ \*

٣٧٠- وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ\*
 ٣٧١- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَرُورَةً عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَرُورَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَمْسٌ فَوَاسِقُ لَيْفَ وَسَلَّمَ لَحَمْسٌ فَوَاسِقُ لِيقًا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَمْسٌ فَوَاسِقُ لِيقًا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُمْسٌ فَوَاسِقُ لِيقًا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُمْسٌ فَوَاسِقُ لِيقًا لَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ وَالْمَقْرَبُ وَالْمَقُورَالِ فَوَاسِقُ لَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَقُرْنَ فِي الْحَرَمُ الْفَأَرَةُ وَالْمَقُرْبُ وَالْمَقُورَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَالْمَقُورَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَقُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَقُورُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَقُورُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَقَوْرَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَقُورُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَقَوْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَقُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَ

وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ \*

٣٧٢ - وَحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّتُ مَمْ ذَكَرَ بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ثُمَّ ذَكَرَ بِهِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ \*

يُرِيُونِ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةُ قَالَا ٣٧٣- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن

مننیٰ، ابن بیثار، محمد بن جعفر، شعبه، قاده، سعید بن میتب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی اکرم صلی اللہ ہے روایت فرماتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، پانچ چزیں فاسق ہیں، جنہیں جل اور حرم میں قتل کیا جائے، (۱) سانپ، (۲) سیاہ کوا، جنہیں جل اور حرم میں قتل کیا جائے، (۱) سانپ، (۲) سیاہ کوا، (۳) چوہا (۴) کاٹ کھانے والا کتا، (۵) اور چیل (حل ہیرون حرم، حرم اندرون حرم)۔

۳۱۹ ابوالر نیج زہرانی، حماد بن زید، ہشام بن عروہ، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ موذی جانور ہیں کہ جنھیں جِل اور حرم میں قبل کیا جائے، بچھو، چوہا، چیل، کوااور کا فیے والا کتا۔

کسو۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو کریب، ابن نمیر، ہشام ہے ای
سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔

اے سے عبیداللہ بن عمر قوار بری، یزید بن زریع، معمر، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ موذی جائیں، چوہا، بچھو، پیل، کوااور کا شے والا کیا۔

۳۵۳- عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری نے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ ایذادینے والے جانوں کاحل اور حرم میں قتل کرنے کا حکم فرمایا، پھر بقیہ حدیث بزید بن زریع کی روایت کی طرح نقل کی۔

ساے سے ابوالطاہر ، حرملہ ،ابن وہب، یونس،ابن شہاب، عروہ بن زبیر ، حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے

شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ \*

٣٧٤- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْعَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْعَقْرَبُ وَالْعُورِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَالْحَدَرَمِ وَالْعَدَرَمِ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ

فِي رِوَائِتِهِ فِي الْحُرُمِ وَالْإِحْرَامِ \* وَهُبِ حَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى مَنْ قَتَلَهُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْغُرَابُ وَالْخُرَابُ وَالْخُرَابُ وَالْخُرَابُ وَالْخُرَابُ وَالْخُرَابُ الْعَقُورُ \*

رَبِّ وَالْحِدَأَةُ وَالْكُلْبَ الْعَقُورَ وَالْغُرَابِ وَرَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَقُورَ وَالْغُرَابَ \*

٣٧٧ – حَدَّثَنَا شَيْبَالُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو

ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرمایا، کہ پانچ جانور ایسے ہیں کہ موذی ہیں، انہیں حرم میں بھی قتل کر دیا جائے، (۱) کوا، (۲) چیل (۳) کائے کھانے والا کتا، (۴) بچھو، (۵) چوہا۔

سالم این والد رضی الله تعالی عند سے رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم کا فرمان روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا علیہ وسلم کا فرمان روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانچ جانور ایسے ہیں کہ حرم اور احرام میں ان کے مارنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، چوہا، بچھو، کوا، چیل، کاٹ کھانے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، چوہا، بچھو، کوا، چیل، کاٹ کھانے وال کتا، اور ابن عمر نے اپنی روایت میں کہاہے کہ اشہر حرم اور احرام میں۔

20 سرح ملہ بن کیجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبدالللہ، حضرت عبدالللہ بن عمر، حضرت حقصہ رضی الله تعالی عنہازوجہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ جانور ایسے ہیں کہ سب موذی ہیں، ان کے مار نے والے پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، بچھو، کوا، چیل، چوہا، کاٹ کھانے والاکتا۔

۲۷سا۔ احمد بن یونس، زہیر، زید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ محرم کون ہے جانور مار سکتا ہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ نملیہ وسلم کی ازواج مطہر ات میں ہے ایک نے بتایا کہ آپ نے چوب، مجھو، چیل، کاٹ کھانے والا کتااور کو ہے کو بارنے کا تھم ویا۔

ے سے روایت سے روایت ہے ہے روایت

عَوَانَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتَلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌّ قَالَ حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ قَالَ وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا \*

٣٧٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِم فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ \*

٣٧٩- وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِع مَاذًا سَمِعْتَ أَبْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلَّحَرَامِ قَتْلُهُ مِنَ الدُّوَابِّ فَقَالَ لِي نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ

وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْغَقُورُ \* ٣٨٠ وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةَ وَابْنُ رُمْح عَن اللَّيْتِ بْن سَعْلًا حِ وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخُ حَٰدَّثَنَا جَرِيرٌ

يَعْنِي ابْنَ حَازِمِ حَمِيعًا عَنْ نَافِع حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شُيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيَّدِ اللَّهِ حِ و حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ ٱلْمُثَنِّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ هَؤُلَّاءَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُمَا عَنِ النَّبيِّ

کرتے ہیں، کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دریافت کیا کہ حالت احرام میں انسان کون کون ہے جانوروں کو فئل کر سکتا ہے؟ تو ابن عمرؓ نے فرمایا کہ مجھ ہے ازواج مطہرات میں ہے ایک نے بیان کیا کہ آپ کاٹ کھانے والے کتے، چوہا، بچھو، چیل، کوا اور سانپ کے مارنے کا تھلم فرماتے ہتھے،اور بیان کیا کہ نماز میں بھی مارے جا تیں۔

٨ ٧ ٣٠ يجيٰ بن ليجيٰ، مالك، نافع، حضرت ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنبماے روایت کرتے ہیں ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یانچ جانورا یہے ہیں کہ محرم کوان کے قتل کر دینے پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوا، جیل، بچھو اور چوہا اور کاٹ كھانے والاكتاب

۵۷ سے ہارون بن عبداللہ، محمد بن بکر، ابن جریج بیان کرتے میں کہ میں نے نافع سے کہا، کہ تم نے حضرت ابن عمر ہے کیا سنا کہ جن جانوروں کو حالت احرام میں قبل کرنا جائز ہے؟ تو مجھ سے نافع نے کہا کہ عبداللہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا، آپ فرمار ہے تھے کہ یانچ جانور ایسے ہیں، کہ ان کے قتل کرنے والے پر ان کے قتل کرنے میں کوئی گناہ نہیں، کوا، چیل، بچھو، کاٹ کھانے والا کتابہ

۳۸۰ تنیبه ۱۰ بن رمح الیث بن سعید (دوسر ی سند)شیبان بن فروخ، جریرین حازم، نافع (تیسری سند) ابو بکرین ابی شیبه، علی بن مسہر (چوتھی سند)ابن نمیر، بواسطہ اینے والد، عبیداللہ (یانچویں سند)،ابو کامل، حماد،ابوب( چھٹی سند)ابن متنیٰ، یزیذ بن ہارون، یحیٰ بن سعید ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمار سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک اور ابن جر ج کی ر وابت کی طرح لفل کرتے ہیں،اور ان راویوں میں سے کسی نے مجھی عن نافع، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہماسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیان نہیں کئے، مگر صرف ابن

صیحهمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَقَ \*

٣٨١ - وَحَدَّثَنِيهِ فَضُّلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمُسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ \*

٣٨٢- وَحَدَّنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بَنُ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَدْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ الْحَبُونَ حَدَّنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ الْحَبُونَ حَدَّنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مَنْ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مَنْ وَسُلُهُ وَيَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْخُدَيَّا وَالْخُدُيَّةِ وَاللّهُ وَاللّهُ

رُ ٤٣) بَابِ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ وَبَيَان قَدْرِهَا \*

ر... ٣٨٣ - وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ حَ و حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن

جرتے نے، اور اس چیز میں ابن اسحاق نے ان کی متابعت کی ہے۔

۱۳۸۱۔ فضل بن سبل، یزید بن ہارون، محمد بن اسحاق، نافع، عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمارہ سے کہ پانچ جانوروں میں قبل کیا جائے، اس کے قبل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، پھر حسب سابق روایت نقل کی۔

باب (۳۳۳) تکلیف کے لاحق ہو جانے کے بعد محرم کو سر منڈانے کی اجازت اور اس پر فدید کا واجب ہونااوراس کی مقدار۔

۳۸۳ عبیداللہ بن عمر قوار بری، حماد بن زید، ایوب، (دوسری سند) ابوالر بیچ، حماد، ایوب، مجاہد، عبدالرحمٰن بن ابی لیل، حضرت کعب بن عجر ہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس

تشریف لائے، اور میں اپنی ہانڈی کے بنیچے آگ جلا رہا تھا (قواریری نے قِدرٌ کالفظ بولااور ابوالر بیج نے برمنة کا، معنی ایک ہیں) اور جو کیں میرے چرے پر چلی آرہی تھیں، آپ نے نہیں میرے چرے پر چلی آرہی تھیں، آپ نے نہیں میرے پر کا نہیں میں کا بیٹ کے نہیں میں کا بیٹ کی بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کی بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کی بیٹ کا بیٹ کا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

یں ہور ہویں میرے پہرے پر پان ہوں میں ہاپ سے فرمایا کیا تمہارے سر کے کیڑوں نے تمہیں بہت ستار کھاہے؟
میں نے عرض کیا، جی ہاں! آپ نے فرمایا تو سر منڈاد واور تین دن روزے رکھو، یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یاا یک قربانی کرو، ابوایوب بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، کہ آپ نے پہلے

سسم سم سے علی بن حجر سعدی، زہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم، ابن علیہ، ایوب سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

کون سی چیز فرماً ئی۔

٣٨٥ - محمد بن متى ، ابن ابى عدى، ابن عون، مجابد، عبد الرحم أن بن ابى كيلى، حضرت كعب بن عجره رضى الله تعالى عنه سے روایت كرتے ہیں كه بيه آیت، "فمن كان مريضًا اوبه اذى من راسه "الخ، ميرے ہى حق ميں نازل ہوئى، ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا، قریب آؤ، میں قریب ہوا، آپ نے فرمایا، كیا تہہیں جو كیں بہت ستاتى ہیں؟ ابن عون بیان كرتے ہیں كه مير الگان جو كيں بہت ستاتى ہیں؟ ابن عون بیان كرتے ہیں كه مير الگان ہوئى ميں انہوں نے كہا، جى ہاں! پھر آپ نے مجھے صدقہ، روزہ، قربانى میں سہولت ہو، دینے كا حكم فرمایا۔

۱۳۸۷ - ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، سیف، مجاہد، عبدالرحمٰن بن ابی لیل، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہوئی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہوئے اور میرے سر میں سے جو کیں حجم رہی تھیں، آپ نے فرمایا تم اپناسر منڈ اوو، اور بیہ آیت میرے ہی حق میں نازل ہوئی بیعنی جو تم میں سے بیار ہو، یااس کے سر میں تکلیف ہو نازل ہوئی بیعن جو تم میں سے بیار ہو، یااس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر منڈ اوے) تو اس کا فدیہ روزے ہیں، یا صدقہ، یا

أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمُنَ الْحُدَيْبَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُنَ الْحُدَيْبَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ قِدْرٍ لِي وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ بُرْمَةٍ لِي وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجُهِي فَقَالَ أَيُوْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ قَالَ عَلَى وَجُهِي فَقَالَ أَيُوْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ قَالَ عَلَى وَجُهِي فَقَالَ أَيُونِكُ هَوَامُ رَأْسِكَ قَالَ عَلَى وَجُهِي فَقَالَ أَيُونِكُ هَوَامُ رَأْسِكَ قَالَ عَلَى وَجُهِي فَقَالَ أَيُوبُ فَلَا سَيّكَةً قَالَ أَيُوبُ فَلَا سَيّكَةً قَالَ أَيُوبُ فَلَا أَدْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأً \*

٣٨٤ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهْيْرُ ابْنُ حَجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهْيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \*
 عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \*

٥٨٥- و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُحْرَةَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُحْرَةَ الرَّحْمَنِ بْنِ عُحْرَةً وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي أَنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذْى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةً كَانَ مِنْكُم مَريضًا أَوْ بِهِ أَذْى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةً مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ) قَالَ فَأَتَيْتُهُ مَنْ صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ) قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ ادْنُهُ فَدَنَوْتُ فَقَالَ ادْنُهُ فَدَنَوْتُ فَقَالَ ابْنُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُوْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ ابْنُ عَمْ قَالَ فَأَمْرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ عَوْنُ وَأَطُنَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمْرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ عَوْنَ وَأَطُنَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمْرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ عَوْنُ وَأَطُنَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمْرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ عَنْ وَأَطُنَهُ أَنَا أَنْ أَنَهُ أَنْ أَنَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنِ أَنْ أَنْ أَنْ أَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالًا نَعَمْ قَالَ فَأَمْرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ وَأَطُنَهُ أَنْ أَنَا أَنْ أَنَا اللّهُ عَلَى إِلَا لَهُ مَا أَنْ أَنَا أَنْ أَنَا أَلُونَا أَنْ أَنْ أَنَا إِلَا لَهُ مُنَا أَنْ أَنَا أَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُ وَلَا لَا أَنْ أَنْ أَلَا لَا أَنْ أَلَا لَا أَنْ أَلُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا أَلُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَ اللْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ مَا تَيَسَّرَ \* مَدَّنَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَيْ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَيْ حَدَّثَنَا مَيْ خَدَّ مَعَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا فَقَالَ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا فَقَالَ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا فَقَالَ أَيُو دِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقُ رَأْسَكَ أَلْكَ فَاكَ فَاحْلِقُ رَأْسَكَ أَلْكَ فَاكَ فَاحْلِقُ رَأْسَكَ أَلْكَ فَاكَ فَاحْلِقُ رَأْسَكَ قَالَ فَعَالَ فَعَلَى فَاكُمْ مَنْكُمْ قَالَ فَقِيَّ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ

مُريضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ) فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِفَرَق بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكُ مَا تَيَسَرَ \* بَفُرُق بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكُ مَا تَيَسَرَ \* سَفْيًانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَحِيحٍ وَأَيُوبِ وَحُمَيْدٍ وَحُمَيْدٍ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُحْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النّبي لَيْلَى صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النّبي وَعَنْ مَحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النّبي وَعَنْ مَحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النّبي قَعْمُ وَهُو بَيُوقِدُ مَنْ بَهِ وَهُو بِالْحُدَيْيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدُحُلَ مَكَّةً وَهُو مَحْرِمٌ وَهُو بُوقِدُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى وَحُهِهِ فَقَالَ تَحْمُ قَالَ النَّهَ أَلَى عَلَى وَحُهِهِ فَقَالَ تَحْمُ قَالَ الْعَمْ قَالَ الْعَمْ فَوَالًا فَاحْلِقُ رَاضِي اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ فَقَالَ اللهِ عَلَى وَحُهِهِ فَقَالَ اللهُ عَلَى وَحُهِهِ فَقَالَ الْمُنْ وَالْفَرَقُ اللهُ عَلْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى وَحُهِهِ فَقَالَ اللهُ عَلَى وَحُهِهِ فَقَالَ اللهُ عَلَى وَالْمَعُمْ فَوَا مَنْ مَا اللّهُ مَا أَلُهُ أَلْهُ أَلَا الْمِنْ أَبِي نَحِيحٍ أَو اذْبَحُ شَاةً \* اللهُ اللهُ نَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

٣٨٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ فَقَالَ لَهُ آذَاكَ هَوَامُ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ فَقَالَ لَهُ آذَاكَ هَوَامُ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ فَقَالَ لَهُ آذَاكَ هَوَامُ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ فَقَالَ لَهُ آلنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْلِقُ رَأْسَكَ ثُمَ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْلِقُ رَأْسَكَ ثُمَ اذْبُحْ شَاةً نُسُكًا أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ آصُعِ مِنْ تَمْرٍ صُمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ \*

٣٨٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ

قربانی، تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے فرمایا که تین دن کے روزہے رکھو، یا ایک ٹوکرا چھ مسکینوں پر خیرات و صدقہ کرو،یاجو میسر ہووہ قربانی کرو۔

سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ جی ایوب، حمید، عبدالکریم، مجاہر، ابن ابی لیگا، کعب بن عجر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ستے، اس وقت تک مکہ مکر مہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور میں احرام کی حالت میں جیٹا ہوا، ہانڈی کے نیچ آگ جلار ہا تھا اور جو نمیں میرے سرے جھڑ کر منہ پر آر ہی تھیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گزرے، اور فرمایا کیا یہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گزرے، اور فرمایا کیا تہ کی بال ایک خرمایا، مر منڈ ادو، اور چھ مسکینوں کو ایک فرق کا کھانا تو آپ نے فرمایا، مر منڈ ادو، اور چھ مسکینوں کو ایک فرق کا کھانا روزے رکھو، یا قربانی کرو، این ابی تجے کی روایت میں قربانی کی بیائے ہے۔ کہ یا ایک بکری ذرائی کی روایت میں قربانی کی بیائے ہے کہ یا ایک بکری ذرائی کی دوایت میں قربانی کی بجائے ہے کہ یا ایک بکری ذرائی کی دوایت میں قربانی کی بجائے ہے کہ یا ایک بکری ذرائی کی دوایت میں قربانی کی بجائے ہے کہ یا ایک بکری ذرائی کی دوایت میں قربانی کی بجائے ہے کہ یا ایک بکری ذرائی کی دوایت میں قربانی کی بجائے ہے کہ یا ایک بکری ذرائی کی دوایت میں قربانی کی بجائے ہے کہ یا ایک بکری ذرائی کی دوایت میں قربانی کی بجائے ہے کہ یا ایک بکری ذرائی کی دوایت میں قربانی کی بجائے ہے کہ یا ایک بکری ذرائی کی دوایت میں قربانی کی بیا ہو تا تھا، یا تین دن بیائی کی دوایت میں قربانی کی دوایت میں د

۳۸۸ مین ابی کیل، خالد بن عبدالله، خالد، ابو قلابه، عبدالرحن بن ابی کیل، کعب بن عجره رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کے پاس سے گزرے، اور فرمایا کیا سر کے یہ کیڑے (جو کیس) تمہیں تکلیف دیتے ہیں، انہوں نے عرض کیاجی ہاں! تو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، کہ سر منڈادو، اور ایک بکری کی قربانی کرو، یا تین دن روزے رکھو، یا تین صاع چھوہارے چھ مسکینوں پر خیرات کردو۔

۳۸۹۔ محمد بن منتیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالرحمٰن اصبہانی، حضرت عبداللہ بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب بن عجر ہؓ کے پاس مجدیل بیٹے کر آیت 'ففدیة من صیام او صدفة اونسك' کے معنی دریافت کے ، تو کعب ہولے یہ میرے ہی متعلق آیت نازل ہوئی ہے ، میرے سر میں تکلیف تھی، اس لئے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا، اور جو کیں جھڑ جھڑ کر میرے چہرے پر آرہی تھیں، آپ نے فرمایا، مجھے نظر آرہا ہے کہ تمہیں انتہائی درج کی تکلیف پہنچ رہی ہے ، آپ نے فرمایا کیا تمہیں کوئی بکری مل سکتی ہے ؟ میں نے کہا نہیں، تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ فدیہ اس کاروزے ہیں یا صدقہ یا قربانی، غرضیکہ آپ نے فرمایا، تو تین دن کے روزے رکھنا، یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا، ہر مسکین کو کھانے کا نصف صاع، پھر کعب نے فرمایا میہ آیت میرے لئے خاص کرنازل ہوئی، باتی اس کا حکم تمہارے لئے بھی عام ہے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

الله بْنِ مَعْقِلِ قَالَ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ رَضِي الله عَنْهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ) فَقَالَ كَعْبُ رَضِي الله عَنْهُ نَزلَتْ فِي كَانَ بِي فَقَالَ كَعْبُ رَضِي الله عَنْهُ نَزلَتْ فِي كَانَ بِي أَذَى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إلَى رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَحْهِي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَحْهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْحَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْحَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا فَقَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) قَالَ فَفَرْيَةٌ مَنْ صَيَامٍ أَوْ إطْعَامُ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إطْعَامُ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ حَامَةً وَهِي لَكُمْ عَامَةً \*

( فا ئدہ)ان کے اس خلوص اور سکنت وساد گی پراللہ جل جلالۂ نے ان کے لئے بالائے عرش سے فرمان عمیم الاحسان نازل فرمایا جس سے ان کی فضیلت ٹابت ہوتی ہے۔ رضی اللّٰہ عنہ ہو رضو اعنہ ذلك لمن حشی رہے۔

٣٩٠ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُسَيْرِ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُحْرَةً عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَعْقِلٍ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُحْرَةً عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَعْقِلٍ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُحْرَةً عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُحْرَةً مَعَ النبيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ اللّهِ فَدَعَا الْحَلَاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ هَلْ فَدَعَا الْحَلَاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ هَلْ فَدَعَا الْحَلَاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ هَلْ عَنْدُكَ نُسُكُ قَالَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَأَمْرَهُ أَنْ فَكُلُّ عِنْدَكَ نُسُكُ قَالَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَأَمْرَهُ أَنْ فَي عِنْدَكَ نُسُكُ قَالَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَأَمْرَهُ أَنْ فَي عَنْدَكَ نُسُكُ قَالَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَأَمْرَهُ أَنْ فَي عَنْدَكَ نُسُكُ قَالَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَأَمْرَهُ أَنْ فَي عَنْدَكَ نُسُكُ قَالَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَأَمْرَهُ أَنْ فَي عَنْدَكُ مُ مَريضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْكَيْنُ لِكُلِّ عَلَيْهِ مَرْيَضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى عَلَيْهِ فَرَاسِهِ ) ثُمَّ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ ) ثُمَّ كَانَتُ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ﴿

99 س ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، زکریا بن ابی زائدہ، عبداللہ عند روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رضی اللہ تعالیٰ عند روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ بیں احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فکا اور ان کے سر اور داڑھی میں جو کیں پڑ گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی، فور آمجھ بلا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی، فور آمجھ بلا بھیجا، اور پھر حلاق (سر مونڈ نے والے) کو بلایا، اس نے اس کا حرف مونڈا، پھر آپ نے ان سے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی جانور قربانی کا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے اندر اتنی تو فیق نہیں ہے، چنانچہ آپ نے انہیں تین دن روزے رکھنے کا تو فیق نہیں ہے، چنانچہ آپ نے انہیں تین دن روزے رکھنے کا صاع اور اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان کے بارے میں صاع اور اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان کے بارے میں یہ تیت نازل فرمائی، کہ جو تم میں سے بیار ہو، یااس کے سر میں سے تیار ہو، یااس کے سر میں نے تکے عام ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

( فا کدہ)امام نوویاورعلامہ عینی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ علائے کرام ظاہر حدیث اور آیت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ متنق ہیں اور نصف ضاع گیہوں کاادا کیا جائے گا کیو نکہ روایتوں میں لفظ طعام آرہاہے اوراس کا اطلاق گیہوں پر ہو تاہے اور کھجور اور جواور دوسرے اجناس میں سے ایک صاع اداکر ناہو گا (نووی مصری جلد ۸ صفحہ ۲۱ا، وعینی جلد ۱۰صفحہ ۱۵۵)۔

اجناس ين حايد صان اوا رئا بو وار وون طرق جلاله سخدا الله عندا اله عندا الله عندا الله

الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي سَيبه حديث الْمُعَلَّى بْنُ بِلَالِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ \* احْتَحَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةً وَهُو مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ \* احْتَحَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةً وَهُو مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ \* النَّاقِذُ وَزُهُنِرُ بْنُ جَوَازِ مُلَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ وَعَمْرُو (٥٤) بَالِ جَوَازِ مُلَا وَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ وَعَمْرُو (٥٤) النَّاقِذُ وَزُهُنِرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُينَيْهَ وَعَمْرُو النَّاقِذُ وَزُهُنِرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُينَيْهَ وَعَمْرُو اللَّهُ عَنْ ابْنَ عُرَادٍ مُكَلِّ الشَّكَى عُمْرُ بْنُ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهُبٍ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهُبٍ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ مُوسَى عَنْ نُبِيهِ فَلَمَّا كُنَّا بِمَلَلِ الشَّنَكَى عُمْرُ بْنُ عُبَيْنِهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَحَعُهُ عُمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

الرَّجُل إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا

باب (۳۳) محرم کو تیجینے لگانا جائز ہیں!
۱۹۹ ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم،
سفیان بن عیینہ، عمروہ طاؤس، عطاء، حضرت ابن عباس رضی
اللّٰد تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ
رسالت ماب صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے سیجینے لگوائے، اس حالت

میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے تھے۔

۹۲ سور ابو بکر بن ابی شیبه، معلیٰ بن منصور، سلیمان بن بلال، علقمه بن ابی علقمه ، عبدالرحمٰن اعرج، حضرت ابن بیحینه رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے مکه مکر مه ہے راسته میں احرام کی حالت میں اپنے سر مبارک کے در میان تیجینے لگوائے۔ باب(۵۷) محرم کو آنگھوں کاعلاج کرانا جائز ہے۔ ۹۳ سو\_ابو مکر بن ابی شیبه، عمروناقد، زهیر بن حرب، سفیان بن عیبینہ،ابوب بن موسیٰ، نیبیہ بن وہب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابان بن عثمانؓ کے ساتھ نکلے جب مقام ملل پر پہنچے تو عمر بن عبیداللہ کی آئکھیں دکھنے لکیں، جب مقام روحاء آئے توان میں بہت سخت در د ہوا، تواہان بن عثمان ہے دریافت کرنے کے سلئے قاصد روانہ کیا گیا، توانہوں نے کہلا بھیجا کہ ایلوے کالیپ کرلو، اس لئے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے روایت نقل کی ہے کہ احرام کی حالت میں ایک شخص کی آ تکھیں رکھنے آگئی تھیں ، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

ان پراہلوے کالیپ کرایا تھا۔

٣٩٤ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبَيْهُ بْنُ أَمُوسَى حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهُ مَوسَى حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهُ مِنَ مَعْمَر رَمِدَتُ وَهُبُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَر رَمِدَتُ عَيْدُ اللَّهِ بُنِ مَعْمَر رَمِدَتُ عَيْدُ اللَّهُ عَيْدُ وَاللَّهُ عَنْ عُثْمَانَ وَأَمْرَهُ أَنْ يُكُمُّ لَهَا بِالصَّبِرِ وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَى وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَى وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَى ذَلِكَ \*

سام سور اسحاق بن ابراہیم خطلی، عبدالصمد بن غبدالوارث، بواسطہ اپ والد ایوب بن موسی، نبیہ بن وہب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ عمر بن عبیداللہ بن معمر ک آکھیں و کھنے آگئیں توانہوں نے سر مہ لگانے کاارادہ کیا، اس پر حضرت ابان بن عثان نے انہیں روکا، اور فرمایا کہ ایلوے کا لیپ کرو، اور حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی گئی کہ انہوں نے اسی طرح کیا تھا۔

( فا کدہ ) با تفاق علائے کرام ایلوے وغیر ہ کالیپ کہ جس میں خو شبونہ ہو ، بطور دوائے جائز ہے اور اس میں فدیہ واجب شہیں ہے۔

باب (۲۶۶) محرم کو اپنا سر اور بدن دھونے کی اجازت۔

۹۵ سه ابو بکر بن ابی شیبه ، عمرو ناقد ، زهیر بن حرب ، قتیبه بن سعید، سفیان بن عیبینه، زید بن اسلم (دوسری سند) قتیبه بن سعید، مالک بن انس، زید بن اسلم، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین اییخ والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در میان ابواء میں اختلاف ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ محرم اپناسر دھو سکتاہے، اور حضرت مسورٌ بولے کہ محرم اپنا سر نہیں دھو سکتا، چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے مجھے حضرت ابوابوب انصاریؓ کے پاس بھیجا کہ میں ان ہے اس چیز کے متعلق دریافت کروں، میں نے انہیں پایا، کہ وہ دو لکڑیوں کے در میان ایک کپڑے سے پردہ کئے ہوئے عسل کر رہے تھے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے دریافت کیا کون ہے؟ میں نے کہاکہ میں عبداللہ بن حنین ہوں، عبداللہ بن عباسؓ نے مجھے آپ کی خدمت میں روانہ کیا ہے کہ آپ سے دریافت کروں،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں اپناسر کیوں کر دھوتے تھے، حضرت ابوایوب نے میراسوال س کر

(٤٦) بَابِ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ مَنَا يَهُ \*

ه٣٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرّْبٍ وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ حِ و حَدَّثَنَّا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ مَالِكِ بْن أَنَس فِيمًا قَرئَ عَلَيْهِ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيِمَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن حُنَيْن عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ وَالْمِسْوَرِ بْنَ مَحْرَمَةً أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْأَبُوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ أَلْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَوَحَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنَ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْن أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرَمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ

رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَدَهُ عَلَى التَّوْبِ فَطَأَطَأَهُ حَتَى النَّوْبِ فَطَأُطَأَهُ حَتَى النَّوْبِ فَطَأُطَأَهُ حَتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِ هَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهِ مَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ \*

٣٩٦ وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ بَوْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ خَسْرَمٍ قَالًا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَأَمَرَ أَبُو أَيُوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا عَلَى جَمِيعًا عَلَى جَمِيعًا عَلَى جَمِيعٍ رَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ فَقَالَ عَلَى جَمِيعٍ رَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ فَقَالَ عَلَى جَمِيعٍ رَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ فَقَالَ الْمِسْوَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لَا أَمَارِيكَ أَبَدًا \*

(٤٧) بَابِ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا

مَاتَ\*

٣٩٧- حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا فَيُ مَوْ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرِ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرِ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرِ وَكَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ وَكَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًّا \*

٣٩٨- وَخَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ سَعِيدِ حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَلهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمْرُ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ عَمْرٌ و أَيُوبُ فَأَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ و قَالَ عَمْرٌ و أَيُوبُ فَأَوْ قَالَ عَمْرٌ و قَالَ عَمْرٌ و أَيُوبُ فَأَوْ قَالَ عَمْرٌ و قَالَ عَمْرٌ و

ہاتھ سے کسی قدر کپڑے کو دباکر اپنا سر اوپر نکالا، اور پانی ڈالنے والے سے کہا، پانی ڈالو، اس نے سر پر پانی ڈالا، ابو ابوب نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر سر کو ہلایا، اول دونوں ہاتھوں کو سامنے لائے، پھر بیچھے لے گئے، پھر کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح کرتے دیکھا ہے۔

۳۹۱۔ اسحاق بن ابراہیم، علی بن خشر م، عیسیٰ بن یونس، ابن جرتے ، زید بن اسلم سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، اور اس میں ہے کہ حضرت ابوایوب ٹے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سارے سر پر آگے اور بیچھے پھیرے، اور مسور ٹے نے حضرت ابن عباس سے کہ آج کے بعد میں آپ ہے کہی بحث نہ کروں گا۔

باب(۷۲)محرم مرجائے تواس کے ساتھ کیا کیا سیدی

۱۳۹۷ - ابو بکر بن ابی شیبہ، سفیان بن عیدیہ، عمرو، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی اونٹ پر ہے گر گیااور اس کی گردن ٹوٹ گئ اور وہ مرگیا، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے بتوں کے ساتھ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے بتوں کے ساتھ عنسل دو،اوراس کے دونوں کیڑوں میں اس کو کفن دو،اوراس کا سرنہ ڈھانکو، اس لئے کہ اللہ تعالی اسے قیامت میں اس حال میں اللہ عالی اسے قیامت میں اس حال میں اللہ عالی اللہ تعالی اللہ علیہ کارتا ہوگا۔

۳۹۸ - ابوالریخ زہرانی، حماد، عمرو بن دینار، ابوب، سعید بن جبیر محفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا کہ اپنی او نمنی سے گر پڑاادر اس کی گردن ٹوٹ گئی، (ابوب راوی اور عمرو نے الفاظ میں معمولی سافرق بیان کیا ہے، معنی ایک ہی ہیں) چنانچہ اس بات کار سول فرق بیان کیا ہے، معنی ایک ہی ہیں) چنانچہ اس بات کار سول

فَوَقَصَتُهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنْطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ قَالَ تُوْبَيْنِ وَلَا تُحَنْطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ قَالَ أَيُّوبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَيْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيا وَقَالَ عَمْرٌو فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي \*

٣٩٩ - وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌ وِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ نُبِّنْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَلَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَذَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرَ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ \*

مَن عَيْنِي الْبُنَ يُونُسَ عَنِ الْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو يَعْنِي الْنَ يُونُسَ عَنِ الْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو يَعْنِي الْنَ يُونُسَ عَنِ الْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بَنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ فَوَقَصَ وَقُصًا فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَيْمِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْمِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْمَةِ وَسِلْهِ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْمَةِ وَسِلْهِ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْمَةِ وَسِلْهِ أَوْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْمَةِ وَسِلْهِ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْمَةُ وَسَلَّمَ الْعَيْمَةِ وَسِلْهِ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْمَةُ وَسَلَّمَ الْعَيْمَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأُسَهُ فَإِنَّهُ مِانَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسِدُر وَأَلْبِسُوهُ الْقِيَامَةِ وَسِدُر وَأَلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأُسَهُ فَإِنَّهُ مَا أَيْهِ عَنْ الْمَعَ عَلَيْهِ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأُسَهُ فَإِنَّهُ مَا أَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأُسَهُ فَإِنَّهُ مَا أَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا الْمَامِ اللَّهِ الْمَالَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي

يببي ٢ . ٤ – وَحَدَّثَنَّا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے تذكرہ كيا گيا، آپ نے فرمايا، اسے پانی اور بيری کے پتوں کے ساتھ عسل دو، اور دو كپڑوں ميں كفن دو، اور نه خو شبولگاؤ، اور نه مر ڈھكو، ايوب راوی نے کہا، اس لئے كه الله تعالی قیامت کے دن اسے اس حال میں اٹھائے گا كه بيه لبيك بكار نے والا ہو گا، اور عمر روادی نے کہا، كه قیامت کے دن الشائے گا كه بيه لبيك بكار نے والا ہو گا، اور عمر روادی نے کہا، كه قیامت کے دن الله تعالی اسے لبيك کہتا ہوااٹھائے گا۔

99 سو۔ عمر و ناقد، اساعیل بن ابراہیم، ابوب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص احرام باندھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا، پھر جس طرح حماد بن ابوب راوی نے حدیث بیان کی، اسی طرح بقیہ حدیث روایت کی۔

و سار، سعید بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، ابن جریج، عمرو بن و بنار، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ ایک شخص رسول اگرم صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ بحالت احزام آیا، اور وہ اپنی او نتمیٰ سے گر گیا اور گردن کی بڈی ٹوٹ گئی، جس کی بنا پر وہ مرگیا، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے بیوں کے ساتھ عسل دو، اور اس کواسی کے دونوں بیری کے بیوا کے ساتھ عسل دو، اور اس کواسی کے دونوں کیٹرے پہناؤ اور اس کا سرنہ ڈھائکو، اس کئے کہ قیامت کے دن بیہ تبلیعہ بڑھتا(ا) ہوا آئے گا۔

یہ بیر ہوں ہوں ہور بن ہر برسانی، ابن جرتے، عمرو بن دینار، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماہے دینار، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی احرام

(۱) الله تعالیٰ محرم کو تلبیه پڑھتے ہوئے قیامت کے دن اٹھائیں گے تاکہ ظاہری حالت سے ہی اس کا حاجی ہو نامعلوم ہو جائے جیسے شہید کو اس حالت میں اٹھایا جائے گاکہ اس کا خون اس کی رگوں سے بہہ رہاہوگا۔ اس سے بیہ معلوم ہو تاہے کہ جو شخص طبیح نیت سے سی نیک عمل کو شروع کر رہے پھر اس عمل کی تعمیل سے پہلے ہی اسے موت آ جائے توائلٰہ تعالیٰ اسے اس عمل کرنے والوں میں شار فرمائیں گے اور اس کا یہ عمل قبول فرمائیں گے۔ اس کا یہ عمل قبول فرمائیں گے۔

باندھے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، اور حسب سابق روایت منقول ہے، فرق اتنا ہے کہ فرمایا، قیامت کے دن یہ لبیک کہتا ہوااٹھایا جائے گا،اور سعید بن جبیر نے جہال گراتھا،اس جگہ کانام نہیں لیاہے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۲۰۷۰ ۔ ابو کریب، و کیج، سفیان، عمر و بن دینار، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص کی او نٹنی نے اس کی گردن توڑ والی، اور وہ محرم تھا، اسی حال میں انتقال کر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے بتوں کے ساتھ عنسل دو اور اس کے دونوں کیڑوں میں اسے کفن دو اور اس کا حربہ واور اس کے دونوں کیڑوں میں اسے کفن دو اور اس کا حربہ واور اس کے دونوں کیڑوں میں اسے کفن دو اور اس کا حربہ واور اس کا سر نہ ڈھکو، اس لئے کہ بیہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہواا شھے گا۔

۳۰۷۱ محد بن صباح ، ہمشیم ، ابو بشر ، سعید بن جبیر ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے ہیان کیا کہ ایک شخص احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کہ اس کی او نمٹنی نے اس کی گردن توڑ وی، اور وہ انتقال کر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے پانی اور ہیری کے چوں کے ساتھ عسل دو اور اس کے کیڑوں میں اسے کفن دو، اور اسے خوشبونہ لگاؤاور نہ اس کا سر ڈھکو، اس لئے کہ وہ قیامت کے روز تلبیہ کہتے ہوئے اس کا سر ڈھکو، اس لئے کہ وہ قیامت کے روز تلبیہ کہتے ہوئے اس کا سر ڈھکو، اس لئے کہ وہ قیامت کے روز تلبیہ کہتے ہوئے اس کا سر ڈھکو، اس لئے کہ وہ قیامت کے روز تلبیہ کہتے ہوئے اس کا سر ڈھکو، اس لئے کہ وہ قیامت کے روز تلبیہ کہتے ہوئے اس کا سر ڈھکو، اس لئے کہ وہ قیامت کے روز تلبیہ کہتے ہوئے اس کا سر ڈھکو، اس لئے کہ وہ قیامت کے روز تلبیہ کہتے ہوئے اس کا سر ڈھکو، اس لئے کہ وہ قیامت کے روز تلبیہ کہتے ہوئے اس کا سر ڈھکو، اس لئے کہ وہ قیامت کے روز تلبیہ کہتے ہوئے اس کا سے گا۔

رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامٌ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيِّيًا وَزَادَ لَمْ يُسَمِّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ حَيْثُ خَرَّ \*

٢٠٠٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُغِيدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ سَغِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ جُبَيْرِ عَنِ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ جُبَيْرِ عَنِ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَاجِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْر وَكَفّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأَسَةً وَلَا تُحَمِّرُوا رَأَسَةً وَلَا وَجُهَهُ فَإِنّهُ يُبْعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبّيًا \*

٣٠٤- وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرُ نَا أَبُو بِشْرِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ح و حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّهْ ظُ لَهُ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ وَكَا تَمَسُّوهُ بطِيبٍ وَلَا تَحَمِّرُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ وَكَا تَحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ فَاتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ وَكَا تَحَمِّرُوا أَلْهَ عَلَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بطِيبٍ وَلَا تَحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ مُؤْمِ الْقِيَامَةِ مُلِيبٍ وَلَا تَحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ مُؤْمً الْقِيَامَةِ مُلَيِّكًا مَا تَعْمَرُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَحَمَّرُوا أَلْهَا مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بطِيبٍ وَلَا تَحَمِّرُوا أَنْهُ مُؤْمَ الْقِيَامَةِ مُلِيبًا وَلَا تُحَمِّرُوا أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بَطِيبٍ وَلَا تَحَمِّرُوا أَنْهُ مُؤْمً الْقِيَامَةِ مُلِيبًا وَلَا تُعَمِّهُ الْمُهُمُولُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بَعِيبٍ وَلَا تُحَمِّرُوا أَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْمَرُوا أَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْمَلُوا أَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْمَرُوا أَلَاهُ عُلِيبًا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمَلُوا أَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمَالَاهُ وَلَا الْعَمْولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمْ الْقِيمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُو

۔ ( فا کدہ ) تلبیہ کسی چیز سے بال جمانے کو کہتے ہیں، بیعن جس حال میں انتقال کرے گا،اس حالت میں مبعوث ہو گا،اس سے حاجی کی فضیلت ٹابت ہوئی، جیسا کہ شہید قیامت کے روزاس حالت میں آئے گا کہ اس کی رگوں سے خون ٹیکتا ہو گا،واللّٰداعلم بالصواب۔

٤٠٤ - وَحَدَّنَنِي أَبُو كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ ٣ الْحَحْدَرِيُّ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ اللهِ عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ اللهُ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ رَا عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي اللهُ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي اللهِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ مَدَّالًا وَقَصْلَهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ ال

۳۰ ۳۰ ابو کامل قضیل بن حسین جعدری، ابو عواند، ابو بشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کی اس کے اونٹ نے گردن توڑ دی،اور وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا يُمَسِّ طِيبًا وَلَا يُخَمَّرَ رَأْسُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُّوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا \*

٥٠٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ أَحْبَرَنَا غُنْدَرَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بِشْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَ يُعْسَلُ وَهُو مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَأَقْعَصَتُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْسَلُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْسَلُ بَمَاء وَسِدْر وَأَنْ يُكَفَّنَ فِي تُوبَيْنِ وَلَا يُمَسَّ طَلِيبًا خَارِجٌ رَأْسُهُ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ حَدَّيْنِي بِهِ بَعْدَ طِلِيبًا خَارِجٌ رَأْسُهُ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ حَدَّيْنِي بِهِ بَعْدَ فَإِلْنَ خَارِجٌ رَأْسُهُ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ حَدَّيْنِي بِهِ بَعْدَ يَوْمَ خُهُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ فَالِنَهُ يُبْعَثُ يَوْمَ لَلَهُ يُعْمَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَبِدًا \*

١٠٦ - وَ حَدَّئَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ عَامِرِ عَنْ زُهَيْرِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ الْمَاسُودُ بْنُ عَامِرِ عَنْ زُهَيْرِ يَقُولُ قَالَ الْبُنُ عَبَّاسِ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ قَالَ الْبُنُ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَصَتْ رَجُلًا رَاحِلَتُهُ وَهُولًا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلُوهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلُوهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلُوهُ بَمَاء وَسِدْر وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجُهْهُ خَسِبْتُهُ قَالَ بِمَاء وَسِدْر وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجُهْهُ خَسِبْتُهُ قَالَ وَرَافًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو يُهلُ \*

رَرِ عَهِنَ اللَّهِ مِنْ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ مَعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ النّبيُ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ النّبيُ

حالت میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے عسل دیا جائے، اور خوشبونہ لگائی جائے، اور نہ اس کا سر ڈھکا جائے، اس لئے کہ یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔

۵۰ نار جمیر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت بن جمیر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا گہ ایک شخص احرام کی حالت بین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ور وہ اپنی او نمنی ہے گر پڑا، جس نے اس کی گردن توڑ ڈالی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تھم فرمایا کہ اسے پانی اور بیری رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تھم فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے بتول کے ساتھ عسل دو، اور دو کیڑوں میں کفن دو، خوشبو مت لگاؤ (صورت بیر ہو) کہ سرباہر نگلارہے، شعبہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میرے شخ نے اس طرح روایت بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میرے شخ نے اس طرح روایت بیان کر کے بین کہ سر اور چرہ دونوں باہر رہیں، کیونکہ دہ قیامت کے دن تبیہ کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔

۲۰۷۸ ۔ ہاروان بن عبداللہ اسود بن عامر ، زہیر ، ابوالز ہیر ، سعید بن جبیر ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص کی او نئن نے گردن توڑدی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ اسے پانی اور ہیری کے پتوں کے ساتھ غنسل دو، اور اس کے چبرے کو کھول دو، اور میر اگمان ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے سرکو بھی میرا گمان ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے سرکو بھی کھول دو، اش کئے کہ بیہ قیامت کے روز لبیک کہتا ہواا شھے گا۔ کو بھی سعید بن جمید ، عبیداللہ بن موکی، اسر ائیل، منصور، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی تھا، اس کی او نئنی نے اس کی طیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی تھا، اس کی او نئنی نے اس کی گردن توڑدی، اور وہ انتقال کر گیا، تورسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی تھا، اس کی او نئنی نے اس کی گردن توڑدی، اور وہ انتقال کر گیا، تورسول اگرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی تھا، اس کی او نئنی نے اس کی گردن توڑدی، اور وہ انتقال کر گیا، تورسول اگرم صلی اللہ علیہ علیہ کی دور اور دی، اور وہ انتقال کر گیا، تورسول اگرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم

184

(٤٨) بَاب جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التُّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحُوهِ \*

٨٠٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَّيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةً بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَحِدُنِي إِلَّا وَجَعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّي وَاشْتَرطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلًى حَيْثُ حَبَسْتَنِي وَكَانَتُ تَحْتَ الْمِقْدَادِ \*

٠٤٠٩ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةً بنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطِّلِبِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي \* ٤١٠ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ \* ١١١ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا وَلَا تُغَطُّوا وَحْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُلَبِّي \*

قيامت كے دن تلبيه پڙھتا ہوااڻھے گا۔ باب(۴۸) محرم کاشر ط لگانا که اگر میں بیار ہوا تو احرام کھول دوں گا

و سلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو عسل دو اور اس کے قریب

خوشبو بھی نہ لے جاؤ، اور نہ اس کا سر ڈھکو، اس لئے کہ بیہ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۸ • سم\_ ابو کریب محمد بن علاء، ہمدانی، ابواسامہ، ہشنام، بواسطہ اینے والد ، حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضباعہ بنت زبیر ؓ کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا، کہ تم نے حج کاارادہ کرر کھاہے، انہوں نے کہا، جی ہاں! اور خدا کی قسم مجھے تکلیف رہتی ہے، آپ نے فرمایا، حج کرو،اور شرط کرلو،اور کہو کہ اےاللہ، میر ااحرام کھولناو ہیں ہے، جہان تو مجھے روک دے گا،اور وہ حضرت مقدادٌ کے نکاح میں تھیں۔

۹۰ هم عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زهری، عروه، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضباعہ بن زبیر من عبدالمطلب کے یاس تشریف لائے توانہوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! میں نے حج کرنے کاارادہ کرر کھاہے،اور میں بیار ہوں، تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که مج کرو،اور شرط لگالو(۱)، که میرے احرام کھولنے کاو ہیں مقام ہے جہاں تو مجھے ردک دے۔ ۱۰ همه عبد بن حميد، عبدالرزاق، معمر، بشام بن عروه، بواسطه اینے والد ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے سابق حدیث کی طرح روایت منقول ہے۔

ااسم محمد بن بشار، عبدالوباب بن عبدالمجيد، ابو عاصم، محمد بن

(۱) جج یاعمرے کا حرام باندھنے کے بعد اگر نمسی وجہ سے حج یاعمرہ کرنے سے عابز آ جائے تواہیے شخص کو"محصر "کہتے ہیں۔وہ عذر بیاری ہویا کسی دشمن کاڈر ،احرام باندھتے ہوئے اس بات کی شرط لگائی گئی ہویانہ لگائی گئی ہو دونوں صور توں میں محصر کے لئے دم حصار دے کر حلال ہو نااوراحرام ہے نگلنا جائز ہے مگر بعد میں اس حج یاعمرے کی قضا بھی ضرور ی ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د وم)

الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمُحيدِ وَأَبُو عَاصِم وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكْر أَخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةً بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّي آمْرَأَةً ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُريدُ الْحَجَّ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ أَهِلْي بِالْحَجِّ وَاشْتَرطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي قَالَ فَأَدْرَكَتْ \* ٢١٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر وَعِكْرمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُمَا أُنَّ ضُبَّاعَةً أَرَادَتِ الْحَجَّ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَشْتُرِطُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٩٣ - وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ وَأَحْمَدُ بَنُ خِرَاشِ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبُرَنَا وَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبُرَنَا وَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبُرَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبُرَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبُرَنَا اللّهِ عَامِرٍ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا رَبَاحٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْمُمْلِكِ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا رَبَاحٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَعْروفِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ مَعْروفِ عَنْ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَنْهُمَا أَنَّ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِضَبّاعَةً حُحَمِّي وَاشْتَرِطِي أَنَ مَحِلِي حَيْثُ لِي فَيْدِانِي وَفِي رَوّايَةِ إِسْحَقَ أَمَرَ ضَبّاعَةً \*

بر،ابن جرتج، (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، محمد بن بکر،
ابوالزبیر، طاؤس عکرمہ مولی ابن عباس ، حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنبما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا
کہ ضباعہ بنت الزبیر بن عبدالمطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہو کیں اور عرض کیا، کہ میں ایک
بیار عورت ہوں اور حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، تو آپ نے
ارشاد فرمایا کہ حج کا احرام باندھ لو، اور شرط لگالو کہ میرے
احرام کھولنے کا وہی مقام ہے جس مقام پر تو مجھے روک دے،
احرام کھولنے کا وہی مقام ہے جس مقام پر تو مجھے روک دے،

۱۳۱۲ مرادن بن عبداللہ، ابو داؤد طیالی، طبیب بن یزید، عمرو بن حرم، سعید بن جبیر، عکر مه، حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ضباعہ وضی اللہ تعالیٰ عنہانے جج کرنے کاارادہ کیا تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرط لگا لینے کا تھم فرمایا، توانہوں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے بموجب ایہا ہی

۳۱۳ ـ اسحاق بن ابراہیم، ابو ایوب غیلانی، احمد بن خراش، ابو عامر عبد الملک بن عمر و، رباح بن ابی معروف، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اگرم صلی الله علیہ وسلم نے ضباعہ بنت زبیر ہے ارشاد فرمایا، حج کرو، اور شرط لگالو کہ میرے حلال ہونے کا وہی مقام ہے جہاں تو مجھے روک دے اور اسحاق کی روایت میں ہے، کہ آپ نے ضباعہ کو تھم دیا۔

(فاکدہ) بیدا بیک خصوصی واقعہ ہے، کہ جس ہے جواز پراستد لال کرناصیح نہیں،اور پھر قاضی عیاض اوراصلی نے اس صدیث پرجرح بھی کی ہے کہ بیہ حدیث ضعیف ہے۔ باب (۹ ہم) حیض اور نفاس والیوں کے احرام اور ان کے عنسل کا بیان

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د ( جلد د و م)

سماسم۔ ہناد بن سری، زہیر بن حرب، عثان بن الی شیبہ، عبدہ بن سلیمان، عبیداللہ بن عمر، عبدالرحمٰن بن قاسم، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت اساء بنت عمیس کو مقام ذوالحلیفہ میں مجمد بن ابی بکڑی ولادت سے نفاس شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکڑی و تحکم دیا، کہ ان سے کہیں، کہ یہ عشل کریں اور لبیک کہیں۔

۱۵سر ابوغسان، محد بن عمرو، جریر بن عبدالحمید، یجی بن سعید، جعفر بن محد، بواسطه اپ والد، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه، حضرت اساء رضی الله تعالی عنهای کی روایت کے متعلق نقل کرتے ہیں، که جب انہیں مقام ذوالحلیفه بین نفاس آیا، تو رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کو تحکم فرمایا، انہوں نے حضرت اسائے کو محتم دیا، که عنسل کریں اور تلبیه (لبیک کہیں)۔

باب(۵۰)احرام کے اقسام۔ کا محاملہ میں میں

۱۱۷ اس یکی بن یکی سمیمی، مالک، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم ججتہ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور ہم نے عمرہ کا تلبیہ پڑھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ہدی ہو، وہ جج اور عمرہ دونول کا تلبیہ پڑھے (یعنی جج قران کرے) اور در میان میں احرام نہ کھولے، تاو قتیکہ دونوں سے فارغ ہو کر حلال نہ ہو، حضرت عائش بیان کرتی ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ آئی تو مجھے حیض شروع ہو گیا، کہ جس کی وجہ سے میں مکہ مکرمہ آئی تو مجھے حیض شروع ہو گیا، کہ جس کی وجہ سے میں مکہ مکرمہ آئی تو مجھے حیض شروع ہو گیا، کہ جس کی وجہ سے میں مکہ مکرمہ آئی تو مجھے حیض شروع ہو گیا، کہ جس کی وجہ سے میں مکہ مکرمہ آئی تو مجھے حیض شروع ہو گیا، کہ جس کی وجہ سے میں مکہ مکرمہ آئی تو مجھے حیض شروع ہو گیا، کہ جس کی وجہ سے میں مکہ مکرمہ آئی تو مجھے حیض شروع ہو گیا، کہ جس کی وجہ سے نہ بیت اللہ کاطواف کر سکی، اور نہ صفااور مروہ کے در میان سعی

(٤٩) بَابِ إِحْرَامِ النَّهْسَاءِ وَاسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِهَا لِلْإِحْرَامِ وَكَذَا الْحَائِضُ \* اغْتِسَالِهَا لِلْإِحْرَامِ وَكَذَا الْحَائِضُ \* وَدُهَيْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَزُهَيْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَرُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدَةً وَاللَّهُ مُ عَنْ عَبْدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نُفِسَتْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نُفِسَتْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نُفِسَتْ أَبِي بَكُرِ أَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَكُرِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبًا بَكْرِ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلُ وَتُهِلَّ \* وَسَلَّمَ أَبًا بَكْرِ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلُ وَتُهِلَّ \* وَسَلَّمَ أَبًا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلُ وَتُهِلَّ \* فَعْرُو وَسَلَّمَ أَبًا بَكْرٍ يَأْمُوهُا أَنْ تَغْتَسِلُ وَتُهِلَّ \* وَسَلَّمَ أَبًا بَكْرٍ يَأْمُوهُا أَنْ تَغْتَسِلُ وَتُهَا فَا بُنُ عَمْرُو وَسُلَمَ أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرُو

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَنَّ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَ أَبَا بَكُرٍ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَ أَبَا بَكُرٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ فَأَمْرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهلَّ \*

(٥٠) بَابِ بَيَانِ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ \*

وَالْمَرْوَةِ فَشَكُوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَقَالْتُ فَقَالْتُ فَلَمَّا فَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي كُرْ إِلَى النَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عُمْرً إِلَى النَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عُمْرً إِلَى النَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عُمْرًا إِلَى النَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عَمْرًا اللَّهُ مُورَةِ بَالْبَيْتِ عَمْرًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُورَةِ اللَّهُ مَلَوا اللَّهُ مُورَةِ بَالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُوا مِنْ مِنَى لِحَجِّهِمْ وَأَمَا اللَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا \* وَلَيْ مَا طَافُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا \*

کرسکی، تواس چیزی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ نے فرمایا تم اپنے سر کے بال کھول ڈالو،اور کنگھی کرو، چی کا حرام باندھو،اور عمرہ کو چھوڑ دو، چنانچہ میں نے ایباہی کیا، جب ہم جے سے فارغ ہو گئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عبدالر حمٰن بن ابی بمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شعیم تک بھیج دیا، چنانچہ میں نے وہاں سے عمرہ گیا، آپ نے ارشاد فرمایا، بیہ تمہارے عمرہ کی جگہ ہے اور پھران لوگوں نے ارشاد فرمایا، بیہ تمہارے عمرہ کی جگہ ہے اور پھران لوگوں نے اور مردہ کے در میان سعی کی، پھر احرام کھول ڈالا، اس کے بعد من کی سے واپسی پراپ جج کے لئے ایک اور طواف کیا،اور جھوں من سے واپسی پراپ جج کے لئے ایک اور طواف کیا،اور جھوں نے جج اور عمرہ کو ججع کیا تھا، انہوں نے ایک بی طواف کیا،اور جھوں نے جج اور عمرہ کو ججع کیا تھا، انہوں نے ایک بی طواف کیا،اور جھوں

(فاکدہ) میہ حدیث جواز تہتے ، افراد اور قران پر دال ہے اور علمائے امت کا ان تینوں قسموں کے جواز پر اہماع ہے ، باتی افضل ان تینوں میں کو نساہے ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سااحرام باندھاتھا، تو پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ حافظ ابن القیم نے زاد االمعاد میں دلائل قویہ سے ثابت کیا ہے کہ آپ قاران تھے اور یہی چیز افضل ہے ، اور یہی علائے حنفیہ کا مختار ہے ، کہ ان تینوں قسموں میں قر ان افضل ہے ، فویہ سے ثابت کیا ہے کہ آپ قاران کے لئے دو طواف چنانچہ سافظ ابن القیم نے خود تصر سے کہ کہ تر ان ہی افضل ہے ، اور ابن حزم سے بھی یہی چیز منقول ہے اور پھر قاران کے لئے دو طواف اور دومر تبہ سمی کرنا ضرور ی ہے ، یہی حضرت علی بن ابی طالب اور ابن مسعود شعبی اور نخی اور امام ابو حنیفہ النعمان کا مسلک ہے ، (نووی مصری جلد ۸ ، صفحہ ۱۳۱)۔

١٧٧ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثِنِي عُقَيْلُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بَنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزَّبَيْرِ بَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَرْوَةَ ابْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلً عَمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بَعْمُرَةٍ وَمَنَّا مَنْ أَهْلَ بَعْمُرةٍ وَلَمْ يُهْدِ بَعُمْرةٍ وَلَمْ يُهْدِ بَعُمْرةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَجِلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَجِلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَجِلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَجِلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَجِلُ فَلَيْتُمْ حَجَّهُ فَلَيْتُمْ حَجَّةً فَلَيْتِمْ حَجَّةً فَلَيْتِمْ حَجَّةً فَلَيْتُمْ حَجَّةً فَلَيْتُمْ عَنْ أَهْلَ يَجِلُ فَقَالَ مَنْ أَهْلَ يَحِبُلُ وَمَنْ أَحْرَمَ بَعُمْرةٍ وَأَهُدَى فَلَا يَجِلُ فَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ نَا فَلَمْ النَّهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ فَاللَامُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ فَالَمْ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ نَامَ اللَّهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ اللَّهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ المَا اللَّهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ اللَّهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ اللَّهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ اللَّهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ اللَّهُ عَنْهَا فَحِمْ اللَّهُ عَنْهَا فَالْتَهُ الْمُنْ الْمُعْتُ فَلَمْ اللَّهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمَا لَعُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کالا۔ عبدالملک، شعیب، لیث، عقیل بن خالد، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہازوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہم جحتہ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور ہم میں سے کسی نے عمرہ کا حرام باندھا، اور کسی نے جج کا، جب مکہ پنچ، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مکہ پنچ، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مکہ پنچ، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھول دے، اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہے، اور بدی نہیں لایا ہے وہ احرام کھول دے، اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہے، اور بدی تجسی نے صرف جج کا احرام باندھا ہے، وہ جج پورا کرنے، حضرت نے صرف جج کا احرام باندھا ہے، وہ جج پورا کرنے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے حیض آگیا، اور عرفہ کے دن تک

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

أَرَّلُ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أَهْلِلُ إِلّٰا مِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَ بِحَجُّ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَ بِحَجُّ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَ بِحَجُّ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْتُ فَلَاتُ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَضَيْتُ حَجَّتِي بَعَثَ مَعِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْمٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْمٍ وَأَمْرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الْحَجُ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا \* وَاللّهُ عَلْمَ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا \* وَاللّهُ عَلْمَ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا \* وَاللّهُ عَلَى الْحَجُ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا \* وَاللّهُ عَلَى الْحَجُ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا \* وَاللّهُ عَلَى الْحَجُ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا \* وَالْمَ أَنْ عَمْرَتِي الْحَجُ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا \* وَاللّهُ عَلْمَ الْحَجُ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا \* وَلَى الْحَجُ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا \* وَلَيْ الْحَجُ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا \* وَلَيْ الْحَجُ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا \* وَلَى الْحَجُ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا \* وَلَى الْحَجُ وَلَمْ أَوْلِلْ مِنْهَا \* وَلَيْ الْحَجُ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا \* وَلَيْ الْحَجُولُ وَلَيْ الْحَدَالَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٤١٨ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتٌ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَادْيَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُّيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَتْ فَحِضْتُ فَلَمَّا دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي قَالَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكَيي عَن الْعُمْرَةِ وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ قَالَتْ فَلَمَّا قَضَيْتُ حَجَّتِي أَمَرَ عَبْدَ الْرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي يَكْرِ فَأَرْدَفَنِي فَأَعْمَرَنِي مِنَ التُّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَمْسَكْتُ عَنْهَا \*

١٩٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجِّ فَلَيْهِلَّ بِحَجِّ فَلَيْهِلَّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجِّ فَلَيْهِلَّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجِّ فَلَيْهِلً

میں حائصہ رہی، اور میں نے عمرہ کااحرام باندھا تھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عکم فرمایا کہ چوٹی کھول دوں اور کنگھی کرلوں اور جج کااحلال کرلوں ، اور عمرہ جھوڑ دوں ، میں نے ایسا کیا، جب میں جج سے فارغ ہوگئ تو میرے ساتھ عبدالرحمٰن بن ابی بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کوروانہ کیااور مجھے تکم دیا، کہ میں شعیم سے عمرہ کروں ، اس عمرہ کے بدلے میں کہ جسے میں نے بورا نہیں کیا تھا، اور اس کااحرام کھولنے سے پہلے میں نے جے کااحرام ہاندھ لیا تھا۔

۸۳٪ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم جمتہ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور بیس نے عمرہ کا احرام باندھا اور ہدی نہیں لائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا کہ جس کے ساتھ ہدی ہو، وہ رجج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے، اور جب تک دونوں سے فارغ نہ ہو، احرام نہ کھولے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے حیض آگیا، پھر جب شب عرفہ ہوئی، تو یس نے عرض کیا، کہ یارسول اللہ! بیس نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، تو اب ججھے کی طرح کروں، تو آپ نے ارشاد فربایا، ہر کھول ڈالو، کنگھی کرواور عمرہ کے افعال سے بازر ہو، اور جج کا احرام باندھو، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں اپنے ججھے ساتھ لے فارغ ہو گئی، تو آپ نے عبدالر حمٰن بن ابو بگر کو تھام دیا، وہ ججھے ساتھ لے گئے، اور اس عمرہ کے قائم مقام جس سے میں باز بھی، عرہ کرالائے۔

اللہ ابن الی عمر ، سفیان ، زہری ، عروہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظیے ، تو آپ نے فرمایا جو تم میں سے جج اور عمرہ کے احرام باندھنے کاار ادہ کرے ، توالیا کرلے ، اور جو جا ہے عمرہ کا حرام باندھے ، اور جو جا ہے عمرہ کا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَّ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْغُمْرَةِ \*

٤٢٠ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الُوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بعُمْرَةٍ وَمَنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَتْ فُكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَرَجْنَا حَتِّي قَدِمْنَا مَكَّةَ فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي فَشَكُوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقَضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلَي بِالْحَجِّ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةً الْحَصْبَةِ وَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّنَا أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي وَخَرَجَ بِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى اللَّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا وَلَّمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ \*

٤٢١ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر

حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ

عَّنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

احرام باندھے،حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھااور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی باندھا،اور بعض نے حج اور عمرہ د ونوں کا حرام باندھا،اور کچھ صحابہ نے عمرہ کا حرام باندھا،اور میں ان میں تھی جنھوں نے عمرہ کااحرام باندھاتھا۔

• ۴۲ - ابو بکرین ابی شیبه، عبده بن سلیمان، مشام، بواسطه این والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہم جمتہ الوداع میں ذی الحجہ کے جاند کے موافق ر سول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ، بیان کرتی ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جوتم میں سے عمرہ کا احرام باند هناچاہے وہ عمرہ کااحرام باندھے،اور اگر میں ہدی نہ لاتا، تو عمرہ ہی کا احرام باندھتا، چنانچہ بعض نے عمرہ کا احرام باندھا،اور بعض نے حج کااحرام باندھا،اور میں ان ہی میں سے تھی جنھوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، چنانچہ ہم چلے، اور مکہ تمر منه آئے، جب عرفه کادن ہوا تو میں حائضہ ہو گئی،اور ابھی اینے عمرے کا حرام نہیں کھولا تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمرے کو رہنے دواور سر کھول دو، تنگھی کرواور حج کااحرام باندھ لو، حضرت عائشة فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، پھر جب محصب کی رات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے حج کو پورا کر دیا تو آپ نے میرے ساتھ عبدالرحمٰن بن الی بکر گور وانہ کیا،انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایااور مجھے سنعیم لے گئے، پھر میں نے عمرہ کا احرام باندها، سوالله تعالیٰ نے ہمارے حج اور عمرہ دونوں کو پورا كرديا،اورنهاس مين قرباني موئي،نه صدقه،اورنهروزه

(فاكده)مطلب يدكه جوبسبب ارتكاب محظورات كے قربانی وغير ه واجب ہوتى ہے اس قتم بيں سے كوئى چيز واجب نہيں ہوئى ، والله اعلم۔ ۲۱ هم ـ ابو کریب، ابن نمیر، مشام، بواسطه اینے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ذی الحجہ کے جاند کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِلَالَ ذِي الْحِحَّةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدَةً \* بعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدَةً \* حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِسَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْهَا قَالَتُ خَرَحْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ خَرَحْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوافِينَ لِهلَالَ ذِي الْحِحَةِ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهلَ بِعَمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهلَ بِعَمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهلَ بِعَمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهلَ بِعَمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهلَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهلَ بِعَمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهلَ بِعَمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهلَ بِعَمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهلَ فِيهِ فَالَ فِيهِ قَالَ فِيهِ قَالَ مِنْ فَي ذَلِكَ هَدْيَ وَلَا فِيهِ قَالَ فِيهِ قَالَ هِسَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ هَا وَعُمْرَتَهَا وَعُمْرَتَهَا وَكُا صِيامٌ وَلَا صَدَقَةٌ \*

وَالْعُمْرَةَ فَلَمُ مَا لِلْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَاهُ وَ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ عَلْى مَالِكِ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعَمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَالْعُمْرَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ بَحِيلًا مَنْ أَهَلَ بِعَمْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوْ جَمَعَ الْحَجَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ أَهَلَ بِعَمْرَةٍ وَالْعُمْرَةِ وَاللَّهُ مَنْ أَهَلَ بَعْمُرةٍ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ بَحِجِ أَوْ جَمَعَ الْحَجَ أَوْ جَمَعَ الْحَجَ فَالَمْ مَنْ أَهُلَ بَعْمُرةٍ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ \*

فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٌّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ \* وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ \* وَالْعُمْرَةِ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً وَعَمْرُو قَالَ عَمْرٌو حَدَّئَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ عَيْنِنَةً اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي

علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ،اور ہماراصرف نجے کا ہی ارادہ تھا،اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عمرہ کا احرام باند ھنا چاہے، وہ عمرہ کا احرام باندھ لے، پھر بقیہ حدیث عبدہ کی حدیث کی طرح روایت کی ہے۔

۲۲ ہے۔ ابو کریب، و کیچ، ہشام، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ذی الحجہ کے جاند کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم میں ہے بعض نے عمرہ کا حرام باندھ رکھا تھا، اور بعض نے جج اور عمرہ دونوں کا، اور بعض نے صرف حج کا، اور بیس ان بیس ہے تھی جضوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، اور بہلی دوروایتوں کی طرح حدیث بیان کی، عروہ کہتے ہیں، کہ اور بہلی دوروایتوں کی طرح حدیث بیان کی، عروہ کہتے ہیں، کہ اللہ تعالی نے ان کے حج اور عمرہ دونوں کو پورا فرمایا، اور ہشام بیان کرتے ہیں کہ اس میں (حیض آنے کی وجہ سے) نہ قربانی واجب ہوئی اور نہ صد قہ۔

سر ۱۳۳ کے بی بن یخی ، مالک ، ابوالاسود ، محمد بن عبدالرحمن بن نوفل ، عروہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ تغالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں ، انہول نے بیان کیا کہ ہم ججتہ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ، ہم ہیں ہے بعض نے عمرہ کا احرام باندھ رکھا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام باندھ رکھا تھا ،اس لئے جن حضرات کا عمرہ کا احرام تھا، وہ تو حلال ہوگئے ،اور جن کا جج کا احرام تھا، یا جج اور عمرہ دونوں کا احرام تھا، یعنی قارن تھے وہ یوم النح (دسویں عمرہ دونوں کا احرام تھا، یعنی قارن تھے وہ یوم النح (دسویں تاریخ) ہے قبل حلال نہیں ہوئے۔

۳۲۳ رابو بکر بن ابی شیبہ، عمروناقد، زہیر بن حرب، سفیان بن عیدیہ، عبروناقد، زہیر بن حرب، سفیان بن عیدیہ، عبرالرحمٰن بن قاسم، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور صرف حج

کائی ادادہ تھا، یہاں تک کہ جب ہم مقام سرف یاس کے قریب آئے نومیں حائضہ ہوگئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ میں رور ہی تھی، آپ نے فرمایا ہیا حیض آگیا، میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا یہ تو ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، لہذا جو افعال حاجی بجا لاتے ہیں، وہی تم بھی بجا لاؤ گر تاوقتیکہ کہ عسل نہ کر لو بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، حضرت عائش بیان کرتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے قربانی میں ایک گائے گی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

(فا کدہ) پہلی روایات میں جو قرَبانی کی نفی کی جارہی ہے،وہ بسبب جنابت کے تھی،اس حدیث سے یہ چیز محقق ہو گئی۔ ۲۵۰ - حَدَّ تَنِی سُلَیْمَانُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ أَبُو ۴۲۵۔ سلیمان بن عبیداللّد ابوابوب غیلانی،ابوعامر عبدالملک

بن عمرو، عبدالعزيز بن ابي سلمه، ماجشون، عبدالرحمٰن بن قاسم، بواسطه اینے والد ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور ہماراجج ہی کاارادہ تھا، جب مقام سر ف میں پہنچے تو مجھے حیض آگیا، رسول الله صلی الله علیه وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں رور ہی تھی، آپ نے فرمایا کیوں رور ہی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ کاش میں اس سال نہ آتی، آپ نے فرمایا تھے کیا ہوا، شاید حیض آگیا، میں نے عرض کیا، جی ہاں! آپ نے فرمایا یہ توالیی چیز ہے،جو کہ اللہ تبار ک و تعالیٰ نے بنات آ دم علیہ السلام یر متعین کر دی ہے لہذاجو حاجی ار کان ادا کرتے ہیں وہ تم بھی کرو، مگریه که پاک ہونے تک بیت اللّٰد کاطواف نه کرنا، حضرت عَا نَشَةٌ فَرِمَا تَى بَيْنِ كَهِ جِبِ بَهِم مَكَهُ مَكْرِمَهُ آئِ يَوْرِسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام ہے فرمایا کہ اس احرام کو عمرہ کا احرام كر ڈالو، صحابہ نے احرام كھول ڈالا، مگر جس كے پاس مدى تحمی، اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فار وق اور دوسرے مالداروں کے پاس ہدی تھی، پھر جب چلے توانہوں نے حج کااحرام باندھا، جب یوم النحر ہوا تو میں

٤٢٥ - حَدَّتَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَبْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَا جَشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى جَئَّنَا سَرَفَ فَطَمِثْتُ فَدَخَلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أُنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ قَالَ مَا لَكِ لَعَلَكِ نَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَذَا شَيَّةً كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَأَحَلَّ النَّاسُ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَتْ فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَعُمَرَ وَذُوي الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَهَلُوا حِينُ رَاحُواً

اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا

بِسَرِفَ أَوْ قَرِيْبًا مِنْهَا حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ

أَنْفِسْتِ يَعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ

هَٰذَا شَيْءٌ كَتَبُهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتٍ آدَمَ فَاقْضِي مَا

يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرُ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى

تَغْتَسِلِي قَالَتْ وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِدِ بِالْبَقَرِ \*

پاک ہوگئ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے تھم فرمایا، تو میں نے طواف افاضہ کیااور ہمارے پاس گائے کا گوشت آیا، میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہر ات کی جانب سے گائے ذرج کی ہے، جب شب محصب ہوئی تو میں نے عرض کیایار سول اللہ الوگ جج جب شب محصب ہوئی تو میں نے عرض کیایار سول اللہ الوگ جج ادر عمرہ دونوں کر کے واپس ہوتے ہیں، اور میں نے صرف جی کہا کہ اور عمرہ فرمایا، انہوں نے اپنے اونٹ پر جھے پیچھے بٹھالیا، فرماتی ہیں، اور جھے خوب یاد ہے کہ میں ان دنوں کم سن لڑکی تھی اور او بھے گئے خوب یاد ہے کہ میں ان دنوں کم سن لڑکی تھی اور او بھی گئری گئی تھی جس کی بنا پر میرے منہ میں کیاوے کی پیچھی کلڑی لگ اللہ کا کا تھی۔ اور دہاں سے میں نے عمرہ کا احرام بائد ھا، اس عمرہ کے بدلے میں جو کہ اور حضرات نے کر النقا۔

صحیمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

قَالَتُ قَلَمًا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهَرْتُ فَأَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْتُ وَاللَّهِ فَلَاتُ مَا هَذَا فَقَالُوا قَالَتُ فَأَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبُقَرَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا نِسَائِهِ الْبُقَرَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا نِسَائِهِ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بَحَجَّةٍ قَالَتُ فَإِنِي لَأَذْكُرُ وَأَنَا فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ قَالَتْ فَإِنِي لَأَذْكُرُ وَأَنَا فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ قَالَتْ فَإِنِي لَأَذْكُرُ وَأَنَا فَقَالَتُ فَإِنِي لَأَذْكُرُ وَأَنَا عَلَى جَمَلِهِ قَالَتْ فَإِنِي لَأَذْكُرُ وَأَنَا عَمُونِ بِنَ اللّهِ يَرْجَعُ السِّنِ أَنْعَسُ فَيُصِيبُ وَجَهِي خَارِيَةٌ السِّنِ أَنْعَسُ فَيُصِيبُ وَجَهِي مَوْلَةً السِّنِ أَنْعَسُ فَيُصِيبُ وَجَهِي مُورَةٍ السِّنِ الْتَنْ عِيمِ فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةٍ النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوا \* مَنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةٍ النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوا \*

(فائدہ) حافظ ابن قیم زادالمعاد میں تحریر فرماتے ہیں، کہ حضرت عائشہ کی ردایت کے پیش نظرامام اعظم ابو حنیفہ النعمان اس بات کے قائل ہیں کہ عورت جب عمرہ کااحرام باندھے اور وہ حائضہ ہو جائے اور وقوف عرفہ ہے قبل طواف نہ کرسکے تو عمرہ کااحرام توڑ دے اور صرف جج کااحرام باندھے، روایات ہے یہی چیز ٹابت ہے، اس لئے اول عمرہ کے بدلے میں تنعیم سے عمرہ کرایا، باقی مسائل کی تحقیق اور تفصیل کتب فقہ ہے معلوم کرلیا، باقی مسائل کی تحقیق اور تفصیل کتب فقہ ہے معلوم کرلیا، باقی مسائل کی تحقیق اور تفصیل کتب فقہ ہے معلوم کرلی جائے، واللّٰہ اعلم۔

وَحَدَّنَهُ حَدَّنَهُ أَبُو الْيُوبَ الْغَيْلَانِيُ حَدَّنَهَ الْهُو حَدَّنَهُ الْهُو حَدَّنَهُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ لَبَيْنَا بِالْحَجِّ عَنْ عَائِشَةً وَصَلَى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ لَبَيْنَا بِالْحَجِّ حَدِينَ الْمَاحِشُونَ عَلَيَّ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي وَسَاقَ الْحَدِيثِ الْمَاحِشُونِ غَيْرَ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي وَسَاقَ الْحَدِيثِ الْمَاحِشُونِ غَيْرَ وَسَاقَ الْحَدِيثِ الْمَاحِشُونِ غَيْرَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُو وَعُمْرَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُو وَعُمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُو وَعُمْرَ و وَعُمْرَ وَعُمْرَ عُرْمُ وَعُمْ وَالْ وَلَا فَوْلُهُ اللْعُولُ اللْعُرْ وَعُمْرَا وَالْعُمْ عُلَا الْعُرْمُ وَالْعُلُهُ الْعُلْمُ وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُ

 27 سے اساعیل بن اولیں، مالک بن انس، (دوسری سند) کیل بن کیلی، مالک، عبدالرحمٰن بن قاسم، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللّہ علیہ وسلم نے جج افراد کیا۔

صیح مسلم شریف مترجم ار دِ و ( جلد د و م)

(فاكدہ)۔ یعنی ہجرت کے بعد صرف ایک ہی مرتبہ حج كیا،اور عمرے جار كئے (زاوالمعاد)

٧٤٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ حَدَّثَنِي

خَالِي مَالِكُ بْنُ أَنَسِ حِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن

بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ\*

٨٦ ٣٨\_ محمد بن عبدالله، اسحاق بن سليمان، افلح بن حميد، قاسم، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں که ہم رسول الله صلی اللہ علیہ کے ساتھ حج کے مہینوں میں حج کے او قات و مواضع اور جج کی را توں میں جج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلے ، یہاں تک کہ مقام سرف میں اترے تو آپ اینے اصحاب کی طرف نکلے ،اور فرمایا کہ جس کے پاس مدی نہ ہو تو بہتریہ ہے کہ وہ اس احرام کو عمرہٰ کااحرام کرلے اور جس کے پاس ہدی ہو، وہ ایسانہ کرے، سو بعض نے اس پر عمل کیا،اور بعض نے خبیس کیا،اور حالاً نکہ ان کے پاس ہری نہ تھی،اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جن میں ہدی کی طاقت تھی، ہدی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاس تشریف لائے اور میں رور ہی جھی، آپ نے فرمایا کیوں ر دتی ہو، میں نے عرض کیا کہ آپ نے جو صحابہ کرام سے فرمایا وہ میں نے سناہے ، کہ آپ نے عمرہ کا حکم دیاہے ، آپ نے فرمایا کیوں، میں نے عرض کیا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ نے فرمایا تمهمیں مسی قشم کا نقصان نہیں ہوگا، تم حج میں مصروف ر ہو،اللہ سے امید ہے کہ حمہیں وہ بھی عنایت کر دے گا،اور بات سے کہ تم دختر آدم ہو،اور الله تعالیٰ نے تم پروہی متعین کر دیاہے جوان پر کیاہے ، فرماتی ہیں کہ میں حج کے لئے نگلی اور ہم منیٰ میں اترے ،اور میں پاک ہوئی ،اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور رسول اکرم نے محصب میں نزول فرمایا، عبدالر حمٰن بن ابی کر" کو بلا کر کہا کہ اپنی بہن کو حرم سے باہر لے جاؤ کہ وہ عمرہ کا

٤٢٨ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَفْلَحَ بْن حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنَّهَا قَالَتْ خُرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينٌ بِالْحَجِّ فِيَ أَشِّهُرِ الْحَجِّ وَفِي حُرُمُ الْحَجِّ وَلَيَالِيَ الْحَجِّ حَتَّى نَزَلْنَا بِسُرِفَ فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هَدُيٌّ فَأَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُيٌ فَلَا فَمِنْهُمُ الْآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لْهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ وَمَعَ رِجَالَ مِنْ أَصْحَابِهِ لَهُمْ قُوَّةٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رََسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُنْكِيكِ قُلْتُ سَمِعْتُ كَلَامُكَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَسَمِعْتُ بِالْعُمْرَةِ قَالَ وَمَا لَكِ قُلْتُ لًا أُصَلَّى قَالَ فَلَا يَضُرُّكِ فَكُونِي فِي حَجِّكِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا وَِإِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتُّبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتُّبَ عَلَيْهِنَّ قَالَتْ فَحَرَجُتُ فِي حَجَّتِي حَتَّى نَزَلْنَا مِنِّى فَتَطَهَّرْتُ ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ اخْرُجْ بأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَم فَلْتُهِلَّ

بِعُمْرَةٍ ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ فَإِنِّي أَنْنَظِرُكُمَا هَا هُنَا قَالَتُ فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَجَنْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ هَلْ فَرَغْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَآذَنَ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ هَلْ فَرَغْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَآذَنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ فَبْلَ مَلَاهِ السَّيْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ \* وَسَلَاةِ الصَّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ \*

٢٩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بَنُ أَبُّوبَ حَدَّثَنَا عَبَادُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ مِنّا مَنْ أَهَلُ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةً رُضِي الله عَنْهَا قَالَتْ مِنّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَمِنّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِ مُفْرَدًا وَمِنّا مَنْ قَرَلَ وَمِنّا مَنْ تَمَتّع \*

٤٣٠- حَدَّنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكُرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بِنُ بَكُرٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ جَاءَتُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ جَاءَتُ عَائِشَهُ حَاجَّةً \*

2٣١ - وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً قَالَتٌ سَمِعْتُ عَائِشًةَ وَسَلِّي اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ حَتَّى إِذَا دَنُونَا مَنْ مَكُةً أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكُةً أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهَا وَالْمَرُوةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَدُحِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرِ اللَّهُ عَنْهَا فَذُحِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرِ اللَّهُ عَنْهَا فَذُحِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَر اللَّهُ عَنْهَا فَذُكُولَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَر فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقِيلَ ذَبُحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى فَذَكُرْتُ مَعْ فَذَكُرُتُ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى فَذَكَرِي فَذَكُرْتُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى فَذَكُرْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى فَذَكَرُتُ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى فَذَكَرُتُ

احرام باندھ لیں ،اور پھر بیت اللہ کاطواف کریں ،اور صفاد مروہ کی سعی کی ،اور ہم رات کو آپ کے پاس واپس آئے ،اور آپ اسی منزل میں تھے ، آپ نے فرمایا تم فارغ ہو گئیں ، میں نے عرض کیا جی ہاں ، آپ نے اپنے صحابہ کرام میں چلنے کا اعلان فرمایا ، آپ نے اپنے صحابہ کرام میں چلنے کا اعلان فرمایا ، آپ نکلے اور بیت اللہ پر گزرے اور صبح کی نمازے قبل اس کاطواف کیا ،اس کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔

97 م ۔ یکیٰ بن ابوب، عباد بن عباد مہلمی، عبید اللہ بن عمر، قاسم بن محمد، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم میں سے بعض نے قر ان کیااور بعض نے تمتع کیا۔

• ساہم۔ عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جریج، عبید اللہ بن عمر، قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کا احرام باندھ کر آئی تھیں۔

اسید، عبراللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلیمان بن بلال، کی بن سعید، عبرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ساکہ فرما رہی تھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کہ ذیقعدہ کی پانچ تاریخیں باقی رہ گئی تھیں نکے،اور جج کے علاوہ ہمارااور کو کی خیال نہیں تھا، یہاں تک کہ جب ہم مکہ مکرمہ کے تریب آئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جس کے پاس ہدی نہ ہو، جب وہ بیت اللہ کاطواف اور صفاوم وکی کی سعی کر چکے، تو وہ حلال ہو جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ یوم النح یعنی دسویں تاریخ کو ہمارے پاس عنہا بیان کرتی ہیں کہ یوم النح یعنی دسویں تاریخ کو ہمارے پاس عنہا بیان کرتی ہیں کہ یوم النح یعنی دسویں تاریخ کو ہمارے پاس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج مطہر ات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج مطہر ات کی

IDA

هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ \*

٢٣٢ - وَحَلَّاتُنَا مُحَنَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ

أَخْبَرَ تْنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ

عَنْهَا حِ و حَدَّثَنَاهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* ٢٣٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حِ وَعَنَ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتُ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصَدُرُ النَّاسُ بنُسُكَيْن وَأَصَدُرُ بنَسُكٍ وَاحِدٍ قَالَ انْتَظِرِي فَإِذَا طَهَرْتِ فَاحْرُجي إِلَى التُّنْعِيمِ فَأَهِلِّي مِنْهُ ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَظُنَّهُ قَالَ غَدًا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْر نَصَبكِ أَوْ قَالَ نَفَقَتِكِ \*

٤٣٤ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيَ عَن ابْن عَوْن عَن الْقاسِم وَإِبْرَاهِيمَ قالَ لَا أَعْرِفُ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ أَلَّا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بنُسُكَيْنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ \*

ه ٣٦٠ وَحَدَّثُنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا و قَالَ إِسْحُقُ أَخْبَرَنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ تَطُوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ

جانب ہے قربانی کی ہے، یچیٰ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے پہ حدیث قاسم بن محمد کے سامنے بیان کی توانہوں نے کہا، خدا کی فسم تم نے حدیث بعینہ بیان کی ہے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

۳۳ ۲ محمد بن متنیٰ، عبدالوہاب، کیجیٰ بن سعید، عمرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے سنا (دوسر ی سند ) ابن الی عمر ، سفیان ، کیجیٰ بن سعید سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

ساسانهم\_ابو بكربن الي شيبه ،ابن عليه ،ابن عون ،ابراجيم ،اسود ،ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے عرض کیا،یار سول اللہ الوگ و وعباد تیں لے کر واپس ہوں گے ،اور میں ایک ہی عبادت لے کرواپس ہوں گی، آپٹے نے فرمایا، تم انتظار کرو،جب یاک ہو جاؤ تو مقام متعلیم جانا، اور وہاں ہے تلبیہ پڑھنااور ہم ہے فلاں فلال مقام پر ملنا، میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا کل اور تمہارے اس عمرہ کا تواب تمہاری تکلیف اور خرچ کے مطابق ہے۔

سم سومهمه ابن منتیٰ، ابن ابی عدی، ابن عون، قاسم، ابراهیم، حصرت عائشهِ ام المومنين رضي الله تعالى عنها ہے روايت كرتے ہیں، کہ انہوں نے عرض کیا، یار سول اللہ! دوسر ہے لوگ تو دو عباد تیں کر کے واپس ہوں گے ، پھر بقیہ حدیث حسب سابق روايت کي ہے نہ

۵ سوهمه زهیر بن حرب، اسحاق بن ابراهیم، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ،اور ہمارا حج کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں تھا، يھر جب ہم مكبہ آئے، تو بيت الله كا طواف كيا، اور رسول الله صلی اللہ علیہ و سلم نے تھلم فرمایا کہ جو ہدی ساتھ نہ لایا ہو وہ حلال ہو جائے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ پھر جولوگ قربانی

سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَخَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ الْهَدْيَ فَأَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةٌ فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجعُ النَّاسُ بعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجعُ أَنَّا بحَجَّةٍ قَالَ أَوْ مَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَتْ فُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مُوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ صَٰفِيَّةُ مَا أَرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ قَالَ عَقْرَى جَلْقَى أَوْ مَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ انْفِري قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَّهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا و قَالَ إِسْحَقُ مُتَهَبِّطَةٌ وَمُتَهَبِّطُ \*

تنبیں لائے تھے،انہوں نے احرام کھول ڈالااور آپ کی از واج مطہرات مجھی ہدی نہیں لائی تھیں توانہوں نے بھی احرام کھول ڈالا، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ مجھے حیض آگیا، تو میں بیت الله کاطواف نه کرسکی، جب شب محصب ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ااور لوگ تو جج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہوں گے ،اور میں صرف جج کر کے ہی واپس جاؤں، آپ ً نے فرمایا ، کیا جن راتوں میں ہم مکہ آئے تھے تم نے طواف نہیں کیا، میں نے عرض کیا، بَی نہیں، آپ نے فرمایا تواہیخ بھائی کے ساتھ تنعیم جلی جاد اور عمرہ کااحرام باندھواور ہم ہے۔ فلال مقام پر آگر ملو،اتنے میں حضرت صفیہ ؓ نے کہا، میراخیال ہے کہ میں تم سب کو روکوں، آپ نے فرمایا، ہاتھ کٹی سر منڈی، کیا تونے یوم النحر کو طواف نہیں کیا،انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ نے فرمایا تو اب کوئی مضائقہ نہیں چلو، حضرت عا کشه رمنی الله تعالیٰ عنها فرماتی ہیں ، که پھیر مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم مکہ ہے بلندی پرچڑھتے ہوئے ملے ،اور ہیں اس پر سے اتر رہی تھی یا میں چڑھتی تھی، اور آپُ اتر رہے تھے، اسحاق کے بیان کر د والفاظ مختلف ہیں، کیکن معنی ایک ہیں۔

(فائدہ) حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیہ کلمات آپ نے بطور شفقت فرمائے، جبیبا کہ عرب کے محاورات میں اس قتم کے الفاظ مستعمل ہوتے ہیں،اور انہیں طواف افاضہ کے بعد حیض آیااور طواف دراع حائضہ پر واجب نہیں ہے،اور نہ ہی اس کی وجہ ہے دم لازم ہو تاہے، جمہور علائے کرام کا یہی مسلک ہے،اور نیز حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضیٰ ہیڈ تعالیٰ عنہا کا تنعیم ہے عمرہ کرانا، یہ عمرہ اول کی قضائقی کہ جس کے حصور نے اور حج کا حرام باندھنے کار ساست مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکم فرمایا تھا، امام ابو حنیفہ کا بھی یہی

مسلک ہے۔واللّٰداعلم علمہ اتم۔

٤٣٦ – وَحَدَّثَنَاه سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْن مُسْهِر عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُلَبِّي لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْصُورٍ \* ٤٣٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ

۲ سومه به سوید بن سعید، علی بن مسهر، اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، نه خاص حج کااراده تھا، نه خاص عمره کااور بفیه حدیث منصور کی روایت کی طرح بیان فرمائی۔

۷ ساهمه ابو بکر بن ابی شیبه، محمه بن مثنیٰ اور ابن بشار، غندر،

بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكُوانَ مَوْلَى الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكُوانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكُوانَ مَوْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مَنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ فَلَدَ حَلَ عَلَيْ وَهُو عَنْبَانُ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَدْخَلَهُ لَكُمْ اللَّهُ النَّالِ اللَّهِ أَدْخَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ عَضَبَانُ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَدْخَلَهُ وَهُو اللَّهُ النَّالَ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّالَ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَدْخَلَهُ فَلَا اللَّهِ الْمُوعِي عَلَى اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ النَّالَ وَقَالَ الْوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي السَّقَلِي اللَّهُ النَّالَ اللَّهُ النَّالَ وَقَالَ الْحَكَمُ مُ كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ قَالَ الْحَكَمُ مُ كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ اللَّهُ النَّالَ وَقَالَ الْحَكَمُ مُ كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ قَالَ الْحَكَمُ مُ كَأَنَّهُمْ مُ يَتَرَدَّدُونَ قَالَ الْحَكَمُ مُ كَأَنَّهُمْ مُ يَتَرَدَّدُونَ أَلِي اسْتَقْبَلِتُ مِنْ أَمْرِي مَا اللَّهُ النَّالَ الْمُدَى مَعِي حَتَى أَشَارِيَهُ مُنْ اللَّهِ الْمَدِي مَا حَلَّى أَشَارِيَهُ مُنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ وَلَا الْحَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمَلْكُ اللَّهُ الْمُؤْلِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

محر بن جعفر، شعبہ، تھم، علی بن حسین، ذکوان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی چو تھی یا پانچویں کو آئے، اور میرے پاس عصہ کی حالت میں تشریف لائے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ آپ کو کس نے عصہ و لائے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ آپ کو کس نے عصہ فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ میں داخل کرے، آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ میں نے لوگوں کو ایک کام کا تھم دیا تھا، اور وہ اس میں تر دد کرتے ہیں، تھم راوی بیان کرتے ہیں، میراخیال ہے کہ آپ نے فرمایا، گویا کہ لوگ اس میں تر دد کرتے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آگر میں پہلے ہے اپنی کرتے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آگر میں پہلے ہے اپنی بات کو جان لیتا کہ جس کا بعد میں علم ہوا تو میں ہدی ساتھ نہ لاتا، اور یہاں سے خرید لیتا، اور ان لوگوں نے جیسا احرام کھولا میں بھی کھول ڈالیا۔

(فائدہ) حدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، ورنہ آپ بعد میں یہ نہ فرماتے ، کہ اگر مجھے پہلے ہے معلوم ہو تا، اور یہ سب امور بشریت کے خواص میں ہے ہیں، اس طرح غصہ کا آنا، شخ ولی الدین عراقی نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی بشریت پرائیمان لا ناشر ط ایمان ہے ، بغیر اس کے ایمان در ست نہیں، اگر کوئی آپ کی رسالت کا قائل ہواور بشریت کا قرار نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہے، اور اس طرح آپ کے تھم میں تر دو کرناشیوہ ایمان نہیں، اس بناپر آپ کوغصہ آیا، اور حضرت عائشہ صدیقة نے ایسے موقع پران غصہ دلانے والوں کو بدوعادی، اس طرح آپ کا یہ اعلان ہے، انہ ما انا بشر مثلکم، کہ میں تبہارے جیسا انسان ہواس امر میں تردو کرنا ہیہ بھی ایمان کی نشانی نہیں ہے اور جوا مور ایمان کے خلاف ہوں، ان ہے ذات اقد س مسلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے جو غصہ کا باعث ہوتی ہے اس لئے اس چیز کا قائل ہو کر کہ آپ بشر نہیں، آپ کی ذات کو تکلیف پہنچانا، غصہ دلانا ہے ، اور جو آپ کی ذات کو غصہ دلائے ، اس کے لئے حضرت عائشہ کی بدوعاکا فی ہے۔

٤٣٨ - وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْنَا لَكُولُهُ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ الل

۱۳۸۸ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، تھم، علی بن حسین، ذکوان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذک الحجہ کی چو تھی یا پانچویں کو تشریف لائے، اور حسب سابق روایت منقول ہے، باتی اس میں تھم راوی کا شک آپ کے فرمان "بتر ددون" کے بارے میں مذکور نہیں ہے۔

٣٩٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهُزْ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشُةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَهْلَتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى بَعْمُرَةٍ فَقَالَ لَهَا النّبيُ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِ فَقَالَ لَهَا النّبيُ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِ فَقَالَ لَهَا النّبيُ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِ فَقَالَ لَهَا النّبيُ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمَ النّفْرِ يَسْعُكِ طَوافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ فَا مُعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتُمْرَتُ بَعْدَ الْحَجِ \*

٤٤- وَحُدَّتَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِي حَدَّتَنِي الْحُلُوانِي حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع حَدَّتَنِي عِبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ فَتَطَهَرَتْ عَائِشَةَ بِعَرَفَةً فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْرَفَةً فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَقَ عَنْ يَحْرُفَةً عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ يَحْرُقُ وَعَنْ حَمَّلُو وَسَلَّمَ حَمَّلُو وَسَلَّمَ حَمَّلُو وَسَلَّمَ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَمَّلُو عَنْ حَمَّلُو وَعَنْ حَمَّلُو وَعَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْكِ عَمْرَتِكِ \*

الْجَارِ وَحَدَّنَا يَحْيَى بَنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بَنُ جُبَيْرِ بَنِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةً حَدَّثَنَا صَفِيَّةً بِنْتُ الْحَمِيدِ بَنُ جُبَيْرِ بَنِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا صَفِيَّةً بِنْتُ الْحَمِيدِ بَنُ جُبَيْرِ بَنِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا صَفِيَّةً بِنْتُ شَيْبَةَ قَالَتُ قَالَتُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرِيْنِ وَأَرْجِعُ بَأَجْرِ وَالْمَ عَبْدَ الرَّحْمُ بِلَا أَبِي بَكُرِ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ قَالَتُ فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَالَتُ فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَالَتُ فَالَتُ فَالَتُ فَالَتُ فَا مُنْ عَنْهِ فَلَتُ لَهُ وَهُلَ تَرَى فَنَعْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فَيَصْرِبُ رَجْلِي بِعِلّةِ الرِّآ حِلَةِ قُلْتُ لَهُ وَهُلُ تَرَى فَيَصْرِبُ رَجْلِي بِعِلَةِ الرِّآ حِلَةِ قُلْتُ لَهُ وَهُلُ تَرَى فَيَصْرِبُ رَجْلِي بِعِلَّةِ الرَّآ حِلَةِ قُلْتُ لَهُ وَهُلُ تَرَى فَيَصْرِبُ رَجْلِي بِعِلَّةِ الرَّآ حِلَةِ قُلْتُ لَهُ وَهُلُ تَرَى مِنْ أَحَدٍ قَالَتُ فَأَهُلُكُ بِعِمْرَةٍ ثُمَّ أَقْبَلُنَا حَتَى مِنْ أَحَدٍ قَالَتُ فَأَهُلِكُ بِعِلَةِ الرَّآ حِلَةِ قُلْتُ لَهُ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو

٩٣٥ - محمد بن حاتم، بهز، وہيب، عبدالله بن طاوس بواسط اپنے والد، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عمرہ کا حرام باندھاتھا، اور پھر مکہ کرمہ آئیں، اور بیت الله کے طواف سے قبل حائضہ ہو گئیں، پھر تمام مناسک جج کا احرام باندھ کراذا کے تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے منی کے کونی کے وقت ارشاد فرمایا کہ تنہارا طواف جج اور عمرہ دونوں کو کا فی ہو جائے گا، انہول نے اس چیز پر اپنی خوشی ظاہر نہ کی تو آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن الی کمرٹ کے ساتھ انہیں سعیم بھیج دیا، کہ جج کے بعد عمرہ کر لیں۔ کرٹ کے ساتھ انہیں سعیم بھیج دیا، کہ جج کے بعد عمرہ کر لیں۔ کہرٹ کے ساتھ انہیں سعیم بھیج دیا، کہ جج کے بعد عمرہ کر لیں۔ کہراللہ بن ابی نجیح، مجاہد، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے عبدالله بن ابی نجیح، مجاہد، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے دیش شروغ ہو گیا اور وہ عرفہ میں پاک و صاف ہو کیں، تو حیض شروغ ہو گیا اور وہ عرفہ میں پاک و صاف ہو کیں، تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( حیلد دوم )

جبیر بن شیبہ، صفیہ بنت شیبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ہر روایت بیان کرتی ہیں، کہ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ مثام لوگ تودو تواب لے کرواپس ہوں گے اور ہیں ایک ہی اجر لے کر جاؤں گی، تو آپ نے عبدالرحمٰن بن الی بکڑ کو تھم دیا کہ انہیں شعیم تک لے جاؤ، چنانچہ وہ اپنے اونٹ پر جمجھے بٹھلا کر لے گئے اور میں اپنی اوڑھنی ہے اپنی گردن کھول دیتی تھی، اور عبدالرحمٰن میرے پاؤں پر اس طرح مارتے تھے کہ معلوم ہو عبدالرحمٰن میرے پاؤں پر اس طرح مارتے تھے کہ معلوم ہو اونٹ کو مار رہے ہیں، اور میں ان سے کہتی تھی کہ یہاں شہبیں کوئی نظر بھی آتا ہے، غرضیکہ میں نے عمرہ کا احرام باندھا، اور پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئے اور چھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئے اور

آپ مقام صبه میں تھے۔

صفااور مروہ کا طواف کرنا تمہارے حج اور عمرہ دونوں کے لئے

الهمهم يجيل بن حبيب حارتي، خاليه بن حارث، قره، عبدالحميد بن

٤٤٢ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نْمَيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَسْرُو أَخْبَرَهُ عَمْرُأُو بْنُ أُوس أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكُر أَنَّ النَّبِيَّ أَصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ أيرْدِفَ عَائِشَةً فَيُعْمِرُهَا مِنَ الْتَنْعِيمِ \* ٤٤٣ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح جَمِيعًا عَنِ اللَّيْتِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَتَيْبَةَ حَدَّثُنَا لَيْتٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْنَا مُهلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صُلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحَجُّ مُفْرَدٍ وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا بَعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بسَرِفَ عَرَكَٰتُ حَتَّى إِذَا ۖ قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحِلُّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كَلَّهُ فَوَاقَعْنَا النَّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بالطِّيبِ وَلَبسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أُرْبَعُ لَيَالَ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ ذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتُ شَأْنِي أَنِّي قَدُّ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفُ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْأَنَ فَقَالَ إِنَّ هَلَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتُسِلِي ثُمَّ أَهِلَي بِالْحَجِّ فَفَعَلَتٌ وَوَقَفَتٍ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذًا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ خَلَلْتِ مِنْ حَجَّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى أَجدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمُ أَطُف ْ بِالْبَيْتِ حَتَّى

٣٣ هم- ابو بكر بن ابي شيبه ، ابن نمير ، سفيان ، عمرو بن اوس ، حضرت عبدالرحمٰن بن ابی تبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحکم دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے ساتھ لے جائیں اور انہیں شعیم سے عمرہ کر الائیں۔ ۱۳۶۳ م. قتیبه بن سعید، محمد بن رمح، لیث بن سعد، ابوالزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ حسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج مفرد کا احرام باندھے ہوئے نگلے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاعمرہ کااحرام باندھ کر نگلیں، یباں تک کہ جب ہم مقام سر ف میں پہنچے تو حصرت عائشہ حائضہ ہو گئیں، جب ہم مکه میں آئے تو بیت اللہ کا طواف کیا،اور صفامر وہ کی شعی کی، تو ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے بھٹم فرمایا که جس کے پاس ہری نہ ہو وہ احرام کھول دے، ہم نے کہا، کیا فرمایا، بالکل حلال ہو جائیں،راوی بیان کرتے ہیں، سوہم نے عور تول کے ساتھ صحبت کی اور خو شبو لگائی اور اینے کپڑے پہنے اور ہمارے اور عرفه میں حیار شب کی مدت باقی تھی، پھر یوم ترویہ یعنی آٹھ تاریخ کو ہم نے حج کا احرام باندھااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرِت عائشۂ کے پاس تشریف لائے، توانہیں رو تا ہوا یایا، دریافت کیا تمہارا کیا حال ہے،انہوں نے عرض کیا کہ میں حائصہ ہوگئی،اور لوگ احرام کھول جیکے،اور نہ میں نے احرام کھولا ،اور نہ ہی بیت اللہ کا طواف کیااور لوگ اب حج کو جار ہے میں، آپ نے فرمایا یہ تو ایک تھم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنات آ دم پر مقرر کر دیاہے ، سوتم عسل کرواور حج کااحرام باند ہے 'و، چنانچیرانہوں نے ایہاہی کیااور تمام مواقف پر و قوف کیا، جب پاک ہو تکئیں ہیت اللہ کا طواف اور صفا، مروہ کی سعی کی، پھر آپ نے فرمایا تم اینے حج اور عمرہ وونوں سے حلال ہو تمیں، انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ میں اینے دل میں ایک بات

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

حَجَجْتُ قَالَ فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ النَّنْعِيمِ وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ \*

پاتی ہوں کہ حج سے فارغ ہونے تک میں نے طواف نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا عبدالرحمٰن انہیں لے جاؤاور منعیم سے عمرہ کرا لاؤ،اور بیہ واقعہ شب محصب کا ہے۔

(فائدہ) ان روایتوں میں بخوبی تصریح آگئی ہے کہ حضرت صدایقہ گاخیض سرف میں شروع ہوا، مگریہ نہیں آیا کہ طبر کہاں ہوا، مجاہد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے نقل کیا ہے کہ وہ عرفات میں پاک ہو کیں اور عروہ نے انہی ہے روایت کیا ہے کہ وہ عرفہ کے دن بھی مائضہ تھیں، ابن حزم بیان کرتے ہیں کہ عرفہ میں پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقوف عرفہ کے لئے عنسل کیا، غرض قول محقق ہے ہے کہ عرفہ تک حیض تھا، اور یوم النجر میں پاک ہو کیں، زاد المعاد میں حافظ ابن قیم نے اس چیز کی تصریح کی ہے اور یہ امر ٹابت ہو گیا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی قارنہ تھیں، ملامہ شنوس نے شرح صبح مسلم میں اس امرکی تصریح کی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

۳ ۳ ۳ ۳ مر بن حاتم، عبد بن حمید، محد بن بکر، ابن جرتج، ابوالزبیر محضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که رسالت آب سلی الله علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کے پاس آثہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کے پاس تشریف لائے اور اس حال میں که وہ رور بی تضیں، پھر بقیہ حدیث لیٹ کی روایت کی طرح بیان کی، آخر تک، آباتی اس سے اور کا مضمون اس میں مذکور نہیں ہے۔

جَمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ الْمُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُمَا يَقُولُ دَحَلَ النّبيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُمَا يَقُولُ دَحَلَ النّبيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُمَا يَقُولُ دَحَلَ النّبيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَى آخِرِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ مَا يَعْمَلُ حَدِيثِ اللّهُ عَنْهَا وَهِي تَبْكِي فَذَكُرُ مَا يَعْمَلُ حَدِيثِ اللّهُ عَنْهَا وَهِي تَبْكِي فَذَكُرُ مَا عَنْهُمَا مَنْ حَدِيثِ اللّهُ عَنْهَا وَهِي تَبْكِي فَذَكُو مَا عَنْهُمَا مَنْ حَدِيثِ اللّهُ عَنْهَا وَهِي تَبْكِي فَذَكُو مَا عَنْهُمَا مَنْ حَدِيثِ اللّهُ عَنْهَا وَهِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهَا وَهِي تَبْكِي فَذَكُو مَا عَلَيْهِ وَلَمْ هَذَا مِنْ حَدِيثِ اللّهُ عَنْهَا وَهِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى عَائِشَةً وَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَوْمَ اللّهُ عَنْهَا وَهِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

٥٤٥ - وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَر مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَر عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صُلًى عَائِشَةً وَسَلَّمَ أَهْلَتْ بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيثِ قَالَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيثِ قَالَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ رَجُلًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا سَهُلًا إِذَا هُويَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ فَأَهَلَتْ بِعُمْرَةٍ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ فَأَرْسَلَهَا مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ فَأَرْسَلَهَا مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّبَيْرِ فَكَانَتُ مِن النَّهُ عَبْدِ الرَّجْمِنِ فَلَ مُطَرَّ قَالَ أَبُو الرَّبَيْرِ فَكَانَتُ مِنَ التَّعِيمِ قَالَ مَطَرٌ قَالَ أَبُو الرَّبَيْرِ فَكَانَتُ مِنَ التَعْمِم قَالَ مَطَرٌ قَالَ أَبُو الرَّبَيْرِ فَكَانَتُ مِنَ التَّعِيم قَالَ مَطَرٌ قَالَ أَبُو الرَّبِيرِ فَكَانَتُ مِنَ التَّعْمِم قَالَ مَطَرٌ قَالَ أَبُو الرَّبَيْرِ فَكَانَتُ مِنَ التَّعْمِم قَالَ مَطَرٌ قَالَ أَبُو الرَّبِيرِ فَكَانَتُ مِنَ التَّعْمِ الْتَهُ مِنْ أَبِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَتْ عَمْرَةٍ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ فَالَ مَطَرَّ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّامِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَهُ ال

عَائِشَةً إِذَا حَجَّتُ صَّنَعَتْ كَمَا صَنُعَتْ مَعَ

نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

۳۳۵ ابوغسان مسمعی، معاذبن ہشام، بواسطہ اپ والد، مطر،
ابوالزبیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جج ہیں
عرہ کا احرام باندھ رکھاتھا، بقیہ حدیث لیث کی روایت کی طرح
بیان کی، باتی اس میں اتفاضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فرم ول شے، جب حضرت عائشہ ان ہے کوئی فرمائش
کر تیں تو پورافرمادیتے تو آپ نے انہیں عبدالرحمٰن بن ابی بکر شمر
راوی ابوالز بیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ جب جج
کر تیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر بی کرتیں۔
کر تیں تو نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر بی کرتیں۔

۲ ۲۲۲ - احمد بن پولس، زہیر، ابوالز ہیر، حضرت جابر (دوسری سند) کی سند) کی بن کی بن کی ابوالز ہیر، حضرت جابر (دوسری سند) کی بن کی ، ابو خشید، ابوالز ہیر، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان گیا کہ ہم رسول الله کے ساتھ جج کااحرام باندھ کر نکلے اور ہمارے ساتھ طواف کیا، اور صفاو مروہ کی سعی کی، تو ہم ہے رسول الله تعلیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ بدی ند ہو، وہ الله علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ بدی ند ہو، وہ طلال ہو جائے، ہم نے عرض کیا، کہ کیسا حلال ہونا، آپ نے فرمایا پورا حلال ہونا، آپ نے ور نول سے بھی ہے ، اور خوشبو بھی لگائی، پھر جب آٹھویں تاریخ فرمایا پورا حلال ہونا، چنانچہ ہم عور نول سے پاس بھی آئے اور مولی تو ہم نے عمرہ کااحرام باندھااور صفاو مروہ کا پہلا طواف ہی کیٹرے بھی ہوگا ترام باندھااور صفاو مروہ کا پہلا طواف ہی ہوگی ہوگیا، پھر رسول اکرم صلی الله علیہ و سلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اونٹ اور گائے میں سات سات آدمی شریک ہو جائیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

(فائدہ) معلوم ہوا کہ ایک اونٹ سات آدمیوں کو کافی ہے ،اورائ طرح ایک گائے ،اوران میں سے ہرا یک سات بکریوں کے برابر ہے اور نابلغ لڑکااگر جج کرلے گا تو درست ہے لیکن فریضہ اسلام اس کے ذمہ باقی رہے گا، وہ ساقط نہیں ہوگا، علامہ عینی شرح صبح بخاری جلد اصفح اللے لڑکااگر جج کر ساقہ میں کہ بہی قول حسن بصری ،عطاء بن الجی رباح ، نخعی، نوری، ابو صنیفہ ،ابویوسف، محمد ،مالک، شافعی اور احمد اور دیگر فقہا امصار کا ہے مگر امام نووی گئے مسلم میں امام ابو صنیف کا قول جمہور کے قول کے مخالف نقل کیا ہے ، مگریہ چیز صبح مہیں ، کیونکہ صاحب ند جب ایس نے شرح صبح مسلم میں امام ابو صنیف کا قول جمہور کے قول کے مخالف نقل کیا ہے ، مگریہ چیز صبح مہیں ، کیونکہ صاحب ند جب ایس نووی کا لکھنا اور دوسرے حضرات کا اس کو لے کر طعن و تشنیج کر ناعلاء امت کے نزدیک پہند نہیں ، باتی جج کے تفصیلی مسائل کتب فقہ سے معلوم کئے جائیں۔

٧٤٤ - وَحَدَّثَنِي مُجَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَلِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَحْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ \* إِذَا تُوجَهُنَا إِلَى مِنِّى قَالَ فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ \*
 إِذَا تَوَجَّهُنَا إِلَى مِنِّى قَالَ فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ \*
 إِذَا تَوَجَّهُنَا إِلَى مِنِّى قَالَ فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ \*
 يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا يَحْدَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا
 يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا

4 ہم ہے۔ محمد بن حاتم، کیٹی بن سعید، ابن جرتئ ابوالز بیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے بیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم حلال ہو گئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا کہ ہم منیٰ کو جائیں تواحرام باندھ لیں، چنانچہ مقام ابطح ہے ہم نے احرام باندھ لیا۔ باندھ لیں، چنانچہ مقام ابطح ہے ہم نے احرام باندھ لیا۔ محمد بن حاتم، کی بن سعید، ابن جرتئ (دوسری سند) عبد بن حمید، فرد بن جربن بکر، ابن جرتئ ، ابوالز بیر، حضرت جابر بن عبد بن حمید، وابر بن حمید، حمد بن بکر، ابن جرتئ ، ابوالز بیر، حضرت جابر بن

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم) عبدالله رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے

طواف۔

بیان کیا کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ نے صفااور مروہ کے در میان ایک ہی طواف کیااور محمد بن برنے اپنی روایت میں اتنا اور زیادہ تقل کیا ہے کہ پہلا ہی

حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ طَوَافَهُ الْأُوَّلَ \* ( فائدہ) مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی طریقہ پر طواف کیاورنہ آپ تو قارین تھے اور قارین پر دوطواف اور دومر تنبہ صفااور مروہ کے در میان سعی واجب ہے ، حضرت علی کرم الله و جهه ،اور حضرت ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه اورامام ابو حنیفه رحمته الله تعالیٰ ، شعمی ، تخفیٰ ، توریّ اور حضرت جابر بن بزیدٌ اور عبد الرحمٰن بن الاسود کائیمی قول ہے اور یمی درست اور سیجے ہے ، واللّٰداعلم بالصواب۔

وہم ہم۔ محمد بن حاتم، یحیٰ بن سعید، ابن جریج، عطاء، بیان کرتے ہیں کہ میں نے چنداشخاص کے ساتھ حضرت جاہر بن عبداللہ ہے سنا، فرمار ہے تنھے ، کہ ہم سب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کا احرام باندھاہ عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابرً نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی ذوالحجہ کی صبح کو آئے اور ہمیں تحکم دیا کہ ہم احرام کھول ڈالیں ، عطاء بیان کرتے ہیں کہ پھر انہوں نے احرام کھول ڈالا اور عور توں سے صحبت کی ، عطاء بیان کرتے ہیں کہ بیہ تحکم ان کو وجو ب کے طور پر نہیں دیا گیا بلکہ احرام کھولناا نہیں جائز قرار دیا گیا، پھر ہم نے کہا اب عرفه میں پانچ ہی دن باقی ہیں اور ہم کو تھکم دیا کہ اپنی بیو یوں سے صحبت کریں اور میدان عرفات میں اس طرح جائیں کہ ہمارے ندا کیر ہے تقاطر منی ہو، عطاء کہتے ہیں، کہ حضرت جابرائے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، اور گویا اب میں ان کے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں، جبیبا کہ وہ ہلاتے ہوں، بیہ سن کر نبی صلی الله عليه وسلم ہمارے در ميان كھڑے ہوئے اور فرمايا كه تم بخوني جان چکے ہو کہ میں تم سب ہے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والاء اور زیاده سچا،اور زیاده نیک ہوں،اوراگر میرے ساتھ میری ہدی نہ ہوتی تو میں بھی احرام کھول دیتا، جنیبا کہ تم سب کھول رہے ہو،اور آگر مجھے پہلے سے علم ہوتا، جس کا بعد میں ہوا، تو میں ہری

٩٤٥- وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَحْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ أَللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فِي نَاسٍ مَعِي قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُخَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ حِلُوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَخَلَّهُنَّ لَهُمْ فَقُلْنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِيَ عَرَفَةً تَقُطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ قَالَ يَقُولُ حَابِرٌ بيَدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا قَالَ ۚفَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ قَدْ عَلِمُتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا هَدْبِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُونَ وَلُو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ فَحِلُوا فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَالَيتِهِ

عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا

ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمْ

يَطَف ِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ

بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا زَادَ فِي

فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا أَهْلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدِ وَامْكُتْ حَرَامًا قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ يَّا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ فَقَالَ لِأَبَدٍ \*

نه لا تا، پھر صحابہ نے احرام کھول دیااور آپ کے فرمان کو تشکیم کر لیا، عطاء کہتے ہیں کہ جابڑنے فرمایا کہ پھر حضرت علیؓ اموال صد قات وصول کرکے آئے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم نے کیااحرام باندھاہے، آپ نے ان سے فرمایا کہ قربانی کرواور محرم ر ہو ، اور حضرت علیٰ آپ کے لئے ہدی لائے ، سر اقد بن مالک کھڑے ہوئے اور کہایار سول اللہ کیاای سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے اُ آپ نے فرمایا ہمیشہ کے لئے۔

( فا کدہ) امام نووی فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کرام نے اس آخری قول کے یہی معنی بیان کئے ہیں کہ ایام حج میں عمرہ قیامت تک کرنا جائز ہو گیا، دوسر ک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسر نے ہاتھ میں ڈالیں، اور فرمایا عمرہ حج میں داخل ہو گیا، عمرہ حج میں واخل ہو گیا، نیز حدیث ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا،ور ندایں تمنا کی کیاضرورت تھی۔

٠٥٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا • ۵ مهر ابن نمير ، بواسطه اپيخ والد ، عبد الملك بن ابي سليمان ، عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَّيْمَانَ عَنْ عَطَاء عَنْ عطاء، حضرت جاہر بن عبداللّٰہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ ۚ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَلْهِمْنَا مَكَّةً أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَكُبُرَ ذَٰلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بهِ صُدُورُنَا فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فَمَا نَدُري أَشَيْءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُوا فَلَوْلَا الَّهَدْيُ الَّذِي مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ قَالَ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النُّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرِ أَهْلَلْنَا بِٱلْخَجِّ \*

> ,٤٥١ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعِ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةً مُتَمَتُّعًا بعُمْرَةٍ قَبْلَ التّرْويَةِ بَأَرْبَعَةِ أَيَّام فَقَالَ النَّاسِ تُصِيرُ حَجَّتُكَ الْآنَ مَكَنَّيَّةً فَلاَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ

کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھا، جب ہم مکہ آئے تو ہمیں تحکم دیا کہ ہم حلال ہو جائیں اور اس احرام کو عمرہ کا کر ڈالیں، یہ بات ہم پر گرال گزری،اور ہمارے سینے اس ہے تنگ ہو گئے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس بات کی اطلاع ہوئی، ہم نہیں کہہ سکتے سے کہ کوئی آسانی تھم آیا ہے یا لوگوں کی جانب سے کوئی ہات معلوم ہوئی کہ ، آپ نے فرمایا،اے لو گو! حلال ہو جاؤ ،اگر ہدی میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں بھی وہی کر تا جو کہ تم کررہے ہو، چنانچہ ہم حلال ہو گئے ،اور اپنی بیویوں سے صحبت کرلی، غرضیکہ جوافعال حلال آ دمی کر سکتا ہے،وہ ہم نے كركے اور جب آٹھويں تاريخ ہوئى اور مكہ سے بم نے پشت پھیری توجج کا تلبیہ پڑھا۔

۵۱ سم۔ ابن نمیر ، ابو نعیم ، موسیٰ بن ناقع بیان کرتے ہیں کہ میں عمرہ کے ساتھ تمتع کر کے ترویہ ہے جار روز قبل مکہ مکر مہ آیا تولو گوں نے کہا، تیر احج اب مکہ والوں کا ہو گیا، چنانچہ میں عطاء بن ابی رباح کے پاس گیااور ان سے دریافت کیا، عطاءنے کہا کہ

مجھ سے حضرت جاہر بن عبداللّٰدانصار ی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کہ جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدی لے كر آئے ہيں، ميں نے تھی آپ كے ساتھ حج كيا، اور لعض حضرات نے صرف حج مفرد کااحرام باندھا تھا تور سول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا که اپنااحرام کھول ڈالو،اور بیت اللہ کا بطواف اور صفاو مروہ کے در میان سعی کرو،اور بال کٹوا دو،اور حلال رہو، پھر جب بوم الترویه (لعنی آٹھویں تاریخ) ہو تو حج کا احرام باندھو،اور جوتم احرام لے کر آئے ہواہے تمتع کر ڈالو، لوگوں نے کہا، کہ ہم کیو نکراہے تمتع کا کریں ،حالا نکہ ہم نے حج کا حرام باندھاہے، آپ نے فرمایا جیسا میں تم کو حکم دیتا ہوں، وہی کرو،اس لئےاگر میں ہدی نہ لا تا، تومیں بھی وہی کرتا، جس کاتم کو تھکم دیتا ہوں، مگر میرااحرام تاو فتیکہ قربانی اینے تحل تک نہ پہنچ جائے، کھل نہیں سکتا، چنانچہ پھر سب نے ویساہی

تصحیح مسکم شریف مترجم ار دِ و ( جلد دوم )

بْن أَبِي رَبَّاحِ فَاسُتُفَّتَيْتُهُ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَّنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ سَاقَ الْهَدْيَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِلُوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّرْويَةِ فَأَهِلُوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً قَالُوا كَيْفَ لَجْعَلَهَا مُتَّعَةً وَقَدُّ سَمَّيْنَا الْحَجَّ قَالَ افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقُتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بهِ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنْي حَرَامٌ ( حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدْيُ مُحِلَّهُ ) فَفَعَلُوا \*

( فائدہ ) پہلے لوگوں نے جج کااحرام ہاندھاتھا،اور پھر عمرہ کر کے کھول ڈالا، یہی سنج حج بعمر ہ ہے،امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ فتنخ امام ابو حنیفہ،

مالک،اور شافعی اور جمہور علماء سلف و خلف کے نزدیک صحابہ کرامؓ کے لئے خاص تھا، بعد میں قیامت تک کے لئے درست نہیں ہے۔

۵۲ ۴ مل محد بن معمر بن ربعی انقیسی، ابو هشام، مغیره بن سلمه، ٢ د ٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر بْن ربْعِي

الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ مخزومی، ابو عوانه، ابو بشر، عطاء بن ابی رباح، حضرت جابر بن عبداللّٰہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے الْمَحْزُومِيُّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ

غَطَّاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدً اللَّهِ بیان کیا کہ ہم رسالت مآب صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ جج کا

احرام باندھ کر آئے، تو سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رَضِي اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ قَادِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا ہمیں تھم فرمایا، کہ ہم اسے عمرہ کر دیں، اور حلال ہو جائیں،

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی تھی،اس لئے آپ اسے عمرہ نہ کر سکے۔ عُمْرَةً وَنَحِلَّ قَالَ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَمْ

يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً \*

٤٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں تمتع حج کا تھکم کرتے تھے،اور ابن زبیر

۵۳ م. محمد بن متنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قباده، ابو

نضر ورضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

نَضْرَةً قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ بَزَلَ لَ لِمَازِلَهُ (فَأَيْمُوا الْحَجَّ وَالْغُمْرَةَ لِلَّهِ) كَمَا مَنَازِلَهُ (فَأَيْمُوا الْحَجَّ وَالْغُمْرَةَ لِلَّهِ) كَمَا مَنَازِلَهُ (فَأَيْمُوا الْحَجَّ وَالْغُمْرَةَ لِلَّهِ) كَمَا مَنَازِلَهُ (فَأَيْمُوا الْحَجَّ وَالْغُمْرَةَ لِلَّهِ) كَمَا مَمَازِلَهُ وَأَيْمُوا الْحَجَّ وَالْغُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا الْمَحَجَ الْمُرَافَة إِلَى الْحَجَارَةِ النَّسَاء فَلَنْ أُوتَى بِرَحُلِ الْحَجَارَةِ \* الْمُرَأَة إِلَى أَجَلٍ إِلًا رَجَمْتُهُ اللَّهُ وَأَيْمُوا أَقًا إِلَى الْحَجَارَةِ \* إِلَى الْحَجَارَةِ أَلَى الْحَجَارَةِ \*

٤٥٤ - وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ لِعُمْرَتِكُمْ \*
 فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُ لِعُمْرَتِكُمْ \*

٥ د ٤ - وَحَدَّنَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفْ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَاهِدًا يُحُدِّثُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَاهِدًا يُحُدِّثُ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً \*

(٥١) بَابِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

﴿ ٤٥٦ - حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكْرِ بْنُ ٱبِيْ شَيْبَةَ وَ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ جَمِیْعًا عَنْ حَاتِمٍ قَالَ ٱبُوْبَكْرٍ خَدَّثَنَا

رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعہ (نکاح) سے روکتے تھے تو ہیں نے اس چیز کا حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیہ حدیث تو میر ہے ہاتھوں میں پھیلی ہے، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا، پھر جب حضرت عرِّ خلافت پر قائم ہوئے تو انہوں نے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے لئے جو چاہتا ہے حلال کر تاہے، جس وجہ سے چاہتا ہے، اور قرآن کا ہر ایک تھم اپنی اپنی جگہ پورا نازل ہوا، سوتم جے اور عمرہ کو جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تھم دیا ہے پورا کرو، اور ہمیشہ کے لئے قطع بھہر ادوان عور توں کا نکاح کہ جن سے بچھ زمانہ کے لئے کیا گیا، اور اگر میر ہے پاس کوئی لئے کیا گیا، اور اگر میر ہے پاس کوئی ایسا شخص آئے گا، کہ اس نے کسی صورت میں ایک مدت کے لئے نکاح کیا، تو میں اسے پھر ماروں گا۔

۳۵۴ - زہیر بن حرب، عفان، ہمام، حضرت قیادہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا، حج کو عمرہ سے جدا کرو،اس کئے کہ اس میں حج بھی بورا ہو تاہے اور عمرہ بھی۔

۵۵ مر خلف بن ہشام اور ابو الربیج اور قنیبہ، حماد بن زید،
ابوب، مجابر، حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں،
انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ آئے اور ہم جج کا تلبیہ (لبیك اللّٰهم لبیك) پڑھ رہے
سے تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحکم فرمایا کہ اس احرام جج کوعمرہ کا احرام کرؤالیں (توہم نے ایسائی کیا)۔

باب (۵۱)رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے حج کابیان۔۔

۵۲ میں ابو بکر بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، حاتم بن اساعیل مدنی، جعفر بن محر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم

حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلِ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَسَالَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى اِلِّيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَلِيَّ بْنِ حُسَيْنِ فَأَهْرُى بِيَدِهِ اِلِّي رَاْسِيْ فَنَزَعَ زِرِيْنَ الْأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّى الْإَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كُفَّهُ بَيْنَ تُدْيَيَّ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَاتٌ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَحِيْ سَلُّ عَمَّ شِئْتَ فَسَاَلْتُهُ وَهُوَ اَعْمَى وَجَأَةً وَقُتُ الصَّلُوةِ فَقَامَ فِيْ لِسَاجَةٍ مُّلْتَحِدٌ بِهَا كُلَّمًا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكَبِهِ رَجَعَ طَرْفَاهَا اِلَيَّهِ مِنْ صِغْرِهَا وَرِدَآءُ هُ اِلِّي جَنْبِهِ عَلَى المِشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ أَخْبِرَانِيْ عَنْ حَجَّةَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِيَدِهٖ فَعَقَدَ تِسْعًا فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَتَ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمُ يَحُجَّ ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ فِي الْغَاشِرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَاْتَمَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَاالْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسُمَآءُ بِنْتُ عُمَيْسِ مُحَمَّدَ بْنَ آبِيْ بَكْرٍ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَأَرْسَلَتْ اللَّهُ اللَّهِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِيْ وَاسْتَثْفِرِيْ بِثَوْبِ وَّأَحْرِمِيْ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَآءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَآءِ نَظَرْتُ اِلَى مَدِّ بَصَرِى بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَّاكِبٍ وَّمَاشٍ وَّعَنْ يَّمِيْنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يَّسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ رَسُوْلُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاس گئے تو انہوں نے سب لوگوں کے متعلق دریافت کیا،جب میری باری آئی تو میں نے کہا، میں محمد بن علی بن حسین بن علی کرم الله وجہہ ہوں، سوانہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا،اور میرے سر پر ہاتھ رکھااور میرےاوپر کی گھنڈی کھولی، پھرینیچے کی گھنڈی کھولی اور پھر اپنی مختیلی میرے سینہ پر دونوں چھاتیوں کے ور میان ر تھی،اور میں ان د نوں نوجوان لڑ کا تھا، پھر فرمایا، مرحبا، اے میرے تبیتیج ،جو حیا ہو مجھ سے دریافت کرو ،اور میں نے ان سے دریافت کیا،اور وہ نابینا تھے،اتنے میں نماز کاوفت آگیااور وہ ایک جادر اوڑھ کر کھڑے ہوئے کہ جب اس کے دونوں کناروں کو کندھے پر رکھتے تووہ نیچے گر جاتی تھی،اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ ہے ،اور ان کی جاور ان کے پہلومیں ایک بڑی تیائی یر رکھی ہوئی تھی، پھر انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی، میں نے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے متعلق خبر دیجئے توحضرت جابر نے اپنے ہاتھ سے (۹) نو کااشارہ کیااور فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نو برس تک مدینه میں رہے اور حج نہیں گیا، پھر دسویں سال لو گوں میں اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حج کو جانے والے ہیں، چنانچہ مدینہ منورہ میں بہت ہے لوگ جمع ہو گئے اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا جاہتے تھے،اور آپ کے طریقہ پرافعال جج كرناجائة تھ، ہم سب لوگ آپ كے ساتھ نكلے، حتى كه ذوالحلیفہ پہنچے، وہاں حضرت اساء بنت عمیسؓ کے محمد بن ابی مکرؓ تولد ہوئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرا بھیجا کہ اب میں کیسے کروں، آپ نے فرمایا، عسل کرلو، اور ایک کپڑے کا کنگوٹ باندھ کر احرام باندھ لو، پھر

ر سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دور تعتیس پڑھیں

اور قصوی او نٹنی پر سوار ہوئے ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کو لے

کر مقام بیداء میں سیدھی کھڑی ہوئی تو میں نے اپنے آگے کی

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم ) ۴

الْقُرْانُ وَهُوَ يَغْرِفُ تَأْوِيْلَةً وَمَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَاهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاهَلَ النَّاسُ بِهِٰذَا الَّذِي يُهِلُّوْنَ بِهِ فَلَمْ يَزِدَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِّنْهُ وَلَزِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلُبِيَتَهُ قَالَ جَابِرٌ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَسْنَا نَنْوِيْ اِلَّا الْحَجَّةَ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكُنَ فَرَمَلَ تَلاثًا وَّمَشٰى اَرْبَعًا تُمَّ تَقَدَّمَ اِلِّي مَقَامٍ اِبْرَاهِيْمَ فَقَرَا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مُّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي فَجَعَلَ الْمُقَامَ. بَيْنَهُ وَبِيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ اَبِيْ يَقُوْلُ وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ دُمُوَ اللّهُ اَحَدٌ وَقُلْ يْأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ اِلَى الصُّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَاَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ٱبْدَاءُ بِمَابَدَاءَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَا بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللُّهَ وَكَبَّرُهُ وَقَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌه لَا اِلَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ٱنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَابَيْنَ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ هَٰذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِيْ سَعْي حَتَّى اِذَا صَعِدْ نَامَشَى حَتَّى اَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ اخِرُ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَوْ آنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَااسْتَدْ بَرْتُ لَمْ اَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ

جانب جہال تک میری نظر پہنچ سکتی تھی، دیکھا توسوار اور پیادے نظر آرہے تھے،اوراپی داہنی جانب بھی ایسی ہی بھیٹر،اور ہائیں جانب بھی ایسا ہی مجمع اور پیچھے بھی یہی منظر نظر آیا، اور رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے در میان تھے،اور آپ پر قرآن نازل ہو تاتھا،اور آپاس کے معانی سے خوب واقف تھے اور جو کام آپ نے کیاوہی ہم نے بھی کیا، پھر آپ نے توحید کے ساتھ تلبیہ پڑھا، چنانچہ فرمایا ، حاضر ہوں میں اے اللہ خاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، حمد اور نعمت تیرے ہی لئے ہے، اور ملک بھی، تیرا کوئی شریک تہیں، اور لوگول نے بھی یہی تلبیہ پڑھا جو کہ آپ پڑھتے تھے،اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تھی قشم کی زیادتی تنبیس فرمائی، اور رسول الله صلی الله علیه و سلم اپنا ہی تلبیہ پڑھتے تھے،اور حصرت جابر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میں، کہ ہم جج کے علاوہ اور کوئی ارادہ شبیں رکھتے تھے،اور عمرہ کو جانتے ہی نہ تھے، حی کہ جب ہم بیت الله میں آپ کے ساتھ آئے، تو آپ نے رکن کااستلام کیا،اور بطواف کے تین چکروں میں رمل فرمایا، اور حیار میں عادت کے مطابق چلے اور پھر مقام ابراجيم پر آئے،اور مير آيت پڙهي،"و اتحذو ا من مقام ابراهيم مصلَّی "اور مقام ابرا ہیم کواپنے اور بیت اللّٰہ کے در میان کیا،اور میرے والد فرماتے تھے کہ میں نہیں جانتا، کہ انہوں نے کچھ بیان کیا، مگرنی اکرم صلی الله علیه وسلم سے ہی بیان کیا ہو گا کہ آپ نے دور کعتیں پڑھیں ،اور ان میں سور ق قل ہواللہ احد اور قل یا ایهالکافرون پڑھی، پھرر کن کی طرف تشریف لائے،اور اس کا شلام کیااور اس در وازہ سے نکلے جو کہ صفاکے قریب ہے، لْمِيْرِ جَبِ صَفَا يُرِ كِينِيجِ تُوبِيرِ آيت يَرِّ هَيَ الصَّفَا وَالْمَرُوةُ مَن شعائر الله، اور آپ نے ہم سے فرمایا کہ ہم ای سے شروع کرتے ہیں کہ جس سے اللہ نے شروع کیا، پھر آپ صفایر چڑ ھے یہاں تک که بیت الله کودیکھااور قبله کی طرف منه کیا،اور الله تعالیٰ کی

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

مصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م ) توحیداوراس کی بڑائی بیان کی،اور فرمایا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ،اکیلا ہے ،اس کا کوئی شریک نہیں ،اسی کے لئے ملک اور تعریف ہے، اور وہ ہر چیزیر قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اکیلا ہے، اس نے اپنا و عد و پورا کیا، اور اپنے بندہ کی مد و ً فرمائی، اور اکیلے نے کشکروں کو ہزیمیت دی، پھر اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، پھر اس طرح تمین مرتبہ کہا، پھر مروہ کی طرف نزول فرمایا، جب آپ کے قدم مبارک بطن وادی میں ارّے تو سعی فرمائی، یہاں تک کہ جب چڑھ گئے تو پھر آہتہ حلنے لگے، حتی کہ مر وہ پر پہنچے اور پھر مر وہ پر بھی وہی کیا، جبیبا کہ صفایر کیاتھا، جب مروہ کا آخری چکر ہوا تو فرمایا،اگر مجھے پہلے ہے معلوم ہو جاتا، جو کہ بعد میں معلوم ہواتو میں مہری ساتھ نہ لاتا، اوراس کااحرام عمرہ کا کر دیتا، للبذائم میں ہے جس کے ساتھ مہدی نه ہو تووہ حلال ہو جائے ،اوراس کااحرام عمرہ کا کر دے ، توسر اقبہ بن جعشمؓ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، کہ یار سول اللہ بیرایسا کرنا ( یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا) ہمارے اس سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسر ہے میں داخل فرمانیں،اور دو مرتبہ فرمایا کہ عمرہ ایام حج میں داخل ہو گیا،اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کی اجازت ہے،اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ملک نیمن میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے اونٹ لے کر آئے ،اور حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ انہیں میں ہے ہیں، جنھوں نے احرام کھول ڈالا،اور پر نکین کپڑے پہن رکھے ہیں اور سر مہ لگائے ہوئے ہیں، تو حضرت علی نے اسے برامانا، توانہوں نے فرمایا کہ میرے والد نے مجھے اس کا تحکم فرمایا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عکیؓ عراق میں فرماتے تھے، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمه ؓ کے اس احرام کھولنے پر عصبہ کرتا ہوا گیا،اس چیز کے دریادنت کرنے کے لئے جو کہ انہوں نے بیان کیا،اور آپ کو جاکر بتلایا کہ میں نے اس چیز کواحیصا نہیں جانا، تو آپ نے فرمایا!

كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلُّ وَلْيَجْعَلْهَا غُمْرَةٌ فَقَامَ سُرَاقَةُ ابْنُ جُعْشُمِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ اَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِاَبَدِ فَشَبَّكَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاجِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَابَلْ لِابَدٍ اَبَدٍ وَقَدِمَ عَلِيٌ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدُنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةً مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ لِيَّابًا صَبِيْغًا وَاكْتَحَلَتْ فَٱنْكُرَ عَلَيْهَا ذَٰلِكَ فَقَالَتْ اِنَّ ٱبيْ اَمَرَنِيْ بِهٰذَا قَالَ فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرَّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِيْ صَنَعَتْ مُسْتَفْتِياً لِّرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرِتُهُ أَنَّىٰ أَنْكُرْتُ ذَٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أُهِلَّ بِمَآ اَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلا تَحِلَّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْي الَّذِيْ قَدِمَ به عَلِيٌّ رَّضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِيْ أَتْي بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا اِلَّا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْويَةِ تُوَجُّهُوُا اِلِّي مِنِّي فَاَهَلُوْا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَآءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَاَمَرَ بِقُبَّةٍ مِّنْ شَعْرِ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةً قَسَارَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشُكُّ قُرَيُشٌ إِلَّا آنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتُ قُرَيُشٌ تَصْنَعُ فِي

الْحَاهِلِيَّةِ فَاحَازُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فاطمه نے سیج کہا، سیج کہا، پھر آپ نے فرمایا، کہ جب تم نے حج کا قصد گیا تو کیا کہا، میں نے عرض کیا،الہی میں اس کااحرام باندھٹا ہوں، جس کا تیرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھاہے، تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ ہدی ہے،اس لئے تم تجھی احرام نہ کھولو، جابر کہتے ہیں کہ پھر وہ اونٹ جو حضرت علیؓ يمن سے لائے تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینے ساتھ لائے تھے، وہ سب مل کر سو ہو گئے، پھر سب لو گول نے احرام کھول ڈالااور بال کتروائے ، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں نے کہ جن کے ساتھ ہدی تھی،جب ترویہ کاون ہوا، لیعنی آبھھ ذوالحجہ، توسب لوگ منل کی طرف چلے اور حج کا تلبيبه پڙھا،اور رسول الله صلى الله عليه وسلم تھى سوار ہوئے اور منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاءاور فجر کی نمازیں پڑھیں، پھر آپ کچھ دیرے لئے تھہرے، یہاں تک کہ آفتاب نکل آیا،اور آپ نے اس خیمہ کاجو کہ بالوں کا بنا ہوا تھا، تھکم دیا، کہ مقام نمرہ میں نصب کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جلے، قریش کو یقین تھاکہ آپ مشعر حرام میں و قوف فرمائیں گے، جبیہا کہ قریش جاہلیت کے زمانہ میں کیا کرتے تھے، چنانچہ رسول الله صلی الله علیه و سلم وہاں ہے آگے براھے ، یہاں تک کہ عرفات میں کینچے،اور آپ نے اپنا خیمہ مقام نمرہ میں نصب ہوا یایا، پھراس میں ہزول فرمایا، یہاں تک کہ جب آ فیاب ڈھل گیا تو آپ نے قصویٰ او نٹنی کے متعلق تحکم دیا، وہ کسی گئی، پھر آپ بطن وادی میں تشریف لائے اور وہاں آگر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا،اور فرمایا کہ تمہارے خون اور اموال ایک دوسرے پر حرام ہیں، جیسا کہ آج کی دن کی حرمت اس مہینے میں،اور اس شہر کے اندر،اور جاہلیت کے تمام امور میرے دونوں قد موں کے پنچے ہیں اور سب سے پہلا خون جو اینے خونوں میں سے معان کئے دیتا ہوں، وہ ابن ربیعہ بن جارث کا خون ہے کہ وہ بن سعد میں دووھ بیتاتھا کہ اسے ہزیل نے قبل کرڈالا،اوراشی طرح

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

حَتَّى أَتْي عَرَفَةَ فَوَجَدُ الْقُبَّةُ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ النَّمْسُ اَمَر بِا لُقَصْوَآءِ فَرُّحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِيْ فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ اِنَّ دِمَآئَكُمْ وَاَمْوَا لَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِ لَمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْحَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوْ عُ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَّ اِنَّ اَوَّلَ دَم أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِيْ بَنِيْ سَغْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَّربَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَّ أَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا غَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسآءِ فَإِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَان اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فَرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ آنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاِنْ فَعَلْنَ ِ دَلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرِ مُبَرِّجٍ وَّلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعْرُوْفِ وَقَّدْ تَرَكُتُ فِيْكُمْ مَالَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَٱنْتُمْ تَسْاَلُوْنَ عَنِّي فَمَا ٱنْتُمْ قَآئِلُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ أَنَّكَ فَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ باِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ يَرْفَعُهَا اِلَى السَّمَآءِ وَيَنْكُتُهَا اِلَي النَّاسِ ٱللَّهُمَّ اشْهَدْ ٱللَّهُمَّ اشْهَدْ تَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ٱذَّنَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ تُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلَّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَآءِ اِلَى الصَّحَرَاتِ وَجَعَلَ حَبَلَ الْمَشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيْلًا حَتَّى غَابَتِ

الْقُرْصُ وَارْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَةُ وَدَفَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَآءِ الزَّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيْبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُوْلُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى آيُّهَا النَّاسُ السَّكِيْنَةَ السَّكِيْنَةَ كُلَّمَا آتَى حَبُّلًا مِّنَ الْجِبَالِ أَرُخَى لَهَا قَلِيْلًا حَتَّى تُصْعِدَ حَتَّى آتِي الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلِّي بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاذَانِ وَّاحِدٍ وَ اِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضطَجَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَحْرُ فَصَلَّى الْفَحْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِٱذَانِ وَّ اِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَآءَ حَتَٰى اَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى ٱسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ ابْنَ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ النَّمُعْرِ ٱبْيَضَ وَسِيْمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ ظُعْنٌ يَجْرِيْنَ فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ فَحَوَّلَ الْفَصْلُ وَجْهَهُ اِلَى السِّوَّقِ الْاخَرِ يَنْظُرُ فَحَوْلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنْ الشُّقِّ الْانْحَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَطْلِ فَصَرَفَ وَجْهَةً مِنَ الشِّقِ الْاَحَر يَنْظُرُ حَتَّى آتَى بَطُنَ مُحَسِرٌ فَحَرَّكَ قَلِيْلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطَي الَّتِيْ تَخْرُجُ عَلَى الْحَمْرَةِ الْكُبْرْيُ حَتَّى آتَى الْجَمْرَةَ الَّتِيْ عِنْدَ الشَّجْرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلَّ حَصَاةٍ مِّنْهَا مِثْلُ حَصَى الْحَدُّفُ رَمْي مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ ثُمَّ

زمانہ جاہلیت کا تمام سود حجبوڑ دیا گیا ہے، اور پہلا سود جو ہم اینے یہاں کے سود سے حچھوڑے دیتے ہیں،وہ عباس بن عبدالمطلب کاسود ہے ،اس لئے وہ سب معاف کر دیا گیا، اور اب تم اللہ تعالیٰ ے عور توں کے بارے میں بھی ڈرو،اس لئے کہ تم نے انہیں الله تعالیٰ کی امان میں لیاہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے ساتھ ان کی شرم گاہوں کو حلال کیا ہے اور تمہارا حق ان پریہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کونہ آنے دیں، کہ جس کا آنا حمهمیں ناگوار ہو،اباگر وہ ایسا کریں توان کواپیامار و کہ جس ہے چوٹ نہ لگے اور ان کا حق تم پر اتناہے، کہ ان کی رونی اور کپڑا و ستور کے موافق تم پر واجب ہے ، اور میں تمہارے در میان الیں چیز حچھوڑے جاتا ہوں ،اگرتم اے مطبوطی کے ساتھ پکڑلو تواس کے بعد مجھی گمراہ نہ ہوں ،انٹد نعالیٰ کی کتاب،اور تم ہے قیامت ہیں میرے متعلق سوال ہوگا، تؤ پھرتم کمیاجواب دو گے، سب نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ بیشک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور رسالت کا حق ادا کیا اور امت کی خیر خواہی کی، پھر آب نے شہادت کی انگلی ہے اشارہ فرمایا، کیہ آپ اسے آسان کی طرف اٹھاتے تھے،اور لوگول کی جانب جھکاتے تھے اور فرماتے تتے یااللہ گواہ رہو، یاللہ گواہ رہو، تین بار آپ نے اسی طرح کیا، پھر اذان اور تنگبیر ہوئی اور ظہر کی نماز ہوئی، پھر ا قامت کہی اور عصر کی نماز پڑھی اور ان دونوں کے در میان تبجھ نہیں پڑھا،اس ے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور موقف میں تشریف لائے اور او بنٹن کا پہیٹ پتھروں کی طرف کر دیا،اورایک ڈنڈی کو اپنے آگے کر لیا، اور قبلہ کی طرف منہ کیا اور آپ کھڑے رہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور زروی تھوڑی تھوڑی جاتی رہی،اور سورج کی تکیہ (۱)غائب ہو گئی،اور حضرت اسام اکو آپ نے اپنے چھیے بٹھالیا،اور رسول اللہ صلی

 الله عليه وسلم واپس لوٹے اور مہار قصواءاو نتنی کی اس قدر تھینجی ہوئی تھی کہ اس کاسر کجاوہ کے اگلے حصہ ہے لگ رہاتھا،اور آپ اینے داہنے ہاتھ سے اشارہ کرتے جارہے تھے کہ اے لوگوا اطمینان کے ساتھ چلو، اطمینان کے ساتھ چلو، تو جب تسی ریت کے تیلے پر آجاتے توذرامہار ڈھیلی کردیتے کہ او نٹنی چڑھ حاتی، یبال تک که مز دلفه پنتیج،اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ا کیک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ پڑھی اور ان دونوں فر ضوں کے در میان نفل وغیرہ کچھ نہیں پڑھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی، جب صبح خوب روشن ہو گئی تو آپ نے صبح کی نماز ایک اذان اور ایک ا قامت کے ساتھ پڑھی، پھر قصویٰ پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ مشعر حرام پہنچے اور قبلہ کا استقبال کیا،اور اللہ تعالیٰ ہے وعاکی، اور الله اکبر،اور لا اله الالله کها،اور اس کی تو حید بیان کی اور خوب روشنی ہونے تک وہیں تھہرے رہے، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے قبل آپ وہاں ہے لوئے، اور فضل بن عباسٌ کو آپ نے اپنے بیچھے ہٹھا لیا، اور فضل ایک نوجوان، اچھے بالوں والا، حسین و جمیل جوان تھا، جب آپ چلے تو عور توں کی ایک جماعت ایسی چلی جار ہی بھی کہ ایک ایک اونٹ پر ایک ایک عورت سوار تھی اور سب چلی جاتی تھیں تو فضل ان کی جانب د کیھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، چنانچہ فضلؓ نے اپنامنہ دوسری جانب پھیر لیا،اور مچر دیکھنے گئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر اپنادست مبارک بھیر کران کے منہ پرر کھ دیا، تو نصل بھر دو سری جانب ے دیکھنے لگے، یبال تک کہ بطن محسر میں پہنچے اور او نٹنی کو ذرا تیز جلایااور چکی راہ لی جو کہ جمرہ کبری پر جا نگلتی ہے، یہاں تک کہ اس جمرہ کے پاس آئے جو کہ در خت کے قریب ہے اور سات کنگریاں ماریں، ہر ایک کنگری پر اللہ اکبر کہتے ہتھے، ایسی کنگریاں جو کہ چٹکی ہے ماری جاتی ہیں، اور کنگریاں وادی کے

انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِيِّنَ بِيدِه ثُمّ اعْظَى عَلِيًّا رَّضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَنَحَرَ مَا غَيْرَ وَاَشْرِكَهُ فِى هَدْيِهِ ثُمَّ اَمْرَ مِنْ كُلِّ بُدْنَةٍ بِبُضْعَةٍ وَاَشْرِكَهُ فِى هَدْيِهِ ثُمَّ اَمْرَ مِنْ كُلِّ بُدْنَةٍ بِبُضْعَةٍ فَخُعِلَتْ فِى قِدُرٍ فَطْبِحَتْ فَاكَلا مِنْ لَحْمِهَا فَخُعِلَتْ فِى قِدُرٍ فَطْبِحَتْ فَاكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبًا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلِّى بِمَكَّةِ الفَّهُرْ فَاتِى بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ يَشْقُونَ عَلَى زَمْزَم الظَّهُرْ فَاتِى بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ يَشْقُونَ عَلَى زَمْزَم اللّهُ فَقَالَ انْزِعُوا بَنْ عَبْدِ الْمُطَلِبِ فَلُولَا اللهِ عَلَى زَمْزَم فَقَالَ انْزِعُوا بَنْ عَبْدِ الْمُطَلِبِ فَلُولَا اللهِ عَلَى رَمْزَم فَقَالَ انْزِعُوا بَنْ عَبْدِ الْمُطَلِبِ فَلُولَا اللهِ عَلَى زَمْزَم فَقَالَ انْزِعُوا بَنْ عَبْدِ الْمُطَلِبِ فَلُولَا اللهِ عَلَى رَمْزَم فَقَالَ انْزِعُوا بَنْ عَبْدِ الْمُطَلِبِ فَلُولَا اللهِ عَلَى مَعْكُمْ فَنَاوَلُوهُ اللهُ عَلَى مِنَهُ \* وَلَنْ اللهُ عَلَى مِنْهُ \* وَلَوْ اللّهُ عَلَى مِنْهُ \*

در میان سے ماری، اس کے بعد ذرج کرنے کے مقام پرلوٹ اور باقی تر یسٹھ اونٹ (ا) اپنے وست مبارک سے ذرج کئے اور باقی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیئے، وہ انہوں نے ذرج کئے، اور آپ نے حضرت علی کواپی ہدی ہیں شریک کیا، اس کے بعد تھم فرمایا کہ ہر ایک اونٹ میں سے ایک گوشت کا ظرالیس اور اس گوشت کوایک ہائڈی ہیں ڈال کر پکایا گیا، پھر آپ نے اور حضرت علی دونوں نے اس کا گوشت کھایا اور شور باپیا، اس کے بعد آپ سوار ہوئے، اور طواف افاضہ فرمایا، اور ظہر کی نماز مکہ مکر مہ میں پڑھی، اور بی عبد المطلب کے پاس آئے کہ وہ لوگ زمز م پر پائی پلار ہے تھے، آپ نے فرمایا اولاء عبد المطلب پانی بھر و، اگر مجھے سے خیال (۲) نہ ہو تا کہ لوگ جوم کی وجہ سے تمہیں پائی نہیں خیال (۲) نہ ہو تا کہ لوگ جوم کی وجہ سے تمہیں پائی نہیں خیال (۲) نہ ہو تا کہ لوگ جوم کی وجہ سے تمہیں پائی نہیں کھر نے دیں گے، تو میں بھی تمہارے ساتھ پائی بھر تا، چنا نچہ انہوں نے ایک ڈول آپ کودیا، اور آپ نے اس سے پائی بیا۔

(فائدہ) لیعنی اگر آپ اپنے دست مبارک ہے پانی بھرتے ، توبیہ بھر نا بھی سنت ہو جاتا،اور پھر ساری امت پانی بھرنے لگتی توان کاحق سقایت ختم ہو جاتا۔

٧٥ ٤ - وَحَدَّنَنَا عُمَرُ بَنُ حَفْصِ بَنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا آبِيْ حَدَّثَنَا آبِيْ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ آتَيُتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَسَالْتُهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَسَالْتُهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَاتِمِ الْهُو اللهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَاتِمِ ابْنِ اسْمَعِيْلَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ فَكَانَتِ الْعَرَبُ ابْنِ اسْمَعِيْلَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَتِ الْعَرَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ رَسُولًا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ

<sup>-</sup> كتاب الحج

کہ ہے۔ عمر بین حفص بین غیات، بواسطہ اپنے والد، جعفر بین محمد، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت جابر بین عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے جج کے متعلق دریافت فرمایا، چنانچہ انہوں نے حدیث حاتم بن اساعیل کی روایت کی طرح بیان کی اور اس میں مزید سے بیان کیا کہ عرب کا وستور تھا کہ ابو سیارہ نامی ایک آدمی انہیں مز دلفہ سے والیس لے کر آیا کر تا تھا، جب رسول اللہ مزدلفہ سے بھی آ گے بڑھ گئے، تو قریش نے یقین کیا، کہ آپ مزدلفہ سے بھی آ گے بڑھ گئے، تو قریش نے یقین کیا، کہ آپ

(۱) تر یسٹھ او ننوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی تھی۔ بعض حضرات نے اس کی حکمت میہ بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تریسٹھ سال لوگوں میں موجود رہے تو آپ نے اپنی عمر کے ہر سال کی طرف ہے ایک اونٹ کی شکرانے کے طور پر قربانی دی۔

(۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زمز م کاپانی نہیں نکالااس اندیشہ سے کہ پھر لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی اقتذاء میں زمز م نکالنے کی کوشش کریں گے پھر بھیٹر زیادہ ہو گی اور شدید مشقت ہو گی۔ اور لوگ اس فعل کو افعال جج میں ہے ایک عمل سمجھ کر کرنے کی کوشش کریں گے اور کوئی بھی اسے حچوڑ نے کے لئے تیار نہ ہو گا۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم)

بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كُمْ تَشُكَّ فُرَيْشٌ اَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ ثُمَّ فَاجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ حَتَّى اَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ \*

٨٥٤ - وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَابِرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنَّى كُلّها مَنْحَرٌ فَاللّهَ عَلَيْهِ فَالْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرْفَةُ كُلّها مَوْقِفَتُ هَاهُنَا وَحَمْعٌ كُلّها مَوْقِفَتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلّها مَرْقَة ثَ \*

٤٥٩ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفّيَانُ عَنْ جَعْفُر بْن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللُّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةً أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ أَلَاثًا وَمَشَى أُرْبَعًا \* ٤٦٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَام بْن عُرُوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَّنْهَا قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدُلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمُّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ) \*

٤٦١ - و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتِ الْعَرَبُ

منعرحرام میں قیام فرمائیں گے اور وہیں آپ کی منزل ہوگ،
گر آپاس ہے بھی آگے بڑھ گئے اور اس ہے بھی تعرض نہیں
کیا، جتی کہ میدان عرفات تشریف لائے،اور وہیں بزول فرمایا۔
کیا، جتی کہ میدان عرفات تشریف لائے،اور وہیں بزول فرمایا۔
محمر، بواسطہ اپنے والد، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے
روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا، ہیں نے یہاں نح کیا،اورمنی ساری نح کی جگہ ہے،
لہذا اپنے اتر نے کے مقام پر نح کرو،اور میں نے یہاں و قوف کیا،
اور عرفہ سار او قوف کی جگہ ہے، اور مشحر حرام اور مز دلفہ سب
وقوف کیا۔

90 ما۔ اسحاق بن ابر اہم ، یخی بن آدم ، سفیان ، جعفر بن محمد ،

ہواسطہ اپنے والد ، حضرت جاہر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه
سے روانت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله تعالی

الله علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے تو حجر اسود کو بوسہ دیا ، پھر اپنی
داہنی جانب چلے اور تین طوافوں میں رمل فرمایا اور جار ہیں
حسب عادت جلے۔

والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں ،
والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں ،
انہوں نے بیان فرمایا کہ قریش اور جوان کے دین سے مناسبت
رکھتے ہے ، مزدلفہ میں قیام کیا کرتے ہے اور اپنے کو حمس کہا
کرتے ہے اور تمام عرب عرفہ میں و قوف کیا کرتے ہے ، جب
اسلام آیا تواللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھم فرمایا
کہ عرفات میں آگر و توف فرمائیں اور و ہیں سے لوٹیں ، اللہ
رب العزت کے فرمان ''ئم افیضوا من حیث افاض الناس''
کا یہی مطلب ہے کہ جہاں سے دوسر ہے لوگ لوٹے ہیں ، و ہیں
کا یہی مطلب ہے کہ جہاں سے دوسر ہے لوگ لوٹے ہیں ، و ہیں

ا۲۷ ابو کریب،ابواسامہ، ہشام،اینے والدے روایت کرتے

ہیں کہ حمس (قرایش) کے علاوہ تمام عرب بیت اللہ کا نظا

تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْسَ وَالْحُمْسُ طُواةً وَلَا اللّهُ مُنَا وَلَا عَرَاةً إِلَّا أَنْ عُرَاةً اللّهُ مَا وَلَا عَلَى الرّحَالُ الرّحَالُ الرّحَالَ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَنْهَا وَكَانَتِ الْحُمْسُ لَا يَخْرُجُونَ كَياكُمُ مِنَ الْمُؤْدَلِقَةِ وَكَانَ النّاسُ كَلّهُمْ يَيْلُغُونَ عَرِفَ عَرَفَاتٍ قَالَ هِشَامٌ فَحَدَّنَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ حَمْرَ وَضِي اللّهُ عَنْهَا قَالَتِ الْحُمْسُ هُمِ اللّذِينَ أَنْزَلَ حِن اللّهُ عَنْهَا قَالَتِ الْحُمْسُ هُمِ اللّذِينَ أَنْزَلَ حِن اللّهُ عَنْهَا قَالَتِ الْحُمْسُ هُمِ اللّذِينَ أَنْزَلَ حِن اللّهُ عَنْ وَجَلّ فِيهِمْ ( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ النّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ كَرَفَاتٍ وَكَانَ النّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ كَرَافَاتُ وَكَانَ النّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ كَرَافَاتُ وَكَانَ النّاسُ يُفِيضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ كَرَافَاتُ وَكَانَ النّاسُ يُفِيضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ كَرَافَاتِ وَكَانَ الْمُؤْمِلُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ كَرَافَاتِ وَكَانَ الْمُؤْمِلُونَ النّاسُ ) رَجَعُوا إِلَى الْحَامِ عَنْ عَرَفَاتِ \* فَاضَ النّاسُ ) رَجَعُوا إِلَى عَنْ عَلَيْهِ عَرَفَاتٍ \* فَاتَ عَرَفَاتِ \* فَاتَ عَلَيْهُ النّاسُ ) رَجَعُوا إِلَى عَلْمَا عَرَاتِ \* فَاتَ الْمَاتُ الْمَاتَ عَلَيْهُ اللّهُ مِنَ النّاسُ كَانَ النّاسُ وَالْحَمْمُ النّاسُ وَالْمَاتُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَمْمُ اللّهُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمُ الْمَاتُ الْمَاتِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمَاتُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَاتُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَاتِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُ

النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّنَا النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّنَا النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ جَبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ جَبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ جَبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَصْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَلْمَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةً فَلْتُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَةً فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأَلُهُ هَاهُنَا وَكَانَتُ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأَلُهُ هَاهُنَا وَكَانَتُ قُرَيْشٌ تُعَدُّ

(۲٥) بَاب جَوَازِ تَعْلِيْقِ الْاِحْرَامِ وَهُوَ اَنْ يُحْرِمَ بِاِحْرَامِ كَاحْرَامِ فُلَانِ \*

ال يَصْوِم بِوَ سَرَّم الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ ٤٦٣ - خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ طَارِقِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ طَارِقِ بْنِ

طواف کیا کرتے تھے اور حمس قریش اور ان کی اولاد ہیں،
غرضیکہ سب نظے طواف کیا کرتے تھے، مگر جب قریش ان کو کھیم
کیڑادے دیے تو مر د مر دول کو اور عور تیں عور توں کو تھیم
کیا کرتی تھیں اور حمس مز دلفہ سے آگے نہ جاتے تھے اور سب
عرفات تک جاتے تھے، ہشام اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ
حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہانے بیان فرمایا کہ حمس وہی ہیں
جن کے بارے ہیں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی،
"ثم افیضوا من حیث افاض الناس" کہ پھر لوثو جہاں سے اور
لوگ لوٹے ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اور لوگ تو عرفات سے لوٹا
کرتے تھے، اور حمس مز دلفہ سے، اور کہتے تھے کہ ہم حرم کے
علاوہ اور کسی جگہ سے نہیں لوٹے، جب یہ آیت نازل ہوئی "ثم
افیضوا من حیث افاض الناس" کہ جہاں سے اور لوگ لوٹے
ہیں، وہیں سے لوٹو۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

۱۲ ۱۲ ابو بکر بن ابی شیبه، عمر و ناقد اسفیان بن عیینه عمر و اقد الله بن جبیر بن مطعم رضی الله بن جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان فرمایا که میرا ایک اونٹ کم ہو گیا، اور میں عرفه کے دن اس کی تلاش میں نکا، تو کیا دیکھا ہوں کہ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لوگوں کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑے ہیں، میں نے کہا خدا کی قسم! یہ تو حمس (قریش) کے لوگ ہیں، انہیں کیا ہوا کہ بیہ قسم! یہ تو حمس (قریش) کے لوگ ہیں، انہیں کیا ہوا کہ بیہ میاں تک آگئے (کیونکه) اس سے پہلے منی سے واپس ہو جاتے ہوں، اور قریش حمس میں شار ہوتے شھے۔

باب(۵۲)اپنے احرام کو دوسرے کے احرام کے ساتھ معلق کرنے کاجواز۔

۳۲ سار محمد بن مثنیٰ ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، قیس بن مسلم ، طارق بن شهاب ، حضر بت ابو موسیٰ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول الله

شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطَحَاءِ فَقَالَ لِي أَحَجَجْتَ فَقَلْتُ نَعَمُ فَقَالَ بَمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالِ كَإِهْلَالِ الْنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ طَفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ قَالَ فَطَفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوَةِ تُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسُ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ قَالَ فَكَنَّتُ أَفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْس رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسُكِ بَعْذَكَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيَا فَلْيَتَّئِدُ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَهِهِ فَأْتَمُّوا قَالَ فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهِم فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنْ نَأْحُدُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْحُذُ بسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ \*

373- وَحَدَّنَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* ٥٦٥- وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْ أَبِي مُوسَى اللَّهُ عَنْ أَبِي مُولَى اللَّهِ اللَّهُ عَنْ أَبِي مَلُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَلُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللّهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللْهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ بطحائے مکہ میں اونٹ کو بھائے ہوئے تھے، آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا، کیا تم نے مج کی نیت کی ہے، میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا، کیااحرام باندها، میں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے احرام كے ساتھ تلبيه يرها، آپ نے فرمايا بهت احیصا کیا، اب بیت الله کا طواف اور صفااور مر وه کی سعی کر و اور احرام کھول ڈالو، چنانچیہ میں نے بیت اللہ اور صفا و مروہ کا طواف کیا، پھر بن قیس کی ایک عورت کے پاس آگیا،اس نے میرے سر کی جو ئیں دیکھے دیں،اس کے بعد میں نے حج کااحرام باندها،اوراس چیز کامیں لوگوں میں فتویٰ دیتاتھا، حتی که حضرت عمرٌ کی خلافت کازمانہ آیا، توایک شخص نے ان سے کہا، کہ اے ابوموسیٰ، یا کہااے عبداللہ بن قیس!اینے بعض فتوے رہے دو، اس لئے کہ شہبیں معلوم نہیں کہ امیرالمومنین نے تمہارے بعد احکام جج میں کیا تھم صادر فرمایا ہے، ابو مویٰ نے فرمایا کہ اے لوگو! جنہیں ہم نے فتویٰ دیاہے، وہ تامل کریں،اس لئے کہ امیر المومنین تمہارے پاس آنے والے ہیں، ان ہی کی اقتداء کریں، راوی بیان کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین آئے تو میں نے ان سے اس چیز کا تذکرہ کیا، سوانہوں نے فرمایا، اگر ہم کلام الله کی اتباع کرتے ہیں تواللہ تعالیٰ حج اور عمرہ دونوں کو پورا كرنے كا تحكم فرما تاہے،اوراگر سنت رسول صلى الله عليه وسلم پر عمل پیراہوں تو آپ نے اس وقت تک احرام نہیں کھولا، جب تک قربانی اینے مقام پر نہیں پہنچی۔

۳۲۶ سے عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد، شعبہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

سے من طرق حرب الم من الرحمان بن مہدی، سفیان، قیس، طارق ۱۵ ہے۔ محمد بن مثنیٰ، عبدالرحمان بن مہدی، سفیان، قیس، طارق بن شہاب، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آبا، اور آپ بطحائے مکہ میں اونٹ بٹھائے ہوئے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاء فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ضَلِّي َ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ سُقَّتَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لَا قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُّووَةِ ثُمَّ حِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قُوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارُةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ فَإِنِّي لَقَائِمٌ بَالْمَوْسِمَ إِذْ جَاءَّنِي رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَٰتُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأَلْ النَّسُلُكِ فَقُلْتُ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيَّءٍ فَلْيَتَّئِدْ فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمُ فَبِهِ ۚ فَأْتَمُّوا فَلَمَّا قَادِمَ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي أَخْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ قَالَ إِنْ نَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَّةِ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ فَإِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيُ \*

٢٦٦ - وَحَدَّنَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ أُخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ أُخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ فَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِق بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِق بْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ بَعَتَنِي إلَى الْيَمْنِ قَالَ فَوَافَقْتُهُ فِي الْعَامِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ بَعَتَنِي إلَى الْيَمْنِ قَالَ فَوَافَقْتُهُ فِي الْعَامِ اللَّهِ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ يَا أَبَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا مُوسَى كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَيْكَ مُوسَى كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَيْكَ إِهْلَالًا لَا لَيْبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا كَإِهْلَالًا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْتَهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ الْعَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعُلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلِيْ الْعَلَامُ الْعَلَالَ الْعَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَالُ الْعَلَالَ الْعَلَالِ اللَّهُ الْعُلْلَالِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالَ ال

تھے، آپ نے دریافت فرمایا، تونے کیااحرام باندھاہے، میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے موافق احرام باندھاہے، آپ نے فرمایا کیا ہدی ساتھ لایاہے، میں نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا تو بیت اللہ اور صفاو مر وہ کا طواف کرو، پھر حلال ہو جاؤ، چنانجیہ میں نے بیت اللہ اور صفاو مروہ کا طواف کیا، پھر اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے میرے سرمیں تنکھی کی اور میر اسر وھویااوراسی چیز کامیں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خدمت میں لوگوں کو فتو کی دیا کرتا تھا، میں موسم حج میں کھڑا ہوا تھا، کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے کیا حکم صادر فرمایا ہے، میں نے کہا، اے لوگو جنہیں میں نے کسی چیز کے متعلق فتویٰ دیا ہے، تو وہ باز رہیں،اس کئے کہ امیر المومنین تمہارے پاس آنے والے ہیں، ان کی ہی اقتداء کرو، جب امیرالمومنین تشریف لائے تومیں نے کہاکہ کہ آپ نے مج کے متعلق کیا بھکم نافذ فرمایاہے، بولے کہ اگر ہم کتاب اللہ کو مکحوظ رکھتے ہیں تواللہ تعالی فرما تا ہے کہ جج اور عمرہ کو اللہ تعالی کے لئے بورا کرو،اور اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھتے ہیں تو آپ حلال نہیں ہوئے، حتیٰ کہ قربانی کو نحر

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

۱۹۲۷۔ اسحاق بن منصور اور عبد بن حمید، جعفر بن عون، ابو عمیس، قیس بن مسلم، طارق بن شہاب، حضرت ابو موئ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور میں اسی سال آیا، جس سال آپ نے جج کا ارادہ فرمایا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے فرمایا کہ اے ابو موئی، احرام باند ھے ہوئے تم نے کیا کہا تھا، میں نے عرض کیا، میں نے کہا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے موافق تلبیہ پڑھتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ہدی لائے ہو، میں بولا نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ہدی لائے ہو، میں بولا نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ہدی لائے ہو، میں بولا نہیں، آپ نے

فرمایا، تو بیت اللہ اور صفااور مروہ کا طواف کر کے حلال ہو جاؤ، بقیہ روایت شعبہ اور سفیان کی روایت کی طرح ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

۱۳۹۷ محد بن مثنی، ابن بشار، محد بن جعفر، شعبه، حکم، عماره بن عمیر، ابراہیم بن موسی، حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ وہ متعہ کا فتوی دیتے تھے، تو ایک شخص نے ان سے کہا کہ تم اپنے بعض فتو وُں کو رہنے دو، اس لئے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے تمہارے بعد حجے کہ متعلق کون ساحکم نافذ فرمایا ہے، پھر امیر المومنین سے ملے، اور ان سے دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ بی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے متعہ کیا ہے، مگر میں نے جو منع کیا ہے وہ اس لئے کہ مجھے بر امعلوم ہو تا ہے، کہ لوگ بیلو کے در ختوں کے بنچ عور توں سے شب ہوگ کے بیائی کریں اور پھر جج کے لئے جائیں کہ این کے سر سے پانی کے قطرے میکتے ہوں۔

بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَجِلَّ تُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةً وَسُفْيَانَ \* الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةً وَسُفْيَانَ \* فَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْنَ مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ إِبْرَاهِيمَ بَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ كَرِهْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ فِي النِّسَكِ بَعْدُ حَتَّى لَقِيهُ بَعْدُ فَسَأَلَهُ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ النَبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ النَبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ النَّهِ عَلَيْهِ الْمُوسِينَ بِهِنَ فِي الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْمَا وَلَكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْمَوْمُ الْمُومُ الْمَالِكُ مُوسَالًا الْمُومُ الْمَالِكُ فَي الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُومُ الْمِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ

هَلْ سُقّتَ هَدْيًا فَقُلْتُ لَا قَالَ فَانْطَلِقْ فَطُفْ

( فا کدہ ) متعہ کے معنی حج کے احرام کو عمرہ کر کے کھول ڈالنااور پھریوم الترویہ کو حج کا حرام باند ھنا،اس سے حضرت عمر کا منع کرنااخذ بالاولیٰ کے طریق سے تھا،کسی حدیث کے پیش نظر نہیں تھا۔

(٥٣) بَابِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ \*

باب(۵۳) جج تمتع كاجواز!

۱۹۸۸ می بن متنی ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قاده، عبدالله بن شفیق بیان کرتے ہیں که حضرت عثان رضی الله تعالیٰ عنه تمتع سے منع کیا کرتے ہیں که حضرت عثان رضی الله وجهد اس کا حکم فرمایا کرتے تھے، تو حضرت عثان نے حضرت علی کرم الله علی سے بچھ فرمایا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمتع کیا ہے، حضرت عثان نے فرمایا جی ساتھ شمتع کیا ہے، حضرت عثان نے فرمایا جی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمتع کیا ہے، حضرت عثان نے فرمایا جی ساتھ شمتع کیا ہے،

37٪ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقِ شُعْبَةُ عَنْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقِ كَانَ عُلِيٌّ يَأْمُرُ كَانَ عُلِيٌّ يَأْمُرُ بَكَانَ عُلِيٌّ يَأْمُرُ بَهَا فَقَالَ عُلِيٌّ يَأْمُرُ بَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ اللَّهِ عَلَى لَيْ يَأْمُرُ اللَّهِ عَلَى لَيْ لَقَدُ عَلَيْ كَلِمَةً ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ لَقَدُ عَلِي كَلِمَةً ثُمَّ قَالَ عَلِي لَقَدُ عَلَيْ لَقَدُ عَلَيْ كَلِمَةً ثُمَّ قَالَ عَلِي لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَقَالَ أَجَلُ وَلَكِنَا كُنَّا خَائِفِينَ \*

سے سے سام مسل مہمن و سوم سام کی تعریف اوپر لکھ دی ہے ، حضرت عثان کا بھی اس سے منع کرنا، حضرت عمرٌ کے طریق پر (فائدہ) تمتع اور تمتع نی الجج ایک ہی چیز ہے ،اس کی تعریف اوپر لکھ دی ہے ، حضرت عثان کا بھی اس سے منع کرنا، حضرت عمرٌ کے طریق پر تھا، باتی اس کے جواز میں کسی قشم کا کوئی شبہ نہیں اور جج تمتع امام ابو حنیفہ کے نزدیک حجج افراد سے افضل ہے ،واللہ اعلم (نووی ،ہدایہ اولین )۔ صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةَ بهَٰذَا الَّاسْنَادِ مِثْلَهُ \*

ُّ.٤٧ –َ وَحَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمْرُو بْن مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيَّبِ قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتَّعَةِ أُو الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُريدُ إِلَى أَمْر فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْهَى عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنَا مِنْكَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَٰلِكَ أَهَلَ بِهِمَا

٤٦٩ - وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِثِيُّ

مرہ، سعید بن مسیّب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عثان دونوں مقام عسفان میں جمع ہوئے اور حضرت عثان تمتع یا عمرہ ہے (اہام حج میں) منع کرتے تھے، حضرت عکیؓ نے فرمایا آب کا س کام کے متعلق کیاار ادہ ہے، جو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کیا ہے، اور آپ اس سے منع (۱) کرتے ہیں، حضرت عثمان بولے، تم ہمیں ہمارے حال پر حچھوڑ دو، حصرت علیؓ نے فرمایا میں حمہیں نہیں حصورٌ سکتا، پھر جب حضرت علیؓ نے بیہ حال و یکھا، تو انہوں نے مجج اور عمرہ کے

۲۹ سم۔ بیچیٰ بن صبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبہ ہے اس

• ۷ مه به محمد بن متنی ، محمد بن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، عمر و بن

سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

( فا کذہ ) لیعنی حج قِر ان کیا،اور یہی علماء حنفیہ کے نزویک حج کی تینوں قسموں سے افضل ہے۔

٤٧١ – وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَثُمُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَّا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذُرِّ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ كَانَتِ الْمُتَّعَةَ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً \* ٤٧٢ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَيَّاشِ الْعَامِرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ رَضِيي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً يَعْنِي الْمُتَّعَةُ فِي الْحَجِّ \*

ا ۷ مهر سعید بن منصور ، ابو مکر بن ابی شیبه ، ابو معاویه ،اعمش ، ابراہیم میمی، بواسطہ اینے والد ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ حج تمتع رسالت مآب صلی الله علیه و آله و بارک وسلم کے اصحاب کرام کے لئے

ساتھ احرام باندھا۔

۷۲ همـ ابو بكر بن اني شيبه، عبدالرحمَن بن مهدى، سفيان، عياش العامري، ابراهيم تيمي، بواسطه الهينه والد، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حج میں تمتع ہمارے ہی گئے رخصت تھی۔

٤٧٣ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ ٢٥٣ - قتيبه بن سعيد، جرير، فضيل، زبيد، ابراهيم تيمي، بواسطه

(۱) حضرت عثان غنیؓ جو تمتع ہے منع فرمادیتے تھے وہ اس لئے کہ ان کی رائے یہ تھی کہ ایک ہی سفر میں حج وعمرہ دونوں عمل جمع کرنے سے بہتریہ ہے کہ حج اور عمرہ میں سے ہرایک کے لئے مستقل سفر کیاجائے تاکہ زیادہ مشقت لاحق ہونے سے اجرزیادہ حاصل ہو، ناجائز شمجھ کر منع نہیں کیا گیا۔

مصحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

فُضَيْلِ عَنْ رُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاء وَمُتْعَةَ الْحَجِّ \*

ا پنے والد حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ دومتعے ہیں ایسے کہ ہمارے لئے ہی خاص تھے،ایک متعہ نساءادر دوسر امتعہ جے۔

( فائدہ) منعہ نساء تیجھ زمانہ کے لئے حلال تھا، پھراس کی حرمت الی یوم القیامۃ ثابت ہو گئی، جیسیا کہ انشاءاللہ العزیز کتاب الزکاح میں آ جائے گا،اور رہامتعہ فی البج لیعنی جج کااحرام فنج کر کے عمرہ کر ڈالنا، وہ بھی رہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے حجتہ الوداع میں ہوا، باتی حج تمتع کے جواز میں کسی قتم کاشائبہ نہیں۔

سے سے سے قتیبہ، جریر، بیان، عبدالر حمٰن بن ابی الشعثاء، بیان کرتے ہیں کہ میں ابراہیم نخفی اور ابراہیم تیمی کے پاس آیااور عرض کیا کہ میر اارادہ ہے ،امسال حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ کروں،ابراہیم نخفی بولے مگر تمہارے والد تو ایبا بھی ارادہ نہیں رکھتے تھے، قتیبہ، بواسطہ جریر، بیان،ابراہیم تیمی سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد کا حضرت ابوذر کے پاس سے مقام ربذہ میں گزر ہوا، تو انہوں نے ابوذر سے اس چیز کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے ابوذر سے اس چیز کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ بیہ ہمارے لئے نہیں۔

٤٧٤ - حَدَّنَنَا قُتُنِبَهُ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ أُتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ إِنِي إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ إِنِي أَهُم التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ إِنِي أَهُم التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ إِنِي أَهُم التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ إِنِي أَهُم التَّيْمِيَّ الْعَامَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُ لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُ لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِلْكَ قَالَ لِيَهُم النَّخَعِي لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُم اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بِالرَّبَدَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا لَاللَّهُ عَنْهُ بِالرَّبَذَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ \*

(فائده) بيه حضرت ابوذر رضى الله تعالى عنه كى اپنى رائے ہے، والله اعلم بالصواب ـ

٥٧٥ - وَحَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ غُنَيْمٍ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ غُنَيْمٍ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يُومَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةً \*

۵۷ ، سعید بن منصور، ابن ابی عمر، فزاری، مروان بن معاویه، سلیمان، سیمی، غنیم بن قیس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے تہتع کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے کیا ہے، اور ریہ (حضرت معاویہ) اس وقت مکہ کے مکانوں میں کفر کی حالت میں تھے۔

(فائدہ) یعنی مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے تھے،اور متعہ سے مراد ساتویں ہجری کاعمرہ قضاہے،اور حضرت معادیہ فنج مکہ کے سال یعنی مھے کو مشرف بہ اسلام ہوئے (نووی جلدا)۔

١٧٦ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ يَعْنِي مُعَاوِيَةً \* الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ يَعْنِي مُعَاوِيّةً \* الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ يَعْنِي مُعَاوِيّةً \* الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ يَعْنِي مُعَاوِيّةً \* الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رَوَايَتِهِ يَعْنِي مُعَاوِيّةً \* الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رَوَايَتِهِ يَعْنِي مُعَاوِيّةً \* الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي عَمْرٌ وِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ لَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِيْنِ اللْمُعَلِيْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِيْ

حضرت معاویهٔ کا تذکره ہے۔ ۷۷ ۴ مرو ناقد، ابو احمد زبیری، سفیان (دوسری سند)، محمد

۲۷ ہم۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، یحیٰ بن سعید ، سلیمان تیمی ہے اسی

سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی ان کی روایت میں

أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِّيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ الْتَيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا وَفِي حَدِيثِ سُفُيَانَ الْمُتَعَةَ فِي الْحَجِّ \* ٤٧٨ – وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاء عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيُّن إِنِّي لَأَحَدِّثُكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ يَنْفُعُكَ اللَّهُ بِهِ ۚ بَعُدَ الْيَوْمِ وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ ارْتَأَى كُلُّ امْرِئَ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَئِيَ \*

الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

رَوَايَتِهِ ۚ ارْتَأَى رَجُلٌ برَأْيِهِ مَا شَاءَ يَعْنِي عُمَرَ ۚ ا · ٤٨٠ - وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْن هِلَال عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ خُصَيْن أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَعَ بَيْنَ

بْنُ حَاتِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن

الْبَجُرَيْرِيُّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ ابْنُ حَاتِم فِي

حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَقَدْ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ

حَتَّى اكْتَوَيْتُ فَتُرِكْتُ ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ \*

٤٧٩ - وَحَدَّتَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ

بن ابی خلف، روح بن عبادہ، شعبہ، سلیمان سیمی ہے اس سند کے ساتھے ان دونوں روایتوں کی طرح ند کور ہے،اور سفیان کی حدیث میں "المععد فی الحج" کے الفاظ زائد روایت کئے گئے ۸۷ همه زبير بن حرب،اساعيل بن ابراجيم، جريري،ابوالعلاء،

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

مطرف بیان کرتے ہیں کہ مجھ ہے حضرت عمران بن حصیت ؓ نے کہا کہ میں تم ہے آج ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ آج کے بعد الله تعالیٰ حمہیں اس ہے فائدہ دے گا، جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر دالوں میں ہے ایک جماعت کو عشرہ ذی الحجہ میں عمرہ کرایا، پھراس کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہو ئی جواس تھم کو منسوخ کرتی اور نہان ایام میں آپ نے عمرہ سے منع فرمایا، حتی کہ آپ اس دار فانی سے تشریف کے

گئے ،اس کے بعد جو حاہے ،اپنی رائے بیان کرے۔ ۵۷ ۴ ساحاق بن ابراهیم، مجمد بن حاتم، و کیع، سفیان، جریری ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، اور ابن حاتم کی روایت میں ہے کہ پھراکک شخص نے اپنی رائے سے جو حاہا کہہ

د مالعنی حضرت عمرٌ نے۔ ٨٠ هم عبيد الله بن معاذ، بواسطه اييخ والد ، شعبه ، حميد بن

ہلال، مطرف بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عمران بن حصین ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کروں گا،امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے تمہیں فائدہ

بہنچائے، وہ بیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ د ونوں ایک ساتھ کئے ، اور ان سے منع مجھی نہیں کیا، حتیٰ کہ آب انتقال فرما گئے، اور نہ قرآن حکیم میں اس کی حرمت کے متعلق نازل ہوا،اور ہمیشہ مجھے سلام کیا جاتا ہے، جب تک میں

اس کے بعد پھر میں نے داغ لینا حجوز دیا، تو پھر سلام ہونے لگا۔ ( فا کدہ) حضرت عمران بن حضین کو مر ض بواسیر تھااور فرشتے ان پر سلام کیا کرتے تھے،اور بیاری کی بنا پر بہت تکلیف اٹھاتے،اخیر میں

نے داغ نہیں لگوائے، پھر جب داغ لیا، تو سلام مو قوف ہو گیا،

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

جب داغ لیناشر وع کیا تو فرشتول نے سلام مو قوف کر دیا، اس کے بعد پھر جب انہوں نے داغ لینا چھوڑا، تو فرشتوں نے پھر سلام کرتا شر وع کر دیا۔ (نووی شرح صحیح مسلم)۔

٤٨٣ - وَحَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مِعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّحْيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَمْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا كِتَابُ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا رَجُلٌ برَأَيهِ مَا شَاءً \*

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرُأْيِهِ مَا شَاءَ \*

وسلم قال عِيهِ رَبْسَ بُوايِدِ مَا سَدَهُ ٤٨٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ إِنْ الْمُثَنَى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ

۸۱ سمر محمد بن مثنیٰ،ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، حمید بن ہلال سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مطرف سے سنا،انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمران بن حصین ؓ نے فرمایااور

ے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمران بن حصین نے فرمایا اور معاقی کی حدیث کی طرح روایت کی۔

۸۲۔ نمد بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قادہ، مطرف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین نے نے اپنے اس مرض میں جس میں انہوں نے انتقال فرمایا، مجھے بلا بھیجا، اور فرمایا کہ میں تم سے چندا حادیث بیان کروں گا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد تمہیں ان سے فاکدہ پہنچاہے، سواگر میں زندہ رہاتو تم ان کو میرے نام سے بیان نہ کرنا اور اگر میر اانتقال ہو گیا تو میرے نام سے بیان کروی بناگر تو چاہے، اول بات بہ ہے کہ تو میرے نام سے بیان کروینا اگر تو چاہے، اول بات بہ کہ خوب جانتا ہوں کی طرف ہے) سلام کیا گیا، دوسرے یہ کہ میں خوب جانتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جج اور عمرہ ایک ساتھ کیا، اور پھر اس کی ممانعت میں نہ قر آن کر یم عروا کے ساتھ کیا، اور پھر اس کی ممانعت میں نہ قر آن کر یم نازل ہوا، اور نہ آپ نے اس سے منع کیا، اور کمی نے اپنی رائے نازل ہوا، اور نہ آپ نے اس سے منع کیا، اور کمی نے اپنی رائے

سے جو چاہا کہہ دیا۔

۳۸۳۔ اسحاق بن ابر اہیم، عیسیٰ بن یونس، سعید بن ابی عروب،
قادہ، مطرف، عبداللہ بن شخیر، حضرت عمران بن حصین رضی
اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں
بخوبی جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جج اور عمرہ
ایک ساتھ کیا، اور پھر نہ اس کے متعلق قر آن کریم نازل ہوا،
اور نہ رسول اللہ صلی اللہ نے ان دونوں کو ایک ساتھ کرنے اور نہ منع کیا، باقی فلال شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا۔

۸۴ هم محمد بن منتیٰ، عبدالصمد، جام، قیاده، مطرف، حضرت

عمران بن حصین رضی اللہ نغالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں،

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلُ برَأْيهِ مَا شَاءَ \*

٥٨٥ - وَحَدَّتَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ حَدَّتَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ عَنْ مُطَرِّفِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّحْيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللَّهُ اللَّهِ بْنِ الشِّحْيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ تَمَتَّعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ \*

وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالًا حَدَّنَنَا بِشُرُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالًا حَدَّنَنَا بِشُرُ فَمُحَمَّدُ بْنُ أَمُسُلِمٍ عَنْ أَبِي بَنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي رَجَاء قَالَ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ نَزَلَتْ آيَةً الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَعْنِي مُنْعَةَ الْحَجِّ وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ لَمْ نَنْولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ لَمْ تَنْولُ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةً مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهُ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ وَاللَهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلُ بِرَأَيْهِ بَعْدُ مَا شَاءَ \*

١٤٨٧ - وَ حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ وَاللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَ فَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلُ رَأَمَرَنَا بِهَا \*

(٤٥) بَابُ وُجُوبُ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَنِّعِ وَأَنَّهُ إِذَا عَدَمَهُ لَزِمِهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ \*

انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہتا ہوں کی ممانعت میں قرآن کریم نازل نہیں ہوا، باقی جس نے جواینی رائے سے جاہا، کہہ دیا۔

۱۸۵ مهر جاج بن شاعر، عبیدالله بن عبدالهجید، اساعیل بن مسلم، محر بن واسع، مطرف بن عبدالله بن شخیر، حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه ہے اس حدیث کوروایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وآله وبارک وسلم نے تمتع کیا، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ تمتع کیا۔

۱۹۸۶ حامد بن عمر بکراوی، محمد بن ابی بکر مقدی، بشر بن مفضل، عمران بن مسلم، ابو رجاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمتع فی الحج کی آیت قر آن کریم میں نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے کرنے کا تھم فرمایا، پھر کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی کہ جس نے اسے منسوخ کر ویا ہو، اور نہ ہی رسالت تبین ہوئی کہ جس نے اسے منع فرمایا، یہاں تک کہ آب اس دار قانی سے تشریف لے گئے، اس کے بعد جس آدمی نے جو چاہا، فانی سے تشریف کے ہو چاہا،

٣٨٧ محد بن حاتم، يجي بن سعيد، عمران، تفير، ابو رجاء، حضرت عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه سے اس طرح رايت ہے، ليكن سجھ الفاظ ميں تغير و تبدل ہے كہ اس ميں "امرنا بہا" كے بجائے "فعلنا ھا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" ہے.

باب (۵۴۷) جج تمتع کرنے والے پر قربانی کے واجب ہونے کا بیان، اور بصورت عدم استطاعت، تین روزے ایام جج میں اور سات گھر جاکرر کھے!(۱)

(۱) جج تنتع اور قران کرنے والے پرایک قربانی ضروری ہے۔ یہ بطور شکرانے کے ہے اس لئے کہ جاہلیت میں لوگ اشہر حج میں عمرہ کرنے کونالپنند سمجھتے تنصے توتمتع اور قران میں اللہ تعالیٰ نے جاہلیت میں سمجھی جانے والی پابندی کو ختم فرمایااورا یک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطافرمائی۔ ٨٨ هم. عبدالملك، شعيب،ليث، عقبل بن خالد،ابن شهاب، سالم بن عبدالله، حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالي عنهما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حجتہ الوداع ميں عمرہ کے ساتھ جج ملا کر کر لیا،اور قربانی کی،اور قربانی کے جانور ذی الحلیفہ ہے اینے ساتھ لے گئے ،اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتد أعمرہ کا تلبیہ پڑھا،اس کے بعد جج کا تلبیہ پڑھا،اور ای طرح لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کا حج کے ساتھ تمتع کیا، اور لوگوں میں نسی کے پاس اپنی قربانی تھی کہ وہ قربانی اینے ساتھ لایا، اور نسی کے پاس قربانی تنهيس تھی، پھر جب رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه تشریف لائے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، کہ جس کے پاس تم میں ہے قربانی ہو، وہ ان امور میں سے کسی سے حلال نہ ہو جن سے حالت احرام میں دور رہاتھا، جب تک کہ جج سے فارغ نہ ہو،اور جو قربانی نہیں لایا ہے، وہ بیت اللہ اور صفا اور مروہ کا طواف كركے اپنے بال كتروا دے، اور حلال ہو جائے، اور پھر حج كا احرام باندھے،اوراس کے بعد قربانی کرے،اوراگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے ایام جج اور سات گھرلوٹ جانے پر رکھے، غرضيكيه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه مكرمه تشريف لائے توطواف کیااور حجراسود کو بوسہ دیا،اور سات چگروں میں سے تین میں رمل فرمایا، اور بقیہ میں اپنی حالت پر چلے، جب طواف سے فارغ ہو گئے توبیت اللہ شریف پر مقام ابراہیم پر دو ر تعتین پڑھیں، پھر سلام پھیر ااور لوٹے،اور اس کے بعد صفا یر تشریف لائے،اور صفاو مروہ کے سات چکر کئے،اور پھران چیزوں میں سے کسی کو اپنے اوپر حلال نہیں کیا جنھیں بسبب احرام کے اپنے اوپر حرام کیا تھا، حتی کہ اپنے جج سے فارغ ہو گئے،اور یوم النحر کواپنی قربانی ذبح کی اور پھر مکہ لوٹ آئے،اور طواف افاضه کیا،اوران چیزوں کو جھیںاحرام کی وجہ ہے اپنے یر حرام کیا تھا، حلال کرلیا،اورجولوگ اینے ساتھ قربانی لائے

٨٨٨- حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْن اللَّيْتِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِي عَقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تُمَتُّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ ٱلْهَدَّيَ مِنْ دِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرُ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَحِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ تَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَحَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةً فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ أُوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثُلَاثَةَ أَطُوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبُعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَي طُوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حُتَّى قَضَى حَجَّهُ وَلَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُّمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى َ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ \* الْمَالِكِ بْنُ شُعَبْبٍ حَدَّنْنِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزِّيْنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزِّيْنِي أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتَّعِهِ بالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ وَتَمَتَّعِ اللَّهُ عَنْ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتَّعِهِ بالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ وَتَمَتَّعِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتَّعِهِ بالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ وَتَمَتَّعِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلَولُ اللَّهُ الْمَالِيَّةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِلَهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِلَهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْم

إِلَّا فِي وَقْتِ تَحَلَّلِ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ \* وَهَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا شَأْنُ النّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ وَقَلَدْتُ مَنْ عَمْرَتِكَ قَالَ إِنّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ مَنْ عَمْرَتِكَ قَالَ إِنّي لَبَدْتُ مَنْ عَمْرَتِكَ قَالَ إِنّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ مَنْ عَمْرَتِكَ قَالَ أَحِلُ حَتَى أَنْحَرَ \*

١٩١- وَحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ لَمْ نَحِلَّ بِنَحُوهِ \*
 اللَّهِ مَا لَكَ لَمْ نَحِلَّ بِنَحُوهِ \*
 ١٤٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى

٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَحْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَفْصَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ فَلْتُ بِلِنَّهِ عَنْهَا قَالَتُ فَلْتُ لِللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ فَلْتُ لِللَّهِ وَسَلَّمَ مَا شَأَنُ فَلْنِهِ وَسَلَّمَ مَا شَأَنُ النَّاسِ حَلُوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي النَّاسِ حَلُوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي

تھے انہوں نے بھی آپ کے طریقہ پر عمل کیا۔

۸۹۹۔ عبد الملک بن شعیب، شعیب، لیث، عقبل، ابن شہاب، عروہ بن زبیر ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہازوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے تمتع بالحج اور آپ کے ساتھ لوگوں کے تمتع بالحج کی روایت سے اسی طرح نقل کے ساتھ لوگوں کے تمتع بالحج کی روایت سے اسی طرح نقل فرمائی جس طرح کہ حضرت سالم بن عبداللہ نے حضرت ابن غربائی جس طرح کہ حضرت سالم بن عبداللہ نے حضرت ابن عمر سے ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

باب (۵۵) قارن اسی وفت احرام کھولے، جبکہ مفرد بالحجاحرام کھولتاہے!

۹۰ ہم۔ یکیٰ بن یکیٰ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہازوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا وجہ ہے کہ لوگ تو اپنے عمرہ سے حلال ہو گئے، اور آپ اپنے سرعمرہ سے حلال نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سرکے بالوں کو جمایا ہے اور اپنی قربانی کے قلادہ ڈالا ہے تاو فتلکہ قربانی ذریحنہ کروں، احرام نہیں کھولوں گا۔

اوسم۔ ابن نمیر، خالد بن مخلد، مالک، نافع، حضرت ابن عمرٌ، حضرت ابن عمرٌ، حضرت حفرت ابن عمرٌ، حضرت حفرت ابن عمرٌ، حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یار سول الله، آپ نے احرام کیوں نہیں کھولا، حسب سابق روایت ہے۔

۳۹۲ میر بن مثنیٰ، نیمیٰ بن سعید، عبیدالله، نافع، ابن عمر، حضرت هصه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا که کیا وجہ ہے، لوگ اپنے عمرہ سے حلال ہوگئے، اور آپ حلال نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا، میں نے اپنی ہدی کے قلاوہ ڈالا ہے، اور اپنے سر آپ نے مراسا بیں نے اپنی ہدی کے قلاوہ ڈالا ہے، اور اپنے سر

قَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَبَّدْتُ رِأْسِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ \*

٢٩٣ - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمِثْلِ حَفْصَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمِثْلِ حَفْصَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ \*

295 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُكِيْمَانَ الْمَحْزُوهِيُّ وَعَبْدُ الْمَحِيدِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ حَدَّثَتْنِي جُرَيْجِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ النَّبِي عَامَ حَجَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلُنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتُ حَفْصَةُ فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ الْوَدَاعِ قَالَتُ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدُتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ الْمَوْرَ هَدْنِي فَلَا الْمَا إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْنِي فَلَا اللَّهُ الْمَا إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْنِي فَلَا اللَّهُ عَنْ الْمَوْرَ هَدْنِي فَلَا اللَّهُ عَنْ الْمَوْرَ هَدْنِي فَلَا

نه مو ۱۰ الم المين كھول سكتار (٥٦) بَابِ بَيَانِ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ وَجَوَاذِ الْقَرَانِ وَاقْتَصَارِ الْقَارِ نَ عَلَمَ

وَجَوَازِ الْقِرَانِ وَاقْتِصَارِ الْقَارِنِ عَلَي طَوَافِ وَاقْتِصَارِ الْقَارِنِ عَلَي طَوَافٍ وَاحِدٍ \*

٥٩٥ - وَجَدَّنَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَأَهَلَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَأَهَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَأَهَلَ بَعُمْرَةٍ وَسَالَ حَتَى إِذَا ظَهْرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ بِعُمْرَةٍ وَسَارَ حَتَى إِذَا ظَهْرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ الْكُمْرَةِ وَسَارَ حَتَى إِذَا ظَهْرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أَنْ عَنْ الْعُمْرَةِ مَعَ الْعُمْرَةِ مَعَالِهِ الْعَمْرَةِ مَعَا الْعُمْرَةِ مَعَ الْعُمْرَةِ مَعَالِهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ الْعَمْرَةِ مَعَلَى الْمُعَلِّى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

کے بال جمائے ہیں، تاو فتیکہ میں حج کااحرام نہ کھولوں، حلال نہیں ہوں گا۔

۳۹۳ میں ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمرؓ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مالک کی روایت کی طرح نقل کرتی ہیں،اور (فرمایا) کہ میں جب تک قربانی نہ کرلوں، حلال نہیں ہو سکتا۔

۱۹۲۷ - ابن ابی عمر، سلیمان بن ہشام مخزومی، عبدالجید، ابن جر یکی، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوداع کے سال اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ وہ حلال ہو جا تیں، میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں نہیں حلال ہورہ، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی سر میں تلبیہ کرر کھی ہے اور اپنی قربانی کے قلادہ ڈال رکھا ہے، تاو قتیکہ میں اپنی قربانی ذریح نہ کرلول، حلال نہیں ہوگا۔

(فائدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ ان سب روایات سے معلوم ہوا کہ آپ قارن تھے،اور قارن جب تک و قوف عرفات اور رمی سے فارغ نہ ہو،احرام نہیں کھول سکتا۔

باب(۵۲)احصار کے وفت حاجی کواحرام کھولنے کاجوازاور قر ان اور قارن کے طواف وسعی کا تھم!

۹۵ سم۔ یحیٰ بن یحیٰ، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماکے فتنہ کے زمانہ میں عمرہ کے لئے نگلے، اور فرمایا کہ اگر ہم بیت اللہ تک جانے کے لئے روک دیئے گئے، توابیا ہی کریں گے، جیسا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، چنانچہ نگلے اور عمرہ کا حرام باندھا، جب مقام بیداء پر آئے تواپ اصحاب کی جانب متوجہ ہوئے، اور فرمایا حج اور عمرہ دونوں کا اگر ہم روک دیئے جائیں، ایک ہی تھام ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، کہ میں نے جج کو بھی عمرہ کے ہیں تمہیں گواہ بناتا ہوں، کہ میں نے جج کو بھی عمرہ کے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

فَحَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا وَبَيْنَ الْعَافِ بِهِ سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنْهُ مُجْزئُ عَنْهُ وَأَهْدَى \*

٢٩٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَلَّمَا عَبُّدَ اللَّهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْن الزُّّ بَيْرِ قَالًا لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ فَإِنَّا نَحْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمُّرَةً فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبَّى بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ قَالَ إِنْ خُلِّيَ سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلِّتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ ثُمَّ تَلَا ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ أُسْوَّةٌ حَسَنَةٌ ) ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذًا كَانَ بِظُهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا أُمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ إِنْ حِيلَ َبَيْنِيَ وَبَيْنَ الْغُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ ٱلْحَجِّ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةً فَانْطَلَقَ حَتَّى الْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْيًا تُمَّ طَافَ لَهُمَا طُوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ يَوْمَ النَّحْرِ \*

ساتھ واجب کر لیاہے، چنانچہ چلے، جب بیت اللہ پر آئے تو اس کاسات مرتبہ طواف کیا،اور صفاو مروہ کا بھی سات مرتبہ طواف کیا،اس پر کسی قتم کی زیادتی نہیں کی،اس کو کافی سمجھا اور قربانی کی۔

٩٦ ٣٩ ـ محمد بن مثنیٰ، یحیٰ قطان، عبیدالله، نافعٌ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عبدالله اور اور سالم بن عبدالله في حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہے کہا جن دنوں کہ حجاج حضرت عبداللہ بن زبیرٌ ہے، قال کے لئے آیاتھا، کہ امسال آپ حج نہ كريں، تو كوئى ضرر نہيں اس لئے كە ہميں خوف ہے كەلوگوں میں قبال نہ واقع ہو، جو آپ کے اور بیت اللہ کے ور میان ر کاوٹ کا باعث ہو،انہوں نے کہا کہ اگر میرے اور بیت اللہ کے در میان بیہ چیز حاکل ہوئی تومیں بھی وہیاہی کروں گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور میں آپ کے ساتھ تھا جبکہ کفار قرایش آپ کے اور بیت اللہ کے در میان حائل ہوگئے تھے،میں حمہیں گواہ بنا تاہوں کہ میں نےاپنے اوپر عمرہ داجب کرلیا، چنانچہ چلے، جب ذ دالحلیفہ آئے توعمرہ کا تلبیہ یڑھا، اس کے بعد کہا، اگر میرا راستہ صاف رہا تو میں عمرہ بجا لاؤں گا، اور اگر میرے اور بیت اللہ کے در میان روک پیدا ہو گئی تو وہی کروں گا،جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا،اور میں آپ کے ساتھ تھا، پھر بیہ آیت پڑھی''لقد کان لکمتے في رسول الله اسوة حسنة"، پھر چلے، جب مقام بيداء پر پنچے تو فرمایا حج اور عمرہ دونوں کا ایک ہی تھم ہے ،اگر میرے عمرہ اور بیت الله میں کوئی روک پیدا ہو گئی، تو جج میں بھی ہو جائے گی، لہٰذامیں ممہیں گواہ بنا تاہوں کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ حج بھی واجب کر لیا، چنانچہ نکلے اور مقام قدید سے ایک قربانی خریدیاور حج اور عمرہ دونوں کے لئے بیت اللّٰہ کاایک طواف اور صفاومر وہ کی ایک سعی کی ،اور دونوں کا حرام نہیں کھولا، حتی کہ یوم النحر کو حج کے ساتھ دونوں ہے حلال ہوئے۔

سارے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ایک طواف ایک سعی ہی کافی ہے جبکہ حضرت ابن مسعودؓ ، حضرت علیؓ ، حضرت امام ابو حنیفہؓ وغیرہ

حضرات کے ہاں دوطواف دوسعی کرے گا۔ حضرات فقہاء حنفیہ کے متد لات اور دوسرے حضرات کے دلا کل کے جواب پر تفصیلی گفتگو زیار

ے ۹ سمہ ابن نمیر، بواسطہ اینے والد، عبیداللہ، نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال حج کاارادہ فرمایا، جس سال کہ حجاج حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ ہے لڑای کرنے کے لئے آیا،اور بقیہ حدیث حسب سابق روایت ک، باقی آخر میں ہے کہ جو حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ كرے اس كے لئے ايك طواف كافی ہے(۱)، اور احرام نہ کھولے تاو فٹنکیہ دونوں سے احرام نہ کھولے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

٤٩٧ – وَحَدَّثَنَاه ابُنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَرَّادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ حِينَ نَزَلَ الْحَجُّاجُ بابْنِ الزُّبَيْرِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْغُمْرُةِ كُفَّاهُ طُوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلُّ مِنْهُمَا حَمِيعًا \*

۹۸ همه محمد بن رمح، لیث (دوسری سند) قنیبه، لیث، حضرت ٹافع بیان کرتے ہیں کہ جس سال حجاج نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزول کیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حج کاارادہ کیا، توان ہے کہا گیا کہ لوگوں میں لڑائی کے امکانات ہیں،اور ہمیں خوف ہے کہ وہ آپ کو حج سے ندروک دیں،ابن عمرؓ نے فرمایا، آنخضرت کی امتاع بہترین چیز ہے، میں بھی وییا ہی كروں گا، جبيباكه رسول الله صلى الله عليه وسكم نے كيا تھا، للبذا میں تمہیں گواہ بنا تاہوں کہ میں نے عمرہ کو واجب کر لیاہے، پھر نكے، جب بيداء پر آئے تو فرمایا حج اور عمرہ كا حكم ایک ہی ہے، لہٰذامیں شہبیں گواہ بنا تاہوں، کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ حجج بھی واجب کر لیاہے ،اور ایک قربانی ساتھ لے گئے جو مقام قدید سے خریدی تھی، پھراس طرح چلے کہ حج اور عمرہ کا تلبیہ یر ہے تھے حتی کہ مکہ مکر مہ آئے اور بیت اللّٰد کا طواف اور صفاو مر وہ کی سعی کی،اور نہ قربانی کی،اور نہ سر منڈایا،اور نہ ہی بال حچھوٹے کئے اور ان چیزوں میں سے کسی سے حلال نہ ہوئے، جنھیں اجرام کی بناپر حرام کیا تھا، یہاں تک کہ جب یوم النحر ہوا (۱) حج قران کرنے والا حج وعمرہ کے لئے ایک طواف ایک سعیٰ کرے گایاد وطواف دوسعی ،اس بارے میں اہل علم کی آراء مختلف ہیں۔ بہت

( فا کدہ ) ایک طواف کافی ہے یعنی عمرہ کے لئے یاج کرنے کے لئے۔ ٤٩٨ – وَحَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَٰدَّتُنَا لَيْتُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَحَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ غُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذًا كَانَ بِطَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ اشْهَدُوا قَالَ ابْنُ رُمْح أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبَّتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ تُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بهمًا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمُ يَزِدُ عَلَى ذَٰلِكَ وَلَمُ يَنْحَرُ وَلَمْ يَحْلِقُ وَلَمُ يُقَصِّرُ وَلَمْ يَخْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ

کے لئے ملاحظہ ہو ( فتح الملہم ص ۲۵۰ج ۳)

تو قربانی کی،اور سر منڈایا،اور حضرت ابن عمر نے کہا کہ حج اور

عمره کو وہی پہلا طواف کافی ہو گیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔

متعلق پہلے لکھاجا چکاہے،اس کی طرف رجوع کیاجائے۔ ۹۹ ۲۰ ابوالر سیخ زهرانی، ابو کامل، حماد (دوسر ی سند) زهیر بن

ح ب- اساعیل،ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے یہی قصہ روایت کیا گیاہے اور نہیں ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی الله عليه وسلم كالمكراول حديث ميں، جبكه ان ہے كہا گيا كه لوگ آ پ کو ہیت اللہ ہے روک دیں گئے توانہوں نے کہاکہ میں اس

وفت وہی کروں گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے کیا تھا؛اور آخر حدیث میں بیہ تذکرہ نہیں ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، جس طرح کہ لیٹ نے بیان کیا۔

باب(۵۷) بج إ فراداور قر ان! ۵۰۰\_ بیچیٰ بن ابوب، عبدالله بن عون هلالی، عباد بن عباد

مهلبی، عبیدالله بن عمر، ناقع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے مروی ہے، کیجیٰ کی روایت میں ہے کہ ہم نے رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج مفرد کا احرام باندھا، اور ابن

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

عون کی روایت میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مفرد کاحرام باندھا۔

ا ٥٠ سر يج بن يونس، جشيم، حميد، بكر، حضرت السُّ بيان كرتے ہيں كہ ميں نے رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم ہے ساكہ

آپ حج اور عمرہ کاایک ساتھ تلہیہ پڑھتے تھے، بکر راوی کہتے ہیں کہ میں نے بیہ چیز حضرت ابن عمرٌ سے بیان کی، تو انہوں

نے کہا کہ صرف حج کا تلبیہ پڑھا، پھر میری حضرت انسؓ ہے ملا قات ہوئی تو میں نے ان ہے ابن عمرٌ کا قول نقل کیا، انسٌ بولے کہ تم تو ہمیں بچہ سمجھتے ہو، میں نے خود رسول اکر م ہے

فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ( فا ئدہ ) میں کہنا ہوں کہ ریہ ابن عمرٌ کی رائے ہے ، باقی اس کے آ ٩٩٦ – حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبيعِ الزَّهْرَانِيُّ وِأَبُو كَامِل قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدُ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ

وَالْعُمْرَةِ بِطُوَافِهِ الْأُوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَلْأَلِكَ

حَدَّثَنِي إسْمَعِيلُ كِلَّاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْن عُمَرَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صُلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي أُوَّلِ الْحَدِيثِ حِينَ قِيلَ لَهُ يَصُدُّوكَ عَنَ الْبَيْتِ قَالَ إِذَنْ أَفْعُلَ كُمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّيْثُ \*

(٥٧) بَاب فِي الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانُ \* ٥٠٠- حَدَّثَنَا يَحْيَىَ بْنُ أَيُّوبَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ الْهِلَالِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلِّبِيُّ حَدَّثَّنَا غُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَوَايَةِ يَحْيَى قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَفِي

رِوَايَةِ ابْن عَوْن أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا \* ٥٠١ و حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَنَسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا قَالَ بَكْرٌ فَحَدَّثُتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَبِّي بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَلَقِيتُ أَنْسَا فَحَدَّثْتُهُ بِقُولُ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنَسٌ مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبْيَانَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا \*

٥٠٠ وَحَدَّثَنِي أُمِيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ مِنْ الْمَا رَبِيهُ بَنُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَنسَ الشَّهِيدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَنسَ الشَّهِيدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَنسَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَعَ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَالَ وَسَلَّمَ حَمَعَ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ فَرَجَعْتُ اللَّي أَنسَ فَأَخْبَرْتُهُ مَا قَالَ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِ فَرَجَعْتُ إِلَى أَنسَ فَأَخْبَرْتُهُ مَا قَالَ الْبَنُ عُمَرَ فَقَالَ كَاللَّهُ عَمْرَ فَقَالَ كَاللَّهُ عُمَرَ فَقَالَ كَاللَّهُ عُمْرَ فَقَالَ كَاللَّهُ عَمْرَ فَقَالَ كَاللَّهُ عُمْرَ فَقَالَ كَاللَّهُ عُمْرَ فَقَالَ اللَّهُ عُمْرَ فَقَالَ كَاللَّهُ عَمْرَ فَقَالَ الْمَا عَلَا اللَّهُ عُمْرَ فَقَالَ كَاللَّهُ عَمْرَ فَقَالَ اللَّهُ عَمْرَ فَقَالَ كَاللَّهُ عُمْرَ فَقَالَ الْمُنْ عُمْرَ فَقَالَ الْمُا لُولُ عُمْرَ فَقَالَ كَالْمُ اللَّهُ عُمْرَ فَقَالَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عُمْرَ فَقَالَ كَاللَّهُ عُمْرَ فَقَالَ الْمَالُونَ الْمُؤْمِونَ فَقَالَ اللَّهُ عُمْرَ فَقَالَ كَاللَّهُ عُمْرَ فَقَالَ الْمُعَالَعُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرَادِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَمْرَ فَقَالَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرَادِ عُلْمَ الْقَالَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَالُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا عُلْمَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا عُلْمُ الْمُؤْمِنَالُ اللَّهُ الْمُؤُمِنَالُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُومُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْم

(٥٨) بَابِ اِسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْقُدُوْمِ

عَنْ إسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ وَبَرَةً قَالَ كُنْتُ ۚ جَالِسًا عِنْدُ ابْن عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيَصْلَحُ لِي أَنْ أَطَوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آنِيَ الْمَوْقِفَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَإِنَّ ابْنَ عُبَّاسِ يَقُولُ لَا نَطُف ْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ فَبِقُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنَّ تَأْخُذَ أَوْ بَقُولُ ابْنِ عَبَّاسِ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا\* ٤ . ٥ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ شَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ بَيَانَ عَنْ وَبَرَةً قَالَ سَأَلَ رُجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُمَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ فُلَانَ يَكُرَّهُهُ وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتُّهُ الدُّنْيَا فَقَالَ وَأَيُّنَا أَوْ أَيُّكُمْ لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا

سناکہ آپ حج اور عمر ہ دونوں کا تلبیہ پڑھ رہے تھے۔

عدد امبیہ بن بسطام عیشی، بزید بن زریع، حبیب بن شہید، کر بن عبداللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

کرتے ہیں کہ انہوں نے رسوں اللہ علیہ و سم تو دیکھا کہ آپ نے جج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ جمع فرمایا، راوی سکتہ میں میں نامہ ع

کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمرے پوچھا، انہوں نے کہاصرف جج کا احرام باندھا، پھر میں حضرت انسؓ کے پاس آیا اور حضرت

ابن عمرٌ کے قول کی انہیں اطلاع دی، اس پر حضرت انسٌ نے فرمایا، گویا کہ ہم بچی ہی تھے۔ باب (۵۸) طواف قدوم اور اس کے بعد سعی

كرنے كابيان۔

۵۰۳ یکی بین یجی، عبر ،اساعیل بن ابی خالد، و برہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا، عرفات میں جانے سے قبل مجھے طواف کرنادرست ہے؟ حضرت ابن عمر بولے ہاں!اس نے کہا حضرت ابن عباسؓ تو کہتے ہیں کہ عرفات میں جانے سے قبل بیت اللہ کا طواف مت کرو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف مت کرو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج کیا ہے، آپ نے عرفات میں جانے سے قبل بیت اللہ کا طواف کیا، تو رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لینا بہتر طواف کیا، تو رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لینا بہتر

ہم ۵۰ قتیبہ بن سعید ، جریر ، بیان ، وبر ڈبیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر سے دریافت کیا کہ بیت اللہ کا طواف کروں ، اور میں نے حج کا احرام باندھا ہے ، انہوں نے کہا کہ حمہیں طواف ہے کون روکتا ہے ، انہوں نے کہا کہ میں نے

ہے،یاحضرت ابن عبال کا،اگر توسیاہے۔

ابن فلاں کو دیکھا، وہ اسے مکروہ سبھتے اور آپ ان سے زیادہ پیارے ہیں، ہم نے انہیں دیکھا کہ ان کو دنیا نے غافل کر دیا

ثُمَّ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوْمَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُ أَنْ تَتَبِعَ مِنْ سُنَّةِ فُلَانٍ إِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُ أَنْ تَتَبِعَ مِنْ سُنَّةِ فُلَانٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا \*

(٩٥) أباب بَيَانِ أَنَّ الْمُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ لَّا يَتَحَلَّلُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ السَّعْيِ وَأَنَّ الْمُحْرِمَ بِحَجِّ لَّا يَتَحَلَّلُ بِطَوَافِ الْقُدُوْمِ وَكَذَلِكَ الْقَارِنُ \*
الْقَارِنْ \*

٥،٥- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيِيْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمْرَ قِ فَطَّافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ عُمْرَ قِ فَطَّافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ عُمْرَ قِ فَطَّافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَاتِي المَرْأَتَهُ فَقَالَ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَاتِي المَرْأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بَالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ بَالْبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي وَسَلَّمَ اللَّهِ أَسُولُ اللَّهِ أَسُوةً حَسَنَةً \*

٥٠٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَمَيْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْ عَمْر وَضِي الله عَنْ عَمْر وَضِي الله عَنْ عَمْر وَضِي الله عَنْ ابْنِ عُمَر رَضِي الله عَنْ عَمْر وَ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِي الله عَنْهُ وَسَلَّمَ نَحْوَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَة \*

٧ . ٥ - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ
 حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ

ہے، ابن عمر نے کہا، کہ ہم میں اور تم میں کون ایسا ہے کہ جسے دنیا نے غافل نہ کیا ہو، پھر فرمایا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے جج کا احرام باندھااور بیت اللہ کا طواف کیا اور صفاو مروہ کی سعی کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی سنت زیادہ حقد ارہے اس بات کی کہ اس کی اتباع کی جائے فال کی سنت نے اگر تو سچاہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

باب (۵۹)عمرہ کرنے والے کااحرام طواف وسعی سے قبل اور اسی طرح حاجی اور قارن کا طواف قدوم سے پہلے نہیں کھل سکتا!

۵۰۵ ز هیر بن حرب، سفیان بن عیبینه، عمر دِ بن دینار بیان

کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عمر سے آیا اور بیت اللہ کا متعلق دریافت کیا، جو عمرہ کے احرام سے آیا اور بیت اللہ کا طواف کیا، مگر صفا اور مروہ کے در میان سعی نہیں گی، تو کیا وہ اپنی بیوی کے پاس آسکتا ہے، ابن عمر نے فرمایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بیس تشریف لائے اور بیت اللہ کا سات مرشبہ طواف کیا، اور مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت پڑھی اور مجار کے در میان سات مرشبہ سعی کی اور تمہار بھر صفا و مروہ کے در میان سات مرشبہ سعی کی اور تمہار کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء بہترین چیز ہے۔

کئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء بہترین چیز ہے۔

الم می بن جید، ابو الربیع زہرانی، حماد بن زید، (دوسر ی سند) عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جر بیج، عمرو بن وینار، سند) عبد بن عمروضی اللہ تعالی عنہ، نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمروضی اللہ تعالی عنہ، نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم

ے • ۵ - ہارون بن سعیدا ملی ،ابن وہب، عمرو بن حارث ، محمد بن عبدالرحمٰن ؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عراق والوں میں

ہے ابن عیدینہ کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ سَلٌ لِي عُرُورَةَ بْنَ الزُّّ بَيْرِ عَنْ رَجُل يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيَحِلُّ أَمْ لَا فَإِنَّ قَالَ لَكَ لَا يَحِلُّ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَا يَحِلُّ مَٰنِ ْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَٰلِكَ قَالَ بِئُسَ مَا قَالَ فَتَصَدَّانِي الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ فَقُلْ لَهُ فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يُحْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ قَدْ فَعَلَا ذَلِكَ قَالَ فَحِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ فَمَا بَالُهُ لَا يَأْتِينِي بنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي أَظُنَّهُ عِرَاقِيًّا قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ كَذَبَ قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُوَّلَ شَيْء بَدَأَ بهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ تُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْء بَدَأً بَهِ الطُّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمُّ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ غُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُتُمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْء بَدَأَ بِهِ الطُّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أُوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطُّوافُ بَالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمُّ رَأَيْتُ الْمُهَاجرينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ تُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ئُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلًا يَسْأُلُونَهُ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بشَيْء حِينَ يَضَعُونَ أَقَٰدَامَهُمْ أُوَّلَ مِنَ

ہے ان سے کہا کہ عروہ بن زبیر سے اس شخص کے متعلق دریافت کروجو کہ حج کا احرام باندھے کہ وہ بیت اللہ کے طواف کے بعد حلال ہو جائے گایا نہیں،اگر وہ تم سے کہیں کہ وہ حلال نہیں ہو گا تو کہو کہ ایک شخص ایسا کہتاہے چنانچہ میں نے ان سے دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ جس نے جج کا احرام باندھاہے، وہ بغیراس کے ارکان پورے کئے حلال نہیں ہو سکتا، میں نے کہا ا یک مخض کہتاہے وہ حلال ہو جائے گا، کہاوہ برا کہتاہے،اس کے بعد وہ عراقی مجھے ملا، میں نے ان سے پیرسب بیان کر دیا، اس نے کباان سے جاکر کہو کہ ایک شخص نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے ایسا کیا ہے اور حضرت اساءوز بیر ؓ نے بھی ایسا کیاہے ،محمد کہتے ہیں کہ میں پھر عروہ کے پاس گیااور ان سے بیان کیا، انہوں نے فرمایاوہ کون ہے؟ میں نے کہا، مجھے علم نہیں، انہوں نے کہاوہ خود میرے پاس آگر کیوں نہیں یو چھتا، میرے گمان میں وہ عراقی ہے، میں بولا میں نہیں جانتا، عروہ بولے،اس نے جھوٹ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے، اس کی مجھے حضرت عائشہؓ نے خبر دی ہے کہ مکہ مکر مہ میں آگر سب ہے پہلے جو چیز آپ نے کی،وہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا اور بیت الله کاطواف فرمایا، پھر حضر ت ابو بکڑنے جج کیا، توانہوں نے بھی سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، اور اس کے علاوہ اور مجھے نہیں تھا،اور پھر حضرت عمر نے بھی اسی طرح کیا،اس کے بعد حضرت عثمان نے حج کیا، تو میں نے دیکھا، کہ انہوں نے سب ہے پہلے ہیت اللہ ہی کا طواف کیا، اس کے علاوہ اور میجھ نہیں کیا، پھر حضرت معاویہؓ اور حضرت عبداللّٰہ بن عمرؓ نے جج کیا،اس کے بعد میں نے اینے والد حضرت عبداللہ بن زبیر بن العوام رضی الله تعالیٰ عنه کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی سب ہے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، اور میں نے مہاجرین وانصار کو مجھی یہی کرتے دیکھاہے ،اوراس کے علاوہ وہ اور پچھ نہیں کرتے

تھے، اور سب سے آخر میں جس کو میں نے ایبا کرتے ہوئے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانَ لَا تَبْدَأَانِ بِشَيْء أُوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لَا تَجِلَّانَ وَقَدْ أُخْبَرَتْنِي الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لَا تَجِلَّانَ وَقَدْ أُخْبَرَتْنِي الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لَا تَجِلَّانَ وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُولَا أُمِي أَنَّهَا أَقْبَلَتُ هِي وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ أُمِي أَنَّهَا أَنْهَا أَقْبَلَتُ هِي وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ قَطَ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكُنَ حَلُوا وَقَدْ كَرَ مِنْ ذَلِكَ \*

دیکھاہے، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ انہوں نے بھی جج کو عمرہ کرئے نہیں توڑ ڈالا، اور حضرت ابن عمر توان کے پاس ہیں، یہ لوگ ان سے کیوں نہیں پوچھے، اور اسی طرح جو حضرات بھی گزر گئے، جس وقت وہ مکہ مکرمہ میں اپنے قدم رکھتے تھے توسب سے پہلے بیت اللہ کے طواف سے ابتداء کرتے تھے، اور میں نے اپنی والدہ (حضرت اساء) اور اپنی خالہ (حضرت عائشہ ) کو دیکھا ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ میں تشریف لا تیں تو سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر تیں، اور پھر فور أاحرام نہ کھو لتیں، اور میر ی والدہ نے مجھے خبر دی کہ وہ اور ان کی بہن، اور نیر اور فلال فلال عمرہ سے آئے، جب انہوں نے (طواف و زبیر اور فلال فلال عمرہ سے آئے، جب انہوں نے (طواف و سعی کے بعد) حجر اسود کو جھویا (۱) تو حلال ہوگے، اور اس مسلہ میں عراقی نے جھوٹ بولا ہے۔

۸۰۵۔ اسحاق بن ابراہیم، محد بن بکر، ابن جر نج (دوسری سند)
زہیر بن حرب، روح بن عباده، ابن جر نج، منصور بن عبدالر حمٰن، صغیہ بن شیبہ، حضرت اساء بن ابی بکررضی اللہ تعالی عبدالر حمٰن، صغیہ بن شیبہ، حضرت اساء بن ابی بکررضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم احرام کی حالت میں نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس قربانی ہو، وہ اپنے احرام پر باقی رہے، اور جس کے پاس قربانی ہو، وہ وہ اپنے احرام پر باقی رہے، اور جس کے پاس قربانی ہو، وہ حلال ہو جائے، اور میرے ساتھ قربانی نہیں انہوں نے احرام نہیں کھول ڈالا، اور زبیر پر کے ساتھ قربانی تھی انہوں انہوں نے احرام نہیں کھولا، حضرت اساء بیان کرتی ہیں کہ پھر میں نے احرام نہیں کہ پھر عبی نے کیڑے پہنے اور نکلی، اور زبیر پر کے پاس جا بیٹی کی انہوں ان ہیں ہے ہے۔ جاؤکیو نکہ میں محرم ہوں، میں نے ان سے کہا، میرے پاس سے جٹ جاؤکیو نکہ میں محرم ہوں، میں نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے ہو کہ میں تمہارے اوپر کودیڑوں گی۔ من سلمہ مخروی، وہیب، منصور بن عبدالر حمٰن، صغیہ بن شیبہ، حضرت

٨٠٥ - حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ ح و حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ عَبَادَةَ حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّنَنَا أَرُو حُ بِنُ عُبَادَةَ حَدَّنَنَا أَرُهُ مُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بَكْرِ أَمِّهِ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ رَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَاهِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَكَلْتُ هَدُي فَلَلْمُ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَلْمٌ يَحْلِلْ قَالَتْ فَلَلِسُتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَكَمْ مُعَهُ أَنْ أَيْبِ عَلَيْكَ فَكَمْ مُنْ كَبْرِي لَهُ فَلَامٌ مَنْ كَنْ مَعِي هَدْيِ فَقَالَ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَكُمْ مُعَلَى الزِّبِي فَقَالَ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ أَبُو هِمِنَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِي عَنِي أَلُهُ وَمِنَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِي وَمِي الْمَخْزُومِي عَنَى الزَّيْكِ وَمِي اللَّهُ الْمَحْزُومِي اللَّهُ الْمُخْرُومِي عَنَى الزَّيْمَ المَعْ الْمُغْتِرَةُ مُنْ سَلَمَةَ الْمُخُرُومِي عَنَى الْمُعْتِرُومِي الْمُنْ مُنْ مَلْمَا الْمُعْتِرَةُ وَمِي الْمُعْتَلِقُ الْمُ الْمُحْرُومِي الْمُعْتِرَاقُ اللْمُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ الْمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِمُ وَالْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَرُومِ مَنَامِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلُومِ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْتَلُومِ الْمُعْتَلُومُ اللّهُ الْمُعْتَلُومُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْتَ الْمُعْتَلُومُ اللّهُ الْمُعْتَلُومُ اللّهُ الْمُعْتَا

(۱) رکن کو چھونے سے مراد حجراسود کو حچھوناہے اور صرف اس کے حچھونے سے حلال نہیں ہوئے بلکہ طواف وسعی اور حلق یا قصر کے بعد حلال ہوئے چو نکہ بیرامور معروف ومشہور اور تمام کو معلوم ہی تھے اس لئے ان تمام امور کاذکر نہیں فرمایا۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهلِّينَ بِالْحَجِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ حُرَيْجِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ اسْتَرْ حِي عَنِي اسْتَرْ عَيْلُكَ \*

٥١٠ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بَعْرَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بَعْرَ اللَّهِ عَنْهُمَا حَدَّنَهُ أَنَّهُ كَانَ بَسْمَعُ أَسْمَاءً كُلَّمَا مَرَّتُ بِالْحَجُونِ تَقُولُ صَلَّى يَسْمَعُ أَسْمَاءً كُلَّمَا مَرَّتُ بِالْحَجُونِ تَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمَ لُقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِدِ خِفَافُ الْحَقَائِبِ قَلِيلٌ ظَهْرُ نَا قَلِيلًا فَهُمُ اللَّهُ وَالرَّبَيلَة وَالرَّبَيلَة وَالرَّبَيلَة وَالرَّبَيلَة وَالرَّبَيلَة وَاللَّهُ الْمَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا وَأَخْتِي عَائِشَهُ وَالرَّبَيْنَ وَفُلَانٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا وَفُكَانٌ فِي رَوَايَتِهِ أَنَا وَأَخْتِي عَائِشَهُ وَالرَّبَيْنَ وَفُلَانٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا وَفُلَانٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مُولِهِ فَيْ رَوَايَتِهِ أَنَا وَلَيْهِ فَلَا هَارُونُ فِي رَوَايَتِهِ أَنَ وَفُلَانَ أَنْهُ وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللَّهِ \*

٥١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا رَوْحُ بَنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِم الْقُرِّيِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَحُصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ هَذِهِ أُمُ ابْنِ الزَّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ وَسُلُمَ رَحَّصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ عَنْهَا فَقَالَ هَذِهِ أُمُ ابْنِ الزَّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ وَسُلُمَ رَحَّصَ فِيهَا وَسَلُمَ رَحَّصَ فِيهَا وَسُلُمَ رَحَّصَ فِيهَا فَاسْأَلُوهِا قَالَ فَدَخَلُنَا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهِا قَالَ فَدَخَلُنَا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهِا قَالَ فَدَخَلُنَا عَلَيْهَا وَسَلَمَ رَحَّصَ فِيهَا فَادْ الْمُرَأَةُ ضَحْمَةً عَمْيَاءَ فَقَالَتُ قَالَ قَدْ رَحَصَ وَيهَا وَسَلُمَ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيهَا \*

١٢ ٥- وَحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن

اساء بنت ابی بمررضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں،
انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ج کا احرام باندھے ہوئے آئے، پھر ابن جر بج کی حدیث کی
طرح بیان کی، باقی اس میں ہے کہ حضرت زبیر نے ان سے کہا،
تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تم مجھ سے دور ہو جاؤ، میں نے کہا کہ مجھ سے ایسے ڈرتے ہو، کہ میں تم پر کوہ بڑوں گی۔

ابوالاسود، عبداللہ مولی، احمد بن عیسی، ابن وہب، عمرو،
ابوالاسود، عبداللہ مولی، اساء بنت ابی بکررضی اللہ تعالی عنہا سے
سنا کہ جب بھی وہ مقام تحون پر گزر تیں تو فرہاتیں، کہ اللہ تعالی
ایخ رسول پر رحمت بھیج، کہ ہم ان کے ساتھ یہاں اتر بے
سے، اور ان دنوں ہمارے پاس بوجھ کم تھے، سواریاں کم تھیں،
اور توشہ بھی کم تھا، سومیں نے اور میری بہن حضرت عاکشہ
رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور فلال
فلال نے عمرہ کیا، سوجب ہم نے بیت اللہ کاطواف کر لیا تو حلال
ہو گئے، اور پھر شام کو حج کا احرام ہا ندھا، ہارون نے اپنی روایت
میں صرف مولی (آزاد کردہ غلام) اساء کہا ہے، اور ان کا نام
میں صرف مولی (آزاد کردہ غلام) اساء کہا ہے، اور ان کا نام

ال۵۔ محمد بن حاتم، روح بن عبادہ، شعبہ، مسلم قری، بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہے تہت فی الحج کو دریافت کیا، تو انہوں نے اجازت دی، اور حضرت ابن عباس خضرت ابن عباس خضرت ابن عباس خضرت ابن عباس نے فرمایا بیہ ابن زبیر کی والدہ موجود ہیں، جو بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، سوتم ان کے پاس جاؤاور ان سے دریافت کرو، چنانچہ ہم ان کے پاس گئے تو وہ ایک فربہ ، نابینا عورت تھیں (ہم نے ان سے دریافت کیا تو وہ ایک فربہ ، نابینا عورت تھیں (ہم نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔

۵۱۲ یابن مثنیٰ، عبدالرحمٰن (دوسری سند) ابن بشار، محمد بن

ح و حَدَّثَنَاه ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَعْنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فَفِي حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ الرَّحْمَٰنِ فَفِي حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَر فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لَا أَدْرِي مُتْعَةُ النَّسَاءِ \* أَوْ مُتْعَةُ النَّسَاءِ \*

يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا ٱلْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَّةُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَجُلُ آخِرُ فَأَحَلًا \*

(٦٠) بَابِ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ \* ٥١٥ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ مَنْ مَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ وَعَفَا الْأَثَرُ وَعَفَا الْأَثَرُ وَانْسَلَخَ صَفَوْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرُ فَقَدِمَ النَّبِيُ صَفَوْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرُ فَقَدِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَحَابُهُ صَبِيحَةً وَانَدُمُ مُنَا لَيْ يَجْعَلُوهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَحَابُهُ صَبِيحَةً وَانَا رَسُولَ يَخْعَلُوهَا يَا رَسُولَ وَمُرَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ وَسُلَمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ وَسُلَّمَ وَأَمْرَهُمُ أَنْ يَجْعَلُوهَا وَسُولَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ وَسُلَمَ وَمُولُوا يَا رَسُولَ وَسُولَ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ وَسُلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَقَالُوا يَا رَسُولَ وَسُلِهُ وَلَا يَعْهُمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ وَسُلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ وَسُلَقًا وَا يَا رَسُولَ

جعفر، شعبہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی عبدالر حمٰن راوی نے اپنی روایت میں "متعه" کالفظروایت کیا ہے اور "متعه الجے" کالفظ بیان نہیں کیا،اور ابن جعفر کی روایت میں ہے اور "متعه الجے" کالفظ بیان کیا کہ مسلم قری نے کہا، میں نہیں میں ہے کہ شعبہ نے بیان کیا کہ مسلم قری نے کہا، میں نہیں جانیا کہ "متعه النساء" بولا۔

۱۵۳ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، مسلم قری بیان کرتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت ابن عباس سے سنا، فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام باندھااور آپ کے اصحاب نے جج کا، تونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہوئے، اور نہ آپ کے اصحاب میں سے ، جو ہدی ساتھ لایا تھا، وہ حلال ہو ا، اور باقی حضرات حلال ہو گئے، اور طلحہ بین عبیداللہ ان حضرات میں سے تھے جن کے ساتھ ہدی تھی، اس لئے وہ حلال نہیں ہوئے۔

۵۱۴۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اس میں ہے کہ جن کے ساتھ مدی نہیں تھی، وہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور ایک اور صحافی تھے، سویہ دونوں حلال ہوگئے۔

باب (۱۰) جی کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا جواز!
ماہ۔ محمد بن حاتم، بہز، وہیب، عبداللہ بن طاؤس، بواسطہ
اپنے والد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت
کرتے ہیں کہ لوگ (جاہلیت میں) جی کے زمانہ میں عمرہ کرنے
کو زمین پر بہت بڑا گناہ سجھتے تھے اور محرم کو صفر کا مہینہ کہا
کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب او نٹیوں کی پیٹھیں اچھی ہو
جائیں، اور راستہ سے حاجیوں کے نشان قدم مٹ جائیں اور
صفر کا مہینہ ختم ہوجائے تو عمرہ کرنے والوں کے لئے عمرہ طال
ہوجاتا ہے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
صحابہ ذی الحجہ کی چار تاریخ کو احرام باندھے مکہ میں آئے، تو
صحابہ ذی الحجہ کی چار تاریخ کو احرام باندھے مکہ میں آئے، تو
سی نے تھم دیا کہ اس احرام کو عمرہ کر ڈالو تو یہ چیز سب کو

اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ \*

٥١٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَقَالَ لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ١٧٥- وَحَدَّثَنَاه إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ح و حَدَّثُنَا مُنحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ كُلِّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ أُمَّا رَوْحٌ وَيَحْيَى بْنُ كَتِيرِ فَقَالَا كُمَا قَالَ نَصْرٌ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَأُمَّا أَبُو شِهَابٍ فَفِي روَايَتِهِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُهِلُّ بِالْحَجِّ وَفِي حَدِيتِهِمْ جَمِيعًا فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ خَلَّا الْجَهْضَمِيَّ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ \*

١٨٥- وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِأَرْبَعِ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِ فَأَمَرَ مَمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً \*

عجیب معلوم ہوئی (۱)اور دریافت کیایار سول اللہ ہم کیسے حلال ہوں، فرمایا پورے حلال ہو جاؤ۔

۱۹۱۸- تفر بن علی جمعی، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، ایوب، ابوالعالیہ براء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روابت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا چار ذی الحجہ کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا احرام باندہ کر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھی، جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے احرام کو عمرہ کا احرام کر ناچاہے، سووہ اسے عمرہ کر ڈالے۔

2014-ابراہیم بن دینار، روح (دوسری سند) ابوداؤد مبارکی، ابو شہاب، (تیسری سند) محمد بن مثنی، یجی بن کثیر، شعبہ ان تمام سندول کے ساتھ روایت ند کور ہے، روح اور یجیٰ بن کثیر نے تو نفرکی روایت کی طرح بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بسلم نے جج کا حرام باندھا اور ابوشہاب کی روایت میں ہے علیہ بسلم من جج کا حرام باندھا ہو سلم کے ساتھ نگلے اور ہم سب جج کا احرام باندھے ہوئے تھے، اور جمضی کی روایت کے علاوہ کا احرام باندھے ہوئے تھے، اور جمضی کی روایت کے علاوہ سب کی روایت سب کی روایت سال سب کی روایت کے کہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وبارک

۵۱۸- ہارون بن عبداللہ، محمد بن فضل سدوسی، وہیب، ایوب، ابوالعالیہ براء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم چار ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں جج کا تلبیہ (لبیک اللهم لبیک) پڑھتے ہوئے آگے، آپ نے صحابہ کو تحکم دیا کہ اس احرام کو عمرہ کا کر دیں۔

(۱) جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیہ تھکم دیا کہ وہ یہ احرام عمرے کا بنالیں توان پر بیہ بات گراں گزری اس لئے کہ وہ بیہ پرند کرتے تھے کہ وہ جج کے احرام میں رہیں احرام ہے نہ نکلیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھکم کوانھوں نے شفقت پر محمول فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سہولت اور آسانی کے لئے رہے تھم ارشاد فرمایا ہے اس لئے ابتداء اس تھم پر عمل کرنے میں انھوں نے ترود کا اظہار کیا۔

١٩٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَالِيَةِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبُحَ بِذِي طَوَى وَقَدِمَ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَةِ وَأَمَرَ طَوَى وَقَدِمَ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَةِ وَأَمَرَ طَوَى وَقَدِمَ لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَةِ وَأَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَعْمُ بِعُمْرَةٍ إِلَّا مَنْ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا إِحْرَامَهُمْ بِعُمْرَةٍ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ \*

٥٢٥ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ مَلَّى اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ عُمْرَةٌ السَّمَعْتَعْنَا بِهَا ضَمَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ عُمْرَةٌ السَّمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يُكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَإِلَّ فَمَنْ لَمْ يُكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَإِلَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ \*
 الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ \*

العمره قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة (فاكده) ال تاكدے مقصورائل جالمیت کے عقیده کی تردیدے۔ قال حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةً الضَّبَعِيَّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةً الضَّبَعِيَّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةً الضَّبَعِيَّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ فَلَا عَمْرَةً الضَّبَعِيَّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فَلَا فَأَمَرَنِي بِهَا قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَلَاتُ فَلَا فَأَمَرَنِي بِهَا قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَلَاتُ فَلَاتُهُ عَنْ مَنَامِي فَقَالَ عُمْرَةً فَنَا فَأَتَانِي آتِ فِي مَنَامِي فَقَالَ عُمْرَةً فَيْ فَالَ عَمْرَةً مُنْ مُثَورً قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَالُمَ عُنْ مَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَالْمَ الْمُعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَالْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَالْمُ الْمُعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَالْمَاسِمِ عَلَى الْمُلْقُولُ الْمُ الْمُعْتِي الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَالْمُعْتُ الْمُعْتَلِيْهُ وَسَلَّمَ الْمُعُ الْمُعْتَقِيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمُعْتَلِيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيْهِ وَالْمَاسِمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْتِهُ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَمَ الْمُ الْمُعَلِيْهِ وَالْمَاسِمِ الْمُعْتِهُ الْمُعْتِهُ الْمُعْتُلُولُ الْمُعْتَلِيْهُ وَالَمُعُولُ الْمُعْتُولُ الْمُعْت

۵۱۹۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، ابوب، ابوالعالیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز مقام ذی طویٰ میں پڑھی اور جار ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور اپنے اصحاب کو تھم فرمایا کہ اپنے احرام کو عمرہ کا حرام کر ڈالیں، مگر جن کے پاس مدی ہو۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۰ ۱۵۲۰ محمد بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه (دوسری سند) عبیدالله بن معاذ، بواسطه این والد، شعبه، تحکم، مجابد، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسم نے ارشاد فرمایا که به عمرہ ہے، جس سے ہم نے نفع حاصل کیا ہے، سوجس کے پاس قربانی نہ ہو، وہ پوری طرح حلال ہوجائے، اس لئے کہ عمرہ حج کے ایام میں قیامت تک کے لئے داخل ہو گیا ہے۔

ا ۱۵۲ محد بن متنی ابن بشار، محد بن جعفر، شعبة بیان کرتے بیں کہ میں نے ابوجم ہ صبحی ہے سنا، وہ فرمارہ ہے تھے، کہ میں نے تمتع کیا ہیں حضرت ابن عباس کے پاس کیا اور لوگوں نے مجھے منع کیا، میں حضرت ابن عباس کے پاس آیا اور ان ہے اس کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے مجھے اس کا حکم دیا، چنانچہ میں بیت اللہ آیا اور وہاں آگر سوگیا، توایک آنے والا خواب میں آیا، اور اس نے کہا کہ عمرہ بھی مقبول اور جج بھی مبر ور ہے، پھر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کے مبر ور ہے ، پھر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کے باس آیا، اور جو دیکھاتھا، وہ انہیں بتلایا، انہوں نے فرمایا اللہ آبر، باس آیا، اور جو دیکھاتھا، وہ انہیں بتلایا، انہوں نے فرمایا اللہ آبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ علیہ وسلم کی۔

(فائدہ)اللہ تعالیٰ اس حدیث کی برکت ہے احقر مترجم کو بھی یہی سعادت نصیب فرمائے، آمین-

(٦١) بَابِ إِشْعَارِ الْبُدُن وَتَقُلِيدِهِ عِنْدَ بِابِ (١١) قرباني كواحرام كے وقت اشعار كرنااور

## اس کے قلادہ ڈالنا!(۱)

آبُن الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ مَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَى حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَي صَفْحَةٍ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَسَلَتَ اللَّمْ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ بِنُ أَبِي الْحَجِ \*
الْبَيْدَاء أَهَلَ بَالْحَجِ \*

البيد و المستورات المُحَمَّدُ اللهُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ اللهُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ اللهِ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً فِي هَذَا اللهِ سُنَادِ المَعْنَى حَدِيتِ شُعْبَةً غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَمْ يَقُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَمْ يَقُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَمْ يَقُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَمْ يَقُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَمْ يَقُلُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَمْ يَقُلُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلُيْفَةِ وَلَمْ يَقُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلُونَةِ وَلَمْ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلُونَةِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا أَتَى ذَا الْحُلُونَةِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلْهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ ا

(٦٢) بَابِ قَوْلِهِ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَّا هٰذَا الْفُتْيَا

الَّتِيْ قَدْ تَشَعَّفَتْ أَوْ تَشَعَّبَتْ بِالنَّاسِ \* 18 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُسَّانَ الْأَعْرَجَ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُسَّانَ الْأَعْرَجَ قَالَ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُسَّانَ الْأَعْرَجَ قَالَ شَعْبَةً إِلَانِ عَنْ قَتَادَةً وَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُسَّانَ الْأَعْرَجَ قَالَ مَا هَذَا الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشْعَفَتْ أَوْ عَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ

مان ، حضر بن مثنی ، ابن بشار ، ابن ابی عدی ، شعبه ، قاده ، ابو حسان ، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے بیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مقام ذی الحلیفه میں ظہر کی نماز پڑھی ، اور پھر او نثنی کو منگوایا اور اس کے کوہان کے اوپر داہنی طرف اشعار کیا ، اور خون بہہ چلا ، اور اس کے گلے میں دوجو تیوں کا ہار ڈالا ، پھر اپنی او نثنی پر سوار ہو کے ، جب آپ کی او نثنی آپ کو مقام بیدا ، پر لے کر سید ھی گھڑی ہوئی تو رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے جج کا تلبیہ کھڑی ہوئی تو رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے جج کا تلبیہ پر سال۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم)

معاذبن متنی معاذبن ہشام، بواسطہ اپنے والد، حضرت قادہ معدد بن متنی معاذبین ہشام، بواسطہ اپنے والد، حضرت قادہ معدد کی روایت کی طرح منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ میں آئے، باتی اس میں ظہر کی نماز پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے۔

باب (۱۲) ابن عباس سے لوگوں کا کہنا، کہ آپ کاریہ کیا۔ قادہ ہیں! کاریہ کیافتوی ہے، جس میں لوگ مصروف ہیں! ۵۲۳۔ محمہ بن مثنیٰ، ابن بشار، محمہ بن جعفر، شعبہ، حضرت قادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو حسان سے سنا، فرمارہ سے کہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی بجیم کے ایک مخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ یہ کیافتوی دیتے ہیں کہ جس میں لوگ مصروف

ہیں، یا جس میں لوگ گڑ بڑ کر رہے ہیں کہ جس نے بیت اللہ کا

طواف (قدوم) کر لیا، وہ حلال ہو گیا، فرمایا، کہ تمہارے نبی

(۱) اشعار کا مفہوم ہے گئے کہ اونٹ کاخون نکال کراس کی کو ہان پر مل دیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ منیٰ میں قربان ہونے والا جانور ہے اور لوگ اس کو تکلیف نہ دیں۔ یہ اشعار فی نفسہ جائز ہے اس کے جواز اور مشر وعیت میں کسی کااختلاف نہیں اس لئے کہ صرح احادیث میں اس کاجواز ند کور ہے البتہ اشعار میں اتنام بالغہ کرنا کہ خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے جانور کی ہلاکت کااندیشہ ہونے گئے حصرت امام ابو حنیفہ ؒ نے اسے مکروہ قرار دیاہے۔

فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلنَّ

٥٢٥- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارمِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ قِيلَ لِابْن عَبَّاسِ إِنَّ هَذَا الْأُمْرَ قَدْ تَفَتَّغَ بِالنَّاسِ مَنْ طَافَ بَالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ الطُّوَافُ غُمْرَةً فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغَمْتُمْ\*

٢٦هـ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُ حَاجٌ إِلَّا حَلَّ قُلْتُ لِعَطَاء مِنْ أَيْنَ يَهُولُ ذَلِكَ قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ ثُمَّ مَحِلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) قَالَ قَلْتُ فَإِنَّ ذَٰلِكَ بَعْدَ ٱلْمُعَرَّفِ فَقَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ هُوَ بَعْدَ الْمُعرَافِ وَقَائِلَهُ وَكَانَ يَأْخَذُ ذَٰلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ\*

عُيِّيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ

اکرم صلی الله علیه وسلم کی سنت ہے اگر چه تمہاری ناک خاک

۵۲۵\_احمد بن سعيد دار مي،احمد بن اسحاق، جام بن ليجيٰ، قباده، ابوحسان ہے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہما ہے کہا گیا، کہ بیہ مسئلہ لو گول میں بہت سیل گیا ہے ، کہ جو بیت اللہ کا طواف کرے ، وہ حلال ہو گیا، اور وہ اسے عمرہ کر ڈالے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگرچہ تههاری ناک خاک آلود ہو۔

۵۲۷\_اسحاق بن ابراہیم، محمد بن ابی بکر،ابن جر تکی،عطاءً بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جس نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، وہ حلال ہو گیا، خواہ حاجی ہو یا غیر حاجی، میں نے عطاء سے دریافت کیا، یہ چیز وہ کہاں سے کہتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کہ اس قربانی کے پہنچنے کی جگہ بیت اللہ تک ہے، میں نے کہا یہ تو عر فات ہے آنے کے بعد ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه کا یہی قول ہے خواہ عرفات سے آنے ہے پہلے ہو یااس کے بعد اور بیہ مسئلہ وہ رسول اکر م کے فرمان ہے نکالتے تھے کہ آپ نے حجتہ الوداع میں تھکم فرمایا، کہ لوگ احرام کھول ڈاکیں۔

( فا کدہ ) یعنی حضرت ابن عباسؓ فنخ حج کا تھکم ہمیشہ کے لئے قرار دیتے تھے ، یہ ان کی رائے ہے اس سے کو کی تعارض نہیں ، باقی نووی فرماتے ہیں کہ آپ کا بیر تھکم صرف ججتہ الوداع کے لئے خاص تھا،اباس کی اجازت نہیں ہے،واللّٰداعلم۔

باب (۱۳) عمرہ کرنے والے کے لئے بالوں کا (٦٣) بَابِ جَوَازِ تَقْصِيْرِ الْمُعْتَمِرِ مِنْ کٹانا بھی جائز ہے، حلق (منڈانا) واجب نہیں اور شَعْرِهِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ حَلْقُهُ وَأَنَّهُ يَسْتَحِبُّ یہ کہ مروہ کے پاس حلق یا تقصیر کرائے! كُوْنُ حَلْقِهِ أَوْ تَقْصِيرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ \* ٢٧٥- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

ے ۵۲۷ عمرو ناقد، سفیان بن عیبینہ، ہشام بن حجہ، طاؤس سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ \*

مَحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَّةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ أَنَّ مُعَاوِيَّةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ وَهُو عَلَى الْمَرْوَةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ وَهُو عَلَى الْمَرْوَةِ \*

کہ مجھ سے حضرت معاویہ نے کہا کہ میں تمہیں خبر دے چکا ہوں کہ میں نے رسول اکرم کے مروہ کے قریب تیر کی پرکان رکھ کر بال کائے ہیں، سومیں نے ان کو جواب دیا، میں اسے نہیں جانیا مگریہ تمہارے اوپر ججت ہے۔

مارے محمہ بن حاتم، یحیٰ بن سعید، ابن جرتیج، حسن بن مسلم، طاؤس، حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہول نے کہا کہ مجھ سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلایا، کہ میں نے مروہ کے قریب سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلایا، کہ میں نے مروہ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرکی بھال سے بال کترے، یا میں نے آپ کومروہ پردیکھا کہ آپ اس پر تیرکی بھال سے بال کترے بال میں اللہ علیہ وسلم کے کتروارے ہیں۔

(فائدہ) جج وجمرہ میں گوحلق افضل ہے، گر قصر بھی جائزہے، اور عمرہ میں مرود پر اور جج میں مقام منی میں کرے، اگر کسی اور مقام پر حلق یا قصر کرے تو بھی جائزہے، اور امیر معاویہ نے آپ کے بال کائے، یاکا شتے ہوئے دیکھا تو یہ عمرہ جر انہ کا بیان ہے اور ججة الوداع میں تو آپ قار ن سے ، اور مقام منی میں حلق کر ایا، اور ابو طلحہ نے آپ کے بال مبارک تقسیم کئے، ان وجوہ کے پیش نظر عمرہ جر انہ کا تعین ہی صبحے ہے۔ قار ن سے ، اور مقام منی میں حلق کر ایا، اور ابو طلحہ نے آپ کے بال مبارک تقسیم کئے، ان وجوہ کے پیش نظر عمرہ جر انہ کا تعین ہی صبحے ہے۔ (۲۴) بناب جَوارِ قر ان کا جو از!

وَالْقِرَان \*

٩٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَالَّا الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُخُ بَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُخُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُخُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُخُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُخُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُخُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالًا قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

۱۹۵۰ عبیداللہ بن عمر قوار بری، عبدالاعلیٰ بن عبدالاعلیٰ داؤد،
ابو نظر و، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ جج کو پکارتے ہوئے نکلے، جب ہم مکہ مکرمہ
آئے، تو آپ نے فرمایا، کہ اس احرام کو عمرہ کا کر ڈالیس، مگر
جس کے ساتھ قربانی ہو، چنانچہ جب یوم الترویہ (آٹھویں ڈی
المحبہ) ہوااور ہم سب منی گئے، اس وقت جج کا حرام باندھا۔
المحبہ) ہوااور ہم سب منی گئے، اس وقت جے کا حرام باندھا۔
عام کے جاتے بن شاعر، معلیٰ بن اسد، وہیب بن خالد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ
کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج کو پکارتے ہوئے نگا۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صَرَاخًا \*

٥٣١ - حَدَّثَنِي حَامِدُ بَنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةً فَالَ كُنْتُ عَبْدُ اللّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ كُنْتُ عَيْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبّاسِ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ الْمُتْعَتَيْنَ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ فَلَمْ اللّهِ عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ فَلَمْ اللّهِ عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ فَلَا اللّهِ عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ فَلَمْ اللّهِ عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ

ا ۱۵۳ حامد بن عمر بگراوی، عبدالواحد، عاصم، حضرت ابو نضره سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنه کے پاس آیااور ایک آنے والا آیا، اور اس نے کہا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر دونوں معوں میں اختلاف کر رہے ہیں، حضرت جابر بولے ہم نے دونوں معے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئے ہیں، پھر حضرت عمر فاروق نے ان سے منع کردیا تو ہم ان سے رک گئے۔

(فا کدہ) متعہ حج کی بطور استحباب کے ،اور متعہ نساء کی اس لئے ممانعت کر دی ہے کہ اس کی حرمت الی بوم القیامۃ ثابت ہو کی ہے ،اور مطلب یہ ہے کہ متعہ نساء کی حرمت سے بعض لوگ آگاہ نہ تھے ،اس لئے حضرت عمرؓ نے اسے مشہور کر دیا۔

> ٥٣٥- وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالًا حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ بِهَذَا اللهِ بْنُ حَيَّانَ بِهَذَا اللهِ مَثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ بَهْزِ لَحَلَلْتُ \* الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ بَهْزِ لَحَلَلْتُ \* الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ بَهْزِ لَحَلَلْتُ \* الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرًا أَنَّ فِي رِوَايَةِ بَهْزِ لَحَلَلْتُ \* ٥٣٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أُخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْبَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْدٍ الْعَزِيزِ بْنِ صُهْوَا أَنسًا رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ صُهْوَا أَنسًا رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ صَهْمَا مَعْمَدُ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنسًا رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ صُهْمَا مَعْمَدُ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنسًا رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْلَ بِهِمَا جَمِيعًا لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّا \* وَسَلّمَ أَهْلُ بَهِمَا جَمِيعًا لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّا \*

٥٣٥ - وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا

۱۳۵۰ محد بن حاتم، ابن مهدی، سلیم بن حیان، مروان اصفر، حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی کرم الله وجہہ ملک یمن سے آئے، توان سے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے دریافت فرمایا، کون سااحرام باندھا ہے، عرض کیا جو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے احرام باندھا وہی میں نے باندھا، آپ نے فرمایا اگر میں میں اندھا وہی میں مایا باندھا، آپ نے فرمایا اگر میں میں اندھا، آپ نے فرمایا اگر میں میں اندھا، آپ اندھا، آپ اندھا میں میں حال ہو جاتا۔

سا ۵۳ حجاج بن شاعر، عبدالصمد (دوسری سند) عبدالله بن ہاشم، بنمر، سلیم بن حیان سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے، ہاتی بہنرکی روایت میں ہے ''لحللت'' یعنی میں حلال ہو جاتا۔

۱۳۳۷ کی بن بیخیا، مشیم، بیخی بن ابی اسحاق، عبدالعزیز بن صهیب، حمید، حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے رجج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا، اور فرمار ہے تھے "لبیک عمرة و حجا، لبیک عمرة و حجا، ۔

۵۳۵ علی بن حجر،اساعیل بن ابراہیم، یحیٰ بن ابیاسحاق، حمید

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ وَحُمَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا و قَالَ حُمَيْدٌ قَالَ أَنَسًّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَيْكَ مُمْرَةً وَحَجًّ \*

٥٣٦ - وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ حَدَّثَنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ حَدَّثَنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

طویل، یخی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ علی عنہ سے سناوہ فرمارہ شھے، کہ میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے سنا" لبیک عمر قرو حجا"اور حمید بیان کرتے ہیں، کہ حضرت انسؓ نے فرمایا، کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے حج اور عمرہ دونوں گاایک سماتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا ہے۔

۱۳۵۵۔ سعید بن منصور، عمروناقد، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، زہری، خظلہ اسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کررہے ہتے، کہ آپ نے فرمایا، قتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بلا شبہ عیسیٰ بن مریم، روحاء کی گھاٹی میں جج یا عمرہ کی لبیک پکاریں گے، یادونوں کی لیمنی جج یقر ان کریں گے۔

(فائدہ) یہ اس وقت ہو گا جب کہ حضرت غیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک نزدل فرمائیں گے، معلوم ہوا کہ قر آن کریم کا تھم قیامت تک باتی رہے گا، نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، ورنہ پھراس تردد کے کیامعنی۔

ے ۵۳۷ قتیبہ بن سعید، لیث، ابن شہاب سے ای سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

۵۳۸ حرمله بن میخیا، ابن و بهب، یونس، ابن شهاب، خظله اسلمی بیان کرتے بیں که انہوں نے حضرت ابو ہر رہ درضی الله تعالیٰ عنه سے سنا که فرمار ہے تھے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، که اس ذات کی قشم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اور حسب سابق روایت بیان کی۔

باب (۲۵) رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عمروں کی تعداداوران کے او قات!

9 ۵۳۹ مداب بن خالد، ہمام، قادہ، حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے ہنایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے چار عمرے

لَكُ بِالْ اللَّهِ اللَّهُ ال

٥٣٨ - وَحَدَّتَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسَلِي بَيْدِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا \*

(٦٥) بَابُ بَيَانَ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَمَانِهِنَّ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَمَانِهِنَّ \*

٥٣٩ - حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ

عُمَرِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هَدَّابٍ \* وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا زُهَيْمٌ كَمْ غَزَوْتَ إِسْجَقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةً قَالَ سَبْعَ عَشْرَةً قَالَ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةً اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةً عَشْرَةً عَشْرَةً عَشْرَةً عَشْرَةً عَشْرَةً إِلَّهِ عَشْرَةً عَشْرَةً إِلَيْهِ عَشْرَةً إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةً إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةً إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةً إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَا تِسْعَ عَشْرَةً إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَا تِسْعَ عَشْرَةً إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَا تِسْعَ عَشْرَةً إِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَا تِسْعَ عَشْرَةً أَمْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَا قِسْعَ عَشْرَةً إِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَالَ الْعَلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْهَ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَهُ الْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ عَلَى الْمَا عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ اللْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللْهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَامً اللَّهُ الْ

وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةً ہے،اور ہجرت کے قبل مکہ مکر مہ میں ایک اور جج کیا۔ الْوَدَاعِ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ وَبِمَكَّةَ أُخْرَى \* (فائدہ) یہ ان کاعلم ہے،ورنہ آپ نے پچیں اور کہا گیاہے کہ ستائیس جہاد کئے،اس کے علاوہ کتب مغازی میں اس کی تفضیل موجود ہے۔

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَالَ

نَعَمُ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيْ أُمَّتَاهُ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا

کئے، اور ایک عمرے کے علاوہ جو کہ آپ نے اپنے جج کے ساتھ کیا، سب کے سب ذی قعدہ میں کئے، ایک عمرہ تو حدیبیہ یا عدیبیہ یا اور دوسر ااس سے اگلے سال ذیقعدہ میں کیا، اور دوسر ااس سے اگلے سال ذیقعدہ میں کیا، اور تیسر اعمرہ ذیقعدہ میں جعر انہ سے کیا، جس وقت آپ نے حنین کی تقسیم فرمائیں، اور چوتھا عمرہ جج کے ساتھ کیا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

م ۱۵۳۰ محمد بن منتیٰ، عبدالصمد، ہام، قیادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کننے جج کئے، انہوں نے فرمایا کہ حج توایک کیا، اور عمرے جار کئے، باتی مضمون حسب سابق

ا ۱۹۳۳ زہیر بن حرب، حسن بن موئی، زہیر، ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ بتعالیٰ عنه سے دریافت کیا، کہ تم کتنے جہادوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کے ساتھ رہے، فرمایا، ستر ہ میں، اور حضرت زید بن ارقم نے مجھے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس جہاد کئے، اور ہجرت کے بعد ایک جج کیا، جسے حجتہ الوداع کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے قبل مکہ مکر مہ میں ایک اور جج کیا۔

نہاد گئے،اس کے علاوہ کتب مغازی میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ۲ ۵۴۲۔ہارون بن عبداللہ، محمد بن بکر بر سانی،این جر تج، عطاء، حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں ادر حضرت ابن

ر سر رہاں میں رہیں اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے عمرِ وونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے فیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور حضرت عائشہ مسواک کر رہی تضیں، اور میں ان کی مسواک کی آ واز سن رہا تھا، میں نے کہا، اے عبدالرحمٰن کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہاں! میں نے حضرت عائشہ رضی

الله تعالیٰ عنہاہے عرض کیا کہ اے میری ماں ، آپ سنتی ہیں

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

کہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا وہ کیا کہہ رہے

يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ وَمَا يَقُولُ قَلْتُ يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ يَعْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إلَّا وَإِنَّهُ لَمْعَهُ قَالَ وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعْمْ سَكَتَ \*

ستاب الج

٥٤٣- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ غَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرُووَةُ بْنُ الزُّبَيْرُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى خُجْرَةِ عَائِشَةً وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ فَقَالَ لَهُ عُرُونَةً يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن كُم اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرْبَعَ عُمَر إحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَرهْنَا أَنْ نَكَذَّبَهُ وَنَرُدَّ عَلَيْهِ وَالسَّمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ أَلَا تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن فَقَالَتُ وَمَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَر إحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَالَتُ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ وَمُا اعْتَمَرَ فِي رَحَبٍ قَطٌّ \*

ہیں، میں نے عرض کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ ابو عبد الرحمٰن کی مغفرت فرمائے، آپ نے بھی رجب میں عمرہ نہیں کیا، اور جب بھی آپ نے عمرہ کیا، تو ابن عمر آپ کے ساتھ تھے، اور ابن عمر آپ یہ بات سی تو ہاں یانہ بچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ خاموش رہے۔

۳ ۵۴۳ اسحاق بن ابراہیم، جریرِ، منصور، مجاہدٌ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیر ﴿ حضرت عائشہ کے حجرے سے طیک لگائے بیٹھے تھے، اور لوگ مسجد میں حیاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے دریافت کیا، عبداللہ سے نماز (اس طرح پڑھنا) 'کیسی ہے؟ فرمایا بدعت ہے ، پھر عروہ نے ان سے کہا، کہ اے ابو عبدالرحمٰن رسول الله صلى الله عليه وسلم نے کتنے عمرے کئے ، فرمایا جار ،اور ایک ان میں ہے رجب میں کیا،سوہمیں برامعلوم ہوا، کہ انہیں حبطائیں، یا ان کے قول کی تردید کریں، اور حجرے میں ہے ہم نے حضرت عائشہ کے مسواک کرنے کی آ واز سنی، تو عروہ نے کہا، کہ اے ام المومنین! کیا آپ سن رہی ہیں جو کہ حضرت عبداللہ فرمارہے ہیں،انہوں نے دریافت کیا،وہ کیا کہتے ہیں، عروہ نے جواب دیاوہ کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جار عمرے کئے ،ایک ان میں سے رجب میں کیا، حضرت عائشہؓ نے فرمایا،اللہ تعالیٰ ابو عبدالرحمٰن پرِرحم کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا، جس میں بیہ ان کے ساتھ نہ ہوں،اور رجب میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ نہیں کیا۔ (فائدہ)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کئے اور چاروں ذیقعدہ میں کئے ، جج کے ساتھ آپ نے جوعمرہ کیا،اس کااحرام ذیقعدہ بی میں باندھا، اور ابن عمر کوشک ہو گیا، یاوہ بھول گئے ،اور اس بناء پر جب حضرت عائشہ نے ان کے قول کی تر دید کی تو وہ خاموش ہو گئے ، اور چاشت کی ٹماز میں اجتماع کرنا،اور فرائض کے طریقہ پر اہتمام کے ساتھ اواکر نابد عت ہے ، مگراس کی اصل سنت سے ٹابت ہے ، معلوم ہوا کہ سنت کی ہیئت اور کیفیت تبدیل کر کے اس پر عمل کرنا بھی بدعت ہے جیسا کہ سنن میں فرائض جیسا اہتمام کرنا، اور مستحبات میں واجبات جسیااہتمام کرنا،اسی بناپر حفزت ابن عمرؓ نے اس کو بدعت فرمایا، موجودہ زمانہ میں جوامبور مستحب ہیں اور نہ سنت،ان پر فرائض و واجبات کے طریقنہ پرلوگ کاربند ہیں،جو سر اسر گمر ابی اور بددین ہے (نو دی مصری جلد ۸، صفحہ ۲۳۷،عمد قالقاری جلد ۱۰، صفحہ ۱۱۱)۔

(٦٦) بَابِ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ \*

باب (۲۲) رمضان المبارك میں عمرہ كرنے كى فضدا. ق

٣٩ ١٩٥٠ محمد بن حاتم بن ميمون، يجيٰ بن سعيد، ابن جرتج، عطاء بيان كرتے ہيں، كه ميں نے جفرت ابن عباس رضى الله تعالیٰ عنه ہے سناوہ ہم ہے بيان كر رہے ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے انصار كى ايك عورت ہے فرمايا، عطاءً بيان كرتے ہيں، كه حضرت ابن عباسٌ نے ان كانام بھى لياتھا، مگر ميں بھول ہيں، كه حضرت ابن عباسٌ نے ان كانام بھى لياتھا، مگر ميں بھول گيا، كه تم ہمارے ساتھ جج كرنے كيوں نہيں جائيں، انہوں نے عرض كيا ہمارے بانى لانے كے دوہى اونٹ تھے، سوايك پر مير احتو ہر اور بيٹا جج پر گيا ہے، اور ايك اونٹ ہمارے پانى لانے كے توعمرہ لئے كہ اس كاثواب بھى جج كے برابرہے۔ (١)

2 \$ \$ 0 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالً أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللّهُ عَلْمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَالُ فَاعْتَمِرِي فَإِلّا عَلْمَ عَلْمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّمَ عُلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلْمَ اللّمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

( فا کدہ )ان کانام ام سنان ہے ، جیسا کہ اگلی روایت میں آتا ہے ،ان پر جج فرض نہیں تھا۔

٥٤٥ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا عَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لِهَمْ أَوْ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانَ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا سِنَانَ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا سِنَانَ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا قَالَتُ نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فَلَانِ زَوْجِهَا حَجَ هُوَ قَالَتُ نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فَلَانِ زَوْجِهَا حَجَ هُوَ قَالَتُ نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فَلَانِ زَوْجِهَا حَجَ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَانَ الْآخِرُ يَسْقِي هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَانَ الْآخِرُ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلَامُنَا قَالَ فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةُ مَعِي \* حَجَةً أَوْ حَجَّةُ مَعِي \* حَجَةً أَوْ حَجَّةً مَعِي \*

(٦٧) بَابِ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةً مِنَ

۵۳۵۔ احمد بن عبدہ ضی، یزید بن زریع، صبیب معلم، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے جے اسم سنان رضی اللہ تعالی عنہا کہا جا تا تھا، ارشاد فرمایا کہ حمہیں ہمارے ساتھ حج کرنے سے کیا چیز مانع ہے، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کے دواونٹ تھے، ایک پر وہ اور ان کا لڑکا حج کے لئے گیا ہم، اور دوسرے پر ہمارا غلام پانی لا تا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، کہ رمضان المبارک بیں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یا فرمایا، کہ رمضان المبارک بیں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یا ہمارے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یا ہمارے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔

باب (٦٤) مكه مكرمه مين ثنيه عليا (بالا كى حصه)

<sup>(</sup>۱)رمضان میں عمرہ کرنا تواب کے اعتبار سے حج کے برابر ہے ہیے معنی نہیں کہ رمضان میں عمرہ سے حج فرض ادا ہو جاتا ہے کیونکہ عمرہ کرنا فرض حج کی طرف سے کافی نہیں ہوتا۔

سے داخل ہونا، اور ثنیہ سفلی (نیلے حصہ) سے نکلنے کااستخباب۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۲ ۵۳۱ ابو بکر بن ابی شیبه ، عبدالله بن نمیر (دوسری سند) ابن نمیر ، بواسطه این والد ، عبیدالله ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں ، که رسول الله صلی الله علیه وسلم جس وقت مدینه منوره سے نکلتے تو شجره کی جانب سے نکلتے اور معرس کی طرف سے داخل ہوتے ، تو ثذیبہ علیا (بالائی حصه) سے داخل ہوتے ، تو ثذیبہ علیا (بالائی حصه) سے داخل ہوتے اور جب وہاں سے نکلتے تو ثذیبہ سفلی (نچلے سفلی (نید

2004 زہیر بن حرب، محمد بن منتیٰ، کیجیٰ قطان، حضرت عبیداللہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی زہیر کی روایت میں ثنیہ علیا کے معلق میہ الفاظ ہیں، جو کہ مقام بطحاء میں

حصہ)ے نکلتے۔

۸ م ۵ م م م من مثنی ابن الی عمر ، سفیان بن عیدینه ، ہشام بن عروه بواسطه اپنے والد ، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا ، که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب مکه مکر مه تشریف لاتے ، تواس کے بالائی حصه سے داخل ہوتے ہتھے ، اور نیچے کی طرف سے نکلتے ہتھے۔

9 م 3 ۔ ابو کریب، ابو اسامہ، ہشام، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال کداء کی جانب سے داخل ہوئے جو کہ مکہ مکرمہ کا بالائی حصہ ہے، ہشام بیان کرتے ہیں، کہ میرے والدان دونوں کی طرف سے داخل ہوتے، اورا کثر مقام کداء کی جانب ہے۔

باب (۲۸) مکہ میں داخل ہونے کے وقت ذی طویٰ میں رات گزارنے کا استخباب اور اسی طرح کمہ میں دن کے وقت داخل ہونا۔

التَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ التَّنِيَّةِ

رَّ عَدَّنَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ و قَالَ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ الْعُلْيَا الَّتِي بَالْبَطْحَاء \*

٤٨ ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمْرَ
 جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ غَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ النَّهِيَّ مِنْ أَسْفَلِهَا\*
 دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَحَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا\*

٩٤٥- وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاء مِنْ أَعْلَى مَكَّة قَالَ هِشَامٌ فَكَانَ أَبِي كَدَاء مِنْ أَعْلَى مَكَّة قَالَ هِشَامٌ فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْ كَدَاء \*
يَدْخُلُ مِنْ كَدَاء \*

(٦٨) بَاب اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِذِي طُوًى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةً وَالِاغْتِسَالِ لِدُخُولِهَا وَدُخُولِهَا نَهَارًا \*

٥٥ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى اللَّهِ يَفْعَلُ أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةً قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ أَصْبَحَ ثُمَّ مَعْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ سَعِيدٍ حَتَّى صَلَّى الصَّبْحَ قَالَ يَحْيَى طَلَى الصَّبْحَ قَالَ يَحْيَى أَوْ قَالَ حَتَّى أَصْبَحَ \*
 قَالَ يَحْيَى أَوْ قَالَ حَتَّى أَصْبَحَ \*

٥٥١ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ جَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ جَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصِبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْحُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ

النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ \* ٢٥٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسْ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طَوَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طَوَى وَيَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّي الصَّبْحَ جِينَ يَقْدَمُ مَكَةً وَسَلَّمَ دَلِكَ وَسَلَّمَ دَلِكَ وَسَلَّمَ دَلِكَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الصَّبْحَ جِينَ يَقْدَمُ مَكَةً وَمَصَلَّى وَمُصَلَّى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى أَكُمَةٍ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ \*

٣٥٥- حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضَ عَنْ مُوسَى بُنِ حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضَ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَحْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ يَعْبَلِ الطَّويلِ نَحْوَ اللَّهِ الْحَبَلِ الطَّويلِ نَحْوَ الْحَبَلِ الْمَسْتِهِ اللَّهُ الْمُسْتَعِد اللَّذِي بُينِيَ ثُمَّ يَسَالَ الْمُسْتِعِدِ اللَّذِي بِطَرَفِ الْمُكَمَّةِ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى

مه من من حرب، عبیدالله بن سعید، یکی قطان، عبیدالله، معندالله، عبیدالله، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صبح مونے تک ذی طوی میں رات گزاری، پھر مکه مکر مه میں داخل ہوئے اور حضرت عبدالله مجمی اسی طرح کیا کرتے تھے، اور ابن معید کی روایت میں ہے، کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی۔ معید کی روایت میں ہے، کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی۔

ا ۵۵۔ ابوالر بیج الزہر انی، حماد، ابوب، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما مکہ مکر مہ نہیں آتے ہیے، گر ذی طوئ میں رات گزارتے، یہاں تک کہ صبح کرتے، اور ون میں مکہ میں داخل ہوتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابیائی کرتے تھے۔ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابیائی کرتے تھے۔ نافع بیان کرتے ہیں، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نافع بیان کرتے ہیں، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عقبہ تشریف لاتے، تو ذی طوئ میں نزول فرماتے، اور رات وہیں بسر کرتے، یہاں تک کہ صبح کی نماز ادا فرماتے، اور رسالت بسر کرتے، یہاں تک کہ صبح کی نماز ادا فرماتے، اور رسالت بسر کرتے، یہاں تک کہ صبح کی نماز ادا فرماتے، اور رسالت بسر کرتے، یہاں تک کہ صبح کی نماز ادا فرماتے، اور رسالت بسر کرتے، یہاں تک کہ صبح کی نماز ادا فرماتے، اور رسالت بسر کرتے، یہاں تک کہ صبح کی نماز کی جگہ ایک موٹے شیلے پرہے، اس مجد میں نبیں ہے، جو کہ وہاں بنی ہوئی ہے، مگر اس کے نبیے ایک موٹے شیلے پر۔

موی بن عقبہ ، ان عیاض موی بن عقبہ ، انس بن عیاض ، موی بن عقبہ ، نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبہ نے انہیں بتلایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جبل طویل کے دونوں ٹیلوں کے در میان قبلہ رخ منہ کرتے ، اور اس مسجد کوجو وہاں بنی ہوئی ہے ، ٹیلے کے بائیں طرف کر دیتے سے ، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ اس کا لے ٹیلے سے دس ہاتھ جھوڑ کڑیا کا لے ٹیلے سے دس ہاتھ جھوڑ کڑیا اس سے کم و بیش ، اور پھر اس کے پہاڑ کے دونوں ٹیلوں کی اس سے کم و بیش ، اور پھر اس کے پہاڑ کے دونوں ٹیلوں کی اس سے کم و بیش ، اور پھر اس کے پہاڑ کے دونوں ٹیلوں کی

ا سیجی مسلم شریف مترجم اردو (جلد دوم) طرف منه کڑ کے ، جو کہ تیرے اور بیت اللّٰہ شریف کے در میان ہے ، نماز ادا فرماتے تھے ، اللّٰہ تعالیٰ آپ کپر ہزاروں

درود بیسیج،اور سلام نازل فرمائے۔ درود بیسیج،اور سلام نازل فرمائے۔

باب(۲۹) جج اور عمرہ کے پہلے طواف میں رمل کا استخباب۔

م ۵۵۸ ابو بکر بن ابی شیبه، عبیدالله بن نمیر، (دوسری سند)
ابن نمیر، بواسطه این والد، عبیدالله ، نافع، حضرت ابن عمررضی
الله تعالی عنهماسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که
رسول الله صلی الله علیه وسلم جب بیت الله کا طواف کرتے تو
تین چکروں میں جلدی جلدی چھوٹے قدم رکھ کر چلتے، اور چار
چکروں میں عادت کے موافق چلتے اور جب صفا و مروہ کے
درمیان سعی کرتے تھے، تو میلین اخصرین کے درمیان
دوڑتے، اور ابن عمر بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔

200- محمد بن عباد، حاتم، بن اساعیل، موی بن عقبه، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم (مکه میں) آنے کے بعد جج یاعمرہ کا جب پہلا طواف کرتے، تو تین مرتبہ دوڑتے اور چار مرتبہ اپنی اصلی حالت پر چلتے اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے، اور کھر صفاو مروہ کے در میان سعی فرماتے (بعنی دوڑ لگاتے)۔

2007 ابوالطاہر، حرملہ بن نیجی، ابن وہب، یونس ابن شہاب، سالم بن عبداللہ بن عمر اللہ تعالی سالم بن عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر من اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے، اور جب حجر اسود کو بوسہ دیے، اور آنے میں کے بعد پہلا طواف کرتے تو سات چکروں میں سے (پہلے)

الْأَكُمَةِ السَّوْدَاءِ يَدَعُ مِنَ الْأَكَمَةِ عَشْرَةَ أَذْرُعِ أَوْ نَحُوهَا ثُمَّ يُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْطَتَيْنِ مِنَ الْحَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(79) بَابِ اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ وَالْعُمْرَةِ وَفِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ مِنَ الْحَجِّ \* وَالْعُمْرَةِ وَفِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ مِنَ الْحَجِّ \* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبْنِ عُمَرَ أَنَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُمَرَ أَنَ أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَ أَبِي مَكَنَ إِذَا فَلَقُ مِلْكُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَافَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَافَ طَافَ وَاللَّهُ وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ يَفْعَلُ أَرْبُعُ وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ يَفْعَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

٥٥٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ بِالْبَيْتِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةً أَطُوافٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَوْلُو بَالْبَيْتِ فَي الْحَدَّقُونِ الْمَرْوَةِ \* يَعْمُ يَعْمَلَي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ \* إِلْمَا إِلَى الْمَالُولُ الْمَرْوَةِ اللّهُ الْمَالُولُهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّ

٥٥٦ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بَنُ اللَّهِ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بَنُ يَحْيَى قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَنْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةً إِذَا اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةً إِذَا اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةً إِذَا اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةً إِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةً إِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقُدَمُ مَكَّةً إِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ يَقُدَمُ مَكَّةً إِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقُدَمُ مَكَّةً إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ يَقُدَمُ مَكَّةً إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ يَقُدَمُ مَكَّةً إِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسِينَ يَقُدُمُ مَكَةً الْمَاسُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَاسُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَاسُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُولَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْهُ الْمُؤْمُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمُ اللْهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ

يَقُدَمُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطُوافِ مِنَ السَّبْعِ \* اللَّهِ يَنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانِ الْحُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانِ الْحُعْفِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا \*

٥٥٥ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَنِيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ الْحَجَرِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ الْحَجَرِ اللَّهِ اللَّهِ عُمَلَ عَنْ الْحَجَرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ \* وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ \* وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ \* وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ \* وَدَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّهُ عَنْ جَعْنَ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسُودِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسُودِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسُودِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسُودِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسُودِ الْأَسُودِ الْمَاسُودِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسُودِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسُودَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسُودِ الْمَاسُودَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسُودِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَافِ \*

٥٦٠ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ اللَّهِ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ اللَّهِ أَلْكَ حَرَ \*

الثَّلَاثَةَ أَطُوافِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ \*
١٥٥ - حَدَّنَنَا أَبُو كَامِلَ فُضَيْلُ بُنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْجَرْيُرِيُّ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبْسَ أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ عَبَّاسٍ أَرَايْعَةِ أَطُوافٍ أَسُنَةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ وَمَتُكَ وَمَتُكَ مَوْنَ أَنَّهُ سُنَةً قَالَ فَقَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا وَكَذَبُوا وَكَذَبُوا وَكَذَبُوا وَكَذَبُوا

تین چکروں میں دوڑتے تھے۔

200 عبداللہ بن عمر بن ابان جعفی، ابن مبارک، عبیداللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمر اسود تک تمین چکروں میں رمل فرمایااور باقی چار میں ای ہیئت پر چلے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

م ۵۵۸ ابو کامل جمحدری، سلیم بن اخضر، عبیدالله بن عمر، نافع، بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما نے حجر اسود تیک رمل کیا، اور بتلایا کہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے بھی ایساہی کیا ہے۔

ے ہی ایسا ہی سیا ہے۔
مداللہ بن مسلمہ بن قعنب، مالک (دوسری سند) یکی بن یکی مالک، جعفر بن محمہ بواسطہ اپنے والد، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہ بیان کیا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہ آپ نے حجر اسود تک رمل فرمایا، یہاں تک کہ اس کے تین چکر مکمل ہو گئے۔

۵۲۰۔ ابوالطاہر، عبداللہ بن وہب، مالک، ابن جرتج، جعفر بن مجر، بواسطہ اینے والد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وہارک وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک تین چکروں میں رمل فرمایا۔

ا ۵۱ ـ ابو کامل فضیل بن حسین جه حددی، عبدالواحد بن زیاد، جر ربی، ابو الطفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما سے عرض کیا، کہ مجھے بیت اللہ کے طواف کے اور اس میں تین مر تبه رمل کرنے اور جار مر تبه اپنی حالت میں چلنے کے متعلق بناؤ، کیا ہے سنت ہے، اس لئے کہ آپ کی قوم اسے سنت سمجھتی ہے، ابن عباس نے فرمایا کہ وہ سے بھی

ہیں،اور جھوٹے بھی،میں نے عرض کیا،اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہیجے بھی ہیں اور حجوٹے بھی ، فرمایا ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جس وفت مکه میں تشریف لائے ، تو کفار مکہ نے کہار سول الله صلی الله علیه وسلم اور آپ کے اصحاب لا غری اور ضعف کی بنا پر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے ، اور مشر کین مکہ آپ ہے حسد کرتے تھے، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تھکم دیا کہ تنین چکروں میں رمل کریں اور جار میں چلیں، پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے صفااور مروہ کے در میان طواف کے متعلق بھی بٹائیے ، کیاوہ سنت ہے ،اس لئے کہ آپ کی قوم اے سنت مسجھتی ہے،انہوں نے فرمایا کہ وہ سیجے بھی ہیں،اور حجموٹے بھی، میں نے کہا آپ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے، فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم پرلوگوں نے بہت ہجوم کیا، کہ بیہ محمد صلی الله علیه وسلم ہیں، یہ محمر صلی الله علیه وسلم ہیں، حتی که کنوار ی عور تیں تک نکل آئیں ،اور آپ کے سامنے لوگ مارے نہیں جاتے ہتھ، غرض کہ جب بھیٹر بہت زیادہ ہو گی تو آپ سوار ہو گئے ، باقی پیدل سعی کر ناا فضل اور بہتر ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۵۶۲ ابن اني عمر، سفيان، ابن اني حسين، ابوالطفيل بيان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ے کہا کہ آپ کی قوم کا کیا خیال ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے بیت اللّٰہ کے طواف میں رمل کیا،اور صفااور مروہ

کے در میان سعی کی ،اور یہ سنت ہے ،ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ غنہمانے فرمایا کہ وہ سیجے بھی ہیں اور حصولے بھی۔ ٣٤٣ - محمد بن رافع، يجيل بن آدم، ز هير، عبدالملك بن سعيد

بن ابجر، ابو الطفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہماہتے عرض کیا کہ میں خیال کر تا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے کہا

کہ مجھ سے بیان کرو، ابوالطفیل نے بیان کیا کہ میں نے مروہ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنُ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَال وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ قَالَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاتًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الطُّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَسُنَّةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوا وَكَذَّبُوا قَالَ قُلْتُ وَمَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثَرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ خَتَّى

قَالَ قُلْتُ مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ إِنَّ

اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ

٥٦٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْن أبي حُسَيْن عَن أبي الطُّفَيْل قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ إِنَّ فَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا

٥٦٣ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن سَعِيدِ بْنِ الْأَبْحَرِ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ أُرَانِي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصِفْهُ لِي قَالَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ عِنْدَ

خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ

(فائدہ) یعنی اس بات میں ہے ہیں، کہ آپ نے سوار ہو کر سعی کی،وراس کوافضل سمجھنے میں جھوٹے ہیں۔

وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ سُنَّةً قَالَ صَدَقُوا وَكَذَّبُوا \*

الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ الْمُرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُدَّعُونَ عَنْهُ وَلَا يُدَعُونَ عَنْهُ وَلَا يُكْرَهُونَ \*

٥٦٤ وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةً وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ خَمَّى يَثْرِبَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَحَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَحَدَّلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِحْرَ وَأَمْرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةً أَشُواطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكُنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكُنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ حَدَلَكُمْ مَنْ كَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشُواطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ
أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هُؤُلُاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشُواطَ كُلَّهًا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ
أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتُهُمْ هُؤُلُاء أَنْ يَأْمُوهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشُواطَ كُلَّهًا إلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ
يَرْمُلُوا الْأَشُواطَ كُلَّهًا إلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ

٥٦٥ - حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ \*

کے پاس آپ کواو نٹنی پر دیکھااورلوگوں کا آپ پر ہجوم تھا، ابن عباس نے فرمایا کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لئے کہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کو آپ کے سامنہ سے علیحدہ نہیں کرتے تھے،اور نہ دور کرتے تھے۔ سامنہ سے علیحدہ نہیں کرتے تھے،اور نہ دور کرتے تھے۔

٣١٥ ابوالر بيع، زہرانی، حماد بن زيد، ابوب، سعيد بن جبير، حضرت ابن عباس مضى الله تعالى عنها بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ كے اصحاب مكه مكرمه تشريف كائے اورا نہيں مدينہ كے بخار نے كمزور كرر كھا تھا، اور مشركين نے كہدر كھا تھا، اور مشركين جنوں كے كہد و كھا تھا، كه كل تمہارے پاس ايسے لوگ آئيں گے كه جنھيں مدينہ كے بخار نے كمزور كر ديا ہے، اور انہيں بڑى نا توائى ہوگئى ہے اور مشركين حطيم كے پاس بيٹھے تھے اور رسول الله عليه وسلم نے اپنا الله عليه وسلم کے در ميان اپنى عادت كے موافق چليں رمل كريں، اور ركنين كے در ميان اپنى عادت كے موافق چليں تاكه مشركين كوان كى طاقت معلوم ہو، يه ديكھ كر مشركول نے كہا، كه ہمار اتو خيال تھا كه مسلمانوں كومدينہ كے بخار نے كمزور كر ديايہ تو فلاں فلاں سے بھى ذا كہ طاقتور ہيں، اور ابن عباسٌ بيان ديايہ تو فلاں فلاں سے بھى ذا كہ طاقتور ہيں، اور ابن عباسٌ بيان كرتے ہيں كه آپ نے ساتوں چكروں ميں انہيں رمل كرنے كا اي وجہ ہے تھك جائيں گے۔

۵۲۵۔ عمرونا قد، ابن ابی عمر، احمد بن عبد اسفیان بن عیدینه ابی عطاء، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے بین ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیت الله کے طواف میں اس لئے رمل کیا تاکہ مشر کین آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی قوت دیکھے لیں۔

(فاکدہ) رمل کرنامتحب ہے،اور اس کی مشر وعیت کی وجہ حدیث بالاسے معلوم ہوگئی، کہ جلدی جلدی چھوٹے قدم رکھ کرتیزی کے ساتھ چلے ٹاکہ شجاعت اور بہادری معلوم ہو،اور باتفاق علاء عور توں کور مل مسنون نہیں جیسا کہ صفاومر وہ کے در میان ان کے لئے دوڑ تا مسنون نہیں،اور جس طواف کے بعد سعی ہواس میں رمل مسنون ہے، بدائع صنائع میں اس کی تصر سمجے ،اور یہی امام شافعی کا قول ہے،اور اسی طرح اگر رمل کرنا بھول گیا، تو سچھ جرمانہ وغیرہ واجب نہیں، باتی آخر کے چکروں میں رمل نہ کرے کیونکہ اس وقت دو سنتوں کا حجوڑ نے والا سمجھا جائے گا،اس لئے کہ آخری چار چکروں میں اپنی حالت پر چلنامسنون ہے، فتح الملہم جلد ساونووی اور نیز مصری نسخہ میں حدیث نمبر اوے کے بعد بطور تمتع کے ایک اور حدیث ہے اس لئے اسے ذیل میں نقل کر تا ہوں۔

٥٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحُوهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قَوْمَ حَسَدٍ وَلَمْ يَقُلُ يَحْسُدُونَهُ\* (٧٠) بَابِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ

الْيَمَانِيَيْنِ فِي الطُّوَافِ \*

٦٧ ٥ - وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ
 ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ\*

۵۶۷۔ محمد بن مثنیٰ، یزید، جریری سے اس سند کے ساتھ اس طرح سے روایت منقول ہے، باتی اس میں بیہ الفاظ ہیں کہ مشر کین مکہ حاسد قوم تھے۔

باب (۷۰) طواف میں رکنین بمانیین کا استلام مستحب ہے!

274۔ یکی بن میکی، لیث (دوسری سند)، قتیبہ، لیث، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، کہ رکنین، میانیین کے علاوہ بیت الله علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، کہ رکنین، میانیین کے علاوہ بیت الله علیہ قرصی چیز کو بوسہ دیتے ہوں۔

(فائدہ) بیت اللہ شریف مر نع ہے ، دوکو نے اس کے یمن کی طرف ہیں ان کور گنین یمانیین کہتے ہیں اور اس کے ایک کونے میں مجراسود لگا ہوا ہے ، اور بید دونوں کو نے بنائے ابراہی کے موافق ہیں ، بخلاف ان دونوں کونوں کے جوشام کی طرف منسوب ہیں ، انہیں رکنین شامیین کہتے ہیں اور رکن شامی کی طرف حطیم ہوبیت اللہ شریف کا ایک حصہ ہوہ ہیں اور رکن شامی کی طرف حطیم ہوبیت اللہ شریف کا ایک حصہ ہوہ اس سے خارج ہے ، اور کی طواف حطیم کے باہر سے کیا جاتا ہے اور ان رکنین شامیین کو بوسہ نہیں دیتے ، اور حجر اسود کو چھونا، اور بوسہ دینا میں مارج ہے ، اور رکن میانی کو صرف جھونا چونا چاہتے ، اور باتی دونوں کونوں کونہ جھونا اور نہ بوسہ و بنا چاہئے ، جمہور علائے سلف کا یمی مسلک ہے ، نودی جلد اصفحہ ۱۳ اس

١٨ ٥- وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ يُونُسُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانَ الْبَيْتِ إِلَّا الرَّكُنَ الْأَسْوَدَ يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ \*

٩٥٥ - وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّئَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيُمَانِيَ \*

٧٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ

۱۹۱۸ - ابو الطاہر اور حرملہ ، عبداللہ بن وہب، بونس، ابن شہاب، حضرت سالم اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے چاروں کونوں میں سے رکن اسود (بیمنی رکن بمانی) اور اس کے پاس والے کونے کو جو بنی جے کے مکانات کی طرف ہے، استلام (بوسہ) دیتے تتھے۔

۵۲۹ محمد بن مثنیٰ، خالد بن حارث، عبیدالله، نافع، حضرت عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که رسالت مآب صلی الله علیه و آله وبارک وسلم صرف حجراسوداوررکن بمانی ہی کااسلام یعنی بوسه دیتے تھے۔ صرف محمد بن مثنیٰ، زہیر بن حرب، عبیدالله بن سعید، یجیٰ

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ جُمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْفَطَّانِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْتُ اللّهِ حَدَّرَ مُذْ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرّكُنيْنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرَ مُذْ رَائِينَ وَالْحَجَرَ مُذْ رَائِتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلَا رَحَاءً \*

٥٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ \*

٧٧٥- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةً حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الطَّفَيْلِ الْبَكْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْن \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْن \*

(٧١) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

الْأَسْوَدِ فِي الطُّوَافِ \*

٣٧٥- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرٌو ح و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبُاهُ حَدَّثَةُ قَالَ قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبُاهُ حَدَّرً وَلَوْلَا ثُمَّ قَالَ قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ وَلَوْلَا ثُمَّ قَالَ أَمْ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِي رَأَيْتُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا يُقَالَ مَا قَبَّلُنَكَ زَادَ هَارُونُ فِي رِوابَيتِهِ قَالَ يُقَلِّمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُكَ مَا قَبَّلُنَكَ زَادَ هَارُونُ فِي رِوابَيتِهِ قَالَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُكَ مَا قَبَّلُنَكَ زَادَ هَارُونُ فِي رِوابَيتِهِ قَالَ

قطان، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت
کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب سے میں نے رسول الله
صلی الله علیه وسلم کو ان دونوں رکنوں بیعنی رکن بیمانی اور حجر
اسود کو استلام (بوسه) کرتے ہوئے دیکھاہے، تب سے میں نے
ان دونوں کے استلام (بوسه) کو بھی نہیں حجوڑا ہے، نہ سختی
میں اور نہ ہی آسانی ہیں۔

اے ۵۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر، ابو خالد، عبیداللہ، نافع بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما کو دیکھا کہ انہوں نے حجر اسود کوہاتھ لگایااور پھر ہاتھ کوچوم لیا، اور پھر فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوابیا کرتے ہوے دیکھا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوابیا کرتے ہوے دیکھا ہے، میں نے اسے مبھی ترک نہیں کیا۔

241-ابوالطاہر، ابن وہب، عمرو بن حارث، قیادہ بن دعامہ، ابوالطفیل بکری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں رکنین میانین کے علاوہ اور کسی کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔

باب (اے) طواف میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے ...

استحباب کا بیان۔

ساک ۵ حرملہ بن یجی ، ابن وہب، یونس، عمرو (دوسری سند) بارون بن سعیدایلی، ابن وہب، عمرو، ابن شہاب، حضرت سالم ایخ والدرضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجراسود کو بوسہ دیا، اور فرمایا کہ خدا کی قشم آگاہ ہو جا، کہ بیس یقیناً جانتا ہوں کہ توایک بچھر ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہو تا تو میں بھی بھی بھی جھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہو تا تو میں بھی بھی بھی جھے بوسہ نہ دیتا، ہارون نے اپنی روایت میں بے زیادتی بیان کی کہ عمرو بوسہ نہ دیتا، ہارون نے اپنی روایت میں بے زیادتی بیان کی کہ عمرو

عَمْرُو وَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ

٥٧٤- وَجَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ إِنِّي لَأُقَبَّلُكَ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ \* ٥٧٥– وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام وَالْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو كَامِل وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلِّهُمُّ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِم

الْأُحُولَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَرْجسَ قَالَ رَأَيْتُ الْأُصْلَعَ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا

قَبَّلْتُكَ وَفِي رِوَايَةِ الْمُقَدَّمِيِّ وَأَبِي كَامِلٍ رَأَيْتُ

نے کہا،اس کی مائند مجھ سے زید بن اسلم نے اپنے والد اسلم سے روایت کی ہے۔

۳۵۵ محمه بن ابو بکر مقد می، حیاد بن زید، ابوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسه دیا،اور فرمایا که میں تختجے بوسه دیتا ہوں،اور جانتا ہوں که تو بپقر ہے ، مگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھاہے۔

۵۷۵ ـ خلف بن ہشام اور مقد می،ابو کامل، قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، عاصم احول، عبداللہ بن سر جس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ر وایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے،اور فرمارہے تھے، کہ خدا کی قشم میں تجھے بوسہ دیتا ہوں،اور جانتا ہوں کہ توایک بپھر ہے،نہ ضرر پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی تفع دے سکتا ہے ،اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا، تو بھی بھی تخھے بوسہ نہ

( فا کدہ ) حضرت عمر فار وق کے اس قول ہے بت برستوں اور گور پر ستوں اور چلہ پرستوں کی ماں مر گئی، جو قبر وں وغیر ہ کو اس خیال ہے بوسہ دیتے ہیں کہ ہماری مرادیں پوری کریں گے ،اور تعزیہ بناکران کواسی نیت اور عقیدہ کے ساتھ چوہتے ہیں ،اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں ، اس کئے کہ حجراسود نمیین اللہ ہے،اس کا بوسہ بھی محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بنا پر ہے،اس کے ضرر رساں یا نفع دہندہ ہونے کی وجہ سے نہیں، تو پھراور چیزیں جن کابوسہ کہیں ثابت نہیں، بلکہ ممنوع اور حرام ہے، تو وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے۔

٧٦٥ – وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ يَجِيُّنِي أُخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَشُ عَبِنْ إِبْرَاهِيُّمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَّرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ لَمْ أُقَبِّلُكَ \*

۲۵۷- یخیٰ بن بچیٰ وابو بکر بن ابی شیبه ، زہیر بن حرب اور ابن نمیر، ابو معاویه، اعمش، ابراهیم، عابس بن ربیعه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے ،اور فرمار ہے تھے کہ میں تحقیے بوسہ دیتا ہوں، اور جانتا ہوں، کہ تو ایک نیقر ہے، اور اگر میں رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کو تخفیے بوسه دیتے ہوئے نه د یکھتا، تو میں بھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔

٧٧ه - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ جَدَّثَنَا وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْمَاعْلَى عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ الْأَعْلَى عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ رَأَيْتُ مُسُولَ اللّهِ فَبَلًا الْحَجَرَ وَالْتَزَمَةُ وَقَالَ. رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بكَ حَفِيًّا \*

٨٧٥- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَلَكِنِي رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلكَ حَفِيًّا وَلَمْ يَقُلُ وَالْتَزَمَةُ \*
 بك حَفِيًّا وَلَمْ يَقُلُ وَالْتَزَمَةُ \*

(٧٢) بَابِ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ \*

٥٧٩- وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالًا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِ \*

٥٨٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ الزُّبَيْرِ عَنْ جَرَيْجِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ \*

٥٨١- وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى

222۔ ابو بحر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، وکیج، سفیان، ابراہیم بن عبداللہ، سوید بن غفلہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا،اور اس سے چمٹ گئے،اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے،کہ وہ تجھے بہت چاہے تھے۔

۵۷۸۔ محمد بن مثنیٰ، عبدالر حمٰن، سفیان سے اس سند کے ساتھ روابت منقول ہے، باقی یہ الفاظ ہیں، کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تجھے بہت چاہتے تھے،اوراس میں چمٹنے کا تذکرہ نہیں ہے۔

باب (2۲) اونٹ وغیرہ پر طواف کاجائز ہونا،اور اسی طرح سے حجر اسود کے استلام کابیان۔

920۔ ابو الطاہر، حرملہ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبمائے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فی جمتہ الوداع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا تھا، اور حجر اسود کواپی حجرئی سے حجو لیتے ہے۔

مه ۱۰۵۰ ابو بکر بن ابی شیبه، علی بن مسیر، ابن جرتج، ابوالزبیر، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ججته الوداع میں بیت الله شریف کا پنی سواری پر طواف کیا، اور حجر اسود کو اپنی حجاری اور جر اسود کو اپنی حجاری سے حجوتے ہے، تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں، اور آپ بلند ہوں تو آپ سے مسائل دریافت کریں، اس لئے کہ لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا۔

۵۸۱ علی بن خشرم، عیسی بن یونس، ابن جریج (دوسری

بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرُفَ وَلِيَسَالُوهُ فَقَطْ \* وَلِيَسْأَلُوهُ فَقَطْ \*

٢٥٥- وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةً أَنْ يُطْرَبَ عَلَى النَّاسُ \*

مَلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّنَنَا مَعْرُوفُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّبُنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَبُوذَ فَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطَّفَيْلِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَشْتَلِمُ الرِّكُنَ بِمِحْجَنِ مَعَهُ وَيُقْبَلُ الْمِحْجَنَ \* مَا لَكُنَ بَمِحْجَنِ مَعَهُ وَيُقَبِلُ المُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَلَى مَرْوَلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَنْ رَيْنَ بَنِ بَنِي سَلَمَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ وَرَاءِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي الشَّكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنِهِ يُصَلِّى إِلَى حَنْبِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعَرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُور \*

سند) عبد بن حمید، محد بن بکر، ابن جرتی ، ابوزبیر ، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ججتہ الوداع میں اپنی سواری پر بیت الله شریف اور صفا اور مروه کا طواف کیا تاکہ لوگ آپ کود کھے لیں ، اور آپ بلندر ہیں ، تو آپ سے مسائل دریافت کریں ، اس لئے کہ لوگوں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو گھیر رکھا تھا، اور ابن خشر م نے "ولیسالو ہ'کو بیان فہیں کیا۔

مروہ عروہ مضم بن موسیٰ قنطری شعیب بن اسحاق، ہشام بن عروہ عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ الوداع میں کعبہ کے گردا پنی او بلنی پر طواف کیا، رکن کو چھوتے جاتے تھے اور اس لئے سوار ہوئے تھے کہ لوگوں کواپنے یاس سے ہٹانانہ پڑے۔

معروف بن مین مین مین مین مین داور، ابو داور، معروف بن خربوز، ابوالطفیل رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت الله کا طواف کر رہے ہے، اور رکن کو اپنی حجیری سے جھوتے اور پھر حجیری کو چوم لیتے۔

م ۱۵۸۳ یکی بن یخی ، مالک ، محد بن عبدالر حمٰن بن نو فل ، عروه ، زینب بنت ابی سلمه ، حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں ، وہ فرماتی ہیں ، که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے شکایت کی که میں بیار ہوں ، آپ نے فرمایا سب لوگوں کے بیچھے سوار ہو کر طواف کرلو، ام سلمه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں که میں طواف کرری تھی ، اور رسول الله صلی الله علیه وسلم اس وقت بیت الله کی جانب نماز پڑھ الله صلی الله علیه وسلم اس وقت بیت الله کی جانب نماز پڑھ رہے ہے۔

(فائدہ)نووی فرماتے ہیں، کہ آپ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے،اور انہوں نے طواف اس کئے کیا، تاکہ اس میں پر دہ زائد ہو۔ (جلدا، صفحہ ۱۳۳۳)۔

(٧٣) بَابِ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكُنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ \* ٥٨٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ قُلْتُ لَهَا إِنِّي لَأَظُنُّ رَجُلًا لَوْ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُّوَةِ مَا ضَرَّهُ قَالَتُ لِمَ قُلْتُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعْالَى يَقُولُ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُّوَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ إلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَتُ مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَوَّ تُكَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُّوُّفَ بِهِمَا وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يُهلُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْن عَلَى شَطَّ الْبَحْر يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةُ ثُنَّمَ يَحِينُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا ۚ وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحْلِقُونَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَرهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَ فِيُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ إِلَى آخِرِهَا قَالَتْ فَطَافُوا \*

باب (۳۷) صفاو مروہ کی سعی رکن حج ہے، بغیر اس کے حج نہیں ہو تا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

۵۸۵\_ یخییٰ بن یخیٰ، ابو معاویه، ہشام بن عروہ، عروہ، بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے کہا، میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی صفاو مروہ کے در میان سعی نہ کرے تو یہ چیز اس کے لئے سچھ مصر نہیں، انہوں نے فرمایا، کیوں، میں نے کہا،اس کئے کہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے، صفااور مروہاللہ کی نشانیوں میں ہے ہیں، لہذاان کے طواف میں کوئی گناہ نہیں، فرمایا(مطلب بیہ ہے) کہ اللہ تعالیٰ انسان کا حج اور اس کا عمرہ پورا ہی نہیں کرتا، تاو قتیکہ وہ صفا اور مروہ کے در میان سعی نہ کرے ،اوراگر ابیا ہو تا جیبا کہ تم کہتے ہو، تواللہ تعالی فرما تا کچھ گناہ نہیں ان کاطواف نہ کرنے سے ،اور تم جانتے ہو کہ رہے آیت تحمس حال میں اتری، وجہ ریہ ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں ساحل بحریر دو بت رکھے ہوئے تھے، جن کا نام اساف اور نا کلہ تھا، انصار ان ہی کے نام پر احرام باندھتے اور وہاں آگر صفا و مروہ کے در میان چکر لگاتے ، پھر سر منڈا دیتے ، جب اسلام آگیا تو انصار نے صفا و مروہ کے در میان چکر لگانا مناسب نہ سمجھا، کیو نکہ جاہلیت میں ایسا کرتے تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے پیہ آیت کریمه نازل فرمائی که صفا و مروه شعاء الله بین ، اور ان کا طواف کرناکوئی گناہ نہیں، چنانچہ سب سعی کرنے لگے۔

طواف کرناکوئی گناہ مہیں، چنانچہ سب سعی کرنے گئے۔

۵۸۲ - ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابواسامہ ، ہشام بن عروہ ، عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ اگر میں صفاو مروہ کے در میان سعی نہ کروں ، تو مجھ پر کوئی گناہ نہیں ، انہوں نے فرمایا کیوں ، میں نے عرض کیا ، اس لئے کہ اللہ تعالی فرما تاہے "ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان بطوف بهما" فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان بطوف بهما" حضرت عائشہ نے فرمایا ، اگر جیسا تم کہہ رہے ہو، ویسا ہو تا، تو

یوں فرما تا،ان لا یطوف بہما(ان یطوف کے بجائے) در حقیقت یہ آیت ان انصار کے متعلق نازل ہوئی، جو جاہلیت کے زمانہ میں مناۃ کااحرام باند ہے شے، اور صفاو مروہ کے در میان سعی کرنے کو حلال نہ مسجھتے تھے، چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے گئے ،اور آپ ہے اس چیز کا تذکرہ کیا، تواس و نت اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی، سو میری جان کی قشم،جو شخص صفاو مروہ کے در میان سعی نہ کرے اس کا حج يورا نہيں ہو گا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

أُنْزِلَ هَذًا فِي أَنَاس مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُوا أَهَلُوا لِمَنَاةَ فِيَ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ۚ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللُّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ \*

( فا کدہ) بتوں کے رکھنے سے پہلے لو گوں کی غرض بیہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہے ڈریں،اور خانہ کعبہ کااد ب کریں، مگر شیطان نے اس غرض کو بھلا دیااور شرک و بت پرستی میں مبتلا کر دیا، پھر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ان بتوں کو توڑا،اوران کی تو ہین و تذکیل کی ،اور شرک ہے د نیائے عالم کو پاک و صاف کیا۔

٥٨٧- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ

۵۸۷ عمروناقد، ابن الی عمر، ابن عیبینه، سفیان، زهری، عروه بیان کرتے ہیں، کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللّٰد جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَّا تعالیٰ عنہا ہے عرض کیا، کہ اگر کوئی صفا و مروہ کے در میان سعی نہ کرے ، تو میری رائے میں اس پر کوئی حرج نہیں ہے اور میں خود اینے لئے تھی اس طواف کو پچھ اہمیت نہیں دیتا، تو حضرت عائش نے فرمایا، بھا نجے تم نے غلط کہا، رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے بھی سعی کی ،اور مسلمانوں نے بھی سعی کی ، تو بيه تو سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم موسمًى، ( يعني اس كاكرنا واجب اور ضروری ہو گیا) بات سہ ہے کہ اس مناۃ دیوی کی بو جا. کرنے والے جو کہ مشلل میں تھی، صفاو مروہ کے در میان سعی نہیں کرتے تھے، اور جب اسلام کی دولت آگئی، تو ہم نے ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس چیز کے متعلق دریافت کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی، کہ صفااور مروہ الله کی نشانیوں میں ہے ہیں، لہذاجو بیت اللہ کا حج کرے، یاعمرہ اس پر گناہ نہیں، کہ ان کے در میان سعی کرے ،اور اگر بات وہ ہوتی جو تم کہہ رہے ہو، تو یوں فرماتے، کہ گناہ نہیں اس پر جو

سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُّوَةِ شَيْئًا وَمَا أَبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ يَيْنَهُمَا قَالَتْ بئسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ فَكَانَتْ سُنَّةً وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةً الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلْنَا النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوَّفَ بِهِمَا ﴾ وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُّوَّفَ بهمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي سعی نه کرے، زہری کہتے ہیں کہ میں نے بیہ روایت ابو بکر بن

عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام ہے بیان کی توانہوں نے بہت

پندگی،اور فرمایا کہ علم تواسی کانام ہے،اورابو بکرنے بیان کیا،

کہ میں نے اہل علم سے سناہے،وہ فرماتے ہے،کہ صفااور مروہ

کے در میان طواف نہ کرنے والے وہ عرب تھے اور کہتے تھے،

کہ ان دونوں پھرول کے در میان طواف کرنا ہمارا جاہلیت کا

کام تھا،اور دوسرے حضرات انصار میں سے کہتے تھے، کہ ہمیں

بیت اللہ کے طواف کا تھم ہواہے،صفاومروہ کے در میان سعی

کا تھم نہیں ہواہے، تواللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،ان

الصفاوالمروۃ من شعائر اللہ الآیة،ابو بکر کہتے ہیں، کہ میراخیال

الصفاوالمروۃ من شعائر اللہ الآیة،ابو بکر کہتے ہیں، کہ میراخیال

بوئی ہے۔

ہوئی ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

مممد محد بن رافع، تحین بن متی الیث، عقیل، ابن شهاب، عروه بن زیر بیان کرتے بیل که بیل نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے دریافت کیااور حسب سابق روایت منقول ہے، باتی اس میں بہ ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یارسول اللہ ہم صفاوم وہ کے در میان طواف کرنے میں حرج محسوس کرتے ہیں، تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، "بان الصَّفا فر المَّهُ وَاَ مِنْ شَعَائِو اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْت أَو اعْتَمَر فَا الْمَدُووَة مِنْ شَعَائِو اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْت أَو اعْتَمَر فَا کَا جَنَاح بَعَلَیْهِ أَنْ یَطُوف بِهِما " یعنی صفاوم وہ اللہ فَا جَناح بَعَلَیْهِ أَنْ یَطُوف بِهِما " یعنی صفاوم وہ اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں سے ہیں لہذا جو بیت اللہ کا جی اطواف کرے تعالیٰ کے شعائر ہیں سے ہیں لہذا جو بیت اللہ کا جی اطواف کرے حضرت عائبہ میں کہ وہ ان دونوں کے در میان شعی کرے۔ حضرت عائبہ میں کہ وہ ان دونوں کے در میان شعی کرے۔ نے ان دونوں کے در میان شعی کو جھوڑے۔ اب نے ان دونوں کے در میان کی معی کو جھوڑے۔ اب نے ان کی صغی کو جھوڑے۔

۵۸۹۔ حرملہ بن بیخیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے بتلایا کہ انصار اسلام لانے سے قبل اور قبیلہ غسان مناۃ کے نام کا تلبیہ پڑھتے ہے گئے لہٰذاانہوں نے صفاو مروہ کے درمیان سعی

بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامَ فَأَعْجَبُهُ ذَٰلِكَ وَقَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِنَّمَا سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ الْعَرَبِ يَقُولُونَ إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ و قَالَ آخِرُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُوْمَرْ بِهِ بَيْنَ إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُوْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ) قَالَ أَبُو بَكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ) قَالَ أَبُو بَكُرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأُرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَوُلَاءِ وَهَوُلَاء \*

مُرَّهُ وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّنَّنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُوْةً بْنُ الزُّيْشِ ابْنَ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزُّيْشِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَنَحُوهِ قَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا يَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا يَا وَسُولَ اللَّهِ وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو الْمَقْالُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ مَن جَجَّ الْبَيْتَ أَو الْمَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ مَن جَجَّ الْبَيْتَ أَو وَسَلَّمَ الطَّوافَ بَهِمَا ) قَالَتُ وَسَلَّمَ الطَّوافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتُولُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوافَ بَهِمَا فَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَتُولُكَ وَسَلَّمَ الطَّوافَ بَهِمَا \* فَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَتُولُكَ وَسَلَّمَ الطَّوافَ بَهِمَا \* فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتُولُكَ وَسَلَّمَ الطَّوافَ بَهِمَا \* فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتُولُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّوافَ بَهِمَا \*

٩ ٥٨٩ - وَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْيَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَغَسَّانُ يُهِلُونَ کرنے میں حرج محسوس کیا اور ان کی آبائی سنت بھی کہ جو منات کے نام کا تکبیہ پڑھا کرتا، وہ صفاو مرہ کے در میان سعی منہیں کرتا تھااور جب وہ مشرف بہ اسلام ہوئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس چیز کے متعلق دریافت کیا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

أَنْ يَطَوُّفَ بِهِمَا (البقرة) ترجمه گذشته صديث كے تحت

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

گزرچکاہے۔ ۵۹۰ ابو بکرین ابی شیبه ،ابو معاویه ، عاصم ، حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ انصار صفا اور مروہ کے در میان سعی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، يبهال تك كهربيه آيت كريمه نازل ہو ئي،ان الصفاوالمروة الآبية یعنی صفااور سروہ شعائر اللہ میں ہے ہیں، توجو کو کی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تواس پر کوئی حرج تہیں ہے کہ ان دونوں کاطواف

## باب(۴۷)سعی د وباره نهیس هو تی!

۵۹۱\_محمد بن حاتم، یخیٰ بن سعید،ابن جریج،ابوالزبیر،حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے صفاو مروہ کے در میان ایک مرتبہ کے علاوہ سعی

۵۹۲ عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جریج سے اس سند کے ساتھ اسی مثل کی روایت منقول ہے، اور پیرالفاظ زیادہ ہیں

"الاطوافاً واحداً طوافه الاول"ـ باب (۷۵) یوم النحر میں جمرہ عقبہ کی رمی تک

حاجی برابر لبیک کہتار ہے۔

لِمَنَّاةً فَتُحَرَّجُوا أَنَّ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي آبَائِهِمْ مَنْ أَحْرَمَ لِمَنَاةَ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَٰلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَٰلِكَ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوُّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطُوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ غَلِيمٌ ﴾ \*

٩٠ ٥ - وَحَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَّسٍ قَالَ كَانَّتِ الْأَنْصَارُ ۚ يَكُرَهُونَ أَنَّ يَطُوفُوا ۚ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ حَتَّى نَزَلَتُ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَّفَ بِهِمَا ﴾ \*

(٧٤) بَابِ بَيَانَ أَنَّ السَّعْيَ لَا يُكَرَّرُ \* ٩١-٥- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيَّ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمْ يَطَفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طُوَافًا وَاحِدًا \*

( فا كده ) مترجم كہتا ہے ہے تھم اس شخص كے لئے ہے جو كہ صرف حج كااحرام باندھے، باقی قارن اور متمتع كے لئے دو طواف اور سعی واجب ہیں،اس چیز کے لئے بکثرت دلائل موجود ہیں،من شاء فلیراجعہا۔ ٩٢ ٥- وَحَدَّثُنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرُنَا ابْنُ جُرَيْجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ وَقَالَ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَّهُ ٱلْأَوَّلَ \*

(٧٥) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةُ حَتَى يَشْرَعَ فِي رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

النَّحْر \*

٩٣ ٥ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْر قَالُوا حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفُر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ أُسَامَةُ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بُلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الشُّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُوِنَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ فَتُوضَّأُ وُضُوءًا خَفِيفًا تُمَّ قُلْتُ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلِّي ثُمَّ رَدِفَ الْفَصْلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً جَمْع قَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس غَنِ الْفَصْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ

۵۹۳ یکیٰ بن ابوب، قتیبه بن سعید، ابن حجر، اساعیل ( دوسر ی سند ) نیخیٰ بن سیخیٰ، اساعیل بن جعفر، محمد بن ابی حرمله ، کریب مولی ، حضرت ابن عباس ، حضرت اسامه بن زید رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کمیا کہ میں عرفات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی سواری پر سوار رہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بائیں گھائی پر ہنچے جو کہ مز دلفہ کے قریب ہے تو آپ نے ا پنااونٹ بٹھلایا، پیشاب کیا، اور میں نے آپ پریائی ڈالا اور پھر آپ نے ہلکاساو ضو کیا، پھر میں نے عرض کیایار سول اللہ نماز کا وقت آگیا ہے، آپ نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے، پھر ر سول الله صلى الله عليه وسلم سوار ہوئے اور مز دلفہ تشریف لائے، پھر نماز پڑھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مز دلفہ کی صبح کو فضل کواینے ہجھیے بٹھالیا، کریب بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عباسؓ نے فضل سے خبر وی، کہ ر سول الله صلی الله علیه و سلم برا بر لبیک کہتے رہے ، یہاں تک که جمره عقبه پرینجے۔

( فا کدہ )حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، کہ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے، کہ جمزہ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ میں مصروف رہے ( فتح الملہم است نون

جلد ۳۷ صفحه ۲۷۷)۔

يَزَلْ يُلبِّي حَتِّي بَلْغُ الْجُمْرَةُ \*

٩٤ - وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ بَعْشُرَمٍ كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنِا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَنَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَصْلُ مِنْ جَمْع قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَصْلُ مِنْ جَمْع قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَصْلُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُلبِّي حَتَّى رَمَى ضَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُلبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةً الْعَقَبَةِ \*

مه ۱۹۵ اسحاق بن ابراہیم، علی بن خشر م، عیسیٰ بن یونس، ابن جرت کے، عطاء، حضر ت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مز دلفہ ہے فضل کو اپنے بیجھے او نٹنی پر بٹھا لیا، عطاء بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیجھے خبر دی کہ عنها نے بیان کیا کہ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی کہ جمرہ عقبیٰ کی رمی تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک وسلم برابر تلبیہ کہتے رہے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

٥٩٥ - وَحَدَّثَنَا الْبُنُ رُمْحِ أَخْبَرَنِي اللَّيْتُ عَنْ أَبِي وَحَدَّثَنَا الْبُنُ رُمْحِ أَخْبَرَنِي اللَّيْتُ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى الْبِ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَةٍ عَرَفَةَ وَعَدَاةٍ حَمْعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَشِيَةٍ عَرَفَةَ وَعَدَاةٍ حَمْعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَشِيَةٍ عَرَفَةَ وَعَدَاةٍ حَمْعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَشِيَةٍ وَهُو كَافَ نَاقَتَهُ حَتَى دَخَلَ عَلَيْكُمْ بِلَسَكِينَةِ وَهُو كَافَ نَاقَتَهُ حَتَى دَخَلَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَمْرَةُ وَقَالَ لَمْ يَزَلُ مُنَى بِهِ الْجَمْرَةُ وَقَالَ لَمْ يَزَلُ لَمْ يَزَلُ لَمْ يَزَلُ لَمْ يَزَلُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَكِي حَتَى رَمْعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَئِي حَتَى رَمْعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَئِي حَتَى رَمْعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِي حَتَى الْمَعْمَرَةً \*

٩٦ - وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى

بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ بِهُذَا

الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَزَلُ الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَزَلُ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَى رَمَى وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَى رَمَى الْحَمْرَةَ وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ \*

وسلم يشير بيدة كما يحدِف الإنسان ٩٧ هـ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُ الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُزِيدُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَحْنُ بَعْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُزِيدُ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ سُورَةُ اللَّهِ وَنَحْنُ بِحَمْعِ سَمِعْتُ اللَّهِ أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ بِحَمْعِ سَمِعْتُ اللَّهِ مَا لَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ \* يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ \*

يَمُونَ فِي مُدَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ يُونُسَ حَدَّنَنَا هُرَيْجُ اللَّهِ يُونُسَ حَدَّنَنَا هُرَيْجُ النَّ يُونُسَ حَدَّنَنَا هُرَيِكٍ هُشَيِّمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ كَثِيرِ ابْنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَلَّهِ مَنْ حَمْع فَقِيلَ أَعْرَابِيٍّ اللَّهِ لَبِي حَمْع فَقِيلَ أَعْرَابِيٍّ اللَّهِ لَبِي حِينَ أَفَاضَ مِنْ حَمْع فَقِيلَ أَعْرَابِيٍّ اللَّهِ لَبِي حَمْع فَقِيلَ أَعْرَابِيٍّ هَذَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْسِيَ النَّاسُ أَمْ ضَلُوا سَمِعْتُ الذِي أَنْزلَت عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ سَمِعْتُ اللَّهِ يَقُولُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ لَا سَمِعْتُ الذِي أَنْزلَت عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ لُ

290۔ قتیبہ بن سعید، لیث (دومری سند) ابن رمج، لیث ابوالز ہیر، ابو معبد مولی ابن عباس ، حضرت ابن عباس ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، اور وہر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیجھے سوار تھے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کی شام اور مز دلفہ کی صبح کولوگوں ہے فرماتے تھے، کہ آرام سے چلواور آپ اپنی اور مسلم عرفہ کی شام اور مز دلفہ کی اور مسلم عرفہ کی شام اور مز دلفہ کی اور مبال فرمایا کہ چنگی سے مار نے کے لئے اور مسلم منی میں ہے، اور وہاں فرمایا کہ چنگی سے مار نے کے لئے کشریاں اٹھالو، کہ جن سے جمرہ کی رمی کی جائے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر تلبیہ بڑھے رہے حتی کہ جمرہ عقبہ کی رمی کی۔

۱۹۹۸۔ زہیر بن حرب، کی بن سعید، ابن جرت ج، ابوالز بیر سے
اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، سوائے اس کے کہ اس
حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کا تذکرہ
نہیں ہے، باقی سے بات زائد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اہنے ہاتھ ہے اشارہ کرتے تھے، کہ جیسے چنگی ہے پکڑ کر آدمی
کنگری مارتا ہے۔

294۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابوالا حوص، حصین، کثیر بن مدرک، عبدالرحمٰن بن بزید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے مز دلفہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس ذات سے سناجس پر سور ۃ بقرہ نازل ہوئی کہ وہ اس مقام میں لبیك اللّٰہ م لبیك کہتے ہے۔

89۸۔ سر تے بن یونس، ہشیم، حصین، کثیر بن مدرک، انجعی، عبدالرحمٰن بن برید رضی اللہ تعالی عنه روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ جس وقت مز دلفہ سے واپس ہوئے تو انہوں نے تلبیہ پڑھا، لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی دیباتی آڈمی ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیالوگ بھول گئے، یا گمر اہ ہوگئے، میں نے تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیالوگ بھول گئے، یا گمر اہ ہوگئے، میں نے

فِي هَذَا الْمَكَانِ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ \*

٩٩٥- وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* بِنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* بَنُ آدَمَ حَدَّثَنِيهِ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُ بَهَدَا الْإِسْنَادِ \* حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي الْبَكَاتِيَّ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ حَمَّدِ الْمَعْنِي عَنْ حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي الْبَكَاتِيَّ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ بَيْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللَّهِ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكِ الْأَشْجَعِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللَّهِ بَنِ يَزِيدَ قَالَا سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَا سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بَنْ مَسْعُودٍ يَقُولُ بِحَمْعِ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ هَاهُنَا يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ وَلَيْنَا مَعَهُ \*

(٧٦) بَابِ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الذَّهَابِ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ عَرَفَةً \*

سَلَمَةَ عَنَ عَبَدِ اللّهِ بَنِ عَبَدِ اللّهِ بَنِ عَمَرَ عَنَ ابَيهِ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَا الْمُكَبِّرُ \* مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِي وَمِنَا الْمُكَبِّرُ \* مِنْ مِنَّ اللّهُ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا يَزِيدُ عَبْدِ اللّهِ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ بَنِ حُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْهِ عَمْرَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْهِ عَلْهِ عَمْرَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْهِ عَمْرَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْهُ وَمِنّا الْمُهَلِّلُ وَمِنّا الْمُهَلِّلُ وَمِنَّا الْمُهَالِلُهُ وَمِنَّا الْمُهَالُونَ اللّهُ عَلَاهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَاهِ اللّهُ عَمْرَا اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ عَدَاةٍ عَرَافَةً فَمِنَا الْمُهَالِلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَدَاةً عَرَافَةً فَمِنَا الْمُعَلِّلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

خوداس ذات سے سناجس پر سورۃ بقرہ نازل ہوئی، کہ وہ اس جگہ پرلبیك، اللّٰهم لبیك كہدرہے تھے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

۵۹۹۔ حسن حلوانی، کیجیٰ بن آدم، سفیان، حصین ای سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں۔

100- یوسف بن حماد، زیاد بکائی، حصین، کثیر، بن مدرک، اشجعی، عبدالرحمٰن بن بزید اور اسود بن بزید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ مز دلفہ میں فرمار ہے تھے کہ ہم نے اس ذات ہے جس پر سور ة بقر ہ نازل ہوئی لبیک اللحم لبیک اس مقام پر کہتے ہوئے سنا، چنانچہ پھر انہوں نے تلبیہ پڑھااور ہم نے بھی ان کے ساتھ تلبیہ پڑھا۔

باب(۷۲) عرفہ کے دن منی سے عرفات جاتے ہوئے تلبیہ اور تکبیر کہنا!

ا۱۰ - احمد بن طبل، محمد بن متنیٰ، عبدالله بن نمیر، (دوسری سند) سعید بن یجی اموی، بواسطه این والد، یجی بن سعید، عبدالرحمٰن بن ابی سلمه، عبدالله بن عبدالله بن عمر، حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم منی سے عرفات رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ گئے تو کوئی ہم میں سے تلبیہ (لبیک اللهم لبیک) پر هتا تھا، اور کوئی بیم میں سے تلبیہ (لبیک اللهم لبیک)

۱۰۶۔ محد بن حاتم، ہارون بن عبداللہ، یعقوب دروتی، یزید بن ہارون، عبداللہ بن ابی سلمہ، عمر بن حسین، عبداللہ بن ابی سلمہ، عمر بن حسین، عبداللہ بن ابی سلمہ، عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم عرفہ کی صبح کورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سو کوئی ہم میں سے اللہ اکبر کہتا، اور کوئی لاالہ الاللہ کہتا تھا، اور ہم ان میں سے عظے، جواللہ اکبر کہتے تھے (عبداللہ بن ابی سلمہ) کہتے ان میں سے تھے، جواللہ اکبر کہتے تھے (عبداللہ بن ابی سلمہ) کہتے ان میں سے تھے، جواللہ اکبر کہتے تھے (عبداللہ بن ابی سلمہ) کہتے ان میں سے تھے، جواللہ اکبر کہتے تھے (عبداللہ بن ابی سلمہ) کہتے ان میں سے تھے، جواللہ اکبر کہتے تھے (عبداللہ بن ابی سلمہ) کہتے

فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ لَعَجَبًا مِنْكُمْ كَيْفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ مَاذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ \* حَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ \* حَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُرِ التَّقَفِيِ أَنَّهُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُرِ التَّقَفِي أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ مِنَى مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهُ وَيَكَبُرُ مِنَا فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مَنَا فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ وَيَكَبُرُ مِنَا فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَيَكَبُرُ مِنَا فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَيَكَبُرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُهُ مِنَا فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُهُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّنَ فَلِي إِلَيْهِ وَيُكَبِّرُهُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّلُهُ مُنَا فَلَا يُنْكُونُ عَلَيْهِ وَيُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُكَبِرُ عَلَيْهِ وَيُعَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّلُهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَكِبُونُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُعْتَوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُعْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُكُولُ عَلَيْهِ وَيُعْتَلِكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُعْتَلِهُ وَلَا عَلَيْهِ وَيُعْتَلِهُ وَالْعَلَالُ عَلَيْهِ وَيُعْتَلِهُ وَلَا عَلَيْهِ وَيَعْتُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُعْلِقُ الْمُهُلُّ مِنْ الْمُؤَالِقُولُوا لَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَيُعْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُوا لَلْهُ عَلَيْهِ وَا

١٠٤ - وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي اللهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي اللهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ غَدَاةً عَرَفَةً مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ هَذَا الْيُومُ قَالَ سِرْتُ هَذَا الْمُهَلَّلُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ سِرْتُ هَذَا الْمُهَلِّلُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَمِنَا الْمُكَبِّرُ وَمِنَا الْمُهَلِّلُ وَلَا يَعِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ \*

يَعِيبُ الْحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُوْدُلِفَةِ وَاسْتِحْبَابِ صَلَاتِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُوْدُلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ \* وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُوْدُلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ \* وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُزْدُلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ \* وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُزْدُلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ \* وَالْعِشَاءِ جَمَّتَنَا يَحْيَى بَنْ يَحْيَى قَالَ قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ كُريبٍ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ كُريبٍ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ كُريب مَوْلَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةً حَتَى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ مِنْ عَرَفَةً حَتَى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ مِنْ عَرَفَةً حَتَى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ مَنْ وَلَا وَسَلَّمَ قَالَ تَعَالَ أَلُهُ الصَّلَاةُ قَالَ لَكُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّلَاةُ قَالَ الصَّلَاةُ وَاللَّهُ الصَّلَاةُ قَالَ الصَّلَاةُ وَاللَّهُ الصَّلَاةُ وَاللَّهُ الصَلَاةُ وَاللَهُ مَنْ عَرَفَةً مُامَلُكُ فَرَكِبَ فَلَمَا جَاءَ الْمُزْدُلِفَةً نَزَلَ الطَّلَاةُ وَاللَهُ الصَلَاةُ أَمَامَكُ فَرَكِبَ فَلَمَا جَاءَ الْمُزْدُلِفَةً نَزَلَ الصَّلَاةُ وَالْمَالَةُ الصَلَاقَ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكُ فَرَكِبَ فَلَمَا جَاءَ الْمُزَدُلِفَةً نَزَلَ الْمَالَاءُ الْمَالَاءُ الْمَالَاقُ الْمَالَا الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْلُونَةُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُعَلِيْ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَا اللّهُ الْمَالَا اللّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُلُومُ الْمُؤْمُ الْ

ہیں، میں نے کہا خدا کی قشم بڑے تعجب کی بات ہے، کہ تم نے وسلم کو کیا کرتے دیکھا۔
وسلم کو کیا کرتے دیکھا۔
اس ۲۰۳۔ یکی بن یکی مالک، محمد بن ابی بکر تقفی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، اور وہ دونوں منی بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، اور وہ دونوں منی سے عرفات جارہے تھے، کہ آج کے دن تم رسول اللہ تسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے، حضرت انس نے فرمایا کہ ہم میں سے لاالہ الاللہ الاالہ الاالہ الاالہ کہتا اور کوئی اس پر کئیر نہ کرتا تھا، اور کوئی اس پر منع نہ کرتا تھا، اور کوئی اس بے منع نہ کرتا تھا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

بن ابی بکر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرفہ کی صبح کو کہا کہ آج کے تلبیہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اور صحابہ کرام اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علمہ وسلم کے ساتھ تھے، سوہم میں سے بعض تکبیر کہہ رہے تھے، اور بعض کلمہ پڑھ رہے تھے، اور بعض کلمہ پڑھ رہے تھے اور بعض کلمہ پڑھ رہے تھے اور بعض کلمہ پڑھ بہ رہے تھے اور کوئی ایک دوسرے پر نگیر نہیں کر تاتھا۔

ساتھ بڑ ھنا۔
100 ۔ یکیٰ بن بچیٰ، مالک، موسیٰ بن عقبہ، کریب مولیٰ ابن عبال ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات ہے لوٹے، یہاں تک کہ جب گھاٹی کے پاس آئے تو اترے تو اترے، اور پیٹاب کیا، اور پھر ہلکا وضو کیا، میں نے عرض کیا، افر پیٹر سوار نماز کا وقت آگیا، آپ نے فرمایا نماز تیرے آگے ہے، پھر سوار

ہوئے، پھر جب مز دلفہ آئے، تواترے،اور پوری طرح وضو

اس شب مز دلفه میں مغرب اور عشاء کو ایک

كأمطالعه كمياجائيه

فَّتَوَضَّأَ فَأُسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

فَصَلِّي الْمَغْرِبَ تُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَان بَعِيرَهُ فِي

مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ

کیا، پھر نماز کی تکبیر ہوئی،اور پھر مغرب کی نمازیر ھی،اس کے ہر ایک نے اپناا پنااونٹ اس کی جگہ پر ہٹھا دیا، اس کے بعد عشاء کی تنبیر ہوئی، پھر عشاء کی نماز پڑھی اور ان دونوں کے در میان کو ئی نماز نہیں پڑھی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو( جلد دوم)

( فا کدہ ) در مختار میں ہے، کہ اگر مغرب یا عشاء کو راستہ میں یا عر فات میں پڑھ لے گا، تو اس حدیث کی وجہ ہے اعادہ واجب ہے، کیونکہ شریعت نے ان دونوں نمازوں کاوفت اور زمانہ دونوں کو متعین کر دیاہے، تفصیل کے لئے کتب فقہ کی طرف رجوع کیا جائے ،یا گذشتہ فوائد ٦٠٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ۲۰۲ ـ محمد بن رمح، ليث، يجييٰ بن سعيد، موسيٰ بن عقبه، موليٰ ز بیر ، کریب مولی ابن عباس، حضرت اسامه بن زید رضی الله عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةً مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنُ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ غَنْ تعالیٰ عنہاہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عرفات ہے لوٹتے ہوئے حاجت کے أَسَامَةً بْن زَيْدٍ قَالَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى کئے بعض گھاٹیوں کی طرف اترے، میں نے آپ پر (وضو کے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى لئے) پانی ڈالا، اور عرض کیا، آپ نماز پڑھیں گے، آپ نے بَعْض تِلْكَ الشِّعَابِ لِحَاجَتِهِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاء فَقَلْتُ أَتَصَلِّي فَقَالَ الْمُصَلِّي أَمَامَكَ \* فرمایا نماز کی جگہ تمہارے آگے ہے۔ ٦٠٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ۲۰۷\_ابو مکرین ابی شیبه ، عبدالله بن مبارک، (دوسری سند) ابو کریب، ابن مبارک، ابراہیم بن عقبہ، کریب مولیٰ ابن

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عباسؓ ہے روایت کرتے ہی، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاسِ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے سنا وہ فرمار ہے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات ہے چلے، جب قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَةً بُنَ زَيْدٍ يَقُولُ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ گھائی پر اترے، اور پییٹاب کیا،اور حضرت اسامہ نے اس فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلْ ر وایت میں یائی ڈالنے کا تذکرہ نہیں کیا، پھر آپ نے یائی منگوایا أُسَامَةٌ أَرَاقَ الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا بِمَاءِ فَتُوَضَّأُ اور ملکاساوضو کیا، پھر میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! نماز کا وُضُوءًا لَيْسَ بالْبَالِغِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وفت ہو گیا، آپ نے فرمایا، نماز تمہارے سامنے ہے، پھر آپ الصَّلَاةَ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى چلے، حتی کہ مز دلفہ آئے اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔

بَلَغَ جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ \* ٦٠٨- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرُنَا ۲۰۸\_اسحاق بن ابراہیم، کیجیٰ بن آدم،زہیر،ابو خشیہ،ابراہیم يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا بن عقبہ ، کریب نے حضرت اسامہ بن زیدِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقِّبَةً أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ سے دریافت کیا کہ جب عرفہ کی شام کو تم رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوئے، تو ہم نے کیا کیا، انہوں نے کہا،
ہم اس گھائی تک آئے، جہال لوگ مغرب کی نماز کے لئے
اونٹوں کو بھلاتے ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمی اپنی او خمی کو بھلایا اور پیشاب کیا، اور حضر ت اسامہ نے پانی
وضو کیا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ، نماز گاو قت آگیا، آپ
فوطو کیا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ، نماز گاو قت آگیا، آپ
مزولفہ آئے، اور مغرب کی تکبیر ہوئی، لوگوں نے اپنے اونٹ
ہملائے اور کھولے نہیں، پھر عشاء کی تحبیر ہوئی، اور آپ نے
نماز عشاء پڑھی، اس کے بعد سب نے اپنے اونٹ کھول دیے،
نماز عشاء پڑھی، اس کے بعد سب نے اپنے اونٹ کھول دیے،
میں نے کہا، پھر صبح کو تم نے کیا کیا، اسامہ نے کہا، کہ آپ نے
میں اپ کہا، پھر صبح کو تم نے کیا کیا، اسامہ نے کہا، کہ آپ نے
بیدل چلا۔

صححمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

۱۰۹ - ۱۰۶ اسحاق بن ابراہیم، و کیج، سفیان، محمد بن عقبہ، کریب، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھائی پر تشریف لائے، جس میں امر اءاترتے ہیں، تو آپ نے نزول فرمایا، اور پیشاب کیا، اور پائی ڈالنے کا تذکرہ نہیں کیا، پھر آپ نے وضو کے لئے پائی منگوایا، اور ملکا وضو کیا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ نماز کا وقت آگیا، فرمایا نماز تمہارے عرض کیا، یا رسول اللہ نماز کا وقت آگیا، فرمایا نماز تمہارے آگے ہے۔

۱۱۰- عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، عطاء مولی ابن سباع، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے لوٹے تومیں آپ کار دیف تھا، اور فرماتے ہیں کہ جب آپ گھاٹی پر آئے، تو آپ نے اپنی سواری بھائی، اور پھر قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے، جب بھائی، اور پھر قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے، جب لوٹے تومیں نے لوٹے وضو کیا، پھر آپ

أَسَامَةُ بُنَ زَيْدِ كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ جَنْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَعْرِبِ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ وَبَالَ وَمَا قَالَ أَهْرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوضَاً وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ فَقُلْتُ يَا بِالْوَضُوءِ فَتَوضَاً وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ فَقُلْتُ يَا بِاللَّهِ فَقُلْتُ يَا مِسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ أَمَامَكُ فَرَكِبَ رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ أَمَامَكُ فَرَكِبَ رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ أَمَامَكُ فَرَكِبَ رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ أَمَامَكُ فَرَكِبَ حَتَّى جَنْنَا الْمُزْدَلِقِهِمْ وَلَمْ يَحُلُوا حَتَى أَقَامَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحُلُوا حَتَى أَقَامَ الْعَشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلَّى ثُمَّ حَلُوا حَتَى أَقَامَ الْعَشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلَّى ثُمَّ حَلُوا قُلْتُ فَكَيْفَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحُلُوا حَتَى أَقَامَ الْعَشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلَّى ثُمَّ حَلُوا قُلْتُ فَكِيفَ الْعَشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلَّى ثُمَ حَلُوا قُلْتُ فَكَيْفَ فَالَّا مِنْ عَلَى وَعَلَيْمُ عِينَ أَصَبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَصَلُ بُنُ عَلَيْمُ عَلَى وَمُنَاقِ قُرَيْشٍ عَلَى وَجُلُقًا فَعَالَمُ وَالْمَلَقُ فَي سُبَاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رَجْلَقَ أَلَا فِي سُبَاقِ قُرَيْشٍ عَلَى وَجُلُقًا عَلَى الْمَاقِ قُرَيْشٍ عَلَى وَجُلُلِي \*

٩ - ٦٠ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى النَّقْبَ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى النَّقْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْأَمْرَاءُ نَزلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلُ أَهَرَاقَ ثُمَّ دَعَا بَوَضُوءَ فَتَوَضَّا وَضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ يَا رُسُولَ بَوَضُوءً خَفِيفًا فَقُلْتُ يَا رُسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةَ أَمَامَكَ
 اللَّهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ

٦١٠ وَحَدَّنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء مَوْلَى ابْنِ سِبَاعِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الشِّعْبَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ عَرَفَة فَلَمَّا حَاءَ الشِّعْبَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِن الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَة مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَة مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَاً ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَة إِلَيْهِ إِلَى الْمُؤْدَلِقَةَ مَا لَيْ مَنْ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَا أَنْهُمَ وَلَيْهِ إِلَى الْعَرَاقِ الْمَا مَا مَعْ الْمَالِقِ الْمَاعِلَةِ السَّاسَةِ مَنْ الْإِدَاوَةِ مَا لَهُ إِلَى الْمُؤْدِلَةِ الْمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى الْمُؤْمَ مِنَ الْإِدَاوَةِ مَا عَلَاهُ الْعَلَاهِ الْمَا الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةِ الْمَاعِلَةِ الْمَاعِلَةِ عَلَيْهِ الْمُعَالِقِ الْمَاعِلَةِ الْمَاعِلَةِ الْمَاعِلَةِ الْعَلَاقِ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةِ الْعَلَاقِ الْمَاعِلَةِ الْمَاعْدَاقِ الْعَلَاهِ الْمَاعِلَةِ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمَاعِلَةِ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةِ الْمَاعِلَةِ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمُؤْمِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعُونَ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ

فَحَمَعَ بِهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ \*

٦٦١- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَبْمَانَ عَنْ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَأُسَامَةُ رَدُّفَهُ قَالَ أُسَامَةُ فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هَيْئَتِهِ حَتَّى أَتَى

٦١٢ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ أَسَامَةُ بْنَ أَسَامَةُ وَأَنَا شَاهِدٌ أَوْ قَالَ سَأَلْتُ أُسَامَةً بْنَ أَسَامَةُ بْنَ أَسَامَةُ بْنَ أَسَامَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زَيْدٍ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَاتٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانُ يَسِيرُ أَفَاضَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ أَفَاضَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ أَفَاضَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةً قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَحَدَ مِنْ عَرَفَةً قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَحَدَ مَنْ عَرَفَةً قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَحَدَ فَجُوّةً نَصَ \*

٦١٣- وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحُمَيْدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُّوةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حُمَيْدٍ قَالَ هِشَامٌ وَالنَّصُ فَوْقَ الْعَنَقِ \*

٦١٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَال عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عَدِي بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عَدِي بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عَدِي بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِي عَدِي بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِي عَدِي بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِي حَدَّثَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ \*

سوار ہوئے اور مز دلفہ آئے اور وہال مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔

االا۔ زہیر بن حرب، یزید بن ہارون، عبدالملک بن ابی سلیمان، عطاء حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات ہے لوٹے اور اسامہ بن زیڈ آپ کے ردیف تھے، اسامہ بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علیہ وسلم برابر حلیے رسول اللہ علیہ وسلم برابر حلیے رہے، حتی کہ مزولفہ بہنچ۔

۱۱۲ - ابو الربیع زہرانی، قنیبہ بن سعید، حماد بن زید، حضرت ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میری موجودگی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا، یا میں نے خود بو چھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کوعرفات سے سواری پر اپنے بیچھے بٹھلا رکھا تھا، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے لوشتے ہوئے کس طرح چلتے تھے، حضرت اسامہ عرفات سے لوشتے ہوئے کس طرح چلتے تھے، حضرت اسامہ نے فرمایا کہ، دھیمی جال چلتے، اور جب ذرا کشادگی پاتے تو سواری کو تیز کرتے۔

۱۱۳ ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، عبد ہ بن سلیمان و عبد اللہ بن نمیر اور حمید بن عبر اور حمید بن عبر اور حمید بن عبر وہ سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں ، باتی حمید کی روایت میں بیه زیادہ ہے کہ ہشام نے کہا کہ ''دنعی''جواو نمٹنی کی جال ہے ، وہ ''عنق'' سے تیز ہشام نے کہا کہ ''دنعی'' سے تیز

۱۱۳ یجیٰ بن بجیٰ، سلیمان بن بلال، بجیٰ بن سعید، عدی بن شاہت، عبداللہ بن بزید تعظمی، حضرت ابوابوب رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے حجتہ الوداع میں رسالت ہاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازایک ساتھ ملاکر پڑھی،اور وہ مز دلفہ میں تھے۔

٦١٥ - وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْح عَنِ اللَّيْتِ بَيْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ بَنْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رَوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ يَزِيدَ اللَّهِ بَنْ يَزِيدَ الْنُوفَةِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بَنْ يَزِيدَ الْنُحَطْمِيُّ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ \*
 ابْنِ الزُّبَيْرِ \*

آ آ آ – وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمُوْرَةِ وَلَيْهَ جَمِيعًا \*

11۵۔ قتیبہ اور ابن رخح، لیث بن سعد، یکیٰ بن سعید ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، ابن رخح میں اپنی روایت میں بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن یزید خطمی، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں کو فیہ پرامیر تھے۔

۱۱۲- یخی بن میخی، مالک، ابن شهاب، سالم بن عبدالله، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهماسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز مز دلفہ میں ایک ساتھ ملاکر پڑھی۔

۱۱۷- حرمله بن یجی ابن و بهب ایونس ابن شهاب عبید الله بن عبدالله بن عبر الله تعالی عنها بن عبدالله بن عمر احض الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مز دلفه میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھی اور الن کے در میان ایک رکعت بھی نہیں ساتھ ملا کر پڑھی اور الن کے در میان ایک رکعت بڑھیں پڑھیں چنانچہ عبدالله بن عمر مز دلفه میں اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے، چنانچہ عبدالله بن عمر مز دلفه میں اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے، حتی کہ الله تعالی سے جالے۔

( فا کدہ )معلوم ہوا کہ قصر واجب ہے اور رہیے کہ مغرب کی ہر حالت میں تین ہی رکعت پڑھی جا کیں گی (متر جم )

71۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةً بْنِ جُبَيْرِ أَنَّهُ صَلَّى الْمَعْرِبَ بِحَمْعِ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ ثُمُ الْمُعْرِبَ بِحَمْعِ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ ثُمُ صَلَّى الْمَعْرِبَ بِحَمْعِ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ ثُمُ صَلَّى الْمَعْرِبَ بِحَمْعِ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ ثُمُ مَّ صَلَّى الْمُعْرِبَ بِحَمْعِ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ ثُمُ مَّ مَّالًى مَثْلًى وَلَكَ حَدَّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمْرَ أَنَّ النبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ \*

حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى \*

719- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ \*

۱۹۱۸ - محمد بن متنی ، عبدالرحمٰن بن مهدی ، شعبه ، تکم اور سلمه بن کهبل، حفرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں ، که انہوں نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی تکبیر کے ساتھ پڑھی ، اور بیان کیا کہ حضرت ابن عمررضی اللہ تعالی عنهمانے بھی ایسا ہی کیا ہے ، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهمانے بھی ایسا ہی کیا ہے ، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهمانے بیان کیا ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا عن کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا عنہمانے بیان کیا ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا عنہمانے بیان کیا ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا عنہمانے بیان کیا ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا عنہمانے بیان کیا ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا عنہمانے بیان کیا ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا عنہمانے بیان کیا ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا عنہمانے بیان کیا ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا عنہمانے بیان کیا ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا عنہمانے بیان کیا ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا عنہمانے بیان کیا ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا عنہ کیا ہے ۔ د

۱۱۹ زمیر بن حرب، وکیع، شعبہ سے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہےاور کہا کہ ان دونوں نمازوں کوایک اقامت

کے ساتھ پڑھا۔

٦٢٠– وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثُّورِيُّ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَن ابْن عُمَرَ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء بِحَمْعِ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنَ بإقامَةٍ وَاحِدَةٍ \*

• ۶۲۰ عبد بن حمید، عبدالرزاق، توری، سلمه بن کهیل، سعید بن جبیر، حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے بیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مز دلفه میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی، مغرب کی تین رکعت، اور عشاء کی د ور کعت ،ایک تکبیر کے ساتھ۔

( فا کدہ ) مز دلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی ،اور دونؤں کے در میان سنن اور نوا فل کچھ نہیں پڑھے جائیں گے اور علامہ این عابدینٌ فرماتے ہیں ، کہ اگر در میان میں سنتیں پڑھ لے ، توا قامت کااعادہ واجب ہے ( بحر ) اور شرح لباب میں ہے کہ مغرب اور عشاء کی سنتیں اور وتر دونوں نماز دوں سے فراغت کے بعد پڑھی جائیں، مولانا عبدالرحمٰن جامی نے

ای چیز کی تصریح کی ہے، واللہ اعلم۔

٦٢١ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمَيْرِ حَذَّتُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قُالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا فَصَلِّى بِنَا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِذَةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ هَكَذَا صَلَّى بنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانَ \*

(٧٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التغلِيسِ

بِصَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ \* ٦٢٢ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شُيِّبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَّارَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن يَزيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْن صَلَاةً الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ وَصَلَّى الْفَحْرَ

يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا \*

٦٢١ ـ ابو بكر بن ابي شيبه ، عبدالله بن نمير ، اسأعيل بن ابي خالد ، ابواسحاق، حضرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ چلے، یہاں تک که مزدلفه آئے، اور وہاں مغرب اور عشاء ایک (اذان اور) ا یک اقامت کے ساتھ پڑھی، پھرلوٹے،اور ابن عمرؓ نے فرمایا کہ اسی طرح ہمارے ساتھ یہاں رسول اللہ ضلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔

باب (۷۸) مز دلفہ میں تحر کے دن صبح کی نماز بهت جلد بره هنا

٦٢٢ ـ بچيل بن يجيل، ابو مبكر بن ابي شيبه ، ابو كريب، ابو معاويه، العمش، عماره، عبدالرحمن بن يزيد، حضرت عبدالله رضى الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اپنے وقت کے علاوه کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر دو نمازیں مغرب اور عشاء کو مزولفہ میں ، کہ آپ نے انہیں ایک ساتھ ملا کر پڑھا،اوراس روز صبح کی نماز وقت (معتاد) ہے پہلے پڑھی۔ (فائدہ) یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح صادق سے بھی پہلے پڑھ لی، بلکہ جس وقت یو میہ پڑھتے تھے،اس سے پہلے پڑھ لی تاکہ وقت میں کشادگ ہو جائے،اور اس چیز پر بخاری کی روایت دال ہے،اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی للٰہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح کی نماز روشن کر کے پڑھا کرتے تھے، جیساکہ اگلی روایت اس کی تاکید کرتی ہے۔

> ٦٢٣- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ قَبْلَ وَقْتِهَا بِغُلَسٍ \*

۱۲۳ - عثمان بن ابی شیبہ ،اسحاق بن ابراہیم ، جریر ،اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں ، کہ صبح کی نمازوفت معتاد سے پہلے اند هیر ہے میں پڑھی۔

(فا کدہ) سنن نسائی کی روایت میں مز دلفہ کے ساتھ عرفات کا بھی تذکرہ ہے، کہ ان دونوں مقامات میں ان دونوں نمازوں کی طرح پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ عیہ وسلم نے بھی نمازوں کو ایک ساتھ ملاکر نہیں پڑھا، اس سے معلوم ہوا، کہ جمع حقیقی ان دونوں او قات میں صرف حاجیوں کے لئے جج کے زمانہ میں مسنون ہے، اور اس کے علاوہ یہ چیز درست نہیں ہے، جیسا کہ پہلے میں لکھے چکا ہوں، اور جن احادیث میں نمازوں کے جمع کرنے ہے کہ ایک نمازکو آخر وقت میں پڑھ لیا اور دوسر کی کواول وقت میں، نمازوں کے جمع کرنا ہے، کہ ایک نمازکو آخر وقت میں پڑھ لیا اور دوسر کی کواول وقت میں، روایات خود اس پر صراحة دلالت کرتی ہیں، اور علامہ بدر الدین عینی اور قسطلانی نے بہی چیز بیان کی ہے، اور بہی چیز اولی بالعمل ہے۔

باب (۷۹) ضعیفوں اور عور توں کو مز دلفہ سے رات کے اخری حصہ میں ،لوگوں کے ہجوم کرنے ہے پہلے منلی کی طرف روانہ کرنے کااستحباب ما٢٢ عبدالله بن مسلمه بن قعنب، اللح بن حميد، قاسم، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ مز دلفہ کی شب میں حضرت سود ہ نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، کہ آپ سے قبل منیٰ چلی جائیں،اور لوگوں کے ججوم سے آگے نکل جائیں،اور وہ ذرا فربہ بی بی خصیں، چنانچہ آپ نے انہیں اجازت دیدی اور ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے لوٹے ہے قبل روانہ ہو تنكي، اور ہم صبح تک رکے رہے، اور پھر آپ کے ساتھ لوٹے، حضرت عائشةً بيان كرتى بين، كه أكر مين جھي رسول الله صلى الله علیہ وسلم سے اجازت لے لیتی، جبیبا کہ سودہ نے لی، اور میں بھی آپ کی اجازت سے چکی جاتی، تو یہ چیز میرے لئے اس ہے بہتر تھی، کہ جس کی وجہ سے میں خوش ہور ہی تھی۔ ٦٢٥ اسحاق بن ابراتيم، محمد بن متني ، تقفى، عبدالوماب،

ابوب، عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم، حضرت عائشه رضى الله

٥٦٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُتَنَّى

وَى النّسَاء وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنَى مِنَ النّسَاء وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنَى فِي أَوَاخِرِ اللَّيْلِ قَبْلُ زَحْمَةِ النّاسِ \* فِي أُوَاخِرِ اللَّيْلِ قَبْلُ زَحْمَةِ النّاسِ \* حَدَّثَنَا أَفْلَحُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَتْ سُوْدَةُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَتْ سُوْدَةُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ الْقَاسِمِ وَكَانَتِ امْرَأَةً رَسُولَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ وَسَلَّمَ لَيْلَةً الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ وَسَلَّمَ وَالنّبِهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ فَعْنَا بِدَفْعِهِ وَخَبَسَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ وَخَبَسَنَا حَتَى أَصْبُحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ وَخَبَسَنَا حَتَى أَصْبُحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ وَلَانَ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةً فَأَكُونَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ فَأَكُونَ أَدْفَعُ اللّهُ عِلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةً فَأَكُونَ أَدْفَعُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةً فَأَكُونَ أَدْفَعُ الْمَالَقَعْمِ الْمَالَةُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُمَا اسْتَأَذَنْتُهُ سَوْدَةً فَأَكُونَ أَدُفَعُ الْمَالَةُ الْمَالِدُ الْفَالِدُ الْمَالَقُونَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالِقَالَ الْمَالِلَةُ اللّهُ الْمَالِقَ الْمَالِقُولَ الْمَالِقُولَ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُؤْولِ اللّهُ الْفَالَةُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِلَةُ الْمَالِقُولَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِلَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْفَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

تعالی عنها ہے روایت کرتے اہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت سودہ بہت بھاری بدن کی عورت تھیں، توانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اجازت طلب کی، کہ رات ہی کو مز دلفہ ہے جلی جائیں، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت وے وی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها بیان فرماتی ہیں، کہ کاش میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیان فرماتی ہیں، کہ کاش میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرلیتی، جیسا کہ حضرت سودہ نے آپ سے اجازت طلب کی تھی، اور حضرت عائشہ مز دلفہ ہے امام ہی کے ساتھ لوٹاکرتی تھیں۔

صحیحمسلم شریف مترجمار دو (جلد دوم)

۱۲۸۔ محدین ابی بکر مقدمی، کیلی قطان، ابن جریج، عبداللہ مولی اساء بیان کرتے ہیں، کہ مجھ سے حضرت اساء رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایااور دہ مز دلفہ کے گھرکے قریب تفہری ہوئی مخصیں، کہ کیا چاند غروب ہوگیا، ہیں نے کہا نہیں، انہوں نے کچھ دیر نماز پڑھی، پھر دریافت کیا، کیا چاند غروب ہوگیا، ہیں انہوں کے کہا جی ہاں، انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو، پھر ہم ان کے

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَافِشَةً وَالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَافِشَةً قَالَتَ كَانَتُ سَوْدَةُ الْمُرَأَةُ ضَخْمَةً تَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةُ فَلَيْتِ كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنْتُ سَوْلَ اللَّهِ وَكَانَتُ عَائِشَةُ لَا تُفِيضُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ \*

٦٢٦ - وَحَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَدِدْتُ أَنِي كُنْتُ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَدِدْتُ أَنِي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا السَّتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ فَأُصلِي الصَّبْحَ بِمِنَى فَأَرْمِي السَّاذُذَنَّهُ سَوْدَةُ فَأُصلِي الصَّبْحَ بِمِنَى فَأَرْمِي الْحَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي النَّاسُ فَقِيلَ لِعَائِشَةَ فَكَانَتُ سَوْدَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا كَانَتِ امْرَأَةً تَقِيلَةً فَيلَةً وَسَلَّمَ لَهَا كَانَتِ امْرَأَةً تَقِيلَةً فَيلَةً وَسَلَّمَ لَهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَيلَ لِعَائِشَةً فَاللَّهُ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَيلَ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهَا \*

وَكِيعٌ حِ و حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا عَنْ عَبْدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* ١٢٨ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ قَالَتُ لِي جَرَيْحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ قَالَتُ لِي جَرَيْحِ أَسْمَاءُ وَهِي عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ هَلْ غَابَ أَسْمَاءُ وَهِي عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا فَصَلَّتُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتِ ارْحَلْ بِي هَلْ غَابَ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتِ ارْحَلْ بِي هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتِ ارْحَلْ بِي

٦٢٧– وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا أَيْ هَنْتَاهُ لَقَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ كَلَّا أَيْ بُنَيَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ساتھ چلے، حق کہ جمرہ کی رمی کی، پھر اپنے جائے قیام پر نماز پڑھی، میں نے عرض کیا،اے بی بی ہم بہت جلدی روانہ ہوگئے، انہوں نے فرمایا اے بیٹے کوئی حرج نہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں کو جلدی روانہ ہونے کی اجازت دی ہے۔

( فائدہ ) جمرہ عقبہ کی رمی طلوع مٹس کے بعد کرنی جاہئے ،اگر طلوع فجر کے بعد اور طلوع مٹس سے قبل کی توجائز ہے ،ہاں اگر طلوع فجر سے تبل رمی کی، تو صحیح نہیں، جمہور علاء کا یہی مسلک ہے،اور و قوف مز دلفہ بھی داجب ہے،اگر کوئی بغیر عذر کے اسے حچھوڑ دے گا،اس پر دم واجب ہے، یکی جمامیر علماءکرام کامنلک ہے، قال فی الهدایة ثم هذا الوقوف واجب عندنا لیس برکن جتی لو ترکه بغیر عذر يلزمه الدم (فتح المليم جلد ١٩صفحه ٣٣٣).

٦٢٩- وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ بِهَذًا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَتِهِ قَالَتُ لَا أَيْ بُنَيَّ إِنَّ نُبِيَّ اللَّهِ صَلَّى آپ نے اجازت دی ہے۔ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِظُعُنِهِ \*

> ٦٣٠- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم أُخْبَرُنَا عِيسَى حَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ شَوَّالِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ذَخَلُّ عَلَى أُمَّ حَبِيبَةً فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ \* ٦٣١ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو كَبْنُ دِينَارٍ حِ و

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ الْنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُغَلِّسُ مِنْ جَمْعٍ إِلِّي مِنَّى وَفِي رِوَايَةِ النَّاقِدِ نُغَلِّسُ مِنْ مُزْدَلِفَةً \*

٦٣٢– وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ

۶۲۶ - علی بن خشر م، عیسیٰ بن بونس، ابن جریج، سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اس میں یہ ہے کہ اپنی بی بی کو

۱۳۰۰ محمد بن حاتم، لیخی بن سعید، (دوسری سند)، علی بن خشرم، عیسی، ابن جریج، عطاء سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ابن شوال نے انہیں خبرِ دی کہ وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا کے پاس گئے ، توانہوں نے بتایا کہ رسول اللّٰہ صلی الله علیه وسلم نے اخبیں مز دلفہ سے رات ہی کوروانہ کر دیا

ا ١٦٣ ابو بكر بن اني شيبه، سفيان بن عيينه، عمرو بن دينار، ( دوسری سند ) عمرونا قد، سفیان ، عمروین دینار ، سالم بن شوال ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اندھیرے میں مز دلفہ سے منیٰ کوروانہ ہو جاتے تھے، اور عمرو ناقد کی روایت میں ہے، کہ ہم اند جیرے میں مز دلفہ سے روانہ ہو جاتے تھے۔

۱۳۳- یخیٰ بن میخیٰ، قتیبه بن سعید، حماد بن زید، عبیدالله بن الی یزید بیان کرتے ہیں ، کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے سنا، فرمارہے تھے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ فِي الثَّقَلِ أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ \* الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ \* الضَّعَفَةِ مِنْ جَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ \*

مز د لفه سے روانہ فرمادیا تھا۔ سسه ۲۳۳ ابو بکربن ابی شیبه ،سفیان بن عیبینه ، عبید الله بن ابی یزید ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے حضرات میں ہے جن ضعیفوں کو آ گے روانہ کر دیا تھا، میں ان ہی

علیہ وسلم نے سامان کے ساتھ یاضعیفوں کے ہمراہ رات ہی کو

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

(فا کدہ) مترجم کہتا ہے کہ اس میں بوڑھے میں بھی داخل ہیں کیونکہ ابن حبان نے ابن عباسؓ سے جو روایت نقل کی ہے اس میں اس کی تصریح ہے اس کئے کہ حکمت بھیٹر اور ججوم ہے بچناہے ، کذافی عمد ۃ القاری۔

٦٣٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَطَاء عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ \*

٦٣٥ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ

ابْنَ عَبَّاسٌ قَالَ بَعَتَ بِي رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَحَر مِنْ جَمْع فِي ثَقَلِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَبَلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ بَعَثَ بِي بِلَيْلِ طَويلِ قَالَ لَا إِلَّا كَذَلِكَ بسَحَر قُلْتُ لَهُ فَقُالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَمَيْنَا الْحَمْرَةَ قَبْلَ الَّفَحْرِ وَأَيْنَ صَلَّى الْفَحْرَ قَالَ لَا إِلَّا كُذَٰلِكَ \*

٦٣٦- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالًا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبُّدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةً أَهْلِهِ

ا بن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی الله علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں جن کمزوروں کو پہلے روانہ کر دیا تھا، میں ان ہی میں سے تھا۔ ۲۳۵ عبد بن حمید، محمد بن بکر،ابن جریج، عطاعٌ، حضرت ابن

۴ ۲۳- ابو مکر بن ابی شیبه ،سفیان بن عیبینه ،عمرو،عطاء، حضرت

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آخر شب میں مز دلفہ ہے اینے سامان کے ساتھ روانہ کر دیا تھا، راوی کہتے ہیں، میں نے کہا، کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے یمی فرمایاہے ، کہ مجھ کو بہت رات ہے روانہ کر دیا تھا، راوی نے کہا نہیں بلکہ بیہ کہا، کہ آخر شب سے روانہ کر دیا تھا، پھر میں نے ان سے کہا، کہ ابن عباسؓ نے یہ بھی فرمایا، کہ فجر سے پہلے ہم نے رمی جمرہ کی، تو صبح کی نماز کہاں پڑھی، انہوں نے کہا، اس کے علاوہ اور کیچھ نہیں کہا۔

۲۳۲\_ابوالطاہر ،حرملہ بن یجیٰ،ابن وہب،یونس،ابن شہاب، حضرت سالم بن عبداللَّهُ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللّٰہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبماایے ساتھ کے ضعیف لوگوں کو آگے روانیہ کر دیا کرتے ہتھے اور مز دلفہ میں رات ہی کو مشعر حرام پر ( فا کدہ)ابن عابدین فرماتے ہیں، کہ و قوف مز دلفہ واجب ہے،اور مز دلفہ میں صبح تک رات کو قیام کرناسنت مؤکدہ ہے،واجب نہیں ہے،

اور در مختار میں ہے کہ و توف مز دلفہ کاوقت صبح صادق ہے لے کر طلوع آ فتاب تک ہے،اوران سب رواییوں سے معلوم ہوا کہ مز دلفہ

و توف کرلیا کرتے تھے،اور جتنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کویاد کرتے تھے، پھر امام کے و شخے سے پہلے لوٹ جاتے، سوان میں سے کوئی تو صبح کی نماز کے وقت منی پہنچا،اور کوئی اس کے بعد،ادر جب پہنچ جاتے، تواتی وقت رمی جمرہ کر لیتے،اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے، کہ ان ضعفوں کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

فَيَقْفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنِّى لِصَلَاةِ الْفَحْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُ اللَّحَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُ اللَّحَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

ے عور توں اور بچوں اور ضعفوں کو جلدی روانہ کر دینا جائزہ، باتی ظاف اولی ہے کیونکہ ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عرظ کا اثر منقول ہے،

کہ من قدم ثقلہ قبل النفر فلا حج لہ (بحر الراکق جلد ۲، صفحہ ۲۷)۔

(۸۰) بَابِ رَمْی حَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ باب (۸۰) بطن وادی سے جمرہ عقبہ کی رمی کرنا،
الْوَادِي وَتَکُونُ مَکَّةُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبِّرُ اور بير کہ مکہ مکرمہ بائيں جانب ہونا جا ہے، اور ہر مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ \*

۱۳۵ ابو بحر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، ابراہیم، عبدالر جن بن بزید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمرہ عقبہ کی بطن وادی سے سات باررمی کی، اور ہر ایک کنگری پراللہ اکبر کہتے تھے، ان سے کہا گیا کہ لوگ تواویر سے ان کنگریوں کو مارتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی کہ جس کے سواکوئی معبود نہیں، یہ مقام اس ذات کا ہے کہ جس پر سورة بقرہ فازل ہوئی ہے۔ مقام اس ذات کا ہے کہ جس پر سورة بقرہ فازل ہوئی ہے۔ مقام اس ذات کا ہے کہ جس پر سورة بقرہ فازل ہوئی ہے۔ مقام اس ذات کا ہے کہ جس پر سورة بقرہ نازل ہوئی ہے۔ مقام اس ذات کا ہے کہ جس پر سورة بقرہ فازل ہوئی ہے۔ مقام اس ذات کا ہے کہ جس پر سورة بقرہ فازل ہوئی ہے۔ مقام اس ذات کا ہے کہ جس پر سورة بقرہ فی سے سنا وہ خطبہ دیتے ہیں کہ میں نے جاج بن یوسف ثقفی سے سنا وہ خطبہ دیتے

ہوئے منبر پر کہہ رہاتھا، کہ قر آن کریم کی وہی تر تیب رکھوجو کہ

جبریل امین نے رکھی ہے کہ وہ سورت جس میں بقر ہ کا تذکرہ ہے

اور وہ سورت جس میں نساء کاذ کر ہے اور وہ سورت جس میں آل

الْوَادِي وَتَكُونُ مَكَّةُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبِّرُ الْوَادِي وَتَكُونُ مَكَّةُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ \* مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ \* مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ \* كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ كُريْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ كُريْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةً الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ هَذَا وَالَّذِي لَا قَوْلِهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ هَذَا وَالَّذِي لَا اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ هَذَا وَالَّذِي لَا اللَّهِ فَوْقِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ هَذَا وَالَّذِي لَا اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ هَذَا وَالَّذِي لَا لَكِي لَا اللَّهِ فَيْ مَسْعُودٍ هَذَا وَالَّذِي لَا لَا لَهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ هَذَا وَالَّذِي لَا لَا لَيْعُمْ لَالَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَيْ مُسْعُودٍ هَذَا وَالَّذِي لَا اللَّهِ فَا لَا لَهُ إِنَّ أَنْ مَا عُودٍ هَذَا وَالَّذِي لَا اللَهِ فَا لَا لَعْلَا لَا عَلْمُ اللَّهِ فَيْ أَلَا اللَّهِ إِنْ أَنْ اللَّهِ إِنْ أَنْ اللَّهُ إِلَا لَا لَا لَا لَهُ إِلَا لَا إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَعْلَا عَلَا اللَّهِ إِلَا لَهِ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَكُولُ اللَّهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَا لَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَالِهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَى اللّهِ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَا لَا لَهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَا لَهُ إِلْهِ إِلَا لَهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَا لَا لَهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَا

إِلَّهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةً الْبُقَرَةِ\*

٨٣٨ - وَحَدَّتَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ

أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِر عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ

الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفُ يَقُولُ وَهُوَ يَحْطُبُ عَلَى

الْمِنْبَرِ أَلّْفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَّفَهُ جِبْرِيلُ السُّورَةُ

الَّتِي ۚ يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ

فِيهَا النِّسَاءُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ قَالَ فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِ فَسَبَّهُ وَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي فَاسْتَعْرَضَهَا فَرَمَاهَا مِنْ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي فَاسْتَعْرَضَهَا فَرَمَاهَا مِنْ الْعَقَبةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي فَاسْتَعْرَضَهَا فَرَمَاهَا مِنْ الْعَقَبةِ فَاسْتَعْرَضَهَا فَرَمَاهَا مِنْ الْوَادِي اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ النَّاسَ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ النَّاسَ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ النَّاسَ حَصَيَاتٍ مُنْ فَوْقِهَا فَقَالَ هَذَا وَالَّذِي لَا النَّاسَ عَيْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ عَيْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ عَيْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ عَيْدُهُ مُونَةً الْمَامَ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ \*

عمران کا تذکرہ ہے، اعمش بیان کر نے ہیں، کہ پھر ہیں ابراہیم سے بلا، اور اس بات کی خبر دی توانہوں نے جاج کو برا کہا، اور کہا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن یزید نے بیان کیا، اور وہ عبداللہ بن مسعود ﷺ کے ماتھ تھے، کہ عبداللہ بن مسعود جمرہ عقبہ پر آئے اور وادی کے در میان کھڑے ہوئے، جمرہ کواپنے سامنے کیا، اور بطن وادی سے سات کنگریاں ماریں، ہر ایک کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے، عبدالرحمٰن بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے ان اللہ اکبر کہتے تھے، عبدالرحمٰن لوگ تواویر سے کنگریاں مارت ہیں، فرایا، اس ذات کی قشم جس کے سواکوئی معبود نہیں، یہی مقام فریایا، اس ذات کی قشم جس کے سواکوئی معبود نہیں، یہی مقام نے اس کا جس پر سورۃ بقرہ نازل ہوئی تھی۔

(فائدہ) خاج کا یہ منشا تھا کہ سورۃ بقر ہ پاسورۃ نساء کہنا در ست نہیں، اس پر ابراہیم نے رد کیا،اور عبداللہ بن مسعودٌ کی روایت شہادت میں پیش کی جس ہے معلوم ہو جائے کہ سورۃ بقرہ کہنا در ست ہے،اور یہی جمہور علماء کامسلک ہے،اور اٹسی طرح جمرہ عقبہ کی رمی اسی طریقہ پر میں کہ رہے میں میں ناکہ میں تروہ علار پر کہ اور کر زنر کے مستحد سے مرانوں کی جلد اصفی ۱۸ میں عمرۃ والقار کی جلد اصفی وہ کے۔

جیباکہ اس روایت میں نہ کورہے، تمام علمائے کرام کے نزدیک مستحب ہے ، (نووی جلداصفحہ ۱۸ ۲۲،عمر ۃ القاری جلداصفحہ ۹۰ )۔

٦٣٩- وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حِ وِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ

الْحَجَّاجَ يَقُولُ لَا تَقُولُوا سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَاقْتَصَّا

الْحَدِيثُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهُرٍ \*

- ٦٤ - وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفِر عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ الرَّحْمَن بْنِ يَزِيدُ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللّهِ قَالَ البَيْتَ الرَّحْمَن بْنِ يَزِيدُ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللّهِ قَالَ فَرَمَى الْجَمْرَةَ بسَبْع حَصَيَاتٍ وَجَعَلَ الْبَيْتَ فَرَمَى الْجَمْرَةَ بسَبْع حَصَيَاتٍ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ هَذَا مَقَامُ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ هَذَا مَقَامُ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ هَذَا مَقَامُ

٦٤٦- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا

الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ \*

۹ - ۲۳۹ یعقوب الدور قی ، ابن ابی زا کده (دوسری سند) ابن ابی عمر ، سفیان ، اعمش بیان کرتے ہیں کہ میں نے حجاج سے سناوہ کہہ رہا تھا کہ سور ۃ بقرہ مت کہو ، اور بقیہ حدیث ابن مسہرکی روایت کی طرح منقول ہے۔

۱۹۳۰ ابو بحر بن ابی شیبه، غندر، شعبه (دوسری سند) محمد بن مثنی، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، تحکم، ابراہیم، عبدالرحمٰن بن برید بیان کرتے ہیں که انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنه کے ساتھ جج کیا، چنانچه انہوں نے سات کنگریوں کے ساتھ جمرہ کی رمی کی، اور بیت الله شریف کو اپنی بائیں جانب اور منی کو دائیں طرف کیا، اور فرمایا، بیہ اس ذات کے (رمی کرنے کا) مقام ہے کہ جس پرسورۃ بقرہ نازل ہوئی ہے۔

۱۹۲ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اینے والد، شعبہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی اس میں جمرہ عقبہ کا ذکر

أُتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ \*

المُحِيَّاةِ ح وَحَدَّنَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّنَا اَبِي الْمُحِيَّاةِ حَ وَحَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ الْمُحِيَّاةِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْحَبْرْنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى اَبُو الْمُحِيَّاةِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قِيْلَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُوْنَ الْحَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ قَالَ اللهِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُوْنَ الْحَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ قَالَ فَرَمَاهَا عَبْدُ اللهِ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ مِنْ هَهُنَا وَاللّذِي لَآ اِللهَ غَيْرُهُ رَمَاهَا اللهِ اللهِ عَنْهُ أَلْهُ اللهُ الله عَنْهُ وَاللّهِ عَنْهُ وَمَاهَا اللهِ اللهِ عَنْهُ أَلُولُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ أَلَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(٨١) بَابِ اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا وَبَيَانِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ \*

٦٤٣ - وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ أَيُو الزَّيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا النَّحْرِ وَيَقُولُ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَحُجُ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ \*

الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي

أَنْيْسَةً عَنْ يَحْيَي بْن حُصَيْن عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ

الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ حَجَجْتُ مَعَ

ہے۔

۱۳۲ ۔ ابو بحر بن ابی شیبہ ، ابوالحیاۃ (دوسری سند)، یکی بن یکی، کیی بن یکی سلمہ بن کہیل، عبدالرحمٰن بن یزید بیان کرتے ہیں، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا گیا کہ لوگ تو جمرہ کی عقبہ کے اوپر سے رمی کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وادی کے در میان ہے مبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وادی کے در میان ہے رمی کی، اور فرمایا کہ قشم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں، کہ اس ذات نے بھی جس پر سورۃ بقرہ نازل ہوئی ہے، نہیں سے رمی کی ہے۔

باب(۸۱) یوم النحر میں سوار ہو کر جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مجھ سے مناسک حج معلوم کر لو!

۱۳۳ - اسحاق بن ابراہیم، علی بن خشر م، عیسیٰ بن یونس، ابن جرت کے ، ابوالز بیر سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرمار ہے تھے، کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہ آپ او نٹنی پر سے یوم النحر کوجمرہ عقبہ کی رمی کررہے تھے، اور آپ ارشاد فرمار ہے تھے کہ مجھے سے اپنے مناسب جج معلوم کرلو، اس لئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں اس جج کے بعد پھر جج کروں گا۔

۱۹۳۴ سلمہ بن شعیب، حسن بن اعین، معقل، زید بن ابی انید، معقل، زید بن ابی انید، کیام حصین رضی اللہ تعالی عنما ہے سنا فرماتی تھیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجتہ الوداع کیا، سومیں نے آپ کوجمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ سومیں نے آپ کوجمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ

واپس ہوئے اور آپ اپنی سواری پر تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت بلال اور حضرت اسامہ مجھی تھے، ایک نو آپ کی او نٹنی کی مہار پکڑ کر چل رہا تھا، اور دوسرے نے اپنا کپڑار سول الله صلی الله علیہ وسلم کے سریر کررکھاتھا، تاکہ آپ گرمی کی تپش

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

ی اللہ علیہ و میں کے سر پر کرر تھا تھا، تا کہ آپ کری کی چک سے محفوظ رہیں، ام الحصین بیان کرتی ہیں، آپ نے بہت باتیں بیان فرما کیں،اس کے بعد میں نے سنا، آپ فرما رہے

ہے، کہ اگر تم پرایک غلام کن کٹا، میر اخیال ہے کہ ام حصین نے بیہ بھی کہا، کالا حاتم بنا دیا جائے، جو تمہیں کتاب اللہ کے

مطابق تھم دے، تب بھی اس کی بات سنو،اوراطاعت کرو۔

۱۳۶۵ - احمد بن حسبل، محمد بن سلمه، ابی عبدالرحیم، زید بن انیسه، یحیٰ بن حصین،ام حصین رضی الله تعالی عنها ہے روایت

ہیں ہوں ہیں ہیں ہے۔ اور ہیں ہے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ حجتہ الو داع کیا، سومیں نے حضرت اسامہؓ اور حضرت بلالؓ کو دیکھا، کہ ایک ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی او نٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھا، اور دوسر ہے نے آپ پر کپڑا تان (۱)ر کھاتھا، تاکہ آپ گرمی کی تپش سے محفوظ رہیں، یہاں

تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی،امام مسلمؓ فرماتے ہیں کہ ابو عبدالرحیم کانام خالد بن الی یزید ہے،اور وہ محمد بن سلمہ کے

ہ بر مبر مرسم اور ان سے و کیچ اور حجاج اعور نے روایت کی ہے۔ ماموں ہیں ،اور ان سے و کیچ اور حجاج اعور نے روایت کی ہے۔

باب (۸۲) مھیکری کے برابر کنکریاں مارنے کا

استحباب كابيان!

۱۳۲۱۔ محمد بن حاتم، عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جریج، ابوالزبیر، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسالت

آب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہ آپ نے مضیریوں کے

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ
فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ
عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ
عَلَى رَاحِلَتِهُ وَالْآحَرُ رَافِعٌ تُوبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ
بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالْآحَرُ رَافِعٌ تُوبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّمْسِ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّمْسِ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ مُجَدًّ عَ حَسِبْتُهَا فَالَتْ أَسُودُ يَقُودُ كُمْ بِكِتَابِ

٥٤٥ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْكُسَةَ عَنْ يَحْنَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أُمِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةً وَبِلَالًا وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ أَبِي عَبْدِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ أَبِي عَبْدِ وَسَلَّمَ وَاسْمُ أَبِي عَبْدِ وَسَلَّمَ وَاسْمُ أَبِي عَبْدِ

سَلَمَةَ رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ وَحَجَّاجٌ الْأَعْوَرُ \* (۸۲) بَابِ اسْتِحْبَابِ كُوْنِ حَصَى

الرَّحِيم خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ وَهُوَ خَالُ مُحَمَّدِ بْن

الْحِمَارِ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ \*

٦٤٦ - وَ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْمَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعً أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعً جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

(۱) حضور صکی اللہ علیہ وسلم کے سر پرلگائے بغیراو پر کپڑا تانے ہوئے تھے تاکہ گرمی کی شدت سے بچایاجائے اس سے معلوم ہوا کہ حالت احرام میں کسی کپڑے وغیرہ کے ذریعے سامیہ حاصل کرناجا کڑے۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار د د ( جلد د و م )

بفتدر جمرہ کے تنگریاں ماریں۔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ\* (فائدہ)اس روایت ہے ایسی کنگریاں مارنے کااستخباب ٹابت ہوا (بحر الرائق ونووی)۔

> (٨٣) بَابِ بَيَانِ وَقَتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْيِ\* ٦٤٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْر ضُحًى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ \*

باب(۸۳)رمی کاوفت مستحب!

٢ ٣٠٠ ابو بكر بن اني شيبه، ابو خالد احمر، ابن ادريس، ابن جریج،ابوالزبیر،حضرت جابر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ یوم النحر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاشت کے وقت جمرہ عقبہ کی رمی کی، اور بعد کے دنوں میں جبکہ آفتاب و وهل گيا۔

( فائدہ)جمہور علمائے کرام کایمبی مسلک ہے کہ یوم النحر کودن چڑھے رمی کرنااورایام تشریق میں زوال کے بعداور تیسرے دن اگر زوال سے قبل رمی کرے تو بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک درست ہے ،اور اس بات پر بھی امام مالکّ،امام ابو حنیفہٌ ،امام شافعیؓ توری،اور ابو تور کا تفاق ہے که اگر ایام تشریق گزر گئے اور رمی نہیں کی،اور سورج بھی غائب ہو گیا تور می فوت ہو جائے گی،اور اس کاانجبار بذریعہ دم کیا جائے (عمد ة القارى، نووى، بحرالرائق)\_

> ٦٤٨- وَحَدَّثَنَاه عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَم أَخْبَرَنَا عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو ٱلزِّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* (٨٤) بَابِ بَيَانَ أَنَّ حَصَى الْحِمَارِ سَبْعٌ `

٦٤٩- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَزَرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاسْتِجْمَارُ نَوٌّ وَرَمْيُ الْحِمَارِ تَوٌّ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تُوُّ وَالطُّوَافِ تُوُّ وَإِذًا اسْتَحْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتُو \*

۲۱۳۸ علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، ابن جریج، ابو ز ہیر ،سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرمار ہے تھے ، کہ نبی صلی الله علیه وسلم الخ اور حسب سابق روایت منقول ہے۔ باب(۸۴)سات كنگريان مارني حيا مئين\_

٦٣٩ سلمه بن شبيب، حسن بن اعين، معقل بن عبيدالله، جزری، ابوالزبیر، حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ استنجا کے ڈھلے لیٹا طاق ہے، اور جمرہ کی تحنگریاں طاق ہیں،اور صفاو مر وہ کی شعی طاق ہے،اور بیت اللہ شریف کا طواف طاق ہے، لہذا جو استنجا کرنے کے لئے ڈھیلا لے تووہ طاق لے۔

(فاموه) سمات کنگریاں لیمی جا ہمیں، باتی ایک پھر لے کراس کے سات فکڑے کرے، یہ چیز مکر وہ ہے، (بحر الرائق بحوالہ فتح القدير)۔

باب (۸۵) حلق کرانا قصر کرانے سے افضل ہے (٨٥) بَابِ تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَقْصِيرِ \*

اور قصر کرانا بھی جائزہے

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

٥٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالًا أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتِهُ حَدَّثَنَا لَيْتِهُ حَدَّثَنَا لَيْتِهُ حَدَّثَنَا لَيْهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّيْنَ ثُمَّ قَالَ وَالْمُقَصِرِينَ \*

١٥٦ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ \*

٢٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ حَذَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ قَالَ رَحِمَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلَّةِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَالَ الْمُعَلِي الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِي ال

۱۵۰ یکی بن یکی ، محد بن رمح، لیث (دوسری سند)، قتیه، لیث، نافع، حضرت عبدالله بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سر منڈ لیا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے بھی سر منڈ لیا، اور بعضوں نے بال کٹوائے، ایک جماعت میں کرتے ہیں تورسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله بیان کرتے ہیں تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ الله تعالی سر منڈ انے والوں پر رحم فرمایے، ایک یاد ومر تبه فرمایا، پھر فرمایا کتر انے والوں پر بھی۔

ا ۱۵۵ ۔ یکی بن یکی ، مالک ، نافع ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبما ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اللی سر منڈانے والوں پر رحم فرما، صحابہ نے عرض کیا، یار سول اللہ کتروانے والوں پر بھی ، آپ نے پھر فرمایا اللی سر منڈانے پر رحم فرما، صحابہ نے عرض کیا، یارسول اللہ کتروانے والوں پر بھی ، آپ ایرسول اللہ کتروانے والوں پر بھی ، آپ ایرسول اللہ کتروانے والوں پر بھی ۔ بے عرض کیا، یارسول اللہ کتروانے والوں پر بھی ۔ بے ارشاد فرمایا اور کتروانے الوں پر بھی ۔

۱۹۵۲ - ابو اسحاق، إبرائيم بن محمد سفيان، مسلم بن حجاج، ابن نمير، بواسطه اپنے والد، عبيد الله بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا، الله تعالى سر منذانے والوں پر رحمت فرمائے، صحابہ نے عرض كيايار سول الله كتروانے والوں پر بهى، آپ نے بھر فرمايا الله تعالى سر منذانے والوں پر رحم فرمائے، صحابہ نے بھر فرمايا الله تعالى سر منذانے والوں پر رحم فرمائے، صحابہ نے عرض كيا، يار سول الله كتروانے والوں پر بهى، آپ نے فرمايا، اور كتروانے والوں پر بهى، آپ نے

ر (فائدہ)معلوم ہواکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف بال نہ رکھنے والوں ہی کو شامل ہے ،اور اس کے بعد اگر ہے توان کو جو سنت کے مطابق بال رکھیں ، باقی انگریزی بال رکھنے والوں کے لئے رحمت کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔

٣٥٣ - وَحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ \*

۱۵۳- ابن مثنیٰ، عبدالوہاب، عبیداللہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اس میں ہے کہ آپ نے چو تھی مرتبہ فرمایا،ادر کتروانے والوں پر بھی۔

١٥٥ - وَحَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَّارَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَلْمُقَصِّرِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالُوا يَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالُوا يَا اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ لِللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ لِللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ لِللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ لِللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ لَلَهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ لَلَهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ لَلَهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ لَكِهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَاللَّهُ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَاللَّهُ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالًا اللَّهِ وَلِلْمُقَصِرِينَ قَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَالِ اللَّهِ وَلِلْمُقَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَالِ اللَّهِ وَلِلْمُقَالِ اللَّهِ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهِ وَلِلْمُقَالَ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَوْلَا لَا اللَّهِ وَلِلْمُقَالَ اللَّهِ وَلِلْمُقَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا مُعَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

٥٥٥ - وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ عَن الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي ذُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \*

٢٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ

يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ تَلَاثَا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً وَلَمْ يَقَلُ وَكِيعٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ \* ١٥٧- وَجَدَّثَنَا قُتَسْهُ لُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُهِ بُ

٢٥٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَبْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَائِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنَ عُمْرَ أَنَّ مَعْنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ

۱۵۳- ابو بکر بن ابی شیبہ و زہیر بن حرب، ابن نمیر اور ابو تعالی عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول تعالی عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سر منڈانے والوں کی مغفرت فرمائے، صحابہ نے عرض کیا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قصر کرنے والوں کی بھی، آپ نے فرمایا، اللی سر منڈانے والوں کی مغفرت فرما، صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ قصر کرنے والوں کی مغفرت فرمایا، اللی سر منڈانے والوں کی مغفرت فرمایہ اللی سر منڈانے والوں کی بھی، آپ نے فرمایا، اللی سر منڈانے والوں کی مغفرت فرمایہ اور قصر کرنے والوں کی بھی، آپ نے فرمایا، والوں کی بھی، آپ نے فرمایا، والوں کی بھی۔ مغفرت فرمایہ اور قصر (۱) کرنے والوں کی بھی۔ مغفرت فرمایہ اور قصر (۱) کرنے والوں کی بھی۔ کی بھی، آپ نے فرمایا، اور قصر (۱) کرنے والوں کی بھی۔ کی بھی، آپ نے فرمایا، اور قصر (۱) کرنے والوں کی بھی۔ کے بواسطہ اینے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

والد، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه، نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک وسلم سے ابو زرعہ کی حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔ نقل کرتے ہیں۔ 107۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، وکیچ اور ابوداؤد طیالسی، شعبہ ، یجیٰ بن

حصین اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے جمتہ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کہ آپ نے سر منڈانے والوں کے لئے تین مرتبہ دعا فرمائی، اور سر کتروانے والوں کے لئے تین مرتبہ، اور وکیج نے جمتہ

102\_ قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن قاری (دوسری سند) قتیبہ، حاتم بن اساعیل، موکٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ تعالٰی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللّٰہ نے جمتہ الوداع میں اپناسر منڈ ایا۔

(۱) حلق کرانا قصر کرانے سے افضل ہے اس لئے کہ حلق کرانے میں عاجزی کااظہار زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اختیار کرناہے اور اپن زینت کی چیز بعنی بالوں کواللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بالکلیہ ختم کرناہے جبکہ قصر میں زینت والی چیز بالوں کو پچھ باتی رکھنا ہو تاہے۔ حلق کے افضل ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے لئے تین مرتبہ دعا فرمائی۔

الو داع کاذ کر نہیں کیا۔

فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ \*

(٨٦) بَاب بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَحْلِقَ وَالِابْتِدَاءِ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَن مِنْ رَأْس الْمَحْلُوق \*

١٥٨ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَفْصُ أَخْبَرَنَا مَحْمَدِ بْنِ حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنِى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنِى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنِى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذُ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذُ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذُ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ اللَّاسَ \*

١٥٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غَيَاتٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ فِي رَوَايَتِهِ لِلْحَلَّاقِ هَا وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى فَقَالَ فِي رَوَايَتِهِ لِلْحَلَّاقِ هَا وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى الْحَانِبِ الْأَيْمَنِ هَكَذَا فَقَسَمَ شَعْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ قَالَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ وَإِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فَوَزَّعَهُ اللَّيْسِ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ وَأَمَّا فِي رَوَايَةِ اللَّيْسِ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ وَأَمَّا فِي رَوَايَةِ اللَّيْسِ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ وَأَمَّا فِي رَوَايَةِ اللَّيْسِ فَوَزَّعَهُ اللَّيْسَ عَلَى الْشَقِ الْأَيْسَ فَوَزَّعَهُ السَّعَرَةَ وَالشَّعَرَقَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ اللَّيْسَ اللَّالِي الْمُعَنِ فَوَزَّعَهُ السَّعَرَةَ وَالشَّعَرَقِينِ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ اللَّالِي الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّيْسِ فَعَرَقَهُ اللَّيَالِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْسَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

رِي اللهُّنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى حَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدُن فَنَحَرَهَا وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ وَقَالَ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ

باب (۸۲) سنت ہیہ ہے کہ یوم النحر کو اول رمی، پھر نحر اور پھر حلق کرے، اور حلق داہنی طرف سے نثر وع کرے۔

۱۵۸۔ یکی بن یکی ، حفص بن غیات ، ہشام ، محمہ بن سیرین ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منیٰ آئے ، تو پہلے جمرہ عقبہ پر گئے ، اور وہاں کنگریاں ماریں ، اور پھر منیٰ میں اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے ، اور پھر آئی کی ، اس کے بعد حجام سے کہالو ، اور اپنے سر کے دائنی طرف اشارہ کیا ، اور پھر بائیں جانب اشارہ کیا ، اور اپنے بال لوگوں کودیئے شروع کردیئے۔

۱۵۹۔ ابو بکر بن ابی شیبہ و ابن نمیر اور ابو کریب، حفض بن غیاث، ہشام سے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی ابو بکر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، کہ آپ نے جام سے اپنے سر کے دائنی طرف اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ فرمایا، اور اپنی بال ان لوگوں کو جو آپ کے قریب تھے بانٹ دیئے، اس کے بالوں بعد جام کو بائیں طرف کے لئے اشارہ کیا، اور اس جانب کے بالوں کا ایک حلقہ بنایا، اور وہ ام سلیم کو عطا کے، اور ابو کریب کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، کہ آپ نے دائنی جانب سے شر وع کیا، اور یہ لوگوں کو ایک ایک اور دو و بال بانٹ دیئے، اور پھر ہائیں جانب اشارہ کیا، اور اس طرف بھی ایسا ہی کیا، یعنی منڈ ایا، اور پھر فرمایا کہ یہاں ابو طلحہ موجود ہیں، سودہ بال ابو طلحہ کودے دیئے۔ اس بن مالک کہ یہاں ابو طلحہ موجود ہیں، سودہ بال ابو طلحہ کودے دیئے۔

رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا

که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جمرہ عقبہ کی رمی کی،اور پھر

اونٹ کی طرف آئے اور اسے ذبح کیا،اور حجام جیٹھا ہوا تھا، آپ

نے اپنے ہاتھ سے اپنے سرکی جانب اشارہ کیا،اور اس نے واہنی

فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ ثُمَّ قَالَ الحَّلِقِ الشِّقَ الْآخِرَ فَقَالَ أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ فَأَعْطَاهُ اللهِ \*

٦٦٦ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ خَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَمَى سِيرِينَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْرَةَ وَخَلَقَهُ وَخَلَقَ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَهُ الْأَيْمَنَ وَخَلَقَهُ أَنْ مَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّا طَلْحَةَ الْأَيْسَرَ فَقَالَ احْلِقُ فَحَلَقَهُ وَحَلَقَهُ وَخَلَقَهُ أَنْ النَّاسِ \* فَعَطَاهُ أَبًا طَلْحَةَ فَقَالَ اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ \*

طرف سے سر مونڈا، آپ نے وہ بال قریبی بیٹھنے والوں میں تقسیم کر دیئے، پھر کہا، کہ اب دوسر ی جانب کے مونڈ،اور ابو طلحہ سے دریافت کیا،اور وہ بال انہیں عنایت کئے۔

۱۹۱۱ - ابن ابی عمر ، سفیان ، ہشام بن حسان ، ابن سیرین ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جمرہ کی ، اور قربانی کو نحر کیا ، پھر سر کا دایاں حصہ حجام کے سامنے کرکے منڈوا دیا ، اور ابو طلحہ انصاری کو بلا کر وہ بال ان کو عطا کئے ، اس کے بعد سر کا بایاں حصہ حجام کے سامنے کیا ، اور فرمایا کہ انہیں مونڈ دے ، حجام نے وہ بھی مونڈ دیا ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال حضرت طلحہ کو دیا کہ انہیں لو گول میں تقسیم کردو۔ حضرت طلحہ کو دے کر فرمایا ، کہ انہیں لو گول میں تقسیم کردو۔

(فائدہ) پہلے بھی ذکر کر چکاہوں، کہ قصرے حلق افضل ہے،اور مستحب ہے کہ منڈوانے والااپنے سر کو داہنی طرف سے شروع کرے، جمہور علائے کرام کا یہی مسلک ہے،اور امام ابو حنیفہ کی طرف جو امام نووی نے اختلاف کی نسبت کی ہے،وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام صاحب کار جوع کتب فقہ میں موجود ہے،اور ریہ حجام معمر بن عبداللہ تھے، بخاری میں اس بات کی تصر سے ہے (نووی وفتح الملیم)۔

باب (۸۷)رمی ہے پہلے ذریح، آور رمی و ذریح سے قبل قبل حلق کرنا، اور اسی طرح ان سب سے قبل طواف کرنے کابیان۔

۱۹۱۲ یکی بن یکی، مالک، ابن شهاب، عیسی بن طلحه بن عبیدالله، حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں، که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جمته الوداع میں منی میں و قوف کیا، تاکه لوگ آگر آپ ہے مسائل دریافت کریں، توایک شخص آیااور عرض کیا، یارسول الله میں کہا میں سکا، اس لئے میں نے قربانی کرنے سے پہلے حلق کرالیا، آپ نے فرمایا، کوئی حرج نہیں اب قربانی کرلو، پھر دوسرا شخص آیا، اور اس نے کہایار سول الله میں سمجھ نہیں سکا، اور میں نے رمی سے پہلے قربانی ذری کرئی، آپ نے فرمایا دی کو اور میں نے رمی سے پہلے قربانی ذریح کرئی، آپ نے فرمایا دی کو اور میں نے رمی سے پہلے قربانی ذریح کرئی، آپ نے فرمایا دی کو اور میں نے رمی سے پہلے قربانی ذریح کرئی، آپ نے فرمایا دی

(۸۷) بَابِ جَوَازِ تَقْدِيْمِ الذَّبْحِ عَلَي الدَّبْحِ عَلَي الرَّمْي الدَّبْحِ وَعَلَي الرَّمْي وَالْحَلْقِ عَلَي الذَّبْحِ وَعَلَي الرَّمْي وَتَقْدِيْمِ الطَّوَافِ عَلَيْهَا كُلِّهَا \*

777- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَاصِ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنِى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنِى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَحَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرُ فَحَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرُ فَحَاءَهُ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرُ عَامَهُ وَلَا حَرَجَ ثُمَّ فَعَالَ ارْمُ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَنَحُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي فَقَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَلَا عَرَجَ قَالَ اللّهِ وَسَلّمَ وَلَا عَرَجَ قَالَ

ہے جس عمل کی تفذیم و تاخیر کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے یہی فرمایا، کرلو،اور پچھ مضا کقنہ نہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا

( فا کدہ) یوم النحر کو ہاتفاق علمائے کرام جار چیزیں کر ناواجب ہیں ،جمرہ عقبہ کی رمی ، قربانی ، حلق یا تقصیراوراس کے بعد طواف افاضہ اور اس تر تیب کے واجب ہونے پر بھی اجماع ہے، کیونکہ حضرت انس کی حدیث میں جو گزر چکی ہے، یہی تر تیب موجود ہے، مگر تفذیم و تاخیر کے جواز میں کوئی شبہ نہیں، ہاں بعض شکلوں میں اس تقدیم و تاخیر سے دم واجب ہے ،اس کی تر تبیب کتب فقہیہ سے معلوم کرلی جائے (بحوالیہ نیال

نو وي و فتح الملهم)\_

۲۶۳ حرمله بن یخیٰ،ابن و بب، بونس،ابن شهاب،عیسیٰ بن ٦٦٣ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا ابْنُ طلحه خيمي، حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَلَّتْنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلْتِهِ فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنَّ الرَّمْيَ فَبْلَ النَّحْرِ فَنَحَرْتُ قَبْلَ الرَّمْي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ وَطَفِقَ آخَرُ يَقُولُ إِنِّي لَمْ أَشْغُرْ أَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ فَيَقُولُ انْحَرْ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْر مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمٍ بَعْضِ أَلْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضِ وَأَشْبَاهِهَا إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهًِ

ے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم اپني او نتني پر سوار ہو کر کھڑے رہے ، اور لوگ آپ کے مسائل دریافت کرتے رہے، توان میں سے ایک بولا کہ یا رسول اللہ میں نہ سمجھ سکا، کہ رمی تحریب پہلے ضروری ہے، میں نے نحر کرنے ہے قبل رمی کرلی، تو آتحضرت صلی الله عليه وسلم نے فرمایا، رمی کرلو، اور میچھ مضائقه تہيں، د وسرے نے دریافت کیا، یارسول اللہ میں سمجھ نہ سکا، کہ نحر طق سے پہلے ہے، میں نے نحر کرنے سے پہلے طلق کرالیا، آپ نے فرمایا،اب نحر کرلو، سیجھ حرج نہیں،راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس روز جس کام کے متعلق بھی آپ ہے دریافت کیا گیا کہ جے انسان بھول جاتا ہے، یانہ معلوم ہونے کی بنا پر آگے پیچھے کر لیتا ہے، یا اس کے مانند، مگر ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے متعلق یہی فرمایا کہ

اب کرلو،اور کھھ حرج مہیں ہے۔ (فائدہ) آپ نے حرج کی نفی اس کام کی اباحت کے لئے کردی، جسے وہ کر چکا،اب رہااس تقذیم و تاخیر پردم واجب ہے یا نہیں،اس کے لئے

علىحده تفصيل در كارہے۔

وَسَلَّمَ افْعَلُوا ذَلِكَ وَلَا حَرَجَ \*

٦٦٤- وَحَدَّتَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بَمِثْلِ حَدِيثِ يُونَسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَى آخِرِهِ \* ٦٦٥- وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى

٢٦٣ حسن حلواني، يعقوب، بواسطه اينے والد، صالح، ابن شہاب سے یونس عن الزہری کی حدیث کی طرح روایت

۲۶۵ علی بن خشر م، عیسیٰ، ابن جریج، ابن شهاب، عیسیٰ بن

٢٣٦

عَنِ ابْن جُرَيْج قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عِيسَى بن طُلْحَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كَنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا وَكُذَا لِهَوُلَاءِ الثَّلَاثِ قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ \*

٦٦٦ - وَحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر ح و حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ يَخْيَى الْأُمَويُّ حَدَّثَنِي أَبِي جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْج بهَٰذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ بَكْرَ فَكَرَوَايَةِ عِيسُنَى إِلَّا قَوْلَهُ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ لَّمْ يَذُّكُرْ ذَلِكَ وَأَمَّا يَحْيَى الْأَمَوِيُّ فَفِي رِوَايَتِهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ \* ٦٦٧ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ

بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ أَتَى النَّبِيُّ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ فَاذْبَحْ وَلَا حَرَجَ قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ \*

٦٦٨- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْكِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسْلُّمَ عَلَى نَاقَةٍ بِمِنِّى فَحَاءَهُ رَجُلٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً \*

٩ ٣٦٦ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن قُهْزَاذَ

طلحه، حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالیٰ عنهما ـــــ روایت کرتے ہیں، کہ یوم النحر کو آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرمارہے تھے کہ آیک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، كه يار سول الله! مجھے معلوم نہيں تھا كه فلاں فلاں باتيں فلاں فلال باتوں ہے پہلے ہیں، ایک اور مخص نے عرض کیایار سول الله ميرا خيال تھا كه فلال بات فلال بات سے بہلى ہوتى ہے (تیسرے مخص نے یہی عرض کیا) آپ نے نتیوں سے فرمایا، کرلو، کوئی حرج نہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۲۲۲ عبد بن حمید، محمد بن بکر (دوسری سند) سعید بن یخیٰ اموی، بواسطہ اینے والد ،ابن جریج اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے،ادر ابو بکر کی روایت، عیسیٰ ہی کی روایت کی طرح ہے، مگریہ کہ اس میں تین آدمیوں کا تذکرہ نہیں ہے،اور یجیٰ اموی کی روایت میں بیر ہے کہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈالیا(یا) میں نے ری کرنے سے پہلے قربانی کرلی ہے۔

١٦٧- ابو بكربن ابي شيبه ، زهير بن حرب، ابن عيبينه ، زهري ، عيسىٰ بن طلحه ، حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کہ ایک تخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا، کہ میں نے ذبح ے پہلے حلق کر لیا، آپ نے فرمایاذن کر لے ،اور کچھ مضائقتہ تہیں (دوسر ہےنے کہا) میں نے رمی ہے پہلے ذیج کر لیا، آپ نے فرمایار می کرلے ، کچھ حرج نہیں۔

۲۲۸۔ ابن ابی عمر و عبد بن حمید ، عبد الرزاق ، معمر زہری ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے ، ہاقی پیہ الفاظ ہیں ، کہ میں نے دیکھا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم منی میں اپنی او نتنی پر سوار تھے، تو آپ کی خدمت میں ایک آدمی گیا، ابن عیبینہ کی روایت کی طرح۔

٣٦٩ محمر بن عبدالله بن قهزاذ، على بن حسن، عبدالله بن

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارِكِ الْحُبَرِنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ رَجُلُ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفَ عِنْدَ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ رَجُلُ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفَ عِنْدَ الْحَمْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ الْحَمْرَةِ فَقَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّي الْمَعْنَ اللَّهِ إِنِي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ الْمِي قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ وَقُلَلَ إِنِّي الْمَعْلَى اللَّهِ إِنِي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ وَقُلَلَ إِنِّي أَفْضَتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ الْمُ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرُ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخُرُ وَقُلَلَ إِنِّي أَفْضَتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلُ أَنْ أَرْمِي قَالَ الْمُ اللَّهِ إِنِّ فَلَا الْمُ إِنَّ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ أَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ قَالَ الْمُ وَلَا حَرَجَ قَالَ الْمُ الْمُ اللَّهِ الْمَالَ الْمُ عَلَوا وَلَا حَرَجَ قَالَ الْمُ الْمَالَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا حَرَجَ \*

آلاً وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنُ أَيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْي وَالتَّقْدِيم وَالتَّاتِير فَقَالَ لَا حَرَجَ \*

(٨٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ

يَوْمَ النَّحْرِ \*

٦٧١- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عُنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظَّهْرَ بِمِنَى قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ آبْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّهْرَ بِمِنَى يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظَّهْرَ بِمِنَى وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ

مبارک، محمہ بن ابی حفصہ ، زہری، عیسیٰ بن طلحہ، عبداللہ بن مرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور آپ نحر کے دن جمرہ کے پاس کھڑے ہوئے تھے، کہ ایک شخص نے آکر عرض کیا، کہ یارسول اللہ! میں نے رمی سے پہلے حلق کرالیا، آپ نے فرمایا، رمی کراو، کوئی حرج نہیں (۱)، دوسرے نے آکر عرض کیا، یارسول اللہ! میں رمی کہ ایس وسل اللہ! میں رمی کہ ایس وسل کہ ایس دور سے قبل بیت اللہ کو چل دیا (طواف افاضہ کرلیا) آپ نے فرمایا کہ اس روز کہ اب رمی کرلو، کوئی حرج نہیں، راوی کہتے ہیں کہ اس روز آپ سے جو سوال بھی کیا گیا، آپ نے بہی فرمایا، اب کرلو، کوئی حرج نہیں۔ آپ سے جو سوال بھی کیا گیا، آپ نے بہی فرمایا، اب کرلو، کوئی حرج نہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

اپنے والد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذبح، حلق اور رمی میں تقدیم و تاخیر کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا بچھ حرج نہیں ہے۔

باب(۸۸)طواف افاضہ نحر کے دن کرنا۔

۱۷۱۔ محد بن رافع، عبدالرزاق، عبیداللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر کے دن طواف افاضہ کیا، پھر لوٹے، اور ظہر کی نماز منیٰ میں پڑھی، نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر مجھی نحر کے دن طواف افاضہ کرتے، پھر منیٰ جاکر نماز پڑھتے اور فرمایا کرتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایساہی کیا

(۱) رمی، ذرخ اور حلق کے مابین ترتیب ضروری ہے۔ فقہاء حنفیہ کی یہی رائے ہے البتہ بھول کریامسکلہ معلوم نہ ہونے کی بناء پر تقذیم و تاخیر ہو جائے نوگناہ نہیں ہو گا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں لاحرج فرمایا ہے۔ ترتیب کے واجب ہونے کے دلا کل اور دوسر سے حضرات کی دلیل کے جواب کے لئے ملاحظہ ہو فتح الملہم ص۳۴۲ ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ \*

(٨٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ النَّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ

يَوْمَ النَّفْرِ \*

٦٧٢ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْء عَقَلْتُهُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أَيْنَ صَلَّى الظَّهْرَ يَوْمَ التُّرْوِيَةِ قَالَ بمِنِّي قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النُّفْرَ قَالَ بَالْأَبْطَحَ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ مَا يَفْعَلُ

٦٧٣- وَحَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ وَأَبَا بَكُر وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ \* ٦٧٤ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثُنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً وَكَانَ يُصَلِّي الظَّهْرَ يَوْمَ النَّفُر بِالْحَصْبَةِ قَالَ نَافِعٌ قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلَفَاءُ بَعْدَهُ \* ٥٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشُهَ ۚ قَالَتْ نُزُولُ ۚ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِّأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ \*

## باب(۸۹)مقام محصب میں اتر نا۔

١٧٢ زهير بن حرب، اسحاق بن يوسف ازرق، سفيان، عبدالعزیز بن رقیع بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت الس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا کہ مجھے کچھ وہ باتیں بتلائے، جو آپ نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کی ہیں کہ ترویہ کے دن آپ نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی؟ فرمایا، منیٰ میں، میں نے عرض کیا، کہ کوچ کے دن عصر کی نماز کہال پڑھی؟ فرمایا، ابھے (محصب) میں، اس کے بعد فرمایا جو تمہارے امراء کرتے ہیں،وہی کرو۔

٣٤٧ محمد بن مهران رازي، عبدالرزاق، معمر، أبوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ،اور حضرت ابو بکر ّاور حضرت عمرٌ مقام ابھے میں اترا کرتے تھے۔

۱۷۲۳ محدین حاتم بن میمون،روح بن عباده،صحر بن جویرییه، نافع بیان کرتے ہیں، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما محصب میں اترنے کو سنت سمجھتے تھے ،اور ظہر کی نماز نحر کے دن محصب ہی میں پڑھا کرتے تے، نافع بیان کرتے ہیں کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے راشدین محصب میں اثرتے تھے۔

١٤٥٥ ابو بكر بن الي شيبه ، ابو كريب ، عبدالله بن تمير ، مشام ، بواسطه اینے والد، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ محصب میں اتر ناواجب نہیں ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تواس لئے وہاں اترے تھے کہ وہاں سے نکلنا آسان تھا،جس وقت آپ مکہ ہے نگلے۔

( فا کدہ) بعنی مناسک حج میں ہے نہیں ہے، بلکہ تمام علماء کرام کے نزدیک مشخب ہے،اور اسی بنا پراس کے تڑک پر کوئی چیز واجب نہیں ہے،اور فتح القدیرییں ہے،ظہر،عصر،مغرب اور عشاء کی نماز اس مقام پر پڑھنامتخب ہے،ادر اس کااسخباب امام نووی نے بیان کیا ہے،اور

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

حافظ ذکی الدین فرماتے ہیں کہ تمام علائے کرام کے نزدیک نزول محصب متحب ہے اور فناوی قاضی خان میں ہے کہ پچھ دیر محصب میں

اترے، غرضیکہ ادنی درجہ وہ ہے،اوراعلیٰ درجہ سیہ۔(عمد ۃ القاری، بحر الرائق،نووی)۔

٦٧٦- وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ح و حَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبيع الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ خُ و حَدَّثَنَاه أَبُو كَامِل

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْعِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلَّمُ كُلُّهُمُّ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

٦٧٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم أَنَّ أَبَا بَكُّر وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطُحَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً أَنْهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَالَتْ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ \*

٣٧٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بشَيْءِ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ ۚ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٩٧٩ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ قَالَ أَبُو رَافِع لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنِّى وَلَكِنِّي حَنْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قَبَّتُهُ فَحَاءَ فَنَزَلَ قَالَ أَبُو بَكْرِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَفِي

۲۷۲-ابو بکربن الی شیبه، حفص بن غیاث (دوسری سند) ابو الربیع، حیاد بن زید، (تیسری سند) ابو کامل، یزید بن زر کیع، حبیب معلم،سب نے ہشام سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت تقل کی ہے۔

٢٧٧ عبد بن حميد، عبدالرزاق، معمر، زهري، سالم بيان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکڑ، حضرت عمرؓ اور حضرت ابن عمرؓ محصب میں اترا کرتے تھے، اور زہری بیان کرتے ہیں کہ مجھے عروہ نے خبر دی ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محصب میں نہیں اترا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم وہاں اس کے اترے، کہ بیہ مقام آپ کی واپسی کے وقت فروکش ہونے کے لئے زیادہ مناسب تھا۔ ۲۷۸\_ابو بکرین ابی شیبه واسحاق بن ابراهیم اور این ابی عمرادر

احمد بن عبده، سفیان بن عیبینه، عمرو، عطاء، حضرت ابن عباس ر ضی اللہ تعالیٰ عنہماہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ محصب میں اتر ناکوئی واجب تبیں ہے، وہ توایک منزل ہے جہال که آنخضرت صلی الله علیه وسلم ازے تھے۔

۶۷۹ قتیبه بن سعید و ابو بکر بن ابی شیبه اور زهیر بن حرب، سفیان بن عیبینہ وصالح بن کیسان ، سلیمان بن بیار ، ابور افع سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے جس وقت كه آپ منى سے نكلے، محصب ميں اتر نے کا تھم نہیں دیا تھا، نیکن میں آیااور میں نے وہاں قبہ لگادیا، آپ آئے اور وہاں اتر پڑے ، ابو بکرنے صالح کی روایت میں میہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ میں نے سلیمان بن بیار سے سنا،اور قتیبہ کی روایت میں عن ابی راقع کے الفاظ موجود ہیں،اور ابو رافع

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے سامان پر مقرر تھے۔

۱۸۰- حرملہ بن یخیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه سن عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ صلی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انشاء اللہ تعالیٰ کل خیف بنی کنانہ میں اتریں گے، جہال کفار نے آپس میں کفر پر فتم کھائی منتقی

( فا كده ) محصب، ابقح، بطحاء اور خيف بن كنانه سب ايك بي جگه كے نام ہيں۔

رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ عَنْ أَبِي رَافِعِ وَكَانَ عَلَى نُقَلِ

٠ ٦٨٠ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ

وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي

سَلَّمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ قَالَ نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِحَيْفِ بَنِي

كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ \*

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

مَدُّنَّنِي الْمُولِيدُ الْمُوْرَاعِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ اللهُ مُسْلِم حَدَّثَنِي الْأَوْرَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي الْوَهْرِيُّ حَدَّثَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَغْنِي بَذَلِكَ الْمُحَومُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَغْنِي بَذَلِكَ الْمُحَومُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَغْنِي بَذَلِكَ الْمُحَومُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَغْنِي بَذَلِكَ الْمُحَصَّبَ \*

٦٨٢ - وَحَلَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا شَبَابَةُ حَدَّتَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْزِلُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْحَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرَ \*

۱۸۱- زہیر بن حرب، ولید بن مسلم، اوزاعی، زہری، ابوسلم، حضرت ابوہریہ ولید بن مسلم، اوزاعی، زہری، ابوسلم، حضرت ابوہریہ و منی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہے فرمایا، اور ہم منی میں تھے، کہ کل ہم خیف بن کنانہ میں اتریں گے، جہال کا فرول نے کفر پر قتم کھائی تھی، اور کیفیت اس کی یہ تھی کہ فریش اور بنی کنانہ نے قتم کھائی تھی کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے اندر نکاح نہ کریں گے، اور نہ ان سے بیج و بنی عبد المطلب کے اندر نکاح نہ کریں گے، اور نہ ان سے بیج و شراء کریں گے، وسلم کو ہمارے شراء کریں گے، تاو قتیکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے شراء کریں ای مقام محصب میں بیہ قتم کھائی تھی۔

۱۸۲- زہیر بن حرب، شابہ ،ور قاء،ابوالزناد،اعرج، حضرت ابوہر ریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں،وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالی فتح دے، تو انشاء اللہ ہماری منزل خیف ہے، جہال انہوں نے کفریر فشمیں کھائی تھیں۔

( فا ئدہ)معلوم ہوا کہ محصب میں اتر ناشکر الٰہی بجالا نے کے ارادہ ہے تھا، کہ اللہ تبار ک و تعالیٰ نے اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا ہے ، اور کا فروں اور دشمنان دین کو مغلوب و مقہور کر دیا ہے۔

(٩٠) 'بَاب وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنَى باب (٩٠) ايام تشريق ميں رات كومنى ميں رہنا

وے دی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

واجب ہے اور جو حضرات مکہ مکرمہ میں زمزم

٦٨٣ ـ ابو بكر بن ابي شيبه ، ابن نمير ، ابو اسامه ، عبيد الله ، نافع ،

ابن عمر (دوسری سند) ابن نمیر بواسطه اینے والد، عبیدالله،

نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے

ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی

الله تعالیٰ عنه نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے قیام منیٰ کی

را توں میں حاجیوں کو یانی پلانے کی وجہ سے مکہ میں رہنے کی

اجازت طلب کی، تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اجازت

۲۸۴- اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس (دوسر ی سند) محمد

بن حاتم، عبد بن حمید، محمد بن مکر،ابن جریج، حضرت عبیدالله

پلاتے ہوں، انہیں رخصت ہے!

لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالتَّرْخِيصِ فِي

٦٨٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَهَ جَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرِ وَأَبُو أُسَامَةً قَالًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَاللَّهْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبيتَ بِمَكَّةً لَيَالِي مِنْي مِنْ أَحْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ

٦٨٤- وَحَدَّثَنَاه إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونَسَ حِ و حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ كِلَاهُمَا غَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

( فا کدہ) منیٰ کی را توں میں رات کو منیٰ ہی میں قیام مسنون ہے ،اگر منیٰ آیااور رمی جمار کے بعد پھر وہاں سے چلا گیا تواس پر کوئی چیز واجب نهیں (عمدة القاری جلد اصفحه ۸۵، ونو وی جلد اصفحه ۳۲۳)\_

(٩١) بَابِ فَضْلِ الْقِيَامِ بِالسِّفَايَةِ وَالثَّنَاءِ

عَلَى أَهْلِهَا وَإِسْتِحْبَابِ الشَّرْبِ مِنْهَا \* ٥٨٥- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطُّويلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ

ابْن عَبَّاس عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَا

لِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْفُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبيذَ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ

بُحْلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا بِنَا مِنْ

حَاجُةٍ وَلَا بُحْلِ قَدِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

تَرْكِهِ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ \*

حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْن

بْن عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

بن عمر رصنی اللہ تعالیٰ عنہما ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت تقل کرتے ہیں۔

باب (۹۱) موسم حج میں پائی بلانے کی فضلیت اور اس سے پینے کا استحباب۔

۲۸۵ محدین منهال ضریر ، برنیدین زریعی، حمید طویل، بکرین عبدالله مزنی بیان کرتے ہیں کہ میں کعبہ کے پاس حضرت اس عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس مبیھا ہوا تھا، کہ ایک گاؤں ہ آدمی آیا،اور اس نے کہا، کہ کیاوجہ ہے، میں تمہارے چیا کی اولاد کود کھتا ہوں، کہ وہ شہداور دودھ پلاتے ہیں،اور تم تھجور؟ پائی بلاتے ہوئے، کیاتم نے محتاجی کی وجہ سے یا بخیلی کی بنا پر اسے اختیار کیاہے،ابن عباس نے فرمایا،الحمد للہ!نہ ہم کو محتاجی ہے نہ جیلی، اصل وجہ بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءِ مِنْ نَبِيذٍ فَشَرِبَ وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةَ وَأَقَالً أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ كَذَا فَاصْنَعُوا فَلَا نُرِيدُ تَغْييرَ مَا أَمَرَ بهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(٩٢) بَابُ الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدَايَا وَجُلُوْدِهَا وَجَلَالِهَا وَلَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْهَا شَيْئًا وَّجَوَازِ الْإِسْتَنَابَةِ فِي الْقِيَامِ

٦٨٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٌّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ

٦٨٧ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

٦٨٨- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذَ بْنُ هِشَام قَالَ أُخْبَرَنِي أَبِي كِلِّاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيحَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابْن أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيَ عَنَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسٌ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْحَازِرِ \*

٦٨٩ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْن مَيْمُونِ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوق وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ

ا بنی او نئنی پر تشریف لائے، اور ان کے پیچھے حضرت اسامہ تھے، آپ نے یانی طلب کیا، توہم ایک پیالہ تھجور کے شربت کا لائے، آپ نے پیااور جو بیا، وہ اسامہ کو پلایا، آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھااور خوب کام کیا،ایساہی کیا کرو،سو آپ نے ہمیں جو تھم ویا ہم اس میں تبدیلی کرنا تہیں جائے۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

باب (۹۲) قربانیوں کے گوشت، کھالیں، اور حھولیں صدقہ کرنا اور قصاب کی مز دوری اس میں سے نہ دینااور قربانی کے لئے اپنانائب مقرر كردييخ كاجواز!

٧٨٦\_ يجيٰ بن يجيٰ، ابو ختيمه ، عبدالكريم ، مجاہد ، عبدالرحمٰن بن الی کیلی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھکم دیا کہ میں اپنی قربانی کے اونٹوں پر کھڑار ہوں ،اوران کا گوشت اور کھالیں، اور حھولیں سب خیرات کردوں اور قصاب کی مز دور ہی اس میں ہے نہ دوں، حضرت علیؓ نے فرمایا، قصاب کی مز دوری ہم اپنے پاس سے دیں گے۔

٣٨٨ ـ ابو بكر بن ابي شيبه، عمرو ناقد اور زهير بن حرب، ابن عیبند، عبدالکریم جزری ہے اس سند کے ساتھ اس طرح ر وایت منقول ہے۔

١٨٨ اسحاق بن ابراهيم، اسحاق، شيبان، معاذ بن مشام، بواسطه اینے والد، ابن ابی جیح، مجامد، ابن ابی کیلی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ، مگر ان کی حدیث میں قصاب کی مز دوری کا تذکرہ مہیں ہے۔

۲۸۹ محمد بن حاتم و محمد بن مر زوق اور عبد بن حمید، محمد بن نبر، ابن جریج، حسن بن مسلم، مجاہد، عبدالرحمٰن بن ابی لیگی، تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَي أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرُهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدُنِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهُمَا فِي الْمُسَاكِينِ وَلَا يُعْطِيَ فِي حَزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْنًا \*

. ٦٩٠ وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرِ أَخَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكَ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِمِثْلِهِ \*

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھم فرمایا کہ اپنی قربانی کے او نتوں پر کھڑا ر ہوں،اور مجھے بیہ بھی حکم دیا کہ اپنی تمام قربائی، لیعنی اس کاسارا گوشت، کھالیںاور حبولیں مساکین اور غرباء میں تقسیم کر دوں اور بیہ کہ قصاب کی مز دور ی اس میں ہے پچھ نہ دول (بلکه علیحده دول)۔

٦٩٠ ـ محمد بن حاتم، محمد بن مكر، ابن جريج، عبدالكريم بن مالك جزري، مجامد، عبدالرحمٰن بن الي ليلي، حضرت على بن ابي طالب ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحکم فرمایا،اوراسی طرح ر وایت تقل فرمائی۔

( فا کدہ)ان احادیث ہے بہت ہے فوا کد معلوم ہوئے، باقی اہم فا کدہ رہے کہ قضاب کی مز دور کی گوشت میں سے نہیں دی جائے گی، ہال ا پنے پاس ہے دینا سیحے اور درست ہے،اور قربانی کے گوشت کو کھانا بھی جائز ہے،اورای طرح اس کی کھال کو گھر کے استعمال میں لانا بھی در ست ہے،امام قدوری اور صاحب ہدایہ نے اس چیز کی تصریح کی ہے،واللّٰداعلْم (عمد ةالقاری جلداصفحہ ۵۴)۔

(٩٣) بَاب جَوَازِ الِالشَّتِرَاكِ فِي الْهَدْي \* باب (٩٣) اونث اور گائے كى قربانى ميں شركت كاجراز!

٦٩١ قتيبه بن سعيد، مالک، (ووسر ي سند) يجيٰ بن يجيٰ، مالک، ابوالزبير، حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ حدیبیہ کے سال ہم نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ سات آ د میوں کی طرف ہے نحر کیا،اور گائے بھی سات آ د میوں کی طرفء تربانی کی۔

۲۹۲\_ یخیٰ بن بیخیٰ،ابو ختیمه ،ابوالزبیر ، جابر (دوسر ی سند)احمه بن يونس، زہير، ابوالزبير، حضرت جابر رضي الله تعالیٰ عنه

٦٩١– وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ \*

٦٩٢– وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ حِ و حَدَّثَنَا ram

أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ مُهلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبلِ وَالْبَقُر كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ \*

٦٩٣ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ حَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَٱلْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ \*

٦٩٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَحْبَرَنِي ۗ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبُّدِ اللَّهِ ۚ قَالَ اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ قَالَ مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْن وَخَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ قَالَ نَحَرُّنَا يَوْمَئِذٍ سَبُعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلُ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةِ \*

٥ ٩٥- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرْنَا إِبْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَنَآ إِذَآ أَحُلَلُنَآ أَنْ تُهْدِيَ وَيَحْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا الْهَدْيَةَ وَدْلِكَ حِيْنَ اَمَرَهُمُ اَنْ يَّحِلُوا مِنْ حَجّهمُ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ \*

٦٩٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ

بیان کرتے ہیں، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حَجِ كَا تَلْبِيهِ كَهِمْ بُوئِ عِلْ دِينِي، تَوْ ٱلْتَحْضِرِت صَلَّى اللهُ عليه و سلم نے ہمیں تھم فرمایا، کہ اونٹ اور گائے کی قربانی میں باہم شریک ہوجائیں،سات سات آدمی ایک اونٹ یا ایک گائے کی مل کر قربانی کریں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

۲۹۳\_ محمد بن حاتم، وکیع، عزره بن ثابت، ابو زبیر ، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرنے ہیں، ا نہوں نے بیان کیا، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج کیا تو اونٹ سات آد میوں، اور گائے بھی سات آدمیوں کی طرف ہے ذبح کی۔

۲۹۴- محمد بن حاتم، لیجیٰ بن سعید،ابن جریج،ابوز بیر، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں، کہ ہم جج اور عمرہ میں رسول اللہ ضلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،اور سات سات آدمی ایک قربانی میں شریک ہوگئے تھے، ایک ستخص نے حضرت جابڑے دریافت کیا، کہ جس طرح قربانی کے اونٹ میں شریک ہوسکتے ہیں، کیا اس طرح بعد کے خریدے ہوئے اونٹ میں بھی شرکت رواہے، فرمایا پہلے ہے ادر بعد میں خریدا ہوا، دونوں ایک ہیں، اور جابرٌ حدیبیہ میں عاضر تنے ،انہوں نے کہااس روز ہم نے ستر ہ اونٹ ذیج کئے ، اور ہر اونٹ میں سات آ دمی شریک ہوئے۔

۲۹۵ - محمد بن حاتم، محمد بن مجر،ابن جریج،ابوز بیر، ہے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ احرام کھولنے کے وقت آپ نے ہمیں ۔ تربانی کرنے کا تھکم دیا،اور فرمایا کہ چند آدمیوں کی ایک جماعت ایک اونٹ یا گائے میں شریک ہو جائے ،اور یہ اس وقت حکم دیا، جبكه آپ نے احرام حج كوعمرہ كاكروا كے كھلواديا تھا۔

٦٩٢ ـ يجيٰ بن يجيٰ، مشيم، عبدالملك، عطاء، حضرت جابر بن

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا \*

٩٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً عَنِ ابْن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيَ الزُّبَيْرِ عَنَ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَاتِشَةَ

بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ \* ٦٩٨- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجُ حِ و حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَكُر عَنْ عَائِشَةً بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ \*

عبداللّٰدر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا کرتے تھے،اور سات آ دمی شریک ہو کر ایک گائے کی قربانی

٢٩٧ ـ عثان بن ابي شيبه، يجيل بن زكريا بن ابي زائده، ابن جریج،ابوز بیر،حضرت جابرین عبداللّٰدر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر کے دن حضرت عائشہ صدیقتہ کی طرف ہے ا یک گائے ذرج فرمائی۔

۲۹۸\_ محمد بن حاتم، محمد بن مجر، ابن جریج، (دوسری سند) سعید بن کیجیٰ اموی، بواسطه اینے والد، ابن جریجے، ابو الزبیر، حضرت جابرین عبداللّٰدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہماے روایت کرتے جیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضر بت صلی اللہ علیہ وسلم نے ا پنی از واج مطہر ات کی جانب ہے ،اور ابو بکر کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف ہے اپنے حج میں ایک گائے ذ نج کی۔

( فا ئدہ)ان احادیث سے قربانی کے جانوروں میں شرکت کاجواز معلوم ہوا۔اور بیا کہ اگر سات شر کاءمیں سے کسی ایک نے گوشت کھانے کی نیت کی ہو، تو پھر نسی کی طرف سے وہ قربانی سیحے نہ ہو گی، شرط یہ ہے کہ سب کی نیت تقر ب الیاللّٰہ کی ہو،اور باتفاق علاء کمری وغیر ہ میں شر کت در ست نہیں اور اونٹ اور گائے میں سات آ دمی شریک ہو سکتے ہیں (عمد ۃ القاری و نووی )۔

بار ہا(۹۴)اونٹ کو پاؤں باندھ کر کھڑا کر کے نح كرناحاہيئے۔

١٩٩\_ يجيل بن يحيل، خالد بن عبدالله، يونس، زياد بن جبير بيان کرتے ہیں، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماایک شخص کے پاس آئے اور اسے دیکھا، کہ وہ اپنے اونٹ کو بٹھا کر نحر کر رہا ہے، آپ نے فرمایااں کو اٹھا کر ، کھڑا کر کے ، پیر باندھ کرنج کر، نمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ باب(۹۵)جو شخص که خود حرم میں نه جا سکے،اور

(٩٥) بَابِ اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْي إِلَى

(٩٤) بَاب اِسْتِحْبَابِ نَحْرِ الْاِبِلِ قِيَامًا مَّعْقُوْلَةً \*

٦٩٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْعُبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْن جُبَيْرِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتِّي عَلَى رَجُل وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنْتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةً نَبِيِّكُمْ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ وَأَنَّ بَاعِتُهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِلَاكِ \* يَصِيرُ مُحْرِمًا وَلَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ قَالًا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح و حَدَّثَنَا قَتَيْبَهُ حَدَّثُنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ حَدَّثُنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةً الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةً الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا

يَجْتَنِبُ شَيْنًا مِمَّا يَحْتَنِبُ الْمُحْرِمُ \* ٧٠١- وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

٧٠٠ وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ النَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْوَةً عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَخَلَفُ بُنُ هَنْصُورٍ وَخَلَفُ بُنُ هَنْصُورٍ وَخَلَفُ بُنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا أَخْبَرَّنَا حَمَّادُ بْنُ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهٍ عَنْ بَنُ حَمَّادُ بَنُ رَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهٍ عَنْ بَيهِ عَنْ عَرْقَةً عَنْ أَبِيهٍ عَنْ عَرْقَةً عَنْ أَبِيهٍ عَنْ عَرْقَةً عَنْ أَبِيهٍ عَنْ أَبْهُ وَسَلَّمَ بَنَحُوهِ \*

رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنحْوِهِ \* وَسَلّمَ بِنحْوِهِ \* وَحَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كُنْنُ أَفْقِلُ قَلَائِدَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةً تَقُولُ كُنْنُ أَفْقِلُ قَلَائِدَ قَلَائِدَ وَسَلّمَ بِيدَيَ هَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدَيَ هَاتَيْنِ ثُمّ لَا يَعْتَزِلُ شَيْئًا وَلَا يَتْرُكُهُ \*

عَ مِنْ مَسْلَمَةُ بْن قَعْنَبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةُ بْن قَعْنَبٍ

ہدی بھیجے، تو تقلید ہدی مستحب ہے، اور خود محرم نہ ہو گا۔

دور یکی بن یکی اور محد بن رمح، لیث (دوسری سند) قتیبه،
لیث، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، عمرہ بنت عبدالرحمٰن، حضرت
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے قربانی کے
جانور روانہ کر دیا کرتے تھے، اور میں ان کے پنے خود بنایا کرتی،
اور آپ ان کے روانہ کر دینے کے بعدان افعال سے اجتناب نہ
کرتے، جن سے محرم اجتناب کرتا ہے۔
امری حرملہ بن یجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب سے اسی
سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔
سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

201- سعید بن منصور اور زہیر بن حرب، سفیان، زہری، عروہ، حضرت عائیتہ صدیقہ " تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم (دوسری سند) سعید بن منصور و خلف بن ہشام اور قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، ہشام بن عروہ، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے ہار بٹاکرتی تھی۔

۳۰۷۔ سعید بن منصور، سفیان، عبدالرحمٰن بن قاسم بواسطه اپنے والد، حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے او نٹوں کے ہار بٹا کرتی تھی، پھر آپ سی چیز سے کنارہ کش نہیں ہوتے تھے، اور نہ اسے چھوڑتے تھے۔
سے کنارہ کش نہیں ہوتے تھے، اور نہ اسے چھوڑتے تھے۔
سے کنارہ کش نہیں ہوتے تھے، اور نہ اسے حجھوڑتے تھے۔

حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدُن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلَّا \*

کتاب الحج ·

٥٠٠٥ وَحَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ حُحْرِ السَّعْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ ابْنُ حُحْرٍ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ وَأَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَتُ بِالْهَدِي أَفْتِلُ قَلَائِدَهَا بِيدَيَّ ثُمَّ لَا يُمْسِكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَتُ بِالْهَدِي أَفْتِلُ قَلَائِدَهَا بِيدَيَّ ثُمَّ لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْء لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْء لَا يُمْسِكُ عَنْ اللَّهُ الْمَحْلَالُ \*

٧٠٦ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن عَنِ حُسَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن غَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عِهْنِ كَانَ عِنْدُنَا فَأَصْبَحَ فِينَا الْقَلَائِدَ مِنْ عَهْنِ كَانَ عِنْدُنَا فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالًا يَأْتِي مَا يَأْتِي مَا يَأْتِي مَا يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي مَا يَأْتِي الله عَلَيْهِ أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي

٧٠٧- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لَقَدْ رَأَيْتَنِي أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَنَمِ فَيَبْعَتُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا \*

٧٠٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ

رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں
سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے اونٹول کے
بیٹے بیٹے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے
کوہان چیر کر اور گلے میں پٹے ڈال کر کعبہ کو روانہ کر دیا تھا، اور
خود مدینہ میں مقیم رہے، اور جو چیز آپ کیلئے پہلے سے حلال
تھی،اس میں سے کوئی آپ نے حرام نہیں گی۔

2002 علی بن حجر سعدی، یعقوب بن ابرائیم دور قی، اساعیل بن ابرائیم، ایوب، قاسم، ابو قلابه، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی کے اونٹ روانه کر دیا کرتے تھے، اور میں ان کے پٹے خودا پنے ہاتھوں سے بٹاکر تی تھی، اس کے بعد آپ کسی چیز سے دست کش نہ ہوتے تھے، جس سے غیر محرم دست کش نہ ہوتے تھے، جس سے غیر محرم دست کش نہ ہوتا۔

۲۰۷۰ محد بن مثنی حسین بن حسن، ابن عون، قاسم، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میرے پاس بال تھے، اور بیل نے وہ پٹے ان ہی بالوں سے بٹے تھے، اور پھر صبح کورسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے، جس طرح غیر محرم آومی اپنی بیوی سے تمتع اندوز ہوسکتا ہے، ویسے ہی آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمتع اندوز ہوسکتا ہے، ویسے ہی آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمتع اندوز ہوسکتا ہے، ویسے ہی آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمتع اندوز ہوسکتا ہے، ویسے ہی تا تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمتع اندوز ہوسکتا ہے، ویسے ہی تا تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعلیہ وسلم تعلیہ

2022- زہیر بن حرب، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ مجھے یادہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کی بکریوں کے بیٹے بلتی تھی، اور آپ انہیں روانہ کرنے کے بعد غیر محرم رہتے تھے۔

۸۰۷۔ یکیٰ بن یکیٰ و ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، ابو معاویہ،اعمش،ابراہیم،اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبَّمَا

كتاب الج

الله علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے اکٹریٹے میں بٹاکرتی تھی، پھر آپ انہیں قربانیوں کے گلے میں ڈال کر روانہ کر دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ ان چیزوں ہے اجتناب نہ كرتے، جن ہے محرم اجتناب كرتاہے ٩٠٥ ـ يخيٰ بن يجيٰ وابو بكر بن اني شيبه اور ابو كريب، ابو معاويه ، اعمش، ابراهیم، اسود، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان مستحرتی ہیں، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف قربانی کے لئے بکریاں جیجی تھیں،اور آپ نے اس کی گردنوں میں ہار ڈالے تھے۔ • اكـ اسحاق بن منصور، عبد الصمد، بواسطه اينے والد، محمد بن حجادہ، تھکم،ابراہیم،اسود،حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ ہم بکریوں کی عمر د نول میں ہار ڈال کران کو (مکہ مکر مہ)ر وانہ کر دیا کرتے تھے، اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم بھى غير محرم رہتے تھے۔ ااكـ يحييٰ بن ليجيٰ، مالك، عبدالله بن ابي نجر، عمره بنت عبدالرحمٰن بیان کرتی ہیں کہ ابن زیادِ نے حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها کو لکھا، که حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما فرماتے ہیں، کہ جس نے قربانی کا جانور (مکہ مکرمہ)روانہ کر دیا، توجب تک قربانی وزکے نہ ہو جائے تواس کے لئے وہ تمام چیزیں حرام ہیں جو حاجیوں کے لئے (بحالت احرام) حرام ہوتی ہیں، اور میں نے مجھی قربائی کا جانور روانہ کر دیاہے، آپ اپنی رائے مجھے لکھ کر بھیجیں، عمرہ کہتی ہیں، کہ حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول تصحیح نہیں

ہے، میں نے خوداینے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی قربانیوں کے جانوروں کے پٹے ہٹے ،اور آپ نے ان کو

'میرے والد کے ہمراہ مکہ روانہ کر دیا تھا،اور تبھیجنے کے بعد قربانی

کے وقت تک حضور نے اپنے اوپر ان چیز وں میں سے کسی کو

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

فَتُلْتُ الْقَلَائِدَ لِهَدْي رَسُولِ اللَّهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَبْغَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ لَا يَحْتَنِبُ شَيْئًا مِمًّا يَحْتَنِبُ الْمُحْرَمُ ٧٠٩– وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقُلَّدَهَا \*

٧١٠ وَحَدَّئْنَا اِسْخَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّئْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّنَنِيْ آبِيْ حَدَّنَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجَادَةً عَنِ الْحَكُمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْإَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ فَنُرْسِلُ بِهَا وَرَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ لَّمْ يَحْرُمْ عَنَّهُ شَيْءٌ \* ٧١١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ۚ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ بِنَتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَحْبَرَتُهُ أَنُّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاس قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمٌ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي فَاكْتَبِي إِلَيَّ بِأُمْرِكِ قَالَتْ عَمْرَةً قَالَتْ عَائِشَةً لَيْسَ كُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أَنَا فَتَلَّتُ قِلَائِدَ هَدْي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيُّ تُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۗ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلُّهُ اللَّهُ لَهُ حَتِّي نُحِرَ الْهَدْيُ \* مجھی حرام نہیں کیا تھا، کہ جواللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے حلال

( فا کدہ ) ابن زیاد کاجو تذکرہ آیاہے، یہ غلط ہے، صحیح زیاد بن ابی سفیان ہے، بخاری، موطااور سنن ابی داؤد وغیر ہ میں یہی مذکور ہے،ابن زیاد نے حضرت عائشہ کا زمانہ نہیں پایااور تمام علائے کرام کے نزدیک قربانی روانہ کرنے سے انسان محرم نہیں ہو تا،اور اس کاحرم میں بھیجنا

١٢٧ سعيد بن منصور، مشيم، اساعيل بن ابي خالد، معنى، مسروق، بیان کرتے ہیں، میں نے خود سنا کہ حضرت عائشہ رضی

الله تعالیٰ عنها پروہ کی آڑ میں وستک دے کر فرمار ہی تھیں ، کہ ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے پیے میں خود اینے ہاتھوں ہے بٹا کرتی تھی،اور پھر آپ انہیں روانہ

کر دیا کرتے تھے،اور قربانی کے جانور ذبح ہونے تک کسی ایسی چیز

سے فروکش نہ ہوتے ، کہ جس سے تمحرم ہو تاہے۔

۱۳۱۷ محمد بن متنیٰ، عبدالوماب، داوُد، (دوسر ی سند) ابن نمیر، بواسطه اسپنے والد ز کریا، شعبی ، مسروق ، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها، اس طرح رسالت مآب صلی الله تعالیٰ علیه و آلبه

وسلم سے روایت تقل کرتی ہیں۔

(فا کدہ)اونٹ اور گائے کے قلادہ ڈالنامسنون ہے، باتی بکری کے قلادہ ڈالنامسنون نہیں، کیونکہ اس میں اس کو دفت ہو گی،اور رسول اللہ

باب (۹۲) قربانی کے اونٹ پر شدید مجبوری کے

وفت سوار ہو سکتاہے۔ ١٦٠ عيلي بن يحيٰ، مالك، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر مړه

ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کو دیکھا کہ وہ قربانی کے اونٹ کو پیچھے سے ہانکتا ہوا لیے جارہا تھا، آپ نے فرمایا سوار ہو جا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میہ قربانی کا

اونٹ ہے، آپ نے فرمایا سوار ہو جا،اور دوسری یا تیسری مرتبہ

مستحب ہے ،اور جوخود نہ جاسکے ،وہ دوسرے کے ہاتھ جھیج دے (نووی جلداصفحہ ۴۳۵)۔ ٧١٢– وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَن

> مِنْ وَرَاء الْحِحَابِ تُصَفِّقُ وَتَقُولُ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيَّء مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحَرَّمُ حَتَّى يُنْحَرَ هَدَيْهُ \*

الشُّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ

٧١٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَريَّاءُ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

صلی الله علیه وسلم نے بکری کے جج کے زمانہ میں حالت احرام میں قلادہ نہیں ڈالا، داللہ اعلم، (عمد ۃ القاری جلداصفحہ اس)۔ (٩٦) بَابِ حَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ

> لِمَن احْتَاجَ إِلَيْهَا \* ٧١٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنُّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا وَيُلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ \* میں فرمایا، که تیری خرابی ہو، سوار ہو جا۔

( فا کدہ )علامہ تور پشتی فرماتے ہیں کہ اگر در میان میں پیٹاب وغیر ہ کی دجہ ہے اتر گیا، تو پھر جب تک پہلے جیسی حالت شدیدہ پیٹی نہ آئے، توسوار نہ ہو، یہی قول علامہ تنوسی کاہے(اکمال المعلم وشرح سنوسی جلد ۳ صفحہ ۳۵۳)۔

٧١٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَمَا الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلُ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً \*

٧١٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا وَقَالَ لَهُ وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلُّ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَيُلَكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَيُلَكَ ارْكَبْهَا \*

٧١٧- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَسُرَيْجُ بَنُ يُونُسَ قَالًا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ وَأَظُنَّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنَسٍ حَ و حَدَّئُنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَنْسٍ حَ و حَدَّئُنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَنْسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْسُ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَخُلُهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَرَخُلُها فَقَالَ إِنَّهَا بَرَنَهُ فَقَالَ إِنَّهَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَنَهُ فَقَالَ ارْكَبُهَا فَقَالَ إِنَّهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا فَقَالَ إِنَّهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبُهَا فَقَالَ إِنَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّه

212۔ یجیٰ بن یجیٰ، مغیرہ بن عبدالر حمٰن حزامی، ابوزناد سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اس اونٹ کے ہار پڑا ہواتھا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۲۱۷۔ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، بهام بن منبہ ان چند مرویات میں سے نقل کرتے ہیں جو حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک خفص قربانی کا اونٹ ہیچے سے ہنکا تا ہوا کے جارہا تھا، اور اس کی گردن میں قلادہ بھی پڑا تھا، آپ نے اس سے فرمایا، ارب تیر کی فرانی ہو، اس پر سوار ہو جا، اس نے عرض کیایار سول اللہ! یہ قربانی کا اونٹ ہے، آپ نے فرمایا، تیرا براہواس پر سوار ہو جا۔ براہواس پر سوار ہو جا۔

کاک۔ عمرو ناقد اور سر ترجی بن یونس، ہشیم، حمید، ثابت حفرت انس (دوسری سند) یجی بن یجی، ہشیم، حمید، ثابت بنانی، حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ایک شخص پرسے گزر ہوا، اور وہ قربانی کے اونٹ کوہائک رہاتھا، آپ نے فرمایا سوار ہو جا، اس نے عرض کیا، یہ قربانی کا اونٹ ہے، آپ نے دویا تین مرتبہ یہی فرمایا کہ سوار ہو جا۔

۸۱۷۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیع، مسعر، بکیر بن اضل، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کوئی قربانی کا اونٹ لے کر گزرا، آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا، اس نے عرض کیا، یہ تو قربانی کا اونٹ ہے، آپ نے فرمایا گرچہ ہو، کوئی حرج نہیں۔

عَنْ مِسْعَرِ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنُسِ قَالَ سَمِعْتُ أَنُّسًا يَقُولُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدَنَةٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ \* ٧٢٠- وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخَبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْي فَقَالَ سَمِعْتُ النّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجئتَ إِلَيْهَا حَتَّى تُجدَ ظُهْرًا \* ٧٢٧- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ رُكُوبِ الْهَدِّي فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْكَبْهَا بالْمَغْرُوفِ حَتَّى تَحِدَ ظَهْرًا \*

٧١٩- وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بشر

ا20\_ ابو کریب، ابن بشر، مسعر ، بکیر بن اخنس سے روایت كرتے ہيں، انہوں نے بيان كياكہ ميں نے حضرت انس رضي الله تعالیٰ عنه ہے سنا، فرمار ہے تھے کہ نبی آکرم صلی الله علیه وسلم کاایک مخص پر گزر ہوااور حسب سابق روایت منقول ہے۔ • ۷۲\_ محمد بن حاتم، لیجیٰ بن سعید،ابن جربیج،ابوز بیر، حضرت جابر بن عبداللّٰدر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، کہ ان سے قربانی کے اونٹ پر سوار ہونے کے متعلق بوجھا گیا، فرمایا، میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمارہے تھے کہ اس پر دستور کے موافق بشرط شدید مجبوری اس وقت تک سوار ہو جاؤ، جب تک کہ اور سوار ی نہ ملے۔ ا ۲۷ سلمه بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، ابو زبیر بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے قربانی کے اونٹ پر سوار ہونے کے متعلق دریافت کیا، فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایاضر ورت کے وقت دستور کے موافق جب تک کہ دوسری سواری نہ ملے،اس پر سوار ہو جاؤ۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

باب (۹۷) قربانی کا جانور آگر راستے میں نہ چل

سکے تو کیا کرے!

٢٢٧\_ يحييٰ بن يحييٰ، عبدالوارث بن سعيد، ابوالتياح صبعی، موسیٰ بن سلمہ ہذلی بیان کزتے ہیں کہ میں اور سنان بن سلمہ عمرہ کرنے کے لئے ساتھ ساتھ چل دیئے، سنان اپنے ساتھ قربانی کاایک اونٹ بھی لے جارہے تھے ،راستہ میں اونٹ تھک کر تھہر گیا(سنان کہنے لگے) کہ اگر بیہ اونٹ آ گے نہ چل سکا تو میں کیا کروں گا، مجبور ہو کر بولے ،اگر شہر پہنچے گیا تواس کے متعلق ضرور مسئله معلوم کروں گا، غرضیکه جب دوپہر ہوئی اور بطحامیں ہمارا پڑاؤ ہوا، تو کہنے کیے ، کہ میں ابن عباس سے جا

(فائدہ) شخت اضطرار اور مجبوری کے وقت قربانی کے جانور پر سوار ہو سکتا ہے (عمر ة القاری جلد اصفحہ ۴۰۰)۔ (٩٧) بَابِ مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ

فِي الطّريق \* ٧٢٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةً مُعْتَمِرَيْنِ قَالَ وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ بَبَدَنَةٍ يَسُوقُهَا فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ بالطّريق فَعَييَ بشَأْنِهَا إِنْ هِيَ أَبْدِعَتْ كَيْفَ يَأْتِي بِهَا فَقَالَ لَئِنْ قَدِمْتُ الْبَلَدَ لَأَسْتَحْفِيَنَّ عَنْ ذَلِكَ فَالَ فَأَضْحَيْتُ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ قَالَ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ قَالَ فَذَكُرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ فَقَالَ عُلَى الْحَبِيرِ سَقَطْتَ بَعَثَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ فَقَالَ عُلَى الْحَبِيرِ سَقَطْتَ بَعَثْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتَ عَشْرَةً بَدَنَةً مَعَ رَجُلِ وَأَمَّرَهُ فِيهَا قَالَ فَمَضَى ثُمَّ بَمَا بَدَنَةً مَعَ رَجُلِ وَأَمَّرَهُ فِيهَا قَالَ فَمَضَى ثُمَّ بَمَا رَجُعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا رُجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أَبْدِعَ عَلَى مِنْهَا قَالَ انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبُغُ نَعْلَيْهَا وَلَا تَأْكُلُ فَقَتِكَ \* فَعَلَى مَنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ \*

٧٢٣ - وَحَدَّنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُر بْنُ الْبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُحْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبِي النَّيَاحِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِثَمَانَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِثَمَانَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُل ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ عَبْدِ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُل ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرُ أُولًا الْحَدِيثِ \*

آبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّئَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَان عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّئَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَان عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّئَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَان بَنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُوْيَبًا أَبَا قَبِيصَةً حَدَّئَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدُن ثُمَّ يَقُولُ إِنْ عَطِبَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدُن ثُمَّ يَقُولُ إِنْ عَطِبَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدُن ثُمَّ يَقُولُ إِنْ عَطِبَ مَنْهَا شَيْءً فَحَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ مِنْهًا أَنْ عَطِبَ الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اضْرب بِهِ صَفْحَتَهَا اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرب بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهُل رَفْقَتِكَ \*

کر واقعہ بیان کر تا ہوں، چنانچہ جاکر حضرت ابن عباس سے
اپناونٹ کی کیفیت بیان کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرمایا تم نے جانے والے سے پوچھا، ایک مرتبہ آ مخصور صلی
اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے سولہ اونٹ ایک آ دمی کے ہمراہ
روانہ کئے اور اونٹول کی خدمت پراسے مامور کر کے روانہ کیا،
وہ شخص جاکر لوٹ آیا، اور کہایار سول اللہ! اگر کوئی اونٹ ان میں
سے تھک جائے تو کیا کروں، فرمایا سے ذبح کر کے اس کے گلے
میں جودوجو تیاں ہیں، انہیں خون میں رنگ کر کوہان کے ایک
بہلو پر بھی خون کا نشان کر دینا، مگر تم اور تمہارے ساتھیوں
میں سے کوئی بھی اس اونٹ کا گوشت نہ کھائے۔

۳۵۱ – یکی بن یکی، ابو بکر بن ابی شیبہ اور علی بن حجر، اساعیل بن علیہ، ابوالتیاح، موی بن سلمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک آدمی کے ہمراہ سولہ اونٹوں کوروانہ کیا، پھر باقی حدیث عبدالوارث کی روایت کی طرح نقل کی ہے، اور حدیث کا پہلا حصہ ذکر نہیں کیا ہے۔

۲۲۷ - ابو غسان مسمعی، عبدالاعلی، سعید، قادہ، سنان بن سلمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہ ذویب ابو قبیصہ نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ قربانی کے اونٹ روانہ کیا کرتے تھے، اور حکم میرے ساتھ کہ اگران میں سے کوئی اونٹ تھک جائے اور تہہیں اس کی ہلاکت کا ندیشہ ہو، تواسے ذریح کر دینااور اس کے گلے میں پڑی ہوئی جوتی کو اس کے خون میں ڈبو کر کو ہان کے ایک پہلو پر مار دینا، مگر تم اور تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی بھی اس کا گوشت نہ کھائے۔

( فائدہ) یہ نظی قربانی کا تھم ہےاوراگر واجبہ ہو تواس کا گوشت کھا سکتے ہیں،اوراس کے ساتھ یہ فعل اس لئے کیا جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ بیہ قربانی ہےاور فقراءاس کا گوشت کھالیں (شرح ابی وشیخ شلوسی)۔ باب (۹۸) طواف وداع واجب ہے اور حائضہ عورت سے معاف ہے!

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

412۔ سعید بن منصور، زہیر بن حرب، سفیان، سلیمان احول، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ لوگ ہر ایک راستہ سے واپس ہو جایا کرتے تھے، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک چلتے وقت بیت اللہ کا طواف نہ کرلے، کوئی واپس نہ جائے، زہیر کی روایت میں "نی "کا لفظ نہیں ہے۔

۲۲۷۔ سعید بن منصور اور ابو بکر بن ابی شیبہ، سفیان، ابن طاؤس، بواسطہ اپنے والد حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں کو تھم دیا گیا ہے کہ آخر میں بیت الله کے پاس سے ہو کر جائیں، اور حائضہ عورت ہے اس کی شخفیف ہو گئی۔

(فائدہ)معلوم ہوا کہ طواف وداع واجب ہے،اوریہی تمام علماء کرام کامسلک ہے، باقی حائضہ سے معاف ہے اوریہی چیز عالمگیریہ میں مر قوم ہے،ہاں عمرہ کرنے والے اور مکی پر واجب نہیں (نووی جلد اصفحہ ۲۳۷)۔

272۔ محر بن حاتم، یحیٰ بن سعید، ابن جر نئی، حسن بن مسلم، طاؤس بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کے پاس تھا کہ حضرت زید بن ٹابت نے فرمایا، آپ فتوئی دیتے ہیں کہ حائضہ عورت طواف رخصت کرنے سے قبل مکہ سے آسکتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے اس سے فرمایا، کہ اگر تم کو میرے فتوئی کا یقین نہیں ہے تو فلال انصاری عورت سے دریافت کرلو، کہ کیااسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی علم دیا تھا یا نہیں، چنانچہ حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت ابن عباسؓ کے پاس ہنتے ہوئے داپس آئے اور فرمایا کہ میں جاناتھا، آپ سے فرماتے ہیں۔

۲۲۸\_ قتیبه، لیث (دوسری سند) محمد بن رمح، لیث، ابن

٧٢٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ ح

وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ \* وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ \* وَرُهَيْرُ بْنُ مَنْصُورٍ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجُهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَ أَخَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ زُهَيْرٌ يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجُهٍ وَلَلْ زُهَيْرٌ يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجُهٍ وَلَا يَعْفِرُنَ أَخَدُ عَنْدِ يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجُهٍ وَحَدُ وَلَا يَعْفِرُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُلُ فِي \*

(٩٨) بَاب وُجُوبِ طُوَافِ الوَدَاعِ

٧٢٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَآبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفُيانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَمْرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنْهُ حُفُفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ \*

٧٢٧ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى

بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيَ الْحَسَنُ بْنُ

مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسِ إِذْ

قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتً ٍ تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ

قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ

عَبَّاسٍ إِمَّا لَا فَسَلِ فَلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هُلُ أُمَرَهَا

بِذَلِكَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ

وَهُوَ يَقُولُ مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَفَّت \*

و حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعُرْوَةً أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ طَاضَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةً بِنْتُ حَيِيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ حَاضَتُ صَلَى اللَّهُ عَائِشَةُ فَذَكُرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالَتُ فَقَلْتُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالَتُ فَقَلْتُ يَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالَتُ فَقَلْتُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْدَ الْإِفَاضَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَهُ فَلَا أَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَهُ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَهُ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَهُ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَهُ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَهُ فَلَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَهُ فَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَهُ فَلَا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَهُ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَهُ فَالَا وَالْمَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَا فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْعَامِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

٧٢٩- حَدَّتَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ جَدَّتَنَا وَقَالَ الْحَمَدُ حَدَّتَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ابْنَ حُيَيٍّ زَوْجُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بِنْتُ حَيَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ طَأهِرًا بِمِثْلِ حَدِيثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَدَيْثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَدَيْثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَدَيْثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَدِيثِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَعْرَا بِمِثْلِ حَدِيثِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَدَيْثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَدَيْثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَدَيْتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَدَيْثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَدِيثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧٣٠- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ حَ وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا لَهُ هَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا لَهُ هَيْرُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدِ عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ عَبْدِ عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرَّحْمَنِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ وَسَلَّمَ أَنْ عَلْبِ

حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ كُنَّا نَتَحَوَّفُ أَنْ تَحِيضَ صَفِيَّةُ قَبْلَ أَنْ

تُفِيضَ قَالَتْ فَحَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

شہاب، ابو سلمہ، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صفیہ بنت جی رضی اللہ تعالیٰ عنہا طواف افاضہ کرنے کے بعد حیض ہیں مبتلا ہو گئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کہ میں نے ان کے حیض آنے کا تذکرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد وسلم سے کیا تو، رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کیاوہ ہم کوروک رکھے گی، جھزت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ وہ طواف افاضہ کر چکی تھیں، بعد میں حائضہ ہو کیں، تب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حائضہ ہو کیں، تب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھاتو پھر چلیں۔

219۔ ابوطاہر، حرملہ بن یجیٰ، احمد بن عیسیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، اس سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ (حضرت عائشہ) فرماتی ہیں، حضرت صفیہ بن جی رضی الله تعالیٰ عنہازوجہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم حجتہ الوداع میں طہارت کی حالت میں طواف افاضہ کرنے کے بعد حیض میں مبتلاہو گئیں، بقیہ حدیث مثل سابق ہے۔

• ۳۵ - قتیبہ بن سعید، لیث (دوسری سند) زہیر بن حرب،
سفیان (تیسری سند) محمد بن مثنی، عبدالوہاب، ایوب،
عبدالرحمٰن بن قاسم، بواسطہ ابنے والد، حضرت عائشہ رضی الله
تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم ہے ذکر کیا، کہ حضرت صفیہ بن جی رضی اللہ
تعالیٰ عنہا حالت حیض ہیں ہوگئی ہیں، زہری کی روایت کی طرح
منقول ہے۔

اساک۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب،افلح، قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ہمیں اندیشہ تھا، کہ حضرت صفیہ طواف افاضہ کرنے سے قبل حیض میں مبتلا ہوجائیں گی،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف

أَفَاضَتُ قَالَ فَلَا إِذَنْ \* اللهِ بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَافِيشَةَ أَنْهَا عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَافِيشَةَ أَنْهَا قَالَتُ لِرَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا قَالَتُ لِرَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا وَسَلّمَ لَعَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَلّهَا وَسَلّمَ لَعَلّهَا وَسَلّمَ لَعَلّها وَسُلّمَ لَعَلّها وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَلّها وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله الله الله المَعْتَ الله الله الله الله الله المُعْتَالِ الله الله الله الله الله المُعْتَلُقُولُ المَالمَةُ الله اللّه عَلَيْهِ الله الله الله الله المُعْتِهِ الله الله المُعْتَلِيْ الله الله المُعْتَلَ الله الله المُعْتَلَ الله الله المُعْتَلَ الله الله المُعْتَلَ الله الله الله الله الله المُعْتَلَ الله الله الله الله الله الله المُعْتَلَ الله الله المُعْتَلَ الله الله الله الله الله المُعْتَلُولُ المُعْتَلُولُ الله الله الله المُعْتَلَا الله الله المُعْتَلُولُ الله الله المُعْتَلُولُ الله الله المُعْتَلُولُولُ الله المُعْتَلُهُ الله الله المُعْتَلَا الله ا

قَالُوا بَلَى قَالَ فَاخْرُجْنَ \*

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ قُلْنَا قَدْ

٧٣٣- وَحَدَّنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّنَيِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ يَحْيَى بْنُ جَمْزَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا فَدُ وَاللَّهِ فَالُ وَإِنَّهَا لَحَابِسَتَنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَعَلُوا يَا يَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالُ وَإِنَّهَا لَكَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَعَلُهُ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَالَ فَلْتَنْفِرْ مَعَكُمْ \*

٧٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمَحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ حَبَائِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَى إِنَّكِ لَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ حِبَائِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَى إِنَّكِ لَعَبْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةً عَلَى بَابِ حَبَائِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَى إِنَّكِ لَكِ لَكِ السَّامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أَكُنْتِ أَفْضَى اللَّهُ إِلَى فَانْفِرِي \* قَالَ فَانْفِرَى الْفَرْ الْمُنْتِ اللَّهُ عَلَى الْمَالَا فَانْفِرَى الْمُنْتِ اللَّهُ الْفِرَى الْمُنْفِقِي الْمُعَلِى فَالْمُ فَالْهُ فَانْفِرِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْفَلَا فَانْفِرِي الْمُنْفِرِي الْمُنْتِ الْمُعْلِى الْمُنْفِرِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِلِ الْمُنْفِلِي الْمُنْفِرِي الْمُنْفِقِلَ الْمُؤْمِلِي الْمُنْفِلِ الْمُنْفِلِي الْمُنْفِلِ الْمُنْفِلِي الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلِهُ الْمُنْفِلَ اللَّهُ الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُنْفِلَالَ الْمُؤْمِل

لائے، اور فرمایا، کیا صفیہ ہمیں روک رکھے گی، ہم نے عرض کیا کہ وہ طواف افاضہ کر چکی ہیں، آپ نے فرمایا تواب نہیں۔ ۲۳۲۔ یجیٰ بن یجیٰ، مالک، عبداللہ بن ابی نکر، بواسطہ اینے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

2004۔ یکی بن یکی، مالک، عبداللہ بن ابی بلر، بواسطہ اپنے والد، عمرہ بنت عبدالرحمٰن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کہ یار سول اللہ! صفیہ حیض میں مبتلا ہو گئیں، آپ نے فرمایا، شایدوہ ہم کوروک رکھے گی، کیاانہوں نے تم سب کے ساتھ بیت اللہ کا طواف نہیں گیا، سب نے عرض کیا کیوں نہیں، کیا تھا، آپ نے فرمایا، تو بیس چلو۔

سے روایت کرتے ہیں، ابو سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
محمہ بن ابراہیم تیمی، ابو سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ مخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاسے قربت
کرنا چاہی تو آپ سے عرض کیا گیا، کہ وہ حائضہ ہیں، تو
آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ہم کوروک رکھے
گی، عرض کیا گیا، کہ یارسول اللہ! وہ تو دس ذی الحجہ کو طواف
گی، عرض کیا گیا، کہ یارسول اللہ! وہ تو دس ذی الحجہ کو طواف
زیارت کرچکی ہیں، فرمایا، تو بس تمہارے ساتھ وہ بھی چلیں۔

۱۳۷۷۔ محمد بن متنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ (دوسری سند) عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، تحکم، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے چلنا چاہا، تو حضرت صفیہ اپنے خیمہ کے دروازہ پر کبیدہ خاطر اور عملین ہو کر کھڑی ہو گئیں، آپ نے فرمایا، انڈی بال کائی، تو ہم کوروک لے گی، پھر فرمایا کیا یوم النحر کو تم نے طواف کائی، تو ہم کوروک لے گی، پھر فرمایا کیا یوم النحر کو تم نے طواف افاضہ کرلیا تھا، انہوں نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا تو پھر چلو۔

2004۔ کی بن کی ابو بھر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش (دوسری سند) زہیر بن حرب، جریر، منصور، ابراہیم،اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تحکم کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں، باقی اللہ علیہ وسلم ہے، تحکم کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں، باقی ان کی روایت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اداس اور عمکین ہونے کا تذکرہ نہیں ہے۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

باب (۹۹) حاجی اور غیر حاجی کے لئے کعبہ میں داخل ہونے کا استحباب اور اس میں جا کر نماز یر ٔ هنا،اور نواحی کعبه میں د عاما نگنا ۳ ساے۔ کیچیٰ بن کیچیٰ حتیمی، مالک، نافع ، حضر ت ابن عمر ر ضی اللہ تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت اسامةٌ، حضرت بلالٌّ اور حصرت عثمان بن طلحہؓ حبیبی کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور در وازه بند کر دیا گیا، ر سول الله صلی الله علیه وسلم دیریک اندر رہے، حضرت ابن عمرٌ بیان کرتے ہیں، کہ جس وقت آپ باہر تشریف لائے، تومیں نے بلال سے دریافت کیا، کہ آتخضرت صلی اللّٰه علیه وسلم نے اندر کیا کیا تھا، فرمایا حضور نے دوستونوں کو ہائیں طرف اورایک کو دائیں جانب اور تبین ستونوں کوایئے ً

کو با عیں طرف اور ایک کو داعیں جانب اور عین ستونوں کو اپنے چھے کیا،اور بیت اللہ کے اس وقت چھے ستون تھے، پھر آپ نے نماز پڑھی۔

انماز پڑھی۔

اند سے الوالر بھے زہر انی وقتیہ بن سعید اور ابو کا مل حجدری، حماد بن زید،ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ماد بن زید،ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ وفتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور کعبہ کے صحن میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فروکش ہوئے اور عثان بن طلحہ کو طلب کیا،انہوں نے سنجی لا فروکش ہوئے اور دروازہ کھول دیا، آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کر پیش کی، اور دروازہ کھول دیا، آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنِ النَّاعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهَيْمً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ نَحْوَ حَدِيثِ الْحَكَمِ غَيْرَ أَنَّهُمَا لَا وَسَلِّمَ نَحْوَ حَدِيثِ الْحَكَمِ غَيْرَ أَنَّهُمَا لَا يَذْكُرَانِ كَثِيبَةً حَزِينَةً \* يَذْكُرَانِ كَثِيبَةً حَزِينَةً \* يَنْ السَّيْحُبَابِ دُحُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجً وَغَيْرِهِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا وَالدُّعَاء فِي لِلْحَاجً وَغَيْرِهِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا وَالدُّعَاء فِي

٥٣٥– وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْر بْنُ

نُواحِيهَا كُلِّهَا \*

وَ التَّمِيمِيُ قَالَ اللَّهِ حَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ التَّمِيمِيُ قَالَ وَمُواْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحُلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ هُوَ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ هُوَ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَلَالَّهُ عَلَيْهِ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة وَلَا ابْنُ عُمَرَ فَلَالُهُ عَلَيْهِ وَبِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَتَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَتَلَاثَةً أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةٍ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةٍ أَعْمِدَةٍ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةٍ أَعْمِدَةٍ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى \*

وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةٍ أَعْمِدَةٍ أَعْمِدَةٍ ثُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَتُلَاثَةً أَعْمِدَةٍ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى اللَّهُ مَالِكُ \*

٧٣٧- حَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادُ حَدَّثَنَا بَنْ زَيْدٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا مَمَّادُ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَنَزَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَنَزَلَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَأَرْسَلَ إِلَى عُشْمَانَ بْنِ طَلْحَةً

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

حضرت بلالٌ ، حضرت اسامه بن زیدٌ اور حضرت عثمان بن طلحه فَجَاءَ بِالْمِفْتُحِ فَفَتَحَ الْبَابَ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَلَالٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رضی اللہ تعالی عنہم اندر داخل ہوئے اور در وازہ کے متعلق تھم دیا، وہ بند کر دیا گیا، سب حضرات دیر تک اندر رہے ، دیر کے وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً وَأَمَرَ بِالْبَابِ فَأَغْلِقَ فَلَبِثُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَادَرْتُ بعد در وازه کھلا، حضرت این عمر کہتے ہیں کہ میں جھپٹا، اور سب لو گول ہے ہیلے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاءاور بلال النَّاسَ فَتَلَقَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجًا وَبِلَالٌ عَلَى إِثْرِهِ فَقُلْتُ لِبِلَال آب کے بیچھے تھے، میں نے بلال سے دریافت کیا، کیارسول الله صلی الله علیه و سلم نے اندر نماز پر سمی تھی، انہوں نے هَلُ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْن جواب دیاہاں! میں نے دریافت کیا، کس جگہ پر، فرمایا، ان کے منہ کے سامنے دوستونوں کے در میان، مگر میں پیدوریافت کرنا تِلْقَاءَ وَجُهِهِ قَالَ وَنُسِيتُ أَنْ أَسْأَلُهُ كُمْ صَلَّى\* بھول گیا کہ گتنی نماز پڑھی تھی۔

٧٣٨ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ۸ ۳۷ ـ ابن ابی عمر ، سفیان ،ایوب سختیانی ، نافع ، حضرت ابن عمر عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيْهِ وَسَلَّمَ کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَبَّى أَنَاخَ بن زیڈ کی او بنٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائے ، کعبہ کے صحن میں بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بُنَ طَلُحَةً فَقَالَ ا نتنی کو بیشایا، پھر عثان بن طلحهٔ کو طلب فرمایا، اور ارشاد فرمایا، کہ تنجی لاؤ، عثان نے اپنی مال ہے جاکر تنجی طلب کی،اس نے ٱنَّتِنِيَ بِالْمِفْتَاحِ فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَتُعْطِيَّنَهُ أَوْ لَيَخْرُجَنَّ هَذَا رینے سے انکار کر دیا، عثان بولے تنجی دے دو، ورنہ یہ تلوار میری پشت سے پار ہو جائے گی، مجبور اُاس نے تنجی دے دی، السَّيُّفُ مِنْ صُلْبِي قَالَ فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ فَحَاءَ بِهِ عثان کنجی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ حاضر ہوئے ،اور آپ کو تنجی دے دی، آپ نے در وازہ کھولا، فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَمَّادِ بْن بقیہ حدیث برستور روایت ہے۔ ٧٣٩- وَحَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا ۹ ۳۷\_ ز هیر بن عرب، یخیٰ قطان، (دوسری سند) ابو بکر بن

يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابی شیبه، ابو اسامه، (تیسری سند) ابن نمیر، عبده، عبیدالله، أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں، نُمَيْرِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ نَافِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ اسامہ ؓ بلال ؓ اور عثمان بن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَمَعَٰهُ أَسَامَةُ وَبَلَالٌ طلحه رضی الله تعالی عنهم بھی تھے، در دازہ بند کر دیا گیا، دیریتک وَعُتْمَانُ بْنُ طَلْحَةً فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طُويلًا بندر ہے کے بعد پھر دروازہ کھلااور سب سے پہلے میں ہی داخل

وَ سَلَّمَ \*

ئُمَّ فُتِحَ فَكُنْتُ أُوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَقُلْتُ أَيْنَ صُلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

· ٧٤ - وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً حَدَّثَنَا خَالِلا يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ انْتَهَىٰ إِلَى الْكُعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَلَالٌ وَأُسَامَةُ وَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طُلُحَةَ الْبَابَ قَالَ فَمَكَثُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فُتِحَ الْبَابُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَقِيتُ الدَّرَحَةَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا هَا هُنَا قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ

٧٤١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا كَنْتُ فِي أُوَّلِ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ \* ٧٤٢ وَحَدَّثِنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا اِبْنِ وَهُبِ ٱخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنْ إِبْنِ شِهَابِ ٱخْبَرَنِيْ

سَالِمُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

ہوا، حضرت بلال سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے دریافت کیا که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے تمس جگه نماز یڑھی ہے، فرمایاا گلے ستونوں کے در میان، مگر میں یہ دریافت کرنا بھول گیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نماز • ٤٨ ـ حميد بن مسعدة، خالد بن حارث، عبدالله بن عون،

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں کعبہ کے پاس پہنچا تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال، اور حضرت اسامه رضی الله تعالی عنهمااندر داخل ہو چکے تھے اور حضرت عثان بن طلحہؓ نے در وازہ بند کر دیا تھا، دیرِ تک بیہ حضرات اندر رہے، دیرِ کے بعد دروازہ کھلا، اور ر سول الله صلی الله علیه و سلم با ہر تشریف لائے ،اور میں زینہ پر چڑھ کراندر گیا،اور دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی ہے، کہااس جگہ، مگریہ دریافت کرنا بھول گیاکہ آپ نے کتنی نماز پڑھی ہے۔

شہاب، سالم،اینے والدے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم اور حضرت اسامه بن زيدٌ اور حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحه رضى الله تعالى عنهم بيت الله ميس داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا، جب دروازہ کھلا تو داخل ہونے والوں میں سب ہے پہلے میں ہی تھا، میں بلال ہے ملا اور دریافت کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھی ہے، انہوں نے کہا، جی ہاں! دونوں میائی ستونوں کے

اسماے۔ قتبیبہ بن سعید ،لیث ( دوسر ی سند )ابن رمح ،لیث ،ابن

ور میان نماز پڑھی ہے۔ ۲۷ ۲ ـ حرمله بن ميچي، ابن و هب، يونس، ابن شهاب، سالم بن عبداللّٰہ اللّٰہ الله رضى الله تعالىٰ عنه سے روایت كرتے ہیں كه میں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہ بیت اللہ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ الْكُعْبَةَ هُوَ وَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُمْ وَلَمْ يَدْخُلُهَا مَعَهُمْ اَحَدُّ ثُمَّ أُغْلِقَتْ عَلَيْهِمْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا فَاخْبَرنِي بِلَالٌ عُمْرَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا فَاخْبَرنِي بِلَالٌ وَعُشْمَانُ بْنُ طَلْحَةً رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله وَعُلَى فَيْ وَسُلِّم صَلّى فَيْ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فَيْ جَوْفِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فَيْ جَوْفِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فَيْ جَوْفِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى الله جَوْفِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى الله جَوْفِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى الله عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى الله عَنْهِ وَسَلّمَ صَلّى الله عَنْهِ وَسَلّمَ صَلّى الله جَوْفِ النَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلّمَ صَلّى الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى الله عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلْهُ وَعَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله عَنْهُ وَمَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله اللهُ عَنْهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٧٤٣ حَدِينًا إِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بَنُ مُحَمَّدُ مِنْ مَحْمِيعًا عَنِ ابْنِ بَكْرٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قُلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قُلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاء أَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا أُمِرْتُمُ بِالطَّوَّافِ وَلَمْ تُوْمَرُوا بِدُخُولِهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ بِالطَّوَّافِ وَلَمْ تُوْمَرُوا بِدُخُولِهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ بِالطَّوَّافِ وَلَمْ يَكُنْ يَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي بِنَهِي عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي يَنَامَعُ بُنُ ذَيْدٍ أَنَّ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ وَلَمْ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ وَلَا يَعْفِى فَلُمَّا خَرَجَ وَكُمْ فِي قُبُلِ لَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا هَذِهِ الْقَبْلَةُ قُلْتُ لُهُ مَا لَيْسَالًا فَي زَوَايَاهَا قَالَ بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ وَقَالَ هَذِهِ الْقَبْلَةُ قُلْتُ لُهُ مَا لَيْسِهِ عَنْ وَاكِنَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَذِهِ الْقَبْلَةُ قُلْتُ لُهُ مَا لَيْسَتِ وَقَالَ عَذِهِ الْقَبْلَة فُلْتُ لُهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ وَاحِيهِ كُلّهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ وَاكِيهَا قَالَ بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

ثمر یف میں داخل ہوئے اور حضرت اسامہ بن زید ، اور حضرت بلال اور حضرت عثان بن طلحہ رضی اللہ تغالی عنہم بھی داخل ہوئے ، اور آپ کے ساتھ اور کوئی داخل نہیں ہوا، اور در وازہ بند کر دیا گیا، حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت بلال یاحضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت بلال یاحضرت عثان بن طلحہ رضی اللہ تغالی عنہانے بیان کیا تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اندر دو یمنی ستونوں کے در میان نماز پڑھی ہے۔

سام کے۔اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، محمد بن بکر،ابن جرت جیاں کرتے ہیں، ہیں نے عطاء سے کہا کہ کیا تم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ تمہیں طواف کا تھم دیا گیا ہے، کعبہ میں داخل ہونے کا تھم نہیں دیا گیا ہے، عطاء بولے تو وہ داخل ہونے سے تھوڑا منع کرتے ہیں، کین میں نے ان سے سناہ، وہ فرماتے تھے کہ مجھے اسامہ بن لیکن میں نے ان سے سناہ، وہ فرماتے تھے کہ مجھے اسامہ بن زید نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بن بیت اللہ میں داخل ہوئے، تواس کے تمام کونوں میں دعاما گی، بیت اللہ میں داخل ہوئے، تواس کے تمام کونوں میں دعاما گی، اور اس میں نماز نہیں پڑھیں، اور فرمایا ہے قبلہ لاکے تو کعبہ کے سامنے دو رکعتیں پڑھیں، اور فرمایا ہے قبلہ لاکے تو کعبہ کے سامنے دو رکعتیں پڑھیں، اور فرمایا ہے قبلہ کے، میں نے ان سے کہا کیا تھم ہے، اس کے کناروں کا، ادر کیا اللہ کے قبلہ کے قبلہ کے قبلہ کے قبلہ ہے۔

(ا) حضرت بلال اور حضرت اسامة کی روایتوں میں تطبیق دے کر دونوں کو جمع کرنا بھی ممکن ہے۔ تطبیق کی ایک صورت سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں داخل ہوئے تو ابتداء ٔ دعا میں مشغول ہوگئے آپ کو دعا میں مشغول دیکھ کر حضرت اسامة مجمی کعبہ کی دوسر ی جانب دعا میں مشغول ہوگئے۔ حضرت اسامة کی دعا میں مشغول سے حضرت اسامة کی دعا میں مشغول سے حضرت اسامة کی دوسر ی جنے حضرت اسامة نے نہیں دیکھ ایا۔ تطبیق کی دوسر می صورت سے ہے کہ دروازہ بند کرنے کی وجہ سے دیکھ لیا۔ تطبیق کی دوسر می صورت سے ہے کہ دروازہ بند کرنے کی وجہ سے اندراند هیراہو گیا تھا اس تاریکی کی دجہ سے حضرت اسامة کو آپ کی نماز کا علم نہ ہوااور حضرت بلال آپ کے قریب تھا اس لئے انحسی معلوم ہو گیا۔ تطبیق کی تیسر می صورت ہے کہ حضرت اسامة کی دجہ سے بیت اللہ سے باہر گئے ہوں گے اس دوران آپ نے نماز پڑھی جس کا حضرت اسامة کو تب بیت اللہ سے باہر گئے ہوں گے اس دوران آپ نے نماز پڑھی جس کا حضرت اسامة کو تب بیت اللہ سے باہر گئے ہوں گے اس دوران آپ نے نماز پڑھی جس کا حضرت اسامة کو تب بیت اللہ سے باہر گئے ہوں گے اس دوران آپ نے نماز پڑھی جس کا حضرت اسامة کو تب بھی جس کا حضرت اسامة کی دوسر کی حضرت اسامة کی دھرت اسامة کو تب باہر گئے ہوں گے اس دوران آپ نے نماز پڑھی جس کا حضرت اسامة کو تب باہر گئے ہوں گے اس دوران آپ نے نماز پڑھی جس کا حضرت اسامة کو تب کہ حضرت اسامة کی دوسر کی دوسر کے اس دوران آپ کے خور سے دیت اللہ سے باہر گئے ہوں گے اس دوران آپ کے نماز کا خور سے دیت اللہ سے باہر گئے ہوں گے اس دوران آپ کے خور سے دیت اللہ سے دورات اسامة کو علم نہ ہو سکا۔

٧٤٤ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتُّ سَوَارٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتُّ سَوَارٍ فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ \* فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ \* وَعَنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ \* فَيُنْ يُونُسَ حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي عَلَيْهِ فَيْ اللَّهُ يُونُسَ حَدَّثَنِي عَلَيْهِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللَّهُ عَنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ

مُ ٢٤٥ حديني سريج بن يونس تحديبي هُ شُنَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتُ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ لَا \*

سائلہ تعالی عنبہ این فروخ ، ہمام ، عطاء حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبہ ایان کرتے ہیں ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور اس میں چھے ستون تھے تو ہر ستون کے پاس کھڑے ہو کر د عاما نگی ،اور نماز ننہیں پڑھی ،

پاس کھڑے ہو کر د عاما نگی ،اور نماز ننہیں پڑھی ،

276 میں یونس، ہشیم، اساعیل بن خالد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنه صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا، کہ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عمرہ کی حالت میں بیت اللہ میں داخل ہوئے، انہوں نے فرمایا نہیں۔

(فائدہ) پیرے بھے عمرہ قضاکاواقعہ ہے کیونکہ اس وقت ہیت اللہ میں اندر بت رکھے ہوئے تھے اور مشر کین انہیں ہٹانے نہیں ویتے تھے ،اس کئے آپ اندر تشریف نہیں لے گئے ،ہاں فتح کے سال بیت اللہ گو بنوں سے پاک وصاف کیا گیااور آپ نے پھر اندر جاکر نماز پڑھی (نووی حالہ بصفہ ۲۷۶۶)

(١٠٠) بَابِ نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا \*

٧٤٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا حَدَاتَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا حَدَاتَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ فَلَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَحَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ بَنَتِ الْبَيْتَ السُّقَضَرَتُ فَإِنَّ بَنَتِ الْبَيْتَ السُّقَضَرَتُ وَلَحَعَلْتُهَا حَلَقًا \*

٧٤٧- وَحَدَّثَنَاه آَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شُيْبَةَ وَٱَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا

باب (۱۰۰) کعبہ کو توڑ کر از سر نو تعمیر کرنے کا بیان!

۲ سم ۷ ۔ یکیٰ بن یکیٰ، ابو معاویہ ، ہشام بن عروہ ، بواسطہ اپنے والد ، حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں ،
والد ، حضرت عاکشہ رسی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں ،
وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کہ اگر تمہاری قوم نے نیانیا کفرنہ چھوڑا ہو تا توہیں بیت اللہ کو شہید کر کے اسے پھر بنائے ابراہیمی پر بنادیتا، اس لئے کہ اللہ کو شہید کر کے اسے پھر بنائے ابراہیمی پر بنادیتا، اس لئے کہ

میں ایک در وازہ بیتھیے بھی بنایا۔ ۷۴۷ے ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، ابن نمیر، ہشام رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

قریش نے جس وقت بیت اللہ کو بنایا تواہے چھوٹا کر دیا،اوراس

٧٤٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوّْجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قُوْمَكِ حِينَ بَنُوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قُوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قُواعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةَ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمُ عَلَى قَوَاعِدِ إبراهِيمَ\*

وَهْبِ عَنْ مَخْرَمَةً حِ وَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ وَهُبِ عَنْ مَخْرَمَةً حِ وَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ الْأَيْفِ بْنَ أَبِي تَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةً سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةً يُحَدِّتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِي سَمِعْتُ رَسُولَ يَحَدِّتُ عَبْدَ اللّهِ فَسَلّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَوْلَ الْنَ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِحَاهِلِيَّةٍ أَوْ قَالَ بِكُفُر لَأَنْفَقْتُ كُنْزَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَلَحَعَلَتُ بَابَهَا بِاللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَحَعَلَتُ بَابَهَا بِاللّا وَلَيْ اللّهُ وَلَمْ عَنْ اللّهُ وَلَمْ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَعْعَلْتُ بَابَهَا بِالْأَرْضِ وَلَا أَنْ عَنْ اللّهُ وَلَمْ عَلْلُهُ اللّهُ وَلَمْ عَلْكُ بُولَةً فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَمْ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَمْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ عَلْكُ بُو اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَمْ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَمْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ عَلْهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

. ٧٥- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيُّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي

٨ ١٠٨ - يحييٰ بن ليجيٰ، مالك، ابن شهاب، ساكم بن عبدالله، عبدالله بن محمه بن ابي بكر صديق، عبدالله بن عمر، حضرت عا كشةً زوجہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، که تمهاری قوم نے بیت الله بناتے و نت اے ابر اہیم علیہ السلام کی بنیادوں ہے چھوٹا کر دیا، میں نے عرض کیا، کہ یا رسول الله تو پھر آپ کیوں مہیں اے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق بنا دیتے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا، کہ اگر تمہاری قوم نے نیا نیا کفر نہ چھوڑا ہو تاتو میں ضرور ایسا کر دیتا (بیر روایت س کر)جھنرت عبداللہ بن عمرٌ بولے ، کہ حضرت عائشہؓ نے ضرور میہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سناہو گا، کیونکہ میں دیکھتاہوں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے ان دونوں کونوں کا جو حجر سے متصل ہیں، استلام کرنااس لئے چھوڑ دیا کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام كى بنياد ول پر پوراپورابنا ہوا تہيں ہے۔

9 مرے۔ ابو طاہر، عبداللہ بن وہب، مخرمہ (دوسری سند)
ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، مخرمہ بن بکیر، بواسطہ اپنے
والد، نافع، مولی، ابن عمر، عبداللہ بن ابی بکر بن ابی قافہ،
حضرت عبداللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ
آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے ہے کہ اگر
تہماری قوم جاہلیت یا کفر کونی نئی نہ چھوڑ ہے ہوتی، تومیں کعبہ کا
فرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں خرج کر دیتا، اور اس کا
دروازہ زمین سے ملادیتا، اور حطیم کو کعبہ میں ملادیتا۔

• ۵۵۔ محمد بن حاتم ، ابن مہدی ، سلیم بن حیان ، سعید بن میناء بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبی<sub>ر</sub> رضی اللہ

ابْنَ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي يَعْنِي عَائِشُةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِشِرْكِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِشِرْكِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ الْوَكَا أَنَّ فَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِشِرْكِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ الْمُوقِيَّا فَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِشِرْكِ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا فَوْمَتُ الْكَعْبَةَ الْمُؤْتِيَّا فَرَدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعِ مِنَ الْحِجْرِ فَإِلَا قَرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَة \*

تعالی عنہما سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ مجھے میری خالہ حضرت عائشہ نے بتلایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تیری قوم نے نیا نیاشرک نہ چھوڑا ہو تا تو میں کعبہ کو منہدم کر کے اسے زمین سے ملا دیتا، ایک وروازہ مشرق کی جانب اور دوسر امغرب کی طرف اور چھ ہاتھ زمین حطیم میں اور ملا دیتا، اس لئے کہ قریش نے جب خانہ کعبہ کو بنایا تو چھوٹا کر دیا۔

(فائدہ)معلوم ہواکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے مفسدہ کے خدشہ سے تغیر کو مناسب نہ سمجھا،اس لئے صرف تمناہی کرتے رہے،اس سے معلوم ہواکہ بعض امور شرعیہ میں بمصلحت شرعیہ تاخیر رواہے،اگلے فائدے میں انشاءاللہ بنائے کعبہ کے متعلق مفصل کلام آجائے گا۔

ا۵۷ ـ منادین سری، این ابی زائده، این ابی سلیمان، عطاء، بیان کرتے ہیں کہ بزید بن معاویہؓ کے زمانہ میں جب کہ شام والے مكه ميں آكر الاے، اور بيت الله جل كيا، اور جو بچھ اس كاحال ہونا تھاسو ہوا، تواہن زبیر "نے کعبہ کواسی حال میں رہنے دیا، یہاں تک کہ سب لوگ موسم حج میں جمع ہوئے، ابن زبیر کاارادہ تھا کہ الوگوں کا تجربہ کریں (کہ ان میں دین کی حمیت ہے یا نہیں ) یا ا نہیں اہل شام کی لڑائی پر جرات دلائیں، جب سب آگئے تو حضرت ابن زبیر ؓ نے فرمایا، کہ اے لو گو! مجھے کعبہ کے متعلق مشورہ دو، کہ میں اسے توڑ کر از سر نو بناؤں، یا اس میں جو حصہ خراب ہو گیاہے،اسے درست کر دوں،ابن عباس نے فرمایا کہ میری شمجھ میں تو بیہ بات آئی ہے کہ جو حصہ اس میں خراب ہو گیا ہے اس کی مرمت کردو، ادر کعبہ کو اس حال پر چھوڑ دو، جبیہا کہ لو گوں کے اسلام لانے کے وقت تھا، اور ان ہی پیھروں کو رہنے وو، کہ جن پر لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے ، اور آ تخضرت مبعوث ہوئے، ابن زبیر بولے اگر تم میں ہے کسی کا گھر جل جائے، تو نیا بنائے بغیر تبھی آرام سے بیٹھ نہیں سکتا، تو تہارے بروردگار کا مکان تو بہت اعلیٰ ہے، اور میں اینے یرور د گار ہے تنین بار مشورہ کرتا ہوں پھر اپنے کام کا پختہ ارادہ

٧٥١- وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاء قَّالَ لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزيدَ بْن مُعَاوِيَةً حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ يُريدُ أَنْ يُجَرِّنَهُمْ أَوْ يُحَرِّبَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ فَلَّمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْكَعْبَةِ أَنْقُصُهُا ثُمَّ أَيْنِي بنَاءَهَا أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي رَأْيٌ فِيهَا أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا وَتَدَعَ بَيْتًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَوْ كَأَنَ أَحَدُكُمُ احْتَرَقَ بَيْتُهُ مَا رَضِيَ حَتَّى يُجدَّهُ فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ إِنِّي مُسْتَحِيرٌ رَبِّي ثَلَاثًا ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي فَلَمَّا مَضَى التَّلَاثُ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقَضَهَا فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بِأُوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى صَعِدَهُ رَجُلٌ فَأَلْقَى مِنْهُ

صیح مسلم نثریف مترجم ار دو (جلد دوم) کر تا ہوں، جب تنین مرتبہ استخارہ کر چکے توان کا قلب از سر نو بنانے پر آمادہ ہوا، تولوگ اس بات کا خوف کرنے لگے کہ جو تشخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کو توڑنے کے لئے چڑھے تو کہیں اس پر بلائے آسانی نازل نہ ہو جائے، حتی کہ ایک شخص او پر چڑھا اور اس میں ہے ایک پھر گرایا، جب لو گوں نے ویکھا کہ اس پر کوئی بلانازل نہیں ہوئی توایک دوسرے پر گرنے گلے،اوراہے شہید کر کے زمین سے ملادیا،اورابن زبیر نے چندستون کھڑے کرے ان پریردہ ڈال دیا، یہاں تک کہ اس کی دیواریں بلند ہوتی تحکیٰں، پھر ابن زبیر نے فرمایا کہ میں نے عائشہؓ ہے سنا فرمار ہی تھیں، کہ حضور فرماتے تھے، کہ اگر لوگ نیا نیا کفر نہ حچھوڑے ہوتے، اور پھر نہ میرے پاس اتنا خرچ ہے کہ میں اس کو بنا سکوں، تو یانچ گز خطیم ہے بیت اللہ میں داخل کر دیتا، میں اس کا ایک دروازه بنا تاکه لوگ اس سے اندر جاتے اور دوسر اور واز ہابیا کر دیتا کہ لوگ اس ہے باہر آتے ،ابن زبیر ؓ نے فرمایا آج ہمارے یاس اتنا خرچه تهمی ہے، اور لوگوں کا خوف تھی نہیں، راوی بیان کرتے ہیں، چنانچہ ابن زبیرٌ نے پانچ گز حطیم کی جانب سے زمین اس میں بڑھادی، حتی کہ اس جگہ ایک بنیاد (بنائے ابراہیمی) کی نکلی، که لوگوں نے اسے خوب دیکھا، چنانچہ اسی بنیاد پر دیوار اٹھانا شر وع کر دی، اور بیت الله کا طول اٹھارہ ذراع تھا، پھر جب اس میں زیادتی کی، تو لمبان حجو ٹا معلوم ہونے لگا تو اس کے لمبان میں بھی وس ذراع کا اضافہ کر دیا، اور اس کے دو وروازے بنائے، کہ ایک ہے اندر جائیں اور دوسرے سے باہر جائیں، جب ابن زبیر شہید کر دیئے گئے، تو حجاج نے عبدالملک بن مروان کواس کی اطلاع دی،اور لکھا کہ حضرت ابن زبیر نے ہیت الله کی جو تغییر کی ہے وہ ان ہی بنیاد وں کے مطابق ہے، کہ جس پر کہ کرمہ کے معتبر لوگوں نے دیکھاہے تو عبدالملک بن مروان نے لکھاکہ حضرت ابن زبیرؓ کے اس تغیر و تبدل ہے ہمیں کوئی سر و کار نہیں، لہٰذاجوانہوں نے طول میں زیادتی کی ہےاہے تو

حِجَارَةً فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بهِ الْأَرْضَ فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً فَسَنَّرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ حَتَّى ارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنَّ النَّاسُ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرِ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بنَائِهِ لَكُنْتُ أَدُخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ حَمْسَ أَذْرُعِ وَلَحَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ قَالِ فَأَنَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ قَالَ فَزَادَ فِيهِ حَمْسَ أَذْرُع مِنَ الْحِجْرِ حَتَّى أَبْدَى أُسًّا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ۖ فَبَنَى عَلَيْهِ ۚ الْبَنَاءَ وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ تُمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ فَزَادَ فِي طُولِهِ عَشْرَ أَذْرُع وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ وَالْآخَرُ يُنخُرَجُ مِنْهُ فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّيَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أُسُّ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلَ مَكُّةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ أُمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ ٱلْحِحْر فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَىٰ بِنَائِهِ \* رہنے دو، اور جو حطیم کی طرف سے انہوں نے زائد کیا ہے،
اسے نکال دو، اور پھر حالت اولی پر بنادو، اور جو در وازہ انہوں نے
کھولا ہے وہ بھی بند کر دو، غرضیکہ حجاج نے کعبہ کو شہید کر کے
پھر بنائے اول پر بنادیا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

۵۲\_ محمد بن حاتم، محمد بن مبر، ابن جریج، عبدالله بن عبید بن عمير، وليد بن عطاء، حارث بن عبدالله بن الي ربيد، عبداللہ بن عبید بیان کرتے ہیں، کہ حارث بن عبداللہ بن الی رہیعہ، عبدالملک بن مروان کے پاس اس کے زمانہ خلافت میں و فدلے کرگئے تو عبدالملک نے ان سے کہا، میر اگمان ہے کہ ابو خبیب بعنی ابن زبیر جو حضرت عائشہ ہے روایت نفل کرتے ہیں، تو انہوں نے حضرت عائش سے بیہ حدیث سی ہے، عبدالملک نے کہا، تم نے کیاسا ہے، بیان کرو، حارث نے کہا، حصرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنها فرماتی تھیں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا، تمہاری قوم نے کعبہ کی بنا کو چھوٹا کر دیا، اگر تمہاری قوم نے نیانیاشر ک نہ چھوڑا ہو تا، تو جتناا نہوں نے اس میں حجھوڑ دیا تھا، میں اے بنادیتا، سواگر تمہاری قوم کاارادہ ہو کہ میرے بعد اسے ویسا ہی بنادیں، تو آؤمیں د کھا دوں،جو انہوں نے حچھوڑ دیا، چنانچہ حضرت عائشہ گود کھادیا،اور وہ تقریباً سات ہاتھ تھا، یہ تو عبداللّٰہ بن عبید کی روایت ہوگی، باقی ولید بن عطاءنے بیہ مضمون زائد بیان کیاہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ میں اس میں دو در وازے زمین سے ملے ہوئے کر دیتا، ایک مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی جانب، اورتم جانتی ہو کہ تمہاری قوم نے اس کا در دازہ کیوں او نیجا کر دیاہے ؟حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، کہ نہیں، آپ نے فرمایا، معزز بننے کے لئے، تاکہ کعبہ میں وہ لوگ داخل ہو سکیں جنھیں وہ داخل کرنا جا ہیں، چنانچہ جب کوئی تشخص کعیہ کے اندر جانا جا ہتا ہے تو اسے بلاتے، جب وہ شخص واخل ہونے کے قریب پہنچ جاتا، تواس کود ھکادے دیتے،اور

٧٥٢- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ وَالْوَلِيدُ بْنَ عَطَاء يُحَدِّثَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيَ رَبِيعَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ۚ بْنُ عُبَيَّدٍ وَفَدَ الْحَارِتُ أَبْنُ عَبُّدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مَرْوَانَ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ مَا أَظَنُّ أَبَا خَبَيْبٍ يَعْنِي أَبْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةً مَا كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا قَالَ الْحَارِثُ بَلَى أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا قَالَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذًا قَالَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ وَلَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرْكُوا مِنْهُ فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَيْتُوهُ فَهَلَمِّي لِأُريَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَأَرَاهَا قَريبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُع هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُبَيْدٍ وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيَدُ بْنُ عَطَّاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَجَعَّلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا ۚ قَالَتُ قُلْتُ لَلَّ قَالَ تَعَزُّزًا أَنْ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي حَتِّي إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ

فَنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ ثُمَّ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ \*

٣٥٧- وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ جَبَلَةً حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزُّاقِ كِلَاهُمَا عَنِ أَبْنِ خُرَيْجٍ

بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ \* َّ؛ ٥٥- ۚ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا خَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةً عَنْ أَبِي قَزَعَةً أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرْوَانَ بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حَيْثُ يَكُلُدِبُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ سَمِعْتُهَا تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةً لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكَفْرِ لَنَقَصْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزيدَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرَ فَإِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرُوا فِي الْبِنَاءِ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ لَا تَقُلُ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنَا سَمِعْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُحَدِّثُ هَذَا قَالَ لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ

وہ كر براتا، عبدالملك نے (يه س كر) حارث سے كہا، كياتم نے یہ حدیث حضرت عائشہ ہے خود سنی ہے، کہا ہاں، عبدالملک لکڑی ہے تھوڑی دیر زمین کرید تار ہا، اور پھر بولا کاش میں ابن زبیر ؓ کے کام کواسی طرح حجوڑ دیتا۔

۳۵۷ ـ محمد بن عمر وٰ بن جبله ، ابو عاصم (دوسر ی سند) عبد بن حمید، عبدالرزاق، ابن جریج اسی سند کے ساتھ روایت منفول ہے جس طرح این بکرنے حدیث روایت کی ہے۔

۵۴۷\_ محمد بن حاتم، عبدالله بن بكر سهمي، حاتم بن ابي صغيره، ابو قزعہ بیان کرتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کرر ہاتھا، کہنے لگا (عیاد أباللہ )اللہ تعالیٰ ابن زبیر ؓ کو ہلا ک كريے، وہ ام المومنين حضرت عائشةً پر حجوث باند هتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں نے ان ہے سنا، فرماتی تھیں کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، که اے عائشہ اگر تیری قوم نے نیا نیا کفرنه حچوژامو تا تومیں کعبہ کو توژ گر خطیم کی طرف زا کد کر دیتا،اس کئے کہ تمہاری قوم نے بیت اللہ شریف کی بنا کو حجھوٹا كردياہے، تو حارث بن عبداللہ بن ربيعہ رضي اللہ تعالی عنہ نے کہا، کہ اےامبر المومنین ایسامت کہو،اس لئے کہ میں نے خود ام المومنین (حضرت عائشہ)رضی اللہ تعالی عنہا ہے بیہ حدیث سیٰ ہے، تو عبدالملک نے بولا، اگر کعبہ کے شہید کرنے ہے قبل میں بیہ حدیث سنتا تواہن زبیر "کی بناہی کو قائم رکھتا۔

أَهْدِمَهُ لَتَرَكَّتُهُ عَلَى مَا بَنِّي ابْنُ الزُّبَيْرِ \* ( فائدہ)امام نووی شارح صیحے مسلم فرماتے ہیں، کہ علائے کرام نے فرمایا، کہ بیت اللّٰہ کی پانچے مرتبہ تغییر ہوئی ہے،اول مرتبہ فرشتوں نے بنایا،اور پھر حصرت ابراہیم علیہ السلام نے،اس کے بعد جاہلیت میں قریش نے ،اوراس وفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ۳۳۵ یا ۲۵ برس تھی،اور پھر چو تھی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناکے مطابق اس کی تغمیر کی،اور پانچویں مر تبہ حجاج بن یو سف نے ،اور آج تک حجاج ہی کی بنیاد پر موجود ہے۔ ہارون الرشید نے امام مالک ؒ سے دریافت کیا کہ میں بیت اللہ کو منہد م کر کے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی بنا کے مطابق بنادوں، توامام مالک نے فرمایا، اے امیر المومنین میں آپ کو قشم دیتا ہوں کہ اس کو بادشاہوں کا تھلونانہ بنائیے ،والٹداعلم وعلمہ اتم (نووی جلد اصفحہ ۹ ۳۳)۔

ه ٥٥- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا أَبُو ٤٥٥ـسعيد بن منصور ، ابوالا حوص ، اشعث بن الي الشعثاء ، اسود

الْأَحْوَص حَدَّثَنَا أَشْعَتُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاء عَن الْأُسُودِ بْن يَزيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ فَلِمَ لَمْ كُمْ كُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةَ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا وَلَوْلَا أَنَّ قُوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَحَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أَدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْزِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ \* ٧٥٦- حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَتْ بُنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسُودِ بْن يَزيدَ عَنْ عَائِشُةً قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ

الْحَدِيثُ بمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ وَقَالَ فِيهِ فَقُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لَا يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلَّا بِسُلَّمٍ وَقَالَ مَحَافَةَ أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ \*

صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجْرِ وَسَاقَ

(١٠١) بَابِ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ

وَهَرَمِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ لِلْمَوْتِ \*

٧٥٧ً- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاس رَدِيفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاْءَتُهُ امْرَأَةً مِنْ خَتَّعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَحَعَلَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَحَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ

بن بزبید، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے فرمایا کہ میں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ے دریافت کیا، کیا خطیم کی دیوار بیت الله شریف میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایاباں! میں نے عرض کیا، اس کا دروازہ کیوں او نیاہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیہ بھی تمہاری قوم کا کیا ہواہے کہ جسے جاہیں اندر جانے دیں اور جسے جاہیں روک دیں، اور اگر تمہاری قوم نے نئ نئ جاہلیت نہ چھوڑی ہو تی،اور مجھے خوف نہ ہو تا کہ ان کے دل تبدیل ہو جائیں گے ، تو میں ارادہ کر تا کہ خطیم کی دبواروں کو بیت اللہ میں شامل کر دوں ، اور اس کے دروازہ کوزمین سے لگادوں۔ ٧٥٧ ـ ابو بكر بن ابي شيبه ، عبيد الله بن مو ي، شيبان ، اشعث بن

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

انی الشعثاء، اسود بن زید، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے خطیم کے بارے میں دریافت کیا، اور ابوالاحوص کی حدیث کی طرح روایت تقل کی، باقی اس میں پیہ الفاظ ہیں، کہ بیت اللہ شریف کا دروازہ اتنااہ نیجا کیوں ہے کہ بغیر مٹیر ھی کے اس پر چڑھ نہیں سکتے، اور حضرت کے جواب میں یوں ہے کہ میں ڈرتاہوں کہ ان کے دل نفرت نہ کر جاویں۔ باب (۱۰۱) عاجز، بوڑھے اور میت کی جانب سے

۵۵۷۔ کیچیٰ بن کیچیٰ، مالک، ابن شہاب، سلیمان بن بیار، حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں، که حضرت فضل بن عباس رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم كے ر ديف تنھے كه قبيله حتعم كى ايك عورت آئى اور وہ آپ سے پچھ دریافت کرنے لگی اور حضرت فضل بن عباسٌ اے دیکھے لگے، وہ فضل بن عباسٌ کو دیکھنے لگی،

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم فضل بن عباسٌ کا منه دوسر ی

مج كرنا!

طرف پھیر دیتے تھے، غرضیکہ اس نے عرض کیا،یار سول اللہ! الله تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو حج فرض کیاہے، وہ میرے باپ یر برمھایے میں فرض ہوا، اور ان میں سواری پر جم کر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو کیامیں اس کی طرف سے حج کر علتی ہوں، آپ نے فرمایا، ہاں اور یہ واقعہ حجتہ الوداع کاہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د (جلد دوم)

۵۸\_ علی بن خشر م، عیسی، ابن جریج، ابن شهاب، سلیمان بن بيار، حضرت ابن عباس، حضرت فضل رضي الله تعالى عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ محم کی ا یک عورت نے عرض کیا، کہ بارسول اللہ! میرے والد بہت بوڑھے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا فریضہ حج واجب ہے اور وہ سواری پر جم کر نہیں بیٹھ سکتے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی جانب سے حج کر لو۔

( فائدہ)عاجزی کے وقت نیابت فی الجج صحیح ہے ، جمہور علاء کا یہی مسلک ہے (عینی شرح بخاری ، بحر ، موی ، نووی )

باب(۱۰۴)نابالغ کے حج کا حکم!

۵۹ ـ ۱ ـ ابو بکر بن ابی شیبه و زهیر بن حرب ادر ابن ابی عمر، سفیان بن عیبینه، ابراہیم بن عقبه، کریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ کو بچھ سوار مقام روحاء میں ملے، آپ نے ان ہے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو،انہوں نے عرض کیا، مسلمان، پھرانہوں نے دریافت کیا، آپ کون ہیں، آپ نے فرمایا، الله کار سول ہوں، ان میں ہے ایک عورت نے ایک بچہ کو ہاتھوں پر بلند کیااور کہا، کیااس کا بھی حج ہو جائے گا، آپ نے

(١٠٢) بَابِ صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ \* ٧٥٩– وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ حَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالُ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ

الْفَطْمُل إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَهْرَكَتْ

أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتْبُتَ عَلَى

الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ

٧٥٨- وَحَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمِ أَخْبَرَنَا

عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا

سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا

أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْجُجِّ

وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتُوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُجِّي عَنْهُ\*

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً عَنْ كَرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَن الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتُ إِلَيْهِ امْرَأَةً صَبَيًّا فَقَالَتُ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ فرمایابان!اور حمهیناس کانواب ملے گا۔ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ \* ( فائدہ)عالمگیریہ میں ہے کہ بچہ پر حج واجب نہیں ہے ،اگراس نے بلوغ سے قبل حج کرلیاہے تو فریضہ اسلام اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہو گا، اور یہ حج نفل شار ہو گا (مسوی جلدا، صفحہ ۳۷۵)اس تصریح کے بعد پھر عدم صحت کا قول کسی کی جانب سے منسوب کرنا بہتر نہیں ہے، جیسا کہ میں پہلے لکھے چکا ہوں، اور علامہ عینی عمدہ القاری میں فرماتے ہیں، کہ یہی حسن بفسری مجاہد، عطاء بن ابی ریاح، تخعی، ثوری، امام ابو حنیفه ،ابویوسف، محمه ،مالک،شافعی اور احمد اور تمام علمائے کرام کامسلک ہے (عمد ۃ القاری جلد اصفحہ ۲۱۷)۔

٧٦٠- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لِلهَا فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَخْرٌ \*

٧٦١- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَنْ أَبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ عُقْبَةً عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ عُقْبَةً وَلَكِ أَجْرٌ \* يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجِّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ \* يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجِّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ \* يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجِّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ \* يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجِّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ \* كَرَبُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللهِ أَلْهُ أَلْهُ اللهُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا اللهُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقْبَةً عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقْبَةً عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقْبَةً عَنْ مُرَبِّ عَنْ اللهِ عَبَاسٍ بِمِثْلِهِ \*

(۱۰۳) بَابِ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ \* الْعُمُرِ \* مَرْب حَدَّنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمِ الْقُرَشِيُ بَنُ مُسْلِمِ الْقُرَشِي بَنُ مُسْلِمِ الْقُرَشِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلُ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا عَلَيْهِ مَا تَرَكُتُكُمْ فَإِنَّا فَقَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكُتُكُمْ فَإِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۱۹۰۵ - ابوکریب، محمد بن علاء، ابواسامه، سفیان، محمد بن عقبه،
کریب، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت
کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نے اپنا بچہ بلند
کیا، اور عرض کیایار سول الله کیا اس کا بھی جج ہے، آپ نے فرمایا ہاں! اور ثواب اس کا تمہارے لئے ہے۔
مرمایا ہاں! اور ثواب اس کا تمہارے لئے ہے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

الاے۔ محمد بن منتیٰ، عبد الرحمٰن، سفیان، ابر اہیم بن عقبہ، کریب بیان کرتے ہیں، کہ ایک عورت نے ایک بچہ اوپر اٹھایا، اور دریافت کیا، یارسول اللہ! اس کا بھی جج ہو جائے گا، آپ نے فرمایا ہاں اور اجرحمہیں ملے گا۔

24۲ مر بن متنی، عبدالرحمٰن، سفیان، محمد بن عقبه، کریب، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے اس طرح روایت منقول ہے۔

باب (۱۰۴۳) زندگی میں ایک مر تبد جج فرض ہے

218 - زہیر بن حرب، یزید بن ہارون، ربیع بن مسلم قرش،

گر بن زیاد، حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے

بیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اور

فرمایا، اے لوگوا تم پر حج فرض ہوا ہے، سوج کرو، ایک شخص نے

فرمایا، کہ یا رسول اللہ! کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ

فاموش رہے، یہاں تک کہ تین مر تبہ اس نے یہی عرض کیا،

اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں

کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا، اور پھر تم اس کی طاقت نہ

رکھتے، پھر فرمایا مجھے اتن ہی بات پر جھوڑ دو، کہ جس پر میں تم کو

چھوڑ دوں، اس لئے کہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور

انبیاء کرام سے اختلاف کرنے ہی کی بنا پر ہلاک (۱) ہوئے ہیں

انبیاء کرام سے اختلاف کرنے ہی کی بنا پر ہلاک (۱) ہوئے ہیں

لہٰذاجب تم کو کسی چیز کا حکم دوں، تو بقدر طافت اے بجالا وُاور

(۱) پہلی امتوں کی طرف ہے کئے گئے سوال جیسے حضرت مو ک علیہ السلام کی قوم کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کاسوال اللہ تعالیٰ کوسامنے دیکھنے کاسوال اور گائے کے رنگ وغیرہ کے بارے میں سوال۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

جب کسی چیز ہے منع کر دل، تواہیے جھوڑ دو۔

(فا کدہ) میہ ساکل اقرع بن حابس تھے، جیسا کہ دوسری روایت میں آ چکاہے،اور امت کااس ہات پر اجماع ہے کہ زندگی میں صرف ایک مریتبہ اصول شرع کے مطابق حج فرض ہے (نووی جلد اصفحہ ۴۳۴)۔

(١٠٤) بَابِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَخْرَمٍ إِلَى

٧٦٤- حَٰدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةَ

ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ \* ٥٦٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمَيْرِ وَأَبُو أَسَامَةً حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْر حَدَّثْنَا أَبِي حَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ فَوْقَ تُلَاثٍ وِ قَالَ ابْنُ نَمَيْرِ فِي

رُوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ \* ٢٦٦ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرُنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَّافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

باب (۱۰۴۷) عورت کو حج وغیرہ کا سفر محرم کے ساتھ کرناجاہۓ!

١٩٣٧ ـ ـ زهير بن حزب، محمه بن مثنيٰ، يجيٰ قطان، عبيدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، که کوئی عورت تین دن کاسفر نه کرے، مگر اس کے ساتھ اس کامحرم ہو۔

47۵\_ابو بکر بن ابی شیبه، عبدالله بن تمیر،ابواسامه (دوسری سند) ابن تمبیر ، بواسطہ اینے والد عبیداللہ سے اس سند کے ساتھ ابو بکر کی روایت میں تنین دن سے زا کد کا تذکرہ کیاہے، اور ابن تمیر نے اسی روایت میں اپنے والد سے تین دن کاذ کر کیاہے، مگراس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو۔

۲۱ کـ محمد بن رافع،ابن ابی فعہ یک، ضحاک، نافع، حصرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ کسی عورت کے لئے حلال نہیں ہے،جواللہ تعالی اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یہ

تُسَافِرُ مُسِيرَةً ثُلَاثِ لَيَالِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم \* کہ تنین رات کاسفر کرے، مگراس کے ساتھ اس کامحرم نہ ہو۔ (فائدہ)معلوم ہوا کہ بغیر محرم کے کسی عورت کوسفر کرنا جائز نہیں، گراس کے ساتھ اس کا محرم ہو،اور باجماع امت عورت پر بھی حج فرض ہے ، مگر د جوب کی شرط محرم کاہوناہے ، مگریہ کہ مکہ اور اس کے در میان مدت سفر سے تم مسافت ہو ،اس لئے کہ بزاراور صحیح مسلم کی ر وایت میں صاف تصریح آئی ہے، کہ عورت بغیر محرم کے جج نہ کرے ،ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ! میں غزوہ میں نام لکھا چکا ہوں اور میری عورت حج کاار ادہ رتھتی ہے ، آپ نے فرمایا، جاؤاس کے ساتھ حج کرو (بحر الرائق جلد ۲ صفحہ ۳۲۹، عمر ۃ القار می جلد اصفحہ

> ۳۳،نووی جلداصفحه ۳۳۳)۔ ٧٦٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَتَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ أَبْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَرَعَةً عَنْ

٢٤ ٧ ـ قتيبه بن سعيد، عثان بن الي شيبه، جرير، عبدالملك بن عمیر، قرعہ بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت ابوسعید خدر ی رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک حدیث سی، اور وہ مجھے بہت بہند آئی، تومیں نے ان سے کہا، آپ نے بیہ حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم ہے سن ہے، انہوں نے فرمایا، تو کیا میں المستخضرت صلی الله علیه و سلم کی طرف الیمی بات منسوب كرول جو كه ميں نے آپ سے نہيں سنى، اب سنو ميں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے سناہے ، آپ فرمار ہے تھے کہ کجاوے تنین مسجدوں کے علاوہ اور کسی جانب نہ کسے جائیں (۱)، ا یک میری میه مسجد ، دوسری مسجد حرام اور تیسری مسجد اقصیٰ (بیت المقدس)اور میں نے آپ ہے ریہ بھی سنا، فرمار ہے تھے کہ عورت زمانہ میں دو دن کاسفر نہ کرے، مگر اس کے ساتھ اس کا محرم ہویا شوہر۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدْيِثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُول اللُّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةَ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَخْرَمٍ مِنْهَا أَوْ

٦٨ ٧ ـ محمد بن متنيٰ، محمد بن جعفر، شعبه، عبدالملك بن عمير، ۔ قزعہؓ بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللّٰد نْعَالَىٰ عنه ہے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللّٰد صلی اللہ علیہ و سلم ہے جار باتیں سی ہیں، جو مجھے بہت پسند آئیں، آپ نے عورت کو دو دن کا تنہاسفر کرنے ہے منع کیا،

حدیث بیان کی۔ ۲۹ کے عثان بن ابی شیبہ، جریر، مغیرہ، ابراہیم سہم بن منجاب، قزعہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر محرم کے عورت کو تنین را توں کے سفر سے منع کیاہے۔

حمر رہے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو یا محرم ۔اور پھر باقی

• 4 4 \_ ابو غسان مسمعی، محمد بن بشار، معاذ بن بشام، بواسطه

(فا ئدہ)معلوم ہوا کہ وجوب کی شرط محرم یاشو ہر کا ہو تاہے، فقہائے یہی شر انظا حج میں لکھاہے، کذا فی الکنز و شرحہ ،اور اس حدیث ہے ان تنین مسجدوں کی فضیلت اور منقبت ٹابت ہو گی،اوران کے علاوہاور کسی مسجد کی طر ف سفر کرنا،یا نذروغیر ہ کرنا صحیح نہیں۔ ٧٦٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر خَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن عُمَيْر قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

> صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَٱيْقَنَّنِيْ نَهَى أَنْ تَسَافِرَ الْمَرْأَةَ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمِ وَاقْتَصَّ بَاقِيَ الْحَدِيثِ \* ٧٦٩- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَريرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْم بْن مِنْجَابٍ عَنْ قَرَعَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيِّ قَالًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ٧٧٠ حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ

(۱) یعنی محض نمازیر سنے کے لئے ان تین مسجدوں کے لئے توسفر کیا جائے ان کے علاوہ مساجد کی طرف سفر نہ کیا جائے البتہ کسی اور مقصد کے لئے سفر ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبر شریف کی زیارت کے لئے یااولیاء صالحین کی قبور کی زیارت کے لئے یا تحصیل علم اور جہاد کے لئے سفر کرنے کی ممانعت نہیں ہے وہ جائزہے۔

بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنُ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَبُو غُسَّانَ حُدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ قَزَعَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ امْرَأَةً فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

٧٧١- وَ حَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ \*

٧٧٧- وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةً لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَحُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا \*

٧٧٣- وَحَدَّنَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ إِبْنِ آبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ آبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ سَعِيْدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْالْحِرِ تُسَافِرُ مَسِنَيْرَةً يَوْمٍ الْالْحِرِ تُسَافِرُ مَسِنيْرَةً يَوْمٍ إِلّٰ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ \*

٧٧٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ لَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ فَاللّهِ إِلَّا مَعَ فَيْمَ مَحْرَمٍ عَلَيْهَا \*

دِي محرم عليها ٥٧٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي

ا پنے والد، قمادہ، قرعہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی عورت، تین رات سے زائد مسافت کا سفر نہ کرے، مگر اپنے محرم کے ساتھ۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

اےے۔ ابن متنیٰ، ابن ابی عدی، سعید، حضرت قیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منفول ہے، اور اس میں یہ ہے کہ تین رات ہے زائد کاسفر اپنے محرم کے ساتھ کرے۔

۷۵۷۔ قتیبہ بن سعید، لیث، سعید بن ابی سعید، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر محرم کے ایک رات کا سفر کرنا بھی کسی مسلمان عورت کے لئے حلال نہیں ہے۔

ساے کے رہیر بن حرب، کیچیٰ بن سعید، ابن ابی ذئب، سعید بن ابی ھئد، ابی سعید، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عند، آپ شخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا جو عورت بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لئے بغیر محرم کے ایک دن کی منزل کا سفر بھی حلال نہیں ہے۔

سے در کیے بن کیے ، مالک، سعید بن ابی سعید مقبری بواسط اینے والد، حضرت ابوہر برہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخصرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جس عورت کا اللّٰہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، اس کے لئے ایک شانہ روز کی منز ل کاسفر کرنا بھی حلال نہیں ہے۔

ے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اگر م صلی
الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کہ کسی عورت کے لئے حلال
نہیں ہے کہ بغیر محرم کے تین رات کاسفر اختیار کرے۔
۱۲ کے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، ابو
صالح، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت
کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا الله تعالیٰ اور قیامت کے دن پر
ایمان ہو، اس کے لئے اپنے باپ یا اپنے بیٹے یا پنے شوہریا اپنے
ایمان ہو، اس کے لئے اپ باپ یا اپنے بیٹے یا پنے شوہریا اپنے
بھائی یا کسی اور محرم کی ہمرائی کے بغیر کوئی سفر کرنا حلال نہیں،

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

ے کے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو سعید انتجے، و کیعے، اعمش سے اس سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

خواہ تین دن کاہو،یا تین دن ہے زا کد کا۔

۸۷۷۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب، سفیان بن عیبنہ، عمرو بن دینار، ابو معبد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، خطبہ کی حالت میں آپ فرمارہ سے تھے کہ کوئی مر دکسی عورت کے ساتھ بغیر عورت کے مواقع بغیر عورت کے مواقع بغیر عورت سے محرم کے محرم کے خلوت نہ کرے اور نہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر کرے، یہ سن کرایک شخص کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میر بی بیوی حج کرنے جارہی ہے اور میر انام فلاں نظال جہاد میں لکھا ہوا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو بھی اپنی بیوی کے ساتھ جاکر حج کر۔

922۔ ابوالر بیچ زہر انی، حماد، عمر و ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث روایت کی ہے۔

، ۸۰ ــــابن ابی عمر ، هشام بن سلیمان مخز و می ، ابن جریج اسی سند اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا \* ٧٧٦ وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ حَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلْيهِ وَسَلّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهَ وَاللّهَ لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ اللّهِ وَاللّهِ وَالْمَوْمُ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةً اللّهِ وَاللّهِ وَالْمَوْمُ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةً أَيّامٍ فَصَاعِدًا إِلّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَبُوهَا أَو ابْنُهَا أَوْ اللّهُ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ الْمَابِدُ وَالْمَةً وَاللّهُ وَالْمَالَةِ وَاللّهِ وَالْمَالَةِ وَالْمَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ الْمَعْهَا أَيُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ الْمَعَا أَلُومَا أَوْ الْمَعْهَا أَلُوهُ وَالْمَالُولُومَ اللّهُ وَمَاعِدًا إِلّهَ وَمَعَهَا أَيُوهَا أَوْ الْمَالَةِ وَالْمَاقِلَ اللّهُ وَالْمَا أَوْلَا أَلَوْمَا أَو اللّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالُولُومَا أَوْلُومُ اللّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالُولُومُ الْمَالُولُومُ اللّهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالُولُومُ اللّهُ وَالْمَالُولُومُ الْمَالِي وَالْمَالَقُومُ الْمَالِهُ وَالْمَالُولُومُ الْمَالَقُومُ الْمَالَقُومُ الْمُولُومُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالَقُومُ الْمَالَعُومُ الْمُعْمَا اللّهِ وَالْمَالِمُ الْمَالَعُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُولُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمَالَةُ الْمُعَالَمُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُوالِمُ الْمُو

صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ

رَوْجُهَا أَوْ أَخَوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا \* (وَجُهَا أَوْ أَوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا \* ( ٧٧٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

٨٧٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بِنُ حَرْبِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْطُبُ مَعْوَلَ لَا يَخْلُونَ وَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتُ مَعَ امْرَأَتِي غَزُوةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ حَامِقًا فَا اللّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتُ الْطَلِقُ فَخَحَ مَعَ امْرَأَتِكَ \*

(فَاكُهُهُ)اكُرُوايتُكَامِّمُ فَيُكُرُشَهُ فَاكُدِ عِمِّى حَوَالُهُ وَيَا جِدَ الرَّاسِعُ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْدُ الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* حَمَّادٌ عَنْ عَمْرُو بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* حَمَّادٌ عَنْ عَمْرُو بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* حَمَّادٌ عَنْ عَمْرُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْمِنْ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْمِثَامُ الْمُنْ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

يَغْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ لَا يَخْلُونَ رَجُلُّ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ \*

(٥٠٥) بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ إِذَا رَكِبَ دَابَّتَهُ مُتَوَجِّهًا لِسَفَرِ حَجِّ اَوْ غَيْرِهِ وَبَيانِ الْأَفْضَل مِنْ ذَلِكَ \*

٧٨١– وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي ٱبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَر كَبَّرَ ثُلَاثًا ثُمَّ قَالَ ﴿ سُبُحَانَ الَّذِي سَحَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأُلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالْتَقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطُو عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السُّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذَ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوء الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ \*

٧٨٧ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ غُلَيَّةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّدُ مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْيِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے، باتی اس حدیث میں بیہ ذکر نہیں ہے کہ کوئی مر دکسی عورت کے ساتھ بدوں اس کے محرم کے خلوت نہ کرے۔

باب (۱۰۵) مج وغیرہ کے سفر کے لئے روانہ ہونے کے وقت ذکر الہی کے مستحب ہونے کا بیان!

ا۸۷\_ ہارون بن عبداہلّٰہ، حجاج بن محمہ، ابن جریج، ابوالز ہیر ، علی از دی بیان کرتے ہیں، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں سکھلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہیں سفر میں جانے کے لئے اپنے اونٹ پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ الله اكبر فرماتے اور پھر به دعا پڑھتے، سبحان الذي سخر لناالخ، یعنی یاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے لئے متخر کر دیا،اور ہم اسے دبانیہ سکتے تھے، اور ہم اینے پروردگار کے باس لوٹ جانے والے ہیں(ا)،الہی ہم تجھ سے اینے اس سفر میں یر ہیز گاری اور نیکی کاسوال کرتے ہیں، اور ایسے کام کا جسے تو پہند کرے،الٰہی ہم پراس سفر کو آسان کر دے،اوراس کے بعد کو ہم ے کم کر دے ،الہی توسفر میں رفیق ہے ،اور گھروالوں میں خلیفہ ہے، یااللہ میں جھے سے سفر کی شختیوں اور رہنج و عم سے ،اور مال اور کھروالوں میں برے حال میں لوٹ کر آنے ہے پناہ مانگتا ہوں اور جب سفر ہے لوٹ آئے توانہیں بھی پڑھے اور یہ الفاظ زیادہ کرے، آئبون، تأئبون،عابدون،ربناحامدون۔

۲۸۲ - زہیر بن حرب، اساعیل بن علیہ ، عاصم احول، حضرت عبد اللہ بن سر جس رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو سفر کے شدا کد ہے، مناظر کی تاگواری ہے اور اجھائی کے بعد برائی ہے، اور مظلوم کی بد دعا ہے، اور اہل ومال میں تکلیف دہ منظر

(۱)اس دعامیں دنیاہے آخرت کی طرف سفر کی اور دنیاہے آخرت کی طرف منتقل ہونے کی یاو دہانی ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَزُهَيْوُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ الْوَاحِدِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ الْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ وَفِي رَوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَارِمٍ قَالَ يَبْدَأُ بِالْأَهْلِ إِذَا وَفِي رَوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَارِمٍ قَالَ يَبْدَأُ بِالْأَهْلِ إِذَا وَفِي رَوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَارِمٍ قَالَ يَبْدَأُ بِالْأَهْلِ إِذَا رَجَعَ وَفِي رَوَايَةِهِمَا جَمِيعًا اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ رَبِعَهُمَا جَمِيعًا اللَّهُمَ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاء السَّفَر \*

(١٠٦) بَابِ مَا يُقَالُ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ \*

٧٨٤ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمرَ حِ مَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمرَ حِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَعْبَدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ يَعْبَدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْدِ اللهِ مِنَا اللهِ مِنَ الْحَيُوشِ أَوِ السَّرَايَا أَوِ عَلَى فَيْيَةٍ أَوْ فَلْفَلٍ كَبَرَ اللهُ اللهُ وَحَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ وَحُدَةُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللهُ وَحُدَةُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللهُ وَعُدَةً وَنَعَرَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَعُدَةً وَنَصَرَ عَبْدَةً وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ اللهُ وَعُدَةً وَنَصَرَ عَبْدَةً وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ اللهُ وَعُدَةً وَنَصَرَ عَبْدَةً وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءً وَلَهُ وَعَدَةً وَنَصَرَ عَبْدَةً وَهُو عَلَى اللهُ وَعُدَةً وَنَصَرَ عَبْدَةً وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءً وَلَاكُ اللهُ وَعُدَةً وَنَصَرَ عَبْدَةً وَهُو عَلَى كُلُ اللهُ وَعُدَةً وَاللهُ وَعُدَةً وَالله وَعُدَاهُ وَالله وَعُدَاهُ وَالله وَعُدَاهُ وَالله وَعُدَةً وَالله وَعُدَةً وَاللّه وَعُدَةً وَاللّه وَعُدَاهُ وَاللّهُ وَعُدَاهُ وَاللّه وَعُدَاهُ وَاللّه وَعَدَاهُ وَالله وَالله وَعْمَاهُ وَالله وَاللّه وَالْمُ الله وَعُدَاهُ وَالله وَاللّه وَعُمْ وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله والله والله والله والله والله والمُوالِقُولُ الله والله والمُولِقُولُ الله والله والله والله والمُولِقُولُ الله والله والمُولِقُولُ الله والله والمُولِقُولُ الله والله والمُولِقُولُ الله والمُولِقُولُ الله والله والله

و ١٨٥ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَعْنُ عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

ہے،اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔

- اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔

- کی بن مجی اور زہیر بن حرب، ابو معاویہ (دوسری سند) حامد بن عمر، عبدالواحد، عاصم ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت میں "فی طرح روایت میں "فی المال والا بل" ہے، اور محمد بن حازم کی روایت میں ہے کہ واپسی کے وقت "اہل" کا لفظ پہلے بولتے، اور ان دونوں روایتوں میں "المصم انی اعوذ بک من وعثاء السفر" کے الفاظ بیا۔

روایتوں میں "المصم انی اعوذ بک من وعثاء السفر" کے الفاظ ہیں۔

باب (۱۰۲) جج وغیرہ کے سفر سے واپسی پر کیاد عا پڑھنی جاہئے!

ابن عرق (دوسری سند) عبیدالله بن سعید، یکی قطان، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عرق (دوسری سند) عبیدالله بن سعید، یکی قطان، عبیدالله، نافع، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جب کی بڑے، چھوٹے جہادیا چج و عمرہ سے واپس تشریف بلتے، اور کسی ٹیلے یا ہموار میدان میں چینچے، تو تین مرتبہ تکبیر کہنے کے بعد فرماتے، الله کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلاہے، کہنے کے بعد فرماتے، الله کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلاہے، اس کاکوئی شریک نہیں، اس کے لئے ملک ہے، اور اسی کے لئے ملک ہے، اور اسی کے لئے مدے، اور وہ ہر چیز پر قادرہے، آنے والے، توبہ کرنے والے ، عبادت کرنے والے، تعبد کرنے والے ، عبادت کرنے والے ، الله نے رب کی معبود کرنے والے بندہ کی اور اس کے فی سردگی، اور اس کے فی الله نے رب کی میں کرنے والے ، الله نے رب کی دیا، اینے بندہ کی دیا، اینے بندہ کی دیا، اور اس کیے نے فیکروں کو شکست دی۔

مدد کی،اورالیلے نے تشکروں کوشکست دی۔ ۷۸۵۔ زہیر بن حرب، اساعیل بن علیہ، ایوب (دوسری سند) ابن رافع، ابن ابی فدیک، ضحاک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں، مگر ایوب کی روایت میں تکبیر کا دومر تنبہ ذکرہے۔

إِلَّا حَدِيثَ أَيُّوبَ فَإِنَّا فِيهِ التَّكْبِيرَ مَرَّتَيْن \* ٧٨٦ - وَحَدَّتَنِيَ زُهَيْرُ بَٰنُ حَرْبٍ حَدَّبَنَا ٧٨٦ ـ زہير بن حرب، اساعيل بن عليه، ليحيٰ بن ابي اسحاق، حضرت انس بن مالک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَقْبَلْنَا مَعَ الْنَّبِيِّ صَلَّى ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں اور ابوطلحہ ؓ آتخضرت صلی اللہ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ علیہ وسلم کے ہم رکاب واپس آرہے تھے، اور حضرت صفیہ " آپ کے بیچھے اونٹ پر سوار تھی، جب مدینہ کی پشت پر پہنچے تو عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ حضور نے فرمایا، آئیون، تائبون، عابدون، لربناحامدون، آپ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَّبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلُ برابریمی الفاظ کہتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے۔ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ \* ٧٨٧- وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً حَدَّثَنَا بِشُرُ ٧٨٠ - حميد بن مسعدة، بشر بن مقضل، ليحيل بن ابي اسحاق، حضرت انس بن مالك رضى الله تعالى عنه، نبي اكرم صلى الله عليه بْنُ الْمُفَضَّل حَدَّثْنَا يَحْنَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ

أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* (١٠٧) بَابِ اِسْتِحْبابِ النَّزُوْلِ بِبَطْحَاء باب (۷۰۱) بطحاء ذی الحلیفه میں اتر نے ، اور حج یا عمرہ کے سلسلہ میں جب وہاں سے گزرے تواس ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذًا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أُو الْعُمْزَةِ وَغَيْرِهِمَا فَمَرَّ بهمَا \* میں نماز بڑھنے کااستحباب! ٧٨٨- خَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ ٨٨ ٧ ـ يچيٰ بن يچيٰ، مالک، نافع، حضرت عبدالله بن عمر رضي

وسلم ہے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ اللّٰہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں؛ انہوں نے بیان کیا کہ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى َ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ ر سول الله صلی الله علیه و آلبه و سلم نے ذی الحلیفه کی منگریلی زمین میں اپنا اونٹ بٹھلایا اور وہاں نماز پڑھی، اور حضرت بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلِّى بِهَا وَكَانَ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ \*

٧٨٩- وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ و حَلَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّهْظُ لَهُ قَالَ حَدَّتَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنِيخُ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَّيْفَةِ الَّتِي كَانَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُنِيخُ بِهَا وَيُصَلِّي بِهَا \* ٧٩٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ

عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما بھی ایساہی کرتے تھے۔ ۸۹ ـ ۸ محمه بن رمح بن مهاجر مصری،لیث ( دوسر ی سند ) قتیبه ، ایٹ، نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ بعالیٰ عنہما اس بطحاء ذی الحلیفه میں اپنااونٹ بٹھایا کرتے تھے کہ جس میں ر سالت مآب صلی الله علیه و سلم اینااد نت بٹھاتے تھے اور وہاں نمازيڑھتے تھے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

۹۰ که محمد بن اسحاق مسیمی، انس بن ضمر ۵، موسیٰ بن عقبه،

حَدَّثَنِي أَنَسْ يَعْنِي أَبَا ضَمْرَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بذي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ يُنِيخُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٧٩١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةً وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ أَنِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ \*

٧٩٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ السَّمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ مَسَلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي وَهُو فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ فَيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي وَهُو فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ مَبْارَكَةٍ قَالَ مُوسَى وَقَدْ أَنَاخَ بَنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ مِنَ الْمُسْجِدِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَسَلَمَ وَهُو أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَسَلَّمَ وَهُو اللَّهِ مُنَا لَمُسَجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَالَكُ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مِنْ ذَلِكَ\*

(١٠٨) بَابِ لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجَّ الْأَكْبَرِ \*

٧٩٣ - وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح و

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج یاعمرہ سے واپسی پر اس بطحائے ذی الحلیفہ میں قیام کرتے تھے، جہاں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم قیام فرماتے تھے۔

291۔ محمد بن بکار بن ریان، سر بیج بن یونس، اساعیل بن جعفر، موسیٰ بن عقبہ، حضرت سالم بن عبداللہ بن عراللہ بن عراللہ واللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا، اور آپ آخر شب میں ذوالحلیقہ کے میدان کے در میان میں اڑے ہوئے تھے، تو آپ ہے کہا گیا کہ آپ مبارک میدان میں ہیں، موسیٰ بیان موسیٰ بیان موسیٰ بیان موسیٰ بیان موسیٰ بیان میں ہیں، کہ جہاں عبداللہ بن عمر اونٹ بھلاتے تھے، اور اس بھلانے تھے، اور اس شمایا، کہ جہاں عبداللہ بن عمر اونٹ بھلاتے تھے، اور اس اسلم کے اتر نے کی جگہ سیجھتے تھے، اور اس متحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتر نے کی جگہ سیجھتے تھے، اور اس متحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتر نے کی جگہ سیجھتے تھے، اور مسلم کے اتر نے کی جگہ سیجھتے تھے، اور مسلم کے اتر نے کی جگہ سیجھتے تھے، اور مسلم کے اتر نے کی جگہ سیجھتے تھے، اور مسلم کے اتر نے کی جگہ سیجھتے تھے، اور مسلم کے اتر نے کی جگہ سیجھتے تھے، اور مسلم کے اتر نے کی جگہ سیجھتے تھے، اور مسلم کے اتر نے کی جگہ سیجھتے تھے، اور مسلم کے اتر نے کی جگہ سیجھتے تھے، اور مسلم کے اتر نے کی جگہ سیجھتے تھے، اور مسلم کے اتر نے کی جگہ سیجھتے تھے، اور مسلم کے اتر نے کی جگہ سیجھتے تھے، اور مسلم کے اتر نے کی جگہ سیجھتے تھے، اور مسلم کے اتر نے کی جگہ سیجھتے تھے، اور مسلم کے در میان وہ مقام داقع ہے۔

باب(۱۰۸) کوئی مشرک جج بیت الله نه کرے ،اور نه کوئی بر ہنه ہو کر طواف کعبه کرے ،اور جج اکبر کا بیان۔

۹۳ ۷ ـ بارون بن سعید ایلی ،ابن و هب ،عمر و ،ابن شهاب ،حمید بن عبدالرحمٰن ،حضرت ابو هر بره (دوسر می سند )حرمله بن نیجیٰ تحبیمی ، ابن و هب ، بونس ، ابن شهاب ، حمید بن عبدالرحمٰن بن

حَدِّنْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى التَّحِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَهُ عَنْ وَهْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ وَهْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ عَنْ حَمْدِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَا بَعَنْنِي أَبُو بَكْرِ الصَّلِيقُ فِي الْحَجَّةِ الْنِي أَمَّرَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤذُنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤذُنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَحُجُعُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكَ وَلَا يَطُوفُ النَّحْرِ لَا يَحُبِعُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكَ وَلَا يَطُوفُ بِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ لَوَ كَا يَطُوفُ بَالْمَاتِ فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

عوف، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جمتہ الوداع ہے قبل جس جج کاامیر بنا کر آنحضرت صلی اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اس جج کے موقع پر صدیق اکبر نے مجھے ایک جماعت کے ساتھ نح کے دن یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشر ک جج نہ کرے(۱)، اور برہنہ ہو کر کوئی بیت اللہ کا طواف نہ کرے، ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ حمید بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوہر برہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ بی کہ حمید بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوہر برہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت کے پیش نظر کہتے تھے، کہ جج اکبر کادن وہی نح کا

(فائدہ)اللہ تعالیٰ کاارشادہے، واذان من الله رسوله الی انداس یوم الحج الا کبرالآبیۃ، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اس تھم کی تغیل نحر کے دن حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت علی مر تضی اور حضرت ابو ہر بر ہوو دیگر صحابہ کرام نے کر دی، البذااس دن کا یوم الحج الاکبر ہونا متعین ہو گیا،اور یہی جمہور علائے کرام کامسلک ہے (شرح الی وشنوس جلد ۳ صفحہ ۱۳۴، نودی جلدا صفحہ ۵۳۵)۔

## باب(۱۰۹)عرفہ کے دن کی فضیلت!

494 ۔ ہارون بن سعید الملی، احمد بن عیسی، ابن وہب، مخرمہ بن بکیر، بواسطہ اپنے والد، بونس بن بوسف، ابن مسیتب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اللہ رب العزت بندول کو دوز خ سے آزاد نہیں فرما تا، اور اللہ تعالیٰ قریب تر ہو جاتا ہے، اور فرشتوں پر بندول کا حال دیکھ کر فخر کر تا ہے، اور فرماتا ہے، اور فرشتوں پر بندول کا حال دیکھ کر فخر کرتا ہے، اور فرماتا ہے، اور فرماتا ہے۔ اور فرماتا ہے۔ اور فرماتا ہے۔ اور فرماتا ہوں اللہ کہ بیہ کس ارادے سے جمع ہوئے ہیں۔

(١٠٩) بَابِ فَضْلِ يَوْمِ عَرَفَةً \*

٧٩٤ حَدَّثُنَا هَارُونُ ثَنْ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَهُبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَولَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَولَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتُ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فَلَيْهِ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَيَدُنُو نُمَ اللَّهُ يَعْتِقَ اللَّهُ لَيَدُنُو نُمَّ اللَّهُ لَيَدُنُو نُمَّ عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَيَدُنُو نُمَ اللَّهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَيَدُنُو نُمَ اللَّهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَيَدُنُو نُمَ اللَّهُ لَيَدُنُو نُمَ اللَّهُ اللَّهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَيَدُنُو نُمُ عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَيَدُونُ لَاءً اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(فائدہ)متد عبدالرزاق میں بہی حدیث ابن عمرؓ سے مفصل مروی ہے ،اوراس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان دنیا پر نزول فرما تاہے ،اور بندوں کود کھے کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے ،اور فرما تاہے کہ یہ میرے بندے ہیں، میرے پاس بکھرے بال اور گرد آلود چبروں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، میری رحمت کے طالب ہیں ،ادر میرے عذاب سے خاکف ہیں،حالا نکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں،اگر مجھے دیکھ لیس توان کا کیا حال ہو۔

(1) قر آن کریم کی آیت "فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامیم هذا" کے نازل ہونے کے بعد غیر مسلم کاحدود حرم میں داخلہ روک دیا گیااوراس اعلان کے ذریعہ اس ممانعت کی تشہیر فرمائی گئیاور چو نکہ حدود حرم میں داخلے کابڑا مقصد حج کرناہو تاہے اس لئے اعلان میں صرف حج کاذکر فرمایا۔ باب(۱۱۰) جج اور عمره کی فضیلت!

290 ۔ یکی بن یکی ، مالک، سمی مولی ابی بکر بن عبدالرحمٰن ، ابی صالح سان ، حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ ، دوسر ے عمرے تک کے در میان گناوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ، اور حج مبر ور کے لئے سواجنت کے اور کوئی جزاء نہیں ،

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

294۔ سعید بن منصور اور ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر و ناقد، زہیر بن حرب، سفیان بن عیدینہ (دوسری سند) محمد بن عبدالملک اموی، عبدالعزیز بن مخار، سہیل (تیسری سند) ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، عبیداللہ (چوتھی سند) ابو کریب، وکیج (پانچویں سند) محمد بن شنی، عبدالرحمٰن، سفیان، سمی، ابوصالح، حضرت ابو ہر رورشی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح بیان کرتے ہیں۔

292 \_ یکی بن یکی ، زہیر بن حرب ، جریر ، منصور ، ابو حازم ، حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو بیت اللہ میں آئے ، اور بے ہو دہ شہوت رانی کی باتیں ، اور گناہ نہ کرے ، تو دہ اس حال میں لوٹے گا کہ اس کی ماں نے ابھی اسے جنا ہے۔

بی سے بی سب ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ کا دوسر کی سند) دوسر کی سند) ابو بکر بن ابی شیبہ، و کیچ، مسعر ، سفیان، (تیسر کی سند) ابن مثنیٰ، مجمد بن جعفر، شعبہ، منفور سے اسی سند کے ساتھ روایت منفول ہے، باقی ان تمام روایتوں میں ہے کہ جس نے جج کیا،اور

٥١٠) بَابِ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ \*
٥٩٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُوَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ حَزَاةً إِلَا الْجَنَّةُ \*

٧٩٦ و حَدَّثَنَا سَعْيِدُ بْنُ مَنْصُورِ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَدَّثَنَا سَعْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمُويُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمُويُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى مَحَدَّثُنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ كُلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ كُلُ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ كُلُ هَوْلُوا عَنْ سُفْيَانَ كُلُ هُوكُونَ عَمْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّه

مَالِلُكِ ابْنِ انْسِ \* وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بُنُ اللهِ عَرْبُ قَالَ رَهُيْرٌ حَدَّثَنَا حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ فَلُهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُتُ وَلَمْ وَسَلّمَ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُتُ وَلَمْ يَوْسُقُ رَجَعَ كَمَا وِلَدَتُهُ أُمّٰهُ \*

عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ

يسسى رسى ٧٩٨- وَحَدَّثَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَبِي الْأَحْوَصِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شہوت کی باتنیں نہ کیں اور نہ ہی گٹاہ کیا۔

99ء۔ سعید بن منصور، ہشیم، سیار، ابوحازم، حضرت ابوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے حسب سابق روایت کرتے ہیں۔

باب (۱۱۱) حاجیوں کا مکہ میں اترنا اور اس کے گھروں کے وارث ہونے کابیان!

۱۹۰۰ - ابو طاہر اور حرملہ بن یجی ، ابن وہب، یونس بن یزید،
ابن شہاب، علی بن حسین، عمرو بن عثان بن عفان، حضرت
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، کہ
انہوں نے عرض کیا، یار سول اللہ! کیا مکہ بیس آپ ایخ مکان
میں فروکش ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارا کوئی
مکان یاز مین چھوڑ دی ہے؟ بات یہ تھی کہ عقیل اور طالب، ابو
طالب کے وارث ہوئے، اور حضرت جعفر اور حضرت علی کو
ان کے ترکہ میں سے پچھ نہیں ملا، اس لئے کہ یہ دونوں
مسلمان بینے اور عقیل اور طالب کا فریقے۔
مسلمان بینے اور عقیل اور طالب کا فریقے۔

ا ۱۸۰ محمد بن مہران رازی اور ابن ابی عمر، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری، علی بن حسین، عمرو بن عثان، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حج کے موقع پر جب ہم مکہ نثریف کے قریب بہنچ تو میں نے عرض کیا، کہ یار سول اللہ حضور ہم کل کہاں قیام فرما ئیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی مکان چھوڑ دیا ہے۔

۱۰۸- محمد بن حاتم، روح بن عباده، محمد بن ابی حفصه، زمعه بن صالح، ابن شهاب، علی بن حسین، عمرو بن عثان، حضرت ما محمد بن زیدرضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیایار سول الله! انشاء الله کل ہم پہنچے گئے، تو آپ

شُعْبَةً كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ مَنْصُورِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقْ \* حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثُورِ حَدَّئَنَا هُسُقْ \* ٩٩ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا هُسُيْمٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَهُ \*

(١١١) بَابِ النَّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِ

وَتُوْرِيثِ دُورِهَا \*

قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ حُسَيْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَفَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَلَاثَةً أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ حَارِثَةً أَنَّهُ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رَبَاعٍ أَوْ دُورِ بِمَكَّةً فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رَبَاعٍ أَوْ دُورِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرَبَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرَبَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِئُهُ جَعْفُرٌ وَلَا عَلِيٌ شَيْئًا لِأَنْهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنٍ \* وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنٍ \* وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنٍ \*

١٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَابْنُ وَابْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَابْنُ الْبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرُو بْنِ النَّهْرِيِّ عَنْ عَمْرُو بْنِ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ أَيْنَ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَنْ عَمْرُو بْنِ عُنْ عَمْرُو بْنِ عَنْ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَنْ عَمْرُو اللّهِ أَيْنَ عَنْ اللّهِ أَيْنَ عَنْ عَمْرُو بُنِ عَنْ عَمْرُو بُنِ عَنْ عَنْ عَمْرُو بُنِ عَنْ عَمْرُو بُنِ عَنْ عَمْرُو بُنِ عَمْرُو بَنِ عَنْ عَمْرُو بُنِ عَمْرُو بُنِ عَنْ عَمْرُو بُنِ عَنْ عَمْرُو بُنِ عَنْ عَمْرُو بُنِ عَمْرُو بُنِ عَنْ عَنْ عَمْرُو بُنِ عَنْ عَمْرُو بُنِ عَمْرُو بُنِ عَنْ عَمْرُو بُنِ وَعَلَى عَنْ عَنْ عَمْرُو بُنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلًا عَقِيلًا مَنْزِلًا عَقِيلًا مَنْ اللّهُ الْمُعْرِقُ الْمُنْ الْعَلَالُ وَهُلُولُ الْمِنْ مُنْ الْمُعْرِلُونَ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِلِ الْعَلَالِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْعَلَالُ عَلَيْ اللّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِل

٨٠٢ وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةً بْنِ

زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَذَٰلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ قَالَ وَهَلَ تَرَكَ لَّنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلِ \*

(١١٣) بَابُ الْإِقَامَةِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةً \* ٨٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِّمَةً بْن قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ ۚ بْنَ عَبْدِ الْعَزيزِ يَسْأَلِهُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ هَلْ سَمِعْتَ فِي الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا فَقَالَ السَّائِبُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بُنَ الْحَصْرَمِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْمُهَاحِرِ إِقَامَةُ تَلَاثٍ بَعْدَ

الصَّدَرِ بِمَكَّةً كَأَنَّهُ يَقُولُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا \*

٨٠٤ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ الْحَبَرَابَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِحُلَسَائِهِ مَا سَمِعْتُمْ فِي سُكَّنَى مَكَّةً فَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ أَوْ قَالَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ الْمُهَاحِرُ بِمَكَّةً بَعْدَ قَضَاء نُسُكِهِ تَلَاثًا \*

ه ٨٠٠ وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ فَقَالَ السَّائِبُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْمُ يِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

کہاں اتریں گے ، اور پیہ فتح مکہ کے زمانہ کا واقعہ ہے ، آپ نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی مکان جھوڑ دیا ہے۔

باب (۱۱۲)مهاجر مکه بین قیام کر سکتاہے؟

٨٠٣ عبدالله بن مسلمه بن قعنب، سليمان بن بلال؛ عبدالرحمٰن بن حميد، حضرت عمر بن عبدالعزيز، حضرت سائب بن پزید ہے دریافت کرتے تھے، کہ تم نے مکہ میں رہنے کے بارے میں کچھ سناء حضرت سائب نے کہا، میں نے علاء بن حضر می ہے سنا، وہ فرماتے تنہے، کہ میں نے آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرمارے تھے کہ مہاجر (منیٰ سے)لومنے کے بعد مکہ میں تنین دن رہ سکتا ہے ، گویا آپ کی مرادیہ تھی کہ مہاجر تین دن ہے زیادہ مکہ میں قیام نہ کرے۔

(فائدہ)امام نووی فرماتے ہیں،اس سے وہ حضرت مراد ہیں جومکہ میں رہتے تھے،اور اسلام کی وجہ سے فنج مکہ سے قبل ہجرت کرلی تھی،اس کے بعدان کے لئے مکہ کووطن بنانا در ست نہیں رہا،اب اگروہ حج یاعمرہ کے لئے آئیں توان کے لئے مکہ میں اس وقت واخلہ حلال ہے،اور

فراغت کے بعد تین دن وہاں قیام کریں اور اس سے زا کدنہ رکیس۔

۸۰۴\_ یخی بن نیخی، سفیان بن عیبینه، عبدالر حمل بن حمید، حضرت عمر بن عبدالعزیزنے اپنے حلساء ہے دریافت فرمایا، کہ ا قامت مکہ کے بارے میں تم نے کیا فرمان سنا ہے؟ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ، کہ میں نے حضرت علاء بن حضر می ہے سناہے، وہ فرمار ہے تھے کہ آتحضرت صلی الله عليه وسلم فرماتے تھے كه مهاجرادائے حج كے بعد مكه شريف

میں تبین دن تک قیام کر سکتاہے۔

۸۰۵\_حسن حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطه اينے والد، صالح، عبدالرحمٰن بن حميد، حضرت عمر بن عبدالعزیزنے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، تو حضرت سائب ؓ نے مجھے بیان کیا کہ حضرت علاء بن حضر می رضی الله تعالی عنه ہے سنا، وہ فرمارہے تھے، کہ میں نے نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا، فرمار ہے تھے کہ (منٹی

ہے)لوٹنے کے بعد مہاجر تین راتیں مکہ میں رہ سکتاہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

۸۰۷\_اسحاق بن ابراتيم، عبدالرزاق، ابن جريج، اساعيل بن محمد بن سعد، حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت سائب بن یزید حضرت علاء بن حضرمی رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے تقل كرتے ہيں، كه آپ نے ارشاد فرمایا، حج سے فارغ ہونے كے بعد مہاجر مکہ شریف میں تین دن قیام کر سکتا ہے (اس ہے زیادہ مکہ شریف میں نہ تھہرے)۔

۵۰۸\_ حجاج بن شاعر ، ضحاک بن مخلد ، ابن جریج ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

باب (۱۱۳) مکه مکرمه میں شکار وغیر و کی حرمت کا

۸۰۸ اسحاق بن ابراجیم خطلی، جریر، منصور، مجامد، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ فٹخ مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ آج مکہ ہے ہجرت باقی نہیں رہی، مگر جہاداور نیت باتی ہے،اور جب تم کو جہادیر جانے کے لئے بلایا جائے تو جاؤاور فتح مکیہ کے دن آپ نے بیہ بھی فرمایا کہ آسان و زمین کی پیدائش کے دن خداتعالی نے اس شہر کو باحر مت بنادیا تھا، توبیہ اس خداداد حرمت کی وجہ سے تاقیام قیامت محترم ہی رہے گا، مجھ ہے پہلے کسی مخص کے لئے اس میں قال کرناجائز تہیں تھا،اور میرے واسطے بھی صر ف ایک دن کی ایک ساعت کے لئے حلال ہوا تھا،اب خداداد حرمت کی بنایر بیہ شہر قیامت تک حرام ہے، نہ اس کے کانٹے کائے جائیں، اور نہ ہی اس کے شکار کو بھگایا جائے، اور نہ ہی کوئی یہاں کی گری ہوئی چیز کو اٹھا سکتاہے، مگر جواس کا اعلان کر کے اس کے مالک کو دیدہے،اور

٨٠٦ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا ابُّنُ جُرَيْج وَأَمْلَاهُ عَلَيْنَا إمْلَاءً أَخْبَرَنِي إسْمَعِيلُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخَبَرَهُ أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَكَتَ الْمُهَاجِرِ بِمَكَةً بَعْدَ قَضَاءِ نَسُكِهِ ثَلَاثٌ \*

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاتُ لَيَالِ يَمْكُتُهُنَّ

الْمُهَاحِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدَرِ \*

٨٠٧ - وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* (١١٣) بَابِ تَحْرِيمِ صَيْدِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِ\*

٨٠٨- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَريرٌ عَنُ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنَ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ۗ اللَّهُ عَلَيْهِ ۖ وَسَلَّمَ ۗ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةً لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمُ فَانْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَيْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارِ فَهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُّ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفُّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَينِهِمْ وَكِلْبُيُوتِهِمْ فَقَالَ إِنَّا الْإِذْخِرَ \* َ ا صحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم) نه یهال کی گھاس کافی جائے، پیه فرمان من کر حضرت عباسؓ نے عرض کیا، یارسول اللہ! اذخر گھاس کو مشتنیٰ کر دیجئے، اس لئے

کہ بیہ لوہاروں اور سناروں کے کام آتی ہے، اور اس ہے گھر بنائے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا،احچھااذ خرمشنیٰ ہے۔

(فائدہ) دارالحرب سے دارالسلام تک ہجرت تو قیامت تک باقی ہے لیکن اب مکہ مکرمہ کی ہجرت ختم ہو گئی کیونکہ وہ دارالاسلام ہو گیااور ہجرت دار لحرب سے ہواکر تی ہے اوراس میں اس کی پیشین گوئی ہے کہ مکرمہ ہمیشہ دارالاسلام رہے گا۔

۱۹۰۸ مصر بن رافع، کی بن آدم، مفضل، منصور ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے، باتی اس حدیث میں آسانوں اور زمین کے پیدا ہونے کا تذکرہ نہیں ہے، اور قبال'' کے لفظ کی جگہ'' قبل' کا لفظ ہے، اور ''یلتقط لقطة الا من عرفہا'' کے الفاظ ہیں۔

۸۱۰\_ قتیبه بن سعید،لیث، سعید بن ابی سعید، ابی شریخ عدوی ہے روایت کرتے ہیں، کہ جس وفت عمرو بن سعید نوجی دستے، کہ مکرمہ کی طرف روانہ کررہاتھا توانہوں نے کہا، ایہاالامیر!اگر اجازت ہو تو وہ فرمان بیان کروں جو فتح مکہ ہے اگلے دن نبی اکر م صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تھا کہ جسے میرے کانوں نے سنا،اور میرے دل نے محفوظ رکھاہے اور جس وفت آپ نے بیہ کلام فرمایاہے وہ منظر بھی میں نے اپنی آئکھوں ہے دیکھاہے، حضور نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے، انسانوں نے نہیں دی، لہذا جستحض کاخدااور روز قیامت پرایمان ہو تواس کے لئے جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خونریزی کرے، یا پہال کا در خت کائے،اگر کوئی شخص آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی جنگ کی بناء پریهان قبال کو جائز سمجھتا ہو، تو اس ہے کہہ دو کہ ایٹد تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی،اورمهمیںاجازت نہیں دی،اور مجھے بھی صرف ون کی ایک ساعت کے لئے اجازت دی تھی،ادر آج مکہ مکرمہ کی حرمت وہی ہو گئی جبیبا کہ کل تھی،اور جواس وقت حاضر ہے وہ غائب کو پہنچادے، ابوشر کے سے دریافت کیا گیا کہ عمرونے

٩٠٨- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُور فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَقَالَ بَدَلَ الْقِتَالِ الْقَتْلُ وَقَالَ لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَّتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا \*

٨١٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا لَيْتُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ شُرَ يُحِ الْعَدَوِيِّ اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو ابْنِ سَعِيْدٍ وَّهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثُ اِلِّي مَكَّةَ ائْذَنْ لِيْ آيُّهَا الْآمِيْرُ اُحَدِّنُّكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ وَ اَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكُلُّمَ بِهِ إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَ ٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللُّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُّ لِامْرِءٍ يُّوْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْالْحِرِ اَنْ يُسْفِكَ بِهَا دَمًا وَّلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَاِنْ أَحَدٌ تَرَخُّصَ بِقِتَال رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا فَقُوْلُوْا لَهُ إِنَّ اللَّهَ اَذِنَ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَاْذَنْ لَكُمْ وَ إِنَّمَآ اَذِنَ لِيْ فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَّهَارٍ وَّقَدْ عَادَتْ خُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلِيُبِلِّغ الشَّاهِدُ الْغَآئِبَ فَقِيْلَ لِآبِيْ شُرَيْحٍ مَّا قَالَ لَكَ عَمْرٌو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَٰلِكَ مِنْكَ يَا آبَا شُرَيُح إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيْذُ عَاصِيًا وَّلَا فَارًّا بِدَمِ وَّفَارًّا بِخَرُبَّةٍ \*

اا٨\_ زهير بن حرب، عبيدالله بن سعيد، وليد بن مسلم، اوزاعی، لیجی بن ابوکثیر، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن، حضرِت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فتح مکہ عنایت فرمائی تو حضور نے لو گوں میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کی، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کمہ ہےاصحاب فیل کوروک دیا تھا، مگر اینے رسول صلی اللہ علیہ و سلم اور مسلمانوں کو اس پر مسلط کر دیا تھا، مجھ ہے پہلے مکہ سمرمہ نمسی کے لئے حلال نہیں تھااور میرے لئے بھی دن میں صرف ایک ساعت کے لئے حلال ہواہے اور اب میرے بعد مسمسی کے لئے حلال نہیں،للہذا یہاں کے شکار کونہ بھگایاجائے،نہ یباں کے کانٹے کانے جائیں اور نہ یہاں کی گری پڑی چیز کسی کے لئے حلال ہے، مگر تعریف کرنے والا، تاکہ اس کے مالک کو دیدے، وہ اٹھا سکتاہے اور جس کا گوئی آ دمی مار اجائے اسے دو باتوں میں ہے ایک کا اختیار ہے یاخون بہالے لے ، یا قصاص ، حضرت عباسٌّ نے عرض کیایار سول اللہ اذ خر کو مشتنیٰ کر دیجئے ، اس لئے کہ اسے ہم اپنی قبروں اور گھروں میں استعال کرتے ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایااحچھااذ خرمستنی ہے، یہ سن کرایک بمنی مخص ابوشاہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول الله بير خطبه مجھے لکھواد بیجئے ، نبی اکرم صلی الله عليه وسلم نے فرمایا، ابوشاہ کو لکھ دو، ولید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اوزاعی ہے دریافت کیا، کہ ابوشاہ کے قول کا کیامطلب ہے، کہ یا رسول اللہ مجھے تکھوا دیجئے ، انہوں نے فرمایا کہ بیہ خطبہ جو أشخضرت صلى الله عليه وسلم يه سناہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

آپ کو کیاجواب دیا، فرمایاوہ بولا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں،

اے ابوشر تح حرم میں کسی گناہ گار کو پناہ نہیں ملتی، نہ خون کر کے

یاغارت گری کر کے بھا گئے والے کو حرم بناہ دے سکتا ہے۔

٨١١ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرِ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأُحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلِّتْ لِيَ سَاعَةً مِنْ نَهَارِ وَإِنُّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يُنَفُّرُ صَيْدُهُمَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشَيدٍ وَمَنْ قَتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ إَمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا اَلْإِذْ حِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَحْعَلُهُ فِي قُبُورُنَا وَ بُيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَن فَقَالَ اكْتُبُوا لِي يُا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ أَكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ الْحُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

( فا کدہ)معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے کتابت اور تدوین حدیث کاسلسلہ جاری وساری ہے۔ ٨١٢ حَدَّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا

٨١٢ اسحاق بن منصور، عبيد الله بن موك، شيبان، يحيى، ابو

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتُح مَكَّةَ بِقَتِيلِ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ بِلَالِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ رَاحِلَتُهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ مَكُّةَ الْفِيلَ وَسَلُّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنُّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلُّتُ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِيَ هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يَلْتَقِطَ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْطَى يَعْنِي الدِّيَّةَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلَ الْيَمَن يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ اكْتُبُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ إِلَّا الْإِذْ حِرَ فَإِنَّا نَجُعْكُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقَبُورِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ \*

(١١٤) بَابِ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ

بمَكَّةَ بِلَا حَاجَةٍ \*

مَّ ١٨٣ - وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إَعْيَنَ حَذَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي النَّابَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السَّلَاحَ \*

سلمه، حضرت ابوہر رہ بیان کرتے ہیں، که قبیله لیث نے قبیلہ خزاعہ کا ایک آ دی پہلے مار ڈالا تھا، فتح مکہ کے سال اپنے مقتول کے عوض خزاعہ والوں نے قبیلہ لیٹ کا ایک آدمی مار ڈالا، آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کواس چیز کی اطلاع ہوئی، تو آپ نے اپنی او نتنی پر سوار ہو کر خطبہ دیااور ار شاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو مکہ ہے روک دیا تھا، مگر اس پر اپنے رسول صلی الله علیه وسلم اور مومنوں کو مسلط فرمادیا، آگاه ہو جاؤ کہ بیہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال تہیں تھا، اور نہ میرے بعد تسی کے لئے حلال،اور میرے لئے صرف دن کیا لیک ساعت میں حلال ہوا تھا،اس وقت سے مکہ باحر مت ہے،نہ یہال کے کا نٹے کائے جائیں، اور نہ یہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے، ہاں تعریف کرنے والا اٹھا سکتا ہے اور جس کا کوئی آ دمی مارا جائے، وہ دو ہاتوں میں ہے ایک کا مختار ہے، کہ اسے خون بہا دے دیا جائے یا قصاص، اتنے میں ایک ٹیمنی شخص ابوشاہ حاضر ہوئے، اور عرض کیا، یا رسول اللہ سے خطبہ مجھے لکھوا دیجئے، ہ ہے گئے صحابہ ہے فرمایا کہ ابو شاہ کو یہ خطبہ لکھ دو،ایک قریتی تشخص نے عرض کیا، یار سول اللہ اذخر گھاس کو خاص فرماد ہیجئے، اس لئے کہ بیہ ہمارے گھروں اور قبروں کے کام میں آئی ہے، آپ نے فرمایا، اچھا، اذ خرمتشل ہے۔

باب (۱۱۲۷) مکہ مکرمہ میں بغیر حاجت کے ہتھیار اٹھاناممنوع ہے

المار سلمہ بن هبیب، ابن اعین، معقل، ابوز بیر، حضرت جابر رضی اللّٰد تُعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللّٰد علیہ وسلم ہے سنا کہ آپ فرما رہے جھے کہ تم میں ہے کسی شخص کے لئے مکہ مکرمہ میں ہتھیار اٹھانا جائز نہیں۔

(فائدہ)جمہور علائے کرام کے نزدیک بیے نہی بلاضرورت پر محمول ہے ،والٹداعلم دعلمہ اتم۔

## باب(۱۱۵) بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہونا!

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

١٨١٨ عبد الله بن مسلمه تعنبی اور یچیٰ بن یجیٰ اور قتیبه بن سعید بن مالک بن انس، کیچیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مالک بن انس ے بیر کہا کہ کیا آپ کو ابن شہاب نے انس بن مالک سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ مکر مہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر خو د تھا،جب آپ نے خو دا تارا، توایک شخص نے آکر عرض کیا، کہ ابن خطل کعبہ شریف کے پردے پکڑے ہوئے ہے، تو آپ

نے ارشاد فرمایا کہ اسے قتل کر دو، امام مالک نے فرمایا، کہ ہاں مجھ سے یہ روایت بیان کی ہے۔

۸۱۵\_ یخیٰ بن کیجیٰ تملیمی اور قتیبه بن سعید ثقفی، معاویه بن عمار

د ہنی، ابوالزبیر ، حضرت جابر بن عبد اللّٰد انصاری رضی اللّٰہ تعّالٰی

عنہ ہے روایث کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ

صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه میں داخل ہوئے ، اور قتیبه راوی

بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن اس حالت میں کہ آپ پر سیاہ

عمامہ تھا، بغیر احرام کے داخل ہوئے،اور قتیبہ کی ایک روایت

۸۱۲ علی بن حکیم او دی، شریک، عمار د هنی، ابو زبیر ، حضرت

میں "ابوالزبیر عن جابر" کے الفاظ مروی ہیں۔

(فا کدہ) آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لئے بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہو ٹاخلال ہو گیا بھا،اس لئے آپ خود پہنے ہوئے داخل ہوئے، ورنہ دوسری روایت میں ہے کہ بغیر احرام کے میقات ہے تجاوز نہ کرواور احرام اس جگہ کی تعظیم کے لئے ہے، تواس میں حاجی اور غیر حاجی سب برابر ہیں، کما قالہ استمنی،اور ابن خطل مر تدہو گیا تھا،اس لئے اسے قتل کر ذالا گیا۔

ه ٨١٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ التَّقَفِيُّ و قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً ابْنُ عَمَّارِ الدُّهْنِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ مَكَّةَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بغَيْر إحْرَام وَفِي رِوَايَةِ قَتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ حَابِرٍ \* ٨١٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيم الْأُوْدِيُّ أَخْبَرُنَا شَريكٌ عَنْ عَمَّارِ اللُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أُنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْح مَكَّةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ \*

٨١٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَحْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ

(١١٥) بَابِ جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةً بِغَيْرِ

٨١٤ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ

وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ

فَقَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأُمَّا قُتَيْبَةَ

فَقَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ و قَالَ يَحْيَى ۚ وَاللَّفْظُ لَهُ

قُلْتُ لِمَالِكٍ أَحَدَّثُكَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنَس بْن

مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ

مَكَّةَ عَامَ الْفَتُّحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ فَلَمَّا نَزَعَهُ

حَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلِ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ

الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالَ مَالِكٌ نَعَمْ \*

جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن سیاہ عمامہ ہاندھے ہوئے داخل ہوئے۔ ٨١٨\_ يحييٰ بن يحيٰ، اسحاق بن ابراجيم، مساور وراق، جعفر بن عمرو بن حریث اینے والد ہے تقل کرتے ہیں، کہ رسالت

عَنْ جَغْفَر بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةً سَوْدَاءُ \*

٨١٨ - وَحَلَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالًا حَدَّثَنِي وَفِي رِوايَةِ الْحُلُوانِيِّ قَالًا الْوَرَّاقِ قَالَ حَدَّثَنِي وَفِي رِوايَةِ الْحُلُوانِيِّ قَالًا الْوَرَّاقِ قَالَ حَدَّثَنِي وَفِي رِوايَةِ الْحُلُوانِيِّ قَالًا سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ \* عَلَى الْمِنْبَرِ \* وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْحَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَلَمْ يَقُلُ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ \* طَلَى الْمِنْبَرِ \* وَعَلَيْهِ وَلَمْ يَقُلُ أَبُو بَكُرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ \* طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَلَمْ يَقُلُ أَبُو بَكُرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ \* وَعَلَيْهِ وَلَمْ يَقُلُ أَبُو بَكُرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ \* اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَسَدِّمَ هَا وَبَكْرِيمِ صَيْدِهَا وَسَدِّمَ هَا وَسَلَّمَ فِيهَا وَسَعْرَهُا وَسَلَّمَ فِيهَا وَسَلَّمَ فِيهَا وَسَعْرَهُا وَسَلَّمَ فِيهَا وَسَعْرَهُا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَيْدِهَا وَسَعْرَهُا وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا \*

٨١٩ - وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عَمْ عَنْ عَمْدِ بْنِ يَعْنِي الْمَازِنِيِّ عَنْ عَبَّادِ ابْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمْ عَنْ عَمْدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَةً وَإِنِي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدَّهُ الْمَدِينَة كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَةً وَإِنِي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدَّهَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَةً \*

٨٢٠ حَدَّثَنِيهِ أَبُو ﴿كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ تَغْنِي ابْنَ الْمُحْتَارِ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حِ و حَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ

مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ عمامہ باندھے ہوئے لوگوں کو خطبہ فرمایا تھا۔

۸۱۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، حسن حلوانی، ابو اسامہ، مساور وراق، جعفر بن عمرو بن حریث اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ گویا ہیں دیکھ رہا ہوں، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ عمامہ باند ہے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہیں، اور عمامہ کے دونوں کنارے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کنارے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کنارے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منبرکا تذکرہ نہیں کیاہے۔

باب (۱۱۲) مدینه منورہ کی فضیلت، اور اس کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے برکت، اس کی حرمت اور اس کے در خت اور شکار کاحرام ہونااور اس کے حرم کی حدود کا بیان۔

۸۱۹ قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز بن محمد بن دراوردی، عمرو بن کی مازنی، عباو بن تمیم اپنے پچا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا، اور وہاں کے رہنے والوں کے لئے وعاکی تھی، اور میں مدینہ منورہ کو حرم بناتا ہوں، جبیبا کہ ابراہیم نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا، اور میں نے مدینہ کے صاع اور مدمیں مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا، اور میں نے مدینہ کے صاع اور مدمیں اس سے دو چند دعاکی ہے، جبیباکہ حضرت ابراہیم نے مکہ والوں کے لئے دعاکی تھی۔

۱۲۰ ابو کامل جحدری، عبد العزیز بن مختار (دوسری سند)
ابو بکر بن ابی شیبه، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال (تیسری
سند) اسحاق بن ابر اجیم، مخزومی، و جیب، عمرو بن یجی سے اس
سند) سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، و جیب کی روایت تو

دراور دی کی رعایت کی طرح ہے کہ اس سے دو چند جنتنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں فرمائی تھیں،اور سلیمان بن بلال اور عبدالعزیز بن مختار کی روایت میں ہے کہ جس

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

طرح ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی۔

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \* ( فا کدہ) جمہور ملائے کرام کامسلک ہے کہ فضیلت کلی صرف مکہ مکرمہ ہی کو حاصل ہے، گوامام مالک اور اہل مدینہ نے مدینہ منورہ کو مکہ پر فضیلت دی ہے (عینی جلد اصفحہ ۳۲۵)اور در مختار میں ہے کہ مکہ مکر مہ روضہ اطہر کے علاوہ مدینہ منورہ ہے افضل ہے ،اس لئے کہ روضہ اطہر کو ہرا لیک چیز پر فضیلت کلی حاصل ہے،خواہ کعبہ ہویاعرش ہویا کرسی،اور لباب میں ہے کہ اختلاف روضہ اطہر کے علاوہ ہے ورنہ روضہ اطہر تمام روئے زمین میں سب سے افضل ترین مقام ہے ،اور ایسے ہی اختلاف کعبہ کے علاوہ ہے ،ورنہ کعبہ تومدینہ منورہ سے افغنل ہے اور قاضی عیاض وغیرہ سے روضہ اطہر کی افضلیت کے متعلق اجماع منقول ہے، غر ضیکہ اس مقام پر علماء کرام کے بہت بسط کے ساتھ اقوال منقول ہیں جو تفصیل کے واعی ہیں (فتح الملہم جلد ساصفحہ ۱۸سم)۔

> ٨٢١ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكُرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكُر بْن مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

> إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ كُلُّهُمُّ

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى هُوَ الْمَازِنِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا

حَدِيثُ وُهَيْبٍ فَكُرِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ بِمِثْلَيْ مَا

دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ وَأَمَّا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ

بْنُ الْمُحْتَارِ فَفِي رِوَايَتِهِمَا مِثْلَ مَا ذُعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَإِنِّي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُريدُ الْمَدِينَةَ \*

وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي

أَدِيمٍ خُوْلَانِيٌّ إِنْ شِئْتَ أَقْرَأْتُكَهُ قَالَ فَسَكَتَ

٨٢٢ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ عُتَّبَةً بْنِ مُسْلِم عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ مَرْوَانَ ابْنَ الْحَكَمِّ خَطَبَ النَّاسَ فَذَكِرً مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ حَدِيجِ فَقَالَ مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكُّةً وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ تَذْكُر الْمَدِينَةَ

صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیااور میں اس کے پتھریلے دونوں کناروں کے درمیان لیعنی مدینہ منور کو حرام قرار دیتا ہوں۔ ٨٢٢ عنبرالله بن مسلمه بن قعنب، سليمان بن بلال، عقبه بن مسلم، ناقع بن جبیرٌ بیان کرتے ہیں کہ مروان بن حکم نے خطبہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ کا، مکہ کے رہنے والوں کا،اور مکہ شریف کی حرمت کا تذکرہ کیا، تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر کہا، کیاوجہ ہے کہ میں س رہاہوں، کہ تم نے مکہ مکرمہ کا اور مکہ کے رہنے والوں کا، اور مکہ کی حرمت کا تذكره كياہے، اور مدينه منوره كا، اور مدينه ميں رہنے والول كا، اور بدینه کی حرمت کا تذکرہ منہیں کیا، اور حضور نے دونوں کالے پھر والے میدانوں کے درمیان حرم تھہرایا ہے، اور ہمارے پاس میہ تحکم نبوی خولانی چیڑے پر لکھا ہوا موجو دے ،اگر

۸۲۱ قتیبه بن سعید، بکر بن مصر، ابن الهاد، ابو بکر بن محمد،

عبدالله بن عمرو بن عثان،حضرت رافع بن خديج رضي الله تعالى

عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت

مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ \*

٨٢٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ أَبُو بَكْر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْدِيُّ حَدَّثَنَّا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ صَيَّدُهَا \*

٨٢٤- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْر حِ و حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا غُثْمَانُ بْنُ حَكِيم حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَة خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأُوَائِهَا وَحَهْدِهَا إِلَّا كَنْتُ لَهُ شَفِيعًا أُو شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

تم چاہو تو پڑھ کر سنادو، مر وان خاموش ہو گیا، اور پھر کہنے لگا کہ میں نے پچھ ایسائی سناہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

۸۳۳ ابو بکر بن الی شیبه اور عمر و ناقد ، ابواحمه محمد بن عبدالله الاسدى،سفیان،ابوالزبیر،حضرت جابررضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم مقرر کیا تھا، اور میں مدینہ کا دونوں کالے بچھر والے میدانوں کے در میان حرم مقرر کر تاہوں، نہ وہاں کا کوئی کاننے دار در خت کا ٹا جائے ،اور نہ ہی وہاں کوئی جانور شکار کیا جائے۔

۸۲۴ ابو بکر بن ابی شیبه ، عبدالله بن تمیر (دوسر ی سند) ابن تمير، بواسطه اينے والد، عثمان بن حكيم، عامر بن سعدٌ اينے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آتحضرت صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، که میں مدینہ کے دونوں بپھر یلے

کناروں کے ورمیانی حصہ کو حرم مقرر کرتا ہوں، یہاں کے خار دار در خت نه کافے جائیں،اور نه شکار کو قتل کیا جائے،اور فرمایا کہ مدینہ مدینہ والوں کے لئے بہتر ہے، کاش کہ انہیں اس چیز کا علم ہو جائے جو شخص اس کی سکونت کو براسمجھ کر ترک

کرے گا، خدانعالیٰ مدینہ میں اس کے عوض ایسے مخص کو ساکن کر دے گاجواس ہے بہتر ہو گااور جو شخص کہ مدینہ کی بھوک پیاس اور محنت و مشقت پر صبر کرے گا، تو میں قیامت کے دن

اس کا شفیع یااس پر گواه ہوں گا۔ ( فا کدہ ) مدینہ منورہ کی حرمت مکہ مکرمہ کے طریقہ پر نہیں ہے ، مطلب سے کہ اس کی عزت و تنکریم میں کسی منتم کی کی نہ کی جائے ،اور سے کہ اس کے ساتھ بےالتفاتی اور بے رغبتی نہ کی جائے ، بلکہ مدینہ منورہ کی پوری عظمت و بڑائی کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسانوں کو وہاں زندگی بسر

ه ٨٢٥ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ

۸۴۵\_ابن ابی عمر ، مر وان بن معاوییه ، عثمان بن حکیم انصاری ، عامر بن سعد بن ابي و قاص، حضرت سعد بن ابي و قاص رضي الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایااور حسب سابق

ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْن نُمَيْر وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ

وَلَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ۚ بِسُوءَ إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ أَوْ ذَوْبُ َ الْمِلْحِ فِي ٨٢٦ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنَ الْعُقَدِيِّ قُالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُعْفُر عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قُصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَحَدَ عَبْدًا يَقُطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فُسَلَبُهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غَلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ \* ٨٢٧ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْر جَمِيعًا عَنْ إسْمَعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفُرَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو ۖ مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بُّنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ الْتَمِسْ لِي غَلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي فَحَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّمَا نَزَلَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتِّي إِذَا بَدَا لَهُ أَحُدٌ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكُّهَ اللَّهُمَّ

بَارِكُ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ \*

روایت نقل کی، جیسی ابن تمیر کی حدیث ہے، کیکن اس میں ا تنی زیادتی ہے کہ آپ نے فرمایاجو شخص اہل مدیبنہ کو تکلیف دینا حاہے گا تو اللہ تعالی دوزخ میں اے اس طرح تیکھلائے گا جس طرح کسیسه بگھلتاہے یا (جس طرح) نمک یانی میں بگھلتاہے۔ ۸۲۲ اسحاق بن ابراجیم، عبد بن حمید، عقد ی، عبدالملک، بن عمرو، عبدالله بن جعفر،اساعیل بن محمد،عار بن سعدٌ بیان کرنے ہیں، کہ حضرت سعد سوار ہو کر اپنی کھوئی پر جو مقام عقیق میں تھی گئے ، وہاں ایک غلام در خت کاٹ رہاتھا، یا کانٹے توڑ رہاتھا تو حضرت سعدؓ نے اس کے کیڑے وغیر ہ چھین لئے،جب حضرت سعد واپس آئے توغلام کے مالکوں نے حاضر ہو کر سامان واپس كرنے كے متعلق تيجھ گفتگو كى، انہوں نے فرمایا كه معاذ الله! میں وہ چیز پھر واپس کر دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور انعام عنایت کی ہے، اور انھیں سامان واپس کرنے ہےانکار کر دیا۔ ۲۸۲۷ یچی بن ابوب اور قتبیه ،ابن حجر ،اساعیل بن جعفر ،عمر و بن ابي عمر و مولي المطلب بن عبد الله بن خطب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

بیان کیا کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ارشاد فرمایا کہ میری خدمت کرنے کے لئے کوئی غلام تلاش کرو، حضرت ابوطلحہ مجھے اپنی سواری کے بیچھے سوار کرکے اپنے ساتھ لے گئے چنانچہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم جہاں کہیں بھی اترا کرتے میں آپ کی خدمت کیا کر تا تھا، اور اس حدیث میں ہے کہ آپ تشریف لائے، جب کوہ احد سامنے آگیا تو فرمایا، بیر بہاڑ ہمیں دوست رکھتاہے،اور ہم اسے دوست رکھتے ہیں، پھر جب مدینہ منور کے قریب آئے تو فرمایااے اللہ! میں ان دونوں بہاڑوں کے درمیائی حصہ کوحرم قرار دیتا ہوں، جبیہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو حرم قرار دیا ہے، اور اے اللہ اہل مدینہ کے مداور

## صاع میں برکت عنایت کر دے۔

(فائدہ) مداور صاع کے متعلق کتاب الز کو قامیں لکھے چکا ہوں اس کی طرف رجوع کر لیا جائے (مترجم)۔

٨٢٨ - وَحَدَّثَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرُو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَنْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا \* بِمِثْلِهِ عَنْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا \* بِمِثْلِهِ عَنْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا \* بِمِثْلِهِ عَنْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا \* اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَالَ لِي هَذِهِ الْمَدِينَةُ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَالَ لَيْ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ أَلُهُ أَنْهُ أَنْهُ اللَّهُ مِنْهُ وَالْمَالِكَةَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ وَالْمَالِكَةَ وَالنَّاسِ أَحْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ أَلُولُهُ أَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلُولُ اللَّهُ ا

۸۲۸۔ سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن قاری، عمرو بن البی عمرو، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت کرتے ہیں گریہ الفاظ بیان کئے ہیں کہ ''انی احرم مابین لا تبیہا''۔

۸۲۹۔ حامد بن عمر، عبدالواحد، عاصم بیان کرتے ہیں کہ میں فے حضرت انس بن مالک ہے دریافت کیا، کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کوحرم مقرر کیاتھا، انہوں نے کہا، ہال فلال جگہ سے فلال جگہ تک، لہذاجواس میں بدعت کاکام ایجاد کرے گا، اور پھر مجھ سے فرمایا، یہ بہت ہی سخت گناہ ہے، ایک تعد فرمایا کہ جو کوئی اس میں بدعت کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرنے گا، نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرنے گا، نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرنے گا، نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرنے گا، نہ قیار ابن انس نے کہایا 'دکسی بدعتی کو پناہ دے گا'۔۔

( فا کدہ)اس حدیث کے بعد تو بدعتی کو بدعتی نہ رہنا جا ہے اور تو بہ استغفار کر کے صراط مستقیم پر آ جانا جا ہے۔

٨٣٠ حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحُولُ قَالَ سَأَلْتُ اللهُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحُولُ قَالَ سَأَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ \*

أَوْ آوَى مُحْدِثًا \*

٨٣١ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ فِيمَا قُرئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ

۸۳۰ زہیر بن حرب، یزید بن ہارون، عاصم احول بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ نے مدینہ منورہ کو حرم(۱) قرار دیاہے، انہوں نے فرمایا ہاں! فرمایا یہاں کی گھاس بھی نہیں کافی جائے گی، جو ایسا کرے گا تو اس پراللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔

۱۳۸ ۔ قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرِت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَبَارِكْ لِيَّهُمْ فِي مُدَّهِمْ \* لَهُمْ فِي مُدَّهِمِهُ \* ٨٣٢- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ

مُحَمَّدٍ السَّامِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّنَّنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنَّ الزُّهُويِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالٌ رَسُولُ اللَّهِ أَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةً مِنَ الْبَرَكَةِ \*

٨٣٣- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ حَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْمًا نَقْرَّؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ قَالَ وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ فَقَدْ كَذَّبَ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِيلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى ثُوْرٍ فَمَنْ أَجْدَتُ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَّدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ وَمَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ

فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا

يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

وَٱنْتَهَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ وَزُهَيْرِ عِنْدَ قَوْلِهِ

كرتے بيں، انہوں نے بيان كياكہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ان کے بیانہ میں بر کت عطا فرما، اے الله ان کے صاع میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے مد میں برکت عطا فرما به

۸۳۲ ز هیر بن حرب دابراهیم بن محمد سامی، و هیب بن جریر، بواسطه اسپنے والد بوٹس، زہری، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عند سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه و سلم نے ارشاد فرمایا که اے الله جتنی بر کت مکہ مکرمہ میں ہے،اس سے دو گئی مدینہ منورہ میں عطافر ما۔

۸۳۳ ابو بکر بن ابی شیبه اور زهیر بن حرب اور ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کیہ حضرت علی ابن الی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا،اور حضرت علیؓ کی تلوار کی نیام میں ایک صحیفہ لئے کا ہوا تھا،اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کہ جو تخص گمان کر تا ہے، کہ ہمارے پاس کتاب اور اس صحیفہ کے علاوہ اور کوئی چیز ہے تو وہ جھوٹا ہے، اس صحفہ میں تو او نٹول کی عمروں کا بیان ہے، پچھ زخمول کے قصاص کا تذکرہ ہے، اور میہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مدینہ عیر سے توریک حرم ہے، لہذاجو کوئی اس میں کسی بدعت کوایجاد کرے، یا بدعتی کو پناہ دے تواس پر اللّٰہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام مسلمانوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن نہاس کا کوئی فرض ٹابل قبول ہے، اور نہ کوئی نفل،اور تمام مسلمانوں کاذمہ ایک ہے،ادنیٰ مسلمان کی پناہ کا بھی اعتبار کیا جاسکتاہے ،اور جس شخص نے اپنے آپ کواپیج باپ کے علاوہ غیر کا فرز ند تھہر ایا، یاا پیج آتا کے علاوہ کسی اور کا الين كو غلام بنايا، تو اس ير بهي الله تعالى فرشتول اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، قیامت کے روز نہ کو ئی اس کا فرض قبول ہوگا،اور نہ کوئی سنت،امام مسلم فرماتے ہیں، کہ ابو بکر اور زہیر

يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمُ وَلَمْ يَذْكُرًا مَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ كَردايت اللَّ جَلَّه پرختم مو كُنَّى، اور ان دونول كى روايت ميں نیام میں لٹکنے کاؤ کر مہیں ہے۔

فِي حَدِيثِهِمَا مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيُّفِهِ \* ( فا کدہ)اس حدیث ہے بدعتی کو خصوصیت کے ساتھ عبرت حاصل کرلینی جاہے اور اس کے بعد رافضوں اور شیعوں کوغور کرنا چاہئے کہ حضرت علی کرم اللّٰد و جہہ کے اس خطبہ نے ان کے زعم باطل اور اقوال فاسدہ کو حجو ٹاکر دیا ،اور ان کی کذابیت کا اعلان فرمایا ، کہ بیہ جو کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ کو حضور نے بہت ہی وصیتیں کی تھیں ،اور اسر ار علوم دین وغوامض بتائے تھے ،اور اپناو صی بنایا تھااور بعض الیبی چیزیں بتائمیں ، کہ حضرت علیؓ کے علاوہ اور کمنی کو نہیں بتائی تقییں ، غر ضیکہ ریہ سب و عاوی باطلہ اور خیالات فاسدہ ہیں ،صرف حضرت علیؓ کے فرمان سے ان کا جھوٹ اور بطلان ثابت ہو گیا،اوراس حدیث ہے ذات بدلنے والوں پر بھی لعنت نہ کورہ آئی ہے، جبیباکہ آج کل سر حدیار کر کے ہرایک

یشخ اور سید بن گیا، یا جیسے ابنانام رکھ لیتے ہیں، غلام نبی، غلام محی الدین وغیر ہیہ سب خرافات مذکورہ بالا وعید میں داخل ہیں کہ جس سے احتياط اشد ضروري ب، اللهم اني اعوذبك من الفتن ما ظهر منها و مابطن، والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمأب.

( دُوسر ی سند )، ابو سعید انتج، و کیع، اعمش سے ای سند کے ساتھ ابو کریب کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے، باتی اس میں اتنی زیادتی ہے کہ جو کسی مسلمان کی پناہ توڑے، تواس یرِ الله تعالیٰ کی، فرشتوں کی، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن نہاس کا فرض قبول کیاجائے گا،اور نہ نفل قبول ہو گا،اور ان دونوں روایتوں میں غیر باپ کی طرف منسو ہیت کا تذكره نہيں،اوروكيع كى روايت ميں قيامت كاذكر نہيں ہے-

۸۳۵ عبدالله بن عمر قوار بری، محمد بن ابی نکر مقدمی، عبدالرحمٰن بن مہدی، سفیان، اعمش ہے اس سند کے ساتھ ان مسہر اور و کیچ کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے، باقی اس میں اپنے موالی کے علاوہ مولی بنانے کا اور لعنت کا تذکرہ

۲ ۸۳۰ ابو بکر بن ابی شیبه، حسین بن علی جعفی، زا نده، سلیمان، ابو صَالح، حضرت ابو ہر رہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ، آنحضرت صلی الله عليه وسلم ہے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ حرم ہے، لہٰذا جو کوئی اس میں کسی بدعث کو ایجاد كرے، يا بدغت كرنے والے كو پناہ دے تواس پر اللہ تعالیٰ كی،

٨٣٤ - وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ١٨٣٨ عِلَى بن جَرِسعدى، على بن مسهر-أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ حِ وِ حَدَّثَنِيٌّ أَبُو سَعِيلٍ الْأَشَجُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جُمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كَرَيْبٍ غَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً إِلَى آخِرِهِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرَّفٌ وَلَا عَدُلٌ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا مَن ادَّعَى إِلَى غَيْر أَبِيهِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ وَكَيْعٍ ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ا ه ٨٣٥ وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ خَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ

بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِر وَوَكِيع

٨٣٦ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ

سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ

فَمَنْ أَحْدَث فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ

إِلَّا قَوْلَهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَذِكْرَ اللَّغْنَةِ لَهُ

لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَحْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفَ \*

٨٣٧ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْحَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَادَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً يَقُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَادَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرَافَ \*

٨٣٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ \*

٨٣٩ وَحَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَي الْمُبَاءَ مَا الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَلُوْ وَجَدُنتُ الظَبَاءَ مَا الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَلُوْ وَجَدُنتُ الظَبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا وَجَعَلَ النَّنِيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلُ النَّي عَشَرَ مِيلًا حَوْلُ الْمَدِينَةِ حِمًى \*

٤٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنس فِيمًا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا أَوْا اللَّهِ عَنْ أَبِي النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤَا الْمُؤَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَامُ اللَّهُ الْحَدَامُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللهُ الللللللهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللهُ اللللللّهُ اللللللللهُ اللللللللللللللللللّ

فرشتوں کی،اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرض قبول ہو گا،اور نہ نفل۔

ہ ماہ دی ہر من بول براہ براہ ہوں۔

اللہ اللہ اللہ ہوں نظر ، ابوالنظر ، عبید اللہ اللہ عنی ، سفیان ، اعمش سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے ، اور قیامت کا تذکرہ نہیں ، باتی اتی زیادتی ہے کہ تمام مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے ، اونی کی پناہ وینے کا بھی اعتبار کیا جاسکتا ہے ، البنداجو کسی مسلمان کی بناہ توڑ دے تو اس پر اللہ تعالی ، فرشتوں کی اور تمام مسلمانوں کی لعنت ہے ، قیامت کے روز نداس کا کوئی فرض قبول ہوگا، اور نہ نقل۔

۸۳۸ یکی بن نیخیا، مالک، ابن شهاب، سعید بن میتب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ اگر میں مدینہ منورہ میں ہر نیاں چرتی ہو ئیں دیکھے لول، تو انہیں تہمی نہیں ڈراتا، اس لئے کہ ' تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دونوں کالے پھر وں والے میدانوں کے در میان حرم ہے۔ ٨٣٩ اسحاق بن ابراتيم، محمد بن رافع، عبد بن حميد، عبدالرزاق معمر، زہری، سعید بن میںب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دونوں پھر یلے کناروں کے در میان حرم مقرر فرمایاہے،حضرت ابو ہر بر ہ ہیان کرتے ہیں، کہ اگر میں ان دونوں پھر پلے کناروں کے درمیان، هر نیال دیکھوں تو بھی نه بھگاؤں،اور آنخضریت صلی اللہ علیٰہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس ہارہ میل سمتعین فرمایا تھا۔ ٨٨٠ قتيبه بن سعيد، مالك بن انس، سهيل بن ابي صالح،

بواسطه ايينے والد، حضرت ابوہر ريرہ رضي الله تعالی عنه بيان

کرتے ہیں کہ لوگ جب پہلا کھل دیکھتے تورسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے، جب آنخضرت

صلی اللہ علیہ وسلم اے لے لیتے، تو فرماتے، اے اللہ ہم کو

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ضَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدُّنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدُّنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَإِنَّهُ وَبَعْدُكَ وَإِنَّهُ وَعَلَيْكَ وَإِنَّهُ وَعَلَيْكِ وَإِنَّهُ وَعَلَيْكَ وَإِنَّهُ وَعَلَيْكَ وَإِنَّهُ وَعَلَيْكَ وَإِنَّهُ وَعَلَيْكِ مَا وَاللَّهُ مَعَهُ قَالَ لُمُ يَدُعُو أَصَغَرَ اللهُ وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ التَّمَرَ \*

١٤١ - وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بَأُولُ التَّمَرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بَأُولُ التَّمَرِ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا فَي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مَدَينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مَدَينَتِنَا وَفِي بَمَارِنَا وَفِي مَدَينَتِنَا وَفِي مَدَينَتِنَا وَفِي مَدَينَتِنَا وَفِي يَمَارِنَا وَفِي مَدَينَتِنَا وَفِي مَدِينَتِنَا وَفِي مَدَينَتِنَا وَفِي مَدَينَتِنَا وَفِي مَدَينَتِنَا وَفِي مَدَينَتِنَا وَفِي مَدَينَتِنَا وَفِي مَدِينَتِنَا وَفِي مَدِينَتِنَا وَفِي مَدِينَتِنَا وَفِي مَدِينَتِنَا وَفِي مَدِينَتِنَا وَفِي مَدِينَتِنَا وَفِي مَدَينَتِنَا وَفِي مَدِينَتِنَا وَفِي مَدَينَتِنَا وَفِي مَدَينَتِنَا وَفِي مَدَينَتِنَا وَفِي مَدَينَتِنَا وَفِي مَدَينَتِنَا وَفِي مُدَنَّا وَفِي صَاعِنَا بَرَّكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ثُمَّ الْولْدَانِ يُعْطِيهِ أَصْغُرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْولْدَانِ

حَدِّثَنَا أَبِي عَنْ وُهِيبٍ عَنْ يَحْيَى الْنِ عَلَيَّةَ الشَّعَيلَ الْنِ عُلَيَة حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الشَّعَقَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الشَّهُ إِنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةٌ وَشِدَّةٌ وَشِدَّةٌ وَشِدَّةٌ وَشِدَّةٌ وَشِدَّةٌ وَشَالَ لَهُ إِنِّي كَثِيرُ وَشِدَّةٌ فَأَلَهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخَدُرِيَّ فَقَالَ لَهُ إِنِّي كَثِيرُ الْعِيالِ وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عَيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا عَيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا عَيَالِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُنُ أَنَّهُ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُنُ أَنَّهُ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُنُ أَنَّهُ قَالَ النَّاسُ وَاللَّهِ مَا عُسْفَانَ فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِي فَقَالَ النَّاسُ وَاللَّهِ مَا عُسْفَانَ فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِي فَقَالَ النَّاسُ وَاللَّهِ مَا عُسْفَانَ فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِي فَقَالَ النَّاسُ وَاللَّهِ مَا غَسْفَانَ فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِي فَقَالَ النَّاسُ وَاللَّهِ مَا غَسْفَانَ فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِي فَقَالَ النَّاسُ وَاللَّهِ مَا غَسْفَانَ فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِي فَقَالَ النَّاسُ وَاللَّهِ مَا فَدُونَ مَا هُذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَلِيقِكُمْ وَسَلَّمَ فَرَالَ مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَلِيفُ بِهِ أَوْ وَسَلِّمَ فَرَالَ مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَلِيفُ بِهِ أَوْ

جمارے بھلوں میں برکت عنایت کر، اور جمیں جمارے صاع اور جمیں جمارے صاع اور جمیں برکت عطا فرما، اے اللہ حضرت ابراجیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل، اور تیرے نبی تھے، اور میں تیر ابندہ اور تیر انبی ہوں، اور انہوں نے مکہ مکرمہ کے لئے دعاکی تھی، تو جتنی انہوں نے مکہ کے لئے دعاکی تھی اتنی اور اس کے برابر اور بھی میں تجھ سے مدینہ منورہ کے لئے دعاکر تاہوں، اس کے بعد حضور حجو نے بیچے کوبلا کروہ پھل دے دیتے۔

۱۹۸۱۔ یکی بن یکی ، عبد العزیز بن محد مدنی ، سہیل بن ابی صالح ، بواسطہ اپنے والد ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہلا پھل پیش کیا جاتا تو آپ فرماتے ، الہی ہمارے مدینہ اور ہمارے کیلوں اور ہمارے مدوصاع میں برکت پر برکت عطا فرما، پھر وہ مچل اس وقت جو چھوٹا بچہ موجود ہو تا ہے دے دیتے۔

١٩٥٨ ـ جماد بن اساعيل بن عايد ، بواسط الني والد، و جيب ، يحی ابن ابي اسحاق ، ابو سعيد مولی مهری بيان کرتے ہيں که انال مدينه قط اور تنگ حالی ميں ببتلا ہوئے تو ابو سعيد مولی مهری نے حضرت ابو سعيد خدریؓ کی خدمت ميں آکر عرض کيا که ميں کثير العيال ہوں ، اور تنگ حالی ميں ببتلا ہوں ، چاہتا ہوں که اين بچوں کو کسی سر سبز و شاوب جگه پر لے جاؤں ، حضرت ابو سعيد خدری نے فرمايا ايسامت کرو، مدينه کومت چھوڑو، کيونکه ايک مرتبہ ہم رسول الله صلی الله عليه وسلم کے ہمرکاب ايک سفر کو نکلے تھے ، جب مقام عسفان ميں پنچے ، تو حضور والا نے وہاں چند رات قيام فرمايا، لوگ کہنے خداکی قتم يہاں تو ہم بيکار ہيں ، اور وہاں ہمارے بچوں کا کوئی سر پرست نہيں ، ہميں بينی سر پرست نہيں ، ہميں ان کی طرف ہے اطمينان نہيں ، آنخضرت صلی الله عليه وسلم کو بھی اس کی اطلاع ہوگئ ، آپ نے فرمايا ہے کیا بات ہے جو مجھ کو بینی ہمیں جائہ آپ نے کیا ہو تھے ، راوی کہتے ہیں ، کہ میں نہيں جائہ آپ نے کیا کو کی بین جائہ آپ نے کیا کو کی بین جائے ، آپ نے کیا کو کی بین جائے ، راوی کہتے ہیں ، کہ میں نہيں جائے ، آپ نے کیا کو کی بین جائے ، راوی کہتے ہیں ، کہ میں نہیں جائے ، آپ نے کیا کو کی بین جائے ، راوی کہتے ہیں ، کہ میں نہیں جائے ، آپ نے کیا بات ہے جو مجھ کو بیخی ہے ، راوی کہتے ہیں ، کہ میں نہیں جائے ، آپ نے کیا ہو کیا کہ کی کی خدر کیا ہو گئی آپ نے کیا ہو کی کیا ہوں کی کہتے ہیں نہیں جائے ، آپ نے کیا ہو کیا ہو کی کیا ہو کیا ہو کی کیا ہو کی کیا ہو کیا گئی کے کیا ہو کیا گئی کی خور کیا ہو کیا گئی کی کی خور کیا ہو کیا گئی کی کی کی کی کیا ہو کیا گئی گئی کی کیا گئی کی کیا گئی کی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کیا گئی کیا گئی کین نہیں کی خور کیا گئی کیا گئیں کیا گئی کی کیا گئی کی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی ک

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ إِنْ شِئتُمْ لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ لَآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَال وَلَا تَخْبَطُ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَّنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا اللُّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَلَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَان يَحْرُسَانِهَا حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلّْنَا فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَادِينَةِ فُوَالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ أَوْ يُحْلَفُ بِهِ الشَّكُّ مِنْ حَمَّادٍ مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْن غَطَفَانَ وَمَا يَهيجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ \*

١٨٤٣ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارِلَّةِ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى يَحْيَى بْنِ الْمُبَارِلَّةِ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَ رَسُولَ الْمُهُرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُذَّنَا وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَةٍ بَرَكَتِيْنِ \* فِي صَاعِنَا وَمُذَّنَا وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَةٍ بَرَكَتِيْنِ \* فِي صَاعِنَا وَمُذَّنَا وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَةٍ بَرَكَتِيْنِ \* كَاللَّهُ مَا الْبَرَكَةِ بَرَكَةً بَرَكَةً فَى اللَّهُ حَدَّيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعَ الْمَاكِلَةِ الْمَوْ بَكُولُ الْمَ اللَّهِ الْمَوْ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الفاظ فرمائے، فرمایا، اس خدا کی قشم کہ جس کی میں قشم کھا تا ہوں، یا فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے،اگرتم چاہو تو میں او نننی پر پالان کا حکم دے دوں،اور جب تک مدینه نه پهنچول،اس کی گره نه کھولوں، پھر فرمایاالہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کوحرم قرار دیا تھااور میں مدینہ منورہ کو حرم بناتا ہوں، اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان حرم ہے، یہاں خونریزی نہ کی جائے، لڑنے کو ہتھیار نہ اٹھائے جائیں، یہاں کے در خت سوائے جارہ کے ادر کسی وجہ ہے نہ جھانٹے جائیں، الہی ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، الہی بهارے صاع میں برکت عطا فرما، اللی بھارے مدمیں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے صاع میں ہم کو برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے مد میں ہمیں برکت عنایت کر، الہی اس برکت کے ساتھ اور دوچند برکت عطافرما، فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مدینہ کی ہر ایک گھاٹی اور درہ پر دو فرشتے رہتے ہیں، اور تمہاری واپسی تک اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں،اس کے بعد لوگوں ہے کہا کوچ کرو،اور حسب تھم ہم نے کوچ کر دیا،اور مدینہ کو واپس چل دیئے، سو ہمیں اس کی قشم جس کی قشم ہم کھاتے ہیں، یا کھائی جاتی ہے، کہ مدینہ منورہ میں پہنچ کر ابھی ہم نے اپنا سامان بھی نہیں اتارا تھا کہ غطفانیوں نے ہم پر حملہ کر دیا، حالا نکہ اس سے قبل ان میں کسی وجہ سے ہیجان بھی پیدا نہیں ہواتھا۔

وجہ سے یہان کی پیرا میں ہوا ہا۔
سم ۱۸ سر بن حرب، اساعیل بن علیہ، کی بن مبارک، کی بن ابی کثیر، ابوسعید مولی مہری، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روابت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اے اللہ ہمیں ایک ہمارے مداور صاع میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایک برکت کے ساتھ دو بر کتیں عطا فرما۔

هم ۸۸ ابو بکر بن ابی شیبه، عبید الله بن موسیٰ، شیبان (دوسری

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ حِ و حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ كِلَاهُمَا عَنْ

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* مَوْلَى هَنْ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ مَوْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ لَيَالِيَ الْمُدِينَةِ وَشَكَا الْمَهْرِيِّ فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَشَكَا الْحَرَّةِ فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَشَكَا الْحَرَّةِ عَيَالِهِ وَأَخْبَرَهُ أَنْ لَا صَبْرَ الْمَدِينَةِ وَشَكَا اللهِ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلَأُو النِهَا فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ لَا آمُرُكُ بِذَلِكَ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَمُولُ لَا يَصْبُرُ أَحَدٌ عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى اله عَلَى الله الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا \*

٨٤٦ وَخَدَّنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أَسَامَةً وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نَمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ لَمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ لَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي النَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً قَالَ ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَا لَهُ مِنْ يَدِهِ الطَّيْرُ وَعَالَ أَبُو بَكُرْ يَحِدُ أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ وَقَالَ أَبُو بَكُرْ يَحِدُ أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ فَيَعُلُمُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ \*

٨٤٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْ يُسَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِي اللهُ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَلِي الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ

سند)اسحاق بن منصور، عبدالصمد، حرب بن شداد، یخی بن ابی کثیر ﷺ ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روابیت منقول ہے۔

۸۲۵ قتیہ بن سعید، لیف، سعید بن ابی سعید، ابوسعید مولی مہری ہے روایت ہے، کہ انہوں نے جنگ حرہ کے زمانہ میں حضرت ابو سعید خدری کی خدمت میں حاضر ہو کر مدینہ کی سکونت کے متعلق مشورہ کیا، اور مدینہ کے نرخوں کی گرانی، اور اپنے بال بچوں کی کثرت کی شکایت کی، اور ظاہر کیا کہ اب مجھ میں مدینہ کی تنگ حالی اور شدا کہ برداشت کرنے کی طاقت میں مدینہ کی تنگ حالی اور شدا کہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں، حضرت ابوسعید خدریؓ نے فرمایا، افسوس ہے میں تم کو اس کی رائے نہیں وے سکنا، کیونکہ میں نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سناہے جو مدینہ کے شدا ٹر پر صبر کرکے مر جائے گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیعیا گواہ بول گا، میں قیامت کے دن اس کا شفیعیا گواہ بول گا، میں جب کہ وہ مسلمان ہو۔

۲۹۸ رابو بکر بن ابی شیبہ اور مجمد بن عبداللہ بن تمیر، ابو کریب،
ابواسامہ، ولید بن کثیر، سعید بن عبدالرحمٰن، عبدالرحمٰن بن ابو
سعید خدری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے
روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے تھے، کہ میں نے مدینہ
منورہ کے دونوں پھر یلے کناروں کے در میان حرم مقرر کر دیا
ہے، جس طرح کے حضرت ابراہم علیہ الصلاة والسلام نے مکہ
شریف کو حرم مقرر کیا تھا، چنانچہ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ
عنہ مدینہ شریف کے اندراگر کسی آدمی کے ہاتھ میں کوئی پر ندہ
د کھے لیتے تواس کے ہاتھ سے اے چیمراکر آزاد کر دیتے (کیونکہ
حرم میں پر ندہ کاگر فتار کر نانا جائز ہے)۔

ے ۱۸ ۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، شیبانی، بسیر بن عمر، سہیل بن صنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے، انہوں سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے، انہوں

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

عَمْرِو عَنْ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفِ قَالَ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ \*

فَقَالَ إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ \* مَا مَعَ مُنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ وَبِيعَةٌ فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرِ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ وَبِيعَةٌ فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرِ وَاشْتَكَى بَلَالٌ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوكَى أَصْحَابِهِ قَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوكَى أَصْحَابِهِ قَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبٌ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوكَى أَصْحَابِهِ قَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبٌ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبُتَ مَكَّةً أَوْ أَشَدَ وَصَحَحْهُا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَمُدِّهَا وَمُدَّهَا وَمُدَّهَا وَمُدَّهَا إِلَى الْجُحْفَةِ \*

نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف دست مبارک بڑھا کر ارشاد فرمایا، کہ بیہ حرم ہے، امن کی جگہہے۔

۸ ۱۸ ۱۹ ابو بکر بن ابی شیبه، عبده، ہشام ، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے تو وہاں وہائی بخار چل رہاتھا، سو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بال بخار ہوگئے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ صدیق اور حضرت بال بیاری ملاحظہ فرمائی، تو فرمایا، اللی جس وسلم نے اپنے اصحاب کی بیماری ملاحظہ فرمائی، تو فرمایا، اللی جس طرح مکہ کی محبت تو نے ہمیں عطاکی تھی، اسی طرح مدینہ کی محبت بھی نہیں عطافرما، اور مدینہ کی بیمال کی آب وہواصحت بخش بنادے اور ہمارے صاع اور مدیس بیمال کی آب وہواصحت بخش بنادے اور ہمارے صاع اور مدیس بیمال کی آب وہواصحت بخش بنادے اور ہمارے صاع اور مدیس

( فا کدہ)مقام جھے میں یہو در بنتے تھے ،اورا نہیں مسلمانوں سے عناد اور دستمنی تھی ،اس لئے آپ نے یہ بدد عافر مائی ، چنانچہ آپ کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے ، کہ آج تک جھے کاجویانی پتیا ہے ،اسے بخار چڑھ جاتا ہے۔ (نووی)۔

9 ۸۴۷۔ ابو کریب، ابو اسامہ، ابن نمیر، ہشام بن عروہ ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایث منفول ہے۔

باب (۱۱۷) سکونت مدینه منوره کی فضیلت اور

وہاں کی شدت و محنت پر صبر کرنے کا تواب! ۸۵۰۔ زہیر بن حرب، عثان بن عمر، عیسیٰ بن حفص بن عاصم، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہیں نے آنخضرت صلی الله

کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آتحضرت تصلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرمارہے تتھے، کہ جو کوئی مدینہ کے شدائد پرصبر رکھے گا، تومیں قیامت کے دن اس کا شفیع یا شہید ہوں گا

۸۵۱ یجیٰ بن بجیٰ، مالک، قطن بن وہب بن عویمر بن اجدع، پخسنس مولیٰ زبیر ً بیان کرتے ہیں کہ میں فتنہ کے زمانہ میں ٨٤٩ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً وَالْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوزَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* فَعَوْهُ \*

(١١٧) بَاب الترْغِيبِ فِي سُكَنَى الْمَدِينَةِ وَالْصَّبْرِ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِدَّتِهَا \*

٥ ٨ - وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا عَيْسَى بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا عَيْسَى بْنُ حَفْصٍ بْنِ عَمْرَ قَالَ سَمِعْتُ مَانُ بْنُ عَمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ أَوْ شَهِيدًا وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَوْمَ اللهِ عَلَى لَأُوائِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا أَوْ شَهِيدًا وَمُ مَنْ فَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اللهِ عَلَى لَأُوائِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا أَوْ شَهِيدًا أَوْ شَهِيدًا أَوْ شَهِيدًا أَوْ شَهِيدًا أَوْ شَهِيدًا مَا كُنْتُ لُهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا أَوْ شَهِيدًا مَةٍ \*

٨٥١- وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ قَطَنٍ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُويْمِرِ بْنِ

الْأَجْدَع عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ فَأَتَتُهُ مَوْلَاةً لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَالَتُ إِنِي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ اقْعُدِي لَكَاعٍ فَإِنِي سَمِعْتُ وَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ اقْعُدِي لَكَاعٍ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبُرُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبُرُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبُرُ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِيدًا قِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ يَصِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

٧٥٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنِ فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ قَطَنِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ غَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى مُصْعَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِيدَّتِهَا وَشِيدًا أَوْ شَنْفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَشِيدًا أَوْ شَنْفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّتِهَا وَشِيدًا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيدًا الْعَنْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَينَامَةِ يَعْنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْقِيَامَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٨٥٣ وَحَدَّنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبُرُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبُرُ عَلَى لَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبُرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبُرُ عَلَى لَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبُرُ عَلَى لَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبُرُ عَلَى كَنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا \*

٤٥٨ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هِارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*
 ٥٥٨ - وَحَدَّثِنِي يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هِ مَنْ عِيسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَيسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ الْفَضْلُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ الْفَضْلُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیھا ہوا تھا،

کہ آپ کی آزاد کر دہ باندی حاضر ہوئی اور آکر سلام کیا، اور
عرض کیا کہ اے عبدالرحمٰن میں یبال سے جانا چاہتی ہوں،
کیونکہ ہم پریہ زمانہ بہت سخت ہو گیا ہے، حضرت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا، بیو قوف عورت! یہیں رہ، میں
نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے، کہ آپ فرما
دے خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے، کہ آپ فرما
دے خود آنخض کہ جو شخص مدینہ منورہ کے شدا کداور مصائب پر صبر
کرے گا، تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع یا گواہ ہوں گا۔

۸۵۲ محمد بمن رافع، ابن ابی فدیک، ضحاک، قطن خزائ، محمد بن زبیر، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمارے میں سنے کہ جو شخص اس کے یعنی مدینہ کے شدائدیا مصائب پر صبر کرے گا، تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع (اگر وہ گناہ گار ہوگا) ہوں گا۔

۸۵۳ یکی بن ابوب اور قتیبہ اور ابن حجر، اساعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمٰن، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میر ف امت میں سے جو بھی مدینہ شریف کی سختی اور تنگ حالی پر صبر کرے میں سے جو بھی مدینہ شریف کی سختی اور تنگ حالی پر صبر کرے گا تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع (اگر گناہ گار ہے) یا شہید (اگر تیکوکار ہے) یا شہید (اگر تیکوکار ہے) ہوں گا۔

سم ۸۵۸۔ ابن انی عمر، سفیان، ابی ہارون، موسیٰ بن ابی عیسیٰ، ابو عبداللہ القراظ، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حسب سابق روایت بیان کی۔

۸۵۵\_ پوسف بن عیسی، فضل بن موسی، بشام بن عروه، صالح بن ابی صالح، بواسطه اینے والد، حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله

صَالِحٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْبَرُ أَحَدٌ عَلَى لَأُواءِ الْمَدِينَةِ بِمِثْلِهِ \*

(١١٨) بَابِ صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُول الطَّاعُون وَالدَّجَّالِ إِلَيْهَا \*

٨٥٦ وَحَدَّثَنَا يَحْيَىَ بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْم بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةً لَا يَدُخَلَهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ \*

اَصُهُ عَرِقَ رَمَّ النَّذَاءُ لَيُ ٨٥٧ - وَحَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَإِبْنُ حُجْر حَمِيعًا عَنْ إسْمَعِيلَ بْن جَعْفُر أَخَبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدِ ثُمَّ تَصْرُفُ الْمَلَائِكَةُ وَجُهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ \*

(١١٩) بَابِ الْمَدِينَةِ تَنْفِيْ خَبْتَهَا وَتُسَمَّي طَارَةً مَّ طَارَةً \* طَابَةً وَّطَيْبَةً \*

٨٥٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيَ ۚ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّحَاءِ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِيَ نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلُفَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ أَلَا إِنَّ

تعالیٰ عنہ ہے بروایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے مصائب پر جوصبر کرے،اور حسب سابق روایت بیان کی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

باب (۱۱۸) مُدینه منوره کا طاعون اور د جال سے للمحفو ظرينے كابيان!

٨٥٧\_ يجيٰ بن يجيٰ، مالک، نعيم بن عبدالله، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے ناکول (راستول پر) فرشتے متعین ہیں، کہ اس میں طاعون اور د جال داخل نہیں ہو سکتا۔

٨٥٧\_ يجيٰ بن ايوب، قتيبه، ابن حجر، اساعيل بن جعفر، علاء بواسطہ اینے والد، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسیح دجال مشرق کی طرف ہے آئے گا، اور اس کا ارادہ مدینہ منورہ کا ہو گا، حتی کہ کوہ احد کے پیچیے آگر اترے گا،اور پھر فرشتے اس کا منہ وہیں ہے شام کی

طرف پھیر دیں گے ،اور وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ باب (۱۱۹) مدینه منوره خبیث چیزوں کو نکال کر بھینک دیتاہے اور اس کانام طابہ اور طبیبہ ہے۔

۸۵۸\_ قتیبه بن سعید، عبدالعزیز دراور دی، علاء، بواسطه اینے والد، حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه أيك زمانه ايسا آئے

َ گا، کہ لوگ اینے چیازاد بھائیوں ادر رشتہ داروں کو بلائیں گے ، اور کہیں گے،ار زانی کی طرف چلو،ار زانی کی طرف چلو،حالا نکہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہو گا، کاش وہ اس کو جان لیں، اور قتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے،جو شخص مدینہ کو چھوڑ کر نکل جائے، اللہ تعالیٰ اس ہے بہتر آدمی لا کر

الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْخَبِيثَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ \*

٩٥٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اللّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَنْسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبّا الْحُبَابِ سَعِيدَ ابْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ اللّهِ صَلّى يَقُولُونَ يَتْرِبَ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ \*

( فا کده ) بعنی لشکر اسلام مدینه بی میں جمع ہو کر جاروں طر ف تھیلے گا،اور تمام بلاد کو منخر کریے گا(نووی،عمد ة القاری)۔

- ٨٦٠ وَحَدَّثَنَا عُمْرُ و النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفُيانُ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْحَبَثُ لَمْ يَذُكُرَ الْحَدِيدَ\* وَقَالَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْحَبَثُ لَمْ يَذُكُرَ الْحَدِيدَ\* وَقَالَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْحَبَثُ لَمْ يَذُكُرَ الْحَدِيدَ عَلَى مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ عَلَى مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ عَلَى مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

مدینہ میں آباد کر دے گا، خوب سن لو، مدینہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، میل کچیل کوہاہر نکال دیتا ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، جب تک مدینہ شریالوگوں کو نکال کر ہاہر نہ کردے گا، جیسا بھٹی لوہ ہے میل کچیل کودور کردیتی ہے۔ محمد محتید بن سعید، ابو حباب، سعید بن سیار، حضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ماتی ہے، لوگ اسے یشرب کہتے ہیں، اور دومد ینہ منورہ ہے، اور حاتی ہیں، اور دومد ینہ منورہ ہے، اور مدینہ شریف لوگوں کو ایسا چھا نشا ہے، کہ جیسے لوہاد کی بھٹی مدینہ شریف لوگوں کو ایسا چھا نشا ہے، کہ جیسے لوہاد کی بھٹی لوے ہے میل کوچھا نمتی ہے۔

۸۶۰ عمرو ناقد، ابن ابی عمر، سفیان (دوسری سند) ابن متنی، عبد الوہاب، یجی بن سعید، سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، باتی اس میں 'کما ینفی الکیر النجث' کا لفظ ہے اور (لوہے)کاذکر نہیں ہے۔

۱۸۱۰ یکی بن یکی، مالک، محد بن منکدر، حفرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں، کہ ایک دیہاتی آدمی فیرسول الله صلی الله علیه وسلم ہے بیعت کی، اس اعرابی کو مدینہ میں شدت ہے بخار آنے لگا، وہ فور أرسول اکرم صلی الله علیه کہ دمت میں آیا، اور عرض کیا، کہ اے محمد (صلی الله علیه وسلم علیه کی خد مت میں آیا، اور عرض کیا، کہ اے محمد (صلی الله علیه وسلم فیر کی بیعت واپس کردو، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے انکار کردیا، پھر آیا، اور کہا، کہ میر کی بیعت واپس کردو، آپ نے بعد وہ پھر آیا، اور کہا محمد (صلی الله علیه وسلم کی بیعت واپس کردو، آپ نظم وسلم الله علیہ وسلم کی بیعت واپس کردو، آپ نظم وسلم الله علیہ وسلم کی بیعت واپس کردو، آپ نظم وسلم الله وسلم کی بیعت واپس کردو(۱)، آپ نے انکار فرمایا، وہ علیہ وسلم ) میر کی بیعت واپس کردو(۱)، آپ نے انکار فرمایا، وہ

(۱) فنج مکہ سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرناضروری تھا۔اس شخص نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی تھیادر مدینہ میں رہنے پر حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے ہیعت کی تھی اور اب اس ہیعت کو ختم کر کے مدینہ سے واپس جانا چاہتا تھااور بیہ جائزنہ تھا تو اس معصیت کے کام میں تعاون سے بیخے کے لئے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بیعت کو ختم نہیں فرمایا۔ اعرانی مدینہ سے جلا گیا، تب آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ تو پاک بھٹی کی طرح ہے،اپنے میل کو دور کر دیتا ہے،اورپاک کوخالص اور صاف کر لیتا ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

۸۶۲ عبیداللہ بن معاذ عنبری، بواسطہ اپنے والد شعبہ عدی بن ثابت، عبداللہ بن بزید، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے بعنی مدینہ طبیبہ ہے، اور میل کچیل دور کر دیتاہے، جبیبا کہ آگ جاندی کے میل کو صاف کر دیتی دور کر دیتاہے، جبیبا کہ آگ جاندی کے میل کو صاف کر دیتی

ہے۔
۸۶۳ قتیبہ بن سعید اور ہناد بن سری اور ابو بکر بن ابی شیبہ،
ابوالاحوص، ساک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے
روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللّٰد صلی اللّٰد علیہ وسلم سے سنا، فرمارہے تھے کہ اللّٰد تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کانام طابہ رکھاہے۔

باب (۱۲۰) مرینه منوره والول کو ایزاء پہنچانے والے کی ہلا کت وہر بادی۔

۱۹۲۸ مجد بن حاتم و ابراہیم بن دینار، حجاج بن محد (دوسری سند) محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، عبدالله بن عبدالرخلن بن شخصنس، ابوعبدالله القراظ بیان کرتے ہیں، که میں گوائی دیتا ہوں کہ حضرت ابوہر برہ دضی الله تعالیٰ عند نے کہا کہ ابوالقاسم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کہ جو شخص اس شہریعنی مدینہ شریف والوں کو تکلیف وینا چاہے گا، تو الله تبارک و تعالیٰ اسے اس طرح بیسلا دے گا، جس طرح تمل بینی میں بیسل جا تاہے۔

۸۲۵\_ محمد بن حاتم، ابراهیم بن دبینار، حجاج (دوسر ی سند)، ابن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، عمرو بن یجیٰ بن عماره، ابو ٨٦٣ - وَحَدَّنَنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا آبُو السَّرِيِّ وَٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا آبُو اللَّهِ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ \* يَعُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ \* يَعُالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةً \* اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ا

بِسُوءِ أَذَابَهُ اللَّهُ \*

الْمَارِ قَالَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمَحَمَّدِ ح و دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح و دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَحْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلْدُ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ \*

حَمَا يَذُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

٨٦٥- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حِ و حَدَّثَنِيهِ

مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْن عُمَّارَةَ أَنْهُ سَمِعَ الْقَرَّاظَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُوَيْرَةَ يَوْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ ٱلْمِلْحُ فِي الْمَاءِ قَالَ ابْنُ حَاتِمِ فِي حَدِيثِ ابْن يُحَنِّسَ بَدَلَ قُوْلِهِ بسُوء شَرًّا\* ٨٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْن أَبِي عِيسَى حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرُدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرُو جَمِيعًا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* ٨٦٧ - خَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا حَاتِمٌ يَعْنِي إِبْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ دِيْنَارُ الْقَرَّاظُ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَرَادَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَآءِ \*

٨٦٨ - وَحَدَّنَاهُ قُتَيْبَةُ قَالَ نَا إِسْمَاعِيْلُ يِعْنِيْ إِبْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُنَبِّهِ الْكَعْبِيْ عَنْ آبِيٌ عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ آنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ بِدَهْمِ أَوْ سُهُ ء \*

آوْ بِسُوْءٍ \* ٨٦٩ - وَحَدَثَنَا آبُوْ بَكْرِ أَبْنُ آبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسْنَى قَالَ نَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آبِيْ عَبْدِاللّهِ الْقَرَّاظِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ آبِيُ هُرَيْرَةَ وَسَعْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ آبِي هُرَيْرَةَ وَسَعْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ آبِي

عبداللہ القراظ، حضرت ابوہر رہ دضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو شخص مدینہ شریف کے رہنے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اے اس طرح پھلائے گا، جس طرح کہ نمک پانی میں پچھلٹا ہے، ابن حاتم نے پچھلائے گا، جس طرح کہ نمک پانی میں پچھلٹا ہے، ابن حاتم نے پچھلائے گا، جس طرح کہ نمک پانی میں پچھلٹا ہے، ابن حاتم نے

۱۹۲۸ - ابن ابی عمر، سفیان، ابو ہارون موسیٰ بن ابی عیسیٰ (دوسری سند) دراوردی، محمد بن عمرو، ابو عبدالله القراظ ہے روایت ہے، کہ انہوں نے حضرت ابو ہر ریوہ رضی الله تعالیٰ عنه سے سنا، انہوں نے آئخضرت صلی الله علیہ وسلم سے حسب سابق روایت نقل کی ہے۔

۸۶۷ قتیبہ بن سعید، حاتم بن اساعیل، عمر بن منبہ، دینار قراظ، حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے بیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ برائی کاارادہ کرے گا، تواللہ تعالیٰ میں بچھلناہے۔

۸۲۸ قتیبه، اساعیل بن جعفر، عمر بن منبه کعبی، ابو عبدالله القراظ، حضرت سعد بن مالک رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله نے ارشاد فرمایا،اور حسب سابق روایت منقول ہے، مگریه که "وہم یاسوء"کے الفاظ بیان کئے ہیں۔

۸۲۹ – ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن موسیٰ، اسامہ بن زید، ابو عبداللہ القراظ، حضرت ابوہر بریؓ اور حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اے اللہ مدینہ والوں کے مدمیں برکت

وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فِيْ مُدِّهِمُ وَسَاقَ الْحَدِيْتَ وَفِيْهِ مَنْ اَرَادَ اَهْلَهَا بِسُوْءٍ اَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَدُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَآءِ \*

(١٢١) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي الْمَدِينَةِ عِنْدَ

فَتْحِ الْأَمْضَارِ \*

٠ ٨٧٠ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامُ بْن عُرُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفْتَحُ الشَّامُ فَيَحْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ تُغْتَحُ الْيَمَنُ فَيَحْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةَ خَيْرٌ لَهُمْ لُوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ تُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَحْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ \* ٨٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُورَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْن أَبِي زُهَيْر قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَيْسُبُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةَ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَيُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ

خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ \*

عطا فرما، اور بقیہ حدیث بیان کی، اور پھر فرمایا، جو مدینہ والوں کے ساتھ برائی کااراوہ کرے گا، تواللہ تعالیٰ اے ایسے بچھلائے گا، جیسا نمک پانی میں بچھل جا تاہے۔ گا، جیسا نمک پانی میں بچھل جا تاہے۔

باب (۱۲۱) فتوحات کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں <sub>.</sub> . ک

ر ہنے کی تر غیب! مرید میں کا میں رویڈ

٠٥٨- ابو بحر بن ابی شیبہ، وکیج، ہشام بن عروہ بواسطہ اپنے والد، عبداللہ بن زبیر، سفیان بن ابی زہیر بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ ملک شام فتح ہوگااور بعض لوگ اپنے متعلقین کولے کرمدینہ سے تیزی کے ساتھ نکل کر وہاں پہنچ جائیں گے، حالا نکہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہوگا، کاش کہ وہ جان لیس، پھر یمن فتح ہوگا، تو بعض لوگ اپنے متعلقین کولے کرمدینہ سے تیزی سے نکل جائیں گے، اور مدینہ بی ان کے لئے بہتر ہوگا، کاش کہ وہ جانیں گے، اور مدینہ بی ان کے لئے بہتر ہوگا، کاش کہ وہ جائیں گے، اور مدینہ سے جلے جائیں گے، اور موگا، تولوگ ایے متعلقین کولے کرمدینہ سے جلے جائیں گے،

ہوگا، تولو کہ اپنے سیسین کو کے کرمدینہ سے چلے جاہیں گے،

الا ککہ مدینہ ہی ان کے لئے بہتر تھا، کاش کہ وہ جانتے۔

الا کہ مدینہ بن رافع ، عبدالرزاق ، ابن جرتی ، ہشام بن عروہ

بواسطہ اپنے والد ، عبداللہ بن زبیر ، سفیان بن البی زہیر ﷺ سے بیان

کرتے ہیں ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا،

آپ فرمارہ ہے تھے ، یمن فتح ہوگا، تولوگ وہاں سے اپنے او نٹول

کوہا نکتے ہوئے جائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور جو ان کی بات

مانے گا، اسے لے جائیں گے ، اور مدینہ ان کے حق میں بہتر

ہوگا، کاش کہ وہ اس کو جائیں گے ، اور مدینہ ان کے حق میں بہتر

لوگ اپنے او نٹول کو ہا تئے ہوئے لے جائیں گے ، اور اپنے گھر والوں کو ، اور جو ان کی بات بن اور مدینہ ان کے لئے بہتر ہوگا، کاش کہ یہ جانیں ، پھر عراق فتح ہوگا، اور جو ان کی بات مان

اور مدینہ ان کے لئے بہتر ہوگا، کاش کہ یہ جانیں ، پھر عراق فتح ہوگا، اور جو ان کی بات مان

لے اے لے جائیں گے ، اور مدینہ ہی ان کے لئے بہتر ہوگا

کاش وہ جانتے۔

باب(۱۲۲) آنخضرت صلى الله عليه وسلم كافرمان (١٢٢) بَابُ اِخْبَارِهٖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مبارک کہ لوگ مدینہ منورہ کواس کے خیر ہونے وَسَلَّمَ بِتَرْكِ النَّاسِ الْمَدِيْنَةَ عَلَى خَيْرِمَا کے باوجود حیھوڑدیں گے!

۸۷۴ زهیر بن حرب، ابو صفوان، بونس بن یزید (دوسر ی سند) حرمله بن یجیٰ، ابن و ہب، بولس، ابن شہاب، سعید بن میتب ہے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے متعلق ارشاد فرمایا، کہ اس کو لوگ بہتر اور خیر ہونے کے باوجود بلاروک ٹوک در ندوں اور پر ندوں کے کھلا حچوڑ دیں گے ،امام مسلم فرماتے ہیں، کہ ابو صفوان عبداللہ بن عبدالملک اموی بیتیم نتھے،انہوں نے ابن جریج کی گود میں دس برس پرورش پائی۔

٨٧٢- وَحَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتُنَا أَبُو صَفُّوانَ عَنْ يُونَسَ بُن يَزيدَ حِ و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَٰنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيكِ بْن الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَدِينَةِ لَيَتْرُكَنَّهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْر مَا كَانَتْ مُذَلَّلَةً لِلْعَوَافِي يَعْنِي السِّبَاعَ وَالطُّيْرَ قَالَ مُسلِّم أَبُو صَفْوَانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَتِيمُ ابْنِ جُرَيْجِ عَشْرَ سِنِينَ كَانَ فِي حَجْرِهِ \*

(فائدہ)امام نووی فرماتے ہیں، کہ آپ کی میہ پیشین گوئی قیامت کے قریب سچی ہوگی، باقی قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ میہ معجزہ بھی آپ کا بظاہر ظاہر ہو چکا، کہ خلافت مدینہ منور ہ کو حچوڑ کر ملک شام منتقل ہو گئی، جبکہ مدینہ منور ہ دین و دنیا ہر ایک اعتبار سے خیر ہی خبر تھا، باتی اگلی روایت سے معلوم ہو تاہے کہ بیہ صورت قیامت کے قریب پیش آئے گی،اورای کی تائید بخاری کی حدیث سے ہوتی ہے،واللہ اعلم۔

٨٧٣ وَحَدَّتَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْن اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَبْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ ٱخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ْيَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْر مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي يُريدُ عَوَافِيَ السُّبَاعِ وَالطَّيْرِ ثُمَّ يَخْرُجُ رَاعِيَان مِنْ مُزَيْنَةً يُريدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانَ بِغُنَّمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحُشًّا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرًّا عَلَى وُجُوهِهِمَا \*

٨٥٣ عبدالملك بن شعيب، ليث، عقيل بن خالد، ابن شهاب، سعید بن میتب، حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه ے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ' تخضرت صلی الله علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمارے تھے، کہ لوگ مدینہ منورہ کواس کی بہترین حالت کے باوجود حچوڑ ویں گے ، در ندے اور پر ندے ہی اس میں سکونت اختیار کریں گے ، سیجھ مدت کے بعد قبیلہ مزنیہ کے دوچرواہ مدینہ منورہ میں بہنچنے کے ارادے ہے اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے آئیں گے، اور مدینه کو دیران یائیں گے ، جب ثنیة الوداع کے پاس پہنچیں گے تومنہ کے بل گریزیں گے۔

(فائدہ) بخاری کی روایت ہے معلوم ہواہے کہ جن کا میہ حشر ہو گا، میان میں سب سے آخر میں ہوں گے اوران ہی پر قیامت قائم کی جائے گی۔ باب (۱۲۳) آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی قبر مبارک اور منبر کی در میان جگه کی فضیلت اور مقام منبر کی بزر گی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

سم ۸۷ ـ قتیبه بن سعید، مالک بن انس، عبدالله بن الی نکر، عباد بن تمیم، حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاء کہ میرے گھراور میرے منبر کے در میان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

٨٧٨ يجيل بن ليجيل، عبد العزيز بن محمد مدنى، يزيد بن الهاد، ابو بكر، عبادِ بن تميم، حضرت عبدالله بن زيد انصاري رضي الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم ہے سنا، کہ آپ فرمارے تھے کہ میرے منبراور میرے گھر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے آیک باغ

٨٧٦ ـ زهير بن حرب اور محمد بن متنيٰ، يحييٰ بن سعيد، عبيدالله (دوسری سند) ابن نمیر، بواسطه اینے والد، عبیدالله، ضبیب بن عبدالرحمٰن، حفص بن عاصم، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ میرے گھرادر میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرامنبرمیرے حوض پرہے۔

باب(۱۲۴) کوه احد کی فضیلت!

ے کے ۸۔ عبداللہ بن مسلمہ تعنبی، سلیمان بن بلال، عمر بن بچیٰ، عباس بن سبل ساعدی، حضرت ابو حمید رضی الله تعالی عنه ہے

روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی

٨٧٤ وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْن أَنْس فِيمَا قُرئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي بَكْر عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَةِ \*

(١٢٣) بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْبَرِهِ وَفَضْلِ مَوْضِع منْبَرِهِ \*

٥٧٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَبْنُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رُوْضَةً مِنْ ريَاضِ الْحَنَّةِ \*

٧٦ - وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خَبَيْبِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ حَفْص بْن عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِيَ عَلَى جَوْضِي \*

( فا کدہ) اتنا حصہ بعینیہ جنت میں منتقل کر دیا جائے گا، متر جم کے نزدیک یہی معنی زیادہ معتبر ہیں۔ (١٢٤) بَابِ فَضْلِ أَحُدٌ \*

٨٧٧ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ َ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِي الْقُرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي مُسْرِعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِي وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشُرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَذِهِ طَابَةُ وَهَذَا أَحُدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبِّنَا وَنُحِبُّهُ \*

٨٧٨ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَنِسُ بْنُ مُعَادٍ قَرَّةَ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مُالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ \*

٨٧٩ وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَرُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أُحُدٍ فَقَالَ إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَسَلِّمَ إلَى أُحُدٍ فَقَالَ إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحَيِّهُ \*

(١٢٥) بَاب فَضْلِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ \*

٠٨٨- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَيْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةً يَيْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ \*

مُنْ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ

الله عليه وسلم كے ساتھ غزوہ تبوك كے لئے نكلے، اور بقيه حدیث بيان كی اور اس کے آخر بيں ہے، كه جب ہم واپس آئے، اور وادى القرئ بيں پنچے، تو آخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا، كه بيں جلدى جانا چاہتا ہوں، جو شخص چاہے مير بے ساتھ جلدى چال دے، اور جس كی مرضى ہوركا رہے، چنانچہ ہم آپ كے ساتھ چال دي، اور جس كی مرضى ہوركا رہے، چنانچہ ہم آپ كے ساتھ چال دية، مدينه كے سامنے رہنے، تو فرمايا بيہ طابہ ہے، اور بيہ كوہ احد اور بيہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتے ہیں۔

۸۵۸ عبدالله بن معاذ بواسطه این والد، قره بن خالد، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے بین، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که احد بہاڑ ایسا ہے، کہ ہمیں دوست رکھتا ہے، اور ہما ہے دوست رکھتا ہے، اور ہما ہے دوست رکھتے ہیں۔

9 کے ۸۔ عبیداللہ بن عمر قوار ریک حرمی بن عمارہ، قرہ، قمادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ احد کی طرف دیکھا، اور فرمایا کہ احد ایسا بہاڑ ہے، کہ ہم سے محبت رکھتے ہیں۔

باب (۱۲۵) مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز بڑھنے کی فضیلت!

۸۸۰ عمروناقد اور زہیر بن حرب، سفیان بن عیبیند، زہری، سعید بن مسیّب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند، آپ آپ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کہ میری اس معجد میں ایک نماز پڑھناسوائے مسجد حرام (بیعنی بیت اللہ شریف) کے اور مسجدوں میں ہزار نماز پڑھنے ہے زیادہ افضل ہے۔

ا۸۸\_محمد بن رافع اور عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زهری،

حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّئَنَا عَبْدُ الرَّوْقِ عَدْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ المَسْجِدَ الْحَرَامَ \*

٨٨٢ وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَاةٌ فِيَ مَسْجِدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ نَشُكُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَنَا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ وَتَلَاوَمْنَا أَنْ لَّا نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَٰلِكَ حَتِّي يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَنحْنُ عَلَى ذَلِكَ حَالَسَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن قَارِظٍ فَذَكُرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثُ وَالَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْهُ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَشْهَدُ أَنَّى سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ابن میں بنب محضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا، سوائے مسجد حرام (یعنی بیت اللہ شریف) کے اور مسجدوں میں ہزار نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔

۸۸۲\_اسحاق بن منصور، عیسیٰ بن منذر حمصی، محمد بن حرب، زبيدي، زهري، ابو سلمه بن عبدالرحلن، ابو عبدالله الاغر، حضرت ابوہریرہ دمنی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز پڑھنی مسجد حرام کے علاوہ مساجد میں ہزار نماز پڑھنے ہے بہتر ہے، اس کئے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخز انبياء مين، اور آپ كي مسجد بھی آخری مسجد ہے، ابو مسلم اور ابو عبداللہ بولے، کہ بلاشبہ حصرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کی ہو گی،اور اسی وجہ سے ہم نے اس حدیث کو حضرت ابوہر برہ رمنی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے سند کے ساتھ معلوم نہیں کیا، یہاں تک کہ جب حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالی عنه کی و فات ہو گئی، تو ہم نے آپس میں اس کا تذکرہ کیا، اور ایک دوسرے کو ملامت کی، کہ کیوں ہم نے حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس حدیث کے متعلق دریافت نہ کیا، تاکہ اگر انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی، تو آپ ہے سند کے ساتھ بیان کر دیتے، غر ضیکه ہم اس گفت و شنید میں تھے ، کہ عبداللہ بن ابراہیم بن قارظ کے پاس جا بیٹھے،اور ان ہے اس حدیث کا تذکرہ کیا،اور جو پچھ ہم سے حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دریافت کرنے میں چوک ہو گئی،وہ بھی بیان کی، تب عبداللہ بن ابراہیم بن قارظ نے ہم سے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حفترت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرمایا کرتے ہتھے، کہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّا مَسْحادِي آخِرُ الْمَسِاحِدِ \*

٨٨٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ التَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَأَلُتُ أَبَا صَالِحِ هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ أَحْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّتُ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَلَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ أَوْ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمُسَاجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ \*

٨٨٤-َ وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

ه٨٨- وَحَدَّثَنِي زُهَوْ بْنُ حَرْبٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النُّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً فِي مَسْجدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا

ميوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ \*

٨٨٦- وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو أُسَامَةً حَ و حَلَّتُنَاهِ ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حِ وِ حَدَّثَنَاهِ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبُّدُ الْوَهَّابِ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* ٨٨٧- وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُوسَى الْحُهَنِيِّ عَنْ نَافِعِ

رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که میں آخر انبیاء ہوں ،اور میری مسجد بھی آخر مساجد ہے۔

٨٨٣ محمد بن متني ، ابن ابي عمر ، ثقفي ، عبدالوہاب بيجي بن سعید ٌ بیان کرتے ہیں، کہ میں نے ابو صالح سے دریافت کیا، کہ تم نے حصرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سناہے؟ کہ وہ أتخضريت صلى الله عليه وسلم كي مسجد مين نماز پڙھنے كي فضيلت بیان کرتے تھے،انہوں نے کہانہیں،لیکن میں نے عبداللہ بن ابراہیم بن قارظ سے سنا، فرماتے تھے، کہ میں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سنا فرمارہے تھے، کہ رسالت تاب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنی، مسجد حرام کے علاوہ اور مساجد میں ایک ہزار نمازیں پڑھنے سے بہتریاان کے برابرہ۔

۸۸۸\_ز هیر بن حرب اور عبیدالله بن سعید اور محمد بن حاتم، کیجیٰ قطان، کیجیٰ بن سعید ہے اسی سند کے ساتھ روایت نقل

۸۸۵ ز ہیر بن حرب اور محمد بن مثنیٰ، بیجیٰ قطان، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، آتخضرت صلى الله نائیہ وسلم ہے روایت کرنے ہیں، کہ آپ نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنی،مسجد حرام کے علاوہ،اورمسجدوں میں ہزار نمازیں پڑھنے ہے افضل ہے۔

۸۸۶ ابو بکر بن ابی شیبه، ابن نمیر، ابو اسامه (دوسری سند) ابن نمير، بواسطه اينے والد (تيسری سند) محمد بن مثنیٰ، عبدالوہاب ، عبیداللہ ہے اس سند کے ساتھ روایت کرتے

٨٨٧ - ابراتيم بن موسىٰ، ابن ابي زائده، موسىٰ، جهني، نافع، حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنه، آتخضرت صلى الله عليه

٨٨٨ ـ ابن الي عمر، عبدالرزاق، معمر، ايوب، نانع، حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، رسول الله صلى الله عليه وسلم \_\_ ای طرح روایت تقل کرتے ہیں۔

٨٨٩ قتيبه بن سعيد اور محمد بن رمح، ليث بن سعد، نافع، ابراہیم بن عبداللہ معبد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت کچھ بیار ہو گئی، کہنے لگی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی تو، میں بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھوں گی، پچھ دنوں کے بعد وہ الحچی ہو گئی،اور اس نے وہاں جانے کی تیار ی کی اور ام المومنین حضرت میموند زجه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی،اور سلام کرنے کے بعد انہیں اس چیز کی اطلاع کی، انہوں نے فرمایا بیٹھ کر تونے جو کھانا تیار کیا ہے، وہ کھالے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مسجد مين نماز پڙھ لے،اس لئے کہ میں نے خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمار ہے تھے کہ اس میں ایک نماز پڑھنا کعبہ کے علاوہ دیگر مساجد میں، ہزار نمازیں پڑھنے ہے ایشل ہے۔

باب (۱۲۲) خصوصیت کے ساتھ صرف تین مسجدول کی فضیلت!

۸۹۰ عمرو ناقد، زهیر بن حرب، ابن عیبینه، زهری، سعید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل فرماتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تین مسجدوں کے علاوہ اور نسی مسجد کی طرف ہے کجادے ندکھ جائیں، میری یہ مسجد (لیعنی مسجد نبوی صلی الله عليه وسلم)اور مسجد حرام (ليعني بيت الله شريف)اور مسجد

عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى وسلم مے حسب سابق نقل كرتے ہيں۔ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \*

٨٨٨- وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ غَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِتْلِهِ \* ٨٨٩ وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْتِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِعِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكُوكَى فَقَالَتُ إِنْ شَفَانِي اللَّهُ لَأَخْرُجَنَّ فَلَأَصَلِّينَّ فِي بَيْتِ الْمَقَدِسِ فَبَرَأَتْ ثُمَّ تَحَهَّزَتْ تُرِيدُ الْحُرُوجَ فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَلَّمُ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتْهَا ذَٰلِكَ فَقَالَتِ اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعُتِ وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ

فِيمًا سِوَاهُ مِنَ الْمُسَاجِدِ إِلَّا مُسْجِدَ الْكُعْبَةِ \* (١٢٦) بَابِ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ التَّلَاتَةِ \*

٨٩٠ وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَتْلَغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى تُلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى \*

٨٩١ وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَبْرَ أَنَّهُ قَالَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاحِدَ \* غَبْرَ أَنَّهُ قَالَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاحِدَ \* غَبْرَ أَنَّهُ قَالَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاحِدَ الْأَيْلِيُ غَبْرَ الْمَعِيدِ الْأَيْلِيُ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفُر أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنسِ حَدَّثَهُ أَنَّ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يُخْبِرُ سَعْفِلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْمَا يُسَعِدِ الْكَعْبَةِ السَعْفِدِ الْكَعْبَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْمَا يُسَعِدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْمَا يُسَعِدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْمَا يُسَافِدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْمَا يُسَعِدِ الْكَعْبَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْمَا وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ \* فَسَعِدِي وَمَسْجِدِ إِيلِيّاءَ \*

(٢٧٧) بَاب بَيَانُ أَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى \*

٨٩٣ وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَخْتِى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْحَرَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَرَّ بِي سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ مُلَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ مُلَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ مُلْكَدُ فِي الْمَسْجِدِ لَهُ كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذَكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ أَبِي دَخَلْتُ لَهُ كَيْفِ وَسَلَمَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَلَى رَسُولَ اللّهِ أَيْ يَنْتَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيْ السَّلَ عَلَى التَّقُوكِي قَالَ اللهِ أَيْ الْمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَمْنَ مُ ثُمَّ الْمَدِينَةِ قَالَ هُو مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ هُو مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ هُو مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ هُو مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ الْمَدِينَةِ قَالَ هُو مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ هُو مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ هُو مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ هُو مَسْجِدًا كُمْ هَذَا لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ هُو مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ قَالَ قَالَ هُو مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ قَالَ

۱۹۸ - ابو بکر بن ابی شیبہ، عبدالاعلیٰ، معمر، زہری، ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اس میں بیہ الفاظ ہیں، کہ تین مسجدوں کی طرف کجاوے سے جائیں۔

یں بدرس بن سعید ایلی، ابن وہب، عبدالحمید بن جعفر، مران بن ابی انس سعید ایلی، ابن وہب، عبدالحمید بن جعفر، عمران بن ابی انس سلیمان اغر، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عند ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ تین مجدول کی طرف سفر کرکے جاسکتے ہیں، مسجد کعبہ، (بعنی بیت الله شریف) اور میری مسجد (بعنی مسجد نبوی صلی الله علیہ وسلم) اور میری مسجد (بعنی مسجد نبوی صلی الله علیہ وسلم) اور میری مسجد ایلیا (بعنی بیت المقدس)۔

باب(۱۲۷)اس مسجد کا بیان جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے!

۱۹۳۰ میر بن حاتم، کی بن سعید، حمید خراط، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن عبدالرحمٰن بن ابی سعید خدری رضی انلله تعالی عنه گزرے تو میں نے ان بن ابی سعید خدری رضی انلله تعالی عنه گزرے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے والد سے کیا سنا، وہ اس مسجد کا تذکرہ کرتے تھے، کہ جس کی بنیاد تقویٰ پررکھی گئی ہو، انہوں نے کہا میر نے والد نے فرمایا، کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم میر نے والد نے فرمایا، کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آپ کی از واج مطہر ات میں سے کسی کے گھر گیا، اور میں نے عرض کیا، یارسول الله وہ کون می مسجد ہے، جس کی بنیاد تقویٰ پررکھی گئی ہے، سو آپ نے ایک مشحی کنگریوں کی بنیاد تقویٰ پررکھی گئی ہے، سو آپ نے ایک مشحی کنگریوں کی بنیاد تقویٰ پررکھی گئی ہے، سو آپ نے ایک مشحی کنگریوں کی بنیاد تو میں پہی تہاری مسجد ہے، یہی تہاری مسجد ہے، یہی نہیاری مسجد ہے، یہی نہیاری مسجد ہے، یہی نہیاری مسجد ہے، یہی نہیاری مسجد ہے، یہی نہی نہیاری مسجد ہے، یہی نہیاری مسجد ہے، یہی نہی نہیں بھی گوائی

(۱) قرآن کریم کی آیت "لیست اسس علی التقوی من اوّل ہوم" میں مجدسے متجد قباء مراد ہے یا متجد نبوی، جمہور کی رائے سے ہے کہ متجد قباء مر ادہے اور بہت سے حضرات کی رائے میں متجد نبوی مرادہ ۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیراحمد عثافی کی رائے بیہ ہے کہ سید آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے دونوں متجدوں کوشامل ہے اس لئے کہ ان دونوں متجدوں کی بنیاداول دن ہی سے تقویٰ پرر تھی گئی ہے البتہ متجد نبوی کو تانیا شامل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دجود اقد س کی وجہ سے متجد نبوی اس دصف کے ساتھ متصف ہونے میں حق اسبقیت رکھتی ہے۔

فَقُلْتُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذْكُرُهُ\*

دیتا ہوں، کہ میں نے تمہارے والد سے سناہے، وہ اسی طرح بیان کرتے ہیں۔

(فائدہ)امام نووی فرماتے ہیں،اس حدیث سے صاف ظاہر ہو گیا کہ قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس مسجد کو فرمایا ہے کہ اس کی بنیاد تقویٰ پرر کھی گئی ہے،وہ مسجد نبوی ہے،نہ مسجد قبا، جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے۔

١٩٤ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ ابْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمة عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمة بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُو عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَلَيْهِ وَسَلّم بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُو عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْإِسْنَادِ \*

(١٢٨) بَابِ فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَفَضْلِ

الصَّلَاةِ فِيهِ وَزِيَارَتِهِ \*

٩٩٥ - وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا \*

عليهِ وسلم كان يزور قباء را دِبا وماشيا ما ٨٩٦ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَمَا مَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حِدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَمْرَ أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصِلِي فِيهِ يَا إِنَّ مَاشِيًا فَيُصِلِّي فِيهِ وَسَلَّمَ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ رَكَعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعِيدٍ وَلَا يَتِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَي فِيهِ رَكُعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَي وَلَا يَهِ رَكُعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَي رِوايَتِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَي وَلَيْنِ فَيهِ رَكُعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَي رِوايَتِهِ قَالَ ابْنُ نُمْ يَوْدِ رَكُعَتَيْنِ فَيهِ رَكُعَتَيْنٍ فَيهِ رَكُعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِي فِيهِ رَكُعْتَيْنِ \*

ميك يور رحمين ١٩٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى خَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

م ۱۹۳۰ ابو بکر بن ابی شیبه اور سعید بن عمرو اشعثی، حاتم بن اساعیل، حمید، ابو سلمه، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه، آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے اسی کی مثل روایت نقل فرماتے ہیں، باقی عبد الرحمٰن بن سعید کا اس روایت میں تذکرہ نہیں ہے۔

باب (۱۲۸) مسجد قباء اور وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت،اوراس کی زیارت کرنے کا بیان!

۸۹۵۔ ابو جعفر احمد بن منعی، اساعیل بن ابر ابیم، ابوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مسجد قبا کی زیارت فرمایا کرتے ہے، بہجی سوار ہو کر، بہجی پیدل۔

۸۹۲- ابو بکر بن ابی شیبه، عبدالله نمیر، ابو اسامه، عبیدالله (دوسری سند) ابن نمیر بواسطه این والد، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم مسجد قبا میں پیدل بھی آتے، اور بیادہ بھی تشریف لاتے، اور اس میں آکر دور کھت نماز بڑھتے۔

۸۹۷ محمد بن نتیٰ، بیخیٰ، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں، که رسول الله صلی الله علیہ وسلم مسجد قبامیں سوار بھی اور پیادہ بھی تشریف لاتے تھے(ا)۔

۸۹۸۔ ابو معن الرقاشی زید بن بزید ثقفی، خالد بن حارث، ابن عجلان، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں، وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے نقل فرماتے ہیں، وہ آنخضرت طان کی روایت کی طرح منقول ہے۔

۸۹۹ یکی بن محیی ، مالک، عبدالله بن دینار، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم قبامین سوار بھی اور بیادہ بھی تشریف لایا کرتے تھے۔

900 یکی بن ابوب اور قتیبہ، ابن حجر، اساعیل بن جعفر، عفر، عفر، عند سے عبد الله بن دینار، حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم سوار ہو کر بھی اور پیدل چل کر مسجد قبامیں تشریف لایا کرتے ہے۔

901۔ زہیر بن حرب، سفیان بن عیدینہ، عبداللہ بن دیناڑ بیان کرتے ہیں، کہ حضرت ابن عمرٌ ہر ہفتہ مسجد قبامیں تشریف لایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر ہفتہ قباجاتے ہوئے دیکھاہے۔

۹۰۲ - ابی ابن عمر، سفیان، عبدالله بن دینار، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ہر ہفتہ مسجد قباء میں تشریف لایا کرتے تھے اور وہاں سوار بھی اور بیادہ بھی آتے تھے، ابن دینار بیان کرتے ہیں، کہ حضرت ابن عمر بھی ایسانی کیا کرتے تھے۔ كَانَ يَأْتِنِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا \*

٨٩٨ - وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ النَّقَفِيُّ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ \*

٩٩ - وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاةً رَاكِبًا وَمَاشِيًا \*

٩٠٠ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدُّثَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حُجْرَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدُّثَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمْرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بْنَ عُمْرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا \*
 وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا \*

٩٠١ - وَحَدَّنَنِي زُهُمْيُرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنِ دِينَارِ أَنَّ ابْنَ اللهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً كُلَّ سَبْتٍ وَكَانَ يَقُولُ مُمَرَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً كُلَّ سَبْتٍ وَكَانَ يَقُولُ رَأَيْتُ النّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْتِيهِ كُلَّ رَأَيْتُ وَسَلّمَ يَأْتِيهِ كُلَّ رَأَيْتُ وَسَلّمَ يَأْتِيهِ كُلَّ

٩. ٩ - وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهِ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا يَأْتِيهِ رَاكِبًا يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا قَالَ ابْنُ دِينَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ \*
 وَمَاشِيًا قَالَ ابْنُ دِينَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ \*

ر) حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تبھی پیدل بھی سوار ہو کر آتے تھے اور ہفتہ والے دن آنے کا معمول اس لئے تھاکیو نکہ باتی دن لوگوں کے امور میں مشغول رہتے تھے تو ہفتے گادن اپنی ذات کے لئے فارغ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں جاکر نوا فل ادا فرماتے اس لئے کہ دوسری روایات میں مسجد قباء میں نفل اداکرنے کواجر کے اعتبار سے عمرہ کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ (فتح المملم م ۲۵ مسم جس) ۱۹۰۳ عبداللہ بن ہاشم، و کیج، سفیان، ابن دینار سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے،اوراس میں ہر ہفتہ کا تذکرہ نہیں سے۔ ٩٠٣ - وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ جَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ كُلَّ سَبْتٍ \*

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ النِّكَاحِ

(١٢٩) بَابِ اِسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنِ

باب (۱۲۹) جس شخص میں طاقت و قوت ہو وہ نکاح کرے!

۱۹۰۴ - یجی بن یجی سمی، محمد بن العلاء بهدانی اور ابو بکر بن ابی شیبه، ابو معاویه، اعمش، ابراہیم، علقمہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ کے ساتھ منی میں جارہاتھا، کہ حضرت عبداللہ اسے حضرت عثال کی ملا قات ہوئی، اور الن سے کھڑے ہو کر باتیں کرنے گئے، حضرت عثال نے ان سے فرمایا کہ اب عبدالرحمٰن ہم تمہارا نکاح الیی لڑی سے نہ کر دیں، جو تمہیں تمہاری گزری ہوئی عمر میں سے پچھ یاد دلا دے، تو عبداللہ بن مسعود گئے کہ اگر تم میں سے پچھ یاد دلا دے، تو عبداللہ بن مسعود گئے کہا، کہ اگر تم میں سے پچھ یاد دلا دے، تو عبداللہ بن اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے گروہ جواناں جو تم میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے گروہ جواناں جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح آئے کھوں کو بہت زیادہ نے کی طاقت نہ ہو تو وہ روزے رکھا والا ہے، اور جس میں نکاح کی طاقت نہ ہو تو وہ روزے رکھا والا ہے، اور جس میں نکاح کی طاقت نہ ہو تو وہ روزے رکھا دانے کے خصی ہونا ہے۔

٩٠٥ عثان بن ابي شيبه، جرير، اعمش، ابراهيم، علقمه بيان

اسْتَطَاعَ \* وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الْمَدُونِيُّ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الْمُدُونِيُّ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ الْكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْمَانُ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللّهِ بِمِنِي فَلَقَمَةً فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ عَبْدِ الرَّحْمَن أَلَا نُزَوِّجُكُ جَارِيَةً شَابَةً يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَن أَلَا نُزَوِّجُكُ جَارِيَةً شَابَةً

لَعَلُّهَا تُذَكُّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ

السُّبَابِ مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ ۚ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ

أُغَضُّ لِلْبَصَر وَأُحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ \* وَجَاءٌ \* وَجَاءٌ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

(۱) لغت میں لفظ نکاح کااطلاق عقد پر بھی ہو تاہے اور وطی پر بھی ،اس لئے یہ عقد اور وطی دونوں ہی اس کے لغوی معنی ہیں۔ شریعت مطہرہ ا نے بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر نکاح کو مشروع فر مایا ہے۔ نکاح گھریڈوا جمّا گی زندگی کی بنیاد ہے دین پر چلنے میں نکاح معین ہو تاہے ، اولا د کے حاصل ہونے کا سب ہے ، کثرت امت جو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے باعث فخر ہوگا اس کا نکاح ہی ذریعہ ہے اور سب سے بڑھ کر نکاح پاکدا منی کاذریعہ ہے۔

جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنِّى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُنْ عَفْلَا مَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَنْ قَالَ فَاسْتَحْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَلَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَحْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَاللَّ فَي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَعَدُ اللَّهِ لَيْنَ مَنْ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنَ قُلْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بِكُرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ فَلْتَ نَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنَ قُلْتَ نَعْهِدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنَ قُلْتَ مَنْ كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ لَئِنْ قُلْتَ اللّهِ فَذَكُو بِمِثْلِ حَادِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً \*

٩٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَالَى قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ فَالْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ أَلْهُ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَى قَالَ لَهُ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ إِلَّهُ لَهُ وَحَاءً \*

٩٠٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالُوأَنَا شَابِّ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رَبُيتُ أَنّهُ حَدَيثًا رَبُيتُ أَنّهُ حَدَيثًا رَبُيتُ أَنّهُ حَدَيثًا رَبُيتُ أَنّهُ اللّهِ صَلّى حَدَيثًا رَسُولُ اللّهِ صَلّى حَدَيثًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً وَزَادَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً وَزَادَ قَالَ فَالَ فَلَمْ أَلْبَتْ حَتَّى تَزَوَّجُتُ \*

٩٠٨- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْن

کرتے ہیں، کہ میں منی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ جارہاتھا، راستہ میں حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملے، اور فرمایا کہ ابو عبدالرحمٰن ادھر آؤ، چنانچہ حضرت ابن مسعود کو حضرت عثان علیحدہ لے گئے، حضرت ابن مسعود کے حصرت عثان علیحدہ لے گئے، حضرت ابن مسعود کے جب دیکھا کہ حضرت عثان کا کوئی خاص کام ضبیں ہے، تو مجھ سے فرمایا، علقمہ تم بھی آجاد، چنانچہ میں بھی چلا گیا، حضرت ابن مسعود سے فرمایا، ابو عبدالرحمٰن کیاہم تمہارانکاح کسی نوجوان دوشیز ہ لڑکی سے نہ کرا عبدالرحمٰن کیاہم تمہارانکاح کسی نوجوان دوشیز ہ لڑکی سے نہ کرا دیں، کہ ایام گذشتہ کی یاد تمہیل بھر تازہ ہو جائے، اور بقیہ حدیث ابو معاویہ کی دوایت کی طرح منقول ہے۔

۲۰۹۰ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، عماره بن عمیر، عبدالرحلٰ بن بزید، حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ہم ہے فرمایا، کہ اے گروہ جوانال، تم میں سے جسے نکاح کرنے کی طاقت ہو، وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح نظر کو پنچ رکھنے والا، اور زناہے محفوظ کر دینے والا ہے اور جس میں نکاح کی طاقت نہ ہو، تو وہ روزے رکھے کیونکہ ہے اس میں نکاح کی طاقت نہ ہو، تو وہ روزے رکھے کیونکہ ہے اس میں نکاح کی طاقت نہ ہو، تو وہ روزے رکھے کیونکہ ہے اس

200- عثمان بن ابی شیبه، جریر، اعمش، عماره بن عمیر، عبدالرحلن بن بزید سے روایت کرتے، انہوں نے بیان کیا کہ میں اور میر بے بچاعلقمہ اور اسود، حضرت عبداللہ بن مسعود گئیں اس زمانہ میں جوان تھا، غالبًا ایک حد یخضر سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے میری بی وجہ سے بیان کی، کہ آنحضر سے صلی اللہ تعالی عنہ وسلم نے فرمایا، الح ، باتی اتنازائد ہے کہ عبدالرحلی بیان کرتے ہیں، کہ پھر میں الح ، باتی اتنازائد ہے کہ عبدالرحلی بیان کرتے ہیں، کہ پھر میں نے نکاح میں بی کہ پھر میں نے نکاح میں بی کہ پھر میں نے نکاح میں بی بھر میں اور نکاح کر لیا۔

۹۰۸ عبدالله بن سعید الله ، وکیع، اعمش، عماره، ابن عمیر، عبدالرحمٰن بن بزید، حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے

عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَحَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ \* حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ \* حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عُنْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عُنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنس أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَنس أَن نَفرًا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَنس أَن نَفرًا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَنس أَن نَفرًا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنْعُ مَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْهُمْ وَأَصُومُ وَأُولُومُ وَأُنْولُ وَأَنْولُ وَأَنْهُمْ وَأَنْهُمْ وَأَصُومُ وَأُنْسُ مِنْي \* لَكُنْ مَعْرَا مُنَ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنْي \* النَّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنْي فَلَيْسَ مِنْي اللَّهُ عَلَى فَالْسُ مِنْ الْعَلْمُ وَالْمُ وَأَنْ الْمَا عَلَى فَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمَا مُوالَمُ وَالْمُومُ وَالْمَا مِنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالُولُومُ وَالْمَلُومُ وَالْمَا وَالْمَالُولُومُ وَالْمَ الْمَالُولُومُ وَالْمَا مُولُومُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُ الْمَا الْمُعُمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُولُ وَالْمُ الْمُ الْمُولُ وَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُومُ اللَّهُ

روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیااور حسب سابق روایت بیان کی، لیکن اس بات کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، کہ میں نے سیچھ ٹاخیر نہ کی،اور نکاح کر لیا۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

9.9- ابو بکر بن نافع عبدی، بہز، حاد بن سلمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ازواج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے اندرونی اعمال دریافت کئے، معلوم ہونے کے بعد کوئی کہنے لگا کہ میں عور توں کے پاس نہیں جاؤں گا، کوئی بولا میں جاؤں گا، کوئی بولا میں بستر پر نہیں سوؤں گا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا، کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے ایسا ایسا کہا، میں تو نماز بھی برخ ستا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، الہذا جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ ہیں۔

(فائدہ) آپ کا بیہ فرمان جوامع الکلم میں سے ہے، کہ ہزاروں بدعات و محد ثات کو رد کر تا ہے،اور اہل بدعت کی قطع جید کے لئے سیف قاطع اور متبعان سنت کے لئے برہان ساطع ہے۔

۱۹۰۰ ابو بکر بن ابی شیبه، عبدالله بن مبارک (دوسری سند)
ابوکریب، محمد بن علاء، ابن مبارک، معمر، زهری، سعید بن مسیّب، حضرت سعدرضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں،
انہوں نے بیان کیا، که حضرت عثمان بن مطعون نے جب عور توں سے جدار ہے کاارادہ کیا، تو آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کی بات رد کر دی،اوراگر آپاس کی اجازت دے دیتے توہم سب خصی ہوجاتے۔

ااو۔ ابو عمران محمد بن جعفر بن زیاد ، ابراہیم بن سعد ، ابن شہاب زہری ، سعید بن مسیتب بیان کرتے ہیں ، کہ میں نے حضرت سعد ﷺ میں کے حضرت سعد ﷺ کے حضرت سعد ﷺ کے ارادہ کو حضور نے رو کر دیا، اور اگر آب اس کواجازت دیے توہم خصی ہو جاتے۔

٩١٠ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعُلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْيدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ رَدَّ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ رَدَّ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بِنَ مَظْعُونِ النَّبَتُلُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاحْتَصَيْنًا \*

بْنِ مَظَعُونَ الْتَبَتَلَ وَلُوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا \* وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بِنَ رَيَادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ بِنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ شَهِابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُلُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاحْتَصَيْنَا \*

٩١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا حُحَيْنُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا كُحَيْنُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ قَالَ أَحْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ أَنْ يَبَرَّلُ فَنَهَاهُ وَسَلَّمُ وَلَوْ يَبَرَّلُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَرَادَ عَثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ أَنْ يَبَرَّلُ فَي وَسَلَّمَ وَلَوْ أَرَادَ عَثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ أَنْ يَبَرَّلُ فَي وَسَلَّمَ وَلَوْ أَرَادً عَثْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَرَادً عَثْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَرَادً عَثْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَرَادً عَثْمَانًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ

َ (١٣٠) بَابِ نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُو اقِعَهَا \*

٩١٣ - حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ نَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ نَا أَبِي الزِّبَيْرِ عَنْ جَابِر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى المُرَأَةُ فَأَتَى المُرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِي تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا فَقَضَى المُرْأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ فَلَيَا الْمَرْأَةُ نَعْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ وَتُذْبِرُ فِي صَورَةِ شَيْطَانِ وَتُذْبِرُ فِي صَورَةِ شَيْطَانِ وَتُذْبِرُ فِي صَورَةِ شَيْطَانِ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ المُرَأَةُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُ مَا فِي نَفْسِهِ \*

٤ُ ٩١ُ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً

918 محمد بن رافع، حجین بن غنی الیث، عقیل ابن شہاب سعید بن میتب، حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عثان بن مظعون (۱) نے عور توں سے علیحدگی کا ارادہ کیا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے انہیں اس چیز سے منع کر دیا، اگر آپ انہیں اس چیز کے منع کر دیا، اگر آپ انہیں اس چیز کی اجازت دے دیے ، تو ہم خصی ہوجاتے۔ باب (۱۳۰۰) اگر کسی عورت کو دیکھ کر نفس کا باب (۱۳۰۰) اگر کسی عورت کو دیکھ کر نفس کا میلان ہو، تو اپنی بیوی یا اپنی لونڈی سے ہم بستری میلان ہو، تو اپنی بیوی یا اپنی لونڈی سے ہم بستری کے کرنے کا بیان!

(۲)اس عورت پر نظر پڑھنے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عور تول کی طرف میلان ہوا توا بنی زوجہ مطہر ہ سے اپنی حاجت پوری فرمالی خاص اس عورت کی طرف میلان نہیں ہوا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بازار میں کوئی پھل وغیر ہ دیکھ کراپنے گھر میں رکھا ہوا پھل یاد آ جائے اور آ دی گھر جاکر کھالے۔لہٰذایہ کوئی ایسی بات نہیں جو آپ کی اُعلیٰ شان اور مرتبہ کے منافی ہو۔

فُذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً وَلَمْ يَذْكُرْ. تُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَان \*\*

حسناب النكاح

٩١٥ - وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُواقِعْهَا فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُواقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُ مَا فِي نَفْسِهِ \*

(۱۳۱) بَابِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \*

٩٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَكِيعٌ وَابْنُ بِشُر عَنْ اللَّهِ مَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِلَى أَجَلِ ثُمَّ قَرَأً عَبْدُ اللّهِ ( يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَلَهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِلَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهُ لَلَهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُونَ ) \*

٩١٧ - وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا هَذِهِ الْآيَةُ وَلَمْ يَقُلُ قَرَأً

طرح حدیث بیان کی، اور کہا کہ آپ اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور وہ کھال کو دباغت دے رہی تھیں اور یہ ذکر نہیں کہ عورت شیطانی صورت میں جاتی ہے۔

910۔ سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، ابوالزبیر، حضرت جابررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرمارہ سے متھ، کہ جب کسی کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو، اور دل میں اس کا خیال بیدا ہو تو اپنی عورت سے صحبت کرلینی جاہوئے، تاکہ اس کے دل سے اس کا خیال جاتارہے۔

باب (۱۳۱) نکاح متعہ پہلے مباح تھا، پھر منسوخ ہو گیا، پھر مباح کیا گیا، پھر منسوخ ہو گیا، اور اب قیامت تک کے لئے حرام اور منسوخ ہو گیا!

۱۹۱۹۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر ہمدائی، بواسطہ اپنے والد، وکیج،
ابن بشر، اساعیل، قیس، حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد پر جارے تھے، اور
عور تیں ہمارے پاس نہیں ہوتی تھیں، ہم نے خدمت گرامی
میں عرض کیا، یارسول اللہ ہم خصی نہ ہو جا کیں؟ آپ نے ہم کو
اس سے منع کر دیا، بعد میں اجازت دیدی، کہ عور توں سے
میعادی نکاح کیڑوں کے عوض کرلیں، پھر حضرت عبداللہ نے
میعادی نکاح کیڑوں کے عوض کرلیں، پھر حضرت عبداللہ نے
میا آئے اللہ اکمہ وکا تعتدوا إِنَّ اللَّهَ اَلَّهُ اَلَّهُ اللَّهُ الْلَّهُ اللَّهُ

اس عثان بن ابی شیبہ ، جربر ، اساعیل بن ابی خالد ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے ، اور اس میں ہے کہ مچھر ہارے سامنے یہ آیت پڑھی ، اور عبداللہ کے پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے۔

(فائدہ)علامہ مازری فرماتے ہیں کہ ایک مدت کے لئے کسی عورت ہے مہر پر نکاح کرناابتداءاسلام بیں جائزتھا، پھروہ منسوخ ہو گیا،اوراس کی تحریم پراجماع منعقد ہو گیا، جیسا کہ میں کتاب الحج میں لکھ چکاہوں۔

٩١٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شُيْبَةَ حَدَّثَنَا وَنَحْنُ وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَّا نَسْتَحْصِي وَلَمْ يَقُلْ نَعْنُهُ \*

۹۱۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، وکیج ، اساعیل سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں ہے کہ ہم جوان تھے ، اور آپ سے خصی ہونے کی اجازت جا ہی ، اور جہاد کا تذکرہ نہیں ہے۔

٩١٩ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ بَنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّبُ ثُنَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالًا خَرَجَ عَلَيْنَا مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتُمْتِعُوا يَعْنِى مُتْعَةَ النَّسَاء \*

919۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرو بن دینا، حسن بن محمد، حضرت جاہر بن عبداللہ اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ہمارے سامنے آکر اعلان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ نے ہم کو تمتع کرنے کی اجازت دی ہے، لیعنی نکاح متعہ (کی رخصت عنایت فرمائی اجازت دی ہے، لیعنی نکاح متعہ (کی رخصت عنایت فرمائی ہے)۔

٩٢٠ وَحَدَّنَيْنِي أُمَيَّةُ بَنُ بِسُطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّنَنَا رَوْحٌ يَعْنِي حَدَّنَنَا رَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنِ الْحَسَنِ ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعُ وَجَابِرِ بْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعُ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ \*

• ۹۲۰ امیه بن بسطام عیشی، یزید بن زریعی، روح بن قاسم، عمر و بن دینار، حسن بن محمد، حضرت سلمه بن اکوع اور حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیه و آله و بارک وسلم بمارے پاس تشریف لائے، اور جمیں متعہ کرنے کی اجازت دے دی۔

٩٢١ - وَحَدَّنَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الْبُنُ جُرَيْجِ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجَنْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتُعَةَ فَقَالَ نَعَمِ اسْتَهْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمْرَ \*

971۔ حسن طوانی، عبدالرزاق، ابن جرتج، عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لئے تشریف لائے، تو ہم ان کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے، اورلو گوں نے پچھے مسائل آپ ہے دریافت کئے، پھر متعہ کے متعلق دریافت کئے، پھر متعہ کے متعلق دریافت کئے، پھر متعہ کے متعلق دریافت کیا، توانہوں نے فرمایا ہاں! ہم نے حضور کے زمانہ میں متعہ کیاتھا۔

( فا کدہ ) جن حضرات کو منسو حیت کاعلم نہیں ہوا، وہ حالت سابقہ پر قائم رہے ، بعد میں جس جس کواس کی حرمت کاعلم ہو تا گیا، وہ اس ہے ستال

۹۲۲\_محمد بن رافع، عبدالرزاق،ابن جریج،ابوالزبیر،حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں کہ ہم چند ر وز کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ میں بھی، ایک متھی حچوہاروں یاایک متھی آئے کے عوض متعہ کر لیا کرتے تھے، کیکن حضرت عمر نے عمرو بن حریث کے واقعہ سے اس کی مممانعت كااعلان فرماديابه

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

٩٢٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي ٱبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التُّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأَن عَمْرو بْن

( فا كده ) لینی آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے حجتہ الوداع میں جو نشخ كا حكم صادر فرمایا تھا، حضرت عمر فاروق نے اس كا كلی طور پر اعلان فرما دیا، تاکه کوئی فرد بشر بھی اس منسو حیت سے غا قل نہ رہ جائے۔

٩٢٣ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عَاصِم

عَنْ أَبِي نَضْرَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدُ جَابِر بْن عَبْدً اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَابْنُ الزُّبَيْرِ

احْتَلَفَا فِي الْمُتَعَتَيْنِ فَقَالَ حَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا

عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا \*

عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آنے والا آیا، اور کہا کہ این عباس اور ابن زبیر کے در میان دونوں متعوں (متعہ حج و متعہ نکاح) کے بارے میں اختلاف ہو گیا، جابر بولے، ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں پیہ دونوں مصے کئے تھے، پھران دونوں ہے حضرت عمرؓ نے منع کر دیا،اس کے بعد دونوں کو ہم نے تہیں کیا۔

۹۲۳ و ماید بن عمر البکر اوی، عبد الواحد بن زیاد ، عاصم ،ایو نضر ه

بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ

۴ ۹۲ ابو بکرین ابی شیبه ، یونس بن محمه ، عبدالواحد بن زیاد ، ابو عمیس، ایاس بن سلمہ، اینے والدؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ اوطاس کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تین مرتبہ متعہ کرنے کی اجازت دی تھی، پھر اس ہے منع کر دیا۔

٩٢٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْس عَنْ إِيَاسِ ابْنِ سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخُّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوْطَاسِ فِي الْمُتْعَةِ تُلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا \*

( فا کدہ )اس میں تصرِ سے آگئی کہ متعہ فتح مکہ کے دن مباح ہوااور وہی او طاس کاون ہے۔

٩٢٥ - وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَن الرَّبيع بْن سَبْرَةَ الْحُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِر كَأَنُّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا

۹۲۵\_ قتیبه بن سعید،لیث،ر بیج بن سبره جهنی، سبره جهنمی رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متعہ کرنے کی اجازت دی تو، میں اور ایک اور شخص بنی عامر کی ایک عورت کے پاس گئے ، عورت نوجوان اور دراز

گردن والی تھی، سوہم نے اپنے آپ کواس پر پیش کیا، وہ بولی کیا

و گَانَتُ مَا تُعْطِي فَقُلْتُ وِدَائِي وَقَالَ صَاحِبِي دو گَا؟ مِن نے کہا میری چادر حاضر ہے، میراسا کھی بولا میری کی چادر ماضی کی چادر میری ردائی و کُنْتُ اَشْبَ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتُ إِلَى رَدَاء علام مِن کی چادر ہے اچھی تھی، مگر میں اس سے زیادہ جوان تھا، عورت ماضی کی جادر کو دیکھی تو میں اس سے زیادہ جوان تھا، عورت ماضی کی جادر کو دیکھی تو میں اس سے نیاد آتی، اور قَالُتُ اَنْتَ وَرِدَاؤُكَ یَکُفِینِی فَمَکَشْتُ مَعَهَا جب میرے ساتھی کی جادر کو دیکھی تو میں اس سے بند آتا تھا، پھر بولی کہ تواور تیری قَالُتُ اَنْتَ وَرِدَاؤُكَ یَکُفِینِی فَمَکَشْتُ مَعَهَا جب میرے ساتھی کی جادر کو دیکھی تو میں اس کے پاس تین دن رہا، پھر قَالُتُ مُنْ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَیْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِی یَاسَمِعادی نکاح والی عور تیں ہوں، جن سے وہ فا کدہ اُصَاتا تھا، تَتَمَتَّعُ فَلُیْحَلِّ سَبِیلَهَا \*

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۹۲۶ ابو کامل فضیل بن حسین جیجدری، بشر بن منصل، عماره بن غرِنیہ ،ربیج بن سبرہ،اینے والدے تقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا،اور ہم نے مکہ مکر مہ میں بندرہ دن تعنی رات دن ملا کر۔ تبیں دن رات قیام کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عور توں سے متعہ کرنے کی اجازت دے دی، میں اپنی قوم کے ا یک آدمی کے ساتھ مکہ حمرمہ سے نکل کر چل دیا، میں خوبصورتی میں اس ہے زیادہ تھا، اور وہ بد صورتی کے قریب قریب تھا، ہم دونوں میں ہے ہر ایک کے پاس ایک ایک حادر تھی، گمر میری چادر پرانی تھی،اوراس کی چادر نئی اوراحیھی تھی، جب ہم مکہ کے بائیں جانب پہنچے، توایک عورت سے ملا قات ہو گی، عورِت نوجوان، طاقتور اور دراز گردن تھی، ہم نے اس سے کہاکیاتم ہم میں سے کسی کے ساتھ متعہ کر سکتی ہو، بولی تم دونوں کیادو کے ؟ ہم نے اپنی اپنی جادر کھول کر د کھادی، تووہ ہم د و نوں کو غور ہے دیکھنے لگی ،اور میر اساتھی اس کے میلان طبع کا امید وار تھا،اس لئے کہنے لگا کہ اس شخص کی حادر پرانی ہے،اور میری جادر نئی اور عمدہ ہے، مگر عور ت نے دو تین مرتبہ کہااس کی جادر میں کوئی نقصان نہیں ہے، بالآخر میں نے اس کے ساتھ متعه کرلیا، اور اس کے پاس ہے اس وقت تک تہیں آیا، جب

قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النَّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتُّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا \* ٩٢٦ – حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ ۚ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلِ حَدَّثَنَا غُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةً عَنِ الرَّبِيعِ ابْنِ سَبْرَةَ ۚ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَكَّةً قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةً ثُلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْم فَأَذِنَ لَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفِي مُتَّعَةِ النَّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَّا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي عَلَيْهِ فَصْلٌ فِي الْجَمَال وَهُوَ قَريبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِي خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بأَسْفَلَ مَكَّةً أَوْ بأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتُنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذَلَان فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْن وَيَرَاهَا صَاحِبي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّا بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ثَلَاثَ مِرَارِ أَوْ مَرَّتَيْن ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخُرُجْ حُتَّى حَرَّمَهَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

تک کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میرے لئے حرام نہیں کردیا۔ حرام نہیں کردیا۔ مراد ماجہ میں سعید میں صفح المار میں الد فعال میں علیہ

ے ۹۲۔ احمد بن سعید بن صخر الدار می، ابو نعمان، وہیب، عمارہ بن غزید، رہے بین سبرہ جہنی، اپنے والدے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب فنح مکہ کے سال نکلے، اور بقیہ حدیث حسب سابق روایت کی، اور اس میں اتنازیادہ ہے کہ عورت نے کہا، کیا یہ درست ہے، اور اس میں اتنازیادہ ہے کہ عورت نے کہا، کیا یہ درست ہے، اور اس کے رفیق نے کہا، کہ اس کی جادر پرانی گئی گرری ہے۔

۹۲۸۔ محد بن عبداللہ بن نمیر، بواسطہ اپنے والد عبدالعزیز بن عمر، رہیج بن سبرہ جہنی، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو! میں نے پہلے تمہیں متعہ کرنے کی اجازت دے دی تھی، گراب اللہ تعالی نے اسے قیامت تک حرام کر دیا ہے، اگر کسی کے پاس میعادی نکاح کی عورت ہو تواسے آزاد کر دے اور جو پچھ اسے دے دیا ہے، اس میں سے پچھ واپس نہ لے۔

979۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبد ۃ بن سلیمان، عبد العزیز بن عمر
اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، کہ میں نے
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہ آپ رکن اور باب
کعبہ کے در میان کھڑے ہو کر فرمارے تھے، اور ابن نمیر کی
حدیث کی طرح روایت بیان کی۔

۹۳۰ اسحاق بن ابراہیم، یکی بن آدم، ابراہیم بن سعد، عبدالملک بن رہیج بن سبرہ جہنی اپنے والدسے وہ اپنے دادارضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے سال جب ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متعہ کرنے کی اجازت دے دی، اور مکہ سے نکلنے بھی نہ یائے تھے کہ ہمیں اس سے منع فرمادیا۔

٩٢٧ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْن ضَحْر الدَّارِمِيُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَازَةً بْنُ غَزِيَّةً حَدَّثَنِي الرَّبيعُ بْنُ سَبْرَةً الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَزَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فَذَكَرَ بمِثْل حَدِيثِ بشْر وَزَادَ قَالَتْ وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ وَفِيهِ قَالَ إِنَّا بُرُّدَ هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ \* ٩٢٨ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَنَ عَمَنَ حَدَّثَنِي الرَّبيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النَّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخَذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا\* ٩٢٩ - وَحَدَّثُنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثُنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ بْن عُمَرَ بِهَذَا الَّإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ

يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نَمَيْرٍ \* َ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَبِحْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَبَحْيَى بْنُ الدَّمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُ عَنْ أَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ جَدِينَ دَخَلْنَا عَنْهَا \* مَكَةً ثُمَّ لَمْ نَخُرُجُ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا \*

۱۹۳۱ یکی بن یکی ، عبدالعزیز بن ربیج بن سبرہ بن معبد، ربیج بن سبرہ بسرہ سبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فتح مکہ کے سال متعہ کرنے کی اجازت دے دی تھی، اجازت کے بعد میں اور قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص مکہ سے باہر نکلے، ہمیں قبیلہ بنی عامر کی ایک عورت جو نو خبز، شباب آور، دراز گردن معلوم ہوتی تھی ملی، ہم نے اس سے متعہ کرنے کی درخواست کی اور اس کے سامنے اپنی اپنی چادریں کرنے کی درخواست کی اور اس کے سامنے اپنی اپنی چادریں بیش کیس، وہ عورت بھی تو مجھ کو غور سے دیکھتی تھی، کیونکہ میں اپنے ساتھی کی جادر کو میں اپنی کی جادر کو میں اپنی ساتھی کی جادر کو میں اپنی کی بادر کو میں اپنی ساتھی کی جادر کو میں اپنی کی ساتھی کی جادر کو میں اپنی کی بادر کو میں اپنی کی بادر کو

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

ی دیر تک اس نے سوچا، اور پھر مجھے پند کرلیا، اور وہ عور تیں ہمارے ساتھ تین دن رہیں، اس کے بعد آپ نے ہمیں ان کے چھوڑ نے کا حکم دے دیا۔

2 چھوڑ نے کا حکم دے دیا۔

9 سر 9 رفتی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاح منعہ سے نیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاح منعہ سے

دیکھتی بھی، کیونکہ اس کی حیادر میری حیادر سے الحچھی تھی، تھوڑ

منع فرمادیاتھا۔ ۱۹۳۳ - ابو بکر بن الی شیبہ، ابن علیہ، معمر، زہر ی، رہی بن سبرہ، حضرت سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح منعہ سے منع فرمادیا۔

ہ ۱۹۳۹ حسن حلوانی، عبد بن حمید، لیعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ اپنے والد، صالح، ابن شہاب، رہیج بن سبرہ جہنی، اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن عور توں سے ذکاح متعہ کرنے کی ممانعت فرمادی، اور ان کے والد نے (اس ممانعت سے قبل) دو سرخ چاوروں کے عوض متعہ کیا

٩٣١ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ نُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةً بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ سَمْعُتُ أَبِي رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَمْعُتُ أَبِي رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَمْرَةً بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةً أَمْرَ أَصْحَابَهُ بالتَّمَتُع مِنَ النِّسَاءِ قَالَ فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي عَامِر كَأَنَهَا النِّسَاءِ قَالَ فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي عَامِر كَأَنَهَا سَلَيْمَ حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِر كَأَنَهَا بَكُرَةً عَيْطَاءُ فَخَطَبْنَاهَا إلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا بَكُرَةً عَيْطَاءُ فَخَطَبْنَاهَا إلَى نَفْسِها وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرُدَيْنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَخْمَلَ مِنْ بُرُدِي عَلَيْهَا بُرُدَيْنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَخْسَنَ مِنْ بُرْدِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِنَ \* صَاحِبِي فَكُنَّ مَعَنَا تُلَاثًا ثُمَّ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِنَ \* صَاحِبِي فَكُنَ مَعَنَا تُلَاثًا ثُمَّ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِنَ \*

٩٣٢ - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبيعِ بَنَ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنِ سَبْرَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ \*

٩٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْبُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبُ عَلَيَّةِ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ \*

وسلم بهى يوم الفتح عن منعة النساءِ ٩٣٤ - وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنَ الْحُلُوالِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا خُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّبِيعِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ بَنِ سَبْرَةَ الْحُهَيِّيِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنِ الْمُتَعَةِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنِ الْمُتَعَةِ رَمَانَ الْفَتْح مُتْعَةِ النِّسَاء وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ رَمَانَ الْفَتْح مُتْعَةِ النِّسَاء وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ

۹۳۵ حرمله بن یخیٰ،ابن و هب، پولس،ابن شهاب، عروه بن ز بیر، حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ نے ایک روز مکہ مکرمہ میں کھڑے ہو کر خطبہ کی حالت میں ایک اور شخص پر طنز کرتے ہوئے فرمایا، کہ بعض لو گوں کی ہی تھوں کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نابینا کر دیاہے ،اسی طرح ان کے قلوب کو بھی اندھا کر دیا ہے، وہ متعہ کو جائز قرار دیتے ہیں، یہ سن کر انہوں نے آواز دے کر کہا، تم بیو قوف، کم علم، اور نافہم ہو، میری جان کی قشم متعه امام المتقین بعنی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں کیاجا تاتھا،ابن زبیر نے فرمایا، کہ اچھاتم خو داینے اوپر تجربہ کرے دیکھ لو، خدا کی قتم!اگر تم نے متعہ کیا تو میں تہہیں پتفرول سے سنگسار کردول گا، ابن شہاب راوی بیان کرتے ہیں کہ خالد بن مہاجر بن سیف اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ ا یک تخص کے پاس میں مبیضا ہوا تھا، ایک اور آدمی آیا، اور ان سے متعہ کا حکم دریافت کیا، توانہوں نے متعہ کی اجازت دے دی، ابن ابی عمرہ انصاری ہوئے، کہ بھہر و، خالد نے کہا کیا بات ہے،خدا کی قشم! میں نے امام المتقین (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانے میں کیاہے ،ابن ابی عمرہ نے جواب دیا، شر وع دور اسلام میں بے شک مجبور آدمی کے لئے اس کی اجازت تھی، جبیہا کہ مردار، خون، اور سور کے گوشت کھانے کی بحالت مجبوری اجازت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اینے وین کو مضبوط و مشحکم کر دیا،اور اس کی ممانعت فرمادی،ابن شهاب راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھ ہے رہیج بن سبرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی عامر کی ا یک عورت ہے دو سرخ جادروں کے عوض متعہ کیا تھا، اور پھراس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متعہ کرنے ہے منع فرماویا، ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں، کہ

٩٣٥ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرُّوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةً فَقَالَ إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفُتُونَ بِالْمُتْعَةِ يُعَرِّضُ بِرَجُل فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِيَ لَقَدُّ كَانَتِ الْمُتْعَةَ تَفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إمَام الْمُتَقِينَ يُريدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَحَرِّبْ بنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرَ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ حَالِسٌ عِنْدَ رَجُلِ حَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ مَهْلًا قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فَعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانَتُ رُحْصَةً فِي أُوَّل الْإِسْلَام لِمَن اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَخْمِ الْحِنْزَيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ كَنْتُ اسْتُمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ غُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيز وَأَنَا جَالِسٌ \* میں نے رہیج بن سبرہ سے سنا،وہ اس حدیث کو عمر بن عبد العزیز ہے نقل کرتے تھے،اور میں بیٹے اہواتھا۔

۱۳۹۹۔ سلمہ بن شیب، حسن بن انتین ، معقل ، ابن ابی عبلة ، عمر بن عبد العزیز ، رہیج بن سبر ہ جہنی ، اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کی ممانعت فرمادی ، اور ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ ، تمہارے آج کے دن سے لے کر قیامت تک کے لئے متعہ حرام ہے ، اور جس نے متعہ حرام ہے ، اور جس نے متعہ کے لئے بچھ دے دیا ہو ، وہ اس میں سے بچھ واپس نہ لے۔

2 - 9 - يحيٰ بن يحيٰ، مالک، ابن شهاب، عبدالله بن محمد بن علی، حسن بن محمد بن علی، بواسطه اپنے والد، حضرت علی کرم الله وجهه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خیبر کے دن عور توں کے ساتھ متعه کرنے سے ، اور خاکی گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمادیا

۹۳۸ عبراللہ بن محد بن اساء ضعی، جو برید، مالک، ای سند

ے ساتھ روایت منقول ہے، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
نے ایک شخص سے فرمایا کہ توایک آدمی ہے، جو سید ہے راستہ
سے بھٹکا ہوا ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
ہے، اور بقیہ حدیث یجیٰ عن مالک کی طرح روایت گی۔
۹۳۹ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، زہیر بن حرب، سفیان بن
عیینہ، زہری، حسن بن محمد بن علی، عبداللہ بن محمد بن علی،
بواسطہ آپنے والد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت
کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ
وسلم نے خیبر کے دن عور توں سے متعہ کرنے، اور خاتگی
گرھوں کا گوشت کھانے سے ہمیں منع فرمادیا تھا۔

• ۴۰ محدین عبدالله بن نمیر، بواسطه اینے والد، عبیدالله، ابن

٩٣٦ - وَحَدَّثَنِي سَلَمَهُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي الْحَسَنُ بُنُ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْحُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهْى عَنِ الْمُتْعَةِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهْى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلَا إِنّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهْى عَنِ الْمُتْعَةِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ \*

٩٣٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكُل لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ \*

٩٣٨ - وَ حَدَّثَنَاهَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الطَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلَالَ إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِةٌ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكِ \* وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ وَرُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً وَابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً عَنِ الْبُ عُيَيْنَةً عَنِ الْرُهُ هُرِيً قَالَ رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِ قَالَ رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِ قَالَ رُهَيْرٌ حَدَّثَنِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي قَالَ أَيْهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَنِ اللَّهِ عَلَي عَنْ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَيْهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ حَيْبَرَ وَعَنْ لَكُومِ الْمُحُمِّرِ الْأَهْلِيَّةِ \*

ُ ٩٤٠ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيً عَنْ أَبْهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلِيَّنُ عَنْ عَلِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلِيَّنُ فِي مُتَعَةِ النِّسَاء فَقَالَ مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ فِي مُتَعَةِ النِّسَاء فَقَالَ مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الْإِنْسِيَّةِ \*

قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي ثُيونُسُ عَنِ ابْنِ قَالَا أَخْبَرَنِي ثُيونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ الْمُحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَسَلَمَ عَنْ مُتْعَةِ النَّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ مُتْعَةِ النَّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكُل لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ \*

رہ ہرہ ان روایات سے ہوئے الاحوں کے توسیق کی ترمیت ہ (۱۳۲) بَابِ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْمَرْأَةِ

وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النَّكَاحِ \* ( عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْرَجَهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ

سَرُور لَا يَا الْمُهَاجِرِ ٩٤٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبْلِهِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَع نِسْوَةٍ أَنْ يُحْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَحَالَتِهَا\*

شہاب، حسن بواسطہ محمد بن علی، عبداللہ بواسطہ محمد بن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے بارے میں نرمی کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، عظہر جاؤ، ابن عباس! اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن اس سے اور گھریلوگدھوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔

ا ۱۹۳۰ ابوالطا ہر اور حرملہ ، ابن و ہب ، بیونش ، ابن شہاب ، حسن بن محمد بن علی ، بواسطہ اپنے والد ، حضرت علی رمنی الله تعالی عنه نے حضرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنها ہے فرمایا ، کہ خیبر کے دمنرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنهما ہے فرمایا ، کہ خیبر کے دن رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے عور توں کے ساتھ متعہ (نکاح میعادی) کرنے ہے اور پلے ہوئے گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمادیا تھا۔

(فائدہ)ان روایات سے بلے ہوئے گدھوں کے گوشت کی حرمت ٹابت ہو گئی،اوریہی تمام علائے گرام کامسلک ہے (نووی جلد اصفحہ ۵۲س)

باب (۱۳۳۶) مجھینجی، اور پھو بھی، بھانجی اور خالہ کو نکاح میں جمع کرناحرام ہے!

۱۹۲۲ عبدالله بن مسلمه بن قعنب، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھیجی اور پھو پھی کو، اور بھانجی اور خالہ کو زکاح میں ایک ساتھ جمع نہ کیا جائے۔

۳ ۱۹۳۳ محمد بن رمح بن مہاجر، لیث، یزید بن ابی حبیب، عراک، حضرت ابو ہر برہ دضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار قشم کی عور توں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع کرنے سے منع فرمایا ہے، جھیجی اور اس کی چھو پھی، بھانجی اور اس کی خالہ۔

( فا ئدہ) جمہور علائے کرام کا یمی مسلک ہے ،اوریمی سیحے و در ست ہے۔

٩٤٤ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزيزِ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ مَدَنِيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أَمَامَةً بْن سَهْل بْن حُنَيْفٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ قَبيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بنْتِ الْأَحْ وَلَا ابْنَةُ الْأَحْتِ عَلَى الْخَالَةِ \*

ُدَ ٩٤ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ الْكَعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى خَالَةً أبيهَا وَعَمَّةَ أبيهَا بتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ \*

٩٤٦ - وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنَ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَّبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا \*

٩٤٧ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّمَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* ٩٤٨ – وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ ٱخِيْهِ وَلَا يَسُوْم عَلَى سَومٌ ٱخِيَّهِ وَلَا تُنْكُحُ الْمَرْ ٱةُ

١٨ ١٩٠٤ عبدالله بن مسلمه بن قعنب، عبدالرحمن بن عبد العزيز، ابي امامه بن سهل بن حنيف، ابن شهاب، قبيصه بن ذؤیب، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمارہے تھے، کہ جیبجی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی پھو پھی سے نکاح نہ کیا جائے ،اور خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھا بھی سے نکاح نہ کیاجائے۔ ۵ ۹۴۳ حرمله ۱۶ بن و ههب، یونس ۱۰ بن شهاب، قبیصه بن ذویب <sup>- تعی</sup>ی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے ، کہ انسان نسی عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی پھو پھی ہے ، بااس کی خالہ سے نکاح کرے ، ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں، کہ ہم بیوی کے باپ کی پھو پھی اوراس کی خالہ کواسی تھم میں خیال کرتے ہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

٢ ١٩٠٨ ابومعن الرقاشي، خالد بن حارث، مشام، يجييٰ، ابو سلمه، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے از شاد فرمایا، نمسی عورت ہے اس کی پھو پھی اور اس کی خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے نکاح نہ کیا جائے۔

ے ۹۴۰ اسحاق بن منصور ، عبیداللہ بن موسیٰ، شیبان ، یجیٰ، ابو سلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے جیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرمایا،اور حسب سابق روایت منقول ہے۔

۸ ۹۴۰ ابو بکر بن ابی شیبه، ابو اسامه، هشام، محمد بن سیرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی محص اییے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ دے ،اور نہ اپنے بھائی کے زخ پر نرخ کرے، اور نہ کسی عورت ہے اس کی پھو چھی اور

صیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقُ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِيءَ صَحْفَتَهَا وَلَا لِتَنْكِحَ فَاِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا \*

خالہ پر نکاح کیا جائے ،اور نہ کوئی عور ت اپنی بہن (سوکن) کو اس لئے طلاق دلوانے کی خواستگار ہو، کہ اس کے برتن کوایئے کئے لوٹ لے، بلکہ نکاح کرے، کیونکہ اس گووہی ملے گاجو اللہ نے اس کے لئے لکھ دیا ہے۔

(فا كده) لعنى بدنه كيم كه فلال عورت تيرے نكاح ميں ہے،اسے طلاق دے دے، تب جھے سے شادى كروں گى۔

٩٤٩ - و حَدَّثَنِي مُحْرِزُ بْنُ عَوْن بْن أَبِي عَوْنَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ۚ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ۖ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ ٱلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ أَنْ تَسِأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقَهَا \*

، ٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ وَاللَّفْظُ لِمابْنِ الْمُثَنِّي وَابْنِ نَافِعٌ قَالُوا أَخْبَرَ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرُو بْن دِينَارِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَالَتِهَا \*

٩٥١- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثُنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

(١٣٣) بَابُ تَحْرِيْمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكُرَاهَةِ خِطْبَتِهِ \*

٢ ٩ ٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى

٩ ١٩٠٨ محرز بن عون بن ابي عون، على بن مسهر، داؤد بن ابي ہند، ابن سیرین، حضرت ابوہر رہے رضنی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ممانعت فرمائی ہے، کہ نسی عورت ہے اس کی پھو پھی یا خالہ کے ہوتے ہوئے نکاح کیا جائے ،یا عور ت اپنی بہن کو اس لئے طلاق دلوانا جا ہتی ہے، کہ جو کچھ اس کے پیالہ میں ہواہے اینے

کے لوٹ کے ایک کاراز ق اللہ تعالیٰ ہے۔ -۹۵۰ ابن متنیٰ اور ابن بشار اور ابو بکر بن نافع، ابن ابی عدی،

شعبه، عمرو بن دیبار، ابو سلمه، حضرت ابو هر بره رضی الله تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ممانعت فرمائی ہے کہ

ئسی عورت کو اس کی پھو پھی اور اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے۔

ا9۵۔ محمد بن حاتم، شابہ،ور قاء،غمرو بن دینار سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

باب (۱۳۳۷) حالت احرام (۱) میں نکاح اور پیغام نكاح كابيان!

۹۵۲\_ یچیٰ بن یخیٰ، مالک، نافع،منبه بن وہب ٌ بیان کرتے ہیں،

ا (۱) حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں ،اس مسئلہ میں صحابہ کرام ، تابعین اور فقہاء مجتہدین کی آراء مختلف ہیں۔حنفیہ کی رائے یہ ہے

کہ حالت اجرام میں نکاح کرنا جائز ہے البتہ وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی موقف حضرت ابن مسعودٌ ،ابن عباسٌ ،انسٌ ، معاذ بن جبلٌ اور جمہور تابعین کا بھی ہے۔ حنفیہ کااستد لال حضرت میمونڈ کے نکاح والے واقعہ سے ہے کیونکمہ حضرت ابن عباسؓ، حضرت عاکشہؓ اور حضرت ابو ہر ریڑ یہی روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں حضرت میمونڈ سے نکاح فرمایا تھا۔

کہ عمر بن عبیداللہ نے طلحہ بن عمر کاشیبہ بنت جبیرٌ سے نکاح کرنے کاارادہ کیا توابان بن عثمانؓ کے پاس قاصد بھیجا، وہ آئے اوراس وفت وہ امیر حج تھے،انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرمارہ ہے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، کہ محرم نہ اپنا نکاح

کرے،اور نہ نسی دوسرے کااور نہ نکاح کا پیغام دے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

اوروہ اپنے لڑے کا بین کہ مقدی، حماد بن زید، ایوب، ناقع، منبہ بن اوروہ اپنے لڑے کا بیغام نکاح شیبہ بن عثمان کی بیٹی کود یئا چاہتے سے اس کئے مجھے ابان بن عثان کی بیٹی کود یئا چاہتے سے اس کئے مجھے ابان بن عثان کے پاس مسئلہ دریافت کرنے کے لئے بھیجا، اور وہ حجاج کے امیر سے، انہوں نے فرمایا، بیس انہیں دیمہاتی سمجھتا ہوں، اس کئے کہ محرم نہ اپنا نکاح کر سکتا ہے، اور نہ دوسرے کا کرا سکتا ہے، اس چیز کی ہمیں حضرت عثمان نے رسول اگر م صلی اللہ علیہ و سلم سے خبردی ہے۔ عثمان نے رسول اگر م صلی اللہ علیہ و سلم سے خبردی ہے۔ عثمان من عثمان مسمعی، عبدالا علی (دو ہری سند) ابو خطاب نیاد بن کی محمد بن سوا، سعید، مطر، یعلی بن عیم، نافع، نبیہ بن وہب، ابان بن عثمان، حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت آب صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ محرم نہ ابنا نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی اور نہ نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی اور نہ نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی اور نہ نکاح کر سکتا ہے۔ اور نہ کسی اور نہ نکاح کر سکتا ہے۔ اور نہ کسی اور نہ نکاح کر سکتا ہے۔ اور نہ کسی اور نہ کسی اور نہ کا پیغام دے سکتا ہے۔ کا پیغام دے سکتا ہے۔ کا پیغام دے سکتا ہے۔

900۔ ابو بکر بن الی شیبہ اور عمر و ناقد اور زہیر بن حرب، سفیان بن عین ہن عین ہن عین بن عین بن عین ابن بن عثان، حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، کہ آپ نے فرمایا، محرم نکاح نہ کرے، اور نہ پیغام نکاح دے۔

مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ نَبَيْهِ بْنِ وَهُبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُمَرَ بْنَتَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَٰلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَبَجِّ فَقَالَ أَبَانَ سُمِعْتُ يَحْضُرُ ذَٰلِكَ وَهُو أَمِيرُ الْحَبَجِ فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُشْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عُشْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ \*

٩٥٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن مَعْمَر وَكَانَ يَخْطُبُ بنُتَ شَيْبُةَ بْن عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانَ بْن عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَالَ أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِجُ وَلَا يُنْكَجُ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُتُمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ٤٥٩- وَحَدَّثَنِي أَبُو غُسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حِ و حَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاء قَالًا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرِ وَيَعْلَى بْنِ جَكِيمٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَٰنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَنْكُحُ وَلَا يَخْطُبُ \*

ده ٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بُنُ حَرَّبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ زُهَيْرٌ جَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبُنِ عُيَيْنَةً عَنْ أَبُيهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ فَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ فَهُبِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَلّه يَنْكِحُ مَالًا يَنْكِحُ أَلَا يَنْكِعُ أَلَا يَنْكِمْ أَلَا يَنْكِعُ أَلَا يَنْكِعُ أَلَا يَنْكِعُ أَلَا يَنْكِعُ أَلَا يَنْكِعُ أَلَا يَنْكِعُ أَلَا يَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ أَلًا يَنْكِعُ أَلِيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَلَا يَخْطُبُ

٩٥٦ وَحَدَّثَنِي الْمِي عَنْ جَدِّي حَبَّثَنِي خَالِدُ الْمُلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالِ عَنْ نُبَيْهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَر أَرَادَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَر أَرَادَ أَنَّ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةً بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِ وَأَبَانُ بْنُ عُشْمَانَ يَوْمَئِذِ أَمِيرُ الْحَاجِ الْمُحَجِ وَأَبَانُ بْنُ عُشْمَانَ يَوْمَئِذِ أَمِيرُ الْحَاجِ فَلَا اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَأُحِبُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَقَالَ طَلْحَةً بْنَ عَمَرَ فَأُحِبُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَقَالَ طَلْحَةً بْنَ عُمَرَ فَأُحِبُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَبَانُ أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا إِنِي سَمِعْتُ اللَّهِ صَلّى لَكُمُ اللَّهِ صَلّى اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ \*

٩٥٨ - وَحَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَهُ قَالًا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ \*

1907 عبدالملک بن شعیب بن لیث، خالد بن یزید، سعید بن ابی بلال، نبیه بن و جب بیان کرتے ہیں، که عمر بن عبیداللہ بن معمر چاہتے تھے کہ حج کی حالت میں اپنے بیٹے کا نکاح شیبہ بن جبیر کی بینی سے کر دیں، اور ابان بن عثمان اس زمانہ میں امیر حج شعے، چنانچہ ابان کی خدمت میں بید عرض کرنے کے لئے بھیجا، کہ میں طلحہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے آنے کی درخواست ہے تو حضرت ابان نے فرمایا، میں اس عراقی کونافہم مسمجھتا ہوں، میں نے خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سمجھتا ہوں، میں خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سا، کہ آپ فرمایا، محرم نکاح نہ کرے۔

المحدد ابو بحر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر اور اسحاق خطلی، سفیان بن عیبینہ ، عمر و بن دینار ، ابوالشعثاء ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں حضرت میمونہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں بید زیادتی بیان کے بیان کی ، توانہوں نے کے میں نے زہری ہے بیہ حدیث بیان کی ، توانہوں نے میں ہے کہ میں نے زہری ہے بیہ حدیث بیان کی ، توانہوں نے مجھے بربید بن اصم سے خبر دی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نکاح کیا، اور آپ حلال ہے۔

ے رقال میں اور اپ ملال ہے۔
مور یکی بن کی اور بن عبدالرحمٰن، عمرو بن دینار، جابر
بن زید ابوالشعثاء، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے
روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ مخضرت صلی الله
علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں حضرت میمونہ رضی الله تعالی
عنہاہے نکاح کیا۔

( فا کدہ ) میں کہتا ہوں، کہ اس حدیث سے جواز اور سابقہ احادیث سے کراہت ٹابت ہوتی ہے،اور کشف میں حضرت العلام مفتی اشفاق الر حمٰن مرحوم بذل مجہود کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں، کہ یہ تینوں امور جن کی سابقہ احادیث میں ممانعت آئی ہے،علماء حنفیہ کے نزدیک کراہت تنزیہہ پر محمول ہیں،اور باجی فرماتے ہیں کہ عمر بن عبیداللہ کا ابان بن عثان کو بلانااس بات پر دلالت کر تاہے، کہ نکاح میں علمائے

كرام ،اورائل فضل اور ديندار حضرات كو تشريف آوري كي دعوت دين حيايئے ،واللّٰداعلْم (كشف المغطاعن وجه الموطا)\_ ٩٥٩\_ ابو بكر بن اني شيبه، ليحييٰ بن آدم، جرير بن حازم، ابو فزارہ، یزید بن اصم سے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا، کہ مجھ سے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد د وم)

أَبُو فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّتَتْنِي مَيْمُونَةُ بنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بیان کیا، که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان ہے شادی کی وُسَلَّمَ تَزُوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي اور آپ حلال ہے،اور حضرت میمونه رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا، میری اور جعنرت عباس رضي الله تعالى عنهما كي خاله تقييس ـ وَخَالُةُ ابْنِ عَبَّاسٍ \* ( فا کدہ)امام بخاری نے عدم احرام کی روایت نقل کی ہے ، بلکہ دومقام پر سیحے بخاری میں نکاح محرم کاباب باندھاہے ،اس سے پہتہ چاتا ہے ، کہ ان کے نزویک حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہی سیچے نہیں ہے،اور حضرت ابن عباسؓ کی صحت تمام محد ثین نے بیان کیاہے،اور اپنی اپنی کتابوں میں اسے نقل کیا ہے،ادریہی مضمونِ حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہااور حضرت ابوہر برہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود

ہے، کہ جے امام طحاوی نے اسانید صیحہ سے نقل کیاہے،اور پھر حضرت ابن عباسؓ کی روایت کو بہت سے طرق ہے ترجیح حاصل ہے، جبیہا کیے جیخا بن ہمام نے ان وجوہات کی ترجیح کو بیان کیاہے ،اس لئے حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہی قابل عمل ہے ،اور جن روایات میں ممانعت آ چکی ہے،وہ کراہت تنزیہی پر محمول ہیں۔ باب (۱۳۴۷) ایک کے پیغام نکاح پر جب تک وہ (١٣٤) بَابِ تُحْرِيمِ الْحِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذُنَ أَوْ يَتْرُكَ \*

جواب نہ دے دے، دوسرے کو پیغام دینا سیج تہیں ہے!

۹۲۰ قتیبه بن سعید،لیث (دوسر ی سند) محمد بن رمح،لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کہ تم میں ہے کوئی ایک دوسرے کی ہیچ پر بیچ نیہ کرے، اور نہ تم میں ہے کوئی دوسرے کی مثلنی پر

٩٦١ ـ زمير بن حرب اور مجمد بن مثنيٰ، يحييٰ قطان، عبيدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کہ کوئی شخص اینے بھائی کی بیٹے پر بیٹے نہ کرے،اور نہ ہی کسی کے پیغام نکاح پر ا پنا پیغام نکاح دے، مگریہ کہ وہ اے اس بات کی اجازت دے

٩٦٠ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْن عُمَرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لًا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلَا يَخْطُبُ

٩٥٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَريرُ بْنُ حَازِم حَدَّثَنَا

بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضَ \* ٩٦١ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّان قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لًا يَبِعِ الرَّجُّلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبُةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَّ لَهُ \*

( فا کدہ )اس حدیث شریف کے مضمون پر تمام علمائے کرام کا تفاق ہے۔

٩٦٢ - وَحَدَّنَنَاه أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* ٩٦٣ - وَحَدَّنَيْهِ أَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُ حَدَّنَنَا مُسْهَدٍ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* حَمَّادٌ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* عَمَّادٌ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَمَّادٌ وَابُنُ أَبِي عَمْرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّئَنَا سُفْيَالُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّئَنَا سُفْيَالُ مُرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّئَنَا سُفْيَالُ مُرْبُونَ أَبِي عَمْرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّئَنَا سُفْيَالُ مُرْبُونَ أَبِي عَمْرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّئَنَا سُفْيَالُ مُرْبُونَ أَبِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هَمْرَ أَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي أَنْ إِلَيْ يَعْمَ أَنِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْمَى أَنْ فَي يَعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْمَى أَنْ أَنِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْمَى أَنْ أَيْ يَعِعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَنْ يَعِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَبِعِعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسِعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا زَادَ عَمْرٌ و فِي رِوَائِتِهِ وَلَا يَسُم الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ \*

ه٩٦٥ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنَا ابْنُ مَنْ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُستَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ سَعِيدُ بْنُ الْمُستَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِع الْمَرْءُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَلَا يَبِع حَاضِرٌ وَلَا يَبِع الْمَرْءُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَلَا يَبِع حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَبِع أَلَى بَعْ الْمَرْءُ عَلَى بَعْظَبة أَخِيهِ وَلَا يَبع حَاضِرٌ لَنَا اللَّه عَلَى بَعْظَه أَخِيهِ وَلَا يَبع حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَبع أَلْمَرْءُ عَلَى بَعْظَه أَخِيهِ وَلَا يَبع وَلَا يَعْ حَاضِرٌ لَنَا كَنَا فَي اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه وَلَا يَبع مَا فِي النَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

٩٦٦ - وَجَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَحِيهِ \*
مَعْمَرُ وَلَا يَزِدِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَحِيهِ \*

۹۶۴ ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، علی بن مسہر ، عبیداللہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

۹۲۳۔ ابو کامل، حماد، ابوب، نافع ہے اس سند کے ساتھھ روایت نقل کی گئی ہے۔

٩٩٣ عرونا قد اور زہیر بن جرب اور ابن ابی عمر، سفیان بن عید، زہری، سعید، حضرت ابوہر برہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے، کہ شہر والا، گاؤں والے کامال فروخت کرے اور بغیر ارادہ خرید اری کے مال کی قیمت بڑھانے سے منع کیا ہے، اور اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی اپنے بھائی کے بیغام پر نکاح کا پیغام وے ، یاا پنے بھائی کی بیغ پر بیغ کرے، اور نہ کوئی ہو، کہ جو بچھ اس کے برتن میں ہے خود انٹریل لے، اور عمر و ہو، کہ جو بچھ اس کے برتن میں ہے خود انٹریل لے، اور عمر و بھاؤ کرے۔ اور عمر و بھاؤ کرے۔ بھاؤ کرے۔

910۔ حرملہ بن یحیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن میں ہمینب، حضرت ابوہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر ارادہ خریداری کے دوسر وں کو ترغیب دینے کئے لئے قیمت نہ بڑھاؤ، اور نہ کوئی اپنے بھائی کے سووے پر سودا کرے ، اور شہری ویباتی کی طرف سے مال نہ بیجے ، اور نہ کوئی اپنے بھائی کی مثلنی پر پیغام بھیجے ، اور نہ کوئی عورت اس غرض ہے اپنی بہن کی طلاق کی خواستگار نہ ہو، کہ جو عورت اس غرض ہے اپنی بہن کی طلاق کی خواستگار نہ ہو، کہ جو گھااس کے برتن میں ہے، اسے خودانڈیل لے۔

911 - ابو بحر بن ابی شیبہ، عبدالاعلی (دوسری سند) محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، زہری ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے، باقی معمر کی روایت میں بیہ الفاظ ہیں، کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے سودے پر قیمت بڑھانے کے لئے سودانہ کرے۔ 912 - یخی بن ابوب اور قتیبہ بن سعید اور ابن حجر اساعیل بن جعفر ، علاء ، بواسطہ اپنے والد ، حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے نرخ پر نرخ نہ کرے ، اور نہ اس کے پیغام نکاح پر یعنام نکاح پیغام نکاح پیغام نکاح پیغام نکاح بیغام نگام بیغام نکاح بیغام نکاح بیغام نکاح بیغام نگام بیغام نکاح بیغام نگام بیغام بیغام نگام بیغام بیغام بیغام نگام بیغام بیغام

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

۹۱۸ و احمد بن ابراہیم دورتی، عبدالصمد، شعبه، علاء، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه، آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلبہ وبارک وسلم سے حسب سابق روایت کرتے ہیں۔

919۔ محمد بن مثنیٰ، عبدالصمد، شعبہ، اعمش، صالح، حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودانہ کرے، اور نہ ہی اس کے پیغام نکاح ریپیغام نکاح بھیجے۔

ما ابوطاہر، عبداللہ بن وہب، لیث، یزید بن ابی حبیب، عبدالرحمٰن بن شاسہ سے بیان کرتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے منبر پر فرماتے ہوئے سنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہوئے سنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کہ مومن، مومن کا بھائی ہے، اس لئے کہ کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے سودے پر سوداکرے، یا اس کے پیغام نکاح بر پیغام بھیج، تاو قتیکہ وہ جھوڑنہ دے۔ باب (۱۳۵) نکاح شغار کا بطلان، اور اس کی باب (۱۳۵) نکاح شغار کا بطلان، اور اس کی حرمت کابیان!

ا ۹۷۔ یخیٰ بن بیخیٰ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نکاح شغار ہے منع فرمایا ہے،اور شغاریہ ہے، کہ کوئی شخص اپنی ہیٹی کا ٩٦٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُحْر جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَر قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ أَيُّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ \*

٩٦٨ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلُ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٩٦٩ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَخَطْبَةٍ أَخِيهِ \*

٩٧٠ و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَنْ يَبْعَلِي بَعْطُبُو أَنِي اللّهُ عَلَى بَيْعِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَنْ يَنْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَنْ يَنْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَنْ يَتِعْلَمُ أَنِي فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَنْ يَنْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَنْ يَنْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَنِي بَنْ كَاتِهِ عَلَى عَظِيهِ أَنْ يَنْ لَكُولِ الللهِ عَلَيْهُ أَنْ يَعْمِ لَا يَعْمَلُوا لِكُولِهِ أَلْهِ اللّهِ اللّهُ فَلْ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ ال

٩٧٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

اس شرط پر نکاح کر دے ، کہ وہ شخص بھی اپنی بیٹی ہے اس کا نکاح کر دے ،اور دونوں کے در میان حق مہر مقرر نہ کیا جائے۔ ۹۷۴ زہیر بن حرب، محمد بن متنیٰ اور عبیداللہ بن سعید اور یجیٰ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں، اور وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق تقل کرتے ہیں، باقی عبیداللہ کی روایت میں ہے، کہ میں نے نافع سے دریافت یاکہ نکاح شغار کیاہے؟ ٩٧٣ يڃيٰ بن ليجيٰ، حماد بن زيد، عبدالرحمٰن، سراج، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغارہے منع فرمایاہے۔ ٣٧٩ - محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر،ايوب، نافع، حضرت ا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

۵۷۹ ابو بکر بن ابی شیبه اور ابن نمیر اور ابو اسامه، عبیدالله، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار ہے منع فرمایا ہے،ادر ابن تمیر کی روایت میں بیہ زیادتی ہے کہ شغار یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے کہے، کہ تم اپنی بیٹی مجھے بیاہ دو،اور میں اپنی لڑگی تم سے بیاہ دوں ،یا مجھے ا بنی بہن دو، کہ میں تم ہے اپنی بہن کی شادی کر دوں۔

اسلام میں نکاح شغار خبیں ہے۔

١٩٤٢ ابو كريب، عبده، عبيدالله سے اسى سند كے ساتھ ر وایت منقول ہے، باقی ابن نمیر کی زیاد تی مذکور نہیں ہے۔ وَالشَّغُارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتُهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ \*

٩٧٢ - وَحَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشُّغَارُ \* ٩٧٣ – وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ عَنْ نَافِغُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّغَارِ \*

٩٧٤ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُأَلَ لَا شِغًارَ فِي الْإِسْلَامِ \*

ه٧٥ - وَحَدَّثَنَا ۚ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ زَادَ ابْنُ نُمَيْرِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّ جْنِي ابْنَتَكَ وَأَزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي \* ( فا 'ندہ) حدیث میں ممانعت باتفاق علماء عدم مشروعیت پر دال ہے ، لیکن اگر ایبا نکاح کر لے گا، تو نکاح صحیح ہو جائے گا،اور مہر مثل داجب

> ٩٧٦ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَـمْ يَذُكُرْ زِيَادَةً ابْن نُمَيْرٍ \* ٩٧٧ - وَحَدَّتَنِي هَأَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا

ے ہے۔ ہارون بن عبداللہ، حجاج بن محمد، ابن جر ہیج (دوسر ی

حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَّيْجٍ حِ و حَدَّثُنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نُهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّغَارِ \* (١٣٦) بَابِ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النَّكَاحِ \* ٩٧٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى ۚ بَّنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ۚ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْن جَعْفُر عَنْ يَزيدَ بْن أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَلِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةً بْن عَامِر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفَرُوجَ هَذَا لَفُظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْر وَابْنِ الْمُتَّنَّى غَيْرَ أَنَّ آبْنَ الْمُتَّنَّى قَالَ الشُّرُوطِ \*

باب (۱۳۲) شرائط نكاح كايوراكرنا!

ممانعت فرمائی ہے۔

924 - یخی بن ایوب، ہشیم (دوسری سند) ابن نمیر، وکیج (تیسری سند)، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو خالد احمر (چو تھی سند)، محد بن مثنی، یخی القطان، عبد الحمید بن جعفر، یزید بن ابی حبیب، مر شد بن عبد الله یزنی، حضرت عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ پورا کرنے کے الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ پورا کرنے کے لائق وہ شرط ہے، جس کے ذریعہ سے عور توں کی شر م گاہوں کو تم نے اپنے حلال کیا ہے، یعنی نکاح کی شر الکا، یہ الفاظ کو تم نے اپنے کئے حلال کیا ہے، یعنی نکاح کی شر الکا، یہ الفاظ حد بیث ابو بکر اور ابن مثنیٰ کی روایت ہیں مگر ابن مثنیٰ کی روایت ہیں دوایت ہیں۔ مشر وط"کالفظ ہے۔

سند)اسحاق بن ابرأهیم، محمد بن رافع، عبدالرزاق،ابن جریج،

ابوالزبیر ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے حضرت جابر بن

عبدالله رضی الله بعالی عنه سے سنا، فرمارے شے، که رسالت

مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وہار ک و سلم نے نکاح شغار ہے

( فا کدہ)علمائے کرام کے نزدیک جو شر طیں مقاصد نکاح میں سے ہوں جیسے مہر ، نفقہ ، حسن معاشر سے جیسی شر طیں ،انہیں پوراکر ناچاہے ، باتی اس کے علاوہ دیگر شر ائط جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں ،ان کا پوراکر ناضر وری نہیں ہے۔

باب (۱۳۷۷) بیوه کا اذن زبانی اور دوشیزه کا اذن سکوت ہے!

949۔ عبیداللہ بن عمر بن میسرہ قوار بری، خالد بن حارث، ہشام، یکی بن ابی کثیر، ابو سلمہ، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ کا بغیر اس سے مشورہ لئے ہوئے نکاح نہ کیا جائے، اور نہ دوشیزہ کا بغیر اس کے اذن کے، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! اذن (اجازت) کیا ہے، خرمایا اس کااذن خاموش رہناہے۔

(١٣٧) بَابِ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بالنُّطْق وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ \*

٩٧٩ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةً الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا الْجَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا الْبُو هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا الْبُو سَلَّى سَلَمَةَ خَدَّثَنَا الْبُو هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ \*

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ جَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ الْمُحَمَّدِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حِ حَدَّثَنِي عَمْرُ و النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَر حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَقِ عَنْ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً كُلُهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةً بْنِ سَلَّامٍ فِي الْفَقَ كَلُمُ مَا وَيَهُ بَنِ سَلَّامٍ فِي عَنْ الْحَدِيثِ هِشَامٍ وَاسْنَادِهِ وَاتَفْقَ مَدُولِيَةً بْنِ سَلَّامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةً بْنِ سَلَّامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةً بْنِ سَلَّامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِ هَا لَا الْحَدِيثِ عَلَيْ اللَّهُ الْمُحْدِيثِ عَلَى الْحَدِيثِ اللَّهُ الْمُحَدِيثِ عَلَى الْمَا الْمُعَالِيَةً الْمُعْمِ عَنْ عَلَى الْمَالِيَةُ الْمُعْرِقِيثِ الْمَالَةُ الْمُعْرِيثِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمَالَةِ الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمَالِيةِ وَالْمُولِي الْمُعْلِي الْمَعْمِ عَلَى الْمَعْلَى الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْمِ الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمَا الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْم

هَذَا الْحَدِيثِ

٩٨١ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حِ وِ حَدَّثَنَا إِنْ الْهِيمَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعِ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ عَبْدُ الرَّزَّاقَ عَبْدُ الرَّزَّاقَ عَبْدِ الرَّزَّاقَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً يَعْوِلُ قَالَ ذَكُوانُ مَوْلَى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ مَعْتُ عَائِشَةَ مَعْتُ عَائِشَةَ مَعْتُ عَائِشَةً مَوْلَى عَائِشَةً سَمِعْتُ عَائِشَةً عَائِشَةً عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأَمْرُ أَمْ لَا فَقَالَ مَعْنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأَمْرُ أَمْ لَا فَقَالَ مَعْنَ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأُمْرُ أَمْ لَا فَقَالَ لَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ تُسْتَأُمْرُ أَمْ لَا فَقَالَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ تُسْتَأُمْرُ أَمْ لَا فَقَالَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ إِذْنَهَا إِذَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ إِذْنَهَا إِذَا إِنَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ إِذَنَهَا إِذَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ إِذْنَهَا إِذَا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ إِذَنَهَا إِذَا هِي سَكَتَتْ \*

سِي سَالِكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

۱۹۸۰ زہیر بن حرب،اساعیل بن ابراہیم، حجاج بن ابی عثان۔
(دوسر ی سند)ابراہیم بن موسیٰ، عیسیٰ بن یونس،اوزاعی۔
(تیسر ی سند)زہیر بن حرب، حسین بن محمہ، شیبان۔
(چوتھی سند)عمرونا قد اور محمہ بن رافع، عبدالرزاق، معمر۔
(پانچویں سند)عبداللہ بن عبدالرحمٰن دار می، یجیٰ بن حسان، معاویہ، یجیٰ بن ابی کثیر ہشام کی روایت کی طرح اور اسی سند سند حدیث کی روایت کرتے ہیں، اور ہشام، شیبان، معاویہ بن سلام، سب کے الفاظ اس حدیث میں ایک دوسر سے سے متنق ہیں۔

ا ۱۹۹ ابو بکر بن ابی شیب، عبدالله بن ادریس، ابن جری (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، محمد بن رافع، عبدالرذاق، ابن جریخ، ابن ابی ملیکه، ذکوان مولی حضرت عائش، حضرت عائش، حضرت عائش، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم ہے دریافت کیا، کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح اس کے گھروالے کرادیں، تو کیااس ہے اجازت لینی چاہئے یا نہیں، تو آنحضرت صلی الله علیہ و آلہ وبارک و سلم نے الن سے فرمایا، بال لینی چاہئے، علیہ و آلہ وبارک و سلم نے الن سے فرمایا، بال لینی چاہئے میں منے مرض کیاوہ تو شرماتی ہے، رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا، اس وقت اس کی اجازت خاموش رہناہی ہے۔

۹۸۴۔ سعید بن منصور اور قتیبہ بن سعید، مالک (دوسری سند) یجیٰ بن بچیٰ، مالک، عبداللہ بن فضل، نافع بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ بہ نسبت ا پنے ولی کے اپنے نفس کی زائد حقد ارہے ،اور دو شیز ہے بھی اجازت لی جائے ،اور اس کی اجازت خاموش رہنا ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

٩٨٣- قتيبه بن سعيد، سفيان، زياد بن سعيد، عبدالله بن فضل، نافع بن جبير، حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهمات روايت كرتے بيل، انہول نے بيان كياكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا، كه بيوه اپنے ولى سے زاكدا پے نفس كى حقد ار ہے، اور دوشيزه سے بھى اجازت لى جائے گى، اور اس كى اجازت فاموش رہنا ہے۔

٩٨٩- ابن ابی عمر، سفیان سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، کہ آپ نے فرمایا بیوہ اپنے ولی سے زا کداپنے نفس کی حقد ار ہے، اور دوشیز ہ سے بھی اس کا باپ اجازت لے، اور اس کی اجازت خاموش رہنا ہے، اور بھی کہا، کہ اس کی خاموشی ہی اس کا قرار ہے۔ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا \*

٩٨٣- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَيِّبُ أَحَقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَيِّبُ أَحَقُ بَنَ النَّيِّبُ أَحَقُ بَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَيِّبُ أَحَقُ بِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَيِّبُ أَحَقُ بَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَيِّبُ أَحَقُ بَنَ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَيِّبُ أَحَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَيِّبُ أَحَقً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبِكُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عُلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَه

٩٨٤ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَرُبَّمَا قَالَ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا \*

فَإِذَا نِسُوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ

(فائده) بالغدے اجازت لیماواجب اور ضروری ہے،خواہ بیوہ ہویا کنواری۔

(۱۳۸) بَاب تَزُويِج الْأَبِ الْبكُرَ الصَّغِيرَةَ \* مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ تَزُوَّجَنِي عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ تَزُوَّجَنِي مَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ تَزُوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتً سِنِينَ وَاللَّهُ سِنِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتً سِنِينَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ لِسِتً سِنِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتً سِنِينَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ لِسِتً سِنِينَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ لِسِتً سِنِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتً سِنِينَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ لِسِتً سِنِينَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ لِسِتً سِنِينَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ لِسِتً سِنِينَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَمَعَى الْمَدِينَةَ فَوْعَيْكُ مَنْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَرَعِي خَمَيْمَةً وَمَعِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَى الْمُعْرِي جُمَيْمَةً وَمَعِي اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَعَى الْمَالِيقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَابِ وَمَا أَوْ وَالْمَا وَمَا أَدْرِي مَا وَمَا أَوْدَى الْمَالِي فَاللَّهُ هَا حَدَى الْمَالِي فَقُلِي الْمُالِي فَقُلْتُ هَا هُمَا حَتَّى ذَهُبَ نَفْسِي فَأَدْ عَلَيْنِي عَلَى الْبَابِ وَقَالَتُ هَا هُمَا حَتَّى ذَهُبَ نَفْسِي فَأَدْ عَلَيْنِي بَيْتًا اللَّهُ عَلَى الْبَابِ وَالْمَا عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُوالِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُع

باب (۱۳۸) باب نا بالغہ کا نکاح کر سکتا ہے!

9۸۵۔ابو کریب، محمہ بن العلاء،ابواسامہ (دوسری سند) ابو بر

بن ابی شیبہ، ابواسامہ، ہشام، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میری چھ

سال کی عمر تھی،اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ

سے نکاح کیا،اور میں نوسال کی تھی، تب مجھ سے زفاف کیا،
بیان کرتی ہیں، کہ پھر ہم مدینہ منورہ آئے تو مجھے ایک ماہ تک

بیان کرتی ہیں، کہ پھر ہم مدینہ منورہ آئے تو مجھے ایک ماہ تک

میرے پاس آئیں، اور میں جھولے پر تھی،اور میرے ساتھ
میری سہیلیاں تھیں،انہوں نے مجھے پکارا میں فوراً پہنچ گئی، گر
میری سہیلیاں تھیں،انہوں نے مجھے پکارا میں فوراً پہنچ گئی، گر

در وازہ پر لیے جا کر کھٹرا کر دیا،اور میں ہاہ ہاہ کر رہی تھی، حتی کہ

میرِ اسانس پھولنا بند ہو گیا (والدہ نے) مجھے ایک حجرے میں

( فا 'مدہ ) چیھ سال ہے پچھ زیادہ عمر ہونے کے بعد نکاح ہوا، تو کہیں زیادتی کو حذف کر کے چیھ سال فرمایااور کہیں کمی کو پورا کر کے سات سال

بیان کر دیئے،اس لئے روایت میں کوئی اختلاف نہیں،اور باپ دادا بچین میں لڑکی کا نکاح کر سکتے ہیں، بلوغ کے بعد فنخ کااختیار نہیں ہے،

وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرِ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وِأَصْلَحْنَنِيِّ فَلَمْ يَرُعْنِيَ إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَّى فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ \*

٩٨٦ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنُ هِشَام بْن عُرُورَةً حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَّيْرِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدَةً هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ۚ هِشَام عَنْ أَبيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتٌ تَزَوَّحَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ا ٩٨٧ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوِةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ. بنْتُ سَبْع سِنِينَ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلَعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بنْتُ تُمَانَ عَشْرَةً \*

داخل کر دیا، وہاں انصار کی کیجھ عور تیں بھی تھیں،'' وہ بولیں'' اللّٰه خیر و برکت عطا فرمائے، اور بھلائی و خیر سے حصہ ملے، والدہ نے مجھے ان کے سپر د کر دیا، انہوں نے میر اسر دھویا،اور بناؤ سنگھار کیا، مگر مجھے خوف اس وقت ہوا جب حاشت کے و فت آتخضرت صلی الله علیه وسلم احانک میرے پاس تشریف لائے ،اورانھول نے مجھے حضور کے سپر د کر دیا۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

۹۸۶ یجیٰ بن یجیٰ،ابو معاویه، ہشام بن عروه (دوسری سند)، ابن ممير، عبده، نهشام بواسطه اپنے والد، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنہاہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میری جھ برس کی عمر بھی، تورسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہے نکاح کیا،اور نوسال کی عمر تھی، تؤمجھ سے خلوت کی۔

۹۸۷ عبدین حمید، عبدالرزاق، معمر، زهری، عروه، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میری سات سال کی عمر تھی تو آسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، اور نو سال کی عمر میں ز فاف ہوا،اس وقت میری گڑیاں میرے ساتھ ہی تھیں،اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کے و وقت میری عمرا ٹھارہ سال کی تھی۔

۸۸۸ یکیٰ بن یخیٰاور اسحاق بن ابراہیم ،اور ابو بکر بن ابی شیبه ، ابو کریب،ابومعاویه ،اعمش ،ابراهیم ،اسود ،حضرت عائشه ،رضی الله تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میری عمرچھ برس کی تھی، تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہے نکاح کیا،اور میری نو سال کی عمر ہو کی تو میرے ساتھ خلوت کی،اور میری عمراٹھارہ برس کی تھی، تو آپ نے و فات

تمام علائے کرام کا یہی مسلک ہے ،اور گڑیاں جو ساتھ تھیں ،اس وفت تک تصاویر کی جرمت کا علان نہیں ہوا تھا،اور پھران کی صور تیس تجھی بنی ہوئی نہیں تھیں ، والٹداعکم وعلمہ اتم۔ ٩٨٨ – وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَبِي وَإِسْحَقُ أَخُبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَهَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتُ وَبَنِّي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْع

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

باب (۱۳۹) ماہ شوال(۱) میں نکاح کرنے کے

استحباب كابيان!

وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةً \*

(١٣٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ فِي

مِنَي قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَجِبُ أَنْ تُدْخِلَ

نِسَاءَهُا فِي شُوَّالُ \*

(١٤٠) بَابُ نُدْبِ مَنْ اَرَادَ نِكَاحَ امْرَاةٍ

اِلِّي أَنْ يَّنْظُرَ اِلِّي وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا قَبْلَ

خِطْبَتِهَا \*

٩٩١ - حَكََّنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةً ۚ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى ۗ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلُّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ

الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبُ فَانْظُرْ

شَوَّال وَالدُّخُول فِيهِ \*

٩٨٩ ً حَدَّئَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَّيْرِ قَالَا ۚ حَدَّتُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إسْمَعِيلَ ابْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ تَزَوَّ جَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالَ وَبَنِّي بِي فِي شَوَّالَ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ

َ ٩٩٠ - وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةً \*

ساتھ روایت منقول ہے،اور حضرت عائشہ کے فعل کا تذکرہ

باب( ہم ا)جو شخص کسی عور ت سے نکاح کاار ادہ کرے تو منگنی ہے پہلے مشحب ہے، کہ عورت کا

۹۸۹ ابو بکر بن ابی شیبه اور زهیر بن حرب، و کیع، سفیان،

اساعیل بن امیه، عبدالله بن عروه، عروه، حضرت عائشه رضی

الله تعالیٰ عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ

ر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے شوال ہی میں شادی

کی، اور شوال ہی میں خلوت فرمائی، آنخضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی ازواج مطہرات میں مجھ سے زیادہ خوش تصیب اور

محبوب حضور کی نظر میں اور کون تھا، اور حضرت عا کشہ ہمیشہ

اس چیز کو پسند کرتی تھیں کہ ان کے قبیلہ کی عور توں سے ماہ

99۰۔ ابن تمیر، بواسطہ اینے والد، سفیان سے اسی سند کے

چېرهاور ہاتھ ، پیر دیکھ لے!

۔شوال ہی میں خلوت کی جائے۔

٩٩١ ـ ابن ابي عمر، سفيان، يزيد بن كيسان، ابو حازم، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے

بیان کیا، که میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضر بھا، کہ ایک شخص نے آگر عرض کیا کہ میں نے انصاری

عورت سے نکاح کرلیاہے، آپ نے فرمایا، کیاتم نے اسے ویکھے لیاہے،اس نے عرض کیا، نہیں، فرمایا جاؤ دیکھ لو،اس لئے کہ

(۱) اہل عرب کا گمان سے تھاکہ شوال میں ہونے والا نکاح منحوس ہو تاہے اور زوجین کے مابین بغض اور جھگڑ اپیدا ہو جاتا ہے۔حضرت عا کنٹہ ؓ اس روایت میں اس نظریہ کاغلط ہو نابیان فرمار ہی ہیں کہ میر انکاح شوال میں ہوا تھااس کے باوجو دمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے

محبوب ہیوی ہوں۔

إلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا \* ٩٩٢ - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بِنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ المُرَأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا قَالَ قَدْ نَظَرُلْتُ إِلَيْهَا قَالَ عَلَى كُمْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ عَلَى أَرْبَع أُوَاقٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَرْبَعَ أَوَاقَ كَأَنَّمَا تُنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرُض هَذَا الْجَبَلَ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَغْتٍ تُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَبَعَثَ بَعْثُا إِلَى بَنِي عَبْسِ بَعَثَ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ \*

(١٤١) بَابِ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كُوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنِ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ \*

٩٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يَعْفَوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أبي حَازِمِ عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَاه قُتُنِيَهُ حَدَّئَنًا عَبْدُ الْعَزَيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالً جَاءَتِ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي

فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۹۹۲\_ یجیٰ بن معین، مروان بن معاویه فزاری، یزید بن کیسان، ابو حازم، حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں، کہ ایک شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،اور کہا کہ میں نے انصار کی ایک عور ت کے ساتھ شادی کرلی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیاتم نے اسے دیکھ لیاہے ،اس لئے کہ انصار ی عور توں کی آئکھوں میں تبجھ ہو تاہے،اس نے عرض کیا،جی ہاں، ویکھ لیاہے، آپ نے فرمایا کتنے مہریر نکاح کیاہے؟اس نے عرض کیا جار اوقیہ جا ندی پر ، نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حار اوقیہ پر، معلوم ہو تا ہے، کہ تم اس بہاڑ کے کنارے جاندی حاصل کرتے ہو، ہمارے پاس تو حمہیں دینے کے لئے پچھ موجود نہیں، البتہ ہم حمہیں اپنے آدمیوں کے ساتھ بھیجتے ہیں، تاکہ تمہیں کچھ مل جائے، چنانچہ حضور نے قبیله بن عبس پرایک کشکر روانه فرمادیا، جن میں اس آدمی کو بھی شامل کر کے بھیجا۔ باب (۱۴۲) حق مهر کا بیان، اور پیه که قر آن کی تعلیم دینی، اور لوہے کی انگو تھی بھی حق مہر میں دی جاسکتی ہے! ٩٩٣ قتيبه بن سعيد تقفي، يعقوب بن عبدالرحمل قاري، ابوحازم، سهبل بن سعد (دوسری سند) قتیبه، عبدالعزیز بن ابی حازم، بواسطه اینے والد، حضرت سہل بن سعد رضی الله تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ئی اور عرض کیا کہ یار سول اللہ میں اینے نفس کے اختیارات حضور کو دینے آئی ہوں،

آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے نظراٹھا کراسے اوپر سے نیجے

تک دیکھا، اور پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر

انصار کی عور توں کی آئٹھوں میں پچھ ہو تاہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

مبارک جھکالیا، جب عورت نے دیکھا، کہ میرے متعلق حضور نے بچھ فیصلہ نہیں کیا، تووہ ہیٹھ گئی،ایک صحابی نے کھڑے ہو كر عرض كيا، يار سول الله اگر حضور كواس كى ضرور ت نهيس، تو اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے، آپ نے فرمایا تیرے یاس سیجھ چیز ہے،اس نے عرض کیا، یار سول اللہ! خدا کی قشم میرے یاس بچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا، گھر جاکر دیکھ شاید بچھ مل جائے، حسب الحکم وہ شخص گھر جا کر واپس آ گیا،اور عرض کیا، خدا کی قشم سیجھ بھی نہیں ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھرِ دیکھے لے ،اگر چہ لوہے کی انگو تھی ہی مل جائے ، چنانچہ وہ پھر گیا،اور جا کرواپس آیا،اور عرض کیا کہ یار سول اللہ!لوہے کی انگو تھی بھی نہیں ہے، صرف یہی تہبند ہے (سہلؓ بیان کرتے ہیں، کہ اس کے پاس جادر تھی نہ تھی) میں اے اس میں ہے آدھا دے سکتا ہوں، حضور نے فرمایا، بیہ تیرے تہ بند کا کیا کرے گی ،آگر تو پہن لے گا تواس کے پاس پچھ نہ رہے گا، مجبور آ وه بينه گيا، جب بينه بينه و بريهو گئ، تواڅه كه ابهوا، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر حکم فرمایا،اسے بلا لاؤ، اسے بلالیا گیا، جب وہ حاضر ہو گیا تو آپ نے فرمایا، کہ تخصے قرآن کریم بھی آتاہے،اس نے عرض کیا کہ مجھے فلال فلاں سور تنیں یاد ہیں،اور کئی سور توں کو گنا، آپ نے فرمایا تو ان کو زبانی بیڑھ سکتا ہے،اس نے کہا ہاں!، فرمایا،احچھا تو جااس عورت کا تجھے اس قر آن کی تعلیم کے عوض جو تحھے یاد ہیں، مالک کر دیا گیا، بیہ روایت ابن ابی حازم کی ہے اور لیعقو ب کی روایت کے الفاظ اس کے قریب قریب ہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

روایت سے اتفاظ اس سے سریب سریب ہیں۔

998۔ خلف بن ہشام، حماد بن زید (دوسری سند) زہیر بن حرب، سفیان بن عیمینه (تیسری سند) اسحاق بن ابراہیم، دراور دی (چو بھی سند) ابو بکر بن ابی شیبه، حسین بن علی، زاکدہ، ابو حازم، حضرت سہل بن سعد رضی الله تعالی عنه سے کی اوزیادتی کے ساتھ حدیث کا یہی مضمون روایت کیاہے،

فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأُطَأً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبُ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تُصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنَّ لَيسَتُّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَحْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذًا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فِقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مُلَّكُتَهًا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ

يِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

اور زائدہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جامیں نے تیر انکاح اس سے کر دیا،اور تواسے قر آن کریم سکھادے۔ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةً قَالَ انْطَلِقْ فَقَدُ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلَّمْهَا مِنَ الْقُرْآن \*

(فائدہ) جس مہر پرزوجین راضی ہوں اور وہ وس درہم ہے کم نہ ہو، وہ مہر ہو سکتاہے، سلف ہے کے کر خلف تک علائے کرام کا یہی مسلک ہے، باقی قر آن کریم کی تعلیم مہر نہیں بن سکتی، اگر اس طرح نکاح کیا جائے گا تو نکاح تو صحیح ہو جائے گا، مگر اس کا حکم اس شخص کی طرح ہے، جس نے بچھ مہر متعین نہیں کیا، اور امام طحاویؓ فرماتے ہیں، کہ بہ صرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور کسی کے لئے اس طرح نکاح کرنا درست نہیں ہے (عمد ۃ القاری جلد ۲۰ صفحہ ۱۳۹)۔

بَنْ رَنْ مُحَمَّدُ السَّحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَزِيزِ عَنْ أَسَامَةً بْنِ الْهَادِ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمْرَ الْمَكِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عُمْرَ الْمَكَيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ النِي عَبْدِ الرَّخْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ النِي عَبْدِ الرَّخْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ النِي عَبْدِ الرَّخْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً اللَّهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ كَانَ صَدَاقُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ كَانَ صَدَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ كَانَ صَدَاقً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ كَانَ صَدَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ كَانَ صَدَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ كَانَ صَدَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ كَانَ صَدَاقً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ كَانَ صَدَاقً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ كَانَ صَدَاقً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كُمْ كَانَ صَدَاقً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاءً لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٩٩٥ ـ اسحاق بن ابراہیم، عبدالعزیز بن محمد، یزید بن عبداللہ

رَسُوْل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ تِنْتَيْ عَشْرَةً أُوقِيَّةً وَنَشًّا قُالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلُّكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَم فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاحِهِ \* ٩٦ ٩ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الثَّمْنِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَبِنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس بْنَ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ

1991ء یکی بن بی تی اور ابوالر بیج سلیمان بن داؤد عتکی، قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمٰن بن عوف کے بدن پر زرد خوشبو کے اثرات ملاحظہ فرماکر دریافت کیا، کہ یہ کیا بات ہے ؟ انہوں نے عرض کیا، یارسول اللہ میں نے ایک عورت سے محجور کی محفلی کے ہم وزن سونے کامہر مقرر کرکے عورت سے محجور کی محفلی کے ہم وزن سونے کامہر مقرر کرکے نکاح کیا۔ اللہ برکت کرے، ولیمہ کرو، اگر چہ ایک

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

کبری بی کا ہو۔

لَكَ أُولِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ \* ( فا کدہ)ولیمہ کی دعوت کے لئے کوئی خاص کھانا متعین نہیں،جو بھی ہو،حضرت صفیہ کاولیمہ بغیر گوشت کے ہواتھا،ادر حضرت زینٹ کے ولیمه میں گوشت اور روٹی تھی۔

> ٩٩٧ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَزْن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ \*

٩٩٨ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً وَخُمَيْدٍ عَنْ أَنَس أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَيًّ وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ قَالَ لَهُ أُولِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ \*

٩٩٩- وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرَ حِ و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلَّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الْرَّحْمَنِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً \*

١٠٠٠ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالًا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنَ شُمَيْل حَدَّتَّنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كَمْ أَصْدَقْتَهَا فَقُلْتُ نَوَاةً وَفِي

ے992 محمد بن عبید غب<sub>ر</sub>ی، ابو عوانه، قیاد دِ، حضرت انس بن مالک ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسخضرے صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت سے تھجور کی تنصلی کے برابر سونادے کر نکاح کیا تور سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہے کہا کہ ولیمہ کروحاہے ایک بکری گاہی کیوں نہ ہو۔

٩٩٨ ـ اسحاق بن ابراهيم، وكيع، شعبه، قياده، حميد، حضرت الس بن مالک رضی اہلّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا، کہ عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی عورت ہے تھجور کی مختصلی کے ہم وزن سونادے کر نکاح کیا تو ر سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ار شاد فرمایا، ولیمہ کرو،خواه ایک ہی بکری کا ہو۔

۹۹۹\_ابن مثنیٰ،ابوداؤد،(دوسری سند)محمد بن رافع،ہارون بن عبدالله، وهب بن جرير (تيسري سند)احمد بن خراش، شابه، شعبہ حمید ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، مگر وہب کی روایت میں ہے کہ عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے۔

•• •ا ـ اسحاق بن ابرا ہیم، محمد بن قدامه، نضر بن شمیل، شعبه، عبدالعزیز بن صهیب، حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم نے شادی کی مسرت کے آثار مجھ پر ملاحظہ فرمائے، میں نے عرض کیا، کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کرلی ہے، آپ نے فرمایا، مہر کیا با ندھاہے، میں نے عرض کیا،

حَدِيثِ إِسْحَقَ مِنْ ذَهَبٍ \*

١٠٠١- وَحَدَّثَنَا الْبِنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَاسْمُهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَنسِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَنسِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجَ المُرَأَةُ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ \* نَواقٍ مِنْ ذَهَبٍ \* مَحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا

١٠٠٢ - وَحَدَّنْنِيهِ مَحْمَدَ بَنَ رَافِع حَدَننا وَهُ مِنْ أَنَّهُ قَالَ وَهُ الْمِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَهُ الْمِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ ذَهَبٍ \*

(١٤٢) بَابِ فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ تُمَّ يَتَزَوَّ جُهَا \*

يَرُوجها الله عَلَيْهُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الله عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ عَنْ السَمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرُ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةً الْغَدَاةِ بِعَلَسِ خَيْبَرُ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةً الْغَدَاةِ بِعَلَسِ خَيْبَرُ قَالَ فَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبً أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكُبُ وَاللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِي أَوْنَ فَخِذِ نَبِي اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَحَلَ الْقَرْيَةُ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَحَلَ الْقَرْيَةُ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَحَلَ الْقَرْيَةُ وَسَلَمَ فَلَمَّا دَحَلَ الْقَرْيَةُ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَحَلَ الْقَرِيَةُ فَلَا الله أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبُرُ إِنَّا إِذَا نَوْلُنَا بِسَاحَةً قَوْمٍ ( فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ) قَالَهَا ثَلَاهَا ثَلَاهُا ثَلَاكً قَوْمٍ ( فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ) قَالَهَا ثَلَاكًا

مَرَّاتٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقُوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ

ایک شخصلی کے بفترر، اسحاق کی روایت میں ہے، تھجور کی شخصلی کے برابر سونا۔

۱۰۰۱ ابن مثنیٰ، ابو داؤد، شعبہ، ابو حمزہ عبدالرحمٰن بن ابی عبداللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت سے مجور کی شخصلی کے عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت سے مجور کی شخصلی کے ہم وزن سونادے کر نکاح کیا تھا۔

۱۰۰۲۔ ابن رافع، وہب، شعبہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، مگر بیہ کہ راوی نے بیان کیا، کہ عبدالرحمٰن بن عوف کے لڑکوں میں ہے ایک نے "من ذہب" کے الفاظ کے ہیں۔

باب (۱۴۲) اپنی باندی آزاد کرکے بھراس کے ساتھ نکاح کرنے کی فضیلت!

اموه الدنجير بن حرب، اساعيل بن عليه، عبدالعزيز، حضرت النس بن مالك بيان كرتے بين كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم في خيبر پر جهاد كيا، اور ہم سب في وہاں بہت سوبرے صبح كى نماز پڑھى، نماز كے بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوار ہوئے، اور ميں ابو طلحه كار ديف تھا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كر دى، اور مير ازانو آنخسرت صلى الله عليه وسلم كى ران سے جھو جاتا تھا، اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ران سے جھو جاتا تھا، اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ته بند بهد عليه وسلم كا ران سے تھى، آپ كى ران سے كھسك كيا تھا، اور ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كا در بند عليه وسلم كى ران كى سفيدى ديكھا تھا، جب نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كى ران كى سفيدى ديكھا تھا، جب نبى اكرم صلى الله عليه وسلم آبادى ميں گئے تو فرمايا، الله اكبر، خيبر و بران ہو گيا، ہم عليه وسلم آبادى ميں اترتے ہيں، تو ان كى ضبح بى برى ہو جاتى ہے، عليه وسلم آبادى ميں اترتے ہيں، تو ان كى ضبح بى برى ہو جاتى ہے، جس ميدان ميں اترتے ہيں، تو ان كى ضبح بى برى ہو جاتى ہے، جس ميدان ميں اترتے ہيں، تو ان كى ضبح بى برى ہو جاتى ہے، جس ميدان ميں اترتے ہيں، تو ان كى ضبح بى برى ہو جاتى ہے، جس ميدان ميں اترتے ہيں، تو ان كى ضبح بى برى ہو جاتى ہے، جس ميدان ميں اترتے ہيں، تو ان كى ضبح بى برى ہو جاتى ہے، بيد الفاظ حضور نے تين مر تبه فرمائے، جس ميدان ميں اترتے ہيں، تو ان كى ضبح بى برى ہو جاتى ہے، كو دُرايا جاتا ہے، بيد الفاظ حضور نے تين مر تبه فرمائے، جس كو دُرايا جاتا ہے، بيد الفاظ حضور نے تين مر تبه فرمائے، خول كو دُرايا جاتا ہے، بيد الفاظ حضور نے تين مر تبه فرمائے، خول كو دُرايا جاتا ہے، بيد الفاظ حضور نے تين مر تبه فرمائے، كيا كھورائے كار وبار كو نكلے جارہے تھے، انہوں نے كہا

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م) کہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) آچکے ہیں، عبدالعزیزنے بیان کیا کہ ہمارے اصحاب نے بیہ مجھی کہا، کہ کشکر مجھی آ چکاہے ،الغرض ہم نے جبر آخیبر کو فتح کیا،اور قیدیوں کو جمع کیا گیا، دیسہ حاضر ہوئے، اور عرض کیا، یا نبی اللہ مجھے ان قیدیوں میں ہے آیک باندی عنایت کر دیجئے، فرمایا، اچھاایک باندی لے لو، انہوں نے صفیہ بنت حی کو لے لیا،اتنے میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیایا نبی اللہ آپ نے دحیہ کو صفیہ بنت حی عنایت کر دی،جو بنی قریظہ اور بنی نضیر کی سر دار ہے،اور وہ آپ کے علاوہ اور کسی کے شامان شان شہیں، آپ نے فرمایا، مع اس باندی کے ان کو بلاؤ، چنانچہ وہ اسے لے کر آئے، حضور نے صفیہ کو و کمچھ کر ارشاد فرمایا، تم اس کے علاوہ قید بوں میں سے اور کوئی باندی لے لو، راوی نے کہا، کہ پھر آپ نے صفیہ کو آزاد کیا، اوراس سے شادی کرلی، ثابت نے دریافت کیا،اے ابو حمزہ،ان کا کیا مہر باندھا، انہوں نے کہا، یہی مہر تھا کہ ان کو آزاد کر کے نکاح کرلیا، جب راسته میں پہنچے، توام سلیمؓ نے بناسنوار کر رات کو خدمت اقدس میں بھیج دیا، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت عروسی صبح کی، پھر آپ نے فرمایا، جس کے پاس جو میکھ ہو،وہ لے آئے،اور خود چ<sub>ا</sub>ئے کاایک دستر خوان بچھوا دیا، حسب الحکم لعض حضرت پنیر لے کر اور بعض حچوہارے اور بعض آدمی تھی لے کر حاضر ہوئے، چنانچہ سب نے ان سب چیز ول کو آپس میں ملادیا،اوریبی رسول اکرم صلی الله علیه و آلبه وبارك وتتكم كاوليمه هو گيار

أَصْحَابِنَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً وَجُمِعَ السَّبْيُ فَجَاءَهُ دِحْيَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْي فَقَالَ اذْهَبْ فَخَذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةً بنْتَ حُيَى فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيُّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةً صَفِيَّةً بنْتَ حُيَيٌّ سَيِّدٍ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا قَالَ فَحَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْي غَيْرُهَا قَالَ وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةً مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بالطَّريق جَهَّزَتُهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأُصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِي بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نِطَعًا قَالَ فَحَعَلَ الرَّجُلُ يَحِيءُ بالْأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجيءُ بالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسُّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ قَالَ عَبْدُ الْعَزيزِ وَقَالَ بَعْضُ

١٠٠٤- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزيز بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ حِ و جَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بَٰنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ حَبْحَابٍ عَنْ أَنَسِ حِ و حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً غَنْ قَتَادَةً وَعَبْدِ الْعَزيز

۱۰۰۴ ابو الربيع زهراني، حماد بن زيد، ثابت، عبدالعزيز بن صهیب، حفزت انس رضی الله تعالیٰ عنه (دوسری سند) قتیبه بن سعید،، حماد ثابت، شعیب بن حیجاب، حضرت انس رضی الله تعالی عنه (تیسری سند) قتیمه، ابو عوانه، قاده، عبدالعزیز، حضرت الس رضى الله تعالى عنه (چوتھى سند) محمد بن عبيد عنبری، ابو عواند، انی عثان، حضرت انس رضی الله تعالی عنه

(پانچویں سند) زہیر بن حرب، معاذ بن ہشام، بواسطہ اپنے والد، شعیب بن حجاب، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ (چھٹی سند) محمد بن رافع، یحیٰ بن آدم، عمر بن سعید، عبدالرزاق، سفیان، یونس بن عبید، شعیب بن حجاب، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آزاد کیا، اور ان کی آزاد کیا، اور این کی مہر بنادیا، حضرت معاذرضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسطہ اپنے والد روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت صفیہ بواسطہ اپنے والد روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت صفیہ سواسطہ اپنے والد روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت صفیہ سے شادی کی، اور ان کا مہر ان کی آزاد کی کوبنایا۔

(فا کدہ) یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، کہ بغیر مہر تعین کئے آپ نے نکاح کر لیا، آپ نے بذات خود بہت سے مصالح کے پیش نظر حضرت صفیہ ؓ سے شادی کی۔

٥٠٠٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَبَرَنَا خَبَرَنَا خَبَرَنَا عَنْ عَامِرِ عَنْ عَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ شَيْرً وَجُهَا لَهُ أَجْرَان \*

أَبِيهِ تَزَوَّجَ صَفِيَّةً وَأَصْدَقَهَا عِنْقُهَا \*

١٠٠٦ - حَدَّنَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَنْ عَنْ عَفَّانُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَفَّانُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسِ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَّمِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَّمِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَّمِي طَلْحَةً يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَّمِي طَلْحَةً يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَّمِي طَلْحَةً يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَّمِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَعَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ وَسَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُولُوسِهِمْ وَخَرَجُوا بِفُولُوسِهِمْ وَخَرَجُوا بِفُولُوسِهِمْ وَخَرَجُوا بِفُولُوسِهِمْ

۱۰۰۵۔ یجی بن یجی، خالد بن عبدالله، مطرف، عامر، ابی بردہ، حضرت ابو موکی بضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ بخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ۔ جو اپنی باندی کو آزاد کرے اور پھر اس سے شادی کرے تواس کو و گنااجر ہے۔

۱۰۰۱-ابو بکر بن ابی شیبہ ،عفان ، حماد بن سلمہ ، ثابت ، خضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن ہیں ابو طلحہ کار دیف تھا،اور میر اقد م رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو چھو جاتا تھا، سورج نکلے ہم خیبر جانگلے ، اس وقت ان لوگوں نے اپنے مولیثی باہر نکالے تھے، اور وہ لوگ اپنی ٹوکریاں ، کدال ، اور پھاوڑے لے کر نکلے تھے ، کہنے گے محمہ رصلی اللہ علیہ وسلم ) بھی ہیں اور لشکر بھی ہے ، آنخضرت صلی (صلی اللہ علیہ وسلم ) بھی ہیں اور لشکر بھی ہے ، آنخضرت صلی

وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ (صلى الله عليه وسلم) بھی ہیں اور لشکر بھی ہے، آتحضرت صلی (ا) حضرت صلی الله علیہ سے تعلق رکھتی تھیں اس کاسلسلۂ نسب حضرت ہارون علیہ انسلام تک پہنچتا تھا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے انہیں واپس جانے اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس آپ کی زوجہ مطہرہ بن کررہنے میں اختیار دیا تھا انہوں نے آپ کے پاس رہنے کو ترجیح دی۔

الله علیہ وسلم نے فرمایا، خیبر بر باد ہو گیا، ہم نسی قوم کے میدان ہیں اترتے ہیں، توان کی صبح بری ہو جاتی ہے، جن کو ڈرایا جاتا ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست وے دی، حضرت وحیہ ؓ کے حصہ میں ایک خوبصورت باندی آئی، مگر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اسے سات باندیوں کے عوض خرید لیا،اورام سلیم کے سپرد کر دیا، کہ ام سلیم اے بناسنوار کر تیار کر دیں، راوی بیان کرتے ہیں، کہ میر اگمان ہے کہ آپ نے اس کئے ان کے سپر دکر دیا، تاکہ ان کے گھر عدت بوری کریں، اور بہ باندی صفیہ بنت جی ہے،اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وایمہ میں چھوہارے، پنیر اور تھی کا کھانا تیار کیا،اور زمین پر تسمسی قندر گڑھے کھود کرچمڑے کے دستر خوان ان میں بچھا کرپنیر اور تھی ان میں بھرا گیا، اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا، اور لوگ کہنے لگے، کہ ہم نہیں جانتے، کہ آپ نے ان سے شادی کی ہے یاا نہیں ام ولد بنایا ہے ، سب نے کہا، اگر حضور انہیں پر دہ ئرائیں تو مسمجھو آپ کی بیوی ہیں،ادراگر پردہ نہ کرائیں توام ولد ہیں، چنانچہ جب حضور نے سوار ہونے کاار ادہ کیا، توان کے کئے یر دہ لگوادیا، وہ اونٹ کے پچھلے حصہ پر بیٹھ تمکیں، جس سے سب نے پہچان لیا کہ آپ نے ان سے شادی کرلی ہے، جب سب مدینے کے قریب پہنچے، تو حضور ؓ نے او نئنی دوڑانی شروع کر دی،اور ہم نے بھی تیز چلنا شروع کیا، حضور کی عضبااو نتنی نے ٹھوکر کھائی، آپ گر پڑے اور حضرت صفیہ بھی گریں، چنانچہ آپامٹھے اور ان سے پر دہ کر لیا، عور تیں دیکھنے لگیں،اور کہنے لگیں،اللہ تعالیٰ یہودیہ کو دور کرے،راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا،اے ابو حمزہ کیا حضور گریڑے،انہوں نے کہاہاں!خدا کی قشم آپ گریڑے،انس کہتے ہیں،میں حضرت زینب کے ولیمہ میں حاضرِ تھا،اور آپ نے لوگوں کوروٹی اور گوشت سے سیر کر دیا تھا، اور مجھے بھیجتے تھے، کہ میں لوگوں کو بلا لاوُں، جب آپ فارغ ہوئے، تواٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی پیچھے ہولیا،

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ قَالَ وَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ وَوَقَعَتْ فِيَ سَهْمِ دِحْيَةً جَارِيَةً جَمِيلَةً فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسُ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْم تُصَنِّعُهَا لُّهُ وَتُهَيِّنُهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ صَفِيَّةُ بنْتُ حُيَيٍّ قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ فُحِصِبَتِ الْأَرْضُ أَفَاحِيصَ وَجيءَ بِالْأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا وَجيءَ بِالْأَقِطِ وَالسَّمْنَ فَشَبِعَ النَّاسُ قَالَ وَقَالَ النَّاسُ لَا نَدْرِي أَتَزَوَّ جَهَا أَم اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكُبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُز الْبَعِيرِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ ٱلْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفَعْنَا قَالَ فَعَثَرَتِ النَّاقَةَ الْعَضْبَاءُ وَلَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَدَرَتْ فَقَامَ فَسَتَرَهَا وَقَدْ أَشْرَفَتِ النَّسْنَاءُ فَقُلْنَ أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ أُوَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَعَ قَالَ أَنُسٌ وَشَهدْتُ وَلِيمَةً زَيْنَبَ فَأَشْبَغَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَ يَبْعَثَنِي فَأَدْعُو النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبعْتُهُ فَتَحَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بهمًا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا فَجَعَلَ يَمُرُ عَلَى نِسْمَائِهِ فَيُسْلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَيَقُولُونَ

قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خُربَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذًا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم ( فَسَاءَ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

کھانے کے بعد دو آدمی ہیٹھے باتیں کر رہے تھے، کاشانہ نبوت

ے باہر نہیں گئے، آپ اپنی از واج کے پاس تشریف لے گئے،

اور جس بیوی کے پاس سے گزرتے، اسے سلام کرتے اور

بِخَيْرِ يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ وَجَدُّتَ أَهْلُكَ فَيَقُولُ بِحَيْرِ فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابِ إِذَا هُوَ بِالرَّجُلَيْنِ قَدِ اسْتَأْنَسَ فَلَمَّا الْحَدِيثُ فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدْ رَجَعَ قَامَا فَخَرَجَا فَوَاللّهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أُنْزِلَ فَخَرَجَا فَوَاللّهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أُنْزِلَ فَخَرَجَا فَوَاللّهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى الْهُ بَعَالَى هَذِهِ الْمُحْتَابُ اللّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْكَبْمُ ) الْآية ( لَا تَدْخَلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ) الْآيَةَ \*

فرماتے السلام علیکم، گھر والو تمہارا کیا حال ہے، اہل خانہ کہتے یا ر سول اللہ ہم جغیر ہیں، آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا، آپ فرماتے الحیمی ہے، جب آپ سب کی خیریت دریافت کرنے سے فارغ ہو کر لوٹے تو میں بھی آپ کے ساتھ واپس ہوا، جب وروازه پر پہنچے تو و یکھا کہ وہ دونوں شخص باتوں میں مصروف ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ لوٹ آئے ہیں، کھڑے ہوگئے اور باہر نکلے، بخدا مجھے یاد نہیں رہا، کہ میں نے ان کے چلے جانے کی خبر دی یا آپ پر وجی نازل ہوئی، کہ وہ چلے گئے، بالآخر حضور اقدس واپس آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا، جب آپ نے در وازہ کی چو کھٹ پر قدم ر کھا تو میرے اور اینے در میان پر دہ چھوڑ دیا، تب اللہ نے یہ آیت نازل قرمائي، "لاتدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم". ۷۰۰-ابو بکربن ابی شیبه، شابه، سلیمان، ثابت،انس رضی الله تعالی عنه (دوسری سند) عبدالله بن باشم بن حیان، بنر، سليمان بن مغيره، ثابت، حضرت انس رضي الله تعالى عنه بيان کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت وحیہ ؓ کے حصہ میں آئی تھیں،ادر لوگ ان کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعریف کرنے لگے کہ ہم نے قیدیوں میں الیی عورت نہیں و تکھی، آنخضرت نے دحیہ کو بلا بھیجا، اور انہوں نے جو عوض مانگا، وہ حضرت د حیہ ٌ کو دے دیا،اور حضرت صفیہ کو میری والدہ کے حوالے کر کے فرمایا، کہ اسے بنا سنوار کر در ست کرو،اس کے بعد آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ خیبر پس پشت رہ گیا، تو آپ اترے، اور حضرت صفیہ کے واسطے ایک خیمہ لگوایا، صبح ہو جانے پر آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جس

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنِس ح و حَدَّثِنِي بِهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانُ وَاللَّهْ لُهُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ صَارَتُ صَفَيَّةُ لِدِحْيَةً فِي مَقْسَمِهِ وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا صَفَيَّةُ لِدِحْيَةً فِي مَقْسَمِهِ وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عَنْدَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَبَعَثَ عَنْدُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَبَعَثَ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا فِي السَّبِي مِثْلَهَا قَالَ فَبَعَثَ إِلَى دِحْيَةَ فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ ثُمَّ دَوْجَ رَسُولُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَيْبَرَ حَتّى إِذَا لَكُمِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَيْبَرَ حَتّى إِذَا مُمْ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَةَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَيْبَرَ حَتّى إِذَا مُتَاكًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَيْبَرَ حَتّى إِذَا فَيْهَا الْقُبّةَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَيْبَرَ حَتّى إِذَا لَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَيْبَرَ حَتّى إِذَا فَيْمَا الْقُبّةَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَيْبَرَ حَتّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَيْبَرَ حَتّى اللّهُ عَلَيْهَا الْقُبّةَ فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَيْبَرَ حَتّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَيْبَرَ حَتّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّه عَلَيْهِ وَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا رَبُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ مَنْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا أَنْ مَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ

کے پاس بیاہوا کھانے پینے کھانے پینے کا سامان ہو وہ ہمارے پاس لے آئے، حسب الحکم بعض مطرات بنیج ہوئے حچھوارے لائے اور بعض بیجے ہوئے ستولے کر حاضر ہوئے، سب نے مل کر حیس کاایک ڈھیر لگادیا،اور سب نے مل کروہی حیس کھایا،اور بازومیں بارش کے یائی کے جوحوض بھرے تھے، ان میں ہے پینے لگے ،انس بیان کرتے ہیں کہ یہی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاولیمه تها، حضرت صفیهٌ کی شادی پر، بیان کرتے ہیں، کہ پھر ہم طلے یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آنے لگیں،اور ہم اس کے مشتاق ہوئے، تو ہم نے اپنی سواریاں دوڑائیں،اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری · نے ٹھو کر کھائی،اور آپ بھی اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گریژیں، اور کوئی بھی آدمی اس وقت نہ آپ کی طرف ویکھتا تھا، اور نہ حضرت صفیہ ؓ کی جانب، یہاں تک کہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کھڑے نہ ہوگئے ، پھر آپ نے حضرت صفیہ سے پردہ کرلیا، توہم حاضر خدمت ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں کوئی تکلیف تہیں جیجی ہے،الغرض ہم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے،اور امہات المومنین میں سے جو تم سن تھیں،وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگیں، اور ان کے گرنے پرانہیں طعن وملامت کرنے لگیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

باب (۱۴۳) حضرت زینب کا نکاح، اور نزول حجاب اور ولیمه کابیان!

۱۰۰۸ محمد بن حاتم بن میمون، بہر (دوسری سند) محمد بن رافع،
ابوالنفتر ہاشم بن قاسم، سلیمان بن مغیرہ، ثابت، حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے (بیہ حدیث بہر راوی کی ہے)
کہ جب حضرت زینہ کی عدت پوری ہو گئی، تو آ مخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہے ارشاد فرمایا، کہ ان سے میرا
ذکر کرو، چنانچہ حضرت زید سے ارشاد فرمایا، کہ ان سے میرا
ذکر کرو، چنانچہ حضرت زید سے اوران کے یاس پہنچے،اور وہ اینے

وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَصْلِ التَّمْرِ وَفَصْل السُّويق حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَٰلِكَ سَوَادًا خَيْسًا فَجَعَلُوا ۚ يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْحَيْسِ وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيَاضِ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى إِذًا رَأَيْنًا جُدُرَ الْمَدِينَةِ هَشِشْنَا إِلَيْهَا فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطِيَّتُهُ قَالَ وَصَفِيَّةُ خَلْفَهُ قَدْ أَرْدَفُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعَثَرَتْ مَطِيَّةُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُر عَ وَصُرعَتْ قَالَ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ ۚ إِلَيْهِ وَلَا ۚ إِلَيْهَا حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُسَتَرَهَا قَالَ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ لَمْ نُضَرَّ قَالَ فَدَخَلُّنَا الْمَدِينَةُ فَخُرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ يَتَرَاءَيْنَهَا وَيَشْمَتْنَ بِصَرْعَتِهَا \*

(١٤٣) بَاب زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشُ وَنُرُولِ الْحِجَابِ وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ \* وَنُرُولِ الْحِجَابِ وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ \* وَنُرُولِ الْحِجَابِ وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ \* مَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا بَهْزُ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعً حَدَّثَنَا اللهِ النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا اللهُ مَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسِ حَدَّثَنَا اللهُ مَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسِ حَدَّثَنَا اللهِ مَالُهُ اللهِ عَنْ أَنسِ وَهَذَا حَدِيثُ بَهْزِ قَالَ لَمَّا انْقَضَتُ عَدَّةُ زَيْنَبُ وَهَذَا حَدِيثُ بَهْزِ قَالَ لَمَّا انْقَضَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ

آئے کا خمیر کررہی تھیں، زیر بیان کرتے ہیں، کہ جب میں نے ا نہیں دیکھا، تو میرے دل میں ان کی بڑائی اس قدر آئی کیہ میں ان کی طرف نُظرنه کرسکا، کیونکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا، غرضیکہ میں نے اپنی پشت بھیری، اور ایر ایوں کے بل لوٹا، پھر عرض کیا، کہ اے زینب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام بھیجاہے ،اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کرتے ہیں، وہ بولیں کہ جب تک میں اپنے یرور د گارے مشورہ نہیں لے لیتی کوئی کام نہیں کرتی ،اور وہ اسی و فت این نماز کی جگه بر کھڑی ہو گئیں، قر آن کریم نازل ہوا،اور ر سول الله صلى الله عليه وسلم ان كے پاس بغير اذن كے داخل ہو گئے، راوی بیان کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے ہميں روٹی اور گوشت خوب کھلايا، يہاں تک کہ دن چڑھ گیا، اور لوگ کھا بی کر باہر ہلے گئے، اور کئی آدمی کھانے کے بعد گھر میں باتیں کرتے ہوئے رہ گئے، اور ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے،اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا،اور آپ ازواج مطہرات کے حجروں پر تشریف لے جاتے تھے اور انہیں سلام کرتے تھے،اور وہ عرض کرتیں کہ پارسول الله! آب نے اپنی ہوی کو کیسایایا؟راوی بیان کرتے ہیں، کہ مجھے یاد نہیں، کہ میں نے آپ کو خبر دی یا آپ نے مجھے خبر دی، کہ وہ لوگ چلے گئے، پھر آپ تشریف لے گئے، حتی کہ گھر میں داخل ہوئے،اور میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہونے لگا، گر آپ نے میرے اور اینے ور میان پر دہ ڈال دیا، اور پر دہ کا تھم نازل ہو گیا،اور نو گوں کو جو نصیحت کرنی تھی، کی گئی،این رافع نے اپنی روایت میں بیہ زیادتی بیان کی ہے کہ "لا تدخلوا" سے "لا يستحيى من الحق "تك آيت تازل موكى (لعني نبي كے گھرول میں داخل نہ ہو، مگر جب کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی جائے، آخرمیں فرمایاء اللہ حق بات سے تہیں شرما تا۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ قَالَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُحَمَّرُ عَجينَهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا طُهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبي فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُكِ قَالَتْ مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي فَقَامَتُ إِلَى مَسْجدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ قَالَ فَقَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النُّهَارُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ يَتَتَبَّغُ حُجَرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقُلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ قَالَ فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَنِي قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى دَحَلَ الْبَيْتَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ فَأَلَّقَى السِّنْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَ وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ زَادَ ابْنُ رَافِعِ فِي حَدِيثِهِ ﴿ لَا تَدْحُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ (وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ) \*

(فائدہ)ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ رب العزت نے آسانوں پر پڑھا،اور جبریل امین اس کی خبر لائے، جبیہا کہ

ار شاہ فرمایا، زو جنکھا لکی لا یکون الخ،اس لئے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تھم کے نازل ہوتے ہی حضرت زینب کے پاس

تشریف لے گئے،اور نیزاس حدیث ہے ولیمہ بھی ثابت ہوا کہ بیہ سنت ہے،صاحب در مختار نے اس کی تقبر سے کی ہے،اور پر دہ مجکم الہی ہر

ا یک مسلمان عورت پر فرض اور ضروری ہے،اس پر متعدد آیات کلام اللّه شریف اور بکثرت احادیث نبویہ شاہد ہیں، چنانچہ بخاری، مسلم،

ابو داؤد ، نسائی ، تر ندی ، متدرک حاکم ، طبر انی اور بیهی و غیر ه میں اس تحکم کی احادیث موجو د ہیں ، جن کی تفصیل کی اس مقام پر گنجائش نہیں ،

اوراس کے علاوہ روایات بالاخود فرضیت پر دہ پر شاہد ہیں ،اور امام بخاری نے سورہ احزاب کی تفسیر میں حضرت الس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت نقل کی ہے،جس سے فرضیت پر دہ ٹابت ہوتی ہے،بس جسے اللہ تعالیٰ ہدایت اور توفیق عطا فرمائے،اس کیلئے اتناہی کافی ہے۔ ١٠٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبيع الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَّا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس وَفِي رَوَايَةِ أَبِي كَامِل سَمِعْتُ أُنَسًا قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوْلَمَ نہیں کیا، حضور نے ایک بکری ذبح کی تھی۔ عَلَى امْرَأَةٍ وَقَالَ أَبُو كَامِل عَلَى شَيْء مِنْ

نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً \* • ١ • ١ ـ محمد بن عمر و بن عباد بن جبله بن ابي رواد ، محمد بن بشار ، محمد ١٠١٠– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنُ عَبَّادِ بْن حَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ بْن صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أُوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أُولَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ بِمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى نے خود کھانا مچھوڑ دیا۔

١٠١١ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِثِيُّ وَعَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ مُعْتَمِر وَاللَّفْظَ لِابْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَأَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا

۱۰۰۹ ـ ابوالربیع زهرانی اور ابو کامل قضیل بن حسین اور قتیبه، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت میں ہے، کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، بیان کرتے ہتھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینٹ کے نکاح پر جیساولیمہ کیا،ایسائسی بیوی کے نکاح پرولیمہ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

بن جعفر، شعبه، عبدالعزيز بن صهيب، حضرت الس رضي الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ تخضرت صلّی للّٰد علیه وسلم نے حضرت زینب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے بڑھ کراور عمدہ اپنی از واج مطہر ات میں سے کسی کا بھی ولیمہ نہیں کیا، ثابت بنانی (راوی حدیث) نے دریافت کیا، کہ ولیمہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز کھلائی تھی، انہوں نے فرمایالو گوں کو رونی اور گوشت اتنا کھلایا، کہ انہوں

اا ۱۰ اله یجی بن حبیب حارتی اور عاصم بن نضر تشمی اور محمد بن عبدالاعلى،معتمر بن سليمان بواسطه والد،ابومحبِّز،حضرت الس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہاہے نکاح کیا، تولو گول کو بلا

تَرَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشُ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ قَالَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ فَلَمَّ عَبْدِ الْلَّقِيَامِ فَلَمْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ زَادَ عَاصِمٌ وَابْنُ عَبْدِ الْلَّعْلَى فِي قَامَ مِنَ الْقَوْمِ زَادَ عَاصِمٌ وَابْنُ عَبْدِ الْلَّعْلَى فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَّا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَّا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيدُخُلَ فَإِذَّا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا قَالَ فَحَثْتُ فَأَخْبُرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا قَالَ فَحَثْتُ فَأَخْبُرْتُ النَّبِيَّ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا قَالَ فَحَثْتُ فَاخُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا قَالَ فَحَثَتُ فَاخُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا قَالَ فَخَتُتُ فَالَّهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمُ قَدِ انْطَلَقُوا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمُ قَدِ انْطَلَقُوا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمًا ) \* اللَّهُ عَظِيمًا ) \* إلَى قَوْلِهِ ( إِنَّ ذَلِكُمْ كَانُ عِنْدَ اللَّهُ عَظِيمًا ) \*

عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْعَلْمِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْعَلْمِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ إِنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكُ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ لَقَدْ كَانَ أَبِيُّ بْنُ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ لَقَدْ كَانَ أَبِيُّ بْنُ مَالِكُ قَالَ أَنَسَ أَصَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ حَحْشِ قَالَ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ مَعَهُ رَجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَشَى فَمَشَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ فَمَشَى فَمَشَيْتُ اللَّهِ فَمَشَى فَمَشَيْتُ الْهُمْ مَعَهُ رَجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُحْرَةٍ عَائِشَةَ ثُمَّ طَنَّ أَنَّهُمْ مَعَهُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ مَعْهُ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ مَنْ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ مَعْهُ فَإِذَا هُمْ مَكُوسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ مَتَى فَرَجُوا فَرْجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ حَتَّى بَلَعَ بَابَ حَجْرَةٍ عَائِشَةَ ثُمَ طَنَّ أَنْهُمْ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ حَتَّى بَلَعَ بَابَ حَجْرَةٍ عَائِشَةَ ثُمَ الثَّانِيَةَ حَتَى بَلَعْ مَا فَا مَا اللَّهِ فَمَشَى فَمَتْ فَإِذَا هُمْ مَنْ مَعْهُ فَإِذَا هُمْ مَلَى اللَّهِ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ حَتَّى بَلَعْ مَا فَا فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ مَعْتُ الثَّانِيَةَ حَتَّى الثَّانِيَةَ حَتَى الثَّانِيَةَ حَتَى اللَّهُ فَا فَا اللَّهِ فَا فَا مَا اللَّهُ فَرَجُع فَرَامِعْ فَرَجَعْتُ مَا قَامِ اللَّهُ الْمَا لَعْمَى فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَعْ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالَعُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَعْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمَالَعُهُ الْمَالَعُ الْمَالِعُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ الْمَعْمَ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمَالَعُولُ الَ

کر کھانا کھلایا، اس کے بعد بیٹھ کر وہ باتیں کرنے گئے،

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم المضے کے لئے بچھ کسمسائے، گر

پر بھی وہ لوگ نہیں المضے، جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کھڑے ہوگئے، اور ان لوگول میں سے بھی پچھ اور حضرات کھڑے ہوگئے، عاصم اور عبدالاعلی نے اپنی روایت میں یہ زیادتی بیان کی ہے کہ تین آدی ان میں سے بیٹھے رہے، اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تاکہ اندر جائیں، تو وہ لوگ بیٹھے تھے، پھر وہ لوگ کھڑے ہوئے اور چلے گئے اور میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آکر اطلاع دی، کہ وہ لوگ چلے کو اور گھڑے، آپ تشریف لائے، اور گھر میں واغل ہوگئے، میں بھی آپ کے ساتھ جانے لگا، آپ نے اپنے اور میرے در میان پردہ ڈال دیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، در میان والو، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو، گر جب رہو، آخر آیت تک۔

۱۰۱۱ عروناقد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ اپ والد، صالح، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حجاب (پروہ) کے متعلق سب لوگوں سے زیادہ واقف ہوں، اور حضرت انی بن کعب ہمی مجھ سے دریافت کیا کرتے ہیں، اس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے دولہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے دولہا سے ہوئے صبح کی، اور آپ نے ان سے مدینہ منورہ میں نکاح کیا مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے اور آپ کے ساتھ پچھ اور حضرات بھی بیٹھے رہے، اس کے بعد کہ سب لوگ جا چکے اور حضرات بھی بیٹھے رہے، اس کے بعد کہ سب لوگ جا چکے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آپ جلے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلا، حتی کہ حضرت عائش تے میں بھی آپ کے ساتھ چلا، حتی کہ حضرت عائش تے جرے کے در وازے پر پہنچ، پھر خیال کیا کہ لوگ چلے گئے آپ کے در وازے پر پہنچ، پھر خیال کیا کہ لوگ چلے گئے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د د م)

بَلَغَ حُجُرَةً عَائِشَةً فَرَجَعَ فَرَجَعَ فَرَجَعَتْ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّنْرِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةً الْحِجَابِ \*

ہوں گے، چنانچہ آپ لوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹا،
دیکھتے کیا ہیں کہ وہ حضرات اپنی ہی جگہ پر ہیٹھے ہیں، آپ پھر
لوئے اور میں بھی دوبارہ آپ کے ساتھ لوٹا، حتی کہ حضرت
عائشہ کے حجرہ تک پہنچ، آپ پھر لوٹے اور میں بھی آپ کے
ساتھ لوٹا، دیکھا تو وہ لوگ جا چکے تھے، آپ نے میرے اور
اپندر میان پر دہ ڈال دیااور آیت حجاب نازل ہوئی۔

( فا ُندہ) سِحان اللہ میہ آپ کے کمال اخلاق تھے، کہ اتنی تکایف برداشت کی تگر زبان اقد س سے اف تک نہ فرمایا،اس تکلیف کا حساس اللہ رب العزت نے فرما کراپنا تھم نازل فرمایا۔

١٠١٣- تنيبه بن سعيد، جعفر بن سليمان، جعد الي عثمان، حضرت الس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله نے نکاح کیا،اوراینی زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے، میری والدہ ام سلیمؓ نے جو ملیدہ تیار کیا،اور اسے ایک طباق میں رکھ کر کہا، کہ انس اے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا،اور جا کر عرض کریہ میری ماں نے آپ کی خدمت میں بھیجاہے اور سلام عرض کیاہے، اور عرض کرتی ہیں، کہ یارسول اللہ ہیہ آپ کی خدمت میں ہماری جانب ہے بہت تھوڑا مدید ہے ، فرماتے ہیں کہ میں کھانا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیااور میں نے کہا کہ میری والدہ آپ کوسلام کہتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ بیہ آپ کی خدمت میں ہماری طرف سے بہت تھوڑ اہدیہ ہے، آپ نے فرمایا، رکھ د و، اور جاؤ فلال فلال حضرات كو، اور جو تتههيں مل جائيں، چند حضرات کانام لیا،انہیں بلالاؤ،سوجن کا آپ نے نام لیاتھا، میں ان کو بلالا یاجو مجھے مل گیا، میں نے انسؓ سے یو جھا، کہ کتنی تعداد التھی، فرمایا تین سو کے بقدر ،اس کے بعد آنخضرت نے مجھ سے فرمایا،انس وہ طباق لے آؤ،اور وہ لوگ اندر گئے، حتی کہ صفہ اور حجرہ بھر گیا بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وس وس آدمی حلقه بناتے جائیں ،اور ہر ایک آدمی اینے سامنے ہے کھائے، چنانچہ ان لوگوں نے اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے، اور

١٠١٣ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلْيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَّعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْم حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرِ فَقَالَتْ يَا أَنَسُ اذْهَبُ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ بَعَثَتْ بِهَذَا إِلَّيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقُرئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي تُقُرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَٰذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ الْلَّهِ فَقَالَ ضَعْهُ تُمَّ قَالَ اذْهَبُ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ وَسَمَّى رِجَالًا قَالَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ عَدَدَ كَمْ كَانُوا قَالَ زُهَاءَ تُلَاثِ مِائَةٍ وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنَسُ هَاتِ التَّوْرَ قَالَ فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلَأَتِ الصُّفَّةُ وَالْحُجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَحَلَّقُ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَان مِمَّا يَلِيهِ قَالَ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ 'فَخَرَجَتُ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتَّى ا یک گروه کھاجا تاتھا تو دوسر ا آ جا تاتھا، حتی کہ سب لوگ کھا چکے تو مجھے سے فرمایا، انس اس طباق کو اٹھالو، میں نے اس برتن کو اٹھایا، تو پینہ تہیں چلتا تھا کہ جب میں نے رکھا تھا تب اس میں کھانازیادہ تھایا جب اٹھایااس وقت زیادہ تھا، اور بعض حضرات نے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں بیٹھ کر ہاتیں کرنا شروع کر دیں،اور حضور بھی تشریف فرمانتھ،اور آپ کی زوجہ مطہر ہ دیوار کی طرف پشت کئے ہوئے بیٹھی تھیں ،اوران حضرات كابيٹھنا آتخضرت صلى الله عليه وسلم پر گراں تھا،رسول الله صلى الله عليه وسلم نكلے، اور اپنی از واج مطہر ات كو سلام كيا، اور پھر الوث آئے، جب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو و یکھاکہ آپ اوٹ آئے ہیں، تو سمجھے کہ آپ پر ہمارا بیٹھناگراں ہے، جلدی کے ساتھ سب دروازہ کی طرف چلے گئے، اور آ تخضرت صلَّى الله عليه وسلَّم تشريف لائے،اور بير آيتيں نازل ہوئیں،اور آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے باہر تشریف لا کر ا نہیں لوگوں کے سامنے پڑھا،اے ایما ندار وا نبی کے گھروں میں مت داخل ہو، مگریہ کہ حمہیں اجازت دی جائے ،نہ کھانے کے کینے کا نظار کرنے والے ہو، لیکن جب بلائے جاؤ تواندر آؤ اور جب کھانا کھا چکو تو نکل جاؤ، باتوں میں مشغول نہ ہو جاؤ، کیو نکیہ اس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، آخر آیت تک، جعد راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت اٹسؓ نے فرمایا، سب ہے پہلے میہ آیتیں میں نے سی ہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطهر ات پر ده میں رہنے کگیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

١٠١٧- محمد بن رافع ، عبدالرزاق ، معمر ، ابو عثان ، حضرت انس ر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، توام سلیمؓ نے ایک پھر کے برتن میں آپ کے لئے ملیدہ ہدیہ میں بھیجا، حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ آ تخضرت صلی

أَكَلُوا كُلُّهُمْ فَقَالَ لِي يَا أَنَسُ ارْفَعْ قَالَ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينُ رَفَعْتُ قَالَ وَحَلَسَ طُوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجُّهَهَا إِلَى الْحَائِطِ فَثَقَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ رَّجَعَ فَلَمَّا رَأُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدُ ثُقَلُوا عَلَيْهِ قَالَ فَابْتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كَلَّهُمْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ حَتَّى أَرْحَى السِّتَّرَ وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ فَلَمْ يَلْبَتْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى حَرَجَ عَلَيَّ وَأُنْزِلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طُعَامِ غُيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخَلُوا فَإِذَا طَعِمْتَمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيُّ ) إِلَى آخِر الْآيَةِ قَالَ الْجَعْدُ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَا أَحْدَثُ النَّاسَ عَهْدًا بِهَذِهِ الْآيَاتِ وَحُجِّبْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

( فائدہ )اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کابڑا معجزہ ند کورہے، کہ ایک دو آ دمیوں کے کھانے میں تمین صد آ د می سیر ہو گئے۔ ١٠١٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنسٍ قَالَ لَمَّا تَرَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ أَهْدَتُ لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ خَيْسًا فِي تَوْر مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ أَنَسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

الله عليه وسلم نے مجھ سے فرمایا، جاؤ اور مسلمانوں میں سے جو حمهمیں مل جائے اسے بلالاؤ، چنانچہ جو مجھے ملا، میں اسے بلالایا، وہ سب داخل ہونے لگے ،اور کھانے لگے ،اور نکلتے جاتے ،اور ر سول الله صلی لله علیه وسلم نے اپنا دست مبارک کھائے پر ر کھا، اور اس میں دعا کی اور جو منظور خدا تھا، وہ پڑھااور مجھے بھی جو ملا، میں نے تسی کو نہیں حجوز ا، ضرور بلایا، یہاں تک کہ سب نے کھایا،اور سب سیر ہو کر چلے گئے اور ایک جماعت ان میں سے جیتھی رہی اور بہت کمبی باتیں شروع کردیں، اور آ تخضرت صلی الله علیه وسلم انہیں سیجھ فرمانے سے شر مار ہے تھے، چنانچہ آپ باہر تشریف لے آئے، اور انہیں مکان میں ہی حصور دیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں (بن بلائے) مت جایا کرو مگر جس وفت حمہیں کھانے کی اجازت دی جائے ،ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو ، لیکن جب تم کو بلایا جائے (کہ کھانا تیار ہے) تب جایا کرو، پھر کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا

صحیح مسلم نثریف مترجم ار دو (جلد دوم)

## باب (۱۴۴) قبول دعوت كالحكم!

کرو، آخر آیت تک به

10-11 یجی بن یجی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جب تم میں سے کسی کو ولیمہ میں بلایا جائے توضر ور جائے۔

۱۰۱۱ - محر بن متنی، خالد بن حارث، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں، که آپ نے فرمایا، که جب کوئی تم میں ہے کسی کو ولیمہ پر بلائے تو جانا جا ہے، خالد بیان کرتے ہیں، که عبیدالله اس سے ولیمہ نکاح مراد لیتے ہیں۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ فَادْعُ لِيٌّ مَنُ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَقِيتُ فَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ وَوَضَعَ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الطُّعَام فَدَعَا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ أَدَعْ أَحَدًا لَقِيتُهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُوا وَخَرَجُوا وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنْهُمٌ فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ فَحَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْيي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا فَحَرَجَ وَتَرَكَهُمْ فِي الْبَيْتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخَلُوا بُيُّوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طُعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّاهُ ﴾ قَالَ قَتَادَةُ غَيْرَ مُتَحَيِّنِينَ طَعَامًا ﴿ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) \*

(١٤٤) بَابِ الْأُمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى

دَعُوَةٍ \*

١٠١٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ
 عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا \*

المدالم إلى الوليد عياله الله عَنْ الْمُثَنَّى خَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى خَدَّئَنَا عَخَالِدُ بْنُ الْمُثَنَّى خَدَّئَنَا عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنِ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنِ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنِ اللّهِ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلَيْحِبْ قَالَ بَعَالِدٌ فَإِذَا عُبَيْدُ اللّهِ يُنزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ \* فَالِدٌ فَإِذَا عُبَيْدُ اللّهِ يُنزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ \*

١٠١٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلَيْجِبْ \*

رُنَّ اللَّهُ وَالرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَا الْمُعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٠١٩ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحِبُ عَرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ \* عَرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ \*

١٠٢٠ وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ \*

حَدَّنَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ \* اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ \* اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ حَدَّنَيٰي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَيٰي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَا اللهِ حَدَّنَا اللهِ حَدَّنَا اللهِ حَدَّنَا اللهِ حَدَّنَا اللهِ حَدَّنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى الله عَبْدَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا

ا ۱۰۱- ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، عبید الله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہی، که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جب تم ہے کسی کو شادی کے ولیمہ کی دعوت دی جائے بقو ضرور قبول کرہے۔

۱۰۱۸- ابوالربیج، ابو کامل، حماد، ابوب (دوسری سند) قتیمه، حماد، ابوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب دعوت میں بلائے جاؤ تو آؤ۔

199۔ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ابوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی این بھائی کی دعوت کرے تو ضرور قبول کرے، خواہ شادی کی ہویا کسی اور چیز کی۔

۱۰۴۱۔ حمید بن مسعدہ بابلی، بشر بن مفضل، اساعیل بن امیہ، نافت ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہماہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اگر دعوت دی جائے تو دعوت میں جاؤ۔

۱۰۲۲ موکی بن عبدالله، حجاج بن محمد، ابن جرتج، موکی بن عقبه، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اگر تمہاری دعوت کی جائے تو قبول کرو، اور حضرت ابن عمرٌ روزہ دار ہونے کی حالت میں بھی

قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي

الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ \*

١٠٢٣- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِع

عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالُ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَّاعٍ فَأَحِيبُوا \*

( فا کدہ ) بشر طیکہ حلال کا ہو، بدعات، رسومات، تاج اور گانوں اور بے حیائی کے کاموں سے پاک ہو، نیز وہ کھانا نذر نغیر اللہ بھی نہ ہو، جیسے بڑے پیر کی گیار ہویں، یاعبدالحق کا توشہ یا کندوری وغیرہ دیگر خرافات، کہ ایس وعوتوں کا قبول کرنا،اوران کی شرکت کرناحرام ہے، ہاقی د عوت صحیحہ جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی معصیت سے پاک ہو، اس کا قبول کرنامسنون ہے۔

ب١٠٢٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ َ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيَ الزُّبَيُّرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَالُهُ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَالُهُ رَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَام فَلْيُحِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَمْ يَذْكُر ابْنُ الْمُثَنِّى إِلَى طَعَامٍ \* ٥١٠٢٥ وَحَدَّثَنَا اَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \* ١٠٢٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَام عَن ابْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحِبٌ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ \*

۱۰۲۴ محمد بن متنی، عبدالرحمن بن مهدی، (دوسر ی سند) محمد بن عبدالله بن تمير، بواسطه اييخ والدسفيان، ابوالزبير، حضرت جا بررضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں ہے کسی کی کھانے کی دعوت کی جائے تو ضرور قبول کرلے ، پھر حیاہے کھائے بانہ کھائے ،ابن متنیٰ نے طعام کالفظ نہیں بولا۔

د عوت میں جاتے تھے،خواہ شادی کی ہوتی یااور کسی بات کی۔

۱۰۲۳ - حرمله بن لیجیی، ابن و بهب، عمر بن محمد، نافع، حضرت

ا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے

بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر

حمہیں بکری کے کھر کی بھی دعوت دی جائے، تو قبول کرو۔

۱۰۲۵ این تمیر، ابو عاصم، این جریج، ابوالزبیر سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت ہے۔

١٠٢٦ ابو بكر بن ابي شيبه، حفص بن غياث، هشام، ابن سیرین، حضرت ابوہر رہ درضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرتم میں ہے تسی کی دعوت کی جائے تو ضرور قبول کرے،اگر روزہ دار ہو تو دعا کر دے ،اور اگر روزہ دار نہ ہو

( فا کدہ)معلوم ہواکہ دعوت میں حاضر ہو ناحاہۂ اور کھانے میں مخارہے ، مگر وعوت میں امور محرمہ نہ ہو توالیی شکل میں حاضری ضروری نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر خرا فات اور امور محرمہ ہوتے ہوں توالیں صورت میں عدم حاضری واجب اور ضروری ہے۔

١٠٢٧– حَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ ١٠٢٤ يجيل بن ليجيل، مالك، ابن شهاب، اعرج، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ\*

قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ يَا أَبَا بَكْرِ كَيْفَ هَذَا الْحَدِيثُ سَلُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاء فَضَجِكَ الْحَدِيثُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاء فَضَجِكَ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاء قَالَ سَعْيَانُ وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا فَأَفْزَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ سَعْيَانُ وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا فَأَفْزَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ سَعْيَانُ وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا فَأَفْزَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حَيْنَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ حَينَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ حَينَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزَّهْرِيَّ فَقَالَ حَينَ سَمِعْتُ بَهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزَّهْرِيَّ فَقَالَ حَينَ سَمِعْتُ بَهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزَّهْرِيَّ فَقَالَ حَينَ سَمِعْتُ بَهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الْوَلِيمَةِ ثُمَّ ذَكَرَ عَنِي اللّهِ عَنْهُ الْوَلِيمَةِ ثُمَّ ذَكَرَ عَنِي اللّهِ اللّهِ عَنْهُ الْوَلِيمَةِ ثُمَّ ذَكَرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَلِيمَةِ ثُمَّ ذَكَرَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللْمُ اللللّهُ اللّهُ ال

آ ٢٩٠٠ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ حِ وَعَنِ النُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ حِ وَعَنِ النُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ \*

١٠٣٠- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَحْوَ ذَاكَ \*

آ ۱۰۳۱ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا اللَّهُ عَلَى سَعِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمُنَّعُهَا مَنْ يَأْتِبِهَا وَيُدْعَى إلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمُنْعُهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمُ يُحِبِ الدَّعْوَةً فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ \*

بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ برا کھانااس ولیمہ کا ہے جس میں امیر بلائے جائیں ،اور مساکین کونہ بلایا جائے ، جو دعوت میں نہ جائے ،اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔

۱۹۲۸- ابن ابی عمر، سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے زہری سے دریافت کیا کہ یہ حدیث کس طرح ہے، کہ بدترین کھانا امیر وں کا کھانا ہے، تو وہ ہنے اور بولے، وہ کھانا بدتر نہیں ہے، سفیان کہتے ہیں کہ میر نے والد امیر تھے، اس لئے مجھے اس حدیث سے بڑی پریشانی لاحق ہوئی، جب میں نے یہ سنی تو زہری سے اس کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے عبدالرحمٰن اثری کے واسطہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ سب سے برا کھانا ولیمہ کا کھانا ہے اور مالک کی روایت کیا گھرج حدیث بیان کی۔

۱۰۲۹ محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، سعید بن مسیتب، اعرج، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے روایت کیا کہ سب سے برا کھاناولیمہ کا کھاناہے،اور مالک کی روایت کی طرح منقول ہے۔

• ۱۰۳۰ ابن ابی عمر ، سفیان ، ابوالزناد ، اعرج ، حضرت ابو ہر برہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے اس طرح روایت کرتے ہیں۔

ا ۱۰۰۱- ابن ابی عمر ، سفیان ، زیاد بن سعد ، ثابت ، اعرج ، حضرت ابو ہر رہے ، من اللہ تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، بدترین کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے ، کہ جو اس میں آتا ہے ، روگ دیا جاتا ہے ، اور جو دعوت میں ہے ، اور جو دعوت میں نہ آیا ، اس نے اللہ رب العزب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ نہ آیا ، اس نے اللہ رب العزب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمائی کی ہے۔

(د ١٤) بَابِ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلَّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَها وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا \*

وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفُظُ لِعَمْرِو قَالًا حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُّوةً عَنْ عَائِشَةً سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُّوةً عَنْ عَائِشَةً فَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةً رِفَاعَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِبْدَ رِفَاعَةً فَطَلَّقَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَبَتَ طَلَاقِي فَتَرَوَّحْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ التَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُريدِينَ أَنْ تُرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَى تَدُوقِي عُسَيْلَتَهُ تَرْجعي إلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَى تَدُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُريدِينَ أَنْ تُرْجعي إلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَى تَدُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٠٣٣ - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بَنُ الْمَثِي وَاللَّفُظُ لِحَرْمَلَةً قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرُوةً بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرُوةً بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرُوةً بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَايْفِهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَايَةً فَبَتَ الْعَبَرُتُهُ أَنَّ رِفَاعَةً الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ الْمَرَأَتَةُ فَبَتَ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا فَجَاءَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا فَجَاءَتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَفَاعَةً فَطَلَّقَهَا وَمَا اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَفَاعَةً فَطَلَّقَهَا وَاللَّهُ إِنَّهُ كَانَتُ تَحْتَ رَفَاعَةً فَطَلَّقَهَا وَالْمَا فَلَاقًا فَالَتْ يَا اللَّهُ إِنَّهُا كَانَتْ تَحْتَ رَفَاعَةً فَطَلَّقَهَا وَالْمَهُا فَعَلَقَتُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَفَاعَةً فَطَلَّقَهَا وَاللَّهُ إِنَانَاتُ الْمَاعِةُ فَطَلَقَهَا اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ تَحْتَ رَفَاعَةً وَطَلَقَهَا وَالْمَاقَةً وَالْمَاقَةً وَالْمَاقَةً وَالْمَاقُولُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ الْقَاقِيقُ الْمَاقَاقِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمَاقِعَةُ الْمُؤْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

باب (۱۴۵) جس عورت کو تین طلاقیں دی گئیں، وہ طلاق دینے والے کے لئے حلال نہیں ہے، حتی کہ کسی دوسرے خاوندسے نکاح کے بعد جدائی واقع ہو۔

۱۰۳۲ - ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمرو ناقد، سفیان، زہری، عروہ محضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رفاع کی بیوی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں، اور عرض کیا، یار سول اللہ میں رفاعہ کے نکاح میں تھی، انہوں نے جھے تین طلاقیں دے دیں، اس کے نکاح میں تھی، انہوں نے جھے تین طلاقیں دے دیں، اس کے بعد میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر سے نکاح کر لیالیکن اس کے بعد میں اور عرض بن زبیر سے نکاح کر لیالیکن اس کے باس تو کیڑے کے دامن کی طرح ہے (یعنی جماع کے قابل نہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور فرمایا کیا تور فاعہ کے پاس پھروا پس جانا چاہتی ہے، آپ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ تواس کی لذت سے آشنانہ ہو، اور وہ تیری لذت نے بھے اور خالد بن سعید دروازے پر منظر کہ اجازت ہو تو میں اندر جاؤں، خالد نے دروازے پر آواز دی، ابو بکر آپ نہیں سنتے کہ بیہ حضور کے سامنے کیازور زور نے کہہ ربی ہے۔

سا ۱۰۳۳ ابوطاہر اور حرملہ بن یجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رفاعہ قرظی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں، اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ رفاعہ قرظی نے اپنی عبدالرحمٰن بن زبیر سے نکاح کرلیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا، یار سول اللہ! میں رفاعہ کے نکاح میں تھی، انہوں نے مجھے تین طلاقیں دے دیں، اس کے بعد میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر سے نکاح کرلیا، اور خدا اس کے بعد میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر سے نکاح کرلیا، اور خدا کی قشم! عبدالرحمٰن میں تو کیڑے کے دامن کی طرح ہے،

آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتِ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ بِهَدْبَةِ مِنْ جَلْبَابِهَا قَالَ فَتَبَسَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا فَقَالَ لَعَلَّكِ تُريدِينَ أَنْ تَرْجعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا فَقَالَ لَعَلَّكِ تُريدِينَ أَنْ تَرْجعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا خَتَى يَدُوقَ عَسَيْلَتَهُ وَتَدُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَأَبُو خَتَى يَدُوقَ عَسَيْلَتَهُ وَتَدُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَأَبُو بَتَى يَدُوقَ عَسَيْلَتَهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَ فَطَفِقَ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَ فَطَفِقَ حَالِدٌ يُنَادِي أَبًا بَكُو أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَحْهَرُ فَلَا عَرْجُورُ هَذِهِ عَمَّا تَحْهَرُ فَلَا خَوْدُ هَذِهِ عَمَّا تَحْهَرُ فَلَا عَنْ خَهَرُ هَذِهِ عَمَّا تَحْهَرُ فَلَكُ فَالًا عَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَحْهَرُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٠٣٤ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّوْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ طَلَّقَ الْمُرَأَتَهُ فَتَرُوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ تَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ اللهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ تَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ \*

٥٩٠٠٥ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا فَنَالَ الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُ بِهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُ إِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَى يَذُوقَى أَنَا عَنَى يَذُوقَى اللَّهُ الْحُلُولُ اللَّهُ الل

اور عورت نے اپنے کپڑے کادامن کپڑ کرد کھایا (مطلب یہ تھا،
کہ وہ جماع کے قابل نہیں) راوی بیان کرتے ہیں، کہ یہ سن کر
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کہ شاید
ہوسکتا، جب تک کہ وہ تیری لذت ہے واقف نہ ہو جائے، اور تو
ہوسکتا، جب تک کہ وہ تیری لذت ہے واقف نہ ہو جائے، اور تو
اس کی لذت ہے آشانہ ہو، اور حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ
تنائی عنہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے
تنائی عنہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے
مخرے کے در وازے پر تنے، انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں
ملی تھی، تو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں
ملی تھی، تو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں
عورت کو جمڑ کے اور ڈانے کیوں نہیں، کہ یہ رسالت آب
عورت کو جمڑ کے اور ڈانے کیوں نہیں، کہ یہ رسالت آب
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کہہ رہی ہے۔

۱۰۳۳ میرین حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالی عنه نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن زبیر رضی اللہ تعالی عنه سے زکاح کرلیا، پھروہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو ئیں اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! رفاعہ نے اسے تین طلاقیں دے دی ہیں، بقیہ روایت یونس کی روایت کی طرح ہے۔

۱۰۳۵ میر بن علاء ہمرانی، ابواسامہ، ہشام، بواسطہ اپ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا کہ اگر کسی عورت ہے کوئی شخص نکاح کرے اور پھر اسے طلاق دے دے، عورت طلاق رے بعد کسی اور سے نکاح کرے اور دوسر ابغیراس سے وخول کئے طلاق دیدے توکیا وہ اپنے پہلے خاوند کے لئے صلال ہے؟، فرمایا نہیں، تاو قشکہ یہ دوسر ااس کی لذت سے حلال ہے؟، فرمایا نہیں، تاو قشکہ یہ دوسر ااس کی لذت سے

آشنانه هوجائي

۱۰۳۶ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابن فضیل (دوسری سند) ابو کریب،ابومعاویہ،ہشام ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول

--

ے ۱۰۳۰ - ابو بکر بن ابی شیبہ ، علی بن مسہر ، عبید اللہ بن عمر ، قاسم بن محمد ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ، کہ ایک شخص نے اپنی ہیوی کو تمین طلاقیں دے دیں ، اس نے

ہیں سے ہیں بیوں ریاں ما یں دیے ریاں ہوں ہے دوسرے شخص ہے نکاح کر لیا، مگر صحبت سے قبل اس نے طلاق دے دی، پہلے شوہر نے پھر اس سے نکاح کرنا جاہا، تو

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، جب تک کہ شوہر ثانی اس سے

جماع کی لذت نہ پائے، جیسے کہ شوہر اول نے حاصل کی تھی۔ ۱۰۳۸۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، بواسطہ اپنے والد (دوسر ی سند) محمد بن مثنیٰ، کیچیٰ بن سعید، عبیداللہ سے اسی سند کے ساتھ

اسی طرح روایت منقول ہے، اور یکیٰ کی حدیث میں عبید الله، بواسطه قاسم، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت

کرتے ہیں۔

باب(۱۴۶) جماع کے وقت کی دعا!

9سوا۔ یجیٰ بن یجیٰ، اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، سالم، کریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے قریب کر زیکا اراد و کر برو تو یہ وہا رہ میں لیا آہ

قربت كرفى كا اراده كرے، تو سے وعا پڑھ لے، "بسم الله الله الله محنبنا الشيطان و حنب الشيطان ما رزقتنا" تواس صحبت ميں اگر كوئى اولاداس كے مقدر ميں ہوگى توشيطان اس

کو بھی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ ۱۰۳۰ محمد بن مثنیٰ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبہ (دوسر ی ١٠٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو ابْنُ فُضَيْلٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ جَمْيِعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر َ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر َ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر عَنْ عَلِيْ بَن مُسْهِر عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ طَلَّقَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَنْ مَلَانًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَجُلًا أَنْ يَدْخُل بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَذُوفَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا حَتّى يَذُوفَ الْآخِرُ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا حَتّى يَذُوفَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأُولُ \*

١٠٣٨ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حِ حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَ حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَ حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَلْهِ بِهَذَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ حَدَيثِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَيثِ مَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَدَّا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةً\*

(١٤٦) بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ

عِنْدُ الْجِمَاعِ \* وَمَاعَ \* وَسُرُانَا الْجِمَاعِ \* وَمُرَانَّانَا الْجِمَاعِ \* وَمُرَانَّانًا الْجُمَاعِ \* وَمُرَانَّانًا الْجُمَاعِ \* وَمُرَانِّانًا الْجُمَاعِ \* وَمُرانِعِ فَالْمُونِ وَمُرانِعِ فَالْمُونِ وَمُرانِعِ وَمُوانِعِ وَمُوانِعِ وَمُرانِعِ وَمُوانِعِ وَمُوانِعِ

١٠٤٠ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ

فِي ذَٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا \*

سند) ابن نمير، بواسطہ اپنے والد (تيسری سند) عبد بن حميد، عبدالرزاق منصور ہے جریر کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے، باقی شعبہ کی روایت میں بسم اللہ کا لفظ نہیں ہے، باقی عبدالرزاق عن الثوری کی روایت میں "بسم اللہ" کالفظ موجود ہے، کہ میرے خيال ميں "بسم اللہ" بھی کہاہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

ہاب (۱۴۷) اپنی عورت سے دہر کے علاوہ قبل میں ،اگلی یا بچھلی جانب سے جس طرح جاہے جماع کرے!

ا ۱۰۴ ـ قتیبه بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبه، اور عمر و ناقد، سفیان،

ابن منکدر، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں، که یہود کہاکرتے تھے،اگر کوئی عورت کے پیچھے ہو کرشر م گاہ میں جماع کر تاہے، تو بچه بھینگا پیدا ہو تاہے، جس پر بیہ آیت نازل ہوئی، نساؤ کم الآیة، بعنی تمہاری عور تیں تمہاری کھینیاں ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرف ہے جاہے آؤ۔

۱۰۴۳ منیه بن سعید، ابو عوانه (دوسری سند) عبدالوارث

بن عبدالصمد، بواسطه اینے والد، ابوب (تیسری سند) محمد بن

قُبُلِهَا مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ

تَعَرَّضَ لِلدَّبُرِ \* اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قَبُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحُولَ قَالَ فَالَا فَيُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحُولَ قَالَ فَأَنْزِلَتْ ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْبُكُمْ فَأَنُوا حَرْبُكُمْ فَأَنُوا حَرْبُكُمْ أَنَّى شِيْتُمْ ) \* أَنَّى شِيْتُمْ ) \* أَنَّى شِيدٍ حَدَّثَنَاه قَتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو

عَوَانَةً حِ و حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ

حَدَّنَهُ أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ حِ وَحَدَّنَهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَهِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّنَهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنِّى عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ السَّعِيدِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ فَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنُ رَاشِدٍ يُحَدِّينِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنُ رَاشِدٍ يُحَدِّينٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ صَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ صَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُحَتَّارِ عَنْ أَسَدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُو آبْنُ الْمُحَتَّارِ عَنْ أَسَدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ اللَّهُ وَلَاءً عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ اللَّهُ مُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُو آبْنُ الْمُحَدِّينِ وَزَادَ فِي الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِر بِهَذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ فِي الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِر بِهَذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ فِي طَمَانِ عَنِ الزَّهْرِيِ إِنْ شَاءً مُحَبِّيةً وَإِنْ شَاءً مُحَبِّيةً عَيْرَ مُحَبِّيةٍ غَيْرً أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ \*

شَاءَ غَيْرَ مُحَبِّيَةٍ غَيْرَ ۚ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ \* (فائدہ) باتفاق علمائے کرام دہر میں جماع کرناحرام ہے،اوراییا کرنے پر حدیث شریف میں لعنت آئی ہے۔

> (١٤٨) بَابِ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ ....\*

> ١٠٤٤ - وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ وَاللَّهْ ظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجَهَا لَعَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ \*
>  فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ \*

٥٤٠١- وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا سُعْبَةُ بِهَذَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرْجَعَ \*

٦٠٤٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ

مینی، وہب بن جریر، شعبہ (چوتھی سند) محمہ بن مینی، عبدالرحمٰن، سفیان (پانچویں سند)، عبیداللہ بن سعید، ہارون بن عبداللہ، ابومعن رقاشی، وہب بن جریر، بواسطہ اپنے والد، نعمان بن راشد، زہری (چھٹی سند) سلیمان بن معبد، معلی بن اسد، عبدالعزیز بن مخار، سبیل بن ابی صالح، محمہ بن منکدر، مسلمان بن معبد، معلی بن اسد، عبدالعزیز بن مخار، سبیل بن ابی صالح، محمہ بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، باتی نعمان کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ، زہری نے بیان کیا، کہ شوہر چاہے اپنی بیوی کو اوندھالٹاکر جماع کرے، یاسیدھالٹاکر صحبت کرے، گر جماع ایک بی سوراخ یعنی قبل میں کرہے۔

باب(۸ ۱۲۸)عورت کواپنے شوہر کابستر حچھوڑنے کی ممانعت!

۳۴ ۱۰ مجمد بن متنی ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قاده، زراره
بن اوفی، حضرت ابو ہر بره رضی الله تعالیٰ عنه، نبی اکرم صلی الله
علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں، که آپ نے ارشاد فرمایا، که
جب کوئی عورت اس حالت میں رات گزارے که اپنے شوہر کا
بستر حچوڑے رہے، توضیح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے
بستر حچوڑے رہے، توضیح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے
ریحے ہیں۔

4 م الم المحيى بن حبيب حارثی، خالد بن حارث، شعبہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، کہ جہب تک شوہر کے بستر پرواپس نہ ہو ( فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں )۔

۲ ۱۰ ۱- ابن ابی عمر، مر وان، یزید بن کیسان، ابو حازم، حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُل يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا \*

١٠٤٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةً حَ وَ حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةً حَ وَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَ وَ حَدَّثَنِي رُهَيْرُ سَعِيدٍ الْأَشَجُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَ وَ حَدَّثَنِي رُهَيْرُ اللَّهُ عَنِ أَبِي هُرَيْرٌ كُلُّهُمْ عَنِ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ عَلَيْهَا لَعُنَّهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبَعَ \* غَضْبَانَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْكُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ خَمْرَ بْنَ حَمْزَةً الْعُمَرِيّ مُوانَ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ عُمَرَ بْنَ حَمْزَةً الْعُمَرِيّ مُوانَ أَبْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ عُمْرَ بْنَ حَمْزَةً الْعُمْرِيّ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ سَغْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

سَعِيدٍ الْخَدْرِيُّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ

مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأْتِهِ

وَتَفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا \* 1 . 4 . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبُا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي أَبًا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي أَبًا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّحُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّحُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّحُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي

الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا ہے، قتم ہے اس ذات كى جس كے دست قدرت ميں ميرى جان ہے، كه كوئى شخص بھى ايسا نہيں، كه جو اپنى بيوى كو اپنے بستر پر بلائے، اور وہ آنے ہے انكار كردے تواس پروہ پرورد گار، جو كه آسان پرہے، اس وقت تك غضبناك رہتا ہے جب تك كه شوہراس سے راضى نه ہو۔ كل غضبناك رہتا ہے جب تك كه شوہراس سے راضى نه ہو۔ كامن ابو معاويد، (دوسرى مند) ابو سعيد الله ، وكيح، (تيسرى سند) زہير بن حرب، جرير، ابو معاول الله تعالى عنہ سے الممش، ابو حازم، حضرت ابوہر برہ رضى الله تعالى عنہ سے روايت كرتے ہيں، انہوں نے بيان كياكه رسول الله صلى الله عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا، اگر مرد اپنى بيوى كو اپنے بستر پر بلائے، اور وہ نه آئے، اور مردرات بھراس سے ناراض رہے، تو فرشتے اس پر لعنت كرتے رہے ہيں، يہاں تك كه صبح ہو جاتى فرشتے اس پر لعنت كرتے رہے ہيں، يہاں تك كه صبح ہو جاتى فرشتے اس پر لعنت كرتے رہے ہيں، يہاں تك كه صبح ہو جاتى

باب (۱۳۹) عورت کاراز ظاہر کرنے کی ممانعت!

۱۹۸۱ - ابو بکر بن ابی شیبہ، مروان بن معاویہ، عمر بن حمزة

العری، عبدالرحمٰن بن سعد، حضرت ابوسعید خدری رضی الله

تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن

اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے برامر تبہ میں وہ آدی

ہے کہ اپنی عورت سے خلوت کرے اور عورت مرد سے

کرے، پھروہ اس کا بھید (۱) افشاکر تا پھرے۔

9 م ۱۰ محد بن عبداللہ بن نمیر اور ابو کریب، ابواسامہ، عمر بن حمزہ، عبدالرحمٰن بن سعد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے بڑی امانت سے ہے کہ مرد اپنی عورت سے حج کہ مرد اپنی عورت سے صحبت کرے، اور عورت مرد سے، پھروہ اس کا بھید

(۱)اس ہے مراوز وجین کے مابین ہونے والی گفتگواور زوجہ سے صحبت کے طریقوں کی تفصیل ظاہر کرناہے۔

إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرِ إِنَّ أَعْظَمَ \* فابر كرد، ابن نمير في "ان اعظم "كالفظروايت كيا ب- (فاكده) لين امانت ميں خيانت كرے، توسب سے بڑا خائن ہے، ان امور كا افتاء كرناحرام ہے، اس لئے كہ خلاف مروت اور بے حيائى ہے۔

## باب(۱۵۰)عزل کابیان!

۵۰ اله یحیٰ بن ابوب اور قتیبه بن سعید اور علی بن حجر ،اساعیل بن جعفر، ربیعہ، محمد بن مجی بن حبان، ابن محیریز بیان کرتے ہیں کہ میں اور ابو صرمہ دونوں حضرت ابوسعید خدریؓ کے پاس گئے، ابو صرمہ نے ان سے دریافت کیا، کہ اے ابوسعید خدری ہ ہے نے بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عزل کاذ کر کرتے ہوئے ساہے، انہوں نے فرمایا، ہاں! ہم نے آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مصطلق کیا،اور عرب کی بڑی عمدہ شریف عور توں کو قیدی بنایا، عور توں سے علیحدہ ہوئے بھی مدت گزر گئی، اور ہماراارادہ ہوا کہ ان عور توں کے بدلے کفار ہے کچھ مال وصول کریں ،اور بیہ بھی ارادہ ہوا کہ ان سے نفع بھی حاصل کریں، اور عزل کرلیں ( یعنی انزال شرم گاہ کے باہر کریں، تأکہ حمل قائم نہ ہو) پھر ہم نے کہا، کہ ہم عزل کرتے ہیں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمارے در میان موجود ہیں،اور ہم آپ ہے اس کے متعلق دریافت نہ کریں، چنانچہ ہم نے آپ ہے اس کے متعلق دریافت کیا، آپ نے نرمایا،اگر تم ایبانه بھی کرو، تب بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ جس روح کا پیدا ہونا قیامت تک خدانے مقرر کر دیاہے تو وہ ضرور پیدا ہوگی۔ ۵۱ ا\_ محمد بن فرج مولی بنی ہاشم، محمد بن زبر قان، موسیٰ بن عقبہ، محمد بن کیجیٰ بن حبان سے اس سند کے ساتھ ربیعہ کی حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں، مگر اس میں بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیاہے، جسے وہ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے۔

۱۰۵۳ عبداللہ بن محمد بن اساءالفسی ،جو ریبہ ، مالک، زہری ، ابن محیرِیز ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ، کہ ہم کو جنگ میں بچھ قیدی عور تیں مل گئیں ،ہم

(١٥٠) بَابِ حُكْمِ الْعَزْلِ \* . ١٠٥٠ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْر قَالُوا حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفُر أَخْبَرَنِي رَبيعَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى بْن حَبَّانَ ۚ عَن ابْن مُحَيِّريز أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُزْوَةً بَالْمُصْطَلِق فَسَبَيْنَا كُرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَعِبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتُمْتِعَ وَنَعْزِلَ فَقَلْنَا نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْنَ أَظْهُرْنَا لَا نَسْأَلُهُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ\*

١٠٥١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ حَدَّثَنَا مُوسَى هَاشِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقَّبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ اللَّهِ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \* اللَّه كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \* اللَّه كَتَبَ مَنْ هُو خَالِقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \* اللَّه بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الطَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَن أَلْكٍ عَن مَالِكٍ عَن أَسْمَاءَ الطَّيْبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَن

الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

الْحُدْرِيِّ أَنَّهُ أَحْبَرَهُ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةً إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةً \*

ان سے عزل کرتے تھے، پھر ہم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم ضرور ایسا کرتے ہو، مگر جوروح قیامت تک پریرا ہونے والی ہے، وہ تو ضرور پریرا ہوگ۔ ہوگ۔

(فائدہ) صحابہ کرام اور تابعین اورائمہ مجہدین عزل کی کراہت کے قائل ہیں، باقی شخزین الدینؓ فرماتے ہیں، کہ اس کے متعلق اجماع کا نقل کرناصیح نہیں، تاہم جواز پھر بھی ثابت ہے، شخابن ہام نے اور صاحب ردالجتار نے اس کی تصریح کی ہے، اور ان احادیث میں موجود دور کے حضرات کو بھی عبرت حاصل کرناچاہئے کہ ان انتظامات اور پابندیوں سے بچھ نہیں ہو تا جسے پیدا ہوناہے، وہ ہو کررہے گا، ہاں ممکن ہے، کہ ایساکر نے والے اس دولت سے علم الہٰی میں محروم ہو چکے ہوں (عمد ۃ القار می جلد ۲صفحہ ۱۹۵۵)۔

بِ الله المُعَالَّمُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الله عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ عَلِيً الْجَهْضَمِيُّ عَلِيً الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بَرِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لَعَمْ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقُدَرُ \*

سر من الشر بن علی جمضی، بشر بن مفضل، شعبه ، انس بن سیر بن معبد بن سیر بن، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، شعبه بیان کرتے ہیں، کہ میں نے اس سے کہا کیا تم نے حضرت ابوسعید سے سنا ہے ؟ انہوں نے کہا ہاں، اور وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا، اگر تم عزل نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، اس لئے کہ یہ مقدر شدہ امر ہے۔

١٥٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعِنْ حِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح و جَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي وَبَهْزٌ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنسِ مَهْدِي وَبَهْزٌ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنسِ مَهْدِي وَبَهْزٌ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنسِ بَنِ سِيرِينَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ عَن النَّبِي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا عَن النَّبِي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا لَا عَنْكُوا ذَاكُمْ فَإِنّمَا هُوَ الْقَدَرُ وَفِي عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنّمَا هُوَ الْقَدَرُ وَفِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا لَا عَنْكُوا ذَاكُمْ فَإِنّمَا هُوَ الْقَدَرُ وَفِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي وَاللّهُ مَنْ أَبِي وَاللّهُ مَنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَالَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

۱۵۴ محمد بن شخی اور ابن بشار، محمد بن جعفر، (دوسری سند) یکی بن صبیب، خالد بن حارث (تیسری سند) محمد بن حاتم، عبدالرحمٰن، بهر، شعبه، حضرت انس بن سیرین سے اسی سند کے ساتھ حسب سابق روایت منقول ہے لیکن اس روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کے متعلق ارشاد فرمایا، کہ اگرنہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ یہ تو مقدر شدہ امر ہے، اور بہرکی روایت میں ہے کہ شعبہ نے کہا مقدر شدہ امر ہے، اور بہرکی روایت میں ہے کہ شعبہ نے کہا انہوں نے کہاہاں۔

٥٥٠٠ - حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا كَامِلٍ قَالَا كَامِلٍ قَالَا كَامِلٍ قَالَا

۵۵ اله الوالربيع زهرانی اور ابو کامل حبحد دی، حماد بن زید، ابوب، محمد، عبدالرحمٰن بن بشر بن مسعود، حضرت ابوسعید صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى َ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَوْلُهُ لَا عَلَيْكُمْ أَقْرَبُ إِلَى النَّهْيِ \* ١٠٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بشر الْأَنْصَارِيِّ قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا ذَاكُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ نَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالِ ابْنُ عَوْن فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا

رجر الشّاعِ حَدَّنَى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِ حَدَّنَا السَّاعِ حَدَّنَا السَّاعِ حَدَّنَا السَّاعِ حَدَّنَا السَّاعِ حَدَّنَا اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَوْن قَالَ حَدَّثُتُ مُحَمَّدًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ يَعْنِي حَدِيثَ الْمُقَنَى حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ يَعْنِي حَدِيثَ الْعَزْلِ فَقَالَ إِيَّايَ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ اللهُ اللهِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ اللهُ عَنْ مَعْبَدِ اللهِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ اللهِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ اللهِ عَنْ مَعْبَدِ اللهِ عَنْ مَعْبَدِ اللهِ اللهِ عَنْ مَعْبَدِ اللهِ اللهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْبًا قَالَ نَعْمْ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى اللهُ عَمْ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى اللهَ عَمْ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى الْعَرْلِ شَيْبًا قَالَ نَعْمْ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى اللهِ مَنْ الْمُحَدِيثَ بِمَعْنَى اللهِ عَلْمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى الْعَرْلِ شَيْبًا قَالَ نَعْمْ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى

خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے عزل کے متعلق دریافت کیا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگرنہ کرو تو کوئی حرج نہیں، اس لئے کہ یہ تو مقدر شدہ امر ہے، محد راوی بیان کرتے ہیں، کہ آپ کایہ فرمان نہی کے زیادہ قریب ہے۔

۱۰۵۲ محد بن متی معاذب بن معاذب بن عون، محد ، عبدالرحمن بن بشر الانصاری ، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں، که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے عزل کا تذکرہ کیا گیا، آپ نے فرمایاتم یہ کیوں کرتے ہو، صحابہ نے عرض کیا، کسی وقت آدمی کے پاس ایک عورت ہوتی ہے، اور وہ دودھ پلاتی ہے، اور وہ اس سے صحبت کرتا ہے مگر حمل قائم ہونے سے ڈرتا ہے، اور کسی کے پاس باندی ہوتی ہے، اور وہ اس سے صحبت کرنا چاہتا ہے، مگر حمل قائم ہوتا اسے اچھا معلوم نہیں ہوتا، فرمایا کیا مضائقہ ہے، اگر تم عزل نه کرو، کیونکہ یہ توایک طے شدہ امر ہے، ابن عون کہتے ہیں، میں نے میں عزل کر شمل کیا کہا، خدا کی قسم اس میں عزل کر نے ہیں میں عنہ کرنا ہے۔

1004۔ حجاج بن شاعر، سلیمان بن حرب، حماد بن زید، ابن عون بیان کرتے ہیں، کہ میں نے محمد سے ابراہیم کے واسطہ سے عبدالر حمٰن کی عزل والی حدیث بیان کی، توانہوں نے کہا کہ مجھ سے بھی عبدالر حمٰن بن بشرؓ نے روایت نقل کی ہے۔

۱۰۵۸ معبد بن مثنیٰ، عبدالاعلیٰ، ہشام، محد، معبد بن سیرین بیان کرتے ہیں، کہ ہم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کہ تم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے، کہ عزل کاذکر کرتے ہوں، انہوں نے فرمایا، جی ہاں، پھر بقیہ روایت ابن عون کی روایت کی طرح بیان کی

٥٥ - عبدالله بن قواريري، احمد بن عبده، سفيان بن عيينه، ابن ابی جیح، مجاہد، قزعه، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سامنے عزل کا تذکرہ کیا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، یه کیول کرتے ہو، اور یہ مہیں فرمایا، کہ تم میں سے کوئی ایبانہ کیا کرے، اس لیئے کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے، جو پیداہونے والی ہے، مگراللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنے والا ہے۔

حَدِيثِ ابْنِ عَوْنِ إِلَى قَوْلِهِ الْقَدَرُ \* ٩ - ١٠٥٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقُواريريُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا و قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدُّنَّنَا سُفْيَالُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى َ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقَلْ فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمُ فَإِنَّهُ

لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوفَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا \*

.١٠٦٠ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ ۚ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْعَزْل فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاء يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءِ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ \*

١٠٦١– حَدَّثَنِي أُحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

١٠٦٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا

أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَلَبثَ

(فائدہ) بعنی جسے پیدا ہوناہے وہ توضر ورپیدا ہو گا، جاہے تم ہزار عزل کرو، واللہ اعلم۔

١٠٦٠ بارون بن سعيد ايلي، عبدالله بن وبهب، معاويه بن صالح، على بن ابي طلحه ،ابوالو داك، حضريت ابوسعيد خدري رضي الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم سے عزل کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، منی کے تمام پائی سے لڑ کا نہیں بنآ، اور جس چیز کواللہ میاں پیدا کرنا جا ہتا ہے اسے کوئی چیز روک خبين سكتى۔

۱۲۰۱ احدین منذرالبصری، زیدین حباب، معاویه، علی بن ابی طلحه باشمی،ابوالو داک، حضرت ابوسعید حدر ی رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، اور وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے حسب سابق روایت کرتے ہیں۔

٦٢٠١١ احمد بن عبدالله بن يولس، زهير، ابوالزبير، حضرت جابر ر صی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آنخضرت صلی الله عليه وسلم کې خدمت ميں حاضر ہوا،اور عرض کيا، که مير ی ا کے باندی ہے،جو ہارا کام کاج کرتی ہے،اور ہمارایانی لاتی ہے، اور میں اس ہے صحبت کرتا ہوں مگر اس کا حاملہ ہونا پہند نہیں كرتا، آپ نے فرمايا اگر توجاہے عزل كرلے، اس لئے كہ جواس صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْحَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ إِنَّ الْحَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ قَدْرَ لَهَا \*

١٠٦٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ سَعِيدٍ بْن حَسَّانَ عَنْ عُرُّوَةً بْنِ عِيَاضِ عَنْ حَابِرِ بْن غَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي حَارِيَةً لِي وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللَّهُ قَالَ فَحَاءَ الرَّحُلُ فَقُالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كَنْتُ ذَكُرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ \* ١٠٦٤- وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَّا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ قَاصُّ أَهْل مَكَّةً أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضٍ بْن عَدِيٌّ بْنِ الْحِيَارِ النُّوْفَلِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ \* الْمُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرِ خَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِر قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْأَنُ يَنْزِلُ زَادً عَنْ جَابِر قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْأَنُ يَنْزِلُ زَادً إِسْحَقُ قَالَ سُفْيَانُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ إِسْحَقُ قَالَ سُفْيَانُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ النَّهَانَ عَنْهُ الْقُرْآنُ \*

١٠٦٦- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنَّ عَطَاءِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ لَقَدْ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ

کی تقذیر میں لکھاہے، وہ آجائے گا، کچھ عرصہ بعد وہ آدمی واپس آیا،اور عرض کیاباندی حاملہ ہو گئی، آپ نے فرمایا، میں نے تخصے بتادیاتھا، کہ جواس کے مقدر میں آنالکھاہے، وہ آبی جائے گا۔ سلامل سوں بیری ماشعش سفال میں عرب سور میں جائے گا۔

برادیا ها، له بوال کے مقدرین انا معاہے، وہ ای جائے کا۔

الا الد سعید بن عمر، اشعثی، سفیان بن عیبیند، سعید بن جہان، عروہ بن عیاض، حضرت جابر بن عبداللد رضی الله تعالی عنہ ہے بیان کرتے ہیں، کہ ایک مخفل نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا، کہ میری ایک باندی ہے، اور میں اس سے عزل کر تا ہوں، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز تو جس کا الله تعالی نے ارادہ کر رکھا ہے، اسے روک نہیں کتی، پھروہ مخفل آیادر عرض کیا، یارسول الله جس باندی کامیں کتی، پھروہ مخفل آیادر عرض کیا، یارسول الله جس باندی کامیں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا، وہ حاملہ ہوگئ، رسول الله حسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں الله تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں الله تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول

۱۹۳۴ می جاج بن شاعر، ابواحمد زبیری، سعید بن حسان، عروه بن عیاض نو فلی، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سفیان کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے۔

۱۹۵۵ - ابو بکر بن ابی شیبه، اسحاق بن ابراہیم، سفیان، عمرو، عطاء، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم عزل بھی کرتے تھے، اور قرآن بھی نازل ہو تاتھا، اسحاق نے اتنی زیادتی بیان کی ہے، کہ سفیان نے کہا، کہ اگر عزل برا ہو تا، تو قرآن کریم میں اس کی ممانعت نازل ہوتی۔

۱۰۲۲ سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، عطاء سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرماتے تھے کہ ہم آنخضرت کے

زمانہ می*ں عزل کیا کرتے تھے۔* 

۱۹۷۵ - ابوغسان مسمعی، معاذبن ہشام، بواسطہ اپنے والد، ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عزل کیا کرتے تھے، آپ کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ہمیں اس سے منع نہیں فرمایا۔

باب (۱۵۱) قیدی حاملہ عور توں سے مجامعت کرنے کی ممانعت!

۱۹۱۸ - محد بن مثنی، محمد بن بنار، محمد بن جعفر، شعبه، یزید بن ضمیر، عبدالرحمٰن بن جبیر، بواسطه اپنے والد، حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ ایک عورت جس کازمانہ ولادت بالکل قریب تھا، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کی گئی، آپ نے فرمایاوہ شخص اس ہے مجامعت کرنا چاہتا ہے، صحابہ نے عرض کیا جی بال، آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اس پرایسی لعنت کروں جو قبر میں بھی اس کے ساتھ جائے، وہ کیو کر اس بچہ کا وارث ہوسکتا ہے، حالا نکہ یہ اس کے لئے حلال نہیں، اور کیو نکر اس بچہ کا وارث ہوسکتا ہے، حالا نکہ یہ اس کے لئے حلال نہیں، اور کیو نکر اس بچہ کو فلام بناسکتا ہے، حالا نکہ یہ اس کے لئے حلال نہیں، اور کیو نکر اس بچہ کو فلام بناسکتا ہے، حالا نکہ یہ اس کے لئے حلال نہیں، اور کیو نکر اس بچہ کو فلام بناسکتا ہے، حالا نکہ یہ اس کے لئے حلال نہیں۔

یَسْتَخْدِمُهُ وَهُو َلَا یَحِلُّ لَهُ \*

بچہ کوغلام بناسکتاہے، حالا نکہ بیراس کے لئے حلال نہیں۔
(فائدہ) جب قیدی عورت حاملہ ہے، تواس ہے جماع جرام ہے، اب آگر چھ مادسے قبل لڑکا پیدا ہو گا تو شبہ ہو گا کہ یہ لڑکا اس مسلمان کا ہے، یا اس کا فرکا ہے، کہ وضع حمل تک اس سے صحبت حرام رہے۔
اس کا فرکا ہے، کہ جس کی بیہ عورت تھی، للہٰ داان خرابیوں سے بیخے کے لئے ضروری ہے، کہ وضع حمل تک اس سے صحبت حرام رہے۔

۱۹۰۱- ابو بکر بن ابی شیبہ ، یزید بن ہارون (دوسری سند) محمد بن بشار ، ابو داؤد ، شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث روایت کرتے ہیں۔

باب (۱۵۲) مرضعہ کے ساتھ صحبت کا جواز اور عزل کی کراہت!

٠٤٠ ا خلف بن ہشام، مالک بن انس (دوسری سند) یجیٰ بن

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي ابْنَ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ رَبِي ابْنَ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا \* وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا \* فَبَلِيْ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا \* فَلِكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا \* فَلِكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا \* فَلَكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا \* فَالَمْ يَنْهَنَا \* فَالَمْ يَنْهَنَا \* فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا \* فَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا \* فَالَمْ يَنْهَنَا \* فَالْمُ يَعْلِيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا \* فَالْمُ يَعْلِيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا \* فَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا \* فَالْمُ يَلْهُ وَسَلِّمَ فَلَمْ يَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَلَامُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ وَالْمُ عَلَمُ عَلَمُ وَالْمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ

(١٥١) بَابِ تَحْرِيمِ وَطَّءِ الْحَامِلِ

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ فَالٌ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي النَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي النَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ مُحَكِّدً مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتِي بِامْرَأَةٍ مُحِحً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتِي بِامْرَأَةٍ مُحِحً عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بَهَا عَلَي بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بَهَا عَلَيه فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَا يَدْخُلُ مَعْهُ وَسَلَّمَ لَقَدْ هُمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَا يَدْخُلُ مَعْهُ فَقَالَ يَورِينُهُ وَهُو لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ عَيْفٍ وَهُو لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ عَيْفٍ فَهُو لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ عَيْفًا لَهُ كَيْفَ عَلَيْهِ فَهُو لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ عَلَيْهِ فَهُو لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ كَيْفَ عَلَيْهِ فَهُو لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ كَيْفَ عَيْفًا لَهُ عَلَيْهُ لَعْنَا لَعَمْ فَقَالَ لَعْمَ فَهُ وَهُو لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفً كَيْفًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَعْنَا يَدْخُلُ مَعْهُ فَيْفَ يُورَدُّهُ وَهُو لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ كَيْفَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَيْعَا لَوْلَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفًا لَكُولُوا لَهُ عَلَيْهِ لَعْنَا لَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَعْنَا لَا يَعْلَى لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى لَا لَلْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ الْعَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(١٥٢) بَابِ جُوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطُهُ الْمُرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ \*

١٠٧٠- وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ

یجیٰ، مالک، محمد بن عبدالرحمٰن بن نو نُل، عروہ، عائشہ، جدامہ بنت وہب الاسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرمارہے تھے کہ میں نے اس بات کاار ادہ کیا تھا کہ عیلہ ہے منع کردوں، پھر مجھے یاد آیا کہ روم اور فارس والے غیلہ کرتے ې ، اور په چيزان کې اولا د کوکسي قشم کا نقصان نېيس دې ، خلف راوی نے جذامہ اسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا ہے، باقی امام مسلم فرماتے ہیں، کہ سیحے وہ ہے، جو بیچی راوی نے بیان کیاہے، لیعنی جدامہ اسد ریہ ، دال کے ساتھ ۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

بْنُ أَنَس حِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأَتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَل عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بَنْتِ وَهْبٍ الْأُسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أُوْلَادَهُمْ وَأَمَّا خَلَفٌ فَقَالَ عَنْ جُذَامَةَ الْأُسَدِيَّةِ قَالَ مسْلِم وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى بالدَّال غَيْرَ مَنْقُو ْطُةٍ \* ( فائدہ )غیلہ دودھ پلانے والی عورت سے صحبت کرنے کو کہتے ہیں اور اکثرایام رضاع میں مجامعت کرنے سے دودھ کم ہو جاتا ہے جس سے

بچہ کو نقصان ہو تاہے،اور وطی ہے اس عورت کے حاملہ ہونے کا بھی امکان ہو تاہے اور حمل ہے دودھ سیجے نہیں رہتا تو اس میں بچہ کا نقصان ہوا مگر چو تکہ اس کا ضرر بقینی نہیں ،اس لئے آپ نے اس سے منع فرمایا ،اور پھر مر دیے جارہ کب تک صبر کرے گا۔ ا ٤٠١ عبد الله بن سعيد، محمد بن ابي عمر، مقرى، سعيد بن ابي ابوب، ابوالاسود، عروه، عائشه، جدامه بنت و هب اخت عكاشه رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ میں سیچھ آدمیوں کے ساتھ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ئی، آب اس وقت فرمارے تھے میں نے ارادہ کیا تھا کہ غیلہ سے منع کر دوں، مگر میں نے روم اور فارس کو دیکھا کہ وہ حالت ر ضاعت میں اپنی بیو یوں ہے صحبت کرتے ہیں،اور پیہ چیز ان کی اولاد کو کسی قشم کا نقصان مہیں دیتی،اس کے بعد آتخضرت صلی اللہ علیہ و سلم ہے عزل کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا ہے تو در پردہ زندہ در گور ہونا ہے، عبیداللہ نے اپنی روایت میں مقری سے بیہ زیادہ تقل کیا ہے، کہ یہی مووّد ہ ہے،

١٠٧١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا خَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّتَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسِ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزُلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِئِ وَهِيَ (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ) \*

١٠٧٢ – وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ الْقُرَشِيِّ عَنْ

(فائدہ) چو نکہ اولاد نطفہ ہے ہوتی ہے ،اور عزل کی صورت میں اس کاازالہ ہے توبیہ و اُد خفی کے قریب چیز ہو گئی،اس لئے اس سے منع فرمایا۔ ٤٢- ١٠ ابو بكر بن ابي شيبه ، يحييٰ بن اسحاق ، يحييٰ بن ابوب ، محمر بن عبدالرحمٰن، عروه، عائشه، جدامه بنت و هب الاسديه رضي الله تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ

جسے سوال کیا جائے گا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

عُرُّوَةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ جُدَامَةً بنْتِ وَهْبِ الْأُسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ بَمِثْلُ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْعَزُّلِ وَالْغِيلَةِ غَيْرَ أَنُّهُ قَالَ الْغِيَالِ \* ١٠٧٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرِ قَالَا حَدَّتَنَاً عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْبُرِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةً حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثُهُ عَنْ عَامِر بْنَ سَعْدٍ أَنَّ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصَ أَنَّ رَجُلًا حَاءَ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي فَقَالَ لَهُ

روَايَتِهِ إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلَا مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارسَ

وَكَا الرُّومَ \*

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ ذَٰلِكَ ضَارًا ضَرَّ فَارسِ وَالرُّومَ و قَالَ زُهَيْرٌ فِي

میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور بقیہ حدیث سعید بن ابی ابوب کی روایت کی طرح عزل اور عبیلہ کے بارے میں بیان کی، نیکن اس میں ''غیلہ'' کی بجائے ''غیال'' کا لفظ روایت کیاہے۔

۳۷۰ اله محمد بن عبدالله بن تمير و زمير بن حرب، عبدالله بن يزيد، حيوه، عياش بن عباس، ابوالنضر ، عامر بن سعد، اسامه بن زید، حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ایک متحض آ تخضرت صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوا، اور عرض كيا، كه ميں این بیوی سے عزل کرتا ہوں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں، اس آدمی نے عرض کیا، عورت کے بیچے کو ضرر بہنچنے کے ڈر ہے ایسا کر تا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاء اگریہ فعل ضرر رساں ہو تا تو فارس اور روم والول کو ضرر رسال ہوتا، اور زہیر نے اپنی روایت میں بیان کیاہے، کہ اگرایساہو تا تو فارس اور روم والوں کو تکلیف دہ اور ضرر رسال ثابت ہو تا۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ الرِّضَاعِ

١٠٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ ٣٧٠ ا\_ يحيٰ بن يجيٰ، مالك، عبدالله بن ابي بكر، عمره، حضرت عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاس تشریف اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتْ فرما تھے، میں نے حضرت حفصہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنہا کے مکان پر صَوْتَ رَجُل يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ خَفْصَةً قَالَتْ ایک آدمی کی آواز سنی، جو اندر آنے کا خواستگار تھا، حضرت عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا ر سول الله ميه شخص آپ كے مكان ميں آنے كى اجازت جا ہتا فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

وَسَلَّمَ أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَحَلَ عَلَيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ \*

٥٠٠٥ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَعْمِلُ إِسْمَعِيلُ اللهُ أَسُامُةَ حِ وَ حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَر إِسْمَعِيلُ اللهُ إِللهُ مَدَّثَنَا عَلِيَّ اللهُ هَاشِمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ هِشَامِ اللهِ اللهِ عَنْ عَالِيْتُ عَنْ عَالِيْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَالِيْتُ اللهِ عَنْ عَالِشَةً قَالَتُ اللهِ عَنْ عَالِشَةً قَالَتُ اللهِ عَنْ عَالِشَةً وَاللّهُ اللهِ عَنْ عَالِشَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ الله

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ \* ١٠٧٦ - وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً \*

بِالَّذِي صَنَعَتَ فَامَرِنِي أَنَّ آدَنَ لَهُ عَلَيَ ١٠٧٨ - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ

غَنْ عَائِشَةً قَالَتُ أَبَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ

أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ

ہے، آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال میں یہ فلاں شخص ہے، یعنی حضرت حفصہ کا رضاعی چچا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ میرا رضاعی چچاز ندہ ہوتا تو وہ میرے پاس آسکتا، آپ نے فرمایا، جی ہاں! رضاعت بھی وہی حرمت بیدا کر دیتی ہے، جو کہ ولادت ہے حرمت بیدا ہوتی ہے۔ جو کہ ولادت ہے حرمت بیدا ہوتی ہے۔

20-ا ابو کریب، ابو اسامہ، (دوسری سند) ابو معمر اساعیل بن ابراہیم ہذلی، علی بن ہاشم بن برید، ہشام بن عروہ، عبداللہ بن ابی بکر، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ ولادت سے جو حرمت بیدا ہوتی ہے وہی حرمت رضاعت سے بھی ثابت ہوجاتی ہے۔

۲ کوا۔ اسحاق بن منصور ، عبد الرزاق ، ابن جرتئ ، عبد اللہ بن ابی بکر سے اس سند کے ساتھ ہشام بن عروہ کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے۔

22 الديخي بن يخي ، مالک ، ابن شهاب ، عروه بن زبير ، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بيان کرتی بين ، که مير ب رضا عی چها الله الله تعالی عنها بيان کرتی بين ، که مير ب رضا عی چها الله الله الله الله تعيس كے بھائی آئے ، اور مجھ سے اندر آنے کی اجازت جا بين بيد ازيں برده کا تحكم نازل ہو چكا تھا، ميں نے انہيں اجازت و بينے سے انكار كر ديا، جب آنخضرت صلى الله عليه وسلم نظر يف لائے ، نوا بين فعل كی آپ كواطلاع دی تو آپ وسلم نظر يف لائے ، نوا بين فعل كی آپ كواطلاع دی تو آپ نے مجھے تھم ديا، انہيں آنے كی اجازت و دول۔

۸ے ۱۰- ابو بکر بن ابی شیبہ، سفیان بن عیبینہ، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ میرے پاس میر ارضاعی چچاائے بن ابی قعیس آیا، اور بقیہ حدیث مالک کی روایت کی طرح منقول ہے، اور

ا تنی زیادتی ہے کہ میں نے عرض کیا، مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مر دنے تھوڑی پلایاہے، آپ نے فرمایا تیرے دونوں میں یادا ہے ہاتھ میں خاک بھرے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

( فا ئدہ ) جیسا کہ کسی کو نادان یا نے عقل کہہ دیاجا تا ہے ،اسی طرح یہ بھی عرب کا محاورہ ہے۔

١٠٧٩- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَي حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخَبَرَنِي يُونَسُ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرُّوَةً أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقَعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِحَابُ وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةٌ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا آذَنُ لِأُفْلَحَ حَتَى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقَعَيْسِ حَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ قَالَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنِي لَهُ قَالَ عُرُووَةُ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةً تَقَولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ \*

مَالِكٍ وَزَادَ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ

يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ \*

رَنِ اللَّهُ اللَّهُ الْحُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّاقَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الرَّقْ وَيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَفِيهِ فَإِنَّهُ عَمَّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ وَكَانَ أَبُو الْقَعَيْسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةً \*

١٠٨١– وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ

٩٧٠١ - حرمله بن ليجيَّا، ابن وبهب، يونس، ابن شهاب، عروه، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ نزول حجاب کے بعد اللح ابو فعیس کے بھائی آئے،اور میرے پاس آنے کی اجازت جابی، اور ابوالقعیس حضرت عائشهٔ کے رضاعی باپ تھے، حضرت عائشہؓ نے فرمایا، میں نے کہا، خدا کی قشم افلیح کو اجازت نه دوں گی، یہاں تک که آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ طلب کروں، اس لئے کہ ابوالقعیس نے مجھے دودھ تہیں پلایاہے بلکہ ان کی بیوی نے دودھ پلایاہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تومیں نے عرض کیا، یار سول اللہ! اللح ابو معیس کے بھائی میرے پاس آئے تھے، اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے تھے، سومیں نے مناسب نہ سمجھاکہ بغیر آپ سے دریافت کئے ہوئے،انہیں اجازت دیدوں، یہ س کر نبی اکر م صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، انہیں اجازت دو، عروہ بیان کرتے ہیں،اسی بنا پر حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں جو چیزیں نسب ہے

یں ہیں ہوتی ہیں، انہیں رضاعت سے بھی حرام سمجھو۔
حرام ہوتی ہیں، انہیں رضاعت سے بھی حرام سمجھو۔
حرام ہوتی ہیں مید، عبدالرزاق، معمر، زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، کہ افکح ابو قعیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، اور وہ حضرت عائشہ سے اجازت طلب کرتے تھے، باتی اس میں اتنی زیادتی ہے، کہ آپ نے فرمایاوہ تمہارا چھاہے، تمہارے دائیں ہاتھ میں خاک بھرے اور ابو قعیس اس عورت تمہارے دائیں ہاتھ میں خاک بھرے اور ابو قعیس اس عورت کے شوہر سے، جضول نے حضرت عائشہ کودودھ پلایا تھا۔

کے شوہر سے، جضول نے حضرت عائشہ کودودھ پلایا تھا۔

الم ال ابو بکرین ابی شیبہ اور ابو کریب، ابن نمیر، ہشام، بواسطہ اللہ اللہ اللہ اللہ بواسطہ

اییخ والد ، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنها بیان کرتی ہیں ، که

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتُ إِنَّ مَن الرَّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ عَلَي مِنَ الرَّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ أَنْ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتُ إِنَّهَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَ فَالَيْتِ أَنْ فَلْيَلِحْ فَلْيَلِحْ فَلْكِ فَلْمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْكِ فَلْيَلِحِ فَلْيَلِحْ فَلْيَلِحْ فَلْيَلِحِ فَلْكِ فَلْكِ فَالَ إِنَّهُ عَمْلُكِ فَلْيَلِحِ فَلْيَلِحِ فَلْيَلِحِ فَلْيَلِحِ فَلْيَلِحِ فَلْيُكِ فَلْيَلِحِ فَلْيَلِحِ فَلْيَلِحِ فَلْيَلِحِ فَلْيُلِحِ فَلْيُكِ فَلْيَلِحِ فَلْيُلِحِ فَلْيُكِ فَلْيَلِحِ فَلْيُكِ فَلْيَلِحِ فَلَيْكِ فَلْيَلِحِ فَلَيْكِ فَلْيَلِحِ فَلَيْكِ فَلْيَلِحِ فَلْيُكِ فَلْيَلِحِ فَلَيْكِ فَلْيُلِحِ فَلَيْكِ فَلْكِ فَلَا إِنَّهُ عَمْلُكِ فَلْيَلِحِ فَلَيْكِ فَلَا إِنَّهُ عَمْلُكِ فَلْيَلِحِ فَلَيْكِ فَلَا لَهِ فَلَا إِنَّهُ عَمْلُكِ فَلْيَلِحِ فَلَيْكِ فَلَا لَا إِنَّهُ عَمْلُكِ فَلْيَلِحِ فَلَيْكِ فَلَا لَا إِنَّهُ عَمْلُكِ فَلْيَلِحِ فَلَيْ فَالَا إِنَّهُ عَمْلُكِ فَلْيَلِحِ فَلَيْكِ فَلَا لَيْهِ فَالْلَاقِ فَالَا إِلَّهُ عَمْلُكِ فَلِي فَا لَا إِنْهُ عَمْلُكِ فَلَا لَا إِنْهُ عَمْلُكِ فَلَا فَلَا لَا إِنْهُ عَمْلُكِ فَلَا اللَّهِ فَلَا لَا إِلَيْ اللَّهِ فَلَا لَا إِلَيْ فَلْهِ فَلَا لَا إِلْهُ عَلَيْهُ فَلَا لَكُ فَلَا لَهِ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا الْهِ فَلَا لَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ ف

عَنْ هَبِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ \*

١٠٨٢- وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ فَعَالِيَةً عَنْ هِشَامِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقُعَيْسِ \*

١٠٨٣ - وَخَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتْهُ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ فَرَدَدْتُهُ قَالَ لِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ فَرَدَدْتُهُ قَالَ لِي عَمِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبُو الْقَعْيْسِ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي عَمِي مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ قَالَ فَهَلَا فَهَلَا فَهَلَا فَهَلَا فَهَلَا فَهَلَا فَهَلَا فَالَ فَهَلَا أَوْ يَدُلِكُ \*

٤ مَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحً اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَنَهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى السَّتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَنَهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

میرے رضائی چچا آئے اور اندر آنے کے خواہاں ہوئے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے بغیر اجازت وینے سے انکار کر دیا، جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، کہ یارسول اللہ! میرے رضائی چچا آئے تھے، اور مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے، گرمیں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کردیا، آپ نے فرمایا تمہارے چچا، تمہارے پاس اندر آجایا کریں، میں نے عرض کیا کہ مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مردنے تو نہیں پلایا، فرمایاوہ تمہارے چچا ہیں، تمہارے پاس اندر آجایا کریں۔ مشام سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، کہ ابو قعیس کے بھائی نے حضرت عائشہ سے اجازت چاہی، اور اسی طرح روایت کیا۔

۱۰۸۶ یکی بن یکی، ابو معاویہ ، ہشام سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے ، فرق میہ ہے کہ اس میں ہے ، ابو قعیس نے اجازت جابی۔

۱۰۸۳ حسن بن علی حلوانی، محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، عطاء، عروه بن زبیر، جضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بیں، که میر ب پاس آنے کی میر ب رضاعی کچا ابوالجعد نے اجازت مائگی، میں نے انکار کردیا، ہشام بیان کرتے بیں، ابوالجعد، ابوالقعیس ہی ہیں، غرضیکہ جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آب کواس بات کی خبر دی، آب نے فرمایا تم نے انہیں کیوں نہ آنے دیا، تمہارے دائے ہے میں خاک بھرے۔

۱۹۸۰ - قتیبہ بن سعید، لیٹ (دوسری سند) محمہ بن رمح، لیث، بزید بن ابی حبیب، عراک، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہ ان کے رضاعی چچا جن کا نام اللح تھا، انہوں نے آنے کی اجازت طلب کی، میں نے ان سے پردہ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، حضور لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، حضور

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَا تَحْتَجبي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُهُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُهُمُ مِنَ النَّسَبِ ١٠٨٥ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ بْن مَالِكٍ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلِّيَّ أَفْلَحُ بْنُ قُعَيْسِ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَأَرْسَلَ إنِّي عَمُّكِ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةَ أَخِي فَأَبَيْتُ أَنْ آذُنَ لَهُ فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِيَدْخُلُ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ \*

١٠٨٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَهَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكُّر قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنَ الْأَعْمَش عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَلِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قَرَيْش وَتَدَعُنَا فَقَالَ وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ بنْتُ حَمْزَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةً أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ \*

١٠٨٧ - وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَرِيرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرً الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدَدِيٌّ عَنُّ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

نے فرمایا، تم ان سے پر دہ نہ کرو کیونکہ جو حرمت نسب سے ٹابت ہوتی ہے،وہی رضاعت سے ہوتی ہے۔ ۸۵ ۱- عبیدالله بن معاذ عنبری، بواسطه اینے والد، شعبه ، تحکم، عراك بن مالك، عروه، حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها بيان کرتی ہیں، کہ افلح بن تعیس نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی ، تو میں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا(۱)، افلح نے کہلا بھیجاکہ میں تہارا چیا ہوں، میرے بھائی کی بیوی نے عمهمیں دودھ پلایا تھا، میں نے پھر بھی اذن دینے سے انکار کر دیا، جب رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لائے، تومیں نے سیہ واقعہ آپ ہے بیان کیا، آپ نے فرمایا، وہ تمہارے پاس آسکتے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

ہیں، کیونکہ وہ تمہارے چیاہیں۔ ١٠٨٦ ابو بكر بن ابي شيبه، زهبير بن حرب، محمد بن علاء، ابو معاویه ،اعمش، سعد بن عبیده،ابو عبدالر حمٰن، حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے خدمت اقدیں میں عرض کیا، یار سول اللہ کیاوجہ ہے، کہ آپ کا میلان خاطر (دیگر) قریش کی جانب ہے اور ہمیں حچوڑے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ہے، میں نے عرض کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑ کی ہے، آپ نے فرمایا، وہ میرے لئے حلال نہیں ہے،اس لئے کہ وہ میری رضاعی جیبجی ہے۔

۱۰۸۵ عثان بن ابی شیبه، اسحاق بن ابراهیم، جریر (دوسری سند) ابن نمير، بواسطه اييخ والد (تيسر ي سند) محمد بن ابو بكر مقدمی، عبدالرحمٰن بن مہدی، سفیان، اعمش ہے اس سند کے ساتھ ای طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

(۱)اں حدیث ہے یہ آ داب معلوم ہوئے (۱)جب تک کسی مسکے کا تھم معلوم نہ ہو یااس میں شک ہو تو جب تک علماء سے معلوم نہ کر لیا جائے اس وقت تک عمل کرنے میں تو قف کرنا جاہئے۔ (۲) عورت کو جاہئے کہ اپنے خاوند کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل نہ ہونے دے۔ محارم کے لئے بھی گھر میں داخلے کے لئے اجازت لینامشر وغ ہے۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

١٠٨٨ - وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدً عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةً فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةً فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَحِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا إِنَّهَا لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا إِنَّهَا لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ \*

يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ \* الرَّحِمِ \* وَحَدَّثْنَاه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنِ وَهُوَ الْقَطَّانُ حِ وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ الْقُطَعِيُّ حَدَّثْنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ جَمِيعًا عَبْ شُعْبَةَ حَ وَحَدَّثْنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ جَمِيعًا عَبْ شُعْبَةَ حَ وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا فَيُعْبَقَ حَدَّثَنَا عَلْمُ مُعْبَةً حَ وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً كِلَاهُمَا عَلِي بْنُ مُسْهِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادٍ هَمَّامٍ سَواءً غَيْرَ أَنَ حَدِيثَ عَنْ قَوْلِهِ أَبْنَة أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا شَعْبَةَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ أَبْنَة أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَفِي رِوَايَةٍ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ يَحْرُمُ مِنَ النَّاسَبِ وَفِي رِوَايَةٍ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ مِنَ النَّسَبِ وَفِي رِوَايَةٍ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ مَنَ النَّسَبِ وَفِي رُوايَةٍ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ النَّهُ مَا حَامِرَ بْنَ زَيْدٍ \*

آوَحَدَّنَا أَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ وَهُبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ وَأَخْمَدُ بْنُ عَخْرَمَةُ بْنُ بُكُيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُسلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُسلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُسلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنِ ابْنَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولُ اللّهِ عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ أَوْ قِيلَ أَلْ تَخْطُبُ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ قَالَ إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ \*
 الْمُطَلِّبِ قَالَ إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ \*

١٠٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِي أَبي

۱۰۸۸ مراب بن خالد، ہمام، قاده، جابر بن زید، حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنبما بیان کرتے ہیں، که آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے عرض کیا گیا، که آپ حمزه رضی الله تعالیٰ عنه کی لڑک ہے نکاح کر لیجئے، فرمایا وہ میرے لئے حلال نہیں ہے، وہ میرے لئے حلال نہیں ہے، وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑک ہے، اور نسب ہے جو چیز حرام ہوتی ہے۔ ہوتی رضاعت ہے حرام ہوتی ہے۔

۱۹۸۹۔ زہیر بن حرب، یجیٰ قطان (دوسری سند) محد بن یجیٰ بن مہران قطعی، بشر بن عمر، شعبہ، (تیسری سند) ابو بکر بن الی شعبہ، علی بن مسہر، سعید بن ابی عروبہ، قادہ سے ہام کی سند شیبہ، علی بن مسہر، سعید بن ابی عروبہ، قادہ سے ہام کی سند کے ساتھ روایت ند کور ہے، مگر شعبہ کی روایت و بیں ختم ہو جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا، کہ وہ میری رضاعی بھینجی ہے، اور سعید کی روایت میں یہ بھی ہے، کہ نسب سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں، مضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اور بشر بن عمر کی روایت میں ہے، کہ میں نے جابر بن زید سے اور بشر بن عمر کی روایت میں ہے، کہ میں نے جابر بن زید سے ساتھ۔

۱۰۹۰ مارون بن سعید ایلی، احمد بن عیسی، ابن و بهب، مخرمه بن بکیر، بواسطه این والد، عبد الله بن مسلم، محمد بن مسلم، حمید بن عبدالرحمٰن، حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها زوجه آخف رت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا گیا، که آپ کو حضرت حمزہ رضی الله تعالی عنه کی صاحبزادی کا خیال نہیں ہے، یا عرض کیا گیا، که آپ حضرت حمزہ رضی الله تعالی عنه کی صاحبزادی کا خیال عنه کی صاحبزادی کا خیال عنه کی صاحبزادی کا خیال خیال عنه کی صاحبزادی کو کیول پیغام نہیں دیتے، آپ نے فرمایا، که عضرت حمزہ رضی الله تعالی عنه میرے د ضاغی بھائی ہیں۔

۱۰۹۱ ـ ابو کریب، محمد بن العلاء، ابو اسامه، بشام بواسطه اپنے والد، زینب بنت ام سلمه، حضرت ام حبیبه بنت سفیان رضی الله

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ أَفْعَلُ مَاذَا قُلْتُ تَنْكِحُهَا قَالَ أَوْ تَكِيبِ لَكَ بِمُخْلِيةٍ قَالَ أَوْ تُحِبِّنَ ذَلِكِ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَأَلَ فَإِنَّهَا لَهُ مَنْ شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي قَالَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قُلْتُ فَإِنْهَا لَهُ بَنْتَ أُمِّ سَلَمَةً قُالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةً قُلْتُ دُولِكِ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَي قِي حِحْرِي دُولَكَ مَحْرِي لَيبَتِي فِي حِحْرِي دُولَكُ مَا مَنْ الرَّضَاعَةِ مَا لَكُ اللَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا النَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا النَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا النَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا أَخُواتِكُنَ \* مَا حَلَّتُ لِي إِنَّهَا لَمْ ثَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِحْرِي مَا الرَّضَاعَةِ مَا النَّهُ أَخْوِلَ لِكَ إِنَّهَا لَمْ ثَكُنْ رَبِيبَتِي فِي مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا النَّهُ أَخْوِلُ لَكُنْ مَا اللَّكُنَ عَلَى بَنَاتِكُنَ أُلُولُ الْعَوْلِيكُنَ عَلَى بَنَاتِكُنَ اللَّهُ الْعَرْضُنَ عَلَي بَنَاتِكُنَ اللَّالَكُنَ اللَّهُ الْمَا أُولِيكُنَ اللَّهُ الْمَا أَوْلَيْهُ فَلَا تَعْرِضُنَ عَلَي بَنَاتِكُنَ اللَّكُولِي اللَّهُ الْمَا الْعَوْلِيكُنَ عَلَى اللَّهُ الْمَا الْعَوْلِيكُنَ عَلَى اللَّهُ الْكُولُولُ الْمَعْوْلِيكُنَ عَلَى اللَّهُ الْمَا الْعَوْلِيكُنَ عَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُولُولُولُ اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمَا الْمُؤْلِقُ الْمَا اللَّهُ الْمَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

١٠٩٢ - وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً حِ وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ عَامِر أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً بِهَذَا ٱلْإِسْنَادِ سَوَاءً \* ١٠٩٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ عُرُّوَةً حَدَّثُهُ أَنَّ زَيْنَبَ بنْتَ أَبِي سَلَمَةً حَدَّثُتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى َ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهَا أَنُّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَّسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أَخْتِي عَزَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِبِّينَ ذَلِكِ فَقَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَسْتُ لَكَ بمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرِ أُخْتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُمَ فَإِنَّ ذَلِكِ لَا

تعالی عنہابیان کرتی ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میر بے پاس تشریف لائے، تو میں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ کو میری بہن بعنی ابوسفیان کی بیٹی کی طرف رغبت ہے؟ فرمایا کیا مقصد؟ میں کیا کروں؟ میں نے عرض کیا آپ اس سے نکاح کرلیں، فرمایا کیا تم اس بات کو پہند کروگی؟ میں نے کہا آپ میرے کئے تو مخصوص نہیں ہیں، تواگر خیر میں میرے ساتھ میری بہن بھی شریک ہوجائے تو بہترہ، فرمایا وہ میرے لئے حلال نہیں ہے، میں نے عرض کیا مجھے خبر ملی ہے، کہ آپ نے درہ بنت ابوسلمہ کو بیغام دیا ہے، فرمایاام سلمہ کی بیٹی کو ہمیں نے عرض کیا مجھے خبر ملی ہے، کہ آپ نے کہا جی بان، فرمایا اگر وہ میری گود کی پروردہ نہ ہوتی، تب بھی میرے لئے حلال نہ تھی، وہ میرے رضا می بھائی کی بیٹی ہے، میرے میرے دودھ بلایا ہے، سوتم مجھے اپنی میرے دودھ بلایا ہے، سوتم مجھے اپنی میرے دودھ بلایا ہے، سوتم مجھے اپنی میرے اور اس کے باپ کو تو یہ نے دودھ بلایا ہے، سوتم مجھے اپنی میرے اور اس کے باپ کو تو یہ نے دودھ بلایا ہے، سوتم مجھے اپنی میرے اور اس کے باپ کو تو یہ نے دودھ بلایا ہے، سوتم مجھے اپنی میرے اور اس کے باپ کو تو یہ نے دودھ بلایا ہے، سوتم مجھے اپنی میرے اور اس کے باپ کو تو یہ نے دودھ بلایا ہے، سوتم مجھے اپنی میرے اور اس کے باپ کو تو یہ نے دودھ بلایا ہے، سوتم مجھے اپنی میرے اور اس کے باپ کو تو یہ نے دودھ بلایا ہے، سوتم مجھے اپنی میں دیا کر دودھ بلایا ہے، سوتم مجھے اپنی میرے اور اس کے باپ کو تو یہ دودھ بلایا ہے، سوتم مجھے اپنی میرے اور اس کے باپ کو تو یہ دیا کہ دودھ بلایا ہے، سوتم مجھے اپنی میں دیا کر د

۱۰۹۲ سوید بن سعید، کیچیٰ بن الی زائدہ، (دوسری سند)عمر و ناقد،اسود بن عامر ، زہیر ، حضرت ہشام بن عروہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۹۹۳ - محد بن رمح بن مہاجر، لیث، یزید بن ابی حبیب، محد بن شہاب، عروه، زینب بنت ابی سلمہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نبی اکرم صی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ میری بہن عزہ سے ذکاح کر لیجئے، فرمایا، کیا تم اس بات کو پند کروگی؟ میں نے عرض کیایار سول اللہ، میں ہی تو آپ کے لئے مخصوص نہیں ہوں، پھر س خیر میں شریک ہونے کے لئے میری بہن ہی میرے لئے بہت بہتر ہے، مونے کے لئے میری بہن ہی میرے لئے بہت بہتر ہے، مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ وہ میرے لئے حال نہیں ہے، میں نے عرض کیایار سول اللہ، ہمیں اطلاع ملی حلال نہیں ہے، میں نے عرض کیایار سول اللہ، ہمیں اطلاع ملی حل کے کہ آپ ورہ ابو سلمہ کی صاحبزادی سے نکاح کرنا چاہتے

۳۸۸

يَحِلُّ لِي قَالَتْ فَقُلَّتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُريدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بنْتَ أَبِي سَلَمَةً قَالَتُ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتٌ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أُحِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سِلَمَةَ تُوَيْبَةَ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُوَاتِكُنَّ \* ( فا ئدہ)حضرت ام حبیبَهٔ گوان رشتوں کی حرمت معلوم نہ ہو گی،اس ١٠٩٤ - وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْن اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ حِ و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

فِي حَدِيثِهِ عَزَّةً غَيْرُ يَزِيدُ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ \* ٥ - ١٠٩٥ حَدَّنَنِي زُهُمَيْرُ ۖ بُنَ ۚ حَرْبٍ حَدَّنَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حِ و حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَٰدَّتَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ

عَبُّدِ اللَّهِ بْن مُسْلِم كِلَّاهُمَا عَن الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ

ابْن أَبِي حَبِيبٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ

وَسَلَّمَ وَقَالَ سُوَيْدٌ وَرُهَيْرٌ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمُصَّتَان \* ١٠٩٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وُعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِر وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَّيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

میں، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا ام سلمہ کی لڑکی ہے! میں نے عرض کیاجی ہاں! آپ نے فرمایا، اگر وہ میری پرور دہ نہ ہوتی، تب بھی وہ میرے لئے حلال نہ تھی،وہ میرے رضاعی بھائی کی بینی ہے ، مجھے اور اس کے باپ ابو سلمہ (رضی اللہ عنہ) کو تو یبہ نے دودھ پلایاہے،اس لئے تم مجھ پراپنی تہنیں اور بیٹیاں نہ پیش کیا کرو،اس کئے کہ وہ میرے لئے حلال نہیں ہیں، نہ میں ان ہے نکاح کر سکتا ہوں۔ لئے حضور کے سامنے پیش کیا،اوراس بناپر بعد میں حضور کے متنبہ فرمادیا۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۱۰۹۴ عبدالملک، شعیب، لیث، عقیل بن خالد، (دوسری سند ) عبد بن حمید، بعقوب بن ابراہیم زہری، محمد بن عبداللہ بن مسلم، زہری ہے ابن ابی حبیب کی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں،اوریزید بن ابی حبیب کے علاوہ نسی نے اپنی حدیث میں عزہ کانام نہیں لیاہے۔

بن عبدالله بن تمير، اهاعيل (تيسري سند) سويد بن سعيد، معتمر بن سلیمان، ابوب، ابن ابی ملیکه، عبدالله بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاہے روایت کرتے ہیں ،ا نہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و سلم نے ار شاد فرمایا،اور سوید کی روایت میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبه یا دو مرتبه دود هه چوسنے ہے حرمت ٹابت نہیں ہوتی۔

۱۰۹۵ ز هیر بن حرب،اساعیل بن ابراهیم (دوسر ی سند)محمد

١٩٩١ يي يي بن يجييٰ اور عمر و ناقد اور اسحاق بن ابراہيم ،معتمر بن سلیمان، ابوب، ابوالخلیل، عبدالله بن حارث، حضرت ام الفضل رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اس

عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةً فَتَرَوَّجْتُ عَلَيْهَا أَخْرَى فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أَخْرَى فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْخُدْثَى رَضْعَةً أَوْ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْخُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتُ أَوْ رَضْعَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَان \*

١٠٩٧ - حَدَّنَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّنَنَا مُعَاذٌ حِ وَ حَدَّنَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِح بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ عَنْ صَالِح بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ يَا نَبِيَ اللّهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ قَالَ لَا \*

٨٩٠٠- حَدَّثَنَا آَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَو الْمَصَّتَانِ \*

٩٩٥ - وَحَدُّتَنَاه أَبُو بَكْرِ أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا إِسْحَقُ فَقَالَ كَرُوايَةِ ابْنِ بِشْر أَو الرَّضْعَتَانِ أَو الْمَصَّتَانِ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةً فَقَالَ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ \*

ابن ابي سيبه عدال والرصمان والمصدل الله أبي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ اللهِ عَمْرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ إِنْ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَلِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ إِنْ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَلِي اللَّهِ إِنْ الْحَارِثِ بُنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ الْحَارِثِ بُنِ عَنْ أَلِي الْحَارِثِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْعَالَمُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ أَمِّ الْفَضْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَوْفُلِ عَنْ أُمِّ الْفُضْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نے عرض کیا، یا نبی اللہ! میری ایک بیوی تھی، اور میں نے اس پر ایک دوسری عورت سے نکاح کر لیا، اب میری بیوی کہتی ہے کہ میں نے اس عورت کوایک مر شبہ یادومر شبہ دودھ چوسایا ہے، اس پررسائت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ ایک مرشبہ یادومر شبہ دودھ چوسانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

۱۰۹۷ ابو غسان مسمعی، معاذ (دوسری سند) ابن مثنیٰ، ابن بیار، معاذ بن ہشام، بواسطہ اپنے والد، قادہ، صالح بن ابی مریم، عبداللہ بن حارث، جضرت ام الفضل رضی الله تعالیٰ عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ بنی عامر بنی صعصعہ کے ایک شخص نے دریافت کیا، اے نبی (صلی الله علیہ وسلم) کیا ایک مرجبہ دودہ چوسنے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔

۱۰۹۸ ابو بکر بن ابی شیبہ ، محمد بن بشر ، سعید بن ابی عروبہ ،
قادہ ، ابو خلیل ، عبداللہ بن حارث ، حضرت ام فضل رضی اللہ
تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ
یا دو مرتبہ دودھ پینے سے یا چوسنے سے حرمت ثابت نہیں
ہوتی۔

۱۹۹۹ - ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم، عبدہ بن سلیمان، ابن ابی عروبہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی اسحاق کی روایت ابن بشر کی روایت کی طرح ہے، باتی اسحاق کی روایت ابن بشر کی روایت کی طرح ہے، جس کے الفاظ ''او الرضعتان او المصتان '' ہیں اور ابن شیبہ کی روایت ہیں "والرضعتان والمصتان "ہیں۔

• • اا۔ ابن ابی عمر، بشر بن سری، حماد بن سلمہ، قیادہ، ابوالخلیل، عبد الله بن حارث بن نو فل، ام الفضل رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے بیان کیا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ

چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

۱۰۱۱\_احمر بن سعید دار می، حبان، هام، قنّاده، ابوالخلیل، عبدالله بن حارث، حضرت ام الفضل رضی ائلّٰد تعالیٰ عنہا ہے روایت

کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کہ کیاایک دومر تبہ چوہنے

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

ے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، قرمایا نہیں۔

١٠٢ا ـ يجيلُ بن ليجيُّ، مالك، عبدالله بن ابي نكر، عمره، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہ پہلے قر آن کریم

نازل ہوا تھا، کہ دس بار دودھ کا چوستا حرمت ثابت کر دیتا ہے

اور پھر وہ منسوخ ہو گیا،اور پڑھا جائے لگا، کہ یا مج مرتبہ دود ہ چوسناحر مت کا باعث ہے،اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

و فات تک اس کی تلاوت قر آن کریم میں کی جاتی تھی۔

مشہور ہو جانے کے بعد سب نے اس بات پر اجماع کر لیا کہ اسے قر آن کریم میں نہ پڑھا جائے، اب رہایہ مسلہ کہ حر مت رضاعت کتنی

کی جانب امام بخاری نے باب باندھ کر اشارہ کیاہے ،اور اس قول کو ابوالمنذر نے حضرت علیؓ ،ابن مسعودؓ ،ابن عباسؓ ،عطاء طاؤس اور ابن

٣٠١١- عبدالله بن مسلمه تعبني، سليمان بن بلال، يجيل بن

سعید ، عمرةً نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے سنا، وہ اس

ر ضاعت کاذ کر کررہی تھیں کہ جس سے حرمت ثابت ہو جاتی

ہے، عمرہ بیان کرتی ہیں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پہلے قرآن کریم میں وس مرتبہ دودھ کاچوسنانازل

ہوا، پھراس کے بعد پانچ مرتبہ نازل ہوا۔

١٠٠٣ - محمد بن متنيٰ، عبدالوہاب، ليجيٰ بن سعيد، عمرہ رضي اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں

نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے سنا، اور حسب سابق

وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَان \* ١١٠١ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارمِيُّ

حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أُبي

الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ فَقَالَ لَا \*

١١٠٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ

عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةً

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزِلَ مِنَ الْقُرْآن عَشَرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِحْنَ

بِحَمْس مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقُرَّأُ مِنَ الْقُرْآنِ \*

( فائدہ ) پانچ مرتبہ چوسنے کی منسو حیت بالکل آخری و فت میں نازل ہوئی ،اس لئے اس کے نشخ کے متعلق نمسی کو معلوم نہ ہو سکا، پھر نشخ کے

مر تبہ چوسنے سے ثابت ہوتی ہے، توجمہور علائے کرام کا یہی مسلک ہے، کہ ایک مر تبہ چوسنے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے،اوراس

میتب، حسن، زہری، قبادہ، تھم اور حماد مالک اور اوزاعی، توری کے بعد امام ابو حنیفہ سے نقل کیاہے، اور امام احمر کا بھی مشہور ند ہب یہی

ہے، کیونکہ آیت کلام اللہ اس بارے میں مطلق ہے،اور مقدار جو بیان گی ہے وہ مختلف ہے،اس لئے سب سے اونیٰ ورجہ ایک مرتبہ چوسنا ہے،اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی (عینی جلد ۲۰ صفحہ ۹۲ ،ونو وی جلد اصفحہ ۳۶۰)۔

١١٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ

سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٌةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَمْرَةَ فَقَالَتُ عَائِشَةُ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ

مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مُّعْنُومَاتٌ \*

١١٠٤ - وَحَدَّثُنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيادٍ قَالَ

أَخْبَرَ تَّنِي عَمْرَةً أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشةً تَقُولُ

روایت بہان کی۔

أَن ١٩٠٥ حَدَّنَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَالنَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَالنَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ وَالنَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاءَتْ سَهْلَةُ بَنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي أَرَى فِي وَجْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُدَيْفَةً مِنْ دُخُولِ سَالِم وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَلِيفُهُ وَهُو رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَهُ وَكُنْ قَدْ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَهُ وَحُلُ كَبِيرٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَهُ وَحُلُ كَبِيرٌ وَادَ قَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَهُ وَحُلُ كَبِيرٌ وَادَ قَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْ وَكَانَ قَدْ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدْ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدْ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ \*

71.٦ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ جَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ ابْنُ أَبِي عُمرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَبِي عُمرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبُوبَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبُوبَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةً كَانَ مَعَ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةً كَانَ مَعَ ابْنَةً أَبِي حُدَيْفَةً وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتُ تَعْنِي ابْنَةً أَبِي حُدَيْفَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّ سَالِمًا فَقَلُوا سَلَمً فَقَالَتُ إِنَّ إِنَّ إِنِّ أَطُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي سَلِمًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَذَهْسِ أَبِي خَذَيْفَةً مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ صَلَّى طَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَدَّهُ مَا يَنْكُ الْحَقِيقِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذَهْسِ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَذَهْبِ وَيَذَهْبِ وَيَذَهْبِ وَيَدَلُهُ مَا يَلُكُ شَيْعًا فَقَالَ لَهَا النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَذَهْبِ وَيَذَهْبِ وَيَعْلَى مَا عَلَيْهِ وَيَذَهْبِ وَيَذَهْبِ وَيَذَهْبِ وَيَذَهْبِ وَيَذَهْبِ وَيَذَهُ مِن ذَلِكَ شَيْعًا فَقَالَ لَهَا النَبِي عَلَيْهِ وَيَذَهْبِ وَيَذَهْبِ

۵۰۱۱۔ عمروناقد، این ابی عمر، سفیان بن عیبیند، عبدالرحن بن قاسم، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں، اور عرض کیا، یارسول اللہ سالم کے آنے سے میں ابوحذیفہ کے چہرے پر پچھ ناگواری کے اثرات و کیمتی ہوں اور وہ ان کا حلیف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مم اسے دورہ بیا دو(۱)، انہول نے عرض کیا، میں اسے کس طرح دودہ بیا دو(۱)، انہول نے عرض کیا، میں اسے کس طرح دودہ بیا وو(۱)، انہول نے عرض کیا، میں اسے کس عرف کیا ہوں، کہ وہ عرف اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور فرمایا میں جانتا ہوں، کہ وہ جوان مرد ہے، یہ سن کر آنخضرت خوان مرد ہے، یہ سن کر آنخضرت خوان مرد ہے، میہ سنکرائے، اور فرمایا میں جانتا ہوں، کہ وہ خوان مرد ہے، عمرو نے اپنی روایت میں اضافہ کیا ہے، کہ وہ غزوہ بدر میں شریک ہے، اور ابن عمر کی روایت میں ہے کہ وہ سال سالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک و سلم میں ہے۔

الماا۔ اسحاق بن ابر اہیم خطلی، محر بن ابی عمر، تقفی، ایوب، ابن ابی ملیکہ، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام سالم ابو حذیفہ کے مکان ہی میں ان کے گھر والوں کے ساتھ رہا کرتا تھا توسہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہانے آنجضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یارسول اللہ سالم دوسرے مردوں کی طرح جوان ہو گیا، اور جن باتوں کو دوسرے جوان مرد سیجھتے ہیں، وہ بھی سجھتا ہے، اور میراخیال ہے، کہ اس کے آنے ہا ابو حذیفہ بھی سجھتا ہے، اور میراخیال ہے، کہ اس کے آنے ہا ابو حذیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بچھ برااٹر ہو تا ہے، تو آنخضرت صلی اللہ طلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ تم اسے اپنادودھ پلادو، تاکہ تم اس علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ تم اسے اپنادودھ پلادو، تاکہ تم اس

(۱) لیمنی دودھ نکال کراہے دیدیا جائے اور وہ پی لے تو تمہار ارضا گار شتہ دار بن جائےگا۔ حضرت عائشہ مضرت حفصہ مصرت عبد اللہ بن زہیں ۔ قاسم بن محمد اور عروہ وغیر ہ بعض حضرات کی رائے ہے ہے کہ بڑئی عمر میں دودھ پینے سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے جبکہ جمہور حضرات کے مزدیک صرف بچین میں پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے بڑے ہو کر پینے سے نہیں۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو تھملہ فتح المہم جاس ۵۰۔

الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَنْفَةَ \*

وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ قَالَ حَدَّنَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَحْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مُكْبَرَةُ أَنَّ سَهْلَةً بِنْتَ سُهَيْلًا ابْنُ مَحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ سَهْلَةً بِنْتَ سُهَيْلًا بِنِ عَمْرُ و جَاءَتِ النّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِم مَوْلَى فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِم مَوْلَى فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِم مَوْلَى أَبِي عَمْرُ وَعَلِم مَا يَعْلَمُ الرِّحَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ الرِّحَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّحَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّحَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَا يَعْلَمُ الرِّحَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَا يَعْلَمُ الرِّحَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَلَهُ الْمَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَلَهُ الْمَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَلْ الْمَدَّتُ الْمَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَحْدَتُ بِهِ وَهِبْتُهُ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَلَهُ مَا عَلَيْهُ أَنْ عَالِشَهُ أَخْرَتُنِيهِ \* فَالْمُ فَمَا هُو فَالْ فَمَا هُو فَالَ فَمَا هُو فَاخَدُرُنُهُ قَالَ فَحَدِّيثًا مَا حَدَّيْتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُو فَا خُبْرَتُنِيهِ \*

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ فَقَالَتْ الْفَعْمُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ فَقَالَتْ عَلَيْ قَالَ فَقَالَتْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ فَقَالَتْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُوةٌ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةً أَبِي حُذَيْفَةً قَالَت وَسَلِمًا يَدُخُلُ عَلَيْ وَهُو وَسَلَّمَ أُسُولً اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدُخُلُ عَلَيْ وَهُو رَحُلٌ وَفِي نَفْسٍ أَبِي حُذَيْفَةً مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ وَقَالَ فَقَالَ وَفِي نَفْسٍ أَبِي حُذَيْفَةً مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدُخُونَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَلِّ وَفِي نَفْسٍ أَبِي حُذَيْفَةً مِنْهُ شَيْءً فَقَالَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَلِّ وَفِي نَفْسٍ أَبِي حُذَيْفَةً مِنْهُ شَيْءً فَقَالَ اللَّهِ إِنَ

پر حرام ہو جاؤ، اور وہ کراہت جو ابو حذیفہ کے دل میں ہے وہ جاتی رہے گی، پھر وہ حاضر خدمت ہو کیں اور عرض کیا کہ میں نے انہیں دودھ پلادیا،اور ابو حذیفہ کی کراہت جاتی رہی۔

 ۱۱- اسحاق بن ابراہیم، محمد بن راقع، عبد الرزاق، ابن جریج، ا بن ابی ملیکه، قاسم بن محمد بن ابی مکر، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ سہلہ بنت سهيل بن عمرورضي الله تعالى عنها، آنخضرت صلى الله عليه و آلبہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو نیں ، اور عرض کیایا ر سول الله! سالم، حضرت ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه کے آزاد کردہ غلام ہمارے ساتھ ہمارے مکان میں رہتا ہے،اور وہ بالغ ہو گیاہے،اور وہی باتیں سمجھنے لگاجو کہ مرد سمجھتے ہیں، آپ نے فرمایاتم استے دودھ بلا دو،اس کی محرم بن جاؤگی،ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں، کہ ایک سال تک ڈر کی وجہ سے میں نے سے روایت مسی سے بیان تہیں گی، پھر میری قاسم ہے ملا قات ہوئی،ان سے میں نے کہا،تم نے مجھ سے ایک حدیث بیان گی، وہ آج تک ڈر کی وجہ سے میں نے کسی سے بیان تہیں کی،انہوں نے کہا، وہ کون سی ہے، میں نے بیان کیا، فرمایا، کہ اب مجھ سے روایت کرو،اوربیان کروکہ حضرت عائشہؓ نے خبر دی ہے۔

روایت کرو،اوربیان کرو که مطرت عائشہ کے گردی ہے۔
۱۰۸ محمد بن مثنیٰ، محمد بن جعفر، شعبہ، جمید بن نافع، زینب
بنت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، که حضرت ام سلمہ نے حضرت
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے فرمایا، که تمہارے پاس ایک لاکا
آتاہے،جوجوانی کے قریب ہے، میں تواس کا اپنیاس آنا پند
نہیں کرتی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کیا
آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تمہارے لئے بہتر نہیں
ہے، حالا تکه حضرت ابوحذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے
عرض کیا تھا، یار سول اللہ! سالم میرے پاس آتا جاتا ہے اور وہ
جوان مردہے،اور حضرت ابوحذیفہ کے دل میں اس کے آنے

حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ \*

ے کراہت ہے، تور سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا، که اسے دودھ ملادو تاکہ وہ تمہارے یاس آ سکے۔

(فائدہ) قاضی عیاضؓ فرماتے ہیں، مقصود میہ ہے کہ کچھ دودھ نکال کر پلا دو، تاکہ پپتانوں کو حصونانہ پڑے، اور میہ واقعہ ضرف ان کی خصوصیت ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے، والوالدات برضعن او لادھن حولین کاملین، اس لئے تمام صحابہ کرام وائمہ مجتهدین اس

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۹۰۱۱- ابو طاہر اور ہارون بن سعید ایکی، ابن وہب، مخر مہ بن بكير، بواسطه اييخ والد، حميد بن نافع، زينب بنت ابي سلمهٌ بيإن

كرتى ہيں كه، حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها زوجه آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا ہے عرض کیا، کہ خدا کی قشم مجھے یہ بات پیند نہیں، کہ جو الڑ کار ضاعت سے مستغنی ہو چکا ہے پھر وہ مجھے دیکھے، حضرت

عائشةً نے فرمایا کیوں؟ سہلہ بنت سہیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا تھا اُ کہ یار سول اللہ! سالم کے آنے کی وجہ ہے میں ابوحدیفہ کے چہرے پر پچھ ناگواری کے

اثرات دیکھتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے دودھ بلا دو، سبلہ نے عرض کیا، حضور وہ تو داڑھی والا ہے، نرمایااے دودھ بلادو،ابو حذیفہ کے چبرے پر ناگواری کے

اثرات جاتے رہیں گے، فرماتی ہیں، کہ پھر مجھے ابو حذیفہ کے چېرے پر ناگواري کے اثرات محسوس نہيں ہوئے۔ •الا\_ عبدالملك، شعيب،ليث، عقيل بن خالد،ا بن شهاب، ابو عبیداللّٰدین عبداللّٰدین زمعه ، زینب بنت الی سلمه ، حضرت ام

سلمیہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا زوجہ نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے ر دایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام از واج مطہر ات اس کاا نکار کرتی تھیں کہ کوئی اس طرح دودھ کی کران کے گھروں میں آئے،اور سب نے

حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے فرمایا، که خدا کی قتم ہاری

بات کے قائل ہیں، کہ مدت رضاعت جو دوسال بیان کی گئی ہے،اس میں حرمت رضاعت ثابت ہوسکتی ہے،اور امام ابو حذیفہ نے آیت ''فان ارادافصا لاعن تراض منهما وتشاور فلاجناح علیهماالآیة ''کوپیش نظررکھتے ہوئے رضاعت کے لئے تمیں مہینہ کی گنجائش دے دی ہے، کیونکہ ایک دم دودھ چھڑاناذرامشکل ہو تا ہے۔ (عینی جلد ۲۰ صفحہ ۹۵۔ ونو دی جلد اصفحہ ۲۸ ۳)۔ ١١٠٩ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةً بْنُ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ

سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِع يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغَلَامُ قَدِ اسْتَغَنَى عَن الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ لِمَ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْل

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَى فِي وَجُّهِ أَبِي حُذَيْفَةً مِنْ

دُخُولِ سَالِم قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَقَالَتُ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَّيْفَةً \*

١١١٠ - حَدَّتَٰنِي عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْن اللَّيْتِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِنِي عُقَّيْلُ بْنُ حَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ

أَحَدًا يِتِلُكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمِ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا \*

الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَتْ بَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَشَعْتُ بَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوقِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلُ قَاعِدٌ فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ رَجُلُ قَاعِدٌ فَاشْتَدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ وَجُهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي فِي وَجُهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ فَقَالَ انْظُرُ نَ إِخُورَكُنَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمُجَاعَةِ \*

نِكَاحُهَا بِالسَّبْيِ \*

رائے میں توبیہ ایک رخصت تھی،جو حضور نے سالم کے لئے خصوصیت سے دی تھی اور حضور ایباد ووجہ پلا کر ہمارے سامنے سسی کو نہیں لائے،اورنہ ہمیں سی کے سامنے کیا۔

اااا۔ ہناد بن سری، ابوالاحوص، اضعت بن ابی الشعثاء، بواسط اپ والد، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی بیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اور میرے پاس ایک آدمی بیشا تھا، آپ کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی اور میں نے آپ کے چہرہ انور پرناگواری کے اثرات دکھیے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! یہ میر ارضاعی بھائی ہے، آپ نے فرمایا، رضاعی بھائیوں کو دکھے لیا کروکیو نکہ رضاعت وہی معتبر ہے جو بھوک کے وقت یعن ایام رضاعت میں ہو۔

۱۱۱۲۔ محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار، محمد بن جعفر (دوسری سند) عبیداللہ بن معافی بواسطہ اپنے والد، شعبہ (تیسری سند) ابو بمر بن الی شیبہ، وکیج (چوتھی سند)، زہیر بن حرب، عبدالرحمٰن بن مہدی، سفیان، (پانچویں سند) عبد بن حمید، حسین جعفی، بن مہدی، سفیان، (پانچویں سند) عبد بن حمید، حسین جعفی، زائدہ، اشعث بن الی الشعثاء سے احوص کی روایت اور سندکی طرح حدیث مروی ہے، سوائے اس کے کہ اس روایت میں طرح حدیث مروی ہے، سوائے اس کے کہ اس روایت میں «من المجاعہ" کے الفاظ بیں۔

باب (۱۵۳) استبراء کے بعد باندی سے صحبت کرنا جائز ہے(۱)، اگر چیہ اس کا شوہر موجود ہو، اور قید ہو جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے!

مَا اللهِ الْفَوارِيرِيُّ حَدَّنَنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا الْعَيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا الْعَيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا الْعَيدُ بْنُ رَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ الْخَدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ بَعَتَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ بَعَتَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ فَلَقُوا عَدُونًا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ صَلّى الله عَدُونًا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَلهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غَشْيَانِهِنَّ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غَشْيَانِهِنَّ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غَشْيَانِهِنَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غَشْيَانِهِنَّ عَنْ اللهُ مَا مَلَكَتْ أَيْوالَكُمْ ) أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالًا إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالًا إِلَّا مَا مَلَكَتْ عَدَّتُهُنَّ \*

سااا عبدالله بن عمر بن ملسره قوار بری، یزید بن زریع، سعید بن ابی عروبه، قاده، صالح ابو خلیل، ابو علقمه باشی، حفرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حنین کے دن ایک فوج اوطاس کی طرف روانہ کی، وہ دشمن سے مقابل ہوئے، اور ان کی عرف اور ان کی عور تیں قید کر لائے، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعض عور تیں قید کر لائے، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعض اصحاب نے ان سے صحبت کرنے کو اچھانه سمجھا، اس وجہ سے اصحاب نے ان سے صحبت کرنے کو اچھانه سمجھا، اس وجہ سے کہ ان کے شوہر مشرکین موجود تھے، تب الله تبارک و تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی، "والحصنات من النہ الله الله ماملکت نے بیہ آیت نازل فرمائی، "والحصنات من النہ الله الله ماملکت نفر ہروں والی عور تیں تم پر حرام ہیں، مگر جن کے ایمائک ہوگئے ہو، یعنی قید میں وہ تم پر حلال ہیں، جب ان کی عدت گزر جائے۔

( فا كدہ) ليعني ايك حيض آ جائے، جس سے معلوم ہو جائے كہ حمل نہيں ہے،اور حاملہ سے وضع حمل كے بعد صحبت كى جائے گی۔

الما اله اله بحر بن ابی شیبہ اور ابن مثنی، ابن بشار، عبدالاعلی، سعید، قادہ، ابو الخلیل، علقمہ ہاشمی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ایک لشکر بھیجا، اور بقیہ حدیث بزید بن زریع کی روایت کی طرح بیان کی ہے، اور بقیہ حدیث بزید بن زریع کی روایت کی طرح بیان کی ہے، مگریہ کہ انہوں نے بیان کیا، مگروہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ ان میں سے، وہ تمہارے لئے حلال ہیں، باقی اس میں بید ذکر نہیں ہے، کہ جب ان کی عدت پوری ہو جائے۔

۱۱۵۔ یکیٰ بن عبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبہ، حضرت قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سنہ کے ساتھ روایت منقول سر

۱۱۱۱ کی این حبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبه، قاده، ابو خلیل، حضرت ابوسعید خدری رسی الله تعالی عنه سے روایت (فَاكُهُ) يَعْنَاكِ مِنْ آجَاتُ بَسَ مَعْلُوم بُوجَاتِ كَهُ مَرْ الْمُ الْبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مَعْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حَدَّثُ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حَدَّثُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحَدْرِيَّ حَدَّنَهُمْ أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ حَدَّنَهُمْ أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ يَوْمَ حُنَيْنِ سَرِيَّةً بِمَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ يَوْمَ حُنَيْنِ سَرِيَّةً بِمَعْنَى عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِلَّا مَا حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِلَّا مَا حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِلَّا مَا حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِلَّا مَا حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُنَّ فُحَلَالٌ لَكُمْ وَلَمْ يَذْكُو أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَصَلَى عَذَى أَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَكُنَ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُنَّ فُحَلَالٌ لَكُمْ وَلَمْ يَذْكُو اللَّهُ الْمَا الْقَصَلَى عَنَا اللَّهُ الْمَالَى الْكُمْ وَلَمْ يَذْكُو الْمَالَا الْقَطَنَ عَذَا عَذَا الْقَطَنَ عَذَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَاسِودِ إِلَا الْمَالَالُ الْكُومُ وَلَمْ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمَالَالِي الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِيلِ الْمُ الْرُعُ الْمُوالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُوالِعِيلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى ال

َ ١١١٥ - وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

١١١٦- وَخَدَّئَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

قَتَّادَةً عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَتَخُوَّفُوا فَأُنْزِلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ) \*

١١١٧- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ خَبِيبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

(١٥٤) بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ \*

ح و حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنِ الْبِيْ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ الْمُتَعَمَّمُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْمَا فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ فَي عُلَم فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ الْحِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ ابْنُ الْطُرُ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَجِي الْطُرُ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَجِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَجِي الْطُرُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا عَبْدُ بْنُ وَمِنْ وَلِيكَةِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَها بَيْنًا بِعُتْبَةً فَقَالَ هُو لَكَ يَا مَسُولُ اللَّهِ وَلِلْ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيكَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَها بَيْنًا بِعُتْبَةً فَقَالَ هُو لَكَ يَا عَبْدُ الْمُ يَلُولُ اللَّهِ وَلِلْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَبْدُ مَنْ وَلِيكَةِ عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِي عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِي عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَبْدُ مَنْ مَنْ فَقَالَ هُو لَكَ يَا عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبْدُ الْمُ وَلَكُ بَا عَبْدُ الْوَلَهُ يَا عَبْدُ الْمُ وَلَمْ يَا عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ يَا عَبْدُ الْمُ وَلَهُ يَا عَبْدُ الْمُ وَلَهُ يَا عَبْدُ الْمُ وَلَا عَبْدُ الْمُ وَلَمْ عَلَا عَبْدُ الْمُؤْولُ الْمَا عَبْدُ الْمَالِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلَولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

١١١٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ وِ النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جنگ اوطاس میں مسلمانوں کو کچھ قیدی عور تیں ہاتھ آئیں، جن کے شوہر موجود تھے، صحابہ کرام نے ان سے صحبت میں گناہ کا خوف کیا، تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ۔ مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ۔

ے اللہ یکی بن جبیب حارثی، خالد بن حارث ، سعید، حضرت قادہ سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

باب (۱۵۴) بچہ صاحب فراش کا ہے اور شبہات سے بچنا جائے!

۱۱۱۹۔ سعید بن منصور اور ابو بکر بن ابی شیبہ ، عمرو ناقد ، سفیان بن عیبینہ (دوسری سند) عبد بن حمید ، عبدالرزاق ، معمر ، زہری ، اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں ،

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّ مَعْمَرًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِمَا الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلَمْ يَذْكُرًا وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ\*

مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ بْنُ مَحْمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ \*\*
وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ \*\*

مگر معمر اور ابن عیدنہ کی روایت میں بیہ الفاظ نہیں ہیں ، کہ بچہ صاحب فراش کا ہے ،اور زانی کے لئے پتھر ہیں۔

• ۱۱۱- محمد بن رافع اور عبد بن حميد وعبدالرزاق، معمر، زہرى، ابن مسيّب، حضرت ابو سلمه، حضرت ابو ہر يره رضى الله تعالىٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که لژ کاصاحب فراش کاہے، اور زانی کے لئے پھر ہیں۔

(فائدہ) فراش جس سے صحبت کی جائے،خواہ بذریعہ نکاح یاملک بمین،جب ایسی عورت سے ایسی مدت میں لڑ کا پیدا ہو، کہ اس کا الحاق اس کے شوہریامالک سے ممکن ہو تواس کا تصور کیا جائے گااور ملک نکاح میں صرف عقد ہی ہے عورت فراش ہو جاتی ہے،اللہ اعلم۔

حَرْب وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَعَمْرٌ وَ النَّاقِدُ قَالُوا حَرَّب وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَعَمْرٌ وَ النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَمَّا ابْنُ مَنْصُورٍ فَقَالَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَأَمَّا عَبْدُ الْأَعْلَى فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَوْ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَحَدُهُمَا أَوْ كَنْ أَبِي سَلَمَةً أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَقَالَ عَمْرٌ و حَدَّثَنَا سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً الله عَمْرٌ و حَدَّثَنَا سَعْيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً سَعْيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً سَعْيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً سَعْيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً مَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً مَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً مَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً مَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً مَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً مَا اللّهُ هُرَيْ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً مَا أَبُولُ اللّهُ هُرَاكُمْ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً وَالْعَالُ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً وَالْعَالُ عَمْرُو الْعَنْ الْعَنْ الْعَيْدِ وَأَبِي سَلَمَةً اللّهُ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً اللّهُ الْعَلَالُ عَالَا عَالَهُ الْعُنْ اللّهُ هُولِي عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً اللّهُ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً اللّهِ اللّهُ هُمْ الْعِيدُ وَالْعَالِ اللْعُهُ الْعَلْمُ الْعَالِ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعِيدُ وَالْعَلَالِهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَ

وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سَلْمَةً وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الااله سعید بن منصور اور زبیر بن حرب، عبدالاعلی بن حماد و عمروناقد، سفیان، زبری، ابن منصور، سعید، حضرت ابو ہر رہ رضی الله تعالیٰ عنه، عبدالاعلیٰ، ابی سلمه، سعید، حضرت ابو ہر رہ رضی الله تعالیٰ عنه، زبیر، سعید، ابی سلمه، حضرت ابو ہر رہ رضی الله تعالیٰ عنه، زبیر، سعید، ابی سلمه، حضرت ابو ہر رہ رضی الله تعالیٰ عنه، عمرو، سفیان، زہری، سعید، ابی سلمه، حضرت ابو ہر رہ وایت ابو ہر رہ وایت ابو ہر رہ وایت ابو ہر رہ وایت کرتے ہیں۔

بِمِشْلِ حَدِیثِ مَعْمَرٍ \* (فائدہ)اس حدیث کی سند میں امام مسلم نے بہت خونی وسلاست کے ساتھ رجال سند کو بیان کیاہے ، جس کا اظہار ترجمہ سے نہیں ہو سکن، صرف اہل علم اور اصحاب ذوق بن اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

باب(۱۵۵)الحاق ولدّ میں قیافیہ شناس کااعتبار کر نا

(١٥٥) بَابِ الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ \*

١١٢٢ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ أَحْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ

۱۱۲۲ یکی بن بچی اور محمد بن رمح، لیث، (دوسری سند) قتیبه بن سعید، لیث، ابن شهاب، عروه، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ

سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجُهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ مَن الْأَقْالَ إِنَّ بَعْضَ

هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضِ \* مَدْو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ اللَّهِ حَرْبِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو حَرْبِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةً عَنْ عُرُوةً عَنْ عُرُوةً عَنْ عُرُوةً عَنْ عُرُوةً عَنْ عُرُوةً عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم مَسْرُورًا فَقَالَ يَا عَائِشَةً عَلَيْ فَرَأَى عَلَيْهِ مَا تَعْفِيهُ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم مَسْرُورًا فَقَالَ يَا عَائِشَةً أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُحَزِّزًا الْمُدْلِحِيَّ دَحَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أَلَمُ لَلِحِيَّ دَحَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أَلَمُ لِلْحِيَّ دَحَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أَلَمُ اللَّهُ مَا مَعْذَلِهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَلَا عَلَيْكُ وَمُ عَلَيْهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَلَا عَلَيْكُ وَرَعُونَا وَعَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنَّ هَلَاهِ إِنَّ هَلَاهِ وَعَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ وَسَهُمَا وَبَدَتُ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ لَيَ

الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ \* الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ \* الْمَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عُرُوةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ قَائِفٌ وَرَسُولُ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَلَيْدُ بُنُ حَارِثَةً مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةً مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ وَلَيْدُ وَلَيْكَ النّبِي وَزَيْدُ بَنْ حَارِثَةً مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ صَلَّى النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ وَاعْجَبَهُ وَاعْدَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْجَبَهُ وَاعْدَالَهُ وَاعْجَبَهُ وَاعْدَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْجَبَهُ وَاعْدَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْجَبَهُ وَاعْدَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْدَامَ عَلَيْهِ وَاعْدَامَ وَاعْدِيْهُ وَاعْدَامَ وَاعْدَامَ وَاعْدَامَ وَاعْدَامَ وَاعْدَامَ وَاعْدَامُ وَاعْدَامُ وَاعْدَامُ وَاعْدِهِ وَاعْدُومُ وَاعْدَامُ وَاعْدُومُ وَاعْدُومُ وَاعْدُومُ وَاعْدَامُ وَاعْدَامُ وَاعْدُومُ وَاعْدُومُ وَاعْدَامُ وَاعْدَامُ وَاعْدَامُ وَاعْدَامُ وَاعْدُومُ وَاعْدُ

٥٩ ١٩٥ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجِ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ وَكَانَ مُحَرِّزٌ قَائِفًا \*

عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک روز آنخضرت خوشی خوشی میرے پاس تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک چیک رہاتھا، فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مجزز قیافہ شناس نے ابھی زید بن حارثہ اور اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قد موں کو دیکھے کر ہتلایا، کہ ان میں سے ایک قدم دوسرے قدم کا جزہے۔

۱۱۲۳ عروناقد اور زہیر بن حرب، ابو بکر بن ابی شیبہ، سفیان، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ ایک روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس خوشی خوشی تشریف لائے، اور فرمایا، اللہ علیہ وسلم میرے پاس خوشی خوشی تشریف لائے، اور فرمایا، اے عائشہ اکیاتم کو معلوم نہیں کہ مجز زید لجی میرے پاس آیاتھا، اور اسامہ اور زیدرضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، اور یہ دونوں ایک ور اسامہ اور زیدرضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، اور یہ دونوں ایک عیادر اس طرح اور ھے ہوئے تھے کہ ان کے سر ڈھکے ہوئے سے، اور کھی کر کہنے لگا، یہ قدم ایک عقم، اور قدم کے جو کے تھے، اور کھی کر کہنے لگا، یہ قدم ایک دوسرے کا جز ہیں۔

الله منصور بن ابی مزاحم، ابراہیم بن سعد، زہری، عروه، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، المہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک قیافہ شناس آیا، اور اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ رضی الله تعالی عنها لیٹے ہوئے ہے، تو کہنے لگا کہ بیہ قدم ایک دوسرے کا جز معلوم ہوتے ہیں، بیہ سن کر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ گویہ بات بہت پسند آئی، چنانچہ پھر اس بات کی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کواطلاع دی۔ اس بات کی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کواطلاع دی۔ اس بات کی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کواطلاع دی۔ اس بات کی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کواطلاع دی۔ اس بات کی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کواطلاع دی۔ اس بات کی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کواطلاع دی۔ حس بی بین این جر تج، زہری اسی سند کے ساتھ حسید، عبدالرزاق، معمر، ابین جر تج، زہری اسی سند کے ساتھ میں ان الفاظ کی زیادتی بیان کی ہے "وکان مجز زقائفا"۔ میں ان الفاظ کی زیادتی بیان کی ہے"وکان مجز زقائفا"۔

(فائدہ) مازری بیان کرتے ہیں، کہ جاہلیت کے لوگ حضرت اسامہ کے نب میں طعن کرتے تھے، کیونکہ حضرت اسامہ کالے اور حضر تذرید گورے تھے، جب اس قیافہ شناس نے یہ بات بیان کی تو حضور کواس کی وجہ ہے خوشی ہوئی، کیونکہ ان لوگوں کامنہ بند ہو گیا، ابوداؤد نے احمد بن صالح سے بہی چیز بیان کی ہے، اب رہایہ مسکلہ کہ الحاق ولد میں قیافہ شناس کا قول معتبر ہے یا نہیں، توامام ابو حنیفہ اور ابو ثوراور اسحاق کے نزدیک قیافہ شناس کا الحاق ولد میں معتبر نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہاں تو پہلے ہی الحاق ولد تھا، آ مخضر سے صلی للہ علیہ و سلم کوخوشی اس وجہ سے ہوئی کہ مطاعنین کامنہ بند ہو جائے گا کیونکہ وہ اس چیز کے قائل تھے، واللہ اعلم۔

(٥٦) بَابِ قَدْرِ مَا تَسْتَحِقَهُ البِكُرُ وَالثَيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الرَّوْجَ عِنْدُهَا عُقْبَ الرِّفَافِ \* مِنْ إِمْرَ بَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بَنْ خَاتِم وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكُرِ قَالُ الْفُظُ لِأَبِي بَكُرِ قَالُ الْفُظُ لِأَبِي بَكُرُ قَالُ الْمُعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ قَالُوا حَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ قَالُوا حَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فَالُوا حَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكُرِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكُرِ مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكُرِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ بَنْ عَبْدِ الرَّحْوِنِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ بَكُرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ بَكُرِ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ بَنْ عَبْدِ الرَّحْوِنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى أَمِّ سَلَمَةً أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّ جَ أُمَّ سَلَمَةً أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ وَسَلَّمَ لَمَا تَزَوَّ جَ أُمَّ سَلَمَةً أَقَامَ عِنْدَهَا ثِلَاثً وَقَالَ لِنَ شِئْتِ سَبَعْتُ لِسَعْتُ لِسَعْتُ لِيسَائِي \* لَلْهُ وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِيسَائِي \*

١٢٧ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي يَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ تَزَوَّجَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أَنَّ سَلُمَةً وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِفْتِ سَبّعْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَوَانٌ إِنْ شِفْتِ سَبّعْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ عَلَى اللّهِ عَوْلَا لَهُ اللّهِ عَوْلَ لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَوْلَا إِنْ شِفْتِ سَبّعْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِفْتِ سَبّعْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكَ \*

١١٢٨ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِلُكِ ابْنِ أَبِي نَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ نَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ

تیبہ (بیوہ) کے پاس شوہر کو کتنا کھہر ناچاہئے! ،

۱۳۲۱۔ ابو بکر بن ابی شید ، محد بن حاتم ، یعقوب بن ابر ابیم ، یکی بن سعید ، سفیان ، سمحہ بن ابی بکر ، عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن ہشام ، بواسطہ اپنے والد ، حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو آپ تین دن ان کے پاس رہے ، پھر إرشاد فرمایا کہ تم اپن آب شوہر کے یہاں کوئی حقیر نہیں ، اگر تم چاہو، تو تمہارے پاس رہاتو اپن تمام ازواج کے پاس ایک ہفتہ تمہارے پاس رہاتو اپنی تمام ازواج کے پاس ایک ہفتہ قیام کروں گا۔

بال کے اللہ کی بن کی ، مالک ، عبداللہ بن الی بکر ، عبدالملک بن الی کر ، عبدالملک بن الی کر ، حفرت الیو بکر بن عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام سلمہ سے ذکاح کیا ، اور انہوں نے آپ کے پاس صبح کی ، تو فرمایا تمہاری کوئی تو ہین نہیں ہے ، اگر تمہاری منظ ہو تو میں تمہارے پاس ایک ہفتہ قیام کروں اور تمہاری فیش قیام کروں اور چاہو تو تین روز ، پھر دور کروں ، انہوں نے عرض کیا تین روز بی قیام فرمائے۔

۱۲۸ پیداللہ بن مسلمہ، سلیمان بن بلال، عبدالرحمٰن بن حمید، عبدالرحمٰن بن حمید، عبدالرحمٰن رضی حمید، عبدالملک بن ابی بکر، حضرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جئب حضرت ام سلمہ ہے۔

نکاح کیا، اور ان کے پاس تشریف لائے اور جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضور کا دامن کا کپڑا بکڑلیا، تو آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو تمہارے پاس اس سے زیادہ قیام کروں، اور اس مدت کا حساب رکھوں، دوشیزہ کے پاس سات را تیں، اور ثیبہ کے پاس تین را تیں قیام کرنا چاہئے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د وم)

۱۱۲۹۔ یجی بن یجی، ابوضمرہ، عبدالرحمٰن بن حمید سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

۱۳۰۰ ابو کریب، محد بن علاء، حفص بن غیاث، عبدالواحد بن ایمن، ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام، حضرت ام سلمه رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت کی کئی چیزیں بیان کیں، جبکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، ای میں ذکر کیا کہ آب نے فرمایا، اگر تم چاہو تمہارے پاس ایک ہفتہ بسر پورا کر دوں، اور دوسری ازواج کے پاس بھی ایک ہفتہ بسر کروں ، کیونکہ اگر تمہارے پاس ایک ہفتہ بسر دوسری ازواج کے پاس بھی ایک ہفتہ بسر دوسری ازواج کے پاس بھی ایک ہفتہ بسر ایس کی بن یحی بی بھی ایک ہفتہ بسر دوسری ازواج کے پاس بھی ایک ہفتہ تیام کروں گا۔ اسلالہ یکی بن یحیٰ، ہشیم، خالد، ابو قلابہ ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اگر تئیہ کے اوپر دوشیزہ سے نکاح کرے تو اس کے پاس سات سات سات سات سات سات سات عام کرے اور اگر دوشیزہ پر ثیبہ سے نکاح کرے تو اس

نے فرمایا یہی سنت ہے۔ ۱۳۲ محمد بن رافع، عبدالرزاق، سفیان، ایوب اور خالد حذاء،
ابو قلابہ، حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں، که
سنت یہی ہے کہ دوشیزہ کے پاس سات راتیں قیام کرنا چاہے،
خالد راوی بیان کرتے ہیں، کہ اگر میں چاہوں تو اس قول کو
رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وبارک وسلم ہے منسوب کردوں۔

کے پاس تین رات رہے، خالد راوی بیان کرتے ہیں،اگر میں

اس روایت کو مر فوع کہوں تو بھی ورست ہے مگر حضرت انسؓ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً فَدَخُلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَدَخُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَغْتِ زَدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ شِغْتِ زَدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِللَّيُّبِ ثَلَاثٌ \* وَكَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِللَّيُّبِ ثَلَاثٌ \* وَكَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِللَّيُّبِ ثَلَاثٌ \* وَكَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِللَّيُّبِ ثَلَاثٌ \*

١٢٩ - وَحَدَّئنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخَبَرُنا آبُو
 ضَمْرَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً \*
 الْإسْنَادِ مِثْلَةً \*

الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

- ١٦٣٠ حَدَّثِنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَفْضٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاتٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْكَ وَأُسَبِّعَ لِيسَائِي وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ وَأُسَبِّعَ لِيسَائِي وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ

سَبَّعْتُ لِنِسَائِي \* الْحَيَى الْبَنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللهِ الْحَيْقِ الْخُبَرَنَا اللهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ الْنِ هُلَّيْمِ عَنْ أَنِسِ الْنِ هَلَائِهَ عَنْ أَنَسِ الْنِ مَالِكِ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ اللهُكُرَ عَلَى النَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ اللَّيِّبَ عَلَى الْبُكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ اللَّيِّبَ عَلَى الْبُكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ اللَّيِّبَ عَلَى الْبُكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا شَلْكُ إِنَّهُ رَفَعَهُ عِنْدَهَا ثَلَاثًا فَالَ السَّنَّةُ كَذَلِكَ \* لَلَكَ اللهُ ا

١١٣٢- وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَحَالِلٍا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَحَالِلٍا الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبَكْرِ سَبْعًا قَالَ خَالِلًا وَلَوْ شِئْتُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبَكْرِ سَبْعًا قَالَ خَالِلًا وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفْعَهُ إِلَى النَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* قُلْتُ رَفْعَهُ إِلَى النَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

(٧٥٧) بَابِ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ

١١٣٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ تَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إَذَا قَسَمَ بَيْنُهُنَّ لَا يَنْتُهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْع فَكُنَّ يَجْتَمِغُنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَحَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصُوَاتَهُمَا فَقَالَ اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التَّرَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ فَيَحِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُوِ بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا وَقَالَ أَتَصْنَعِينَ

باب (۱۵۷) سنت طریقہ یہی ہے کہ ایک رات دن ہر بیوی کے پاس رہے، اور تقسیم ایام میں برابری رکھے!

سسااله ابو بكرين اني شيبه، شابه بن سوار، سليمان بن مغيره، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی نوییبیاں تھیں ،(۱) حضور ان کی باری تقسیم فرماتے، تو پہلی بیوی کے پاس نویں دن سے پہلے نہ پہنچ کتے تھے،اس لئے ہر رات تمام از داج اس بیوی کے مکان میں جمع ہو جاتی تھیں، جہاں آپ قیام فرما ہوتے تھے،ایک دن حضور محضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تھے کہ حضرت زینب مبارک ان کی ، آپ نے دست مبارک ان کی طرف بڑھایا، حضرت عائثہؓ نے فرمایا، بیه زینب ہیں، آپ نے دست مبارک تھینچ لیا،اور دونوں بیویوں میں لوٹ پھیر ہونے لگی، اور دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، اسی جھگڑے میں نماز کی اقامت ہو گئی، حضرت ابو بکر اد ھر سے گزرے، دونوں کی آوازیں من کر عرض کیا میار سول اللہ ، نماز کو تشریف لائے اور ان کے منہ میں خاک ڈال دیجئے، حضور والا نماز کو تشریف لے گئے، حضرت عائشہ بولیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر کے تشریف لائیں گے ،اور مجھے برا بھلا کہیں گے، چنانچہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے، تو حضرت ابو بكرٌ ان كے ياس آئے، اور انہيں بہت سخت سست کہا،اور فرمایا کہ توابیاا بیا کرتی ہے۔

(۱) بیک و قت چارسے زیادہ عور توں سے نکاح کا جائز ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کسی اور کے لئے جائز نہیں ہے اور آپ کے لئے اس کثرت از واج کے جواز والے حکم بیں ایک اہم حکمت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س ہر چیز میں امت کے لئے نمونہ بنائی گئے ہے تاکہ زندگی ہوتی ہے دوسر کی گھر کے اندر کی نمونی ہے وہ مرک گھر کے اندر کی تو آپ کو کثرت از واج کی اجازت ہوئی تاکہ از واج مطہر ات کے ذریعے گھر کے اندر کے آپ کے اقوال وافعال امت تک بہونی ہے تھر کے اندر کے آپ کے اقوال وافعال امت تک بہوسکہ

(فائدہ) لین آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلند آواز ہے بولتی ہے،اور آپ کی ازواج مطہرات کے اساء گرامی میہ ہیں، حضرت عائشہ محضرت هفسہ محضرت مورقہ معضرت مورقہ محضرت جو بریٹہ محضرت عائشہ محضرت معنف محضرت معنف کرنے میں برابری ضروری ہے، کیونکہ احادیث نہ کورہ کے علاوہ اور بکشرت احادیث اس بات پرشاہد ہیں، صفیہ ماروں کے در میان تقسیم ایام میں برابری ضروری ہے اور صاف طور پر ابوداؤد، نسائی، ترندی، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہ حضور تقسیم ایام میں از واج میں برابری اور عدل فرمایا کرتے تھے، (عمدة القاری جلدی)۔

باب (۱۵۸) اپنی باری سو کن کو ہبہ کرنے کے جواز کابیان!

۱۳۵۵ ابو بکر بن ابی شیبه ، عقبه بن خالد (دوسری سند) عمرو ناقد ، اسود بن عامر ، زبیر (تیسری سند) مجابد بن موسی ، یونس بن محمد ، شریک ، بشام سے جریر کی حدیث کی طرح روایت منقول ہے ، باتی شریک کی روایت میں بیازیادتی ہے ، که حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے بیان کیا، که میرے بعد حضور نے سب سے بہلے جس عورت سے نکاح کیا، وہ حضرت سودہ تھیں ...

۱۳۳۱ - ابو کریب، محمر بن علاء، ابو اسامه، ہشام بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ان عور توں سے غیرت آتی تھی،جو (١٥٨) بَاب جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتِهَا \*

١٣٤ - حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاحِهَا مِنْ سَوْدَةَ بنتِ زَمْعَةَ مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا مِنْ سَوْدَةَ بنتِ زَمْعَةَ مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ قَالَتْ فَلَمَّا كَبَرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ قَالَتُ فَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ قَالَتُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ فَالَتُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةً \*

١١٣٥ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُمْرٌ وَ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَمْرٌ وَ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْمُعْرُ وَ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْمُحَاهِدُ النَّاسُودُ بْنُ عَامِر حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَاهِدُ النَّاسُودُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ كُلُهُمْ عَنْ هِشَام بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كُلُهُمْ عَنْ هِشَام بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كُلُهُمْ عَنْ هِشَام بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كُرَتْ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَرير وَزَادَ فِي حَدِيثِ كَبَرَتْ بِمَعْنَى حَدِيثٍ حَرير وَزَادَ فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ فَالَتُ وَكَانَتُ أَوَّلَ امْرُأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي\* شَرِيكٍ فَالَتْ وَكَانَتُ أُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثُنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ وَهَانَ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ وَهَانَ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ

40

أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَقُولُ وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ ) قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ \*

٦١٣٧- وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ أَمَا تَسْتَحْيِي عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ أَمَا تَسْتَحْيِي الْمُرَأَةُ تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوا لِيَكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي وَمَنْ تَشَاءُ إِنَّ رَبِّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي وَمَنْ تَشَاءُ إِنَّ رَبِّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي وَمَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَا وَلَا لَكُ فِي وَمَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

اپناختیارات آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے سپر وکر دیتی خصیں، اور میں کہتی تھی، که عورت بھی اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے، لیکن جب الله تعالی نے بیہ آبیت نازل فرمائی، اے نبی جسے تو چاہے، اپنے سے دور کر، اور جسے تو چاہے ان میں سے اپ پاس جگہ دے، تو میں نے کہا، خداکی قسم آپ کارب تو آپ کی خواہش پوری کرنے میں آپ سے سبقت فرما تاہے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

اسوا المابو بحر بن البي شيبه ، غيده بن سليمان ، بشام بواسطه البيخ والد ، حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها بيان كرتى بين ، كه مين كبتى تقى ، كه مير وكوابنانفس بهبه كرتى بيهال تك كه الله تعالى في يه آيت نازل فرمائي " بهبه كرتى بيهال تك كه الله تعالى في يه آيت نازل فرمائي " وُنُوْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ" مين في تَرْجي مَنْ تَشَاءُ " مين آپ عرض كيا، آپ كارب تو آپ كى خوابش پورى كرفي مين آپ سيمن آپ سيمن تاب سيمنت فرما تاب-

۱۳۸۸۔ اسحاق بن ابراہیم، محمد بن حاتم، محمد بن بر، ابن جریج، عطاء بیان کرتے ہیں، کہ ہم مقام سرف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں حاضر ہوئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، خیال رکھنا، بیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی زوجہ محتر مہ کا جنازہ ہبار ک اٹھاتے وقت حرکت نہ دینا، اور نہ زیادہ بلانا، اور بہت نرمی کے ساتھ لے چلنا، اور بات بیہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں، جن میں سے بلانا، اور بہت نرمی کے ساتھ لے چلنا، اور بات بیہ ہم کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں، جن میں سے آٹھ کے لئے باری مقرر نہیں کی تو بیویاں تھیں، جن میں کہ تشی، عطاء بیان کرتے ہیں کہ جن کی باری مقرر نہیں کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔

( فا کدہ ) علاء نے بیان کیا ہے کہ یہ حضرت سودہؓ تھیں، جن کی باری مقرر نہ تھی،اور اس روایت میں ابن جر بج کو وہم ہو گیا ہے،اور اس بارے میں علاء کا اختلاف ہے، کہ وہ لی بی کون تھیں، جھول نے اپنی جان آنخضرت کو ہبہ کر دی تھی،زہری نے کہا ہے کہ،حضر تھیں،اور ام شریک اور زینب کے بارے میں بھی قول نقل کیا گیا ہے (نو وی جلد اصفحہ ۲۷۳)۔ ۱۳۹۱۔ محد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، ابن جرتئے ہے۔ اس سند کے ساتھ روایت ند کور ہے، باقی عطاء کا اتنا قول زیادہ ہے، کہ حضرت میمونڈ نے تمام امہات المومنین کے بعد مدینہ میں و فات یائی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

مُوْتًا مَاتَتٌ بِالْمَدِينَةِ \* (فائده)٣٣هِ، يا٧٧ه ، يا۵ه مين حسب اختلاف روايات حضرت ميمونه نے انقال فرمايا، انالله وانااليه راجعون ـ

باب (۱۵۹) دیندار عورت سے نگاح کرنے کا استحاب!

بہ ہے۔ • مهاا۔ زہیر بن حرب، محمد بن مثنیٰ، عبداللہ بن سعید، عبیداللہ، سعید بن ابی سعید، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا عورت سے چاراسباب کی بناپر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، شرافت نسبی کی وجہ ہے،

جمّال کی وجہ سے ،اور دینداری کی وجہ سے ، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں ، تو دیندار عورت حاصل کرنے میں کامیابی(۱) حاصل کر۔

باب (۱۲۰) دوشیز ہ (کنواری) سے نکاح کرنے کا استحباب۔

اسماا۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، بواسطہ اینے والد، عبدالملک بن الی سلیمان، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں، کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ملا، تو ہیان کرتے ہیں، کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ملا، تو آپ نے دریافت فرمایا، جابر شادی کرلی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا دوشیزہ سے ، فرمایا

الدِّينِ \* 114 - حَدَّثَنَا زَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنِّى وَ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدِ بْنُ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ مَنِ الله عَنْهُ وَسَلّمَ قَالَ تُنْكُحُ الْمَرْاةُ عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ تُنْكُحُ الْمَرْاةُ لِارْبَع لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلَدِيْنِهَا فَاطْفَرْ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ تُنْكُحُ الْمَرْاةُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ تُنْكُحُ الْمَرْاةُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ تُنْكُحُ الْمَوْاقُولُ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ تُنْكُحُ الْمَوْاقُولُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ تُنْكُحُ الْمَوْاقُولُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ تُنْكُمُ اللهُ وَلَيْمَا فَاطْفَوْرُ

١١٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ

حُمَيْدٍ حَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ عَطَاءٌ كَانَتُ آخِرَهُنُّ

(۱۵۹) یَاب اسْتِحْبَابِ نِکَاحِ ذَاتِ

(۱٦٠) بَابِ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ \*

بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ \*

١١٤١ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ
 حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَّاء أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّحْتُ أَمْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱) ان احادیث کابید معنی نہیں ہے کہ نکاح میں خوبصورتی بالکل مطلوب نہیں ہے بلکہ معنی ہے ہے سب سے مقدم دین کور کھونہ کہ جمال اور مال کو۔ محض مال یا جمال کی وجہ سے کسی عورت کی طرف رغبت نہ ہو۔ دین کو اول درجہ میں رکھو، ٹانیا جمال بھی دیکھ لیا جائے اس لئے کہ عفت اور نظر کی پاکیزگی پورے طور پر تبھی حاصل ہوتی ہے جب آدمی اپنی ہیوی سے مطمئن ہو۔احادیث سے چند صفات معلوم ہوتی ہے جو ہیوں مطلوب ہونی چا ہئیں (۱) وہ نیک دین دار ہو (۲) اچھے حسب و نسب والی ہو (۳) باکرہ (کنواری) ہو (۲۲) ولود، و دو دو ہو (۵) گھر کے امور کا بہتر انتظام کرنے والی ہو (۲) خاوند کی مطبع ہو (۷) پاکدا من ہو (۸) خوبصورت ہو و غیر ہ۔

فَقَالَ يَا حَابِرُ تُزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُرٌّ أَمْ

دوشیز ہے کیوں نہ کیا، کہ تم اس کے ساتھ تھیلتے ،اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، میں نے عرض کیا، یار سول اللہ میری چند تہبنیں ہیں، مجھے اندیشہ ہوا، کہ وہ کہیں مجھے ان کی پر ورش ہے مانع نہ ہو جائے، آپ نے فرمایا،اگریہ خیال ہے تو ٹھیک ہے، عورت سے اس کے دین اور مال، اور جمال کی بنایر نکاح کیا جاتاہے، سو تو دین کو مقدم رکھ ، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ ٣٢ اله عبيد الله بن معاذ، بواسطه اسيخ والد، شعبه، محارب، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں، کہ میں نے ا کے عورت سے نکاح کیا، تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تونے نکاح کر لیا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، فرمایا دوشیزہ سے یا ثیبہ سے، میں نے عرض کیا ثیبہ سے، فرمایا، دوشیزہ عور توں کی حالت اور دل لگی سے کیوں غافل رہے، شعبہ بیان کرتے ہیں ، کہ میں نے یہ حدیث عمرو بن دینار کے سامنے بیان کی، انہوں نے کہا میں نے بھی حضرت جابڑ ہے سیٰ ہے، کہ آپ نے فرمایا، کہ تم نے کسی لڑ کی ہے کیوں نہ شادی کی، کہ تم اس سے کھیلتے ،اور وہ تم سے کھیلتی۔ ۱۳۶۳ کیلی بن کیلی، ابو الربیع زهرانی، حماد بن زید، عمرو بن وینار، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں، کہ حضرت عبداللہ انقال کر گئے،اور نو لڑ کیاں، یا سات لڑ کیاں جھوڑیں، میں نے ایک ثبیہ عورت سے نکاح کرلیا، آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جابر نکاح کر لیا؟ میں نے کہا، جی ہاں، آپ نے فرمایا، دوشیزہ سے یا ثیبہ سے، میں نے عرض کیا، یارسول اللہ ثبیبہ (بیوہ) سے کیا ہے، آپ ً نے فرمایا، کسی کنواری لڑکی ہے نکاح کیوں نہ کر لیا، تواس ہے کھیاتا اور وہ جھے سے کھیلتی، یابیہ فرمایا کہ تواس سے ہنستا اور وہ تجھ ے ہنتی، میں نے عرض کیا، کہ حضرت عبداللہ نے شہادت یائی،اور نویاسات لڑ کیاں حچوڑیں،اس لئے میں نے مناسب نہ

مسمجھا کہ ان ہی جیسی ایک اور لڑکی ان کے پاس نے آؤں،اور

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

نَّيِّبٌ قَلْتُ نَيِّبٌ قَالَ فَهَلَّا بِكُرًّا تُلَاعِبُهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي أَحَوَاتٍ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ إِذَنْ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بذَاتِ الدِّين تُربَتْ يَدَاكَ \* ١١٤٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبِكُرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَٰي وَلِعَابِهَا قَالَ شُعْبُةُ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْن دِينَارِ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ جَابِرِ وَإِنَّمَا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ \* ١١٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبيع الزَّهْرَانِيُ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ

عَمْرُو بُنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ قَالَ سَبْعَ الْمَرَأَةَ تَيْبًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ قَالَ قَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ بَلْ تَيْبِ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ بَلْ تَيْبِ يَا نَعْمْ قَالَ فَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهِلًا جَارِيةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلًا جَارِية تُلاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ أَوْ اللَّهِ عَلَى وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ اللَّهِ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ اللَّهِ مَلْكُ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيهُنَّ أَوْ أَجِيتُهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيهُنَّ أَوْ أَجِيتُهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيهُنَّ أَوْ أَجِيتُهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيهُنَّ أَوْ أَجِيتُهُنَّ بِمِثْلِهِنَ عَنْ اللَّهِ مَلْكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ المِيتُهُنَّ بِمِثْلِهِنَ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيهُنَّ أَوْ أَجِيتُهُنَّ بِمِثْلِهِنَ اللَّهِ مَلَكَ وَتَرَكَ بِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ الْمَاتُهُ وَاللَّهُ الْتَهُ الْ أَلْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا أَوْ الْمَوْلُ وَالْتَهُ الْعَلَى وَلَوْلُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ مَا أَنْ أَوْلَ اللَّهُ مَا أَنْ أَلِي اللَّهُ مَا أَنْ أَتِيهُنَّ أَوْ الْمَالَةُ وَلَا لَاللَهُ مَلْكُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَا لَاللَهُ الْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وَتُصْلِحُهُنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الرَّبِيعِ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُطَاعِبُكَ وَتُطَاعِبُكَ وَتُطَاعِبُكَ وَتُطَاعِبُكَ وَتُطَاعِبُكَ \*

١١٤٤ - وَحَدَّثَنَاه قُتَّيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ فَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ الْمُرَأَةُ تَقُومُ عَلَيْهِيَّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ الْمُرَأَةُ تَقُومُ عَلَيْهِيَّ وَتَمْشُطُهُنَّ قَالَ أَصَبْتَ وَلَمْ يَذُكُرْ مَا بَعْدَهُ \*

١١٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرِ لِي قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ خَلْفِي فَنَحَسَ بَعِيرُي بِعَنْزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجُوَدِ مَا أَنْتَ رَاءَ مِنَ الْإِبلِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا برَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يُعْجِلُكَ يَا جَابِرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيتُ عَهْدٍ بِغُرْسِ فَقَالَ أَبِكْرُا تَزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيُّبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيُّبًا قَالَ هَلَّا حَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَيْ عِشَاءً كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدًّ الْمُغِيبَةُ قَالَ وَقَالِ إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ \*

مناسب سمجھا کہ ایک ایسی عورت لاؤں کہ جو ان کی خدمت کرے، اور ان کی خبر ممیری رکھے، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا کرے، یا آپ نے میرے لئے اور کوئی خیر و برکت کی دعافرمائی۔

۳ ۱۱۳ قتیبہ بن سعید، سفیان، عمرو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے، کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر کیا تو نے نکاح کر لیا، اور بقیہ حدیث بیان کی، اور آخر میں ہے، کہ میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا جو ان کی خدمت کرے، اور ان کی تنگھی کرے، آپ نے فرمایا بہت اچھا کیا، اور بعد کا حصہ نہ کور نہیں۔

۵ ۱۱۴۷ یکی بن یحیٰ، مشیم، سیار، شعبی، حضرت جابر بن عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد میں تھے، جب لوٹے تو میں نے اینے اونٹ کو تیز چلایاوہ بڑاست تھا، ایک سوار پیچھے سے آیا،اور اپنی حیشری سے میرے اونٹ کو ایک کو نیجا مارا، اور میر ااونٹ اس وقت ایبا چلنے لگا کہ دیکھنے والے نے اس سے بہتر نہیں دیکھا، میں نے بلیٹ کر دیکھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے فرمایا، اے جابر حمہیں کیا جلدی ہے، میں نے عرض کیا، یار سول اللہ میری نتی نتی شادی ہوئی ہے، آپ نے فرمایاد وشیزہ سے نکاح کیاہے ایا نیبہ سے امیں نے عرض کیا نیبہ ہے، آپ نے فرمایا، کنواری لڑکی سے کیوں نہ کر لیا، کہ وہ تمہارے ساتھ تھیلتی، اور تم اس کے ساتھ تھیلتے، حضرت جابر بیان کرتے ہیں، کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے،اور اندر داخل ہو ناچاہا، تو آپ نے فرمایا، تھہر جاؤ، یہاںِ تک کہ عشاء کاوفت آ جائے، تاکہ پریشان بالوں والی سر میں تناصی کرلے، اور استرہ لے لے، جس کا شوہر ہاہر گیا ہو، پھر آپ نے فرمایا، جب تو جائے گا، تو پھر جماع ہی جماع ہے۔

(فائدہ)اس سے تکثیراولاد پر آمادہ کرنامقصود ہے منہ کہ تکثیر لذت پر آمادہ کرنا،واللہ اعلم۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم) ٢ ١١٨ محمد بن مثنيٰ، عبدالوماب ثقفي، عبيدالله، و مهب بن كيسان، حضرت جابرین عبدالله رضی الله تعالی عنهمایے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں ایک جہاد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، میرے اونٹ نے دیر لگائی، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اور فرمایا، اے جابر، میں نے عرض کیا، جی، فرمایا کیا حال ہے، میں نے عرض کیا، کہ میرے اونٹ نے دیر آگائی، اور تھک گیا، اس لئے میں پیچھے رہ گیا، سو آپ اترے ،اور اپنی حچٹری سے اسے ایک کو نیچا ویا، پھر فرمایا، سوار ہو جا، میں سوار ہو گیا، تو میں نے این اونٹ کو دیکھا، کہ وہ اس قدر تیز چلنے لگا، کہ میں اے روکتا تھا، کہ حضورے آگے نہ بڑھ جائے، آپ نے فرمایاتم نے نکاح کر لیا ہے، میں نے عرض کیا، جی ہاں، فرمایا دوشیزہ سے یا بیوہ ہے، میں نے عرض کیا نہیں، بلکہ بیوہ سے، فرمایا کنواری لاک سے کیوں نہ کرلیا، کہ وہ تمہارے ساتھ تھیلتی،اور تم اس کے ساتھ کھیلتے، میں نے عرض کیا کہ ، میری کئی بہنیں ہیں ، میں نے حام مسی ایسی عورت ہے۔ شادی کروں، جو ان سب کی خبر **ک**یری ر کھے،اور ان کی تنکھی کرے، پھر فرمایا تم اینے گھر جانے والے ہو،جب گھر جاؤ تو جماع ہی جماع ہے ، پھر فرمایا، تم اپنااونٹ بیجتے ہو، میں نے عرض کیا جی ہاں، پھر آپ نے اسے ایک اوقیہ جاندی کے عوض خرید لیا، اس کے بعد آپ تشریف لے آئے،اور میں دوسرے دن صبح کو پہنچا، تومسجد میں آیا،اور آپ کو مسجد کے دروازہ پریایا، فرمایاتم ابھی آئے، میں نے عرض کیا جی ہاں، فرمایااونٹ کو بیہاں حیصوڑ د و،اور مسجد میں جا کر د ور کس*ت* یڑھ لو، چنانچہ میں گیا،اور دور کعت پڑھ کرلوٹا، آپ نے بلال کو تھم دیا کہ مجھے ایک او قیہ جا ندی تول دیں، بلال نے تول دی اور حبَقَتَى ہو ئی تولی، جب میں چلا،اور پشت پھیری، تو پھر بلایا، میں نے (دل میں) کہا، آپ میر ااونٹ مجھے واپس کر دیں گے ،اور اس سے بروھ کر کوئی شے مجھے ناپسند نہ تھی، فرمایا جاؤاپنااونٹ

١١٤٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُّدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَحِيدِ التَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْن كَيْسَانَ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأُ بي حَمَلِي فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَبْطَأً بي جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَحَلَّفْتُ فَنَزَلَ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي أَكَفَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَبِكُرًا أَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلْتُ إِنَّا لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبُّتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ثُمَّ قَالَ أَتَبِيعُ حَمَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنَّى بِأُوقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَحِثْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْآنَ حِينَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ قَالَ ادْعُ لِي جَابِرًا فَدُعِيتُ فَقُلْتُ الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغُضَ إِلَيَّ مِنْهُ فَقَالَ خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ تُمَنُّهُ \*

ہم صحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم) مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم) مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم) محمی کے جاؤ ، اور قیمت بھی تمہارے ہی لئے ہے (سبحان اللہ)۔ محمد بن عبد الله علی ، معتمر ، بواسطہ اپنے والد ، ابو نصر ہ، کے ۱۱۲۔ محمد بن عبد الله علی ، معتمر ، بواسطہ اپنے والد ، ابو نصر ہ،

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کہ ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر ہیں تھے، اور میں ایک یانی لانے والے اونٹ پر سوار تھا، جو سب لو گول

کے پیچھے تھا، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارا، یا کہا،
کہ اسے چلایا، میر اخیال ہے کسی ایسی شے سے مارا، جو آپ کے

پاس تھی، پھر نووہ سب لو گول سے آگے چل نکلا، اور مجھ سے لڑتا تھا، اور میں اے رو کتا تھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی اتنی قیمت پر کیاتم اسے میرے ہاتھ فروخت کرتے ہو،اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، میں نے عرض کیایا نبی اللہ وہ تو آپ ہی کا ہے (دو مرتبہ)اس کے بعد

سر ک تیایا بی اللہ وہ تو آپ بی کا ہے (دو مرتبہ) اس لے بعد آپ نے فرمایا، کیاتم نے اپنے باپ کے بعد نکاح کر لیا، میں نے میں ضرب جب میں وہ

عرض کیا، جی ہاں! آپ نے ارشاد فرمایا، ثیبہ (بیوہ) سے یا دوشیزہ (کنواری) سے، میں نے عرض کیا، بیوہ سے، آپ نے

فرمایا، دوشیز ہے کیوں نہ کر لیا، کہ وہ تمہارے ساتھ ہنستی،اور تم اس کے ساتھ ہنتے، اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتے،ابو نضر ہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، کہ بیہ

مسلمانوں کا تکیہ کلام ہے، کہ تم ایبا کرو، اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرمائے۔

باب (۱۲۱)عور تول کے ساتھ حسن خلق کا بیان! ۱۳۸۸ عمرو ناقد،ابن ابی عمر، سفیان،ابو زناد، اعرج، حضرت

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ایس سے سال شام سے سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے

بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پہلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اور وہ تجھ سے تبھی سیدھی نہیں جل سکتی، سواگر تمریس سے فائ داخون ہا ہے۔ تہ

سید هی تہیں چل سکتی، سواگر تم اس سے فائدہ اٹھانا جاہے تو اٹھالے، وہ میڑھی کی ٹیڑھی رہے گی،اور اگر تواس کو سیدھا کرنا جاہے تو توڑڈالے گا،اوراس کا توڑنااس کا طلاق دینا ہے۔

١١٤٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةً عَنْ حَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِ أَنَا عَلَى نَاضِحٍ إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسُ قَالَ فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوْ قَالَ نَحَسَهُ أَرَاهُ قَالَ بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعِٰدَ ذَٰلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُنَازِعُنِي حَتَّى إِنِّي لِأَكُفَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَبِيعُنِيهِ بَكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ وَقَالَ لِي أَتَزَوَّجْتَ بَعْدَ أَبيكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ثَيُّبًا أَمْ بِكُرًا قَالَ قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بكْرًا تَضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا قَالَ أَبُو نَضْرَةً فَكَانَتُ

(١٦١) بَابِ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ \*

كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ

يَغْفِرُ لَكَ \*

١١٤٨ - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَالنَّافِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَالنَّافِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَالنَّافِظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ عَلَيْهِ مَلْكَ عَلَى طَرِيقَةٍ عَلَيْهِ مِنْ ضِلَعِ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ

فَإِن اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا\*

مَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةً عَنْ مَيْسَرَةً عَنْ أَئِي شَيْبَةً عَنْ أَئِي حَلَيْ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةً عَنْ أَئِي حَلَيْ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى عَنْ أَئِي حَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكُلَّمْ بِحَيْرَ أَوْ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكُلَّمْ بِحَيْرَ أَوْ لِيَسْكُتُ وَاسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقًت لِيَسْكُتُ وَاسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ فَإِنَّ الضَّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ لَيَسَكَتُ وَاسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ فَإِنَّ الضَّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ فَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلُ ذَهِبَتَ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلُ ذَهِبَتَ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلُ وَمُوا بِالنَّسَاءِ خَيْرًا \*

- ١١٥ - وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ حَدَّثَنَا عَيدُ ابْنَ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ أَبِي أَبِي أَنَسِ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ عَلْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرَكُ مَوْمِنَ مُؤْمِنَ مَوْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرَكُ مَنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرَكُ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ \*

المَا اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ الْمُعَدِ الْمُعَنَّى حَدَّنَا اللهِ عَاضِم حَدَّنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ اللهُ حَعْفَر حَدَّنَا اللهِ عَلْمُ الْحَمِيدِ اللهُ حَعْفَر حَدَّنَا اللهِ عَلْهِ وَسَلَّم بِمِثْلِهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمِثْلِهِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمِثْلِهِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اللهِ عَمْرُو فِي حَدَّنَنَا هَارُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمِثْلِهِ عَمْرُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بَنِ مُنَبِّهٍ قَالَ

۱۳۹۱۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی، زاکدہ، میسرہ، ابو حازم، حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لئے ضروری ہے، کہ جب کوئی بات پیش آئے، تو خیر کی بات کیے، یا خاموش رہے، اور عور تول کے ساتھ خیر خواہی کرو، کیونکہ عورت پہلی سے بیدائی گئی ہے، اور پہلی میں اوپر کا حصہ سب عورت پہلی سے بیدائی گئی ہے، اور پہلی میں اوپر کا حصہ سب عورت پہلی سے بیدائی گئی ہے، اور پہلی میں اوپر کا حصہ سب عورت پہلی سے بیدائی گئی ہے، اور پہلی میں اوپر کا حصہ سب تو زوائے گا، اور اگریوں ہی چھوڑ دیا، تو ہمیشہ میڑ ھی رہے اسے توڑ ڈالے گا، اور اگریوں ہی چھوڑ دیا، تو ہمیشہ میڑ ھی رہے گی، غرضیکہ عور تول کے سات خیر خواہی کرو۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

ماا۔ ابراہیم بن موسیٰ رازی، عیسیٰ بن یونس، عبد الحمید بن جعفر، عمران بن البائس، عمر بن تعکم، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ کوئی مومن مرد، کسی مومن عورت کو دشمن نہ رکھے، اگر ایک عادت اس کی ناپند بیرہ ہوگی تود وسری اس کی عادت پیند ہوگی، یاس کے علاوہ اور بچھ فرمایا۔

اداا۔ محد بن مثنیٰ، ابو عاصم، عبد الحمید بن جعفر، عمران بن ابی انس، عمر بن تعم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک وسلم سے حسب سابق حدیث روایت کی ہے۔

101 مولیٰ، ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر حواہنہ ہو تیں توکوئی عورت زندگی بھر آپ خاوندسے خیانت نہ کرتی۔

۱۵۳ ا۔ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہمام بن منبہ ان چند احادیث میں سے بیان کرتے ہیں، جوان سے حضرت ابوہر ب<sub>ی</sub>ہ

هَذَا مَا حَذَّتَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْجَهَا الدَّهُوَ \* وَلَوْجَهَا الدَّهُوَ \* وَلَوْجَهَا الدَّهُوَ \*

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائیں آپ نے ارشاد فرمایا، کہ اگر بنی اسر ائیل نہ ہوتے، تو تبھی کوئی کھانا اور گوشت خراب نہ ہوتا، اور اگر حواء (علیہا السلام) نہ ہوتیں تو زندگی بھر کوئی عورت اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی۔

(فاکدہ) بنی اسر ائیل نے من وسلویٰ بچاکر رکھا، وہ سڑنے لگا،اور حضرت حواء نے شجرہ ممنوعہ کھانے کی ترغیب دی،اور حواء، کو حواءاس لئے کہتے ہیں، کہ وہ ہر حی کی ماں ہیں، بعض علماءنے فرمایا، کہ انہیں جنت کے باہر پیدا کیا گیا،اور بعض کاخیال ہے کہ جنت ہی میں پیدا کیا گیا۔

۱۵۴ محد بن عبداللہ بن نمیر ہمدانی، عبداللہ بن یزید، حیوة، شرحبیل بن شریک، ابو عبدالرحمٰن حبلی، حفرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ تمام دنیا متاع بعنی سامان ہے، اور دنیا ہیں سب بہترین متاع نیک اور پر ہیزگار عورت ہے۔

۱۵۵ - حرملہ بن یجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابن میتب، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پہلی کی طرح ہے، اگر تواس کوسیدھاکر۔ نے کی فکر کرے گا، تو توڑ ڈالے گا، اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دے، تو تیر اکام نکارے (ا)، اور وہ میڑھی ہی رہے۔

۱۵۲۱۔ زہیر بن حرب، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابن اخی زہری، زہریؓ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔ ١٥٤ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةً الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةً الْهَمْدَانِي حَدَّنِي شُرَعِكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو الْجُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ \*

٥٥١٥- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ وَسُلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالْظَلِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالْظَلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالْظَلِ إِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرُّتُهَا وَإِنْ تَكَالْظَلِ إِذَا ذَهَبْتَ بَهَا وَفِيهَا عِوجٌ \*

١٥٦ - وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْهِ بِهَذَا الْإسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً \*

<sup>(</sup>۱) معنی سے کہ اپنی بیوی کی تربیت اور پچھے نہ بچھ تادیب تو کر لی جائے لیکن اس کی مکمل اصلاح کرنااور اس کو مر دوں والے اخلاق پر لانے کی کو شش کرنا ہے سود ہے۔اگر اس کو شش میں پڑو گے تو گھر کا نظام سد ھرنے ہے بجائے مزید خراب ہوگا۔

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

## كتَابُ الطَّلَاق

قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بَنُ الْحُطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بَنُ الْحُطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَمْرُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلَيْرَاحِعُهَا ثُمَّ لِيَتُوكُهَا حَتَى تَطْهُرَ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلَيْرَاجِعُهَا ثُمَّ إِنْ شَاءً أَمْسِكَ بَعْدُ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلَيْرَاجِعُهَا ثُمَّ إِنْ شَاءً أَمْسِكَ بَعْدُ وَسَلَّمَ مَرْهُ فَلَيْرَاجِعُهَا ثُمَّ إِنْ شَاءً أَمْسِكَ بَعْدُ مَنْ فَيَلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي وَمَلَ أَنْ يُمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُمَسَّ فَتِلْكَ النِسَاءُ \*

١٩٥٨ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتٌ وَقَالُ الْآخِرَانِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِي حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاحِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يَمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَةَ أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا خَتَى يَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُمَامِعُهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا خَيْنَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا خَيْنَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُطَلِّقَ يَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُطَلِّقَ يَمْ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ يَعْمَلُهُ أَنْ يُطَلِّقَ يَعْمَلُهُمُ مِنْ قَالَ لِأَحَدِهِمْ أَمَّا لَيْهُ أَنْ يُطَلِّقَ يَعْمَلُهُمُ مِنْ فَإِنْ رَسُولُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ أَمَّا لَكُ مَتَهُ أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولُ أَنْ يُطَلِّقَ مَا طَلَقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ أَنْ يَطُلُقَ وَلَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ أَنْ يَطُلُقَ وَاللَّهُ إِنَ مَوْلَقَ رَسُولَ أَنْ يَطُلُقُ وَاللَّهُ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ أَمَّا وَلَا لَا تَعْمَالُونَ وَاللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ وَلَا لَكُو اللَّهُ إِذَا سُؤَلًى عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ أَمَّا وَلَهُ لَا لَا مُؤْلَقَ وَلَا لَكُولُ وَلَا مُؤْلُونَ وَلَا لَكُولُونَ وَلَا لَا مُؤْلِقَ وَلَا لَا مُؤْلِقَ وَلَا لَا لَا مَالِقَ لَا لَكُولُونَ وَلَا لَا اللَّهُ إِذَا لَلْهُ إِلَى مَوْلَا لَا لَا لَا اللَّهُ إِذَا لَا اللَّهُ إِذَا لَا اللَّهُ إِذَا لَا اللَّهُ إِنَّ مَلَا لَا لَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَ

2011ء یکی بن یکی شیمی، مالک بن انس، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبماسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق وے دی، تو حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ انہیں حکم دو، کہ وہ رجوع کرلیں، اور پھر اسی حال پر رہنے دیں، انہیں حکم دو، کہ وہ رجوع کرلیں، اور پھر اسی حال پر رہنے دیں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اس کے بعد چاہے رکھیں، اور بھی اور بیا عدت ہے حل کہ وہ یا تھ لگائیں، اور بی عدرت ہے جس کے حساب سے الله تعالی نے عور توں کو طلاق دین کا حکم دیا ہے۔

۱۵۸- یکی بن یکی اور قتیہ بن سعید، ابن رمح، لیف بن سعد، نافع، حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، کہ انہوں نے اپنی ہوی کو حیض کی حالت میں ایک طلاق دے دی، رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے انہیں تھم دیا کہ رجوع کر لیں، اور حیض سے پاک ہونے تک اپنے پاس رکھیں، پھر جب دہ ان کے پاس دوسر کی مرتبہ حائضہ ہوں، تو انہیں پاک ہونے بی دہ ان کے پاس دوسر کی مرتبہ حائضہ ہوں، تو انہیں پاک ہوتے بی حمات دیں، اب اگر طلاق کا ارادہ ہے، تو پاک ہوتے بی جماع سے قبل طلاق دے دیں۔ غرضیکہ یبی عدت ہے، کہ جس کے متعلق الله تعالی نے تھم دیا ہے، کہ اس کے حساب جس کے متعلق الله تعالی نے تھم دیا ہے، کہ اس کے حساب جس کے متعلق الله تعالی نے تھم دیا ہے، کہ اس کے حساب عور توں کو طلاق دی جائے، اور ابن رمح نے اپنی روایت مسئلہ میں یہ زیادتی بیان کی ہے، کہ حضرت عبداللہ سے جب مسئلہ دریافت کیا جاتا تو وہ فرماتے، تو نے اپنی عورت کو ایک یادو دریافت کیا جاتا تو وہ فرماتے، تو نے اپنی عورت کو ایک یادو طلاقیں دی ہیں، کیونکہ آن مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مجھے طلاقیں دی ہیں، کیونکہ آن مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مجھے طلاقیں دی ہیں، کیونکہ آن مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مجھے

اسی چیز کا تھم دیا تھا،اور اگر تین طلاقیں دی ہیں تو وہ عورت تجھ یر حرام ہو گئی، تاو قشکیہ وہ دوسرے خاوندے تکاح نہ کرے، اور ُ تونے اللہ تعالیٰ کی اس طلاق کے بارے میں نافر مانی کی ، جس کا تیری بیوی کے لئے اللہ نے تھم دیا تھا،امام مسلم کہتے ہیں، کہ اس روایت میں لیث نے ایک طلاق کا لفظ خوب کہاہے۔ ١١٥٩ محمد بن عبدالله، عبدالله بن تمير، بواسطه اين والد، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا،اتہیں تھم دو کہ وہ رجوع کرلیں، پھراہے حیض سے پاک ہونے تک چھوڑ دیں،اس کے بعد جب ایک اور حیض آ جائے،اور وہ اس سے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

عبیداللہ بیان کرتے ہیں، میں نے نافع ہے کہا،اس طلاق کا کیا ہواجو کہ عدت کے وقت دی گئی، بولے آیک شار کی گئی۔ ١١٦٠ ابو بكر بن ابي شيبه اور ابن متنيٰ، غبدالله بن اوريس، عبیداللہ ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے، یاتی عبیداللہ نے جو ناقع سے دریافت کیا ہے، وہ مٰد کور حہیں، ابن مثنیٰ نے اپنی روایت میں'' فلیرجعہا'' کے الفاظ بیان کئے ہیں، اور ابو بکرنے 'وفلیر اجعہا'' کے لفظ روایت کئے ہیں۔ ۱۱۶۱ ز هیر بن حرب، اساعیل، ابوب، نافع، حضرت ابن عمر

رضی اللہ تعالی عنہمانے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق

وے دی، حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه نے اس کے بارے میں

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے دریافت کیا، آپ نے رجوع

کا تھم دیا،اور فرمایا، کہ دوسرے حیض کے آنے تک اسے مہلت

بھی پاک ہو جائے، پھر جاہے اسے جماع سے قبل طلاق دیدیں،

یااہے روک لیں، کیونکہ بیہ وہی عدت ہے جس کے متعلق اللہ

تعالیٰ نے علم دیاہے، کہ اس سے عور توں کو طلاق دی جائے،

تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يُحَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكُهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةَ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ لِنَافِعِ مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ قَالَ وَاحِدَةٌ ١١٦٠ وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذَّكُرْ قَوْلً عُبَيْدِ اللَّهِ لِنَافِعِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي روَايَتِهِ فَلْيَرْجِعْهَا وِ قَالَ أَبُو بَكْرِ فَلْيُرَاجِعْهَا \* ١٦٦١ - وَحَدَّثَنِي زُهَّيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدُّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا وَإِنَّ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا تُلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ قَالَ مُسْلِم جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً \* ١١٥٩ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاحِعْهَا ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ

تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ النِّي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ فَكَانَ الْبِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتُهُ وَسَلَّمَ وَهِي حَائِضٌ يَقُولُ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يَرْجَعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطِهُرَ ثُمَّ أَمْرَهُ أَنْ يَرْجَعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطُهُرَ ثُمَّ مَرَهُ أَنْ يَرْجَعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَى تَطُهُرَ ثُمَّ مَرَهُ أَنْ يَمْسَلَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا عَلَيْهُ مَنْ طَلَاقً يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا فَيَكُ فِيمَا أَمْرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقً الْمُرَاقِ عِمْ اللَّهُ مِنْ طَلَاقً الْمُرَاقِ بِهِ مِنْ طَلَاقً الْمُرَاقِ بِهِ مِنْ طَلَاقً الْمُرَاقِ بِهِ مِنْ طَلَاقً الْمُرَاقِ فِيمَا أَمْرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقً الْمَرَاقِ بَانَتْ مِنْكَ \*

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُو ابْنُ عَبْدِ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُو ابْنُ عَبْدِ أَخِي الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمْ أَخْبَرَنَا سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي اللَّهِ أَنَّ عَبْدِ وَهِي حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمرُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعْيَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَجِيضَ عَيْضَةً أَخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَجِيضَ حَيْضَتِهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ طَلَّقَهَا فَلْكَالَقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا فَلْكِلَا مَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْكَ طَلَّقَهَا فَلْكِلَا أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْكِكَ طَلَّقَهَا فَلْلِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَقَهَا فَذَلِكَ طَلَقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا فَلْلِكَ طَلَقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا فَلَكِ وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ حَمَا أَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ حَمَا أَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \*

١١٦٣ - وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ

دی، پھر اتنی مہلت دیں کہ وہ پاک ہو جائے، اس کے بعد چھونے سے قبل طلاق دے دیں، کیونکہ بہی وہ عدت ہے کہ جس کاللہ تعالیٰ نے علم دیاہے، کہ اس کے ذریعہ سے عور توں کو طلاق دی جائے، چنانچہ جب حضر سابن عمر سے اس کے بارے میں دریافت کیاجاتا، کہ جس نے اپنی ہوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، تو فرماتے کیا ایک طلاق دی ہے، یا دو طلاقیں دے دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم فرمایاہے، کہ اس سے رجوع کرے، اور پھر اتنی مہلت دیدے، کہ وہ اس کے اس جو جائے، اور پھر چھونے سے قبل اسے طلاق دے دے، اور پھر چھونے سے قبل اسے طلاق دے دے، اور پھر چھونے سے قبل اسے طلاق دے دے، اور آگر تو نے اس چیز دے، اور پھر چھونے سے قبل اسے طلاق دے میں جس کا اللہ نے کہے تیری ہیوی کی طلاق کے بارے میں علم دیا تھا، نا فرمانی کی، اور تیری ہیوی کی طلاق کے بارے میں علم دیا تھا، نا فرمانی کی، اور تیری ہیوی کی طلاق کے بارے میں علم دیا تھا، نا فرمانی کی، اور تیری ہیوی تھے سے جدا ہو گئی۔

١٦٢ اله عبد بن حميد، ليعقوب بن ابراجيم، محمد، زهري، سالم بن عبدالله، حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کر دیا، یہ س كر رسول الله صلى الله عليه وسلم غصه مين تجريكيّ، اور فرِمايا، اسے تھم دو کہ رجوع کرے ، یہاں تک کہ اس حیض کے علاوہ جس میں اس نے طلاق دی ہے، مستقل دوسر احیض نہ آ جائے، اب اگر طلاق دینامناسب سمجھیں، توجیھونے سے قبل اسے اس حال میں طلاق دیں کہ وہ اپنے حیض سے پاک ہو، یہی عدت کے لئے بھی طلاق ہے، جبیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تھم دیا ہے،اور حضرت عبداللہ نے ایک ہی طلاق دی تھی،جو کہ شار ا کرلی گئی تھی، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے مطابق حضرت عبداللدرضي الله تعالى عنه ني رجوع كرليا تقاله سالااا اسحاق بن منصور، يزيد بن عبد ربه، محمد بن حرب، زبیدی،زہری، سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی

حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما کابیہ قول بھی موجود ہے ، کہ

میں نے اس سے رجوع کر لیا، اور جو طلاق دی تھی اسے شار

۱۲۲۰ ابو بكر بن الى شيبه اور زهير بن حرب، ابن نمير، و كيع،

سفيان، محمد بن عبدالرحمٰن مولیٰ ابی طلحه، سالم، حضرت ابن عمر

رضی الله تعالی عنماے روایت کرتے ہیں، که انہوں نے اپنی

کر لیا۔

حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا

وَزُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّهْظُ لِأَبِي بَكْرِ مُرْهُ فَلْيُرَاحِغُهَا َّتُمَّ لِيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا \*

التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا \* التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا \* وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْن عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَاثِضٌ فُذَكَرَ ذَٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

(فا کدہ)علمائے امت کااس بات پر اجماع ہے کہ حالت حیض میں بغیر عورت کی رضامندی کے طلاق دینا حرام،اگر ایسا کرے گا تو گناہ گار ہو گا، باقی طلاق واقع ہو جائے گی،اور حضرت!بن عمرٌ کی روایت کے پیش نظراسے رجوع کا حکم دیا جائے گا (نووی جلدا، صفحہ ۷۵۳)۔

١١٦٥- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْن حَكِيمِ الْأُوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ جَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمُّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ \*

١١٦٦ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبُ عَن ابْن سِيرِينَ قَالَ مَكَنَّتُ عِشْرِينَ سَنَّةً يُحَدِّنُنِي مَنْ لَا أَتُّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَاتُهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاحِعَهَا فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ ٱلْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ يُونُسَ ۚ بْنَ جُبَيْرِ الْبَاهِلِيُّ وَكَانَ ذَا تُبَتِ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلً ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ

بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ كر ديا، آپ نے ارشاد فرمایا، كه انہيں تحكم ديں، اس سے رجوع کرلیں،اور پھرطہریاحمل کی حالت میںاے طلاق دیدیں۔ ۱۲۵ ار احمد بن عثمان بن تحکیم او دی، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، عبد الله بن دینار، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، حضرت عمر فار وق ٹنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے متعلق دریافت کیا، تو آپ نے تعلم

فرمایا، انہیں تھم دیں، کہ رجوع کر لیں، حتی کہ پاک ہو جا کیں،

اور پھر دوسراحیض آ جائے،اور اس سے بھی پاک ہو جائیں،

اس کے بعد طلاق دے دیں یار تھیں۔

۱۱۲۲ علی بن حجر سعدی، اساعیل بن ابراہیم، ابوب، حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں ہیں سال تک مجھ سے ایک راوی بیان کر تارہا، که حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہمانے ا پی ہیوی کو تنین طلاقیں دیں اور وہ حیض سے تھیں ،اور میں متہم نه سمجھتا تھا،اور پھراس نے روایت کیا، کہ انہیں رجوع کا تھم دیا گیا،اور میں اس کے راوی کونہ متہم کر تاتھا،اور حدیث کو بخو بی جانیا تھا، یہاں تک کہ میری ملا قات ابو غلاب یونس بن جبیر باہلی ہے ہوئی، اور وہ بہت ہی معتبر آدمی تھے، انہوں نے مجھ

امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يَرْجَعَهَا قَالَ قُلْتُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَهْ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ \*

١١٦٧- وَحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ \*

الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الصَّمَدِ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْصَّمَدِ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَقَالَ يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَقَالَ يُطَلِّقُهَا فِي قُبُل عِدَّتِهَا \*

الدَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبِيْرِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَقَالَ أَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَقَالَ أَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَقَالَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَقَالَ وَهِي حَائِضٌ فَقَالَ وَهِي حَائِضٌ فَأَتَى عُمرُ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَمْرَهُ أَنْ يَرْجَعَهَا ثُمَّ تَسْتَقْبل وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَمْرَهُ أَنْ يَرْجَعَهَا ثُمَّ السَّعْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَ أَو وَهِي حَائِضٌ أَتَعْتَ لَهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ وَهِي حَائِضٌ أَتَعْتَ لَهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ وَهِي حَائِضٌ أَتَعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهُ أَو وَهِي حَائِضٌ أَتَعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهُ أَو وَهِي حَائِضٌ أَتَعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهُ أَو اللهُ عَمَرَ وَاسْتَحْمَقَ \*

إِنْ حَامَرُ وَالْمُسَدِّمِينَ 1170- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ ابْنُ

ے بیان کیا، کہ میں نے حضرت ابن عمر سے دریافت کیا،
انہوں نے کہا، کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت جیض میں ایک
طلاق دی تھی، پھر حضور نے رجوع کا تھم فرمایا، یونس نے کہا کہ
میں نے ان سے کہا، کہ پھرتم نے وہ طلاق بھی شار کی، کہا کیوں
نہیں، کیا (میں) عاجز ہو گیا یا احمق۔

۱۲۵ اوالر بیجی، قتیبہ، حماد، ایوب سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کرتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ نے انہیں علم دیا۔

۱۲۸ عبدالوارث بن عبدالصمد، بواسطه اپنے والد، ابوب سے
اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، اور اس حدیث میں ہے،
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه نے اس بارے میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں
عکم دیں، کہ اس سے رجوع کریں اور طہر کی حالت میں بغیر
جماع کے عدت کے شروع میں طلاق دیں۔

۱۹۱۱۔ یعقوب بن ابراہیم دورتی، ابن علیہ، یونس، محمد بن اسرین، یونس بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے دریافت کیا، کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، تو وہ بولے کہ تمہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق معلوم نہیں تھا، کہ اس نے بھی اپنی ہوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی، تو حضرت اپنی ہوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہوئے، اور آپ سے دریافت کیا، کہ جب کسی نے حیض میں طلاق دی، تو وہ طلاق بھی شار کی جائے گی، انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں، کیا وہ عاجز ہو گیایا احتی جواسے شار نہ کرے۔ خیض میں طلاق دی، تو وہ طلاق بھی شار کی جائے گی، انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں، کیا وہ ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قادہ، یونس میں جبیر بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ بن جبیر بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے دیشرت ابن عمر وی کو حیض کی تعالیٰ عنہما سے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی تعالیٰ عنہما سے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی تعالیٰ عنہما سے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی تعالیٰ عنہما سے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی تعالیٰ عنہما سے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی تعالیٰ عنہما سے سنا، فرمار ہے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی

جُبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتُ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقُهَا قَالَ فَقَلْتُ لِلْبُنِ عُمَرَ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقُهَا قَالَ فَقَلْتُ لِلْبُنِ عُمَرَ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقُهَا قَالَ مَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ \*

المَاكِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَخْبَرَنَا خَالِدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ فَقَالَ طَلَّقَتُهَا وَهِي حَائِضٌ فَذَكِرَ ذَلِكَ لِعُمرَ فَذَكرَهُ لِلنّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِعُمرَ فَلْكُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقُهَا لِطُهْرِهَا فَلْتُ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقُهَا لِطُهْرِهَا قَلْتُ فَالَ فَرَاجَعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقُهَا لِطُهْرِهَا قَلْتُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ فَلْ المَّاتِيقِةِ النّبِي طَلَقْتُهَا لِطُهْرِهَا قُلْتُ وَهِي فَاعْتَدُ وَهِي حَائِضٌ قَالَ مَا لِي لَلْ أَعْتَدُ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ حَائِضٌ قَالَ مَا لِي لَلْ أَعْتَدُ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَرْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ \*

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهُ عَنْ أَنِي وَهِي حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ قَالَ مُرْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلَيْرَاحِعْهَا ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ فَلَيْطَلِيقَةٍ قَالَ فَمَة \* عُمَرَ أَفَا حُتَسَبَّتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ فَمَة \*

۱۱۷۳ وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَوَلَا بْنُ الْحَارِثِ حَ و حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

حالت میں طلاق دیدی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا، کہ رجوع کرلیں، جبوہ پاک ہو جائے، تو طلاق دیناچاہیں تودیدی، میں نے عرض کیا، آپ نے اس طلاق کو بھی شار کیا، کہنے گے، اس میں کیا مانع موجود تھا، کیا تمہاری رائے میں ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) عاجز اور احمق ہو گیا تھا۔

ا کاا۔ یکی بن یکی ، خالد بن عبداللہ، عبدالملک، اس بن سیرین بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی بیوی کی طلاق کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ ، میں نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی، پھر اس کا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تذکرہ کیا، انہوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے فرمایار جوع کا تکم دے دو، جب وہ پاک ہو جائے تو پھر طہر میں طلاق دی، پیر خلاق دی، چنانچہ میں نے ان سے رجوع کر لیا، اور طہر آنے پر پھر طلاق دی دی، میں نے ان سے رجوع کر لیا، اور طہر آنے پر پھر طلاق دی حد دی، میں نے ان سے رجوع کر لیا، اور طہر آنے پر پھر طلاق دی تھی، اس کو بھی شار کیا، بولے کہ جھے کیا ہوا، جو میں طلاق دی تھی، اس کو بھی شار کیا، بولے کہ جھے کیا ہوا، جو میں اسے شارنہ کرتا، کیا میں عاجزاورا حمق ہو گیا تھا۔

الا الدمحد بن مثنی اور ابن ابشار، محد بن جعفر، شعبه، انس بن سیر بن بیان کرتے بین، که انہوں نے حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہما ہے سنا، فرمار ہے تھے، که میں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق وے دی، تو حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه، آخف سرت صلی الله تعالیٰ عنه، آخف رست میں حاضر ہوئے، اور آ کر اطلاع وی، آب نے فرمایا، انہیں تھم دو، که رجوع کرلیں، جب اسے طہر آئے پھر طلاق دیں، میں نے حضرت ابن عمر سے دریافت کیا، پھر تم نے اس طلاق کا شار کیا، بولے کیوں نہیں۔ دریافت کیا، پھر تم نے اس طلاق کا شار کیا، بولے کیوں نہیں۔ عبد الرحمٰن بن جبری صبیب، خالد بن حارث (دوسری سند) عبد الرحمٰن بن بشر، بنج، شعبہ سے اسی سند کے ساتھ روایت

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا بَهْزُ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا لِيَرْجِعْهَا وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ قَلْتُ لَهُ أَتَحْتَسِبُ بِهَا قَالَ فَمَهُ \* حَدِيثِهِمَا قَالَ قَلْتُ لَهُ أَتَحْتَسِبُ بِهَا قَالَ فَمَهُ \* حَدِيثِهِمَا قَالَ قَلْتُ لَهُ أَتَحْتَسِبُ بِهَا قَالَ فَمَهُ \* عَبْدَ ١٧٤ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَلُقُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمْرَ يُسْأَلُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ النّحَبَرَ فَأَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَمْ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَمْ وَسَلّمَ فَأَخْبُرَهُ الْخَبَرَ فَأَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَمْ أَسْمَعُهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ لِأَبِيهِ \*

مَحَدَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَنِي حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَّنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ بِسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزَّبَيْرِ يَسْمَعُ مَوْلَى عَزَّةَ بِسْأَلُ ابْنَ عُمرَ وَأَبُو الزَّبَيْرِ يَسْمَعُ فَقَالَ حَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ عَلَى فَقَالَ طَلَقَ ابْنُ عُمرَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ عَلَى فَقَالَ طَلَقَ ابْنُ عُمرَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ عَلَى عَمْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعُهَا إِنَّ عَمْرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَقَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعُهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعُهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعُهَا فَقَالَ ابْنُ عُمرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعُهَا فَوَلَ ابْنُ عُمرَ وَقَرَأَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَلَا النَّبِيُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَيْمُ وَسَلَّمَ فَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَةُ فَعُلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالَقُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

منقول ہے، مگریہ کہ اس میں "لیر جعہا" کا لفظ ہے، اور پیہ بھی ہے کہ میں نے ان سے کہا، کہ پھر آپ نے وہ طلاق بھی شار کرلی،وہ بولے کیوں نہیں۔

المال اسحاق بن ابراہیم، عبد الرزاق، ابن جرتے، ابن طاؤس، طاؤس، بیان کرتے ہیں، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے اس شخص کا تھم دریافت کیا گیا، جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، فرمایا کیا تم عبد اللہ بن عمر کو بیچانتے ہو، اس نے بھی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ سے واقعہ عرض کیا، حضور والا نے رجوع کرنے کا تھم فرمایا، ابن طاؤس بیان کرتے ہیں، کہ میں نے یہ حدیث اپنے والد (طاؤس) سے بیان کرتے ہیں، کہ میں نے یہ حدیث اپنے والد (طاؤس) سے نہیں سنی۔

۵۷ اا۔ ہارون بن عبد اللہ، حجاج بن محمد ، ابن جریج ، ابو الزبیر ، عبدالرحمٰن بن ایمن مولیٰ عزہ سے روایت نقل کرتے ہیں،اور عبدالرحمٰن، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنبماے دریافت کر رہے تھے،اور ابوالز ہیر ؓ سٰ رہے تھے، کہ جس شخص نے اپنی عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہو،اس کا کیا تھکم ہے، حضرت ابن عمر بولے ، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے مجھی اپنی ہیوی کو حیض کی حالت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں طلاق دے دی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عندنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ادر عرض کیا، که عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهمانے! بنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، کہ رجوع کرلیں،اور جب عورت پاک ہو جائے، تو پاطلاق دے دیں یار وک لیس، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ عليه وسلم نے مير آيت تلاوت فرمائي كه "يَا أَيُّهَا النَّهِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّالُخُ"۔

۲ کاا۔ ہارون بن عبداللہ، ابو عاصم، ابن جریج، ابوالزبیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی قصہ کی طرح روایت منقول ہے۔

الا المحمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتج، ابو الزبير سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبدالرحمٰن بن ایمن مولی عروہ کو سنا، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنها ہے دریافت کررہے متھے، اور ابوالز بیر سنتے تھے، بقیہ حدیث حجاج کی روایت کی طرح ہے، اور اس میں کچھ زیادتی ہے، امام مسلم فرماتے ہیں، کی طرح ہے، اور اس میں کچھ زیادتی ہے، امام مسلم فرماتے ہیں، راوی نے مولی عروہ کہنے میں فلطی کی ہے، حقیقت میں وہ مولی عروہ کہنے میں فلطی کی ہے، حقیقت میں وہ مولی

## باب (١٦٢) تين (١) طلا قول كابيان!

٦١٧٦ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْن عُمَرَ نُحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ \*

١١٧٧ - وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرُوةً يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ قَالَ مُسْلِم حَدِيثِ حَجَّاجٍ وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ قَالَ مُسْلِم أَخْطاً حَيْثُ قَالَ عُرُوةً إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةً \*

## (١٦٣) بَابِ طَلَاقِ الثَّلَاثِ \*

١٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بِنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لِآبْنِ رَافِعِ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عُبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عُبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ النَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتُ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةً فَلُو أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ \*

١٧٩ - حُدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْزَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا

(۱)اگرا کیک مجکس میں یاا کیک کلمہ ہے تین طلاقیں دی جائیں توائمہ اربعہ جمہور علماء و تابعین، حضرت ابن عباس ابن عمر ابو ہر مرہ ابن مسعود ا اور حضرت انس وغیر ہ حضرات کے ہاں تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ جمہور کے تفصیلی د لاکل کے لئے ملاحظہ ہو تھملہ فتح الملہم ص ۴۵اج ا۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار د د ( جلد د و م)

الصَّهْبَاء قَالَ لِابْن عَبَّاسِ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثُّلَاثُ تَجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَّى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَتَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَّعَمْ \*أَ

١١٨٠ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيـمَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاء قَالَ لِابْن عَبَّاس هَاتِ مِنْ هَنَّاتِكَ أَلَمْ يَكُن الطَّلَاقُ الثَّلَاثَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُر وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ \* (١٦٣) بَابِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ \*

١١٨١- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ خَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَام يَعْنِي َالدَّسْتَوَاثِيَّ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِير يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ يُقُولُ فِي الْحَرَامَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ لَقَدْ كَانَ

لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ \* ١١٨٢ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بشر الْحَريريُّ اگر کھھ بھی نیت نہیں، تو یمین اور قتم شار کی جائے گی،اور اگر حجوث کہہ رہاہے، توبیہ کہنالغو ہو جائے گا، تفصیل کتب فقہ ہے معلوم کر لی

جائے۔(عمدة القاري جلد ۴، صفحه ۲۴۰، نو دي جلد اصفحه ۲۷۸)\_

علیہ وسلم کے زمانے میں ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ،اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنه کی خلافت میں بھی تین سال تک تین طلاق ایک کر دی جاتی تھیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهمانے

• ۱۱۸- اسحاق بن ابراميم ، سليمان بن حرب، حماد بن زيد ، ايوب شختیانی،ابراہیم بن میسرہ، طاؤس بیان کرتے ہیں، کہ ابوالصہباء نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهماہے عرض کیا، کہ اینے علم کااظہار سیجئے، کیا آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تین طلاق دینے کوایک شارمہیں کیا جاتا تھا، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ایسا تھا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں لوگوں نے متواتر طلاقیں دیناشر وغ کر دیں، تو فاروق اعظمؓ نے تین طلاقیں واقع ہو جانے کاان پر تھم نافذ کر دیا۔ باب (۱۲۳) اس شخص پر کفاره کا وجوب جو اپنی عورت کو اینے اوپر حرام کرے، اور طلاق دینے

١٨١١ ـ زهير بن حرب، اساعيل بن ابراهيم، هشام د ستوائي، يجيٰ بن ابن کثیر، یعلی بن حکیم، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی عورت ہے کہ، تو مجھ پر حرام ہے، توبیہ متم ہے، اس میں کفارہ دیناضر وری ہے،اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تَعَالَىٰ عَنِمَا نِے فرمایا، ''لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً

کی نبیت نهر ہو!

۱۸۲ ا یکی بن بشیر حریری، معاویه بن سلام، یخی ابن ابی کشر، ( فا کدہ)اب اگر طلاق کی نیت ہے توایک طلاق بائنہ واقع ہوگی،اور اگر تین کی نیت کی، تو تین،اور اگر دو کی نیت کی، توایک واقع ہوگی،اور

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينً يُكِفِّرُهَا وَقَالَ ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ) \*

حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَالِيْهَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُنُ عِنْدَ زَيْنَبَ بنتِ جَحْشِ فَيَشْرَبُ كَانَ يَمْكُنُ عِنْدَ زَيْنَبَ بنتِ جَحْشِ فَيَشْرَبُ كَانَ يَمْكُنُ عِنْدَ زَيْنَبَ بنتِ جَحْشِ فَيَشْرَبُ عَنْدَهَا عَسَلًا قَالَت فَتُواطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةً أَنَّ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلُ إِنِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحِ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَكَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلُ إِنِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحِ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَكَ لَكُ مَعْفَقِيرَ فَكَنَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَت فَوَلِكَ لَهُ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَلَكَ لَكُ مِعْفَقِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَلَكُ لَكُ مِعْفَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَت فَيَلِكَ لَهُ مَعْفِيرَ أَكُلْتَ مَغَلِيمٍ مَعْافِيرَ فَكَنَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَت فَيْلِكَ لَكُ مَعْفِيرَ أَكُلْتَ مَغَلِكَ لَكُ مَعْفَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَت فَيْلِكَ لَكُ مَعْفِيرَ أَكُلْتَ مَعْفَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَت فَيْلِكَ لَهُ مَعْفِيرَ فَلَكَ مَا أَحْلًا عَلَيْكَ مَعْفَى إِلَى تَعْفِيرَ أَكُلْتَ مَعْفَى إِلَى اللَّهُ لَكَ كَا إِلَى قَوْلِهِ ( إِنْ تَتُوبَا ) لِعَائِشَةَ وَحُولُهِ ( إِنْ تَتُوبَا ) لِعَائِشَةً وَحُومَهُ ( وَإِذْ أَسَرَّ النَّيْ يُعْضِ أَزْوَاجِهِ وَحُولُهِ ( إِنْ تَتُوبَا ) لِعَائِشَةً وَدُلُهِ ( إِنْ تَتُوبَا ) لِعَوْلِهِ أَنْ شَرِبْتُ عَسَلًا \*

١٨٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلُواءَ وَالْعَسَلَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى فِسَائِهِ وَالْعَسَلَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى فِسَائِهِ فَيَدُنُو مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً فَاحْتَبَسَ فَيَدُنُو مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً فَاحْتَبَسَ فَيَدُنُو مِنْهُنَ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً فَاحْتَبَسَ فَيَدُنُو مِنْهُنَ فَدُخَلَ عَلَى حَفْصَةً فَاحْتَبَسَ

یعلی بن عکیم، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما ہے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا، کہ جب کوئی آدمی این اوپر پی بیوی کوحرام کرلے، توبیہ یمین یعنی قسم ہے، اس پراس کا کفارہ واجب ہے، اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا "لَقَدُ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ"۔ یعنی الله کے رسول میں تمہارے لئے اچھانمونہ ہے۔ کے رسول میں تمہارے لئے اچھانمونہ ہے۔

عمیر بیان کرتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے سنا فرمار ہی تھیں، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب بن جحش رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھہرا کرتے تھے،اوران کے پاس شہد پیتے تھے، بیان کرتی ہیں کہ میں نے اور حفصہ ی نقاق کیا، کہ ہم میں سے جس کے پاس آ تخضرت صلى الله عليه وسلم تشريف لائين، تو كهي، مين آپ ہے مغافیر کی بویاتی ہوں، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے، چنانچہ جب آپ ہم ہے ایک کے پاس تشریف لائے ،اور انہوں نے آپ ہے وہی کہا، تو آپ نے فرمایا، میں نے زینب بنت بخش کے پاس شہد پیا ہے،اور اب بھی نہ پیوں گا، تب ہیہ آیت نازل ہوئی، کہ اے نبی اس چیز کواینے اوپر کیوں حرام کرتے ہو، جسے الله نے آپ کے لئے حلال فرمایاہے،اور فرمایا،اگریہ دونوں توبہ کرلیں (بعنی عائشہ اور حفصہ ) توان کے دل جھک گئے ،اور پیہ جو فرمایا، کہ چیکے سے نبی نے ایک بات اپنی کسی بیوی ہے کہی،اس سے مقصودیہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا، کہ میں نے شہدیاہے۔ ۱۸۸۰ ابو کریب، محمد بن العلاء اور بارون بن عبدالله، ابو اسامه؛ مشام، بواسطه اسيخ والد، حضرت عائشه رضي الله تعالى عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد بیند فرمایا کرتے تھے،اور عصر کی نماز کے بعدا پنی بیویوں کا چکر لگاتے اور ان کے پاس تشریف لایا کرتے تھے ،ایک روز حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے گئے، اور معمول سے زیادہ ان کے

عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ لَهَا المْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَل فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرَّبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةً وَقُلْتُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلَّتَ مَغَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ لَا فَقُولِي لَّهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرَّبَةَ عَسَلِ فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ وَسَأَقُولُ ذَلِكِ لَهُ وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةً فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةً قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِئَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ فَلَمَّا ذَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ قَالَ لَا قَالَتُ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ قَالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل قَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْغُرْفُطَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَىَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ دَحَلَ عَلَى صَفِيَّةً فَقَالَتْ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَلَمَّا دَخُلَ عَلَى حَفْصَةً قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي بِهِ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ سُبُحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهَا اسْكُتِي قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ

حَدَّثَنَا الْحَسَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْسَامَةَ بِهَذَا سَوَاءً \*

یاس رے رہے، میں نے لوگوں سے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ حفصہ کے خاندان میں سے کسی عورت نے حضرت حفصیہ کو شہد کی کی جمیجی تھی،اورانہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوشہد کاشر بت پلایا تھا، میں نے کہا، خدا کی قشم اب ہم مجھی ایک تدبیر کریں گے، چنانچہ میں نے اس کا تذکرہ حضرت سودہؓ سے کیا، اور ان سے کہہ دیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں،اور تم ہے قریب ہوں، تو کہنایار سول الله! آپ نے مغافیر کھایا ہے، حضور فرمائیں کے نہیں، تو تم کہنا، پھریہ ہو کیسی آرہی ہے، چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کویہ بات سخت ناگوار ہے ، کہ آپ کی طرف ہے کوئی بد ہو کا حساس کرہے، تو لا محالہ فرمائیں گے ، هضه ؓ نے مجھ کو شہد کا شربت پلایاہے، تم کہناشایدان شہد کی مکھیوں نے عرفط در خت کارس چوسا ہے، میں بھی یہی کہوں گی، اور صفیہ تم بھی یہی کہنا، اس مشورہ کے بعد جب حضور والا حضرت سودہؓ کے پاس تشریف لائے، توسورہ بیان کرتی ہیں، قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی تمہارے خوف سے میں نے ارادہ کیا تھا، کہ میں حضور سے وہی بات جو تم نے مجھ سے کہی تھی، جب آپ در وازہ پر تنھے کہہ دوں، سودہ نے کہایار سول اللہ! کیا آپ نے مغافیر کھایاہے، آپ نے فرمایا نہیں، سودہؓ بولیں، تو پھر یہ بو کیسی آرہی ہے، آپ نے فرمایا حفصہ ؓ نے مجھے شہد کاشر بت پلایا تھا، سودہ بولیں، شایدان شہد کی مکھیوں نے در خت عرفط کار س چوسا ہوگا، اس کے بعد جب آپ میرے پاس تشریف لائے، تو میں نے بھی یہی کہا، حضرت صفیہ کے پاس تشریف لے گئے، توانہوں نے بھی یہی کہا، نتیجہ بیہ نکلا کیہ جب دو ہارہ حضور ً حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے گئے،اور انہوں نے شہد کا شربت بلانے کے لئے کہا، تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہ حضرت سودہؓ

نے کہا، سجان اللہ! ہم نے حضور کو شہدینے سے روک دیا، میں

صیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

نے کہا کہ چپکی رہ، ابواسحاق ابراہیم بیان کرتے ہیں، کہ ہم سے بشر نے اسامہ سے اس طرح روایت کی ہے۔

(فائدہ) پہلی روایت میں ہے، کہ حصرت زینبؓ نے شہد بلایا تھا، یہی زیادہ صحیح ہے، چنانچہ امام نسائی اوراصلی نے اس کی تصریح کی ہے۔

۱۱۸۵ سوید بن سعید ، علی بن مسهر ، ہشام بن عروہ ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

٥١١٨- وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا

(١٦٤) بَابِ بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لَا

يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ \* اللَّهِ عَدَّثَنَا ابْنُ اللَّهِ الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ

١١٨٦ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُب حِ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ وَهُب أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب أَخْبَرَنِي وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنِا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب أَخْبَرَنِي اللَّهِ يُنُ وَهْب أَخْبَرَنِي أَبُو يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَة سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَة فَالَت لَمَّا أَمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتَحْيِيرٍ أَزْوَاجِهِ بَدَأ بِي فَقَالَ إِنِي ذَاكِرٌ وَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْيِيرٍ أَزْوَاجِهِ بَدَأ بِي فَقَالَ إِنِي ذَاكِرٌ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَا إِنِّي ذَاكِرٌ وَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْيِيرٍ أَزْوَاجِهِ بَدَأ بِي فَقَالَ إِنِي ذَاكِرٌ وَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْيِيرٍ أَزْوَاجِهِ بَدَأ بِي فَقَالَ إِنِي ذَاكِرٌ وَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلِّم بَتَحْيِيرٍ أَزْوَاجِهِ بَدَأ بِي فَقَالَ إِنِي فَقَالَ إِنِي ذَاكِرٌ وَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ فَا لَا يَعْ فَالَ إِنِي ذَاكِرٌ وَسَلَّمَ بِتَحْيِيرٍ أَزْوَاجِهِ بَدَأ بِي فَقَالَ إِنِي ذَاكِرُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَه عَلَيْهِ اللَّه بَنْ عَنْهِ أَنْ إِنِي ذَاكِرٌ وَاجِهِ بَدَا لِي فَقَالَ إِنِي ذَاكِرٌ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ الْمُعْمَالَ إِنِي فَالْمَا أَنْ إِنْ إِلَاهِ عَلَى إِلَاهِ عَلَى اللَّه الْمَا أَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَاهِ عَلَى إِلَيْهِ الْمَالَةِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

لَكِ أُمْرًا ۚ فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُوَيَّ لَمْ تَسْتَأْمِرِي أَبُوَيَّ لَمْ

تَسْتَأْمِرِي أَبُوَيْكِ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ

عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجَكَ إِنْ كُنْتُنَ وَجَلَّ أَنْهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجَكَ إِنْ كُنْتُنَ وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ

أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرَدُّنَ اللَّهَ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُردُّنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ

لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا) قَالَتْ فَقُلْتُ فِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا) قَالَتْ فَقُلْتُ فِي أَيِدُ اللَّهَ فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبُوَيَّ فَإِنِّي أَرِيدُ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا

ہاب (۱۲۴) تخبیر سے بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوتی!

۱۱۸۲ ابوطاہر، ابن وہب (دوسری سند) حرملہ بن کی تحییی، عبداللہ بن وہب، بونس بن بزید، ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے وہ دورت کے بیان کیا، کہ جب آنخضرت واید تر بین، انہوں نے بیان کیا، کہ جب آنخضرت

روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ جب آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم ہوا کہ اپنی بیویوں کو اختیار دے دو، کہ

وہ دنیا جا ہیں تو دنیا لے لیں،اور آخرت جا ہیں، تو آخرت لے لیں، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پہلے مجھ سے

بیان کیا، اور فرمایا کہ میں تم ہے ایک بات کرنا جا ہتا ہوں، تم اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا، تاو فتیکہ اپنے والدین ہے مذہب کی اس جنرے معالمہ بین کرنا۔

مشورہ نہ لے لو،اور حضور کو معلوم تھا، کہ میرے والدین بھی حضور کو چھوڑنے کا مشورہ نہیں دیں گے، چنانچہ پھر آپ نے منابعہ اللہ نہ میں میں کے مجانچہ کھر آپ کے

فرمایا، الله تعالی فرما تا ہے، اے نبی اپنی بیوبوں سے کہہ دو، آگر دہ دنیا اور اس کی زیب و زینت جاہیں تو آؤ، میں تم کو خود

برخور داری دے دوں، اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ر ضامندی چاہو، اور دار آخرت کی طالب ہو، تو بے شک اللہ مقد لات منت میں سنتوں سے ایس سنتوں کے سال

تعالی نے تم میں سے نیک بختوں کے لئے بہت بڑا تواب تیار کر رکھا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کہ میں نے عرض کیا، اس میں کون سی الیمی بات ہے جس کے متعلق میں اپنے والدین

یں رس میں بات ہے ہے۔ سے مشورہ کروں، میں تو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی رضامندی اور دار آخرت کی طالب ہوں، بیان کرتی ہیں، پھر
آپ کی تمام ازواج (۱) نے ایسائی کیا، جیسائیں نے کیاتھا۔

۱۸۱۱۔ سر تنج بن یونس، عباد بن عباد، عاصم، معاذہ عدویہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی عورت کی باری میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، اس کے تشریف لایا کرتے تھے او ہم سے اجازت مانگا کرتے تھے، اس کے بعد بیہ آیت نازل ہوئی، کہ آپ ان میں سے جے چاہیں الگ رکھیں، اور جے چاہے اپنیاس جگہ دیں، معاذہ نے حضرت مائشہ سے دریافت کیا، کہ جب حضور آپ سے اجازت طلب کرتے تھے، تو آپ کیا جواب دیتی تھیں، فرمایا، میں کہتی تھی کہ اگر مجھے اختیار ہو تا تو میں اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہ دین۔

اگر مجھے اختیار ہو تا تو میں اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہ دین۔

اگر مجھے اختیار ہو تا تو میں اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہ دین۔

اگر مجھے اختیار ہو تا تو میں اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہ دین۔

الکر مجھے اختیار ہو تا تو میں اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہ دین۔

الکر مجھے اختیار ہو تا تو میں اپنی مبارک، عاصم سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۸۹ اله یخی بن یخی، عبنر، اساعیل بن ابی خالد، فعمی، مسروق، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے (جب) ہمیں اختیار دیا تھا تو ہم نے اس اختیار کو طلاق شار نہیں کیا۔

۱۹۰- ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، اساعیل بن ابی خالد، شعبی، مسروق بیان کرتے ہیں، کہ مجھے کوئی خوف نہیں کہ میں اپنی بیوی کوایک باریاسومر تبہ، یاہز ار بار اختیار دوں، جبکہ وہ مجھے پیند کرے، اور میں نے حضرت عائشہ سے دریافت کرچکا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا، تو یہ طلاق ہوگئی تھی ؟ (نہیں)۔

الله عَنْ عَالَم عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَويَّةِ عَنْ عَالِمُ الله عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَويَّةِ عَنْ عَالِم عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَويَّةِ عَنْ عَالِم عَنْ مُعَاذَة الْعَدَويَّةِ عَنْ عَالِم عَنْ مُعَاذَة الْعَدَويَّةِ عَنْ عَالِم عَنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَوْأَةِ مِنَّا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوْأَةِ مِنَّا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُوْوِي بَعْدَ مَا نَزَلَت ( تُرْجي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِي بَعْدَ مَا نَزَلَت ( تُرْجي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِي الْمِنْ الله عَنْه وَسَلَّم الله عَاذَة فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الله عَلَيْهِ وَسَلَم إِذَا عَلَى نَفْسِي \*

١١٨٨- وَحَدَّثَنَاهِ الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . ° رُهُ\*

نحُوهُ\*

١١٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا \*

١٩٠٠ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّئَنَا عَنِ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَيَرْتُ امْرَأَتِي الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسُّرُوق قَالَ مَا أَبَالِي خَيَرْتُ امْرَأَتِي وَلَقَدْ وَاحِدَةً أَوْ مِاثَةً أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةً فَقَالَتْ قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا \*

(۱)اس واقعہ سے کئی اعتبار سے حضرت عائشہ کی منقبت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے: (۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از واج مطہر ات کو اختیار دینے میں ابتد احضرت عائشہ سے فرمائی، (۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے جدائیگی پسند نہیں فرماتے تھے اس لئے آپ سے حضرت عائشہ کو اختیار نے حضرت عائشہ کو اختیار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے میں ذرا بھی تو قف نہیں فرمایا یہ ان کی کمال عقل کی دلیل ہے۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۱۱۹۱\_ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، عاصم، فعلمي، حضرت

عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ہیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپی ازواج مطہر ات کواختیار دیاتھا، مگر طلاق نہیں ہوئی۔
۱۱۹۲۔ اسحاق بن منصور، عبدالرحمٰن، سفیان، عاصم الاحول اور اساعیل بن ابی خالد، شعمی، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا، سوہم نے آپ کو پہند کر لیا، سویہ طلاق نہیں گئی گئی۔
۱۱۹۳۔ یکی بن یکی اور ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، مسلم، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہا ہے وابیت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہا ہے وابیت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ تو حضور نے اس کو بچھ بھی شار نہیں فرمایا۔

۱۹۹۷ - ابو الربیع زہرانی، اساعیل بن زکریا، اعمش، ابراہیم، اسود، عائشہ اور اعمش، مسلم، مسروق، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے حسب سابق روایت منقول ہے۔

1900 زہیر بن حرب، روح بن عبادہ، زکریا بن اسحاق، ابو الزبیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری کی اجازت جابی، اورلوگوں کودیکھا، کہ آپ کے دروازہ پر جمع ہیں، اورکسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی، حضرت ابو بکر صدیق کو اورت دی گئی، وہ اندر تشریف لے گئے، اس کے بعد حضرت اجازت مل گئی، ادر اجازت طلب کی، انہیں بھی اجازت مل گئی، ادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، کہ آپ تشریف فرما ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، کہ آپ تشریف فرما ہیں،

١٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحَيَّرَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا \*

١٩٢ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ وَإِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا \*

آهِ آ آ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَة وَاللّه عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَة وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخَتُرْنَا أَنَهُ فَلَمْ يَعْدُدُهُمَا عَلَيْنَا شَيْنًا \*

١٩٤ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمَاعْمَشُ عَنْ إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا الْمَاعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمَاسُودِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنِ الْمَاعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ \* عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ \* وَحَدَّثَنَا زُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ حَدَّثَنَا زَهُيْرُ بْنُ عَبِيدً اللَّهِ قَالَ رَوْحُ بُنُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلًا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلًا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلًا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى دَخَلًى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

دَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لِأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ يُؤْذَنْ لِأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَوَجَدُ النَّبِيَّ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَوَجَدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجَمًا سَاكِتًا قَالَ فَقَالَ لَأَقُولَنَ شَيْئًا أَصْحِكُ وَاجَمًا سَاكِتًا قَالَ فَقَالَ لَأَقُولَنَ شَيْئًا أَصْحِكُ وَاجَمًا سَاكِتًا قَالَ فَقَالَ لَأَقُولَنَ شَيْئًا أَصْحِكُ

اور آپ کے گرد آپ کی ازواج ہیں، کہ عملین اور خاموش بیٹھی ہیں، حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں ایسی بات کہوں، کہ حضور کو ہنسادوں، چنانچہ وہ بولے، مارسول الله کاش کہ آپ خارجہ کی بٹی کو د کھتے (یہ ان کی بیوی ہیں)اس نے مجھ سے خرچ مانگا، تو میں اس کے پاس کھڑا ہو کراس کا گلا گھو نٹنے لگا، آنخضرت صلی الله عليه وسلم مننے گے ،اور فرمايا په سب ميرے گرد بينھي ہيں ، جیہا کہ تم دیکھ رہے ہو،اور مجھ سے خرچ مانگتی ہیں(ا)،حضرت ابو بكر صديق كمرے ہوئے اور حضرت عائشة كا گلا گھونٹنے لگے، اور حضرت عمرٌ حضرت حفصه کا، اور دونوں کہنے لگے، کہ تم آ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز مانگتی ہو،جو آپ کے یاں نہیں ہے، اور وہ کہنے لگیں، کہ خدا کی قشم ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسی چیز نہیں مانگیں گی،جو آپ کے پاس نہیں ہے، پھر آپ ان سے ایک ماہ یاانتیس دن جدا رہے،اس کے بعد آپ پریہ آیت نازل ہوئی،" یا یہاالنبی قل لا رُواجِک ہے اجراْعظیماً" تک (ترجمہ پہلے گزر چکا) چنانچہ آپ نے پہلے حضرت عائشہ ہے اس کی تعمیل شروع کی،اوران ے فرمایا، اے عائشہ میں جا ہتا ہوں، کہ تم سے ایک بات کہوں،اور جا ہتا ہوں، کہ تم اس میں جلدی نہ کرو، تاو قتیکہ اپنے والدین ہے مشورہ نہ لے لو، انہوں نے کہاعرض کیا، یارسول الله ، وه كيا بات ہے، پھر آپ نے ان كے سامنے سے آيت تلاوت کی، تو بولیس، یار سول الله! کیامیس آپ کے متعلق اپنے والدین ہے مشورہ کروں گی، بلکہ میں تواللہ تعالیٰ اور اس کے ر سول اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں؛ اِدر آپ سے در خواست کرتی ہوں، کہ آپ اپنی از داج میں ہے کسی کو اس بات کی خبرنہ کریں،جو کہ میں نے آپ سے کہی ہے، آپ نے فرمایا، ان میں سے جو بھی مجھ سے دریافت کرے گی میں ضرور

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْۚ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى َاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هُنَّ حَوْلِي كُمَا تَرَى يَسْأُلْنَنِي النَّفَقَةَ فَقَامَ أَبُو بَكْرِ إِلَى عَائِشَةَ يَحَأُ عُنَقَهَا فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةً يَجَأُ عُنُقَهَا كِلَاهُمَا يَقُولُ تُسْأَلُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فَقُلْنَ وَاللَّهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ ۚ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاحِكَ ) حَتَّى بَلَغَ ( لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبُوَيْكِ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ قَالَتْ أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَيَّ بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تَخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ قَالَ لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْغَشْنِي مُعَنَّتًا وَلَا مُتَعَنَّتًا وَلَكِنْ بَعَشْنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا \*

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم اینی از واج مطهر ات کوسال بھر کا نفقه انتظے ہی دے دیا کرتے تھے یہاں مرادیہ ہے کہ عام مسلمانوں میں خوشحالی ہونے کے بعدیہ خواتین بھی زائد نفقه کا مطالبہ کررہی تھیں۔ بتا دول گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دشواری، انگیز اور سخق کرنے والا نہیں بنایا، بلکہ مجھے آسانی کے ساتھ تعلیم دینے والا بناکر بھیجاہے۔

۱۹۶۱ ـ ز هیر بن حرب، عمر بن بونس حنی، عکر مه بن عمار، ساک، ابوز میل، حفرت عبدالله بن عباسٌ، حفرت عمر بن الخطاب ر صنی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں ، جب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نے اپنی از واج مطہر ات ہے علیحد گی اختیار فرمائی، تو میں مسجد میں گیا، اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ منگریاں الٹ بلیٹ رہے ہیں،اور کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج کو طلاق دے دی،اور ابھی تک انہیں پر دہ میں رہنے کا تھم خہیں ہوا تھا، حضرت عمرٌ بیان کرتے ہیں ، کہ میں نے اپنے ول میں سوحیا، کہ میں آج کا حال معلوم کروں، چنانچہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا، اور ان سے کہا، اے ابو بکر صدیق کی بیٹی! تمہارا بیہ حال ہو گیا ہے ، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذاء دینے لگیں، وہ بولیں،اے ابن خطاب! مجھے تم ہے اور تم کو مجھ سے کیاکام، تم اپنی تھری (یعنی حفصہ ) کی خبر لو، چنانچہ میں حفصہ کے باس گیا،اور ان ہے کہا،اے حفصہ تمہار ابیہ حال ہو گیا ہے، کہ تم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے گئی ہو، اور خداکی قشم تم جانتی ہو، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمهمیں نہیں جاہتے اور میں نہ ہو تا، تو انجھی تک آنخضرت صلی الله عليه وسلم حمهين طلاق دے يکيے ہوتے، يه سن كر وه زار و قطار رونے لگیں، میں ۔ نے ان سے کہا، کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كهال بين، وه بولي اينے بالا خانه ميں گودام ميں بين، میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت رباع آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاغلام بالاخانه کی چو کھٹ پر ببیٹھا ہواہے ،اور اینے دونوں پیر او پر کی ایک کھدی ہو کی لکڑی پر کہ وہ تھجور کا ڈنڈ تھا لٹکائے ہوئے ہیں، اور اس لکڑی پر سے آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم چڑھتے اترتے تھے، میں نے بلند آواز سے کہا، کہ اے رباع ١١٩٦ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْل حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس حَدَّثَنِي غُمَرُ بْنُ ٱلْحَطَّابِ قَالَ لَمَّا اعْتَزَلَ نَبيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرُانَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ عُمَرُ فَقَلْتُ لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرِ أُقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تَوْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا يَا حَفْصَةُ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِبُّكِ وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ فَقُلْتُ لَهَا أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا برَبَاحٍ غُلَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى أَسْكُفَّةٍ الْمَشْرُبَةِ مُدَلُ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرِ مِنْ خَشَبٍ وَهُوَ حِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْحَدِرُ فَنَادَيْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم ) ميرے لئے اجازت او، كه ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوں، رباح نے بالا خانے کی طرف نظر کی، اور پھر مجھے دیکھا،اور کچھ نہ کہا، پھر میں نے کہا،اے رباح میرے لئے اپنی جانب سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لو تاکه میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، پھر رباح نے غرفہ کی جانب نظر کی، پھر میری طرف دیکھا،اور کچھ نہ کہا، میں نے پھر بلند آواز کے ساتھ کہا، کہ اے رباح میرے لئے اپنی طرف ہے اجازت او تاکہ میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں،اور میں گمان کر تا ہوں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا ہے، کہ میں حفصہ کے لئے آیا ہوں، اور خدا کی قشم! اگر مجھے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم اس کی گردن مارنے کا تحکم دیں ، تو میں اس کی گرون مار دول، اور میں نے اپنی آواز بلند کی، سواس نے اشارہ کیا، کہ چڑھ آؤ تومیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی یر لیٹے ہوئے تھے، اور میں بیٹھ گیا، آپ نے اپنی ازار او پر کرلی، اور اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا آپ کے پاس نہ نھا، اور چٹائی کا نشان آپ کے بازو پر ہو گیا،اور میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانہ میں نظر دوڑائی تواس میں چند متھی جو تھے ،ایک صاع یااس کے بقدر سم کے بیتے ایک کونے میں پڑے تھے،اور ا یک کیا چڑا جس کی د باغت الحچمی نہیں ہو ئی تھی، لٹکا ہوا تھا، میری آنگھیں بیہ منظر دیکھ کر بھر آئیں،اور میں رونے لگا، آپ نے فرمایا، ابن خطاب حمہیں حمل چیز نے رادیا ہے، میں نے عرض کیایا نبی الله میں کیوں نہ روؤں، جبکہ حالت رہے کہ رہے چٹائی آپ کے بازو پر اثر کر گئی ہے،اور یہ آپ کا خزانہ ہے،اور میں نہیں دیکھتااس میں سچھ مگر جو سامنے ہے،اور قیصر و کسریٰ ہیں، کہ تبعلوں اور نہروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کے بر گزیدہ بندے ،اور آپ کا

لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قُلْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَّنَّ أَنِّي جَنْتُ مِنْ أَجْل حَفْصَةً وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَصْرِبَنَّ عُنُقَهَا وَرَفَعْتُ صَوْتِي فَأُوْمَاً إِلَىَّ أَن ارْقَهْ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَحِعٌ عَلَى حَصِير فَجَلَسْتُ فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا ِ الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي حَنْبِهِ فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ وَمِثْلِهَا قُرَطًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ قَالَ فَابْتَدَرَتُ عَيْنَايَ قَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ ۖ أَثَّرَ فِي خَنْبِكَ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثُّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَلْأَنْهَارِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفْوَتُهُ وَهَذِهِ خِزَانَتَكَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا قُلْتُ بَلَى قَالَ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ وَأَنَا أَرَى فِي وَجُههِ الْغَضَبَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ

MYA

یہ خزانہ ہے، فرمایا اے ابن خطاب تم اس پر راضی نہیں، کہ ہمارے لئے آخرت ہے، اور ان کے لئے دنیا ہے، میں نے عرض کیا، کیوں نہیں،اور جنب میں داخل ہوا تھا، تو اس و فت چہرہ انور یر عصہ کے اثرات تھے، میں نے عرض کیایار سول اللہ آپ کو اپنی از واج کے متعلق پریشانی کی کیا ضرورت ہے، اگر آپ انہیں طلاق دے کیے ہیں، تواللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور اس کے فرشتے اور جبرائیل و میکائیل اور میں اور ابو بکر اور تمام مومنین آپ کے ساتھ ہیں، اور اکثر جب میں کلام کرتاتھا،اوراللہ تعالیٰ کے کلام کی تعریف کرتاتھا توامیدر کھتا تھا، کہ اللہ تعالی مجھے سچا کر دے گا، اور میری کھی ہوئی بات کی تصدیق کردے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت تخییر نازل فرما دی، عسی ربه ان طلقن الخ، یعنی اس (نبی کا) پرورد گار قریب ہے، کہ اگر وہ حمہیں طلاق دیدے، تواللہ تعالیٰ اسے تم سے بہتر یویاں بدل دے گا، اور اگر تم دونوں اس پر زور دو گی، تواللہ تعالیٰ اس کار فیق ہے ،اور جبر ئیل اور مومنوں میں سے نیک لوگ اور تمام فرشتے اس کے بعد اس کی پشت پناہ ہیں، حضرت عا کنٹہ بنت ابی بکر صدیق اور حضرت حفصه یے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج پر زور ڈالا تھا، پھر میں نے عرض کیا، یارسول الله! آپ نے اتہیں طلاق دیدی ہے، فرمایا تہیں، یار سول الله جب میں مسجد میں داخل ہوا تھا تو مسلمان منگریاں الٹ بلیٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج کو طلاق دے وی ہے، سو میں اتروں اور ان کو اطلاع کر دوں، کہ آپ نے اپنی از واج کو طلاق تہیں دی ہے، آپ نے فرمایا کردو،اگر تمہاری مرضی ہو،سومیں آپ سے باتیں کر تارہا، حتیٰ کہ غصہ آپ کے چہرہ مبارک سے زائل ہو گیا، یہاں تک کہ آپ نے دندان مبارک کھولے اور بنسے ،اور بینتے وفت سب الوگوں سے زیادہ خوبصورت معلوم ہوتے تھے،اس کے بعد آپ اترے اور میں بھی اترا، اور میں اس تھجور کے مصنے کو پکڑتا ہو ااترا،

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

مِنْ شَأَن النَّسَاء فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَكَ وَمَلَائِكَتَهُ وَجَبْريلَ وَمِيكَائِيلَ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكِ وَقَلْمَا تَكَلَّمْتُ وَأَحْمَدُ اللَّهَ ۚ بِكَلَامِ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي الَّذِيَ أَقُولُ وَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ آيَةُ التَّحْيير ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنَّ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَنَّ ﴾ ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَحَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ وَكَانَتْ غَائِشَةُ بنْتُ أَبِي بَكْر وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَان عَلَى سَائِر نِسَاء النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقَتَهُنَّ قَالَ لَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ أَفَأَنْزِلُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقُهُنَّ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَلَمُ أَزَلُ أَحَدُّثُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجُهْهِ وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحِكَ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا ثُمَّ نَزَلَ نَبيُّ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلْتُ فَنَزَلْتُ أَتَشَبَّتُ بِالْجِذْعِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمَسُّهُ بيَدِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغَرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقَمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاعُوا بهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي

وَجَلَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ \*

الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبَطُونَهُ مِنْهُمْ )

فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ

اور آب اس طرح بے تکلف اترے، کویاز مین پر چل رہے ہیں، اور ہاتھ تک بھی نہ لگایا، میں نے عرض کیا، یار سول اللہ آپ بالا خانے میں انتیس روز رہے، فرمایا مہینہ انتیس کا بھی ہو تاہے، اور میں مسجد کے دروازہ پر کھڑا ہوا، اور بلند آواز سے پکارا، کہ آپ نے اپنی از واج کو طلاق نہیں دی، اور یہ آیت نازل ہوئی، کہ جبان کے پاس امن کی ماخوف کی کوئی خبر آتی ہے تواہے مشہور کر دیتے ہیں،اور اگر اسے رسول کے پاس اور مسلمانوں میں سے صاحب امر کے پاس لے جائیں تو جان لیں،جولوگ کہ چن لیتے ہیں،اس میں ہے،غرضیکہ اس امر کی حقیقت کو میں نے چنا، اور اللہ تعالی نے آیت تخییر نازل فرمائی۔

صحیحمسلم شریف مترجم در دو (جلد دوم)

۱۹۵۲- بارون بن سعید ایلی، عبدالله بن و بهب، سلیمان بن بلال، لیجیٰ، عبید بن حنین، حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں، کہ میں ایک سال تک ارادہ کر تارہا، کہ حضرت عمر ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس آیت کے متعلق سوال کروں، کیکن ان کے ڈرکی وجہ ہے سوال نہ کر سکا، کہ وہ حج کے ارادہ سے نکلے، اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، پھر جب لوٹے اور نسی راستہ ہج تھے توایک بار پھر پیلو کے در ختوں کی جانب حاجت کے لئے جھکے ، اور میں ان کے انتظار میں رکارہا، حتی کہ وہ اپنی حاجت ہے فارغ ہوئے اور میں ان کے ساتھ چلا، اور عرض کیا، اے امیر المومنین، وہ دونوں عور تنیں کون ہیں، جنھوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم پر آپ کی از واج میں ہے زور ڈالاءانہوں نے فرمایا، وہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ ہیں، پھر میں نے عرض کیا، خدا کی قشم! میں ان کے متعلق آپ سے ایک سال ے بوجھنا حامتا تھا، مگر آپ کی ہیبت کی وجد سے بوجھ ندسکا، انہوں نے فرمایا،ابیامت کرو، جس بات کے متعلق حمہیں خیال ہو، وہ تم مجھ سے دریافت کر لیا کر و،اگر میں جانتا ہوں گا تو حمہیں بتادوں گا، پھر حضرت عمرٌ نے فرمایا، خدا کی قشم ہم پہلے جاہلیت

میں گر فتار تھے،اور عور توں کی بچھ حقیقت نہ سمجھتے تھے، یہاں

١١٩٧ – حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ يَعْنِيْ اِبْنَ بَلَالَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُحْيِنِي قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا يُحَدِّنُ قَالَ مَكَثْتُ سَنَةً وَّ أَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ ايَةٍ فَمَا ٱسْتَطِيْعُ ٱلَّ ٱسْتَلَهُ هَيْبَةً لَّهُ حَتَّى خَرَجَ حَآجًا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ فَكُنَّا بَبَعْضِ الطَّرِيْق عَدَلَ إِلَى الْاَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَّهُ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَ غَ تُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَزُوَاجِهِ فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَآئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيْدُ أَنْ اَسْتَلُكَ عَنْ هٰذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَآاَسْتَطِيْعُ هَيْبَةً لَّكَ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِيْ مِنْ عِلْمِ فَسَلْنِيْ عَنْهُ فَاِنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ قَالَ وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ اِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَآءِ اَمْرًا

حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ادائے حقوق میں اتار ا،جو پچھوا تار ا، قَالَ فَبَيْنَمَا آنَا فِي آمْرِ اتَمِرُهُ إِذْ قَالَتْ لِيَ امْرَاتِيْ لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ لَهَا وَ مَالَكِ آنْتِ وَلِمَا اوران کی باری مقرر کی جو کی ، چنانچه ایک دن ایسا ہوا، که میں کسی ههُنَا وَ مَا تَكُلُّفُكِ فِيْ آمْرِ أُرِيْدُهُ فَقَالَتْ لِيْ عَجَبًا کام میں مشورہ کر رہاتھا، تو میری عورت نے کہاتم ایسا کرتے ویسا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيْدُ أَنْ تُرَاجِعَ آنْتَ وَ إِنَّ کرتے توخوب ہو تا، میں نے اس سے کہا تھے میرے کام میں کیا اَبْنَتَكَ لَتُرَاحِعُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ د خل! جس چیز کا میں ارادہ کروں، اس نے مجھ ہے کہا، ابن حَتَّى يَظَلُّ يَوْمَهُ غَضْبَانًا قَالَ عُمَرُ فَاخُذُرِ دَآئِيْ ثُمَّ خطاب تعجب ہے تم جائے ہو، کہ حمہیں کوئی جواب بی نددے، ٱنْحُرُجُ مَكَانِيْ حَتَّى ٱدْنُحلَ عَلَى حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ اور تمهاری صاحبزادی رسول الله صلی الله علیه وسلم کو جواب تَعَالَى عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا يَا بُنَيَّةَ اِنَّكِ لَتُرَاجعِيْنَ دے دیتی ہے، بہال تک کہ وہ سارے دن غصہ میں رہتے ہیں، رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلُّ يَوْمَهُ حضرت عمرؓ نے بیان کیا، کہ پھر میں نے جاور لی،اور گھرے نکلا، غَضْبَانًا فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللَّهِ إِنَّا لَنُرَاحِعُهُ فَقُلْتُ اور حضرت عفصہ کے پاس داخل ہوا،اوراس سے کہا،اے میری جھوتی بیٹی! تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوجواب دیتی ہے، کہ تَعْلَمِيْنَ آنَّىٰي ٱحَذِّرُكِ عُقُوْبَةَ وَغَضَبَ رَسُوْلِهِ يَا جس سے آپ سارے دن ناراض رہتے ہیں، حضرت حفصہ ؓ نے بُنَيَّةَ لَا تَغُرَّنُكِ هَذِهِ الَّتِيْ قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا وَحُبُّ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاهَا ثُمَّ کہا، خدا کی قسم! میں تو آپ کو جواب دیتی ہوں، تو میں نے اس خَرَجْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِيْ مِنْهَا سے کہا، اے میری بنی تو جان لے، کہ میں تھے اللہ تعالیٰ کے فَكُلَّعْتُهَا فَقَالَتْ لِيْ أَمُّ سَلَمَهُ عَجَبًا لَّكَ يَا ابْنَ عذاب اور اس کے رسول کے غصہ سے ڈراتا ہوں، تو اس کی بیوی کے دھوکہ میں نہ رہ ،جواپنے حسن اور آنخضرت صلی اللہ الْحَطَّابِ قَدْ دَحَلْتُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِيْ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علیہ وسلم کی محبت پراتراتی ہے، پھر میں وہاں سے نطاءاورام سلمہ " وَبَيْنَ اَزْوَاجِهِ قَالَ فَاخَذَتْنِيْ اَخْذُا كَسَرَتْنِيْ عَنْ کے پاس بسبب قرابت کے گیا،اور میں نے ان سے گفتگو کی، تو بَعْضِ مَا كُنْتُ آجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ وہ بولیں،ابن خطاب تم پر تعجب ہے، کہ تم ہر معاملہ میں دخل لِيْ صَاحِبٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ اِذَا غِبْتُ اَتَانِيْ بِالْخَبَرِ دیتے ہو،ادر جاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی وَإِذَا غَابَ كُنْتُ آنَا اتِيْهِ بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ يَوْمَثِذٍ از واج کے معاملہ میں مجھی دخل دو، مجھے ان کی اس بات ہے اس نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِّنْ مُّلُوْكٍ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيْدُ قدرافسوس ہوا، کہ مجھے اس عم نے اس تقیحت سے بھی روک آنٌ يَّسِيْرَ اِلَيْنَا فَقَدِ امْتَلَأْتُ صُدُوْرُنَا مِنْهُ فَاتْبِي دیا،جو میں انہیں کرنا جا ہتا تھا،اور میں ان کے پاس سے چلا آیا،اور صَاحِبُ الْاَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ وَقَالَ افْتَح فَقُلْتُ میر اانصار میں ہے ایک رقیق تھا، کہ جب میں (مجلس رسول اللہ جَاءَ الْغَسَّانِيُّ فَقَالَ اَشَدُّ مِنْ ذَٰلِكَ اعْتَزَلَ رَسُولُ صلی الله علیه وسلم سے ) غائب رہتا، تووہ مجھے خبر دیتا،اور جب وہ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَزْوَاجَهُ قَالَ فَقُلْتُ غائب رہتا، تو میں اسے خبر دیتا، اور ہم ان ونوں عسان کے رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَآئِشَةَ ثُمُّ انحُذُ ثُوْبِيْ فَٱخْرُجُ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا خوف رکھتے تھے، اور ہم میں حَتَّى جِئْتُ فَاِذَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شور تھا، کہ وہ ہماری طرف آنے والا ہے اور ہمارے سینے اس

فِيْ مَشْرُبَةٍ لَّهُ يَرْتَقِيْ إلَيْهَا بِعَجَلِهَا وَعُلاَمٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَعَلَى مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَعَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيْرِ مَّا بَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ اَدَم حَصِيْرِ مَّا بَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيْرِ مَّا بَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيْرِ مَّا بَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ فَعَلَى حَصِيْرَ فِي حَصِيْرِ مَّا بَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَمَنْ اللهُ وَعِيْدَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكِيْتُ وَعَنْ وَعَيْدٍ وَسَلَّمَ فَبَكِيْتُ وَقَالَ عَنْ رَسُولُ الله إِنَّ كِسُرَى وَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ إِنَّ كِسُرَى وَ عَنْ لَهُ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله إِنَّ كِسُرَى وَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ إِنَّ كِسُرَى وَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ إِنَّ كِسُرَى وَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله اللهِ إِنَّ كِسُرَى وَ وَسَلَّمَ الله اللهِ الله وَالله وَالله وَاللّهُ وَالله وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الله وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَالله وَلَى الله وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاله وَالله والله والل

١٩٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنِّى قَالَ نَا عَفَّانُ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ اَقْبَلْتُ مَعَ عُمْرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ كَنَحْوِ حَدِيْثِ

کے خوف سے بھرے ہوئے تھے، کہ اتنے میں میر ارفیق آیا،اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور کہا کہ کھولو! میں نے کہا، کیا غسانی آگیا،اس نے کہانہیں، مگراس سے بھی زیادہ ایک پریشانی کی چیز ہے،وہ بیہ کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج سے علیحد گی اختیار کرلی، میں نے کہا حفصہ اور عائشہ کی ناک میں خاک بھر دو، چنانچہ میں نے اپنے کپڑے لئے اور نکلا، حتیٰ کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،اور آپ ایک بالاخانے میں تھے کہ اس پر ایک تھجور کی جڑ ہے چڑھتے ينهے،اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاايك سياه فام غلام اس سٹر تھی کے سرے پر تھا، میں نے کہا، یہ عمر ہے، مجھے اجازت دو، اس نے کہا عمر ہیں، میں نے سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، جب میں ام سلمہ کی بات پر پہنچا، تو آ تخضرت صلّی الله علیه وسلم مسکرائے،اور آپ ایک چٹائی پر تھے، کہ چٹائی اور آپ کے در میان کوئی بستر نہ تھا،اور آپ کے سر کے نیچے چڑے کا ایک تکیہ تھا، کہ اس میں تھجور کا چھلکا بھرا ہوا تھا،اور آپ کے پیروں کی جانب سمجھ سلم (جس سے چڑے کو دباغت دی جاتی ہے) کے پتے پڑے تھے، اور آپ کے سر ہانے ، ایک کیا چڑا لٹکایا ہوا تھا، اور میں نے چٹائی کے نشان آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پردیکھے تو میں رونے لگا، آپ نے فرمایا، حمہیں کس نے رلایا ہے، میں نے عرض کیایا رسول الله قیصرُ و تسریٰ کیسے عیش میں ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، تب آپ نے ارشاد فرمایا، کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو، کہ ان کے لئے دنیاہے اور تمہارے لئے آخرت۔ ۱۹۸ و محمد بن منتی، عفان، حماد بن سلمه، یکی بن سعید، عبید بن حنین، حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنبماے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں مرالظهمر ان میں پہنچا،اور بقیہ حدیث بطولہ روایت کی ، باقی اس میں اتنی زیادتی ہے کہ حضرت ا بن عباسؓ نے کہا، کہ میں نے بوجھاوہ دو عور تمیں کون ہیں تو

سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَل غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ شَانُ الْمَرْاتَيْنِ قَالَ حَفْصَةُ وَ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَزَادَ فِيْهِ فَاتَيْتُ الْحَجُرَ فَإِذَا فِيْ كُلِّ بَيْتٍ بُكَآءٌ وَزَادَ أَيْضًا وَكَانَ إِلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ تِسْعًا وَ عِشْرِيْنَ نَزَلَ إِلَيْهِنَ \*

آرَهُ مَرْ بُنُ حَرْبِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالًا حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَرْبِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالًا حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنِ وَهُوَ مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبِثْتُ سَنَةً مَا أَجِدُ لَكُ مَوْلِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبِثْتُ سَنَةً مَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا حَتَّى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكَّةً فَلَمَّا كَانَ اللَّهُ مَوْضِعًا حَتَّى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكَّةً فَلَمَا كَانَ اللَّهُ مَوْضِعًا حَتَى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكَّةً فَلَمَا كَانَ اللَّهُ مَوْضِعًا حَتَى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكَّةً فَلَمَا كَانَ اللَّهُ مَوْلِيقِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَذَكَرُتُ أَدُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَذَكَرْتُ أَلَيْتُهُ بِهَا فَلَمَّا فَصَى حَلَيْهِ وَذَكَرْتُ أَلَى عَانِشَةً وَحَفْصَةً عَلَيْهِ وَذَكَرْتُ فَمَا لَعَانِينَ مَنِ الْمُونُونِينَ مَنِ الْمَوْلِينَ مَنِ الْمَوْلِينَ مَنِ الْمُونُ مِنِينَ مَنِ الْمَوْمُونِينَ مَنِ الْمُونُونِينَ مَنِ الْمَوْمُونِينَ مَنِ الْمَوْمُونِينَ مَنِ الْمَوْمُونِينَ مَنِ الْمَوْمُونَةُ اللَهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَخَفْصَةً اللَّهُ وَخَفْصَةً اللَّهُ الْمَوْمُ اللَّهُ الْمَالَا عَالِيشَةً وَخَفْصَةً اللَّهُ الْمُولِي الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمُولُولُهُ الْمُؤْمِنَ الْمُولُولُهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَوالِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَالَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِ

مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ إِبْنُ مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ إِبْنُ مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ إِبْنُ أَبِي عُمْرَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ آنَا عَبْدُالرَّزَّاقَ قَالَ آنَا مُعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَبْدِاللّهِ بْنِ مَبْدِاللّهِ بْنِ اللّهِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ أَبِي عُبْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بَعْلَى عَنْهُ عَنِ الْمَرْآتَيْنِ مِنْ آزُواجِ النّبِي صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ تَعَالَى إِلْ تَتَوْبَآ إِلَى اللّهِ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ تَعَالَى إِلْهُ تَعَالَى إِلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَالَمَالِهُ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

حضرت عمرٌ نے فرمایا، حضرت حفصةٌ اور حضرت ام سلمہؓ، اور بیہ بھی زیادہ ہے، کہ حضرت عمرؓ کہتے ہیں، جب میں حجرول کی طرف آیا تو ہر گھر میں رونا تھا، اور آپ نے ایک ماہ تک ان سے نہ ملنے کی قشم کھائی تھی، جب انتیس روز پورے ہو گئے تو آپ ان کی جانب تشریف لے گئے۔

۱۹۹۱\_ ابو بکر بن ابی شیبه اور زهیر بن حرب، سلیمان بن عبیبنه، یجیٰ بن سعید، عبید بن حنین مولیٰ عیاس، حضرت ابن عباس ر ضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہ میر اارادہ تھا کہ میں حضرت عمرؓ ہے ان دو عور توں کے متعلق دریافت کروں، کہ جنھوں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے میں زور ڈالا تھا، تو میں ایک سال تک رکا رہااور اس میں کوئی گنج<sup>ات</sup>ش خہیں ملی، یہاں تک کہ مکہ جاتے ہوئے میرااور ان کا ساتھ ہو گیا، جب مرالظہر ان پر پہنچے تو حضرت عمرٌ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔اور مجھ سے فرمایا کہ تم یائی کالوٹالے كر آؤ، ميں يانی كا برتن لے كر آيا، تو قضائے حاجت كے بعد فاروق اعظم لوٹ کر آئے، تو میں یائی ڈالنے لگا،اور مجھے یاد آگیا، اور میں نے عرض کیا، امیر المومنین وہ دزنوں عور تیں کون ہیں،ابھی میں اپناکلام پورا کرنے جھی تہیں پایاتھا، کہ آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ادر حضرت حفصہ ر ضى الله تعالى عنها ـ

۱۲۰۰ اسحاق بن ابراہیم منظلی و محمد بن ابی عمر، اسحاق، عبدالرزاق، معمر، عبیدائلد بن عبداللد بن ابی ثور، حضرت ابن عباس رضی الله تغالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ بیس عرصہ دراز سے حریص تھا، کہ حضرت عمر رضی الله تغالی عنه سے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی ازواج بیس سے ان دو بیویوں کا حال دریافت کروں جن کے متعلق الله تغالی فرما تاہے، کہ اگر تم قوبہ کرلو، تو تمہارے دل جھک جائیں، تا آنکہ انہوں نے جج کیا، ویا نچہ جب ہم ایک راستہ اور بیس نے بھی ان کے ساتھ جج کیا، چنانچہ جب ہم ایک راستہ اور بیس نے بھی ان کے ساتھ جج کیا، چنانچہ جب ہم ایک راستہ

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

یر تھے، تو حضرت عمرٌ راستہ پر ہے کنارہ پر ہو لئے، اور میں بھی ان کے ساتھ راستہ کے ایک طرف یانی کا برتن لے کر ہو گیا، انہوں نے قضاء حاجت کی، پھر میرے پاس تشریف لائے، اور میں نے ان کے ہاتھوں پریانی ڈالا،اور انہوں نے وضو کیا، پھر میں نے عرض گیا،اے امیر المومنین ؓ! آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی ازواج میں سے وہ کون سی دو عور تیں ہیں جن کے متعلق الله تعالى فرماتا ہے، اگر تم الله تعالى سے توبه كراو، تو تمہارے دل جھک رہے ہیں، حضرت عمرٌ بولے، اے ابن عباسٌ بڑے تعجب کی بات ہے، زہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اُکو ان کا اتنی مدت تک نه يو چهنا، اور اے چهيائے رکھنا پيند نه آيا، *پھر* فرمایا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہااور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اس کے بعد حدیث بیان کرنے لگے، اور فرمانے لگے، ہم قریش کی جماعت ایسی جماعت تھی، جو عور توں پر غالب رہتی تھی، لیکن جب ہم مدینہ میں آئے تو الیی جماعت کویایا، که ان کی عور تیسان پر غالب ہیں، سو ہماری عور تیںان کی حصلتیں اختیار کرنے لگیں، اور میرا مکان ان د نوں مدینہ کی بلندی پر بنوامیہ کے قبیلیہ میں تھا، ایک روز میں نے اپنی بیوی پر بچھ غصہ کیا، وہ مجھے جواب دینے لگی، اور میں نے اس کے جواب دینے کو برامانا، وہ بولی تم میرے جواب دینے کو براسجهن مو، خدا کی قشم! آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی از واج مطہرات آپ کوجواب ویتی ہیں، اور ان میں ہے ایک آپ کو چھوڑ دیتی ہے، کہ دن سے رات ہو جاتی ہے، سو میں چلا اور حضرت هصه یک یاس آیا، اور کہا کہ تم آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو جواب دیتی ہو، وہ بولی ہاں! میں نے کہا کہ تم میں ایک ایک آپ کو دن ہے رات تک چھوڑ دیتی ہے، انہوں نے کہا ہاں!، میں نے کہا کہ تم میں ہے جس نے ایسا کیاوہ محروم ہوئی اور بڑا نقصان اٹھایا، کیاتم میں ہے ہر ایک اس بات ہے ڈر تی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے غصہ دلانے سے اس پر غصہ

فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا حَتَّى حَجَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا كُنَّا ببَعْض الطَّريْقِ عَدَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَدَلْتُ مَعهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ ٱتَانِيْ فَسَكَّبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّا فَقُلْتُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْآتَانِ مِنْ أَزَوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزُّوَجَلُّ لَهُمَا إِنَّ تَتُوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتُّ قُلُوْ بُكُمَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ وَاعْجَبًا لُّكَ إِبْنَ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ كَرِهَ وَاللَّهِ مَاسُئِلَهُ عَنْهُ وَلِمَ كَتَمَهُ قَالَ هِيَ حَفْصَةُ وَ عَآئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ثُمَّ أَخَذَ يَسُوْقُ الْحَدِيْثَ قَالَ كُنَّا مَعْشَرَ قَرَيْشِ قَوْمًا تَغْلِبُ الْنَسَمَآءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَآوُهُمْ فَطَفِقَ نِسَآئُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ قَالَ وَكَانَ مَنْزِلِيْ فِيْ بَنِيْ أُمَيَّةَ ابْن زَيْدٍ بِالْعَوَالِيْ فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَاتِيْ فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِيْ فَانْكُرْتُ اَنْ تُرَاجِعَنِيْ فَقَالَتْ مَاتُنْكِرُ اَنْ ٱرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ لَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ اِحْدَهُنَّ الْيَوْمَ اِلِّي اللَّيْلِ فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ ٱتْرَاجِعِيْنَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ اتَّهْجُرُهُ إِحْدَكُنَّ الْيَوْمَ الِّي اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ أَفَتَاْمَنُ إِحْدَكُنَّ أَنْ يُّغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا هِيَ قَدْ هَلَكُتْ لَا تُرَاحِعِيْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْئَلِيْهِ شَيْئًا وَسَلِيْنِيْ مَا بَدَا لَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ إِنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبُّ اِلِّي رَسُوْلِ اللَّهِ

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم ) فرمائے، اور ناگہان وہ ہلاک ہو جائے، پھر میں نے کہا کہ ہر گز آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوجواب نه دے ،اور نه ان ہے تسی چیز کو طلب کر، اور جس چیز کو تیری طبیعت حاہے، وہ مجھ سے مأنگ، اور تو اس بیوی ہے دھوکہ نہ کھا، جو تیری ہمسایہ لیعنی سوتن ہے، کہ وہ بچھ سے زیادہ حسین ہے،اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہ نسبت تیرے زیادہ پیاری ہے، اس ہے مقصود حضرت عائشہ تھیں، پھر حضرت عمرٌ بیان کرتے ہیں کہ میر اا یک انصاری ساتھی تھا، کہ میں اور وہ باری ہاری آسخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے،ایک دن وہ آتا تھا، اورا یک دن میں ،اور وہ مجھے وحی وغیر ہ کی خبر دیتا تھااور میں اے ، اور ہم میں چرجا ہو رہا تھا، کہ غسان کا بادشاہ اینے گھوڑوں کے تعل لگوارہاہے، تاکہ ہم ہے لڑے، سوایک روز میراساتھی مدینہ کے نچلے ھے میں گیا(یعنی حضرت کے پاس)اور پھر عشاء کے وقت میرے پاس آیااور میرے ور دازے پر دستک کی، میں نکلا، وہ بولا بڑاغضب ہو گیا، میں نے کہا کیاملک غسان آگیا؟اس نے کہا نہیں، بلکہ اس ہے بھی اہم بات پیش آگئی،اور بہت کمبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی، میں بولاحفصہ بے نصیب ہو گئی، اور بہت بڑے نقصان میں آ گئی،اور مجھے پہلے ہے یقین تھا کہ ایک دن ایسا ہونے والا ہے، چنانچہ جب میں نے صبح کی نماز پڑھی،اینے کپڑے پہنے اور نیجے اتر آیا،اور هفصه کے باس گیا،اسے دیکھا تو وہ رور ہی تھی، میں نے دریافت کیا، کیا حمہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی، وہ بولی مجھے کچھ معلوم نہیں، اور آپ علیحد گی اختیار کئے ہوئے ہیں، اور وہاں بالا خانہ میں موجود ہیں، میں حضرت کے غلام کے پاس آیا،جو کہ سیاہ فام تھا،اور اس ہے کہا کہ عمرؓ کے لئے اجازت لو، چنانچہ وہ اندر گیا، پھر نکلااور کہا کہ میں نے تمہاراذ کر کیا، تو آپ خاموش رہے، پھر میں چلااور منبر تک پہنچا،اور وہال جاکر بیٹھ گیا،اور منبر کے پاس کچھ حضرات بیٹھے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ يُرِيْدُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ وَكَانَ لِيْ جَارٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَّ أُنْزِلَ يَوْمًا فَيَاْتِيْنِيْ بَخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَاتِيْهِ بِمِثْلِ دَٰلِكَ فَكُنَّا نَتُحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلُ لِتَغْزُونَا فَنَزَلَ صَاحِبِيْ ثُمَّ أَنَانِيْ عِشَآءَ فَضَرَبَ بَابِيْ ثُمَّ نَادَانِيْ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيْمٌ قُلْتُ مَاذًا حَاءَ تُ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَطُولُ طَلُّقَ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَ هُ فَقُلْتُ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ وَقَدْ كُنْتُ اَظُنُّ هَذَا كَائِنًا حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَىَّ ثِيَابِيْ ئُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِيْ فَقُلْتُ اَطَلَّقَكُنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَا أَدْرِيْ هَاهُوَذَا مُعْتَزِلٌ فِيْ هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ فَاتَيْتُ غُلَامًا لَّهُ اَسْوَدَ فَقُلْتُ اِسْتَأْذِنُ لِعُمَرَ فَدَخَلَ تُمَّ خَرَجَ اِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ اِلَى الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ فَاِذَا عِنْدَهُ رَهْطُ جُلُوسٌ يَّبْكِيْ بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ قَلِيْلًا تُمَّ غَلَبَنِيْ مَا آجِدُ تُمَّ آتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِلْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُوْنِيْ فَقَالَ ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هُوَ مُتَّكِئٍّ عَلَى رَمْلِ حَصِيْرِ قَدْ أَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ فَقُلْتُ أَطَلَّقْتَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ نِسَاتَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ اِلَيَّ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ قَوْمًا تَغْلِبُ النِّسَآءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا

تھے اور بعض ان میں سے رور ہے تھے، میں پچھ دیر بیٹھا، پھر میرے اوپر اس خیال کا غلبہ ہوا، جو کہ میرے دل میں تھا، میں پھراس غلام کے پاس آیا،اور کہا کہ عمر ﷺ کے اجازت حاصل کرو، وہ اندر گیااور پھر آیا، بولا کہ میں نے تمہاراذ کر کیا تھا، گر أي خاموش رہے، میں پھر چلا، ناگہال غلام مجھے بلانے آگیا،اور بولا کہ تمہارے لئے اجازت ہو گئی، بالآخر میں داخل ہوا اور آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوسلام کیا،اور آپ ایک بوریئے کی بناوٹ پر فیک لگائے ہوئے تھے، کہ اس کی بناوٹ کے آپ کے بازویر نشان پڑگئے تھے، میں نے عرض کیا،یار سول اللہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیے دی ہے ، آپ نے میری طرف سر اٹھایا، اور فرمایا نہیں، میں نے کہا اللہ اکبر! یا رسول اللہ! آپ و یکھئے، کہ ہم قریش ہیںاور ایسی قوم ہیں کہ عور توں پر غالب رینے تھے،جب مدینہ منورہ آئے توہم نے ایسی قوم کویایا، کہ ان کی عور تیںان پر غالب ہیں،اور ہماری عور تیں بھیان کے طور طریق سکھنے لگیں،ایک دن میں اپنی عورت پر غصہ ہواتو،وہ مجھے جواب دینے لگی،اور میں نے اس کے جواب کو بہت براسمجھا،اس نے کہا، کہ میرے جواب دینے کو کیا برا مانتے ہو، خدا کی قتم! آ بخضرت صلی الله علیه وسلم کی از واج آپ کو جواب دیتی ہیں ، اور ایک ایک ان میں ہے آپ کو دن ہے رات تک جھوڑ دیتی ہے، میں نے کہاجس نے ایسا کیا، وہ محروم ہو گئی،اور نقصان میں مبتلا ہو گئی، کیاان میں ہے ہر ایک اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے غصہ کی وجہ سے اپنا غصہ نازل فرمائے، اور وہ اسی وقت ہلاک ہو جائے، یہ سن کر آ تخضرت صلی الله علیه وسلم مسکرائے ،اور میں نے عرض کیا، یا ر سول الله میں حفصہ کے پاس گیا،اوراس سے کہاتم اپنی سو کن کی حالت سے دھو کہ نہ کھا جانا، وہ تم سے زیادہ حسین اور تم سے زیادہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ہے، آپ پھر دوبارہ مسكرائے، میں نے عرض كيا، يارسول الله الجھ جي بہلانے كى

الْمَدِيْنَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ لِسَآئُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاءُ نَا يَتَعَلَّمْنَ مِنَ نِّسَآءِ هُمْ قَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَاتِيْ يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِيْ فَالْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِيْ فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَهُنَّ الْيَومَ إِلَى الَّيْلِ فَقُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ ٱفْتَأْمَنُ اِخْدَهُنَّ ٱنْ يَّغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ قَدْ دَّ خَلْتُ عَلَى خَفْصَةَ فَقُلْتُ لَايَغُرَّنَّكِ إِنَّ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَقُلْتُ أَسْتَاْنِسُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَاْسِيْ فِي الْبَيْتِ فَوَاللَّهِ مَارَايْتُ فِيْهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ اِلَّا أُهُبًا تُلائَةً فَقُلْتُ ادْءُ اللَّهَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُّوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارسَ وَالرُّوْمِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْتَوٰى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ أَفْي شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُولَٰئِكَ قَومٌ عُجَّلَتْ لَهُمْ طَيَّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ لِيْ يَارَسُوْلَ اللَّهِ وَكَانَ ٱقْسَمَ ٱنْ لَّا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِّنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ قَالَ الزُّهْرِيِّ فَٱخْبَرَنِيْ عُرْوَةً عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَضي تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةٌ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَا بِيْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّكَ ٱقْسَمْتَ ٱنْ لَّا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَّاِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعِ وَّ عِشْرِيْنَ اَعُدُّهُنَّ فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

باتنیں کروں، آپ نے فرمایاہاں! میں بیٹھ گیااور میں نے اپناسر گھر کی طرف اونیا کیا، خدا کی قشم میں نے وہاں کوئی چیز ایسی نہ د یکھی، کہ جسے دیکھ کر میری نظر میری طرف پھرتی، علاوہ تین چروں کے، میں نے عرض کیا، یارسول اللہ آپ اللہ تعالی سے دعا فرمائے، کہ آپ کی امت کے لئے فراخی اور کشاد گی عطا فرمائے،اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے فارس اور روم کو بری کشار گی دے رکھی ہے، حالا نکہ وہ عبادت نہیں کرتے، یہ سن کر آپ اٹھ بیٹھے،اور فرمایا،ابن خطاب کیاتم شک میں ہو،ان لو گوں کی طیبات انہیں و نیا ہی میں وی تنئیں، میں نے عرض کیا، یار سول الله ميرے لئے اللہ سے مغفرت مانگئے، اور آپ نے قشم کھائی تھی کہ بیویوں کے پاس ایک ماہ تک نہ جائیں گے ،اور بیہ قسم ان یر بہت غصہ کی وجہ ہے کھائی تھی، حتیٰ کہ اللہ نے آپ پر عمّاب فرمایا، زہری بیان کرتے ہیں، کہ مجھے عروہ نے حضرت عائشہ سے خبر دی، کہ جب انتیس را تیں ہو گئیں تو آنخضرت صلی الله عليه وسلم ميرے پاس تشريف لائے،اور پہلے مجھ سے بيان كرناشر وع كيا، ميں نے عرض كيا، يار سول الله آپ نے تو قتم کھائی تھی، کہ ایک ماہ تک ہمارے پاس تشریف نہیں لائیں گے، آپ ہمارے پاس ائتیبویں دن تشریف لے آئے اور میں برابر دن میں رہی ہوں، آپ نے فرمایا، مہینہ انتیس دن کا بھی ہو تا ہے، پھر فرمایا،اے عائشہ! میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، تم اس کے جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اور اینے والدین سے مشورہ لے لو، تو کوئی حرج نہیں، پھر آپ نے بیہ آیت "یاایھاالنبی قل لازواجك سے اجرًا عظيمًا" تك يرهي، حضرت عائشه فرماتی ہیں، کہ آپ کو معلوم تھا کہ میرے والدین بھی آپ سے

جدا ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے ، میں نے عرض کیا، اس چیز

میں اینے والدین سے کیا مشورہ کروں، یقیناً میں اللہ تعالی اور اس

کے رسول اور دار آخرت کواختیار کرتی ہوں، معمر بیان کرتے

میں، کہ مجھ سے ابوب نے کہا، آپ اپنی از واج میں سے سی کو

وَّ عِشْرُوْنَ ثُمَّ قَالَ يَاعَآئِشَةُ إِنِّيْ ذَاكِرٌ لَّكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَّا تَعْجَلِيْ فِيْهِ حَتَّى تَسْتَاْمِرِيْ اَبَوَيْكِ ثُمَّ قَرَاَ عَلَيَّ الْآيَةَ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِإَ زُوَاحِكَ حَتَّى بَلَغَ أَجْرًا عَظِيْمًا قَالَتْ عَآئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ أَنَّ ابَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَاْمُرَانْي بِفِرَاقِيْ قَالَتْ فَقُلْتُ آوَفِيْ هَذَا اَسْتَأْمِرُ اَبَوَكَ فَالِيِّيْ أُرِيْدُ اللُّهَ وَرَسُوْلُهُ وَالدَّارَ الْاحِرَةَ قَالَ مَعْمَرٌ فَٱخْبَرَنِيْ آيُّوْبُ آنَّ عَآئِشَةَ قَالَتْ لَا تُخْبِرْ نِسَآئَكَ آنِّيْ إِخْتَرْتُكَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللُّهَ ٱرْسَلَنِيْ مُبَلِّغًا وَلَمْ يُرْسِلْنِيْ مُتَعَنِّتًا قَالَ قَتَادَةً صَغَتْ قُلُوْ بُكُمَا قَالَ مَالَتْ قُلُوْ بُكُمَا \*

اس چیز کی خبر نه کریں، که میں نے آپ کواختیار کیاہے، نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے پیغام پہنچانے والا بناکر بھیجاہے، تکالیف میں ڈالنے والا بناکر نہیں بھیجا، قمادہ بیان کرتے ہیں، 'صفت قلو بکما'' کے معنی ہیں، که تمہارے ول جھک رہے ہیں۔

باب (١٢٥) مطلقه بائنه کے لئے نفقه تہیں ہے! ١٠٠١ يجيل بن يجيل، مالك، عبدالله بن يزيد مولى، اسود بن سفيان، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت فاطمه بنت قيلٌ بيان کرتی ہیں کہ ابو عمر بن حفص نے انہیں طلاق بائن دے دی،اور وہ شہر میں نہ تھے،اور اپنی جانب سے ایک اور و کیل جھیج ویا،اور سیچھ جو روانہ کئے ، فاظمہ اس پر ناراض ہو تمیں ، تواس کے و کیل نے کہا، خدا کی قشم! تمہارے لئے ہم پر پچھ واجب نہیں، پھروہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس آئیں اور اس کا تذکرہ كيا، تو آب نے فرمايا، تمہارے لئے ان كے ذمه بچھ واجب نہیں ہے، پھر فاطمیہ کو تھم دیا، کہ تم ام شریک کے مکان میں عدت گزارو، پھر فرمایا کہ وہ ایس عورت ہے جہاں ہمارے اصحاب بہت جمع رہتے ہیں، اس لئے تم ابن مکتوم کے ماس عدت گزارلو، وہ نابینا آدمی ہیں، وہاں تم اپنے کپڑے اتار سکتی ہو، جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دینا، جب میری عدت بوری ہو گئی، تومیں نے آپ ہے اس کا تذکرہ کیا، کہ مجھے معاویہ بن ابوسفیان اور ابوجہم نے نکاح کا پیغام بھیجا ے، آپ نے فرمایا ابوجہم تواپی لا تھی اپنے کندھے سے نہیں اتارتا، اور معاویہ مفلس آدمی ہے، تم اسامہ بن زیدے نکاح کرلو، مجھے بیہ امر ناپبند ہوا، فرمایاتم اسامہؓ ہے نکاح کرلو، چنانچیہ میں نے ان سے نکاح کر لیا، اور اللہ نے اس میں خیر و خو بی عطا فرمائی، که عور تیں رشک کرنے لگیں۔

۱۲۰۲ قنبیه بن سعید، عبدالعزیز، ابن ابی حازم، یعقوب بن عبدالرحمٰن قاری، ابو سلمه، حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله

(٥٦٥) بَابِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا \* ١٢٠١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن يَزيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْن سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْس أَنَّ أَبَا عَمْرو بْنَ حَفُّص طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ كَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُةُ بِشَعِيرِ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيَّء فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَريكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْم خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْم فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةً فَصُعْلُوَّكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ۚ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَةً فَنَكَحْتُهُ فَحَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ \*

١٢٠٢- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا

يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةٌ ذُونَ فَلَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةٌ ذُونَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَأَعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذُ مِنْهُ شَيْئًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذُ مِنْهُ شَيْئًا وَسَلَّمَ فَقَالًا لَا يَفَقَةٌ لَمْ آخُذُ مِنْهُ شَيْئًا وَسَلَّمَ فَقَالًا لَا يَفَقَةٌ لَمْ آخُذُ مِنْهُ شَيْئًا وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَفَقَةٌ لَكُو وَلَا سَكُنَى \*

مَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسِ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ أَنَّهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ وَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَفْقَةَ لَكِ فَانْتَقِلِي فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلُ أَعْمَى تَضَعِينَ مَنْكُومِ فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلُ أَعْمَى تَضَعِينَ فَيَعَالًى عَنْدَهُ \*

عَدَّنَا مُخَمَّدُ بَنُ رَافِعِ حَدَّنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً أَنَّ فَاطِمَةً بنْتَ فَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ فَاطِمَةً بنْتَ فَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ فَاطِمَةً الشَّحَالِ بْنِ قَيْسٍ أَخْتَ الضَّحَاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْتَ الضَّحَاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبًا حَقُص بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَحْرُومِيُّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إلى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلَهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إلى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلَهُ لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ فَانْطَلَقَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرِ فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ان
کے شوہر نے انہیں رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
میں طلاق دے دی، اور پچھ تھوڑا سا نفقہ دیا، جب انہوں نے
دیکھا تو کہا خدا کی قتم! میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس
کی اطلاع دول گی، پھر اگر میرے لئے نفقہ ہوا تو جتنا کفایت
کرے، اتنالول گی، اور اگر میرے لئے نفقہ نہ ہوگا تو اس میں
سے پچھ نہ لول گی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے
اس کا تذکرہ کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کہ نہ تمہارے لئے نفقہ
ہےنہ مکان (ا)۔

۱۳۰۳ قتیبہ بن سعید، لیث، عمران بن ابی انس، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ بنت قیس سے بوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا، کہ ان کے شوہر مخزومی نے انہیں طلاق دے دی، اور نفقہ دینے سے انکار کیا، پھر وہ آپخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کیں، اور آپ کو اطلاع دی تورسالت مآب صی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا، تمہارے لئے نفقہ نہیں ہے، تم ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تم ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی جاؤ، وہ نابینا ہیں، وہاں تم اپنے کیڑے اتار سکتی ہو، اور انہی کے یاس رہو۔

الم ۱۲۰۳ محمد بن رافع، حسین بن محمد، شیبان، یمی بن کثیر، ابو سلمه، حضرت فاطمه بنت قیس اخت ضحاک بن قیس بیان کرتی بیس، که ابو حفص نے انہیں تین طلاقیں دیں اور وہ یمن چلاگیا، اس کے آدمیوں نے کہا، تیرے لئے ہم پر کوئی نفقہ واجب نہیں ہے، اور خالہ چند آدمیوں کو لے کر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس حضرت میمونہ کے گھر آئے، اور عرض کیا کہ ابو حفص نے تین طلاقیں دے دیں، توکیائی کی عورت کے کہ ابو حفص نے تین طلاقیں دے دیں، توکیائی کی عورت کے لئے نفقہ ہے؟ نور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ

(۱) مطلقہ بائنہ اور مطلقہ بٹلاث کے لئے دور ان عدت نفقہ اور شکنی واجب ہے یہی رائے متعدد صحابہ کرام ؓ اور حضرات حنفیہؓ کی ہے۔ان حضرات کااستدلال متعدد آیات قرآنیہ،احادیث اور آثار صحابہؓ ہے ہے۔ملاحظہ ہو (بحکملہ فتح الملہم ص۲۰۲ج۱) وبارک و سلم نے ارشاد فرمایا، کہ اس کے لئے نفقہ نہیں ہے،
اوراس پر عدت ہے، اور اس سے کہلا بھیجا، کہ تم اپنے نکاح میں
بغیر میرے سبقت نہ کرنا، اور انہیں حکم دیا، کہ ام شریک کے
گھر آ جائیں، پھر کہلا بھیجا کہ ام شریک کے مکان پر مہاجرین
اولین جمع ہوتے ہیں، تم ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان
پر چلی جاؤ، اگر وہاں تم اپنا دو پٹہ اتار وگی تو کوئی نہیں دیکھے گا،
چنانچہ میں وہاں چلی گئ، جب میری عدت پوری ہوگئ تو
رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک و سلم نے حضرت
اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی کردی۔
اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی کردی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

۱۳۰۵ یکی بن ابوب اور قتیه بن سعید اور ابن حجر، اساعیل بن جعفر، مجمد بن عمرو، ابو سلمه، حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، محمد بن بشر، محمد بن محمرو، ابو سلمه، حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها سے عمرو، ابو سلمه، حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں قبیلہ بن مخزوم کے ایک آدمی کے نکاح میں تھی، تو اس نے مجھے طلاق بته دے دی، میں نے اس کے گھروالوں کے پاس آدمی بھیج کر نفقہ دے دی، میں اور یجی بن ابی کثیر کی روایت کی طرح حدیث کا مطالبہ کیا، اور یجی بن ابی کثیر کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے۔

۱۲۰۲- حسن بن علی الحلوانی اور عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ اپنے والد، صالح ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ وہ ابو عمرو کے نکاح میں تھیں ،اس نے انہیں تین طلاقیں دے دیں، حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں، کہ پھر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بیان کرتی ہیں، کہ پھر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ سے گھرے نکلنے کے

بَنِي مَخْزُومٍ فَطُلُقَنِي الْبَتَّةُ فَأَرْسَلُتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَغِي النَّفَقَةَ وَاقْتَصُّوا الْحَدِيثَ بِمَغْنَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَحْمَدِ بْنِ عَمْرُ و لَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ \* مُحَمَّد بْنِ عَمْرُ و لَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ \* مُحَمَّد بْنِ عَمْرُ و لَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ \* بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ابْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَنَّ اللَّهُ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ اللَّهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنِ عَوْفِ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ اللَّهُ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ الْمَعْدِ حَدَّيْنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْ بَنِ عَوْفِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُعْمِرَةِ فَطَلَقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ عَمْرُو بْنِ حَفْصَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ

تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسِ قَالَ كَتَبْتُ

ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا قَالَتْ كُنْتُ عِنْذَ رَجُل مِنْ

صیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا و قَالَ عُرُّوةُ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتُ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بنت قَيْسٍ

بارے میں دریافت فرمایا، آپ نے انہیں تھم دیا کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی جاؤ (جو کہ ٹابینا تھے) مروان نے مطلقہ کے گھریت نکلنے کے بارے میں، ان کی تقیدیق نہیں کی، اور عروہؓ نے بیان کیا، کہ حضرت عائشہؓ نے بھی فاطمہ بنت قیس کی اس بات کو قابل انکار سمجھا۔

۔ (فائدہ)ا نہیں عذر کی وجہ ہے اجازت دی گئی ہو گی، ورنہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے،" و لا تنحر جو ھن من ہیو تھن"اورا کثر علائے کرام کا یہی مسلک ہے (عینی جلد ۲۰ صفحہ (۳۰۸)۔

ثَنَا ٢٠٤ ـ محمد بن رافع، حجين، ليث، عقيل، ابن شهاب سے اس بن سند كے ساتھ اس طرح روايت نقل كرتے ہيں، اور عروہ كابير إِنَّ قول بھى بيان كياہے، كه حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها نے اس بات كا فاطمه برانكار كياہے۔

۸ • ۱۲ ـ اسحاق بن ابراجیم اور عبدین حمید، عبدالرزاق معمر، ز ہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ابو عمرو بن حفص بن مغیرہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن گئے،اوراینی بیوی کوان کی طلاقوں میں سے جوایک طلاق باقی تھی، وہ بھی دیدی، اور حارث بن ہشام، اور عیاش بن ابی ر ہیجہ دونوں کو کہلا بھیجا کہ اسے نفقہ دینا، ان دونوں نے کہا جب تک تو حامله نه هو ، تخفیے نفقه نہیں پہنچتا، تو وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو تیں ، اور آپ سے حارث وغیرہ کی محفقاً و کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا تمہارے لئے نفقه تہیں ہے اور انہوں نے گھر میں چلے جانے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی، انہوں نے کہایار سول اللہ کہاں جاؤں، آپ نے فرمایا، ابن مکتوم کے گھر، کیونکہ وہ نابینا تنے، تاکہ وہاں اپنے کپڑے وغیرہ اتار سکے، اور وہ انہیں دیکھے بھی نہیں، جب ان کی عدت پوری ہو گئی، تو آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے حضرت اسامه بن زيد سے ان كا نكاح كر ديا، مروان (حاتم مدینه) نے حضرت فاطمہ کے پاس قبیصہ بن ذویب کو بھیجا، کہ ان سے یہ حدیث یوجھ کر آئے، حضرت

١٢٠٧- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَعَ قَوْلٍ عُرْوَةَ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةً \*

١٢٠٨ - حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفَظَ لِعَبْدٍ قَالًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرو بْنَ حَفْص بْن الْمُغِيرَةِ حَرَجَ مَعَ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى ُ الْيَمَن فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةً بنْتِ قَيْس بتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنَ هِشَامِ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَقَالًا لَهَا وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَنَّتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ قُوْلُهُمَا فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكِ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتُ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةُ بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبيصَةَ بْنَ ذُوَّيْبٍ يَسْأُلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ

مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ سَنَأْخُدُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ فَبَيْنِي فَقَالَتَ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ فَبَيْنِي فَقَالَتْ فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( لَا فَعَيْنِكُمُ الْقُرْآنُ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلًّ ( لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) الْآيَةَ قَالَتَ هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْر يَحْدُثُ بَعْدَ كَانَتْ فَكَنْ تَكُنْ عَلَيْفَ تَعْدَلُونَ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا \*

١٢٠٩ - وَحَدَّنَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَشْعَتُ وَمُحَالِدٌ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ كُلَّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ كُلَّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي السَّكُنِي فَقَالَتَ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى وَلَا نَفَقَةً وَالنَّفَقَةِ قَالَتُ فَلَمْ يَحْعَلُ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَالَتُ فَقَةً مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّكُنَى وَلَا نَفَقَةً وَالَتُ فَقَةً مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّكُنَى وَلَا نَفَقَةً وَالَتُ فَلَمْ يَحْعَلُ لِي سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً وَالَتُ فَقَةً فَالَتُ فَي بَيْتِ الْنِ أُمْ مَكْتُومُ \*

بِمِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرِ عَنْ هُشَيْمٍ \* اللهُ حَدِيثِ زُهَيْرِ عَنْ هُشَيْمٍ \* حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةً فَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبُو الْحَكَمِ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبُو الْحَكَمِ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسِ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلِّقَةِ ثَلَاثًا وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلِّقَةِ ثَلَاثًا وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلِّقَةِ ثَلَاثًا

فاطمۃ نے یہی حدیث بیان کردی، مروان بولا ہم نے یہ حدیث ایک عورت کے علاوہ اور کسی ہے نہیں سی، اور ہم ایسا قوی اور معتبر امر کیوں نہ اختیار کریں کہ جس پرسب کوپاتے ہیں، جب فاطمۃ کو مروان کی بیہ بات پنجی، کہ ہمارے اور تمہارے در میان قر آن ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے، انہیں ان کے گھروں ہے نہ نکالو، فاطمۃ بولیں بیہ حکم تو اس کے لئے ہے جس سے رجعت ہو سکتی ہے، اور تین طلاقوں کے بعد پھر کوئسی نئی بات ربیدا ہو سکتی ہے، پھر تم کیوں کہتے ہو، جبکہ وہ حاملہ نہ ہو، تو اس کے لئے ہو، تو اس کے بعد پھر کوئسی نئی بات بیدا ہو سکتی ہے، پھر تم کیوں کہتے ہو، جبکہ وہ حاملہ نہ ہو، تو اس کے لئے نفقہ نہیں، اور اس کے باوجود کس بھروسے پر اسے روکتے ہو۔

۱۹۰۱- زہیر بن حرب، ہمشیم، سیار، حصین اور مغیرہ اور اشعث اور مجالد اور اساعیل بن ابی خالد اور داؤد، شعبی بیان کرتے ہیں، کہ میں حضرت فاطمہ بنت قبیل کے پاس گیا اور ان سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کے مقدمہ کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے کہا، کہ مجھے میرے شوہر نے تین طلاقیں دے دیں، اور میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جھڑا مکان اور نفقہ کے بارے میں لے گئ، تو آپ نے پاس اپنا جھڑا مکان اور نفقہ کے بارے میں لے گئ، تو آپ نے محصے نہ مکان دلوایا، اور نہ نفقہ، اور حکم دیا کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر عدت گزاروں۔

۱۲۱۰۔ یکی بن یکی، ہشیم، حصین، داؤدادر مغیرہ اور اساعیل اور اشعث، ضعی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنها کی خدمت میں حاضر ہوا، بقیہ حدیث حسب سابق روایت کرتے ہیں۔ ۱۲۱۰۔ یکی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث جمیمی، قرق، سیار، ابوا لحکم، ضعمی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ حضرت فاطمہ بنت قیس کے پاس گئے، اور انہوں نے ہما لوگ حضرت فاطمہ بنت قیس کے پاس گئے، اور انہوں نے ہمیں ابن طاب کی تر مجوریں کھلا کیں اور جوار کا ستو پلایا، اور ہمیں ابن طاب کی تر مجوریں کھلا کیں اور جوار کا ستو پلایا، اور میں نے ان سے مطلقہ ہلائہ کا تھم دریافت کیا، وہ بولیں کہ مجھے

مصحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَتْ طَلَقَنِي بَعْلِي تَلَاثًا فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي\*

آلاً حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اللهُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بنت عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بنت قَيْس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّقَةِ تَنْسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّقَةِ تَنْسَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّقَةِ تَنْسَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّقَةِ تَنْسَا لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ \*

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّئَنَا عَمَّارُ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّئَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ قَالَت طَلَّقَنِي زَوْجي ثَلَاثًا فَاطِمَةَ بِنْتِ وَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاطِمَةً النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمَّكِ عَمْرِو وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمَّكِ عَمْرِو بُنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ \*

\$ ١٢١٦ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِه بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسَاً فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا الْشَّعْبِيُ بَحَدِيثِ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُ بِحَدِيثِ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ فَحَدَّثُ الشَّعْبِيُ بِحَدِيثِ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ مَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ مَصَى فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّ الْأَسُودُ كُفًّا مِنْ حَصَي فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّ الْأَسُودُ كُفًا مِنْ حَصَي فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّ اللَّهِ وَسُنَّة نَبِينَا لِمَا اللهِ وَسُنَة نَبِينَا لَكُ عَمْرُ لَا نَتُرُكِ كِتَابِ اللّهِ وَسُنَة نَبِينَا فَعَلَى مَا اللّهِ وَسُنَةً نَبِينَا فَعَلَى مَا اللّهُ عَرَّ وَحَلَّ ( لَا تُحْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ قَالَ اللّهُ عَرَّ وَحَلَّ ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ قَالَ اللّهُ عَرَّ وَحَلَّ ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ قَالَ اللّهُ عَرَّ وَحَلَّ ( لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَعْمَدُ أَنَّ إِنَّ أَنْ يَأْتِينَ بَعَاجِسَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) \*

میرے شوہر نے طلاق دے دی، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی، کہ میں اپنے لوگوں میں جاکر عدت گزاروں۔

۱۲۱۲ محد بن متنی اور ابن بشار، عبد الرحمٰن بن مهدی سفیان، سلمه بن کهیل، شعبی، فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے نشل فرماتی ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کہ مطلقہ ثلثہ کے لئے نہ مکان ہے اور نفقہ ہے۔

الاا۔ اسحاق بن ابر اہیم خطلی، یکیٰ بن آدم، عمار بن زریق، ابو اسحاق، شعبی، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دیں اور میں نے وہاں سے منتقل ہونے کا ارادہ کیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے فرمایا تم اینے چھازاد بھائی عمر و بن ام مکتوم کے گھر میں چلی جاؤ، اور و ہیں عدت گزار و۔

۱۲۱۴ محمد بن عمرو بن جبله، ابواحمد، عمار بن رزیق، ابواسحاق
بیان کرتے ہیں، کہ ہم مسجد اعظم میں اسود بن بزید کے ساتھ
بیٹے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ شعبی بھی تھے، شعبی نے
حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث بیان کی،
کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے سکنی اور نفقہ
کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے سکنی اور نفقہ
کیھ متعین نہیں فرمایا، اسود نے ایک مطبی کنریال لیں اور شعبی
کی طرف بھینکیں، اور فرمایا افسوس ہے، کہ تم ایسی حدیث بیان
کرتے ہو، حالا نکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کہ
ہم اللہ کی کتاب، اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت ایک عورت کے قول پر نہیں چھوڑ سکتے، معلوم نہیں، کہ
سنت ایک عورت کے قول پر نہیں چھوڑ سکتے، معلوم نہیں، کہ
سنت ایک عورت کے قول پر نہیں جھوڑ سکتے، معلوم نہیں، کہ
حرچہ بھی، اللہ رہ العزت فرما تا ہے، کہ انہیں ان کے گھروں
سنت نکالو، تاو قتیکہ وہ کھلی بے حیائی نہ کریں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

(فائدہ) مطلقہ ثلثہ کے لئے نفقہ اور سکنی دونوں واجب ہیں، جبیباکہ روایات بالا میں حضرت عمر کا فرمان اس پر شاہد ہے،اور یہی حماد، شریح، نخعی، توری، ابن ابی لیل، ابن شہر مہ، حسن بن صالح، ابو حنیفہ ،ابو یو سف،امام محمہ، حضرت عمر معرفہ حضرت عبداللہ بن مسعود کامسلک ہے (عینی جلد ۲ صفحہ ۲۰۰۷)۔

٥١٢١٥ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا الْمُعَادِ عَنْ حَدَّثَنَا اللَّيْمَانُ بْنُ مُعَادٍ عَنْ أَبِي السُّحَقَ بهذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ عَمَّار بْن رُزَيْق بقِصَّتِهِ \*

١٢١٦- وَحَدَّثَنَا ۖ أَبُو ۗ بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي الْجَهْمِ بْن صُخَيْرِ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِّمَةَ بنْتَ ۚ قَيْسَ تَقُولُ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلُ لَهَا ۚ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكَّنَى وَلَا نَفَقَةً قَالَتٌ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي فَآذَنْتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةً وَأَبُو جَهْمٍ وَأَسَامَةً بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّا مُعَاوِيَةً فَرَجُلٌ تَربٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْم فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنُّسَاءِ وَلَكِنْ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَتُ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاعَةُ اللُّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ قَالَتْ فَتَزَوُّجُتُهُ فَاغْتَبَطْتُ \*

١٢١٧- وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفِّيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي وَأَرْسَلَ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي وَأَرْسَلَ

۱۲۱۵۔ احمد بن عبدہ ضمی، ابو داؤر، سلیمان بن معاذ بواسطہ اپنے والد، ابواسحاق سے اس سند کے ساتھ اسی طرح، عمار بن رزیق سے روایت منقول ہے۔

١٢١٢ - ابو بكرين ابي شيبه ، وكيع ، سفيان ، ابو بكرين ابي الجهم بن صخیر عدوی ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا، وہ بیان کرتی ہیں، کہ ان کے شوہر نے انہیں تین طلاقیں دیں، حضور نے نہ انہیں گھر دلوایا، اور نہ نفقہ، فاطمہ ؓ نے بیان کیا کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا که جب تمهاري عدت يوري ہو جائے، تو پھر مجھے اطلاع كرنا، چنانچہ ميں نے آپ کو خبر دی،اور مجھے حضرت معاویہ، حضرت ابوجهم،اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم نے پیغام دیا، آ پخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، معاویه تو مفلس آ دمی ہیں، ان کے پاس مال نہیں، اور ابوجہم عور توں کو بہت مار تاہے، لیکن اسامہ تو فاطمہ ؓ نے اپنے ہاتھ سے (بطور انکار) اشاره کرتے ہوئے کہا،اسامہ!اسامہ!بتورسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت تمہارے لئے بہتر ہے، چنانچہ میں نے ان سے نکاح کر لیا،اور عورتیں مجھ پررشک کرنے لگیں۔

یہ معدد میں منصور، عبدالرحمٰن، سفیان، ابو بکر بن ابی اسمال اسمال بن منصور، عبدالرحمٰن، سفیان، ابو بکر بن ابی حجم سے روایت کرتے ہیں، کہ میں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے سناوہ کہتی ہیں، کہ میرے شوہر ابو عمرو بن حفص نے عیاش بن رہیعہ کے ذریعہ مجھے طلاق کہلا کر بھیجی، اور عیاش کہلا کر بھیجی، اور عیاش کے ہمراہ پانچ صاع جو بھی اور عیاش کے ہمراہ پانچ صاع جو بھی

مَعَهُ بِحَمْسَةِ آصُعِ تَمْرِ وَحَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرِ فَقُلْتُ أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا وَلَا أَعْتَدُ فِي مَنْزِلِكُمْ قَالَ لَا قَالَتْ فَشَدَدْتُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْزِلِكُمْ قَالَ لَا قَالَتْ فَشَدَدْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَمْ مِطَلَّقَكِ وَلَكِ وَلَكِ مَلْكَانًا قَالَ صَدَقَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ اعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ فَقَالَ عَرْبِي ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ فَقَالَ فَالَّ صَدَق لَيْسَ لَكِ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصِرِ تُلْقِي ثُوبُكِ عِنْدَهُ فَإِذَا فَالَّ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ فَقَالَ الْبَي فَالِّتُ فَخَطَبَنِي فَالَتْ فَخَطَبَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُعَاوِيَة وَأَبُو الْجَهْمِ فَقَالَ النَّي كَانِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُعَاوِيَة تَرِبِ حَفِيفُ حَطَبَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُعَاوِيَة عَلَى النساء أَوْ الْحَهْمِ مِنْهُ شِدَّةً عَلَى النساء أَوْ الْحَالِ وَلَكِنْ عَلَيْكِ النساء أَوْ نَحْوَ هَذَا وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأَسَامَة بْنِ زَيْدٍ \*

١٢١٨ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَآبُو سَلَمَةً ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَخَرَجَ فِي غَزْوَةٍ نَحْرَانَ حَفْصٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَخَرَجَ فِي غَزْوَةٍ نَحْرَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثِ ابْنِ مَهْدِي وَسَاقَ الْحَدِيثِ ابْنِ مَهْدِي وَرَادَ قَالَتُ فَتَرَوَّجُتُهُ فَشَرَّفِنِي اللّهُ بِأَبِي زَيْدٍ وَرَادَ قَالَتُ فَتَرَوَّجُتُهُ فَشَرَّفِنِي اللّهُ بِأَبِي زَيْدٍ وَكَرَّمَنِي اللّهُ بِأَبِي زَيْدٍ \*

رَ مَرْسِيِيَ الْمَا الْمَعْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعَادِ الْعَلْبَرِيُّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعَادِ الْعَلْبَرِيُّ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

سے میں نے کہا، کیااس کے علاوہ میر ااور کوئی نفقہ لازم نہیں ہے، اور میں عدت کازمانہ بھی تمہارے گھر میں نہ گزاروں کی، عیاش نے کہا نہیں، میں کپڑے بہن کر آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے ادشاد فرمایا، حمہیں کتی طلاقیں دی ہیں، میں نے کہا تین، آپ نے فرمایا، عیاش نے کہا تین، آپ نے فرمایا، عیاش نے کہا، تمہارے لئے نفقہ لازم نہیں ہے، تم اپنے چپازاد مسامنے تم اپنے کپڑ اس عدت گزارو، وہ نامینا ہیں، ان کے سامنے تم اپنے کپڑ ے اتار سکوگی، اور جب تمہاری عدت کازمانہ ورا ہو جائے، تو مجھے اطلاع دے دینا، پھر میرے یاس چند آدمیوں نے نکاح کے پیام بھیج، جن میں سے معاویہ اور ابوجم مرضی اللہ تعالی عنہ اجھی تھے، آنخضرت صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کہ معاویہ تو نادار اور کمزور حال ہیں، اور ابوجم کا برتاؤ عور توں کے ساتھ بہت سخت ہے، یعنی انہیں مارتے برتاؤ عور توں کے ساتھ بہت سخت ہے، یعنی انہیں مارتے بین، تماسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہ کواختیار کراو۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

۱۲۱۸۔ اسحاق بن منصور، ابوعاصم، سفیان توری، ابو بکر بن ابی جمع بیان کرتے ہیں، کہ میں اور ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن دونوں، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، اور ان سے وہی طلاق وغیرہ کاواقعہ دریافت کیا، انہوں نے کہا، کہ میں ابو عمرو بن حفص بن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ضی، اور وہ غزوہ نجران میں گئے، بقیہ حدیث حسب سابق میں تھی، اور وہ غزوہ نجران میں گئے، بقیہ حدیث حسب سابق ہے، گریے زیادتی ہے، کہ میں نے ان سے نکاح کر لیا، تواللہ رب العزت نے مجھے ابی زید سے نکاح کر نے میں شرافت اور برب العزت نے مجھے ابی زید سے نکاح کرنے میں شرافت اور برزگی عطافر مائی۔

بزر کی عطافر مائی۔
۱۲۱۹ عبید اللہ بن معاذ عبری، بواسطہ اینے والد، ابو بکر بیان
کرتے ہیں، کہ میں اور ابو سلمہ ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت فاطمہ بنت قبیس رضی اللہ تعالیٰ
عنہا کے پاس گئے، تو انہوں نے ہم سے بیان کیا، کہ ان کے خاو ند نے انہیں تین طلاقیں دی تھیں، اور بقیہ حدیث سفیان

کی حدیث کی طرح روایت کی۔

۱۴۲۰ حسن بن علی حلوانی، یجی بن آدم، حسن بن صالح، سدی، بہی، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی الله تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دے دیں، تورسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے میرے گھراور خرچہ بچھ مقرر نہیں فرمایا۔

۱۲۲۱۔ ابو کریب، ابو اسامہ، ہشام، اپنے والد سے روایت

کرتے ہیں، کہ کی بن سعید بن عاص نے عبدالر حمٰن بن الحکم
کی بیٹی سے نکاح کیااور اسے طلاق دے کر اپنے پاس سے نکال
دیا، عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس فعل کو قابل عیب
سمجھا تو انہوں نے جو اب دیا کہ حضرت فاطمہ بھی تو چلیں گئ
تقییں، عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عاکشہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا کے پاس آیا،اور ان سے بیان کیا،انہوں نے فرمایا کہ
فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس حد بیث کا بیان کرنا
اجھانہیں ہے۔

۱۲۲۲ محد بن متنی ، حفص بن غیاث ، ہشام ، بواسطہ اپنے والد ، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں ، کہ میں نے عرض کیا ، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دیدی ہیں ، اور مجھے خوف ہے کہ لوگ میرے ساتھ سختی اور بد مزاجی کریں ، آپ نے تھم دیا کہ وہ دوسری جگہ چلی حائمیں۔

الالاله محد بن مثنی ، محد بن جعفر ، شعبه ، عبدالرحمٰن بن قاسم ، بواسطه این والد ، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا ، که حضرت فاطمته بنت قیس رضی الله تعالی عنها کے اس کہنے میں کوئی اجھائی نہیں ، کہ جس کو تین طلاقیں وی گئی ہوں ، اس کے لئے نہ مکان ہے نہ نفقه۔
تین طلاقیں وی گئی ہوں ، اس کے لئے نہ مکان ہے نہ نفقه۔
الالالہ اسحاق بن منصور ، عبدالرحمٰن ، سفیان ، عبدالرحمٰن بن

- ١٢٢٠ وَحَدَّنَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتُ السَّدِّيِّ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتُ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً \*

المَعْنَ هِشَام حَدَّثَنَا أَبُو كَرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَام حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَاصِ الْعَاصِ اللَّهُ عَبْدِهِ فَعَابَ الْحَكَمِ فَطَلَّقَهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ فَعَابَ الْحَكَمِ فَطَلَّقَهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةً فَقَالُوا إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ قَالَ عُرُوةً فَقَالُوا إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ قَالَ عُرُوةً فَأَتَيْتُ عَائِشَة فَأَخْرَاتُهَا بَخَرَجَتْ فَالَت مَا لِفَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي بِنَاكِ فَقَالَت مَا لِفَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي اللّهَ لَكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ \*

١٢٢٢- وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْاتٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجي طَلَّقَنِي ثَلَاثُا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ قَالَ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ \*

(فائدہ)اس بناپر تبدیلی جگہ کی اجازت دی گئی۔

١٢٢٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ مَا لِفَاطِمَةَ حَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا قَالَ تَعْنِي قَالَتُ مَا لِفَاطِمَةَ حَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا قَالَ تَعْنِي قَوْلَهَا لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً \*
 قَوْلَهَا لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً \*

١٢٢٤ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا

( فا کدہ )جس عورت کا شوہر مر گیاہو ،اور وہ عدت و فات گزار رہی ہو ، تو نسی ضر درت کے پیش آ جانے پر دن میں اپنے گھرہے نکل سکتی

قاسم بیان کرتے ہیں، کہ عردہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا، دیکھئے تھم کی بیٹی کو کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق ہائنہ دے دی، اور وہ نکل کر چلی گئی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا، اس نے برا کیا، حضرت عروہ نے کہا، آپ نے حضرت فاظمہ کی بات نہیں سیٰ، وہ کیا کہتی ہیں، انہوں نے فرمایا، اس قول کے بیان کرنے میں کوئی فا کدہ نہیں۔ باب (۱۲۲۱) جو عورت طلاق با کنہ کی عدت گزار باب (۱۲۲) جو عورت طلاق با کنہ کی عدت گزار مربی ہو، اور جس کا شوہر مربی ہو، وہ دن میں ضرورت کے لئے نکل سکتی ہے!

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

۱۲۲۵ کی بن حاتم بن میمون، یجی بن سعید، ابن جری (دوسری سند) محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جری (تیسری سند)، ہارون بن عبدالله، حجاج بن محمد، ابن جری ابو الزبیر، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے میں، انہوں نے بیان کیا کہ میری خالہ کو طلاق دے دی گئ، تو ایک انہوں نے جاہا کہ اپنے باغ کی محجوریں توڑ کر لا کیں، تو ایک شخص نے انہیں ان کے باہر نکلنے پر جھڑ کا، اور وہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں، آپ نے فرمایا، شیس تم جاؤ، اور اپنے باغ کی محجوریں توڑ لاؤ، اس لئے کہ شاید تم شیس مع جاؤ، اور اپنے باغ کی محجوریں توڑ لاؤ، اس لئے کہ شاید تم اس میں سے صد قہ دو، یا نیکی کرو۔

باب (۱۲۷) حاملہ کی عدت وضع حمل سے پوری ہو جاتی ہے! ۱۲۲۷ ابوطام محریاں میں بچارہ میں مدنس میں میں ماہیں

، و جاں ہے. ۱۲۲۷۔ ابوطاہر، حرملہ بن کیجیٰ، ابن و جب، یونس بن یزید، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بیان کرتے ہیں، کہ ان کے والد نے عمر بن عبد اللہ بن ارقم زہری کو لکھا، کہ وہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہؓ کے پاس جائیں، اور ان سے جاکر دریافت عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ الْقَهَا لِعَائِشَةً أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بنتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَةَ فَحَرَّجَتْ فَقَالَتْ بِعْسَمَا صَنَعَتْ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ فَقَالَتْ أَمَا فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ \* إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ \* إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذَكْرِ ذَلِكَ \* (171) بَابِ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَةِ النَّهَارِ الْمُعْتَدَةِ النَّهَارِ وَالْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي النَّهَارِ الْمَائِنِ وَالْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي النَّهَارِ الْحَاجَتِهَا \* النَّهَارِ الْحَاجَتِهَا \* اللَّهَارِ وَالْمُتَوَقِّى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْن مَيْمُونِ الْحَاجَتِهَا \* اللَّهَارِ وَحَدَّيْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْن مَيْمُونِ وَالْمَعْتَقِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم بْن مَيْمُونِ الْمَعْتَدُ فَي النَّهَارِ وَحَدَّيْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْن مَيْمُونِ وَالْمُ الْمُعْتَدِي الْمُعْتَدَى الْمُعْتَدَةً مَا اللَّهُ الْمُعْتَلَاقِ الْمُعْتَدَةً وَلَا الْمُعْتَلَاقِ وَالْمُ الْمُعْتَلَةُ الْمُعْتَدَةً وَلَقَالَ الْمُعْتَلَاقِ الْمُعْتَدَةً وَالْمُونِ الْمُعْتَدَةً وَالْمُعْتِهُا الْمُعْتَدَةً وَلَا الْمُعْتَلِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم بْن مَيْمُونِ الْمُعْتَدِي مُحَمَّدُ الْمُعْتِمَا الْمُعْتِلِهُ الْمُعْتِلُونِ الْمُعْتِلَةُ الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِي الْمُعْتِلِلَةُ الْمُعْتِلِيْمُ الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِلَةُ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِلُونِ الْمُعْتِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلَةُ الْمُعْتِلِهُ الْمُعْتِلِقُلْمُ الْمُؤْتِهُ الْمُعْتِلِيْ الْمُعْتِلَا الْمُعْتِلِقُولِ الْمُعْتِ الْمُعْتِلِي اللْمُعْتِلَا الْمُعْتِلَا الْمُعْتِلَا الْمُعْتِلِهُ الْمُعْتِلِيْ الْمُعْتِلَى الْمُعْتِلِهُ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلَى الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلَا الْمُعْتِلِهُ الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلَا الْمُعْتِلِهُ الْمُعْتِلِهُ الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلَالِي الْمُعْتِلِهُ الْمُعْ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرُنَا اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرُنَا اللهِ الْنُ جُرَيْجِ حِ و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْنُ جُرَيْجِ حِ و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَاللَّفظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ طُلُقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَ الله اللهِ يَقُولُ طُلُقتْ خَالِتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَا الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَي مَعْرُوفًا \*

﴾ (عَنَى طِلاً اصْفِی ٣٠٨). (١٦٧) بَابِ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ \* عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ \* وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ حَرْمَلَةً حَدَّثَنَا و قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَن ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن

عُتْبَةً بْن مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتُبَ إِلَى عُمَرَ بْن عَبْدِ كريں كه أنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ان سے كيا فرمايا تھا، اللَّهِ بْنِ الْأَرْفَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ ۚ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى جب انہوں نے فتوی طلب کیا تھا، عمر بن عبداللہ نے عبداللہ سُبَيْعَةً بِنْتِ الْحَارِثِ الْأُسْلُمِيَّةِ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بن عتبہ کو لکھا، کہ میں نے حضرت سبیعہؓ سے جا کر دریافت کیا حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تھا،انہوں نے فرمایا کہ میرا نکاح سعد بن خولہ عامری ہے ہوا وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى تھا، حضرت سعد جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے،اور حجتہ الوداع عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبِرَتُهُ أَنَّهَا میں انتقال کرگئے ،اور اس وقت میں حاملہ تھی ،اور میرے شوہر كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْن خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِر کی و فات کے بعد ابھی زیادہ دن نہیں گزرنے یائے تھے کہ بْن لَوَيَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فُتُونُفِي عَنْهَا فِي وضع حمل ہو گیا، نفاس ہے فراغت ہو جانے کے بعد میں نے حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ منگنی والوں کے لئے بناؤ سنگھار کیا، اننے میں ایک سخص ابوالسنابل بن بعکک نامی قبیله بنو عبد دار کے آگئے، اور وہ کہنے حَمْلُهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلُمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَحَمَّلُتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ كُلُّه ، كه تم نے كيوں بناؤ سنگھار كيا ہے ، غالبًا تم زكاح كى اميد دار رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ ہو،خدا کی قشم تم نکاح نہیں کر شکتیں،جب تک تمہارے جار ماہ مُتَحَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْحِينَ النَّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ اور دس روز پورے نہ ہو جائیں، جب ابوالسنابل نے بیہ بات بِنَاكِح حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ قَالَتْ تکہی، تومیں اینے کپڑے سنجال کر شام کور سالت مآب صلی اللہ سُبَيْعَةً فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ حَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ ہے اس بارے حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ میں دریافت کیا، آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمل وضع ہو جانے کے بعد تم آزاد ہو تمکیں ،اور مجھے حکم فرمایا،اگر تم وَ سَلَّمَ فُسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالنَّزَوُّجِ إِنَّ بَدَا لِي عامو تو نکاح کر سکتی ہو ، ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں ، کہ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ اگر وضع حمل ہوتے ہی نکاح کرلے، تو میری رائے میں کوئی وَضَعَتُ وَإِنْ كَانَتُ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّ لَا يَقْرَبُهَا حرج نہیں ہے،خواہ نفاس کاخون جاری ہو، مگر تاو فتیکہ یاک نہ زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ \* ہو، شوہراس سے قربت نہ کرے۔

المراب المرب المراب المراب المرب المرب المراب المرب المرب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب

تھے کہ عورت وضع حمل کے بعد آزاد ہو گئی،اس چیز پر دونوں میں جھگڑا ہور ہاتھا،حضرت ابو ہر برہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں اسین سجھتے لیجن الوسل مل ساتھ جو ان ما آخریں ن

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

یں میں اپنے سبیتیج لیعنی ابو سلمہ ؓ کے ساتھ ہوں، بالآخر سب نے کریب مولیٰ ابن عباسؓ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی

خدمت میں بید مسئلہ دریافت کرنے کے نے بھیجا، قاصد نے

آکر بتایا،ام المومنین حضرت ام سلمهٌ بیان کرتی ہیں، که سبیعه

اسلمیہ کے شوہر کے انقال کے چند روز بعد وضع حمل ہو گیا، اس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا،

توآپ نے اسے نکاح کرنے علم دے دیا۔

(فائدہ) آیت کلام اللہ شریف" و او لات الاحمال احلهن ان یضعن حملهن" اور احادیث بالا کے پیش نظر سلف سے لے کر خلف تک تمام علمائے کرام کا یہی مسلک ہے، کہ حاملہ کی عدت وضع حمل سے پوری ہو جاتی ہے، خواہ شوہر کے انتقال کے پچھ دیر بعد ہی وضع

حمل ہو جائے۔

وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ \*

۱۲۲۸ محمد بن رمح، لبیث (دوسری سند) ابو بکر بن الی شیبه،

عمرو ناقد، یزید بن ہارون، سیجی بن سعید سے حسب سابق

روایت منقول ہے، لیکن لیٹ نے اپنی حدیث میں یہ بیان کیا ہے، کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی

خدمت میں روانہ کیا،اور کریب کاذ کر نہیں کیا۔

باب (۱۲۸) جس کا شوہر انتقال کر جائے، وہ

زینت ترک کر سکتی ہے، باقی کسی حال میں تین

دن ہے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں، بلکہ حرام ہے! کا سے ایک کا کہ سوگ

۱۲۲۹ یکی بن کی ، مالک، عبدالله بن ابی بکر، حمید بن نافع، زینب بنت ابی سلمہ نے بیہ تینوں حدیثیں بیان کی ہیں، چنانچہ

فرماتی ہیں، کہ جب ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے

والد ابوسفیان کا انتقال ہو گیا، تو میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہا زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، ام المومنین نے خو شبو طلب کی، جس میں پچھ زردی کے اثرات يَتَنَازَعَانَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَغْنِي أَبَا سَلَمَةً فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَبَاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرُهُمُ مَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتَ إِنَّ سَبَيْعَةً الْمَاسِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالَ وَإِنّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ن الرجاحــ وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَ وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالًا حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالًا حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ

كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ اللَّيْتَ قَالَ فِي جَدِيثِهِ فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمَّ

سَلَمَةً وَلَمْ يُسَمِّ كُرَّيْبًا \*

(١٦٨) بَاب وُجُوْبِ الْاِحْدَادِ فِيْ عِدَّةِ

الْوَفَاةِ وَتَحْرِيْمِهِ فِيْ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا ثَلَثَةَ أَنَّاهِ \*

٢٩ / ٢٦ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَلَى عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ أَيِي بَكْرِ عَنْ خَمَيْدِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً أَنَّهَا حُمَيْدِ بْنِ نَافِع عَنْ زَيْنَبَ بنتِ أَبِي سَلَمَةً أَنَّهَا عَنْ زَيْنَبَ بنتِ أَبِي سَلَمَةً أَنَّهَا عَنْ زَيْنَبَ بنتِ أَبِي سَلَمَةً أَنَّهَا عَنْ زَيْنَبَ بنتِ أَبِي سَلَمَةً أَنَّهَا

أَخْبَرَنَّهُ هَذِهِ الْأُحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ۖ تُونِّفِي ۖ أَبُوهَا ۖ أَبُو سُفْيَانَ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم ) تھے، خلوق تھی، یا اور پچھ، بہر حال خوشبو طلب کر کے اسے لگایا، اور دونوں رخساروں پر بھی اسے ملا، پھر فرمایا، خدا کی قشم مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر ہے کہ میں نے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، کہ آپ منبر پر تشریف فرماہونے کی حالت میں فرمارے تھے، کہ کسی عورت کے لئے بھی حلال نہیں، جو کہ اللہ تعالی اور روز آخرت پر ا یمان رتھتی ہو، کہ کسی مر د پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے، مگر جس کا شوہر انتقال کر جائے ، وہ حیار ماہ دس روز ترک زینت ' کرے، زینٹ بیان کرتی ہیں، کہ اس واقعہ کے بعد جب حضرت زینب بنت جش کے بھائی کا انتقال ہوا تو میں ان کے یاس گئی، حضرت زینبؓ نے بھی خوشبو طلب فرماکر لگائی، پھر فرمایا، خدا کی قشم! مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں تھی، مگریہ کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے کہ آپ منبر یر تشریف رکھنے کی حالت میں فرمارے تھے، کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رتھتی ہو ،اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ علاوہ شوہر کے نسی میت کا تین رات ہے زیادہ سوگ کرے، البتہ شوہر کے مرنے پر حیار ماہ دس روز ترک زینت کرے ، زینب بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ حضرت ام سلمہ سے سنا فرمار ہی تھیں کہ ایک عورت نے آ تخضرت صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں آكر عرض كيا، يار سول الله ميري بیٹی کے شوہر کاانتقال ہو گیا ہے اور میری بیٹی کی ہم نکھیں دکھ ر ہی ہیں، کیاہم اس کے سر مہ لگادیں، آپ نے فرمایاد و مرتبہ یا تنین مرتبہ، فرمایا نہیں، یہ تو حیار ماہ دس روز ہیں، جاہلیت کے زمانہ میں توتم میں ہے ایک سال کے پور اہو جانے پر مینگنی پھینکا کرتی تھیں، حمید راوی بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے دریافت کیا کہ مینگنی تھینکنے کا کیا مطلب ہے، حضرت زینبؓ نے فرمایا (جاہلیت کے زمانہ میں) جب مسى عورت كاشوہر انقال كر جاتا تھا، تووہ ايك تنگ مكان

فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةً خَلُوقً أَوْ غَيْرُهُ فَلَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةٌ تُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا نُّمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِني بالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَوْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ تَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُر وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ حِينَ تَوُفَيَ أَخُوهَا فَدَعَتُ بِطِيبٍ فَمَسَّتُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتُ وَاللَّهِ مَا لِي بالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ تُلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تَوُفَيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكُتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ فِي الْحَاهِلِيَّةِ تُرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ قُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْل فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةَ إِذَا تُولُفَي عَنْهَا زَوْجُهَا دَحَلَتْ حِفْشًا وَلَبسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تُمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تَوْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارِ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشَيُّءِ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَحَرُّجُ فَتُعْطَى

بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ \*

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ رَيْنَبَ بَنْتَ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ نَوُفِي خَمِيمَ لِأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ وَعَشَرًا وَحَدَّثَتُهُ زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ زَيْنَبَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ فَعْضِ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ فَعْضِ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ فَعْضِ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسُونَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَم

١٢٣١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوفِي زَوْجُهَا فَحَافُوا عَلَى عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوفِي وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنِهَا فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَّتُ أُخْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانِتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانِيهَا أَوْ فِي شَرِّ أَجْدَاكُنَ تَعْ كَلَاسِهَا فِي

میں چلی جاتی تھی، اور برے برے کپڑے پہن لیتی تھی، اور خوشبوہ خوشبوہ فیرہ کی تھی، جباس طرح ایک سال کامل ہو جاتا تھا، تواس کے پاس کوئی جانور، گدھا، بکری یا اور کوئی پر ندہ لایا جاتا تھا، وہ اس پر ہاتھ کھیرتی تھی، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جس پرہاتھ کھیرتی تھی، وہ مر جاتا تھا، اس کے بعد وہ اس مکان سے باہر آتی تھی، اور اسے ایک مینگنی دی جاتی، اور وہ اسے ، پھراس کے بعد جو چاہے کرتی، خواہ خوشبو کا استعال ہویا ، کھراس کے بعد جو چاہے کرتی، خواہ خوشبو کا استعال ہویا کہیں اور چیز کا۔

۱۳۳۰ محدین متنی، محدین جعفر، شعبه، ممیدین نافع، حضرت زینب بنت ام سلمه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین، که ام حبیبه رضی الله تعالی عنها کے کسی رشته دار کا انقال ہوگیا، تو انہوں نے زرد خوشبولگائی، اور ہاتھوں پرلگائی، پھر فرمایا بیاس لئے کرتی ہوں کہ میں نے آمخضرت صلی الله علیه وسلم سے سا، فرمارے تھے، کہ اس عورت کے لئے جو الله تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں ہے، کہ وہ تین دن سے زیادہ سوگ کرے، مگر شوہر کے مرجانے پر چار ماہ دس دن تک ترک زینت کرے، حضرت زینب نے یہی حدیث دن تک ترک زینت کرے، حضرت زینب نے یہی حدیث الله علیه وسلم اله و اله الله علیه وسلم اله و اله اله و ال

۱۲۳۱ محمد بن مثنی محمد بن جعفر، شعبه، حمید بن نافع بیان کرتے ہیں، کہ بیل نے حضرت زینب بنت ام سلمہ سے سنا، وہ اپنی والدہ سے روایت کر رہی تھیں، کہ ایک عور ت کا شوہر انقال کر گیا، اور اس کی آتھوں کا لوگوں کو ڈر ہوا، تو وہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آب سے سر مہ لگانے سے متعلق اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا، تم میں سے ہرا کے عورت بدترین کو محمری میں جلی جاتی فرمایا، تم میں سے ہرا کے عورت بدترین کو محمری میں جلی جاتی فرمایا، تم میں سے ہرا کے عورت بدترین کو محمری میں جلی جاتی فرمایا، تم میں سے ہرا کے عورت بدترین کو محمری میں جلی جاتی فرمایا، تم میں اور بدترین کم بلی کالباس تک پہنے رہتی، اور ایک سال بعد

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

جب کوئی کتا گزرتا، تو وہ اس پر مینگنی مارتی اور عدت ہے باہر
آتی تھی، تو کیااب چار مہینے دس دن بھی عدت نہیں ہو سکتی۔

۱۳۳۷۔ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، حمید بن نافع، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری زوجہ محترمہ سے دونوں حدیثیں حسب سابق روایت کرتے ہیں، لیکن اس میں محمہ بن جعفر کی حدیث کی طرح حضرت زینب کے نام کاذکر نہیں ہے۔

الاستار ابو بحر بن ابی شیبہ اور عمر و ناقد، یزید بن ہارون، یکی بن سعید، حمید بن نافع، زینب بنت ابی سلمہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے بیان کرتی ہیں، کہ ایک عورت نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنکہ عورت نے آنخضرت صلی اللہ! میری لڑکی کے شوہر کا انقال آنکہ عرض کیا، کہ یارسول اللہ! میری لڑکی کے شوہر کا انقال ہو گیا ہے، اور اس کی آنکھ و کھ ربی ہے اور وہ سرمہ لگانے کا ارادہ رکھتی ہے (تو کیا اے اجازت ہے؟) رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ پہلے تو تم اختیام سال پر مینی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ پہلے تو تم اختیام سال پر مینی کی بھینکا کرتی تھیں، اور اب تو یہ صرف چار مہینے دس دن ہیں (گویا کہ سرمہ لگانے کی اجازت نہیں دی گئی)۔

۱۲۳۴ عرو ناقد، ابن ابی عمر، سفیان بن عیدین، ایوب بن موی، حمید بن نافع، حفرت زینب بنت ابی سلمه بیان کرتی بین، که جب ام المومنین حضرت ام جبیبه رضی الله تعالی عنها کے باپ ابوسفیان کے انقال کی خبر آئی، تو آپ نے تیسر ک دن خوشبو منگا کراپنے دونوں ہا تھوں اور دونوں ر خساروں پر ملی، اور فرمایا، که مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے آئخضرت صلی الله علیه وسلم سے سنا ہے، فرمار ہے تھے، که جس عورت کا الله تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، اس کی حر سے کے دن پر ایمان ہو، اس کی حر سے کے دن پر ایمان ہو، اس کی حر سے کے دن پر ایمان ہو، اس کی حر سے کے دن پر ایمان ہو، اس کے دن سے حلال کم بین کے علاوہ شوہر کے اور کی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ کرے، البتہ شوہر کے انقال پر چار ماہ دس

فَخُرَجَتْ أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا \* الْآثِ بْنُ مُعَادِ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادِ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ الْمُحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثٍ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الْكُحْلِ بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثٍ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الْكُحْلِ وَحَدِيثٍ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَحَدِيثٍ أُمِّ سَلَمَةً وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّمَ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهَا وَسَلَّمَ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهَا وَسَلَّمَ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهَا وَسَلَّمَ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهَا وَسُلَّمَ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهَا وَسَلَّمَ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهَا وَسَلَّمُ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهُا وَسَلَّمَ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهُا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ عَنْ وَسَلَّمَ عَنْ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرَا أَنَّهُ لَمْ عَنْ مَعْمَلُهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْ عَمْ عَلَى إِنْ جَعْفُر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُرَى الْمُؤْونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُسْتَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْتَلِمُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ

بَيْتِهَا حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَبَعْرَةٍ

النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ نَافِعِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بَنْ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ نَافِعِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بَنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ بَنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةً تَدْكُرَانَ أَنَّ آمْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنَتًا لَهَا تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ وَسَلَّمَ قَدْ كَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنَتًا لَهَا تُوفِي عَنْهَا وَقُعَلَ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتُ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا فَيَا وَالْمَا وَإِنَّمَا عَيْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا عَيْرَا وَإِنَّمَا عَيْدَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتُ هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرُ وَعَشَرًا \*

١٢٣٤ - وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً قَالَتْ لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةً نَعِيَّ أَبِي سَلَمَةً قَالَتْ لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةً نَعِيَّ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ فِي الْيُومِ الثَّالِثِ بِصُفْرَةٍ نَعِيَّ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ فِي الْيُومِ الثَّالِثِ بِصُفْرَةٍ نَعِيَّ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ فِي الْيُومِ الثَّالِثِ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا وَقَالَتْ كُنْتُ عَنْ هَذَا غَنِيَّةً سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ النَّاعِيلَ وَالْيَوْمِ فَإِنَّهَا وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُومِينُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ النَّاقِ الْمَرَاقِ تَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ فَإِنَّهَا وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُومِينُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ فَإِنَّهَا وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُومِينُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ فَإِنَّهَا وَعَلَيْهِ أَرْبُعَةً أَشْهُر وَبَعَشْرًا \*

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

روز تک ترک زینت کرے۔

۱۲۳۵ یکی بن بیخی اور قتیبہ اور ابن رمح، لیث، نافع، صفیہ بنت ابی عبید، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یاد ونوں ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جس عورت کا اللہ تعالی اور قیامت کے روز پر ایمان ہو، یا اللہ تعالی اور اس کے رسول برایمان ہو، اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ غم کا اظہار کرے، مگر اینے شوہر پر۔

۱۲۳۱ شیبان بن فروخ، عبدالعزیز بن مسلم، عبدالله بن دینار، نافع سے لیٹ کی حدیث کی سند کی طرح روایت منقول سر

۱۲۳۷ ابو غسان مسمعی، محمہ بن مثنیٰ، عبدالوہاب، یجی بن سعید، نافع، صفیہ بنت ابی عبید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی الله تعالیٰ عنہماز وجہ محتر مہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے سنا، اور وہ رسالت مآب صلی الله علیہ و آلہ و بارک و سلم سے روایت نقل فرماتی ہیں، جس طرح لیث اور ابن دینار نے روایت بیان کی ہے، باتی اس میں اتنااضافہ ہے، کہ عورت اپنے شوہرکی عدت جار ماہ دس میں اتنااضافہ ہے، کہ عورت اپنے شوہرکی عدت جار ماہ دس دن بوری کرے۔

۱۲۳۸ - ابوالر بیج، حماد، ابوب (دوسری سند) ابن نمیر، بواسطه این والد، عبید الله، نافع، صفیه بنت عبید سے روایت کرتے بین، اور انہوں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعض ازواج مطہرات سے، اور وہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت منقول ہے۔

ے محب عابن روریت مرب ہے۔ ۱۲۳۹ یکی بن میجی اور ابو بکر بن ابی شیبه، عمر و ناقد، زہیر بن

حرب، سفیان بن عیبینہ، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ٥١٢٣٥ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّةً بَنْ صَفِيَّةً بَنْ عَنْ حَفْصَةً أَوْ عَنْ بَنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتُهُ عَنْ حَفْصَةً أَوْ عَنْ عَنْ عَفْصَةً أَوْ عَنْ عَافِشَةً أَوْ عَنْ عَافِشَةً أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا \*

١٢٣٦ - وَحَدَّثَنَاه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ذَافِعِ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ اللَّيْثِ مِثْلَ رِوَايَتِهِ \*

المَعْمَّدُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ الْمُشَعِيُّ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَمُحَمَّدُ اللهُ اللهُ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ دِينَارٍ وَزَادَ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا \*

١٢٣٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ جَمْيِعًا عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّةَ بَنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ \* النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ \* النَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَالِمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَ

أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّهْظُ لِيَهُ بَنُ حَرْبٍ وَاللَّهْظُ لِيَحْيَى لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا

ہو تورات کو سر مہ لگاشکتی ہے، باقی نہ لگانا ہی بہتر ہے،اور قسط واظفار ایک قشم کی خو شبوہے،جوازالہ دم کے وقت لگائی جاتی ہے،وہ بھی

رسالت مآب صلی الله علیه و آله وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کہ جو عورت اللہ ر ب العزت پر اور قیامت کے دن پر ا بمان رکھتی ہو، اس کے لئے حلال نہیں ہے، کہ علاوہ اینے شوہر کے اور نسی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ کر ہے۔ • ۱۲۳- حسن بن ربیع، ابن ادریس، مشام، حفصه، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که کوئی عورت شوہر کے علاوہ نسی میت کا تنین رات سے زیادہ سوگ نه کرے ، مگر شوہر کا حیار ماہ دیں دن کرے ، اور ر نگا ہوا کپڑانہ پہنے، مگر جو بناوٹی رنگا ہو ( یمن کی دھاریدار حادر)اور نہ سرمه لگائے، اور نه خوشبو ہاں طہارت کے وقت قبط خوشبویا

مصحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

اظفار کا تھوڑاسا حصہ استعال کر سکتی ہے۔ ۱۳۴۱ - ابو بکرین ابی شیبه ، عبدالله بن تمیر ، ( دوسری سند ) عمر و ناقد، پزید بن ہارون، ہشام ہے اسی سند کے ساتھ روایت ہے، کہ اینے یاک ہونے کے وقت کے قریب قبط خوشہو، یا اظفار استعال کر لیتی تھی۔

۲۳۲۱ ـ ابو الربيع زهراني، حماد ، ابوب، حفصه ، حضرت ام عطيه رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں حکم دیا گیاہے کہ علاوہ شوہر کے نسی میت کاسوگ تین رات سے زیادہ نہ کریں، ہاں شوہر کے انتقال پر حیار ماہ دس روز ترک زینت کریں،اور سر مدند لگائیں،اور ر نگاہوا کپڑانہ پہنے، البتة طهر کے وقت جبکہ عورت عسل حیض کرے، تو قسط، یا اظفار کاایک مکٹر ااستعال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْحِهَا \* ١٢٤٠ - وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبيع حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَام عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا نُّوْبَ عَصْبُ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نَبْذَةً مِنْ قَسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ \*

١٢٤١ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالًا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا نَبْذَةً مِنْ قَسْطٍ وَأَظْفَارٍ \* ١٢٤٢ - وَحَدَّثَنِي أَبُّو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّاذٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً

قَالَتْ كُنَّا نَنْهَى أَنْ نَحِدًّ عَلَى مِيِّتٍ فَوْقَ تُلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا وَلَا نَكْتُحِلُ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا أَنْلَبَسُ ثُويًّا مَصَنُّوعًا وَقَدْ رُخُّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نَبْذَةٍ مِنْ قَسْطٍ وَأَظْفَارٍ \* ( فا ئدہ) باتفاق علمائے کرام جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے، تواہے جار ماہ دس روز تک نزک زینت کرناواجب ہے، جس میں ریکے ہوئے کیڑے،اور زیورات پہننادرست نہیں ہے،موطاامام مالک کی ایک حدیث میں سرمہ لگانے کی اجازت آئی ہے،اس لئے کہ اگر تکلیف

زینت کے لئے نہیں، واللہ اعلم۔

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

## كتَابُ اللِّعَان

۱۳۸۳ و یکی بن یخی، مالک، این شهاب، حضرت سهل بن سعد ساعدیؓ(۱) بیان کرتے ہیں، کہ عویمر محبلانی، عاصم بن عدی انصاری کے پاس آیا،اوران سے عرض کیا، کہ اے عاصم اگر کوئی ھخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھیے ، تو کیااے مار ڈالے ، پھر تم اسے مار ڈالو گے ، یا کیا کرو گے ، اس کے متعلق میرے لئے آ بخضرت صلی الله علیه وسلم ہے دریافت کرو، چنانچہ حضرت عاصم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایسے مسائل کو برا سمجھا،اور ان کی برائی بیان کی، بہال تک که رسالت مآب صلی الله علیه وسلم ہے سی ہوئی بات حضرت عاصم پر شاق گزری، چنانچہ جب وہ اپنے لوگوں میں واپس آئے تو عو بمران کے پاس آئے، اور دریافت کیا، که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے کیاار شاد فرمایاہے، عاصم نے عویمر سے کہا، کہ تم میرے پاس کوئی اچھی بات نه لائے، رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کو تیرا بیه مسئله بوچھنانا گوار گزراہے، عویمر بولے خداکی قشم! میں توجب تک آپ ہے یہ مسئلہ دریافت نہ کرلوں، بازنہ آؤں گا، چنانچہ عویمر رسالت تاب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام لوگوں ک موجودگی میں آئے،اور عرض کیایار سول اللہ! فرمائیے،اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کودیکھے، تو کیااہے قتل کر ڈالے،اور پھر آپاہے (قصاص) میں قتل کر دیں گے،یاوہ کیا کرے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اور تیری بیوی کے متعلق تھم الہی (آیت لعان) نازل ہواہے، تو جا،اور

١٢٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٌّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى غَاصِم مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِر لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْر قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاس فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ

(۱) حضرت سہل بن سعد ساعدیؓ مشہور صحابہ میں سے ہیں۔ان کااصل نام حزن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر سہل ر کھا۔ مدینہ منورہ میں سب سے آخر میں و فات یانے والے صحابی ہیں۔

سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُويْمِرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُويْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا فَطَلَّقَهَا تَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى فَطَلَّقَهَا تَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ المُتَلَاعِنَيْنِ \*

النّ وهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عُويْمِرًا أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عُويْمِرًا الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عُويْمِرًا الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ أَتِي عَاصِمَ بْنَ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ أَتِي عَاصِمَ بْنَ عَدِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلُ حَدِيثٍ مَالِكِ عَدِي وَسَاقَ الْحَدِيثِ قَوْلَةً وَكَانَ فِرَاقَهُ إِيَّاهَا وَأَدْرَجَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَزَادَ فِيهِ قَالَ سَهْلُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَزَادَ فِيهِ قَالَ سَهْلُ اللهُ فَكَانَ ابْنَهَا يُدْعَى إلَى أُمِّهِ ثُمَّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَزَادَ فِيهِ قَالَ سَهْلُ مَا فَرَضَ اللّهُ حَرَبِ السَّنَّةُ أَنّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللّهُ حَرَبِ السَّنَّةُ أَنّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللّهُ لَهَا \*

١٢٤٥ وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَعَنِ السَّنَةِ فِيهِمَا عَنْ حَدِيثِ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَعَنِ السَّنَةِ فِيهِمَا عَنْ حَدِيثِ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ أَحِي بَنِي سَاعِدَةً أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ الْمَرَاقِةِ رَجُلًا وَخَدَ مَعَ الْمَرَاقِةِ وَزَادَ فِيهِ الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَطَلَّقَهَا تَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ الْحَدِيثِ فَطَلَّقَهَا تَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ وَسُولُ وَلَيْ اللَّهُ وَسُولُ أَنْ يَأْمُرَهُ وَسُولُ أَنْ يَأْمُرَهُ وَسُولُ وَاللَّهُ وَالَا فَيَ الْمَسْعِدِ وَأَنَا شَاهِدُ وَقَالَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُعْلَاقِيْهُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُعَالَاقِيْ الْمُؤْمُونُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُ الْمُؤْمُونَا اللَهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

اپی ہوی کو لے کر آ، سہل ہیان کرتے ہیں، کہ پھر ان دونوں (میاں ہوی) نے لعان کیا،اور میں لوگوں کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مزجود تھا، جب بیہ دونوں فارغ ہوئے، تو عویم ہولے یار سول اللہ!اب اگر میں اس عورت کو اپنے پاس کھوں، تو میں جھوٹا بنوں گا، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم صادر فرمانے سے قبل ہی انہوں نے اپنی ہوی کو تین طلاقیں دیدیں، ابن شہاب بیان کرتے ہیں، پھر لعان کرنے والوں کا بہی طریقہ ہوگیا۔

سہل بن سعدؓ بیان کرتے ہیں ، کہ عویمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی عجلان سے تھے، وہ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اور بقیہ روایت مالک کی روایت کی طرح بیان،اور حدیث میں ابن شہاب کا قول که " پھر زوجین کی جدا نی لعان کرنے والوں میں سنت ہو گئی"، داخل کر دیا،اور اس روایت میں اتنی زیاد تی ہے، کہ حضرت سہل ؓ نے بیان کیا، کہ وہ عورت حاملہ تھی، اور اس کے لڑ کے کو ماں کی طرف منسوب کرے یکارتے تھے،اس کے بعدیہ طریقہ جاری ہو گیا، کہ ایبا کڑ کااپنی مال کا دارث ہو گا،ادر اس کی ماں اس کی وارث ہو گی،اس کے حصہ کے مطابق جواللہ نے اس کے لئے مقرر کر دیا ہے۔ ۳۵ ۱۲ محمد بن رافع، عبدالرزاق،ابن جریج، بیان کرتے ہیں، کہ مجھ سے ابن شہاب نے لعان کرنے والوں کا حال اور ان کا طریقہ حضرت سہل بن سعدؓ ساعدی کی روایت ہے بیان کیا، کہ انصار میں ہے ایک شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،اور عرض کیا، یار سول الله ااگر کوئی آدمی ا پی بیوی کے ساتھ کسی مر د کو دیکھے ،اور پھر پوری حدیث بیان ک، باقی اتنی زیادتی ہے، کہ پھر دونوں نے مسجد میں لعان کیا،اور میں وہاں موجود تھا،اوراس میں سے تھی زیادتی ہے، کہ اس ھخص نے اپنی ہیوی کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں

ہی جدا کر دیا، تورسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی جدائی ہے، ہرا یک لعان کرنے والے کے لئے۔

۱۲۳۷ محمد بن عبدالله نمير ، بواسطه اينے والد (دوسري سند) ابو بكر بن ابي شيبه ، عبدالله بن تمير ، عبدالملك بن ابي سليمان ، حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں، کہ مجھ سے مصعب بن زبیر کے زمانہ خلافت میں لعان کرنے والوں سے متعلق دریافت کیا گیا، میں حیران رہ گیا، کہ کیاجواب دوں، چنانچہ میں کمہ کرمہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مکان کی طرف گیا، اور ان کے غلام سے کہا کہ میرے لئے اجازت طلب کر و،وہ بولا کہ حضرت ابن عمر آرام فرمار ہے ہیں ،انہوں نے میری آواز سن لی، بولے ابن جبیر ہیں، میں نے عرض کیا، جی ہاں، فرمایا اندر آ جاؤ، خدا کی قشم تم نسی کام کے لئے آئے ہو گے ، میں اندر گیاوہ ایک لمبل بچھائے ہوئے تنھے ،اور ایک تکیہ پر فیک لگار تھی تھی، جس میں تھجور کی حیصال بھری ہوئی تھی، میں نے عرض کیا،اے عبدالرحمٰن! کیالعان کرنے والوں میں تفریق کر دی جائے؟ وہ بولے سجان اللہ! بلا شبہ جدائی کر دی جائے، اور اس مسلہ کے متعلق سب سے پہلے فلال بن فلاس نے دریافت کیا، اور عرض کیا، یار سول الله آپ کا کیا خیال ہے، کہ اگر ہم میں ہے کوئی اپنی عورت کو براکام کراتے ہوئے د تکھے، تو کیا کرے،اگر اس چیز کو بیان کرے، تو بہت ہی بری بات بیان کرے گا،اوراگر خاموشی اختیار کرے، توالیی بات پر سیسے خاموش رہ سکتاہے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیہ س کر خاموش ہو گئے ، اور کوئی جواب نہ دیا، اس کے بعد پھر وہ تخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا،اور عرض کیا،یارسول اللہ جس چیز کے متعلق میں نے آپ سے دریافت کیا تھا، میں خود ہی اس میں گر فتار ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی بیہ آیات نازل فرمائیں، والذین پر مون از واجهم الخ، آپ نے یہ آیتیں اسے

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْن \* ١٢٤٦ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَاللَّهْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ قَالَ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ أَيُفُرَّقُ بَيْنَهُمَا ۚ قَالَ فَمَا ۚ دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةً فَقُلْتُ لِلْغَلَامِ اسْتَأْذِنْ لِي قَالَ إِنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ صَوْتِي قَالَ أَبْنُ جُبَيْرٍ قُلَّتُ نَعَمُ قَالَ ادْخُلُ فَوَاللَّهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُُفْتَرِشٌ بَرُّذَعَةً مُتَّوَسِّدٌ وسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ قُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نَعَمْ إِنَّ أُوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَّا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأُمْرِ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْل ذَلِكَ قُالَ فَسُكَتَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُحِبُّهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ الْتُلِيتُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ فَتَلَاهُنَّ عَلَّيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقُّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ

ma2

عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَتْ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثَنَى بِاللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثَنَى بِاللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثَنَى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتُ أَرْبَعَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ عَنَى الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ عَنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَقَ بَيْنَهُمَا \*

پڑھ کر سنائیں، اور وعظ و تھیجت فرمائی، اور فرمایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے، اس نے عرض کیا، فہیں قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اس عورت پر بہتان نہیں لگایا ہے، اس کے بعد آپ نے عورت کوبلایا، اور ا۔ سے پند و تھیجت کی، اور فرمایا کہ دنیا کاعذاب آخرت کے عذاب سے سہل ترین ہے، وہ بولی قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ جھوٹا اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ جھوٹا ہو، آپ ایر اللہ تعالی کی لعنت ہو، پھر کے نام کی چار مرتبہ گواہی دی، کہ دو سیا ہے، اور بان نے اللہ تعالی کی لعنت ہو، پھر عورت کو طلب کیا، اور اس نے اللہ تعالی کی لعنت ہو، پھر عورت کو طلب کیا، اور اس نے اللہ تعالی کی لعنت ہو، پھر مورت کو طلب کیا، اور اس نے اللہ تعالی کی عنت ہو، پھر دیں، کہ یہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کہا، کہ آگر مرد سیا ہے تو دونوں دیں، کہ یہ جھوٹا ہی کا غضب نازل ہو، اس کے بعد آپ نے دونوں اس پر اللہ تعالی کا غضب نازل ہو، اس کے بعد آپ نے دونوں کے در میان جدائی کرادی۔

(فائدہ)ان گواہیوں کانام لعان ہے، جب شوہرا پی ہیوی پر تہمت لگائے،اوراس کے پاس چار گواہ موجود نہ ہوں تواس وقت لعان کیا جائے گا،ادر نفس لعان سے جدائی واقع نہیں ہوتی، تاو قاتیکہ کہ قاضی جدائی اور تفریق کا تھم صادر نہ کر دے، جبیبا کہ اس مقام پر لعان کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے در میان تفریق کر دی، یہی امام ابو حنیفہ انعمان کامسلک ہے۔

مَدَّنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمُلِكِ بْنُ الْمُلِكِ بْنُ الْمُلِكِ بْنُ الْمُلَكِ عَنِ الْمُلَكَ عَنِ الْمُلَكِ اللّهِ بْنَ عُمْرَ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهُ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللله

بَمِتُلِ حَدِيثُ ابْنِ نَمَيْرِ ١٢٤٨ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنِ

الم ۱۲۳۲ علی بن حجر سعدی، عیسی بن یونس، عبدالملک بن ابی سلیمان، حفرت سعید بن جبیر بیان کرتے بیں، که حضرت معصب بن زبیر کے زمانه خلافت میں جھے سے لعان کرنے والوں کے متعلق دریافت کیا گیا، لیکن جھے معلوم نہیں تھا، که میں کیا جواب دول، چنانچہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا، اور ان سے دریافت کیا، که کیا لعان کرنے والوں میں تفریق کی جائے گی، پھر بقیہ حدیث بیان کی ہے۔ والوں میں تفریق کی جائے گی، پھر بقیہ حدیث بیان کی ہے۔ منال بن عمر رضی اللہ تعالی سفیان بن عیدیہ، عمر و، سعید بن جبیر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والوں سے ارشاد

ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَيْهَا قَالَ يَا أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْها فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْها فَلَالَ رُهُولُ اللَّهِ عَلَيْها فَذَاكَ أَبْعَدُ ابْنَ عُمْرِ وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْها فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْها فَلَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* مَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* يَقُولُ شَعِيدَ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ فَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخُويُ بَنِي الْعَحْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخُويُ بَنِي الْعَحْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخُويُ بَيْنِ الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخُويُ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخُويَ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَتَ كُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُنُمَا تَائِبٌ \*

فرمایا، تمہارا حساب اللہ تعالیٰ پرہ، اور تم دونوں میں ہے، اس جھوٹا ہے، اور تیرااب اس عورت پر کوئی بس نہیں ہے، اس نے عرض کیا، یارسول اللہ میرا مال! آپ نے فرمایا، تیرا مال کجھے نہیں بل سکا، کیونکہ اگر توسچاہے تومال اس کا بدلہ ہے، جو اس کی شرم گاہ تیرے لئے طال ہو پچی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اس می شرم گاہ تیرے لئے طال ہو پچی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اس سے مال ملنے کی سبیل اور دور ہو گئ، زہیر نے اپنی روایت میں "عن" کے بجائے یہ الفاظ روایت کئے ہیں، "عن عمر وسی الله میں "عن اس عمر وسی الله تعالیٰ عنه یقول قال رسول الله صلی الله علیه و سلم۔ تعالیٰ عنه یقول قال رسول الله صلی الله علیه و سلم۔ ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں، کہ آنخضرت صنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں، کہ آنخضرت صنی الله علیہ وسلم نے بی عجلان کے دو میاں بیوی کے در میان اللہ علیہ وسلم نے بی عجلان کے دو میاں بیوی کے در میان تفریق کرادی اور فرمایا اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، کہ تم میں تفریق کرادی اور فرمایا اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، کیاتم میں سے کوئی توبہ کرنے والا ہے۔

(فائدہ)اں حدیث سے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا،اور نہ ہی آپ حاضر ناظر ہیں،ورنہ اولاً تو آپ کو لعان کرانے کی حاجت نہ تھی، پہلے ہی فرمادیتے کہ ان دونوں میں سے یہ جھوٹا ہے،اوراگر آپ لعان بھی کراتے، تو پھر بعد میں فرمادیتے، کہ یہ جھوٹا ہے،اوراگر آپ لعان بھی کراتے، تو پھر بعد میں فرمادیتے، کہ یہ جھوٹا ہے،اس کو تو بہ کرلینی چاہئے،دائر بین الزوجین اور اس حمال کی گنجائش ہی نہ تھی۔

مَ ١٢٥- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اللَّعَانِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

١٥١١ - وَحَدَّثَنَا آبُو غَشَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لِلْمِسْمَعِيِّ وَابْنِ الْمُثَنِّى قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَزْرَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَزْرَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لَمْ يُفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ سَعِيدٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ فَرَّقَ سَعِيدٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ فَقَالَ فَرَّقَ سَعِيدٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ فَقَالَ فَرَقَ سَعِيدٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ فَقَالَ فَرَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي

۱۲۵۰ ابن افی عمر، سفیان، ابوب، حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ بیس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے لعان کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے حسب سابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی۔ ۱۲۵۱ ابو عسان مسمعی اور محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار، معاذ بن

الا الد ابو عسان کی اور حمد بن کی اور ابن بتار، معاذبن بن جبیر بیان بشام، بواسطه این والد قماده، عزره، حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے بین، که حضرت مصعب بن زبیر فی لعان کرنے والوں کے در میان تفریق نہیں کرائی، سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا تذکرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها سے کیا، تو انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بی عجلان کے دو میاں بیوی کے در میان جدائی اور

تفریق کرادی تھی۔

۱۲۵۲ سعید بن منصور اور تختیه بن سعید، مالک (دوسری سند)
یکی بن یکی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے
روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آتخضرت صلی الله
علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخض نے اپنی بیوی سے لعان
گیا، چنانچہ رسالت ماب صلی الله علیہ وسلم نے دونوں کے
در میان تفریق کرادی، اور بچہ کا نسب اس کی مال کے ساتھ ملا

۱۲۵۳ ابو بکر بن ابی شیبه ، ابواسامه ، (دوسری سند) ابن نمیر، بواسطه این والد ، عبیدالله ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک انصاری اور اس کی بیوی کے در میان لعان کرایا ، اور دونوں میں تفریق کرادی۔

۱۲۵۴۔ محمد بن مثنیٰ، عبیداللہ بن سعید، کیلیٰ قطان، عبیداللہ ہے۔ اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۲۵۵ زہیر بن حرب اور عثان بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم، جریر، اعمش، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں جعہ کی شب کو مسجد میں تھا، اسخ میں ایک انصاری شخص آیا، اور عرض کیا اگر کوئی شخص اپنی ہیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کوپائے، اور وہ اس کوئی شخص اپنی ہیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کوپائے، اور وہ اس کو تیز کو بیان کرے، تو تم اس کو کوڑے لگاؤ گے، اور اگر دہ اس کو قتل کر دے، تو تم اس کو کوڑے لگاؤ گے، اور اگر دہ اس کو تقل کر دہ اور اگر فاموشی اختیار کرے، تو بہت عصہ کے بعد خاموش رہے، خدا کی قتم! میں اس مسئلہ کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروں گا، چنانچہ جب دو سر اروز آیا تو وہ شخص آ شخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس بات کو دریافت کروں غیر وسلم کی خد مت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس بات کو دریافت کی غیر

الْعَجْلَانِ\*

١٢٥٢ - وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا مَالِكٌ حِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ \*

٣٥٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا أَبُو أُسَامَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا \*

١٢٥٤ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُشَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

٥٥٧٥ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ إِلنَّاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ إِلنَّا عَمْرَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ عَنِ الْمَسْحِدِ إِذْ جَاءَ اللَّهِ قَالَ إِنَّا لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ فِي الْمَسْحِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ الْمُرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْ مَتَلْتُمُوهُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَأَسْأَلُنَّ وَإِنْ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللَّهِ لَأَسْأَلُنَّ وَإِنْ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللَّهِ لَأَسْأَلُنَّ وَإِنْ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللَّهِ لَأَسْأَلُنَّ وَإِنْ سَكَتَ عَلَى عَيْظٍ وَاللَّهِ لَأَسْأَلُنَّ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى عَيْظٍ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ فَلَمَا وَمَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ لَوْ أَنَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ

رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدُتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ افْتَحْ وَحَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللَّعَانِ ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا فَشُهُمْ ) هَذِهِ الْآيَاتُ فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَنْهُ إِلَى رَسُولِ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُو وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُو وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنا فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ أَلَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ مِنَ الْحَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَنْ الْحَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَنْ الْحَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَنْ الْحَادِينَ فَلَقَالَ لَهَا رَسُولُ مِنَ الْحَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةً وَسَلَّمَ مَهُ فَأَبَتُ فَلَا لَكُا وَيَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ فَأَبَتُ فَلَا لَكَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ فَأَبَتُ فَلَا لَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ فَأَبَتُ فَلَا لَكُ لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ فَأَبَتُ فَلَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ فَأَبَتُ فَلَا لَوْ لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ فَأَبَتُ فَلَا لَعَلَا لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ فَأَبَتُ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ فَأَبَتُ فَلَا لَا لَعَلَمَا أَنْ تَحِيءَ بِهِ أَسُودَ جَعْدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَقَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُهُ الْعَلَا اللَهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَامُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَالَ الْعَلَامُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ ال

مرد کوپائے اور اس کو بیان کرے، تو تم اسے کوڑے لگاؤگ، اور آگر وہ اسے قتل کر دے، تو تم ان کو مار ڈالو گے، یا خاموشی اختیار کرے گا، اختیار کرے، تو بہت ہی غصہ کے بعد خاموشی اختیار کرے گا، حضور نے فرمایا لہی اس کی مشکل کو کھول دے، اور آپ دعا کرنے گئے، تب لعان کی آیتیں نازل ہو کیں، والذین ہر مون از واجہم، تب اس کے ذریعہ سے اس مر دکالوگوں کے سامنے امتحان لیا گیا، اور وہ اس کی بیوی دونوں نے لعان کیا، اولا چار مرتبہ مرد نے گواہی دی کہ وہ سچا ہے، اور پانچویں مرتبہ میں مرتبہ مرد نے گواہی دی کہ وہ سچا ہے، اور پانچویں مرتبہ میں لعنت کے ساتھ کہا کہ اگر وہ جھوٹا ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ کہا کہ اگر وہ جھوٹا ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ کہا کہ اگر وہ جھوٹا ہو، تو اس بر اللہ تعالیٰ کی دونوں بڑت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ذرا کھر (سوچ کر لعان کر) لیکن اس نے نہ مانا، اور انکار کیا، اور لعان کیا، جب کر لعان کر) لیکن اس نے نہ مانا، اور انکار کیا، اور لعان کیا، جب دونوں پشت پھیر کر چلد ہے، تو آپ نے فرمایا، ایبا معلوم ہوتا دونوں پشت پھیر کر چلد ہے، تو آپ نے فرمایا، ایبا معلوم ہوتا ہو کہ اس عورت کا بچہ سیاہ فام گھو تھریا ہے بالوں والا ہوگا، چنانچہ ویسائی سیاہ فام گھو تھریا ہے بالوں والا بچہ پیدا ہوا۔

( فائدہ) متر جم کہتا ہے، کہ اس مر دکی شکل وصورت دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا، چنانچہ اللہ بغالی نے آپ کے اس خیال کوسچا کرد کھایا، درنہ آپ کو علم غیب نہیں تھا، ورنہ اس طرح کے واقعہ کودائر کرنے کی کوئی حاجت ہی نہ تھی۔

۱۲۵۷۔ اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیمان، اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۳۵۷۔ گھر بن مثنیٰ، عبدالاعلیٰ، ہشام، محر بیان کرتے ہیں، گہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، یہ سجھتے ہوئے کہ انہیں معلوم ہے، انہوں نے فرمایا کہ بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی پر شریک بن سحماء کے ساتھ زنا کرنے کا الزام لگایا، اور یہ شخص براء بن مالک گا

اخیافی بھائی، اور سب سے پہلا آدنی تھا جس نے اسلام میں

لعان کیا تھا، غرضیکہ اس نے اپنی بیوی ہے لعان کیا، اس کے

الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* ١٢٥٧ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ وَأَنَا أُرَى أَنَّ عِنْدُهُ مِنْهُ عِلْمًا فَقَالَ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَف امْرَأَتَهُ مِنْهُ عِلْمًا فَقَالَ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَف امْرَأَتَهُ بِشَوِيكُ ابْنِ سَحْمَاءَ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ بِشَدِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ وَكَانَ أَخَل لَاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ رَجُل لَاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ مَالِكُ لِللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

١٢٥٦ - وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا

عِيسَى بْنُ يُونَسَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي

شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَن

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

وَسَلَمَ أَيْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَيْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ أَبْنِ سَحْمَاءَ قَالَ فَأَنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنَ \*

١٢٥٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجر وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيَّانِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رُمَّحٍ قَالًا أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنُّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبِّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ أَنَّهُ قَالَ أَذُكِرَ التَّلَاعُنُّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِي فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلَّا لِقُوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْم سَبطَ الشَّعَر وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبيهًا بالرَّجُل الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسِ فِي الْمَحْلِسِ أُهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَحَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ

فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لَا تِلْكَ آمْرَأَةٌ كَانَتُ تُظْهِرُ فِي

بعد آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھتے رہو،
اگراس عورت کے سفیدرنگ کاسید ہے بال والا، لال آ تکھوں
والا بچہ بیدا ہوا تو وہ بلال بن امیڈ کا ہے، اور اگر سر مگین
آ تکھول، گھو تگھریا لے بالول، اور تنلی پنڈلی والا بچہ پیدا ہو تو وہ
شریک بن سحماء کا ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں، کہ مجھے
اطلاع ملی، کہ اس عورت کے سرگیس چشم، گھو تگھریا لے بالول
اور تنلی پنڈلی والا بچہ بیدا ہوا ہے۔
اور تنلی پنڈلی والا بچہ بیدا ہوا ہے۔

سعید، عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم بن محمد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لعان کا تذکرہ کیا کیا،اور عاصم بن عدیؓ نے اس کے متعلق کچھ کہاتھا، تب وہ چلے گئے ان بی کی قوم میں ہے ایک آدمی ان کے پاس آیا، اور ان ہے آگر شکایت کی، کہ میں نے اپنی بیوی کے پاس ایک اجبی مر دبایا ہے، حضرت عاصمؓ کہنے لگے میں اپنی بات کی بنا پر اس بلا میں گر فتار ہوا، الغرض عاصم اس محخص کو لے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،اس نے حضور ´ کو وہ حالت بتلائی جس میں اپنی بیوی کو پایا تھا، اور پیہ شخص زر د رو، لاغراندام دراز موتھا،اور جس آدمی براس نے زنا کاالزام لگایا تھا، وہ فربہ ساق، گندم گوں، اور پر گوشت تھا تو رسالت مَابِ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اے الله نواس چيز كوواضح فرما دے، چنانچہ جب اس عورت کے بچہ پیدا ہوا، تو وہ اس مخض ك مشابه تقا، جس ير اس في زناكا الزام لكايا تقا، بالآخر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونو ں میں لعان کرا دیا، حاضرین میں سے ایک مخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے دریافت کیا، کیا یہ وہی عورت تھی، جس کے بارے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کہ اگر بغیر گواہوں کے میں تسی عورت کو سنگسار کراتا، تو اس

الْإِسْلَامِ السُّوءَ \*

٥٩ ١٢- وَحَدَّنَيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ حَدَّنَنِي سُلَيْمَانُ حَدَّنَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بَلَال عَنْ يَحْيَى حَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ بَلَال عَنْ يَحْيَى حَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ كَثِيرَ اللَّحْمَ قَالَ جَعْدًا قَطَطًا \*

وَاللَّهُ فَلُ الْعَمْرُو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُرَيْنَةً عَنْ وَاللَّهُ فَلَ لِعَمْرُو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُرَيْنَةً عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَذُكِرَ الْمُتلَاعِنَانِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ أَهُمَا اللَّذَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاحِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مَاسٍ لَا تِلْكَ الْمُرَاقِةِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي عُمَرَ فِي رَوَايَتِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ \* وَالْتِهِ عَلَيْهِ فَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ عُنْ الْمَاسِ عُنْ اللَّهُ الْمَ عَبَاسٍ \*

الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سَهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سَهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ الْمَرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقَتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِي أَكُرَ مَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِي أَكُرَ مَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِي أَكُرَ مَكَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْحَقِ قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْحَقِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْحَقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْعَلَامُ الْعَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

عورت کو کراتا، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنمانے فرمایا، نہیں، وہ عورت تو وہ تھی، جس نے علی الاعلان اسلام میں بدکاری کاافشاء کیاتھا۔

۱۲۵۹ اداحمہ بن یوسف از دی، اساعیل بن ابی اولیں، سلیمان بن برال، یجیٰ، عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم بن محمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لعان کرنے والوں کا تذکرہ کیا گیا، اورلیث کی روایت کی طرح منقول ہے، والوں کا تذکرہ کیا گیا، اورلیث کی روایت کی طرح منقول ہے، ان ان اضافہ ہے، کہ وہ شخص جس کے ساتھ تہمت لگائی گئی تھی، وہ فربہ جسم، سخت گھو تگھریا لے بالوں والا تھا۔

۱۲۹۰ عمروناقد، ابن الی عمر، سفیان بن عیبینه، ابوزناد، قاسم بن محمد، حضرت عبدالله بن شداد سے روایت ہے، که حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کے سامنے دو لعان کرنے والوں کا تذکرہ آیا، تو عبدالله بن شداد نے دریافت کیا، کیاان ہی میں وہ عورت تھی جس کے بارے میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کہ اگر میں کسی کو بغیر گواہوں کے سنگار کرتا، تواس عورت کو سنگار کرتا، ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نے فرمایا، نہیں وہ دوسری عورت تھی، جس نے اسلام میں علانیہ طور پر بدکاری کی تھی، ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں عبدالله بن شداد کا واسطہ بیان نہیں کیا، بلکہ "عن القاسم بن عبدالله بن شداد کا واسطہ بیان نہیں کیا، بلکہ "عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن عباس "کے الفاظ کیے ہیں۔

ا ۱۲ ۱۱ قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز دراور دی، سہیل بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ حضرت سعد بن عبادہ الصاری نے عرض کیا، یارسول اللہ اگر کوئی شخص اپنی ہیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کوپائے، تو کیااہ تعقق کوئی شخص اپنی ہیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کوپائے، تو کیااہ قتل کر ڈالے ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، حضرت سعد ہولے کیوں نہیں، ایسے شخص کو مار ڈالنا جائے، قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ جائے، قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ

اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ \*

١٣٦٢ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً قَالَ يَا أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً قَالَ يَا رَجُلًا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَرْسُولَ اللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَوْمُهِلُهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً قَالَ نَعَمْ \*

خَالِدُ بْنُ مَحْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ حَدَّثَنِي سُهَيْلًا عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ سَعْدُ سُهَيْلًا عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ سَعْدُ بِنُ عُبَادَةً يَا رَسُولَ اللّهِ لَوْ وَحَدْتُ مَعَ أَهْلِي بَنُ عُبَادَةً يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ فَعَ أَهْلِي رَحُلًا لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً قَالَ رَحُلًا لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعَمْ قَالَ كَلّا وَالّذِي يَعَثَلُ بِالْحَقِ إِنْ كُنْتُ لَأَعَاجِلُهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعَمْ قَالَ كَلّا وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعَمْ قَالَ كَلّا بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيّدُكُمْ إِنّهُ لَلْهُ وَسَلّمَ اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيّدُكُمْ إِنّهُ لَعْهُ وَسَلّمَ اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيّدُكُمْ إِنّهُ لَعْهُولُ سَيّدُكُمْ إِنّهُ لَعْهُولُ سَيّدُكُمْ إِنّهُ لَعْهُولُ سَيّدُكُمْ إِنّهُ لَعْهُولُ سَيّدُكُمْ إِنّهُ لَيْهُ وَسَلّمَ اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيّدُكُمْ إِنّهُ لَعْهُولُ سَيّدُكُمْ إِنّهُ لَعْهُولُ مِنْ مِنْ وَاللّهُ أَعْيَرُ مِنْ فَي أَلَاهُ أَعْيَرُ مِنْ فَو اللّهُ أَعْيَرُ مِنْ فَا أَلْهُ أَعْيَرُ مِنْ فَي أَلِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عزت دے کر مبعوث فرمایاہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، سنو تمہارے سر دار کیا کہتے ہیں۔ ۱۲۶۲ زمیرین حرب، اسحاق بن عیسی، مالک، سهیل، بواسطه اینے والد، حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ حضرت سعد بن عبادہ رشی الله تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مارسول الله!اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مر د کویاؤں، تو کیااے اتنی مہلت دوں، کہ جار گواہ لے کر آؤں، آنخضرت صلی ائلّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا،ہاں۔ ١٢٦٣ ابو بكر بن أبي شيبه، خالد بن مخلد، سليمان بن بلال، سهیل بواسطه اینے والد، حضرت ابو ہر بر ہرضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیایار سول الله اگر میں اپنی عورت کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو پاؤل تو کیا اسے ہاتھ تک نہ لگاؤں، تاو قاتیکہ حیار گواہ فراہم کرکے نہ لے آؤں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں! سعدٌ بولے ہر گز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حقانیت کے ساتھ بھیجاہے میں تو فور اس سے پہلے تلوار ہے اس کا کام تمام کردوں گا، آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا سنو تمہارے سر دار کیا کہتے ہیں، وہ بہت غیر ت والے ہیں،اور میں ان ہے زیادہ غیر ت والا ہوں،اور اللہ تعالیٰ

بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ (فائدہ) لیحنی اللہ جل شانۂ اپنے بندوں کو گناہوں سے روکتا ہے اور ان امور کو براسمجھتا ہے۔

١٢٦٤ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْحَحْدَرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْحَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَدَدَةً عَنْ اللَّهُ عَبْدَةً عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمَ عَلَى اللْهُ ع

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْراَتِي لَضَرَبْتُهُ بالسَّيْفِ

۱۲۲۴ عبیدالله بن عمر قوار بری و ابوکامل فضیل بن حسین حصدری، ابو عوانه، عبدالملک بن عمیر، وراد کاتب مغیره، حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے بین انہوں نے بیان کیا کہ حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه نے کہا تھا، کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو یاؤں، تو تلوارکی دھارہے اس کاسر قلم کردوں گا، چنانچہ رسول یاؤں، تو تلوارکی دھارہے اس کاسر قلم کردوں گا، چنانچہ رسول

غَيْرُ مُصْفِحِ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ فَوَاللّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللّهُ أَغْيَرُ مِنِي سِنْ أَجْلِ فَوَاللّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللّهُ أَغْيَرُ مِنِي سِنْ أَجْلِ غَيْرة اللّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا غَيْرة وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللّهِ وَلَا شَخْصَ أَخْير مِنَ اللّهِ وَلَا شَخْصَ أَخْير مِنَ اللّهِ وَلَا شَخْصَ أَخْير مِنَ اللّهِ وَلَا شَخْصَ أَخْبُ اللّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ اللّهُ اللهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ أَخْلِ ذَلِكَ بَعَثَ أَحْل فَلِكَ بَعَثَ اللّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمَنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ أَحْل ذَلِكَ أَكُولُ وَعَدَ اللّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمَنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ أَحْل ذَلِكَ اللهِ مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ وَعَدَ اللّهُ الْحَدْةُ مِنَ اللّهِ مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ وَعَدَ اللّهُ الْحَنَّةُ \*

٥٢٦٥ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ غَيْرَ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ غَيْرَ مُصْفِحٍ وَلَمْ يَقُلُ عَنْهُ \*

١٢٦٦ - و حَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْالَ فَمَا أَلُوانَهَا قَالَ إِنَّ فِيهَا مِنْ أُورَقَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوْرَقَ قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عَرْقً قَالَ وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عَرْقٌ قَالَ وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عَرْقٌ قَالَ وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عَرْقٌ \*

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس چیز کی خبر ہوگئ، فرمایا کیا تھہیں سعد کی غیرت سے تعجب معلوم ہو تا ہے، خدا کی قسم میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیر ت والا ہے، اسی غیرت کی بنا پر اللہ تعالی نے ہرا یک ظاہر کی اور باطنی بدکاری کو حرام کر دیا ہے، اور کوئی شخص خدا تعالی سے زیادہ غیر ب مند نہیں، اور اللہ تعالی سے زیادہ کوئی شخص معذرت بیند نہیں ہور اللہ تعالی سے زیادہ کوئی شخص کوخوشخبری دینے والے، اور ڈرانے والے بناکر مبعوث فرمایا ہے اور نہ کسی شخص کو اللہ تعالی سے زیادہ تعریف بیند ہے، اسی لئے اور نہ کسی شخص کو اللہ تعالی سے زیادہ تعریف بیند ہے، اسی لئے اللہ تعالی نے (ایسے لوگوں کے لئے) جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے (ایسے لوگوں کے لئے) جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

عمیر ہے ای سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں،

باقی غیر مصفح تو کہالیکن "عنه" نہیں کہا۔

۱۲۲۱ قتیبہ بن سعید اور ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر و ناقد، زہیر
بن حرب، سفیان بن عیبینہ، زہری، سعید بن مییب، حضر
ابوہری اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے
بیان کیا کہ بنی فزارہ کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ میری بیوی کے کالے
مذک کا بچہ پیداہواہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تیرے پاس اونٹ ہیں، اس نے عرض کیا، جی ہاں! آپ نے فرمایا،
تیرے پاس اونٹ ہیں، اس نے کہاس خرنگ کے، آپ نے فرمایا،
کس رنگ کے ہیں، اس نے کہاس خرنگ کے، آپ نے فرمایا،
کیا اس میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے، اس نے کہا ہاں خاکی رنگ
کے بھی ہیں، آپ نے فرمایا، تو پھریہ رنگ کہاں سے آگیا، اس
نے کہا شاید (آباؤاجداد کی) کسی رگ نے سے رنگ گھسیٹ لیاہو، آپ نے
فرمایا، تو تیر سے بچہ ہیں بھی سی کی رگ نے سے رنگ گھسیٹ لیاہو، آپ نے
فرمایا، تو تیر سے بچہ ہیں بھی سی رگ نے سے رنگ گھسیٹ لیاہو گا۔
فرمایا، تو تیر سے بچہ ہیں بھی سی کارگ نے سے رنگ گھسیٹ لیاہو گا۔

(فائدہ) لیعنی صرف رنگ کے اختلاف سے اس بات کا یقین نہیں ہو سکنا کہ لڑکا اس کا نہیں تہھی آب وہوااور ملک کے اختلاف کی بناپر بھی رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ۱۲۹۷ اسحاق بن ابراہیم، محمد بن رافع، عبد بن حمید،
عبدالرزاق، معمر (دوسری سند)، ابن رافع، ابن ابی فدیک،
ابن ابی ذکب، زہری ہے اس سند کے ساتھ، اس طرح ابن
عیدنہ کی روایت کی طرح صدیث منقول ہے، مگر معمر کی روایت
میں یہ زیادتی ہے، کہ ایک شخص نے در پر دہ اپنے لڑکے کا انگار
کرتے ہوئے عرض کیایار سول اللہ میری بیوی نے ایک سیاہ فام
لڑکا جنا ہے، اور اس حدیث کے آخر میں یہ اضافہ ہے، کہ
رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انکار کی اجازت نہیں
دی۔
دی۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

ر سالت مآب صلی الله علیه وسلم نے اسے انکار کی اجازت نہیں ۲۸ ۱۳ ایه الوالطاهر اور حرمله بن لیجیٰ، ابن و هب، یونس، ابن شهاب، ابوسلمه بن عبد الرحمٰن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی ر سول الله صلی الله علیه و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیایارسول اللہ! میری بیوی نے کالا بچہ جناہے، اور میں اس کا انکار کرتا ہوں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہے دریافت کیا، کیا تیرے پاس اونٹ ہیں،اس نے عرض کیا، جی ہاں! آپ نے دریافت کیا،ان کے کیارنگ ہیں، بولاسرخ، آپ نے فرمایا، ان میں کوئی خاکی رنگ کا جھی ہے، اس نے عرض کیا، جی ہاں! آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بیہ رنگ کہاں ہے آگیا، اعرابی بولا، یا رسول اللہ کسی رگ نے گھسیٹ لیا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہاں بھی شاید کسی رگ نے گھنیٹ لیا ہو گا(۱)۔ ١٢٦٩\_ محمد بن رافع، محبين، ليث، عقيل، ابن شهاب بواسطه

١٢٦٧ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخُرَانِ أُخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَّا مَعْمَرٌ حِ و حَدَّثَنِي ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ جَمِّيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْن عُيَيْنَةً غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَتِ امْرَأَتِي غَلَامًا أَسُودَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بأَنْ يَنْفِيَهُ وَزَادَ فِي آخِر الْحَدِيثِ وَلَمْ يُرَحُصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ \* ١٢٦٨- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر وَحَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب أُخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غَلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكُرْتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلُ فِيهَا مِنْ أُوْرَقَ قَالَ نَعَمُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّى هُوَ قَالَ لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ \* يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ \* عَدَّنَ مَحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّئَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حُحَدَّنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حُحَدِّنَ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

حُبِحَیْنَ حَدَّیْنَ اللَّیْثَ عَنْ عُقَیْلٍ عَنِ ابْنِ سِهابٍ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، اور (۱) اس حدیث سے چند مسائل مستبط ہوتے ہیں (۱) محض گمان سے خاوند کے لئے اپنے بچے کے نسب کی اپنے سے نفی کرنا سیجے نہیں ہے بلکہ بچے کانسب باپ ہی سے ثابت ہو گا گرچہ اس کارنگ باپ کے رنگ سے مختلف ہو (۲) رنگ کی مشابہت ججت شرعیہ نہیں ہے اور نہ ہی نسب کے معالم میں قیافہ شناسی ججت ہے اس مسلم نے اس مسلم نے اس مسلم کے اس مسلم کی مسلم کے اس مسلم کے اس مسلم کی مسلم کی مسلم کے اس مسلم کے

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ\*

وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وہارک وسلم سے سابقہ روایتوں کے مطابق حدیث نقل کرتے ہیں۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ الْعِتْقِ

١٢٧٠ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَالَ فَلْتُ لِمَالِكِ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَوَم عَلَيْهِ قِيمة الْعَدُل فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ الْعَبْدِ فَوَم عَلَيْهِ قِيمة الْعَدُل فَأَعْطَى شُركَاءَهُ الْعَبْد فَوَم عَلَيْهِ وَعَتَق عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَق مِنْهُ مَا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَق مَنْه مُا عَتَق مَنْه مُا عَتَق مَنْه مَا عَتَق مَنْه مُا عَتَق مَا عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ عَلَى اللّه عَنْه مَا عَتَق مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْعُ اللّهُ عَلَى الْعَلَاهُ الْعَلَاقِ الْعَلْمُ الْعَلَق عَلَيْهِ الْعَبْدُ الْعَلْمُ الْعَلَقُ الْعَلْمُ الْعَتْقَ عَلَى الْعَلَاقِ الْعَلْمُ الْعَتْقَ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلَاقِ الْعَلْمُ الْعَلَقُ الْعَلَاقِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَاقِ الْعَلْمُ الْعَلَقُ الْعَلَاقُ الْعَلَقُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعُلَاقُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

١٢٧١ - وَحَدَّنَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَمْح جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح و حَدَّنَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ ح و شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوح حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ح و حَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا حَدَّنَنَا حَمَّادٌ حَمَّادٌ حَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا حَدَّنَنَا حَمَّادٌ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا أَبُو بَعْ مَدَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ ح و حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَّنَنَا عَبْدُ حَدَّنَنَا عَبْدُ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ حَدَّنَنَا عَبْدُ ح و حَدَّنَنَا عَبْدُ عَنِ ابْنِ عَمْرَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أَمَيَّةً ح و حَدَّنَنَا ابْنُ أَمِي فَدَيْلُ عَنِ ابْنِ أَبِي فَدَيْلُ عَنِ ابْنِ أَبِي فَدَيْلُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ رَافِع حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْلُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ رَافِع حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْلُ عَنِ ابْنِ غَمْرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ رَافِع حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْلُ عَنِ ابْنِ غَمْرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ كُلُ هَوْلُنَاءِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ كُلُ هَوْلُنَاءِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ كُلُكُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ كُلُكُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ كُلُكُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ

مَالِكٍ عَنْ نَافِع

الله علی بن یجی ، الک، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ، که سمی شخص کا غلام میں حصہ ہو ، اور وہ اپنے حصہ کو آزاد کر دے ، اور اس کے پاس اتنا مال ہو ، که غلام کی متوسط قیمت لگا کر میں مال ہو ، که غلام کی قیمت کو بہنچنا ہو ، غلام کی متوسط قیمت لگا کر دیگر شریکوں کو ان کے حصہ کی قیمت دی جائے ، اور غلام اس کی جانب سے آزاد ہو جائے گا اور اگر وہ مالد ار نہ ہو ، تو جتنا حصہ اس نے اس غلام کا آزاد کیا ، اتنا ہی آزاد ہو جائے گا۔ اس نے اس غلام کا آزاد کیا ، اتنا ہی آزاد ہو جائے گا۔ اس نے اس غلام کا آزاد کیا ، اتنا ہی آزاد ہو جائے گا۔ اس نے اس غلام کا آزاد کیا ، اتنا ہی آزاد ہو جائے گا۔ اس نے اس عید اور محمد بن رمجے ، لیث بن سعد ۔ (دو سری سند ) ابوالر ہجے ، ابو کا مل حماد ، ابو ب ۔ (چو تھی سند ) ابوالر ہجے ، ابو کا مل حماد ، ابو ب ۔ (چو تھی سند ) ابن نمیر بواسطہ اسے والد عبید الله ۔ (چو تھی سند ) ابن نمیر بواسطہ اسے والد عبید الله ۔

(ساتویں سند)ہارون بن سعیرا یکی،ابن و ہب،اسامہ۔ (آٹھویں سند) محمد بن رافع، ابن ابی فدیک، ابن ابی ذئب، نافع، حضرت ابن عمرؓ سے مالک عن نافع کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے۔

( چھٹی سند )اسحاق بن منصور ، عبدالرزاق ،ابن جریج ،اساعیل

(يانچويں سند) محمد بن متنیٰ، عبدالوہاب، يحیٰ بن سعيد۔

۱۲۵۲ میر بن مثنی اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قادہ،
نفر بن انس، بشیر بن نہیک، حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ تعالی
عند، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ
آپ نے اس غلام کے متعلق فرمایا، جو دو آ دمیوں کے در میان
مشتر ک ہو، اور پھر ان میں سے ایک (اپنے حصہ کو) آزاد کر
دے، فرمایاوہ (دوسر نے کے حصہ کا)ضامن ہوگا۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

الا ۱۲ ال عمرو ناقد، اساعیل بن ابراہیم، ابن ابی عروب، قادہ، نفر بن انس، بشیر بن نہیک، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا غلام میں حصہ ہو،اور وہ اپنا حصہ آزاد کر دے، تواگر اس کے پاس مال ہوگا، تو غلام کی آزادی کا بار اس کے مال پر پڑے گا،اور اگر مال نہ ہوگا، تو غلام سے آسانی کے ساتھ کمائی کرائی جائے گی،اور اس برکسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس برکسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔

ما ۱۲۷ علی بن خشر م، عیسی بن یونس، سعید بن ابی عروبه استان استان الله علی بن یونس، سعید بن ابی عروبه سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اتنی زیادتی ہے کہ اگر آزاد کرنے والے کے پاس مال نہ ہوگا، تو غلام کی منصفانہ قیمت لگا کر غلام سے آسانی کے ساتھ کمائی کراکے اس شخص کو دلوائی جائے گی، جس نے اپنا حصہ آزاد نہیں کیا ہے۔ دلوائی جائے گی، جس نے اپنا حصہ آزاد نہیں کیا ہے۔ حضرت قادہ، ابن عروبہ کی روایت کی طرح حدیث نقل حضرت قادہ، ابن عروبہ کی روایت کی طرح حدیث نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث میں سے بھی ذکر ہے، کہ منصفانہ قیمت لگالی جائے گی۔

ے ں. ۱۲۷۷ یکیٰ بن کیکی، مالک، نافع، ابن عمرؓ، حضرت عائشؓ نے ایک باندی کو خرید کر آزاد کرناچاہ، باندی کے مالکوں نے کہا، ہم یہ باندی آپ کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کرتے ہیں، کہ

باب (۱۲۹) ولاء صرف آزاد کرنے والے کو ہی

١٢٧٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارِ وَاللَّهْ ظُ لِابْنِ الْمُثَنَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضْ بْنِ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضْ بْنِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ يَضْمَنُ \* بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ يَضْمَنُ \* وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتِقُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَعْلِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْ

١٢٧٣ - وَ حَدَّنَنِي عَمْرُ و النَّاقِدُ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ النَّهُ إِبْرُ اهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّهُ النَّهُ عَنْ أَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْ السَّسَعِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَالًا السَّسَعِي كَالَ لَهُ مَالًا السَّسَعِي النَّهُ فَي عَلَيْهِ \*

عِسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُومَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلُ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي قُومَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلُ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَسْقُوق عَلَيْهِ اللهِ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا وَهِ مَعْنَى حَدِيثِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ وَهُ مَ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلُ \* يُحَدِيثِ قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلُ \* يُحَدِيثِ قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلُ \* يُحَدِيثِ قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلُ \* يَحَدُونِهُ وَدُّكُو فِي الْحَدِيثِ قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلُ \* يَعْرُوبَةً وَذَكُرَ فِي الْحَدِيثِ قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلُ \* يَعْرُوبَةً وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلُ \* يَعْرُوبَةً وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلُ \* يَعْرُوبَةً وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلُ \* يَعْرُوبَةً وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلُ \* يَعْرُوبَةَ وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلُ \* يَعْرُوبَةً وَلَمَنْ أَعْتَقَ \* أَنْهَا الْولَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ \* أَنْهَا الْولَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ \* أَنْهَا الْولَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ \* أَنْهُ الْمَنْ أَعْتَقَ \*

١٢٧٦ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ

أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ \*

١٢٧٧ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ بَرِيرَٰةً جَاءَتُ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أُنَاسِ يَشْتَرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ \*

حق ولاء ہم کو حاصل ہوگا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہ میں نے اس بات کا تذکرہ آنخضرت صلی لللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے فرمایا، اس بات سے تم خرید نے سے ندر کو، کیونکہ حق ولاء آزاد کرانے والے ہی کاہو تاہے۔

۷۷ ۱۱- قتیبه بن سعید ،لیث ،ابن شهاب ، عروه ، حضرت عاکشه رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ بر بریّہ، حضرت عائشہؓ کے یاس اینے بدل کتابت میں ان سے مدد طلب کرنے کے لئے آئیں،اور ابھی تک انہوں نے اپنے بدل کتابت میں سے پچھ ادا نہیں کیا تھا، حضرت عائشہؓ نے فرمایا، تواینے لو گوں کے پاس جاءاگروه منظور کریں، نوکتابت کاسارار ویبیہ میں اداکر دوں گی، گر شر ط بیہہے کہ تیری ولاء مجھے ملے گی، ہریرہؓ نے اپنے مالکوں ہے بیان کیا، مگر وہ اس پر راضی نہ ہوئے، اور بولے، کہ اگر حضرت عائشةً حابين توبوجہ اللہ تیرے ساتھ سلوک کریں، مگر ولاء ہماری ہو گی، حضرت عائشہ نے آئخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، تو حضرت عائشہ سے آتخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا، تو خرید کر آزاد کردے، کیونکہ ولاءِ آزاد کرنے والے ہی کو ملے گی، پھر آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کھڑے ہوئے اور ار شاد فرمایا، که کیاحال ہو گیاہے لو گوں کاجوالیی شر طیس لگاتے ہیں، جواللہ کی کتاب میں موجود نہیں ہیں،جو شخص اس قشم کی شرط لگائے، تو وہ لغوہے،اگرچہ سومر تبہ شرط لگائے،اللّٰہ رب العزت کی لگائی ہوئی شرط سب سے زیادہ مضبوط اور در ست ہے۔

(فائدہ) کتابت، غلام یالونڈی سے پچھ روپیہ مقرر کرکے اس کی آزادی کواس کی ادائیگی پر موقوف کر دینے کا نام ہے، کہ اگر اتنامال ادا کردے، تو تو آزاد ہے،اباس رقم کوبدل کتابت کہیں گے،ادر غلام مکاتب کہلائے گااور یہ معاملہ کتابت۔

١٢٧٨ - حَدَّنَيِي آَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُّوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَىَّ

۱۳۷۸۔ ابوالطاہر ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ زوجہ محترمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ بر برہ میرے پاس آئیں،اور عرض کیا،اے عائشہ میں نے اپنے مالکوں سے نو

فَقَالَتْ يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْع

أَوَاقَ فِي كُلِّ عَامِ أُوقِيَّةٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ

وَزَادَ فَقَالَ لَا يَمُنْعُكِ ذَٰلِكِ مِنْهَا ابْتَاعِي

وَأَعْتِقِي وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ

وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ \*

اوقیہ چاندی پر کتابت کی ہے، ہر سال ایک اوقیہ، اورلیث کی روایت کی طرح حدیث بیان کی، لیکن اتنااضافہ ہواہے، کہ آپ نے حفرت عائش ہے فرمایا ان کے کہنے ہے تو اپنے ارادے سے باز مت رہ، خرید لے، اور آزاد کردے، اور اس حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے، کہ پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے در میان کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی حمہ وثنا کے بعد فرمایا، اما بعد۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

کے بعد فرمایا،امابعد۔ 9 ـ ١٢ ـ ابوكريب، محمد بن علاء، الهمداني، ابو اسامه، مشام بن عروہ، بواسطہ اینے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ بریرہؓ میرے پاس آئیں،اور کہنے لگیں، کہ میرے مالکوں نے مجھے نواو قیہ جاندی یر مکاتب بنایاہے ،اور نوسال میں بیرر قم ادا ہو گی، ہر سال ایک اوقیہ، آپ میری مدد سیجئے، میں نے کہا،اگر تیرے مالک راضی ہوں، تو کیک دم کل قیمت میں ادا کر دوں، اور حمہیں آزاد کر دوں، کیکن تمہاری ولاء میں لوں گی، بر برہؓ نے اپنے مالکوں ہے اس بات کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے انکار کر دیا، اور کہا کہ تہیں ولاء ہم ہی لیں گے ، پھر ہر بریّہ میر ہے پاس آئیں ،اوراس چیز کا تذکرہ کیا، میں نے انہیں حجٹر کا، وہ بولیں خدا کی قشم ایسا نہیں ہوگا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو مجھ ہے دریافت کیا، میں نے سارا واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا، تو خرید لے اور آزاد کردے ،اور ان کی شرط رہنے دے ،اس لئے کہ ولاء آزاد کرنے والے ہی کے لئے ہے چنانچہ میں نے ایساہی کیا،اس کے بعد شام کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا،اوراللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناجواس کے شایان شان تھی، بیان کی، بھر فرمایااما بعد! کیا حال ہو گیالو گوں کا، وہ ایسی شر طیس لگا لیتے ہیں جو کتاب میں موجود نہیں ہیں، جو شرط بھی اللہ رب

العزیت کی کتاب میں موجود نہیں ہے، تووہ باطل ہے،اگر چہ سو

مرتبه وه شرط لگائی گئی ہو، کتاب الله زیاده درست اور الله کی

١٢٧٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ أَهْلِي كَاتَّبُونِي عَلَى تِسْعِ أُوَاقِ فِي تِسْعِ سَيِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ لَهَا إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقَكِ وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَعَلْتُ فُذَكَرَتُ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَأَتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ قَالَتْ فَانْتَهَرُ تُهَا فَقَالَتْ لَا هَا اللَّهِ إِذَا قَالَتْ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرُٰتُهُ فَقَالَ اشْتَريهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ قَالَتْ ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَيَّةً فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلَهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا يَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطَ اللَّهِ أَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالِ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمُ أَعْتِقُ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقِيَ \* شرط زیادہ متحکم ہے، کیا حال ہے، لوگوں میں سے بعض کا کہ
دوسرے سے کہتے ہیں، کہ آزاد تو کر دے اور حق ولاء میرے
لئے ہے، حالا نکہ ولاء کا حق اس کے لئے ہے جو آزاد کرے۔

۱۲۸۰ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب اور ابن نمیر، (دوسری سند) ابو کریب، کتیج (تیسری سند) زہیر بن حرب، اسحاق بن
ابر اہیم، جریر، ہشام، بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ ابواسامہ
کی روایت کی طرح منقول ہے، باتی جریر کی روایت میں اتنا
اضافہ ہے، کہ بریرہ کا شوہر غلام تھا، اس لئے آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اختیار دے دیا، اور
اگر وہ آزاد ہوتا تو پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
بریرہ کو اختیار نہ دیتے، اور اس روایت میں "ما بعد "کا لفظ موجود
نہیں ہے۔

۱۲۸۱۔ زہیر بن حرب، اور محمد بن علاء، ابو معاویہ، ہشام بن عروہ، عبدالرحن بن قاسم، بواسطہ اپنے والد، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ بریرہ کے مقدمہ میں تین باتیں پیش آئیں، ایک توبہ کہ اس کے مالکوں نے اسے بیچنا چاہا، اور ولاء کی شرط ایخ لئے کرنا چاہی، میں نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا تواسے خرید کے آزاد کردے، کیونکہ ولاء آزاد کرنے والے ہی کو ملے گی، (دوسر ب کردے، کیونکہ ولاء آزاد کرنے والے ہی کو ملے گی، (دوسر ب یہ کہ )وہ آزاد کردی گئیں، تو آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے شوہر کے بارے میں اختیار دے دیا، توانہوں نے انہیں ان کے شوہر کے بارے میں اختیار دے دیا، توانہوں نے دیتے تھے، اور وہ ہمیں ہدیہ جمیجتیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ ویت علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا، وہ ان کے لئے صد قد ہے اور تمہارے لئے ہدیہ، اس لئے اسے کھاؤ۔ صد قد ہے اور تمہارے لئے ہدیہ، اس لئے اسے کھاؤ۔

عبدالرحمٰن بن قاسم، بواسطه اینے والد، حضرت عائشهِ رضی الله

١٢٨٠ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو بَنُ نُمَيْر ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ كُرِيبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ كُلُّهُمْ عَنْ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِسَمَامٍ بْنِ عُرُورَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثٍ أَبِي هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثٍ قَالَ وَكَانَ أُسَامَةً غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ جَرِيرٍ قَالَ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاحْتَارَتُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرَّالَمُ يُحَدِّرُهَا وَلَوْ كَانَ حُرَّالَمُ يُحَدِّرُهَا وَلَوْ كَانَ حُرَّالَمُ يُحَدِّرُهَا وَلَوْ كَانَ حُرَّالَمُ يُحَدِّرُهَا وَلَوْ كَانَ حُرَّالَمُ يُحَدِّرُهُمَا وَلَوْ كَانَ حُرَّالَمُ يُعَدِيثُهُمْ أَمَّا بَعْدُ \*

الْعَلَاء وَاللَّفُظُ لِرُهُيْر قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هُبُو مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا هُبُو مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا هُبُو مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا هُبُلَاء وَاللَّفُظُ لِرُهُيْر قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيّاتٍ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيّاتٍ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتُرطُوا وَلَاءَهَا فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ الشّترِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَاحْتَارَتْ نَفْسَهَا اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَاحْتَارَتْ نَفْسَهَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم فَاحْتَارَتْ نَفْسَهَا فَالَتْ وَكَانَ النّاسُ يَنصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا قَالَتْ وَسَلّم فَاحْتَارَتْ نَفْسَهَا فَلَكُ لِلنّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَاحْتَارَتْ نَفْسَهَا فَلَكُ لِلنّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَاحْتَارَتْ نَفْسَهَا فَلَكُ لِلنّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسُلّم فَاحْتَارَتْ نَفْسَهَا فَلَكُ لِلنّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسُلّم فَاحْتَارَتُ نَفُسَهَا فَالَتْ هُو عَلَيْهَا وَتُهُدِي لَنَا فَقَالَ هُو عَلَيْهِ وَسُلّم فَاحْتَارَتُ مُ فَلَيْهِ وَسُلّم فَلَيْهَا وَتُهُولَ عَلَيْهِ وَسُلّم فَاحْتَارَتُ فَكُلُوهُ \*

١٢٨٢- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا الشُّتَرَتُ بَرِيرَةَ مِنْ أَنَاسِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النَّعْمَةُ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النَّعْمَةُ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النَّعْمَةُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ قَالَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ مِنْ هَذَا اللَّحْمِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَنَا هَدِيَّةً \*

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَبْدَ الرَّعْتُ الْقَاسِمَ بَحِدَّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَلْاَكْرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الشَّرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ لَوَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَأُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَحُمْ فَقَالُوا لِلنَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَحُمْ فَقَالُوا لِلنَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَحُمْ فَقَالُوا لِلنَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَحُمْ فَقَالُوا لِلنَّهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَهُو لَكَا مَدُي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَتُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَوْ حُهُو لَكُا مَدِيَّةً وَهُو لَكُا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ لَوْ حَهُا لَكُوا عَنْ رَوْجَهَا حُرًّا قَالَ شُعْبَةً ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ زَوْجِهَا فَوْالَ لَا أَدْرِي \*

تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے چند انصاریوں سے بریرہ کو خرید لیا، گرانصار نے حق ولاء اپنے پاس محفوظ کرنے کی شرط کرلی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولاء ولی ضمت (آزاد کرنے والے) کے لئے ہوتی ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو اختیار وے دیا تھا، کیونکہ ان کا شوہر غلام تھا، اور بریرہ نے (ایک مرتبہ) حضرت عائشہ کی خدمت میں گوشت بھیجا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس گوشت میں سے ہمارے لئے بھی بناتیں (تواچھا فرمایا، اگر اس گوشت میں سے ہمارے لئے بھی بناتیں (تواچھا فرمایا، وہ ان کے لئے صدقہ ہے، اور ہمارے لئے بدیہ ہے۔ فرمایا، وہ ان کے لئے صدقہ ہے، اور ہمارے لئے بدیہ ہے۔ فرمایا، وہ ان کے لئے من جعفر، شعبہ، عبدالرحمٰن بن قاسم، مفرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے آزاد کرنے کے لئے بریرہ کو خریدنا عابا، گر

رمایا، وہ ان سے سے صد قد ہے، اور ہمارے سے ہریہ ہے۔
قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں،
گہ انہوں نے آزاد کرنے کے لئے بریرہ کو خریدنا چاہا، مگر
مالکوں نے حق ولاء کو اپنے لئے کر لینے کی شرط لگائی، توانہوں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس بات کا تذکرہ کیا،
حضور نے فرمایا تم اسے خرید کر آزاد کر دو، اس لئے کہ حق ولاء
آزاد کرنے والے کائی ہو تاہے، اور پچھ گوشت رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، حاضرین نے عرض
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیش کیا گیا، حاضرین نے عرض
کیا، یہ گوشت بریرہ کو صد قد میں طلہ، آپ نے فرمایا، وہ اس
شوہر کے بارے میں) اختیار دیا گیا، عبد الرحمٰن بن قاسم کہتے
ہیں، کہ بریرہ کا شوہر آزاد تھا، شعبہ بیان کرتے ہیں پھر میں نے
عبدالرحمٰن بن قاسم سے ان کے شوہر کا حال دریا فت کیا، تو
انہوں نے کہا معلوم نہیں۔

(فائدہ)باندی کو آزادی کے بعد اختیار حاصل ہے،خواہ سابقہ نکاح کو باتی رکھے،یافنچ کردے،خواہ اس کا شوہر آزاد ہویاغلام، واللہ اعلم۔

۱۲۸۴۔ احمد بن عثان نو فلی، ابو داؤد، شعبہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

۱۲۸۵ محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار، ابو ہشام، مغیرہ بن سلمہ

رَهُ مَدَهُ الْمُرَادُ وَ الرَّارُونَ عَلَمُ اللَّالُونُ اللَّوْ فَلِيُّ اللَّوْ فَلِيُّ اللَّوْ فَلِيُّ اللَّوْ فَلِيُّ اللَّالُونُ فَلِيُّ اللَّالَّانُ اللَّوْ فَلِيُّ اللَّالَّانَ اللَّالَّانَ اللَّالَّانَ اللَّالَّانَ اللَّالَّانَ اللَّالَّانَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنِلْمُ الللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِ

حَمِيعًا عَنْ أَبِي هِشَامٍ قَالَ ابْنُ الْمُشْنَى حَدَّثْنَا مُغِيرَةُ بْنُ سَلَّمَةَ الْمَخْزُومِيُّ أَبُو هِشَام حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ يَزيدَ بْن رُومَانَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةً عَبْدًا \* ١٢٨٦ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ تَلَاثُ سُنَنِ خَيِّرَتْ عَلَى زَوْجهَا حِينَ عَتَقَتْ وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرُّمَةَ عَلَى النَّارِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأُتِيَ بِخُبْزِ وَأَدُمٍ مِنْ أَدُم الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَ النَّارَ فِيهَا لَحْمٌ فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ لَحْمٌ تَصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ وَقَالَ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ \*

(١٧٠) بَابِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ

مخزومی، و ہیب، عبیداللہ، یزید بن رومان، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ بر بریُ کاشو ہر غلام تھا۔

صحیحمسلم نثریف مترجم ار د و (جلد د و م)

۱۲۸۱۔ ابوالطاہر، ابن وہب، مالک بن انس، رہیعہ بن ابی عبدالر حمٰن، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ بریرہ کے واقعہ میں تین سنوں کا ظہور ہوا، را) بریرہ کے آزاد ہونے کے بعد اسے اختیار دیا گیا، (۲) کچھ گوشت میرے پاس بطور ہدیہ آیا، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، ہانڈی اس وقت آگ پر تھی، آپ نے کھانا طلب فرمایا، روثی اور جو بچھ گھر میں سالن تھا، خدمت گرامی میں پیش کردیا گیا، آپ نے فرمایا، مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ ہانڈی آگ پر ہے، اور اس میں گوشت ہے، حاضرین نے عرض کیایار سول اللہ گوشت تو ضرور ہے، گریہ گوشت بریرہ کو صدقہ میں دیا گیا تھا، اس لئے ہم نے آپ کواس کا کھلانا بریرہ کو صدقہ میں دیا گیا تھا، اس لئے ہم نے آپ کواس کا کھلانا مناسب نہ سمجھا، آپ نے فرمایا، وہ اس کے لئے صدقہ تھا، اور مالی اللہ علیہ وہ اس کی طرف سے ہدیہ ہے، (۳) اور آنخضرت مالی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کے معاملہ میں فرمایا، حق ولاء آزاد مسلی اللہ علیہ و سلم نے بریرہ کے معاملہ میں فرمایا، حق ولاء آزاد ملی اللہ علیہ و سلم نے بریرہ کے معاملہ میں فرمایا، حق ولاء آزاد ملے کے لئے ہے۔

۱۲۸۷ ابو بکر بن ابی شیبه، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، سهیل بن ابی صالح، بواسطه این والد، حضر ت ابو بر رورضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے ایک باندی خرید کر آزاد کرنا چاہی، مگر مالکوں نے بغیر حق ولاء کے فروخت کرنے سے انکار کردیا، حضرت عائشہ نے اس بات کا تذکرہ آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم سے کیا، آپ نے فرمایا، کہ تم این ارادے سے باز الله علیہ وسلم سے کیا، آپ نے فرمایا، کہ تم این ارادے سے باز نہ آؤ،اس لئے کہ ولاء آزاد کرنے والے ہی کوملتی ہے۔

باب (۱۷۰) حق ولاء کو فروخت اور ہبہ کر دینے

دِينَارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ \*

کی ممانعت!

١٢٨٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّكُمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ قَالَ مُسْلِم النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

١٢٨٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حِ و حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةَ وَابْنُ حُجْر قَالُوا حَدَّثْنَا إِسَّمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ

الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي

فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَغْنِي أَبْنَ عُثْمَانَ كُلُّ

هَوُّلَاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن النُّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُثِّلِهِ غَيْرَ أَنَّ الثَّقَفِيَّ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا الْبَيْعُ وَلَمْ يَذَّكُر

(١٧١) بَابِ تَحْرِيمِ تُوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ

مَوَالِيهِ \*

١٢٩٠ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو

الزُّابَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَتَبَ

۸۸ ۱۲ یکی بن یخی شمیمی، سلیمان بن بلال، عبدالله بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ولاء کو فروخت کرنے، اور اس کے ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے،

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

ابراہیم بیان کرتے ہیں، کہ میں نے امام مسلم بن حجاج ہے سنا فرمار ہے تھے، کہ اس حدیث میں تمام لوگ حضرت عبد اللہ بن وینارر حمته الله تعالیٰ کے شاگر دہیں۔

۱۳۸۹ ابو بکر بن ابی شیبه اور زهیر بن حرب، ابن عیبید -( د وسر ی سند ) بیچیٰ بن ابوب، قبیه ،ابن حجر ،اساعیل بن جعفر \_ (تیسری سند)ابن نمیر، بواسطه اینے والد، سفیان بن سعید ـ

(چوتھی سند)ابن متنی، محمد بن جعفر، شعبہ۔

(یانچویں سند)،ابن مننیٰ،عبدالوہاب،عبیداللہ۔ ( حچینی سند) ابن رافع، ابن ابی فدیک، ضحاک بن عثان،

حضرت عبدالله بن دینار ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں،وہر سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے

حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں، مگر ثقفی بواسطہ عبیداللہ کی روایت میں اس کا تذکرہ ہے کہ بھے ننہ کی جائے،اور ہبہ کاذکر

مہیں ہے۔

باب (۱۷۱) آزاد شدہ کواینے آزاد کرنے والے کے علاوہ اور کسی طرف اپنے کو منسوب کرنے کی

۱۲۹۰ محمد بن رافع، عبدالزاق،ابن جریج،ابوالزبیر، حضرِت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، ہر

عُقُولَهُ ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُتَوَالَي مَوْلَى رَجُل مُسْلِم بِغَيْرِ إِذْنِهِ ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مِّنْ فَعَلَ ذَلِكَ \* ١٢٩١ – حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بغَيْر إذْن مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ لَا يُقْبَلُ مِنَّهُ عَدَّلٌ وَلَا ١٢٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسيَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ

النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْن

سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُمْ قَالَ مَنْ تُوَلَّى قَوْمًا بغَيْر إِذْنِ مُوَالِيهِ فُعَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسَ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَكَا صَرْفٌ \*

١٢٩٣ - وَحَدَّتَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ خَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَن الَّأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ وَالَّى غَيْرُ مَوَالِيهِ بغَيْرِ إِذْنِهِمْ \*

١٢٩٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيِمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خُطَبَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ قَالَ وَصَحِيفَةً مُعَلَّقَةً فِي قِرَابِ سَيْفِهِ فَقُدْ كَذَبَ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْحِرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

قبیلہ پر اس کی دیت ہے، کہ دوسرے مسلمان کے غلام کا بغیر اس کی اجازت کے مولی بن جائے، بعد میں مجھے اس چیز کی بھی اطلاع ملی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پراپنی کتاب میں لعنت بھیجی ہے۔ ۱۳۹۱ قتیبه بن سعید، یعقوب بن عبدالرجمن قاری، سهیل، بواسطہ اینے والد، حضرت ابوہر برہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تخص تھی کو بغیر اینے مالکوں کی اجازت کے

مولیٰ بنائے تواس پراللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے،

نهاس کا کوئی فریضہ قبول کیا جائے گا،اورنہ کوئی تفل۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۱۲۹۲ اید بکر بن ابی شیبه ، حسین بن علی جعفی ، زا کده ، سلیمان ، ابو صالح، حضرت ابو ہر برہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه نبی اکر م صلّی اللّٰہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم کواینے مالکوں کی اجازت کے بغیر مولیٰ بنائے تو اس پر الله تعالی، فرشتول اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے، قیامت کے روز نہ اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا، اور نہ ۱۲۹۳ ارامیم بن دینار، عبیدالله بن موسی، شیبان، اعمش

ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی الفاظ پیہ ہیں"من والی غیر موالیہ بغیر اذنہم" (ترجمہ وہی ہے جو پہلی

· حدیث میں گزر چکاہے)۔ ۱۲۹۴ ابو کریب، ابو معاویه، اعمش، ابراہیم تیمی، ایخ والد سے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہمارے سامنے خطبہ دیا، اور فرمایا کہ جو گمان کرتا ہے کہ ہمارے (اہل ہیت) کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ اور کوئی کتاب ہے، کہ جسے ہم رہو ہتے ہیں، یااس صحیفہ کے علاوہ اور وہ ان کی تلوار کے میان میں تھا، تو وہ حجمو ٹاہے، اس صحیفہ میں تو او نٹول کی عمروں کا بیان ہے،اور زخموں کی دیت کا تذکرہ ہے،

وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى تُوْرِ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ وَمَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقُبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلَا \*

ار شاد فرمایا که مدینه عیر ہے لے کر توریک حرم ہے،جو تخص اس میں کسی نئی چیز کوا بیجاد کرے ، یاکسی بدعتی کو بناہ دے تواس یر الله تعالی، فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے، قیامت کے روز نیداس کا کوئی فرض قبول ہو گااور نیہ تفل ،ادر مسلمانوں کاذمہ ایک ہے،ان کااد نیٰ(۱)مسلمان بھی ذمہ لے سکتاہے اور جو تتخص اپنے باپ کے علاوہ اور نسی کو باپ بنالے ، یااینے مولی کے علاوہ تسی اور کو مولیٰ بنائے ، تواس پر اللہ تعالیٰ فر شتوں ،اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے ، قیامت کے روزاس کانہ کو کی فرض قبول کیا جائے گا،اورنہ کوئی نفل۔

اور اس میں بیہ بھی ہے کہ آنخضریت صلی اللہ علیہ وسلم نے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

(فا کدہ) حدیث ہے خصوصیت کے ساتھ شیعوں کی تر دیداور بدعتیوں کا باعث ملامت ہونا، اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کا بھی برا حشر ہونا ثابت ہو گیا۔

باب(۱۷۲)غلام آزاد کرنے کی فضیلت!

١٢٩٥ـ محمد بن متنيٰ، يحييٰ بن سعيد، عبدالله بن سعيد، اساعيل بن ابی حکیم، سعید بن ابی مر جانه، حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے آتخضرت صلی الله عليه وسلم سے بيان كيا، كه آپ نے ار شاد فرمايا، كه جو شخص تسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گاءاللہ رب العزیت اس کے ہر عضو کے عوض اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ۱۲۹۲ داؤد بن رشید ،ولید بن مسلم ،محمد بن مطرف ،ابی غسان مدئی، حضرت ابوہر رہ ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقل کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو تمسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا تواللہ

(١٧٢) بَابِ فَضْلِ الْعِتْقِ \* ٥ ٩ ٢ ١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثِّنِّي الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ \*

١٢٩٦ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ مُحَمَّدِ بْن مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ الْمَدَنِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلُمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ خُسَيْنِ عَنْ سَعِيدِ ابْن مَرْجَانَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْو مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بَفُرْجِهِ \*

مرتبے میں دوسروں ہے کم ہو۔

تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو ووزخ کی آگ ہے آزاد کردے گا، یہاں تک اس کی شرم گاہ مجھی اس کی شرم گاہ کے بدلے (آزاد کر دے گا)۔ (أ) مرادیہ ہے کہ مسلمانوں میں کسی نے کسی کا فر کوامن دے دیا تو کسی دوسرے کے لئے اسے تو ژنا جائز نہیں ہے خواہ امن دینے والا مسلمان

۱۲۹۷ قتیبه بن سعید، لیث، ابن ماد، عمر بن علی بن حسین، سعید بن مرجانه، حضرت ابوہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے ر وایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا، فرمارے تنے جو شخص تھی مسلمان غلام کو آزاد کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو غلام کے ہر عضو کے بدلے دوزخ ہے آزاد کردے گا، یبال تک کہ اس کی شرم گاہ بھی غلام کی شرم گاہ کے عوض آزاد کر دے گا۔ ۱۲۹۸ حمید بن مسعده، بشر بن مقضل، عاصم بن محمد، عمری، واقد،سعید بن مر جانه صاحب علی بن حسین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه و آله و بارک وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو مسلمان مرونسی مسلمان آدمی کو آزاد کرے گا، خدا تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو دوزخ ہے محفوظ کروے گا، حضرت سعید بیان کرتے ہیں، کہ جب میں نے حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیہ حدیث سنی تو علی بن

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

حسین سے جاکراس کاذکر کیا توانہوں نے فوراً اپناس غلام کو آزاد کر دیا جس کی قبت ایک ہزار دیناریا دس ہزار درہم حضرت ابن جعفر دے رہے تھے۔ باب (۱۷۳) اپنے والد کو آزاد کرنے کی فضیلت! باب (۱۲۹۴۔ ابو بکر بن ائی شیبہ اور زہیر بن حرب، جریر، سہیل،

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اولادا ہے والد کاحق ادا نہیں کر سکتی، سوائے اس کے کہ باپ کو کسی کا غلام دیکھے، اور پھر اسے خرید کر آزاد کر دے، ابن ابی شیبہ کی روایت میں ''ولد والدہ'' کے الفاظ ہیں۔

بواسطه اینے والد، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنه بیان

شیبہ کی روایت میں ''ولد والدہ '' کے الفاظ ہیں۔ ۱۳۰۰ء ابو کریب، و کیع (دوسر ی سند) ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد (تیسری سند) عمرو ناقد ، ابواحد زبیر ی، سفیان ، سہیل سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے ، باقی اس میں ١٢٩٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالً عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ يَقُولُ. مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضُو مِنْهُ عَضُوا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِغُلِ بَعْمَو مِنْهُ عَضُوا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِغُلِ بِعَنْ مَسْعَدَةً حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُو ابْنُ بِشُرُ بِنُ الْمُفَضَالِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُو ابْنُ

بشرُ بنُ الْمُفَضَلِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مَسْعَدَةً حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا وَاقِدٌ يَعْنِي أَحَاهُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا وَاقِدٌ يَعْنِي أَحَاهُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ مَسْلِمُ ابْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَئِ مُسْلِم أَعْتَقَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَئِ مُسْلِم أَعْتَقَ مَنْ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُوا اللَّهُ مِنَ النَّارِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ النَّارِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ كَرْتُهُ لِعَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ \* مَعْشَلِ عَتَقِ الْوالِدِ \* حَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهُمْ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ \* وَلَالِ اللّهِ فَصْلُ عَتْقِ الْوالِدِ \*

١٩٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجَدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَلَذٌ وَالِدَةً \*
شَيْبَةَ وَلَدٌ وَالِدَةُ \*
مَمْلُوكًا - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَو حَدَّثَنِي حَو حَدَّثَنِي حَو حَدَّثَنِي حَ و حَدَّثَنِي

عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ كُلُّهُمْ

بھی"ولدوالدہ"کے لفظ موجود ہیں (ترجمہ ایک ہی ہے)

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالُوا وَلَدٌ وَالِدَهُ \*

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

## كتَابُ الْبِيُوْع

(١٧٤) بَاب إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ باب(١٧٨) تَصْملامه اور منابذه كاابطال!

١٣٠١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ غَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ \* ١٣٠٢– وَحَدَّثَنَا أَبُو كَرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ \* ١٣٠٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو أَسَامَةَ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ بِمِثْلِهِ ١٣٠٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ

أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْنَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ \*

ا • ١٠٠ يکيٰ بن ليجيٰ حميمي ، مالک ، محمد بن ليجيٰ بن جان ، اعرج ، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ و بار ک وسلم نے تیج ملامیہ ،اور منابذہ ہے منع فرمایا ہے۔

۰۲ ساله ابو کریب، این ابی عمر، دکیج سفیان، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت بیان کی۔

سوم سارابو بکربن ابی شیبه ۱۰ بن نمیر ۱۰ بواسامه (دوسری سند)، محمد بن عبدالله بن تمير، بواسطه اينے والد (تيسري سند) محمد بن نتنیٰ، عبدالوہاب، عبیداللہ بن عمر، خبیب بن عبدالرحمٰن، حفص بن عاصم، حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت كرتے ہيں، انہوں نے آتخضرت صلى الله عليه وسلم ہے حسب سابق روایت بیان کی۔

٧٠٠ ١١ قتيبه بن سعيد، ليعقوب بن عبد الرحمٰن، سهيل بن ابي صالح، بواسطه اینے والد، حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق روايت كيابه

٥ - ١٣٠ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَّيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَار عَنْ عَطَاء بْن مِينَاءَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ أَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تُوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلِ وَالْمُنَابَذَةَ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تُوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ

مِنْهُمَا إِلَى ثُوْبِ صَاحِبِهِ \*

١٣٠٦ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِمِحَرْمَلَةَ قَالَا أَخْبُرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْن وَكِبْسَتَيْنِ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمُسُ الرَّجُلُ تَمُوْبَ الْآحَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَمَا يَقُلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُل بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ تُوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرِ وَلَا تَرَاضٍ \*

١٣٠٧- وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

(١٧٥) بَابِ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ

الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ \*

۵۰ ۱۳۰ محمد بن رافع، عبد الرزاق، ابن جریج، عمر و بن دینار، عطاء بن میناء، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، کہ ہمیں دوبیعوں سے ممانعت کی گئی ہے، ا یک ملامسه اور دوسری منابذه ، ملامسه توبیه ہے ، که طرفین میں سے ہر ایک دوسرے کے کپڑے کو بغیر سوپے سمجھے ہاتھ لگائے (اور اس سے تھے لازم ہو جائے)اور تھے منابذہ ہے ، کہ طر فین میں سے ہرا یک اپنا کپڑاد وسرے کی طرف بھینک دے اوران میں ہے کوئی بھی اپنے ساتھی کے کپڑے کونہ دیکھے۔

(فائدہ)اس قشم کی بیچ کے ابطال کا دار ومدار دھو کہ اور قمار پرہے ، کیونکہ ان میں بھی سر اسریہی چیزیں پائی جاتی ہیں (نووی وعینی جلد ۱۲،

۲ • ۱۳۰۳ ایوطا هر ، حرمله بن میچیی، ابن وجب ، بولس ، ابن شهاب ، عامر بن سعد بن ابی و قاص، حضرت ابو سعید خدر ی رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہ تخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں دو قشم کی بیج اور دو طرح کے لباس بہننے ہے منع فرمایا ہے، آپ نے بیچ ملامیہ ،اور منابذہ ہے منع فرمایا ہے ، سچ ملامسہ تو ریہ ہے عاقدین میں سے ہر ا یک دن یارات میں ایک دوسرے کے کپڑے کو ہاتھ لگادے، اوراس کیڑے کو صرف اس بیچ کے لئے الٹے،اور بیچ منابذہ سے ہے کہ عاقدین میں سے ہر ایک اپنے کپڑے کو دوسرے کی طرف کھینک دے، اور اس کپڑے کو کھینک دینے سے ہی دونوں کی بیع ہو جائے گی،نہ کوئی دوسر ہے کا کپڑا دیکھے اور نہ ر ضامندی کاا ظہار کرے۔

ے ۱۳۰۰ عمر و ناقد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ اپنے والد، صالح، ابن شہاب ہے اسی سند کے ساتھ روایت تقل کرتے ہیں۔

باب (۱۷۵) تنگری اور وھوکے کی ہیج باطل

ہونے کابیان!

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم ) ٨ • ١٣١ ـ ابو بكرين ابي شيبه ، عبد الله بن ادريس ، يحييٰ بن سعيد ، ابو اسامه، عبیدالله (دوسری سند) زهیر بن حرب، یجیٰ بن سعید، عبیدالله،ابوالزناد،اعرج،ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیہ و آلہ وہارک وسلم نے تنگری کی بیج کرنے ہے ، اور

١٣٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَٱبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح و حَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ \*

( فا کدہ ) کنگری کی بچے کا مطلب ہے، مثلاً خرید نے والا کہے ، کہ جب تیری یہ چیز کنگری پر جاگرے ، تو بچے لازم ہے ، یا کنگری پھینک کر مبیعے کی تعیین کی جاتی یا مبیع کی پیائش کی جاتی۔ پیه تصالم جاہلیت میں کی جاتی تھی، شریعت نے اس کی ممانعت کر دی،اور د ھوکے کی بیچ توایک اصل عظیم ہے، جو بہت ی بیعوں کو شامل ہے، حبیبا کہ مچھلی کی بھے پانی میں،اور دودھ کی بیچے تھنوں میں وغیرہ وغیرہ،اس فتم کی تمام بیوع باطل ہیں، کیو نکہ ان میں دھو کہ ہے۔

> (١٧٦) بَابِ تَحْرِيمِ بَيْعٍ حَبَلِ الْحَبَلَةِ \* ١٣٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى أَبْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالًا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدً حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ \*

١٣١٠ وَحَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَاللَّفْظَ لِزُهَيْرِ قَالًا حَدَّثَنَا يَخْيَي وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْحَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْحَزُورِ إِلَى خَبَلِ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تَنْتَجَ النَّاقَةَ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نَتِحَتْ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ \*

(۱۷۷) بَابِ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى

بَيْعِ أُخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيم

## باب(۲۷۱) تیج حبل الحبله کی ممانعت!

وھو کے فریب کی بیج سے منع فرمایا ہے۔

۹۰ ساا- یخی بن یخی، محمر بن رمح،لیث ( دوسری سند ) قتیبه بن سعید ،لیث ، نافع ،حضرت عبداللّٰد رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان كياكه آپ نے تي حبل الحبلہ سے منع فرمايا ہے۔

• اسلار زمير بن حرب، محمد بن مثني ، يجيي قطان ، عبيد الله ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ جاہلیت کے زمانہ میں لوگ اونٹ کا گوشت حبل الحبله تک بیچتے تھے،اور حبل الحبله بی<sub>ه</sub> ہے، که او نٹی بچہ جنے،اور پھر اس کا میہ بچہ حاملہ ہو،اور وہ جنے،اس بیچ ہے رسالت مآب صلی الله علیه و آله وبارک وسلم نے منع فرما دیا

( فا ئدہ ) حبل الحبلہ کی جو نسی شکل اختیار کر لی جائے ، یا ہیچ معدوم ہے ، یامیعاد مجبول ہے بہر صورت اس قتم کی ہیچ باطل ہے۔ باب(۷۷۱)اینے بھائی کی بیچ پر بیچ کرنے اور اس کے نرخ پر نرخ کرنے کی حرمت، اور دھو کہ

النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ \*

١٣١١ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَّالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ

عَلَى بَيْعِ بَعْضِ \* ١٣١٢ – حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِغٌ عَن ابْن عُمَرَ عَن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذُنَ لَهُ \*

١٣١٣- حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْر قَالُوا حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ وَهُوَ

ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ \*

دینا،اور جانور کے تھنوں میں دودھ روک لینا بھی

١١٣١١ \_ كيجيًّا بن يجيًّا، مالك، نافع، حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنماے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی دوسرے کی 

١٣١٢ زهير بن حرب اور محمد بن مثنیٰ، يجیٰ، عبيدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم سے بیان کیا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی تم میں ہے اپنے بھائی کی تھے پر نگانہ كرے، اور نہ بى اس كے پيام پر پيام وے مگريد كه اس كے لئے اجازت دے دے (تودرست ہے)۔

ساسار یجیٰ بن ابوب اور قتیبه بن سعید، این حجر، اساعیل بن جعفر، علاء، بواسطه اپنے والد، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان تمسی مسلمان کے نرخ کرتے وقت اس چیز کانرخ نہ کرے۔

> ہے میں کوئی کہتاہے،اس چیز کومیں خرید تاہوں، یہ ناجائزہے۔ ( فا کده ) باکع ومشتر گ راضی ہو چکے ،انجھی بیج پوری نہیں ہو گی،

سها ۱۳۱۳ احمد بن ابرامیم دورتی ، عبدالصمد ، شعبه ، بواسطه اپنے والد، سهيل، بواسطه اينے والد، حضرت ابو ہر بره رضی الله تعالیٰ عنه ، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم (دوسری سند) محمد بن متنیٰ ، عبدالصمد، شعبه، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنه ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم (تبسری سند)عبیدالله بن معاذ، بواسطه اینے والد، شعبه ، عدی بن ثابت، ابو حازم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے (مسلمان) بھائی کے سودا کئے ہوئے پر سودا کرنے سے منع

١٣١٤ - وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ وَسُهَيْل عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَفِي رَوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ \* وَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ \* ١٣١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْبُعْرَجِ عَنْ أَبِي عَلَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْبُعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتِعْ بَعْضُكُمْ قَالَ لَا يُتَلَقِّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعِ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضُ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ جَاضِرٌ عَلَى بَيْع بَعْضَ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ جَاضِرٌ عَلَى بَيْع بَعْضَ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ جَاضِرٌ لِيَادٍ وَلَا يَبِعْ جَاضِرٌ لِيَاعَهَا بَعْدَ أَنْ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ أَنْ يَعْلَيْهَا فَإِنْ لِيَادٍ وَلَا يَبِعْ مَا وَلَا يَعْلَى بَعْدَ أَنْ يَعْلَيْهَا فَإِنْ لِيَادٍ وَلَا يَعِلْ اللهُ وَالْعَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ وَلَا يَعْلَى اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا يَعِعْ بَعْضَكُمْ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ جَاضِرٌ لِيَا عَلَى اللهُ يَعْمَى الله وَلَا يَتِعْ بَعْضَكُمُ الْمَالِي وَالْعَلَى اللهُ وَالْعَلَى الله وَلَا يَعْلَى الله وَلَيْنَ الله وَلَا يَعْلَى الله وَلَا الله وَلَا يَعْلَى الله وَلَا يُعْلَى الله وَلَا يَعْلَى الله وَلَا يَعْ

فرمایا ہے،اور دور قی کی روایت میں "سیمة احیہ "مکالفظ ہے۔

۱۳۱۵۔ یکی بن یکی، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریہ مضی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قافلہ والوں سے جاکر ہیج کے لئے نہ ملو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی ہیج پر بیج کرے اور ہیج بخش بھی نہ کرو، اور شہر والا باہر والے کے مال کو فرو خت نہ کرے، اور اور شہر والا باہر والے کے مال کو فرو خت نہ کرے، اور اونٹ یا بکری کے تقنوں میں دودھ نہ روکو، پھر اگر کوئی ایسے جانور کو خرید نے تو خرید نے والے کو اختیار ہے، دونوں باتوں میں سے جو اسے پہلے معلوم ہو، دودھ دوہنے کے بعد اسے اختیار کرے، اگر پہند آئے تورکھ لے ورنہ واپس کردے اور ایک صاع مجورکااس دودھ کے عوض واپس کردے اور ایک صاع مجورکااس دودھ کے عوض واپس کردے اور ایک ساع مجورکااس دودھ کے عوض واپس کردے اور ایک کردے اور ایک ساع مجورکااس دودھ کے عوض واپس کردے اور ایک کردے اور ایک ساع مجورکااس دودھ کے عوض واپس کردے۔

(فائدہ) بجش کے معنی ہیں، بغیر خریدنے کے ارادہ سے آگر قیمت کسی چیز کی زیادہ لگانا، کہ جس کی وجہ سے جو پہلے نے خریدرہاہے،اسے زیادہ دینی پڑے، بیہ صورت بھی ناجائزہے، غرضیکہ ندکورہ بالا روایت میں جن چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے،ان میں سر اسر دھو کہ ہے،واللّٰداعلم۔

۱۳۱۲ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبِرِيُّ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبِرِيُّ الله بِن عابد الله بِن معاذعبر كا، بواسط الله والد، شعبه عدى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِيٍّ وَهُو اَبْنُ اللهِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِيٍّ وَهُو اَبْنُ اللهِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِيٍّ وَهُو اَبْنُ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسلم نَ التَّلَقِي عَنِ التَّلَقِي عَنِ التَّلَقِي عَنِ التَّلَقِي عَنِ التَّلَقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ التَّلَقِي عَنِ التَلَقِي عَنِ التَّلَقِي عَنِ التَّلَقِي عَنِ التَّلَقِي عَنِ التَّلُو وَالْ نَسْأَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْنَ نَسْأَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ \* اللّهُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ \* اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الله

وان يستام الرَّحِلَ على سَوْمِ الْجِيهِ \*\*

۱ ک ۱۳۱۷ - وَحَدَّنَنِيهِ أَبُو بَكُر بْنُ نَافِع حَدَّنَنَا غُنْدَر فلا الله على الله على الله عندر (دوسرى سند) محمد بن فتى، وبب حو حَدَّنَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ بَن جَرير تيسرى سند) عبدالوارث بن عبدالصمد، بواسطه الله حَرير ح و حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ والد، شعبه سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، غندراور حَدَّنَنَا أَبِي قَالُوا جَمِيعًا حَدَّنَنَا شُعْبَة بِهَذَا الْإِسْنَادِ و مِب كي روايت مِن صرف "نهي "كالفظ ہے، اور عبدالصمد كي حَديث مِن سرول الله صلى الله عليه وسلم نهى "كے الفاظ في حَديث عن "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى "كے الفاظ في حَديث عن "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى "كے الفاظ

ہیں، جبیہا کہ معاذعن شعبہ کی حدیث میں روایت ہے۔

۱۳۱۸ یکی بن یکی مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهمات روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے بیخش یعنی دھو کہ دینے سے منع فرمایا ہے۔

## باب(۱۷۸) تلقی جلب کی حرمت!

۱۳۱۹۔ ابو بکر بن ابی شیبنہ، ابن ابی زائدہ (دوسری سند) ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، نمیر، بواسطہ اپنے والد، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب تجارت ہے آگے جاکر ملنے کو تاو فتیکہ وہ بازار میں نہ آئیں منع کیا ہے، یہ الفاظ ابن نمیر کی روایت کے ہیں، باقی دوسرے دونوں حضرات کی روایت میں ہے، کہ آپ نے باقی دوسرے دونوں حضرات کی روایت میں ہے، کہ آپ نے باقی دوسرے دونوں حضرات کی روایت میں ہے، کہ آپ نے آگے جاکر ملنے (ا) سے منع فرمایا ہے۔

۰ ۱۳۲۰ محمد بن حاتم ،اسحاق بن منصور ،ابن مهدی ، مالک ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں ، وہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم ہے ابن نمیر عن عبیدالله کی روایت کی طرح حدیث نقل کرتے ہیں۔

ا ۱۳۲۱ ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، عبداللہ بن مبارک ، جیمی ، ابوعثان ، حضرت عبداللہ علیہ و آلبہ حضرت عبداللہ علیہ و آلبہ وسلم سے نقل کرتے ہیں ، کہ آپ نے آگے جاکر سوداگروں سے ملنے کو منع فرمایا ہے۔

۳۲۲ ایکیٰ بن بیجیٰ، مشیم ، مشام ،ابن سیرین ، حضرت ابو ہریرہ

الصَّمَّدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَادٍ عَنْ شُعْبَةً \*

الله عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّحْشِ \* اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّحْشِ \* (فَا كُده) بَحِنْ كامطلب پہلے بیان کرچکا ہوں۔

(۱۷۸) بَابِ تَحْرِيمِ تَلْقَي الْجَلْبِ \* الْمُثَنَّ حَدَّنَنَا الْمُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَنَا الْبُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَنَا الْبُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا الْبُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا الْبُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا الْبُنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا الْبُنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ يَحْيَى يَعْنِي الْبَنَ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ عَنَى اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبُنِ عَمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنِ اللهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُي أَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ التَّلَقِي \*

١٣٢٠ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَإِسْحَقُ بِنُ مَنْصُور حَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ \* وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ \* وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارِكُ عَنِ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي شَيْبَةً عَنْ أَبِي شَيْبَةً عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيوعِ \* فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيوعِ \* فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيوعِ \* فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيوعِ \* فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيوعِ \* فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُوعِ \* فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِي الْبُيوعِ \* فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِي الْبُيوعِ \* فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُو عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِي الْبُوعِ \* فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَالِقُومِ الْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمَالِقُولُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَالْمُ الْمَالُولُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ عَلَيْهِ وَالْمَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالَقُولُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِه

(۱) تلقی جلب سے مرادیہ ہے کہ دیہاتوں سے بیچنے کے لئے غلہ وغیر ہلانے والوں سے شہر سے باہر نکل کر کوئی شخص ساراسامان خرید لے اور انھیں شہر کی منڈیاور بازار میں آنے کاموقع نہ دے۔ چو نکہ اس میں لانے والوں کے نقصان کا بھی اندیشہ ہے کہ خود بیچے تو زیادہ نمن مل جاتااس خرید نے والے نے اصل بازار کی قیمت ظاہر کئے بغیر کم قیمت پر خرید لیا۔اور شہر والوں کا بھی نقصان ممکن ہے کہ لانے والے خود کم قیمت پر بیچا۔اس ضرر کی وجہ سے اس چیز سے ممانعت فرماد کی گئے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

هُشَيْمٌ عَنُ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْحَلَبُ \* وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْحَلَبُ \*

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جاکر سوداگروں سے ملنے کو منع فرمایاہے۔

( فا کدہ )اس طرح سوداگروں سے جاملنے ،اور ان سے سامان خرید نے میں لوگوں کو نقصان ہو تاہو، تب بیہ بات جائز نہیں ہے (عینی جلد ۱۳ صفحہ ۳۸۴)۔

> ١٣٢٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقَّوُ الْحَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْحِيَارِ \*

۱۳۲۳ - ابن ابی عمر، ہشام بن سلیمان، ابن جرتج، ہشام قردوی، ابن سیرین، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے دوایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال والوں سے آگے جاکرنہ ملو، اگر کوئی آگے جاکر ہا ور مال خریدے، پھر مال کامالک بازار میں آگے (اور بھاؤ دریافت کرے) تواسے اختیار ہے (کہ بیج فنخ کردے)۔

باب (۱۷۹) شہری کو دیہاتی کا مال فروخت() کرنے ممانعت!

۱۳۲۴ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمرو ناقد، زہیر بن حرب،
سفیان، زہری، سعید بن سیب، حضرت ابوہر رورضی اللہ تعالی
عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کہ کوئی شہری
دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے، زہیر سے بھی یہی روایت
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھ الفاظ کے تغیر سے اسی
طرح منقول ہے۔

۱۳۲۵۔ اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہماہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں سے آگے جاکر ملنے کو منع کیا ہے، اور

(۱۷۹) بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي \*

النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزّهْرِيِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ و قَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ \* اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ \* اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ \* حَمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عِبْدُ الرَّزَّاقَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ قَالَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ نَهَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَهُ يَلِهُ وَسَلّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ مَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِنِ عَبَاسٍ قَالَ نَقَى الرَّاكَةِ فَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ مَنْ أَبِهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ مَنْ أَبِيهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّ

کلی اس میں دیہاتی کاوکیل بن کراس کاسامان فروخت کرے یہ "بنج الحاضر للبادی" کامشہور معنی ہے۔اس سے بھی منع فرمایا گیاشہر والوں کے ضرر کے اندیشہ سے ، کیونکہ اس کی کی ایس کے در میان میں آنے ہے اس چیز کی قیمت زیادہ لگائی جائے گی کیونکہ یہ شخص اپنی بھی اجرت نکالے گااور کسی چیز کی فروخت میں جتنے زیادہ ہاتھ اور واسطے ہوتے ہیں اتن ہی اس چیز کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔

فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا \*

شہری کو دیہاتی کامال بیجنے سے منع کیاہے، طاؤس کہتے ہیں، میں نے ابن عباس سے پوچھااس کا کیا مطلب ہے، کہ شہری دیہاتی کامال نہ بیچے، تو فرمایااس کا دلال نہ ہے۔

(فا کدہ)ابن عباسؓ کی روایت سے حدیث کے معنی خود واضح ہو گئے ، لہٰذااگر دلال بن کریپچے گا تواس سے اجرت بھی لے گا،یہ چیز ناجائز ہے ،اوراگر بغیر دلال بنے فروخت کردے ،اور محض احسان کرے تواس میں کوئی مضا کقنہ نہیں ،حضرت ابن عباس کی بیہ روایت صحیح بخار ی میں بھی موجو دہے (عمد ۃ القار ی جلد ۱۲ اصفحہ ۲۸۲)۔

روزی دیتاہے۔

١٣٢٦ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر حِ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر حِ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَهَيْرٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَعْمَدُ مَنْ يَونُسَ حَدَّثَنَا زُهُولُ اللّهِ صَلّى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النّاسَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النّاسَ يَرْزُقُ اللّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ \*

١٣٢٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ 'بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

آلَكُ الْحُلَى الْمُ يَحْلَى الْمُ يَحْلَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْمِنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ \*

او ابهه ۱۳۲۹ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ نَا إِبْنُ آبِيْ عَدِى عَنْ إِبْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آنْسٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِبْنُ مُثَنَّى قَالَ نَا مَعَاذٌ قَالَ نَا إِبْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ آنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نُهِيْنَا أَنْ بَيِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ\* تَعَالَى عَنْهُ نُهِيْنَا أَنْ بَيِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ\*

(١٨٠) بَابِ حُكَمْ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ \* ١٣٣٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن

۱۳۲۱۔ یکیٰ بن کیجیٰ تمہی، ابو خیثمہ، ابوالزبیر، حضرت جابر (دوسری سند) احمد بن یونس، زہیر، ابو الزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ کوئی دیہاتی کسی شہری کا کا مال فروخت نہ کرے، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اللہ رب العزت ایک کے ذریعہ سے دوسرے کو

الابیر، حضرت جابر رضی الله شیبه اور عمرو ناقد، سفیان بن عیبینه، ابو الزبیر، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، وہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق بیان کرتے ہیں۔

۱۳۲۸ یکی بن یکی، مشیم، یونس، ابن سیرین، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں اس بات سے روک دیا گیا، کہ شہری دیہاتی کا مال فروخت کرے، آگر چہ اس کا بھائی یاباپ ہو۔

اس المرساد علی الله الله الله عدی الله عون الله علی الله الله عدی الله عدی الله عون الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله الله علی الله الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان الله رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں اس بات سے روک دیا گیا ہے ، که کوئی شہری کسی دیہاتی کامال فروخت کرے ( یعنی اس کاد لال نہ ہے )۔

باب(۱۸۰) بیچ مصراة کا حکم!

• ١٣١٣\_ عبدالله بن مسلمه بن قعنب، داؤد بن قيس، موسىٰ بن

بیار، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو شخص دودھ رو کی ہوئی بکری خریدے، پھرِ جا کر اس کادودھ نکالے، اگر اس کا دودھ پیند آجائے تو رکھ لے، ورنہ واپس کر دے ،اور اس کے ساتھ ایک صاع تھجور کا بھی دے دے۔ اسسار قتيبه بن سعيد، يعقوب بن عبد الرحمٰن، قاري سهيل، بواسطه اینے والد، حضرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو تحض دودھ چڑھی ہوئی (لیعنی دودھ روکی ہوئی) بکری خریدے تواہے رکھ اور اگر جاہے ،اہے واپس کردے،ادراس کے ساتھ ایک صاع چھوہارے کا بھی دیدے۔ ٣٣٣١ محمد بن عمرو بن جبله بن الي روّاد، ابو عامر عقدي، قره، محمہ،حضرت ابوہر بر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں، وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں ، کہ آپ نے ار شاد فرمایا، جو تحخص دودھ چڑھی بکری خریدے، اے تین دن تک اختیار ہے، پھر اسے واپس کرنا جائے تواس کے ساتھ ایک صاع گیہوں کا بھی دے دے ، مگر گیہوں دیناضر وری نہیں ہے۔ ۳۳۳ ارابن ابی عمر، سفیان ،ابوب، محمر، حضرت ابو ہر برہ رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، كه جو هخص مصراة كبرى خريدے، تووہ دوباتوں میں ہے بہتر كامختارہے،اگر جاہے تواہے روک لے اور اگر جاہے ،اس بکری کو واپس کر دے ،اور اس کے ساتھ ایک صاع تھجور کا بھی دے دے، مگر گیہوں دینا ضروری نہیں ہے۔ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْس عَنْ مُوسَى بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اشْتَرَى شَاةٌ مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبٌ بِهَا فَلْيَحْلَبْهَا فَإِنَّ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكُهَا وَإِلَّا رَدُّهَا وَمَغَهَا صَاعٌ مِنْ تُمَّر \* ١٣٣١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْحِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ \* ١٣٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بَبْن جَبَلَةَ بْن أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر يَعْنِي الْعَقَدِيَّ حَدُّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةً أَيَّامُ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا

صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءً \* السَّالِ اللهِ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرَى شَاءً سُنَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءً الشَّارَةُ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءً الْمُسْكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ لَا سَمْرَاءً \* السَّمْرَاء \*

(فائدہ) چونکہ عرب میں گیہوں گراں ہیں،اس لئے آپ نے یہ فرمادیا،اور مصراة اس جانور کو کہتے ہیں جس کادووھ کئی وقت تک نہ نکالا جائے، تاکہ تھنوں میں دودھ زیادہ معلوم ہو،اور لوگ دھو کہ میں مبتلا ہو کر زیادہ قیمت میں اسے خرید لیں،للذا خرید نے والے کو اس جانور کے واپس کر دینے کا حق حاصل ہے،اور جو دودھ اس نے نکالا ہے،اس کی قیمت ادا کر دیے، تھجور اور گیہوں کا دینا ضروری نہیں ہے۔ (نووی جلد ۲، عینی جلد ۱۲)۔ صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

١٣٣٤– وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوْ بِالْخِيَارِ \* ٥ ١٣٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُّنِ مُنبِّهٍ قَالَ هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلَبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلَّا فَلْيَرُدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ (١) \*

(١٨١) بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ

١٣٣٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرُو بْن دِينَار عَنْ طَاوُس عَن ابْن عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن أَبْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ

ہے ۱۳۳۳۔ ابن الی عمر ، عبد الوہاب ، ابوب سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، ہاں اتنا نرق ہے کہ اس حدیث میں "شاق" کے بجائے "عنم "کالفظہ۔

۱۳۳۵ محد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، مشام بن منبه ان مر ویات میں ہے روایت کرتے ہیں، جو انہوں نے حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور انہوں نے آتخضرت سے تقل کی ہیں، ان میں سے ایک نیہ بھی ہے، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جب تم میں ہے کوئی الیم او نٹنی خریدے، جس کا دورھ چڑھایا گیا ہو، یا دورھ چڑھی ہوئی کمری خریدے، تو دودھ دوہنے کے بعد اے اختیار ہے، جاہے اہے رکھ لے یااہے واپس کر دے ،اور ایک صاع تھجور کا بھی اس کے ساتھ دے دے۔

باب (۱۸۱) قبضہ سے پہلے خریدار کو دوسرے کے ہاتھ بیچناہاطل ہے۔

۱۳۳۳ یکیٰ بن یکیٰ، حماد بن زید (دوسری سند) ابو الربیع عتکی، قتبیه ، حماد ، عمر و بن دینار ، طاوس ، حضر ت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آ تخضرت صلی الله علیه و سلم نے ارشاد فرمایا، جو تشخص اناج خریدے تو قبضہ کرنے سے قبل اسے فروخت نہ کرے، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں ، کہ میں ہرایک چیز کواسی پر قیاس کر تاہوں۔

(فاكده) متقولات كى بيع قبضه سے پہلے درست نہيں، ہاں غير منقول كى بيع ميں كوئى مضاكقته نہيں ہے-

١٣٣٧ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ

۷ ساسا۔ ابن ابی عمر اور احمد بن عبدہ، سفیان (دوسری سند) ا بو بکر بن ایی شیبه ،ابو کریب، و کیچ، سفیان توری، عمر و بن دینار ے اس سند کے ساتھ ای طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

(۱) چونکہ تصریبہ میں زیادہ دودھ دکھا کر دوسرے شخص کو دھو کہ دیاجا تاہے اور وہ دوسر ااسی دھوکے میں مبتلا ہو کر جانور خرید لیتاہے اس لئے دیانة واخلا قاییجے والے کی ذمہ داری ہے کہ اگر خریدار اس جانور کو واپس کرنے کا کہے توبیہ اسے واپس لے لے۔

عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ النَّوْرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بَنْ وَهُوَ النَّوْرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْن

آ٣٣٨ - حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّنَنَا بِنُ رَافِعِ حَدَّنَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْنَ عَبَّاسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ ابْنَ عَبَّاسِ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةٍ الطَّعَامِ \* عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةٍ الطَّعَامِ \*

١٣٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَحْبَرَنَا وَ قَالَ السَّحَقُ أَحْبَرَنَا وَ قَالَ السَّحَقُ أَحْبَرَنَا وَ كِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْنَاعَ طَغَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ قَالَ فَالَ فَالَا فَالَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ طَغَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لَمَ فَقَالَ أَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَقَالَ أَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لَمُ فَقَالَ أَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّعَامُ لَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَا لَهُ فَقَالَ أَلَا تُواهُمُ مُ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأً وَلَمْ يَقُلُ أَلُو كُرَيْبٍ مُرْجَأً وَلَمْ يَقُلُ أَبُو كُرَيْبٍ مُرْجَأً وَلَمْ يَقُلُ أَلُو كُرَيْبٍ مُرْجَأً وَلَمْ يَقُلُ أَلُو كُرَيْبٍ مُرْجَأً وَلَهُ مَا لَاللَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٣٤٠ حَدَّثَنَا مَالِكُ حَ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ فَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ حَ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ فَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ وَسُلُمَ قَالَ مَنِ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ \*

بَسَمُ عَلَى مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِي عَلَى مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ

۱۳۳۸ اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو شخص گیہوں فریدے تاہ فتیکہ اس پر قبضہ نہ کرلے، اسے فروخت نہ کرے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما بیان کرتے ہیں، کرے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما بیان کرتے ہیں، کہ میں ہرایک چیز کو گیہوں کے مرتبہ میں سمجھتا ہوں ( یعنی اگر کوئی دوسری چیز ہو تواس کا بھی بہی تھم ہے)۔

۱۳۳۹ - ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، اسحاق بن ابراہیم،
وکیع، سفیان، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ
تعالی عنہماہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گیہوں خریدے،
تاو فتیکہ اسے ناپ نہ لے، اسے نہ بیچ، طاؤس بیان کرتے ہیں
کہ ہیں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دریافت
کیا، ایسا کیوں ہے، انہوں نے فرمایا، تم لوگوں کو نہیں و کیھتے، کہ
اناج سونے کے ساتھ میعاد پر بیچتے ہیں، لیکن ابو کریب نے
میعاد کا تذکرہ نہیں کیا۔

۱۳۴۰ عبدالله بن مسلمه تعنبی، مالک (دوسری سند) یجی بن کجی ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهمای روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، که جو هخص اناح خریدے ناو قشیکه اسے پوراوصول نہ کرلے، اے فروخت نہ کرے۔

اسم ۱۳ ایکی بن یحی ، مالک، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی ا عنبما سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ہم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں اتاج خریدتے شے ، پھر وہ ایک مخض کو ہمارے پاس بھیجنا تھا، جو اناج کو ہمیں

الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانِ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ \*

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكُنَّا مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ وَسُلَّمَ قَالَ مَنِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكُنَّا الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكُنَّا وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ وَسُلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ وَسُلَّا فَا أَنْ نَبِيعَهُ وَسُلَّا فَا أَنْ نَالَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنْ نَالَكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا فَلَا لَكُولُهُ وَالْمُ وَالْمَلَامُ أَنْ نَبِيعَهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ وَسُلِهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٦٣٤٣ - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبضَهُ \*

١٣٤٤ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْر قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفُر و قَالَ عَلِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبضَهُ \*

٥ ١٣٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ الْبُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدً عَنْ الْبُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدً رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جَزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى طَعَامًا جَزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى

اس جگہ ہے جہاں ہے خریدا ہے، اٹھا لینے کا اور دوسر ی جگہ منتقل کرنے کا بیچنے ہے قبل تھم کر تاتھا۔

۱۳۲۲ ابو بکر بن ابی شیبه، علی بن مسهر، عبیدالله، (دوسری سند) محمد بن عبدالله بن نمیر، بواسطه این والد، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ادشاد فرمایا، که جو شخص اناج خریدے، تو اسے فروخت نه کرے، تاو فتیکه اس پر قبضه نه کرے، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها بیان کرتے ہیں، که ہم سواروں سے و هیر کے و هیر اناج خریدا کرتے ہیں، که ہم سواروں سے و هیر کے و هیر اناج خریدا کرتے ہیں، که ہم سواروں سے و هیر کے و هیر اناج خریدا کرتے ہیں، که ہم سواروں سے و میر کے و هیر اناج خریدا کرتے ہیں، که ہم سواروں سے و میر کے و هیر اناج خریدا کہ میں الله علیه و آله وبارک و سلم نے ہمیں اس کے فروخت کرنے سے منع فرمایا، تاو فتیکه ہم اسے دوسری جگہ نه لے جا کیں۔

ساسال حرملہ بن یجی ، عبداللہ بن وہب، عمر بن محمہ ، نافع ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو شخص اناج خریدے ، تواسے فروخت نہ کرے ، تاو قتیکہ اے پوراوصول نہ کرلے ، اوراس پر قبضہ نہ کرلے۔ تاو قتیکہ اے پوراوصول نہ کرلے ، اوراس پر قبضہ نہ کرلے ، سم سال یجی بن مجر ، اساعیل بن جعفر ، عبداللہ بن دینار ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے بین ، انہوں نے بیان کیا، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو شخص اناج خریدے تواسے نہ فروخت کرے ارشاد فرمایا، کہ جو شخص اناج خریدے تواسے نہ فروخت کرے دیارہ جب تک کہ اس پر پوراقبضہ نہ کرلے۔

۱۳۳۵ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبدالاعلی، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمررضی اللہ تعالی عنبما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کواس بات پرماراجا تا تھا، کہ جب دہ ان جگہ پر ڈھیر خریدتے، تو وہاں سے منتقل کرنے سے پہلے اس جگہ پر

انہیں چوڈالتے تھے۔

١٣٤٦ - حَدَّنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ النّاسَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ النّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا ابْتَاعُوا الطّعَامَ جَزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ ابْتَاعُوا الطّعَامَ جَزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ وَذَلِكِ حَتَّى يُؤُووُهُ إِلَى رِخَالِهِمْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عَمْرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطّعَامَ اللّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطّعَامَ جَزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ \*

٧ - ١٣٤٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ

وَ فِي رُواَيَةِ أَبِي بَكْرٍ مَنِ ابْتَاعَ \* (فائدہ) كيونكه ناپنااور دزن كرنا، ياس جگه ہے دوسرى جگه منتقل كرناخود قبضه كرناہے۔

١٣٤٨ - حَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّنَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الضَّحَّاكُ بْنُ عُنْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْفَسَّحِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنّٰهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرّبّا فَقَالَ مَرْوَانُ أَنّٰهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرّبّا فَقَالَ مَرْوَانُ أَنّٰهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصَّكَاكِ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصَّكَاكِ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصَّكَاكِ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَحْلَلْتَ بَيْعِ الطَّعَلِم حَتَّى يُسْتَوْفَى قَالَ فَخَطَبَ عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ مَرْوَانُ اللّهِ عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ مَرُوانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَرْوَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَرْوَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَرْوَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَرْوَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَرْوَانُ اللّهُ عَلَى مَرْوَانُ اللّهُ عَلَى مَرْوَانُ اللّهُ عَلْلَ مَوْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

۱۳۲۹ - حرملہ بن یجیٰ، ابن وجب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کواس بات پرمار پڑتی تھی، کہ وہ اناجوں کے ڈھیر خریدتے تھے اور اپنے مکانوں میں نے جانے سے قبل اسی مقام پر فروخت کر دیتے تھے، ابن شہاب بیان کرتے ہیں، کہ مجھ سے حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عنہ نے بیان کیا، کہ ان کے والد اناج کا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کہ ان کے والد اناج کا دھیر خریدتے تھے، اور پھراسے اپنے گھر لے آتے تھے۔

2 سا۔ ابو بکر بن الی شیبہ اور ابن نمیر اور ابو کریب، زید بن حباب، ضحاک بن عثان، بکیر بن عبداللہ بن اہج، سلیمان بن بیار، حفرت ابو ہر رہوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گیہوں خریدے تو ناپنے سے قبل اسے فروخت نہ کرے، اور ابو بحرکی روایت میں "ابتاع" کالفظ ہے۔

بن عثان، بكير بن عبدالله بن اشج، سليمان بن بيار، حضرت ابو ہر بره رضى الله تعالى عنه نے مروان حاكم مدينه سے كہا، تونے رباكى بيع كو حلال كر ديا، مروان نے كہا، ميں نے كيا كيا ہے، حضرت ابو ہر بره رضى الله تعالى عنه نے فرمايا، تو نے سند (چھيوں) كى بيع جائز كر دى ہے، حالا نكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تواناج كى بيع سے اس كے قبضه كرنے سے بہلے عليه وسلم نے تواناج كى بيع سے اس كے قبضه كرنے سے بہلے

۸ ۱۳۳۷ اساق بن ابراجیم، عبدالله بن حارث، مخزومی، ضحاک

منع فرمایا ہے، چنانچہ مروان نے خطبہ دیا،اور لوگوں کواس کی ہیج سے منع کیا، سلیمان راوی حدیث بیان کرتے ہیں، کہ میں نے چو کیداروں کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں سے چھیوں کو صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

چھین رہے تھے۔

ب ( فا کدہ )اس سے مر ادوہ رسیدیں ہیں جن کے ذریعہ خرید و فروخت ہوتی تھی،ادر مال پر قبضہ نہیں ہو تا تھا۔

١٣٤٩ - حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتُوْفِيَهُ \*

(١٨٢) بَابِ تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِتَمْرٍ \*

١٣٥٠ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ بْنِ سَرْحِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ يَقُولُ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ \*
 مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ \*

لِلْمُتَبَايِعَيْنِ \* لِلْمُتَبَايِعَيْنِ \* وَلَيْ يَحْيَى قَالَ قَرَأُهُ

١٣٥٢ - تَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاللهِ صَلَّى الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

9 سالہ اسحاق بن ابراہیم، روح، ابن جرنے، ابوزبیر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، کہ جب تو کوئی اناج خریدے تو جب تک اس پر قبضہ نہ کرلے، اسے فروخت مت کر۔

ہاب (۱۸۴) جس تھجور کے ڈھیر کاوزن معلوم نہ ہو، تو اسے دوسر ی تھجوروں کے عوض بیچنا صحیح نہیں ہے۔

۱۳۵۰ ابوالطاہر، احمد بن عمرو، ابن وہب، ابن جرت ابوالزہیر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، فرمارے تھے کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھجور کا ڈھیر فروخت کرنے سے جس کا وزن یا ماپ معلوم نہ ہو، اس تھجور کے ڈھیر کے بدلے جس کاوزن یا ماپ معلوم ہو، منع کیاہے۔ دھیر کے بدلے جس کاوزن یاماپ معلوم ہو، منع کیاہے۔ ۱۳۵۱ اسحاق بن ابراہیم، روح، ابن جرت کی، ابوز بیر سے روایت کرتے ہیں، انہول نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں، کہ آ تخضرت صلی اللہ اللہ تعالی عنہا سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں، کہ آ تخضرت صلی اللہ بیاتی منع فرمایا ہے، اور حسب سابق روایت بیان کی، باقی حد بیث کے آخر میں تھجوروں کا تذکرہ نہیں ہے۔ باتی حد بیث کے آخر میں تھجوروں کا تذکرہ نہیں ہے۔ باب (۱۸۳) بیچ سے پہلے عاقد بین کو خیار مجلس باب راسل ہے!

سے ہے۔ ۱۳۵۲ یکی بن یکی ، مالک، نافع ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ بائع اور مشتری کو جب تک جدانہ ہوں اختیار (فنخ بیج ) حاصل ہے، گراس بیج میں جس میں اختیار کی شرط لگائی گئی ہو۔

إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ \* ( فا کدہ)امام بدرالدین عینی فرماتے ہیں، یہ اس شکل میں ہے، جبکہ عاقدین میں سے ایک نے بیچ کو واجب کر دیا ہو یعنی ایجاب کر لیا ہو،اب د وسرے کو اختیار ہے، چاہے قبول کرے اور اگر جاہے تور د کر دے ، لیکن جب عاقدین میں ایجاب و قبول ہو گیا تواب ہیج تام ہو گئی، للہٰ دااس کے بعد کسی کو خیار حاصل نہ ہوگا، ہاں اگر خیار کی شرط نگالی، یااس چیز میں کوئی عیب نکل آیا، تو خیار عیب کا حق رہے گا، جیسا کہ حدیث سمرہ بن جندب جو نسائی میں مذکورہے ،اس پر صراحتهٔ دال ہے (عینی جلد ۱۲ صفحہ ۲۳۹)۔

١٣٥٣ - حَدَّثُنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلَّهُمْ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ نافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ ابْنُ حُجْر قَالًا حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ ح و حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبيع وَأَبُو كَامِل قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرٌ قَالًا حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ \*

١٣٥٤ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ

ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ

نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذًا تَبَايَعَ الرَّجُلَان فَكُلُّ

وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا

جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ

أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكِ فَقَدُّ وَجَبَ

الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ

۱۳۵۳ ز ہیر بن حرب اور محمد بن متنیٰ، کیجیٰ قطان۔ ( دوسر ی سند ) ابو بکرین ابی شیبه ، محمد بن بشر ـ (تیسری سند) ابن نمیر، بواسطه اینے والد، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، نبي اكرم صلى الله عليه وسلم \_ (چو مھی سند)زہیر بن حرباور علی بن حجر،اساعیل۔ (پانچویں سند)ابوالرہیے اور ابو کامل، حمادین زید،ابوب، ناقع، حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، نبي اكرم صلى الله عليه وسلم \_ ( چھٹی سند )ابن منٹیٰ،ابن ابی عمر،عبدالوہاب، بیجیٰ بن سعید۔ (ساتویں سند)ابن رافع ،ابن ابی فدیک، ضحاک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهمایے روایت کرتے ہیں، وہ آتخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ''مالک عن نافع'' کی روایت کی طرح مدیث بیان کرتے ہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

۵۳ ۱۱ قتیبه بن سعید،لیث (دوسری سند) محمد بن رمح،لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، رسول الله صلى الله عليه و سلم سے لفل کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب دو آدمی خریدوفروخت کریں، تو ہر ایک کواختیار ہے، جب تک دونوں جدانہ ہوں، اور ایک ہی مقام پر رہیں، یاان میں سے ایک دوسرے کواختیار دے، جب دونوں سے کے نفاذ پر راضی ہو گئے، تو بیع واجب ہو گئی ادر اگر دونوں میں ہے کسی نے بھی بيع كو فسخ نهيس كيا، تب بيه بيع واجب مو كلي \_ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ \*

( فا کدہ) لینی عقد بھے سے پہلے عاقدین کو خیار حاصل ہے ،اور جب بھے منعقد ہو جائے تو پھر کسی قشم کااختیار نہیں ،خواہ افتراق مجلس ہو ،یانہ يو (مترجم) په

١٣٥٥ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَّاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَان بِالْبَيْعِ فَكَلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ حِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رَوَايَتِهِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلُهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ \*

۵۵ سوا۔ زہیر بن حرب، ابن ابی عمر، سفیان بن عیبینہ، ابن جریج، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها ہے ر وابیت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو آدمی سجے و شراء کریں، تو ہر ا یک کواپنی بیج کے متعلق خیار حاصل ہے، جب تک کہ جدانہ ہوں، یاان کی ہیج بشر ط خیار ہو،اب اگر ہیج کوا ختیار کرلیں، تو ہیج واجب ہو جائے گی،ابن الی عمرؓ نے اپنی روایت میں اتنی زیاد تی بیان کی ہے کہ نافع نے بیان کیا، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماجب بیچ کرتے اور حاہتے کہ معاملہ سخ نہ ہو تو کھڑے ہو کر بچھ دور تک چلتے ، پھراس کے پاس لوث آتے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

۱۳۵۷ یکی بن یحیٰ اور یحیٰ بن ایوب اور قتیبه اور ابن حجر،

اساعیل بن جعفر، عبدالله بن دینار، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که عاقدین کے در میان کوئی ہیج لازم نہ ہو گی،جب تک کہ وہ جدانہ ہوں،

مگر ہیج خیار میں۔

۱۳۵۷ این متنیٰ، یخیٰ بن سعید، شعبه (دوسر ی سند)عمر و بن على، يجيل بن سعيد، عبدالرحمٰن بن مهدى، شعبه، قاده،

ابوالخليل، عبدالله بن حارث، حضرت حكيم بن حزام رضي الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے بیان کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، فروخت کرنے والا،اور خریدنے والا دونوں کوا ختیار ہے، جب تک کہ

(فائدہ) میں کہتا ہوں، بیرا بن عمر کا عمل ہے اس ہے کسی کو کوئی تعارض نہیں ،اور بیر سب ایجاب سے ہے قبل ہے۔ ١٣٥٦– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرُونَ حَلَّاتُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولَا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ. لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْحِيَارِ \* (فائدہ) یعنی جس بیج میں خیار شرط کر لیا،وہ افتراق مجلس کے ساتھ ختم نہ ہوگا، بلکہ باقی رہے گا،واللہ اعلم۔

١٣٥٧ - حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّنِي حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حِ و حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِبْ عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ عَنِ النُّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ

مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةً بَيْعِهِمَا \*

١٣٥٨ - وَحَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي خَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدَّثُ عَنْ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ قَالَ مُسْلِمُ بْنِ الْحَجَّاجِ وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ بِمِثْلِهِ قَالَ مُسْلِمُ بْنِ الْحَجَّاجِ وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً \*

(۱۸٤) بَابِ مَنْ يُخَدَّعُ فِي الْبَيْعِ \* الْمَوْبَى وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ الْمَوْبَى وَيَحْيَى بْنُ الْمَوْبَى وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَّهِ وَابْنُ حُجْرِ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَّهِ وَقَالَ الْمَحْيِلُ بْنُ الْمَحْبِلُ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ يُقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُحْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِيَابَةً \*

جدا(۱) نہ ہوں، پھراگر دونوں سے بولیں اور عیوب کو بیان کر دیں
تو ان کی سے میں برکت کی جاتی ہے اور اگر جھوٹ بولیں اور
(عیوب کو) چھپائیں، تو ان کی سے کی برکت مٹادی جائے گ۔
۱۳۵۸ عمرو بن علی، عبدالر حمٰن بن مہدی، ہمام، ابو التیاح،
عبداللہ بن حارث، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنه،
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت نقل
کرتے ہیں، کمام مسلم فرماتے ہیں، کہ حضرت حکیم بن حزام
رضی اللہ تعالی عنہ خاص کعبہ کے در میان پیدا ہوئے، اور ایک
سوبیں برس زندہ رہے۔

سومیں برس زندہ رہے۔
باب (۱۸۴۷) جو شخص بیج میں دھو کہ کھا جائے!
ہاہ ۱۳۵۹ کے بن بچی اور بچی بن الوب اور قتیبہ ،ابن حجر ،اساعیل
بن جعفر ،عبداللہ بن دینار ،حفرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما
سے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے تذکرہ کیا، کہ اسے بیج
میں دھو کہ دے دیا جاتا ہے ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا، کہ جب تو خرید و فرو خت کیا کرے ، تو کہہ دیا کہ کوئی دھو کہ نہیں ، چنانچہ وہ شخص جب خرید و فرو خت کر تا تو

۔ ٹائدہ) کیونکہ اس مخص کی زبان سے لام نہیں نکاتا تھا،اس لئے یا کے ساتھ خیابۃ کہتا تھا،اوراس کی عمرایک سوتنمیں سال کی ہوگئی تھی، اور کسی لڑائی میں اس کے سرمیں پقر لگ گیا، جس کی بناپراس کی عقل اور زبان میں فتور آگیا تھا،اور بیہ اختیار صرف ان تھا، امام ابو حنیفہ ،اور امام شافعی کا یہی مسلک ہے ،اور امام مالک کی صحیح روایت بھی اس طرح منقول ہے (نووی جلد۲ صفحہ ۷، عیتی جلد ۲ صفر سوسوں)

(۱) س حدیث میں اور اس باب کی دوسر می احادیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ بیخ کرنے والے دونوں کو افتیار ہے کہ جب تک ایک دوسر سے جدانہ ہوں، فقہاء حنفیہ ومالکیہ کی دائے ہے کہ ان احادیث میں ایجاب و قبول مکمل کر کے فارغ ہونام ادہے کہ جب ایک نے ایجاب کیا تو دوسر ہے کو قبول کرنے سے پہلے اول کو اپنے ایجاب سے رجوع کرنے کا بھی حق کیا تو دوسر ہے کو قبول کرنے سے پہلے اول کو اپنے ایجاب سے رجوع کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ ہاں جب ایجاب و قبول مکمل ہو گیا تو اب بھے لازم ہو گئی اب خیار شرط، خیار عیب، اور خیار رویت کے بغیر کئی ایک کو دوسر ہے کی رضامندی کے بغیر بھے من اور ختم کرنے کا افتیار نہیں ہے۔ یہ حضرات فقہاء متعدد دلاکل سے استدلال کرتے ہیں جن میں آیات قرآنیہ، احادیث اور آثار صحابہ تمام موجود ہیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو تھملہ فتح الملہم ص ۲۸ سے۔

- ١٣٦٠ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّمُثَنِّي حَدَّثَنَا سُفْيَةُ اللَّمُثَنِّي حَدَّثَنَا شُعْبَةً بْنُ حَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا فَكَانَ إِذًا بَايَعَ يَقُولُ مَثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا فَكَانَ إِذًا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِيَابَةً \*

(٥٨٥) بَابِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ \*

١٣٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ\*

رَرْسِيرُ بَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَيْضَ وَيَأْمَنَ حَتَّى يَيْضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ \*

١٣٦٤–حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

۱۳۹۰ ابو بکر بن ابی شیبه ، و کیج ، سفیان (دوسر ی سند) محمد بن شخیا ، محمد بن جعفر ، شعبه ، حضرت عبدالله بن دینار سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے ، باقی اس حدیث میں سیہ نہیں ہے کہ جب وہ خرید و فروخت کرتا تو کہہ دیتا،" لاخیابۃ" بینی دھو کہ نہیں ہے۔

باب (۱۸۵) کھلوں کو در ختوں پر ان کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے بغیر کا منے کی شرط سے بیچنا درست نہیں ہے۔

۱۳۷۱۔ یکی بن یکی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، که آنخضرت صلی الله علیہ و آله وبارک وسلم نے (درختوں پر) بچلوں کے بیچنے سے ان کی صلاحیت ظاہر ہونے سے قبل منع کیا ہے، اور اس چیز سے بائع اور مشتری دونوں کو منع کیا ہے۔

۱۳ ۱۳ ارابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، عبید الله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت بیان کرتے ہیں۔

۱۳۹۳ علی بن حجر سعدی، اور زہیر بن حرب، اساعیل،
ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنها سے روایت
کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے مجوروں کے (درختوں پر) بیچنے سے منع فرمایا ہے،
تاو قتیکہ وہ لال یازردنہ ہوں، اور بالی کے بیچنے سے منع فرمایا،
جب تک وہ سفید نہ ہو، اور آفت سے محفوظ نہ ہو جائے، اور
بائع کو بیچنے اور مشتری کو خرید نے سے منع کیا ہے۔

بہ ۱۳ ارز ہیر بن حرب، جریر، یجیٰ بن سعید، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیاکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھلوں کو (ور ختوں

تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ قَالَ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ \*

١٣٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ\* ٦ ١٣٦٦ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ \*

١٣٦٧- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عُنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ \*

١٣٦٨– وَحَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةً وَابْنُ حُجْرِ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ حَعْفُر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمٌ لَا تَبِيعُوا الثُّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ \* ١٣٦٩ - وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن عَنْ سُفْيَانَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَّاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار بهَذَا الْإسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ مَا صَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ \*

١٣٧٠– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْهُ الْجُورَنَا أَبُو خَيْثُمَةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ جِ و حَدَّثَنَا

یر) نه بیچا جائے، تاو قشکیه اس کی صلاحیت ظاہر نه ہو جائے،اور آ فت اس سے زائل نہ ہو جائے ،اور صلاحیت کے ظاہر ہونے کایہ مطلب ہے کہ اس پرسر خی یاز روی آ جائے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۱۵ ۱۳- محدین متنی، این ابی عمر، عبد الوہاب، یجی ﷺ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے ،اور اس میں صرف صلاحیت کے ظاہر ہونے کا تذکرہ ہے، بعد کا حصہ مذکور تہیں۔

٣٦٣ اـ ابن رافع، ابن ابي فديك، ضحاك، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہماہے روایت کرتے ہیں ،وہ آتخضرت صلی الله عليه وسلم سے عبدالوہاب كى روايت كى طرح حديث مذكور

٢٤ ١٣١ ـ سويد بن سعيد، حفص بن ميسره، موسى بن عقبه، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مالک اور عبیداللہ کی ر دایت کی طرح حدیث بیان کرتے ہیں۔ `

٦٨ ١٣ ييل بن يجيل اور يحيل بن ايوب اور قتيبه اور ابن حجر، اساعیل بن جعفر، عبدالله بن دینار، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ نے ارشاد فرمایا، که تھلوں کو (در ختوں پر)ان کی صلاحیت کے ظاہر ہونے سے پہلے فروخت نہ کرو۔

۴ ۱۳۲۶ زمیر بن حرب، عبدالرحمٰن، سفیان، (دوسری سند) ا بن متنیٰ، محمد بن جعفر، شعبه ، حضرت عبدالله بن دینار ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی شعبہ کی روایت میں پیہ زیادتی ہے، کہ حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهماہے دریافت کیا گیا، صلاحیت کے ظاہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا آفت

• ۷ ساله یخی بن یخیٰ،ابوخیثمه ،ابوالزبیر ،حفرت جابر ( دوسری سند)احمه بن بونس،ز ہیر،ابوالز ہیر،حضرت جابررضی اللہ تعالیٰ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّتَنَا زُهَيْرٌ حَدَّتَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَطِيبَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَطِيبَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْهُ مَعْمَدُ بْنُ حَاتِم وَاللَّهْ ظُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ \*

١٣٧٧ - خَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ خَتَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكُلُ وَحَتَى يُوزِنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُؤزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَى يُوزِنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَى يُوزِنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا

١٣٧٣ - وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَنْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبِيهِ عَنِ الْبِي الْمُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْبِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَارَ اللهِ صَلَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا \*

عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچلوں کے بیچنے سے تاو فنتیکہ وہ آفت سے پاک نہ ہوجائیں، منع کیا ہے۔

اے ۱۳ احمد بن عثان نوفلی، ابو عاصم (دوسری سند) محمد بن حاتم، روح، زکریا بن اسحاق، عمر و بن دینار، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیہ و آلہ و بارک وسلم نے کیاں کی ضلاحیت ظاہر کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے، منع کیا ہے (۱)۔

۲۷ ساا۔ محمد بن مثنی اور ابن بیثار، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرو بن مرو، ابو البختری بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت ابن عبال رضی اللہ تعالی عنہما سے محبور وں کے در ختوں کی بیچ کے متعلق دریافت کیا، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا، کہ جب تک محبوریں کھانے، اور وزن کے قابل نہ ہو جا کیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی بیچ سے منع کیا ہے، میں نے عرض کیا، کہ وزن کے قابل ہو جانے کا کیا مطلب ہے، ابن عباس کے باس ایک شخص تھا، وہ بولا، تاو قتیکہ وہ کا کر کھانے عباس کے قابل نہ ہو جا کیں۔

ساے سا۔ ابو کریب، محمد بن العلاء، محمد بن فضیل، بواسطہ اپنے والد، ابن ابی نعیم، حضرت ابوہر ریوؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچلوں کومت فروخت کرو، تاو فنتیکہ ان کی ضلاحیت ظاہر نہ ہو جائے۔

سی سی رہ کا کہ ہے) اگر بھلوں کو در ختوں پر رہنے کی شرط کے ساتھ فروخت کیا، تو باجماع تیج باطل ہے، کیونکہ پھل بھی آفت کی وجہ سے تلف بھی ہو جاتے ہیں،اوراگر بلانشر طیبچے، تب بھی یہی تھم ہے،البتة صلاحیت کے ظہور کے بعد اگر فروخت کرلے تو تیج درست ہے۔

(۱) پھلوں کے ظاہر ہونے سے پہلے بالا جماع ان کی خرید و فروخت باطل ہے۔اور پھلوں کے ظاہر ہونے کے بعد فوری کا شخے اور اتار نے کی شرط کے ساتھ بالا جماع صحیح ہے اور پھلوں کو پکنے تک باقی رکھنے کی شرط کے ساتھ بالا تفاق فاسد ہے البتہ بغیر کوئی شرط لگائے جو بھے کی جائے اس کے جواز عدم جواز میں ائمہ کی آراء مختلف ہیں۔فقہاء حفنیہ کی رائے جواز کی ہے۔

(١٨٦) بَاب تَحْرِيْمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا \*

١٣٧٤ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ سُغْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا الْنَّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنْ بَيْعِ النَّمْ بِالتَّمْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنْ بَيْعِ النَّمْ بِالتَّمْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْ يَعْ النَّمْ بِالتَّمْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْعِ النَّمْرِ بِالتَّمْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْعِ النَّمْرِ بِالتَّمْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُصَلَ فِي بَيْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُرْضَ فِي بَيْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَلِيهِ أَنْ تُبَاعَ \*

١٣٧٥ - وَحَدَّثَنِي آَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَاللَّهُ فَا الْمُنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي وَاللَّهُ فَلُ لِحَرْمَلَةَ قَالًا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي وَاللَّهُ فَكُنْ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةً قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَيْدُو صَلَاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي وَسَلَّمَ لَا تَبْتَاعُوا النَّمْرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَلِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً \*

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً \* أَ ١٣٧٦ - وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ حُجَيْنَ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ

باب (۱۸۲) عرایا کے علاوہ تر تھجور کو خشک تھجور کے عوض فروخت کرناحرام ہے!

ما کے سارے کی بن کی ، سفیان بن عید، زہری (دوسری سند)،
ابن نمیراور زہیر بن حرب، سفیان، زہری ، سالم، حضرت ابن
عمر د ضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، کہ آپ نے کھلوں کے
فروخت کرنے سے منع کیا ہے، جنب تک کہ ان کی صلاحیت
فاہر نہ ہو جائے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان
کرتے ہیں، کہ ہم سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ
کرتے ہیں، کہ ہم سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ
میں رخصت دی ہے، ابن نمیرکی روایت میں "ان تباع" کالفظ

۱۳۵۵ ابوالطاہر اور حرملہ ، ابن وہب، یونس ، ابن شہاب ،
سعید بن میتب، ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن ، حضرت ابوہر برہ رضی
الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، کہ بچلوں کو
فروخت نہ کروجب تک کہ ان کی صلاحیت نہ ظاہر ہو جائے اور
نہ تر کھجوروں کو خشک کھجوروں کے عوض فروخت کرو، ابن
شہاب بیان کرتے ہیں ، کہ مجھے سے سالم بن عبداللہ بن عمررضی
الله تعالیٰ عنہمانے اپنے والد ہے ، انہوں نے رسالت مآب صلی
الله تعالیہ وسلم ہے اس طرح روایت نقل کی ہے۔

۲۷ ۱۳ محمد بن رافع، حجين،ليث، عقيل،ابن شهاب،سعيد بن

ميتب يان كرتے ہيں، كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے

ابن شیماب عن سعید بن المسیّب ان رسول مزابند اور محاقلہ (۱) سے منع کیا ہے، مزابنہ تو یہ ہے کہ تھجور (۱) مزابنہ کا مفہوم یہ ہے کہ اترے ہوئے کچلوں کو در ختوں پر لگے ہوئے کچلوں کے بدلے بیں اندازے کے ساتھ بیچنااور محاقلہ کا مفہوم یہ ہے کہ کئے ہوئے غلے کو یہ لے بیل اندازے کے ساتھ بیچناچو مکہ ان دونوں قسموں کی بیعوں بیس کی زیادتی کا واضح میے کہ کئے ہوئے غلے کے بدلے میں اندازے کے ساتھ بیچناچو مکہ ان دونوں قسموں کی بیعوں بیس کی زیادتی کا واضح امکان ہے جو سود بیں داخل ہے اس لئے ان دونوں ہے منع فرمادیا گیا۔

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ الْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ الْرَّرْعُ النَّعْلِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ النَّعْمِ وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ قَالَ بِالْقَمْحِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمْرَ وَصَلَّى اللّهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَبْدُو صَلَّاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَحَتَّى يَبْدُو صَلَّاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَ حَتَّى يَبْدُو صَلَّاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَ عَلَى اللّهُ عَنْ رَيْدِ بْنِ ثَابِتِ عَبْدُ اللّهِ عَنْ رَيْدِ بْنِ ثَابِتِ مَا لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَلَا تَبْعَامُ اللّهُ عَنْ رَيْدِ بْنِ ثَابِتِ مَا لَكُولِ اللّهِ عَنْ رَيْدِ بُنِ ثَابِتِ وَسَلّمَ اللّهِ عَنْ رَيْدِ بُنِ ثَابِتِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ وَاللّهُ عَلْمَ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَاكُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَاكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ

کے در خت پر گئے ہوئے پھل کھجوروں کے ساتھ فروخت کر دیے جائیں، اور محاقلہ یہ ہے، کہ کھیتی کو غلہ کے عوض فروخت کیا جائے، اور زمین کو گیہوں کے بدلے کرایہ پر لینے سے آپ نے منع کیا ہے، ابن شہاب بیان کرتے ہیں، اور مجھ نقل مین عبداللہ نے آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے، کہ جب تک بھلوں کی صلاحیت نہ ظاہر ہو جائے، انہیں فروخت نہ کرو اور نہ تر کھجوروں کو (جو درخت پر گئی ہوئی ہوئی سے فروخت کرو، سالم بیان کرتے ہیں، کہ مجھ سوں) کی ہوئی سے فروخت کرو، سالم بیان کرتے ہیں، کہ مجھ اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد درخوں پر گئی ہوئی، کھجوروں یا اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد درخوں پر گئی ہوئی، کھجوروں یا علاوہ اور کسی صورت میں اجازت دے دی، اور عربہ کے عوض عربہ میں اجازت دے دی، اور عربہ کے عادہ اور کسی صورت میں اجازت دے دی، اور عربہ کے علاوہ اور کسی صورت میں اجازت نہیں دی۔

(فاکدہ)عربیہ ہے، کہ ہاغ کامالک اپنے در ختوں میں ہے کچھ در خت کسی غریب کودے دے،اور ان در ختوں پرتر میوہ لگا ہو، تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میوہ کو خشک میوہ کے بدلے فرو خت کرنے کی اجازت دے دی،خواہ وہ غریب کسی اور کے ہاتھ فرو خت کرے،یا سریس میت سیسر شریع ہے جب میں کرون معلم ماں متری

١٣٧٨ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالْ مِعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَحْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالْ مِعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَحْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

٩٧٦ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ

22ساریخی بن بیخی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر، حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عربیہ والے کو اجازت دی کہ وہ در خت پر گئی تھجوروں کو خشک تھجوروں کے ساتھ فرو خت کر سکتا ہے۔

۱۳۷۸ کی بن بیخی مسلیمان بن بلال، کیخی بن سعید، نافع، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے عربیہ میں اجازت دے دی، مطلب بیہ کہ تھے والے اندازے کے ساتھ تھجوریں دیں اور اس کے عوض در خت پر گئی ہوئی تر تھجوریں کھانے کے لئے لیں۔

9 سار محمد بن فنیٰ، عبدالوہاب، یحیٰ بن سعید، نافع سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔ صیحیمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

يَقُولُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* ١٣٨٠- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ مَحْيَى أَخْبَرَنَا

هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَهِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةَ تَجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بخُرْصِهَا تُمْرًا \*

١٣٨١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرُصِهَا تَمْرًا قَالَ يَحْيَى الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّحَلَاتِ لِطُعَامِ أَهْلِهِ رُطَّبًا بِخَرْصِهَا تُمْرًا \*

١٣٨٢- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ تَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحُّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا \*

١٣٨٣- وَحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَنْ تُؤْخَذَ بِخُرْصِهَا \*

١٣٨٤- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِل قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حِ و حَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ خُجْر حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعَ بِهَذَا الْإَسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلُّمُ رَحْصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِعَرْصِهَا \* ١٣٨٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ

۸۰ ۱۳۸۰ یکی بن یکی ہشیم، یکی بن سعیدے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اس میں رہے کہ عربیہ تھجور کاوہ در خت ہے،جو کسی (فقیر) کو دیدیا جائے ،اور پھر وہ اندازہ کے ساتھ اس کے تھاوں کو خشک تھجوروں کے ساتھ فرو خت کر دے۔

٨١ ١٣ ـ محمد بن رمح بن مهاجر ،ليث، يجيُّ بن سعيد ، نافع ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عربیہ میں اندازہ کے ساتھ تھجوروں کے ساتھ فروخت کرنے کی اجازت دی ہے، یکیٰ بیان کرتے ہیں، کہ عربیر سے کہ ،ایک مجنس اپنے گھر والوں کے کھانے کے کئے در ختوں پر لگے ہوئے کھل خٹک تھجوروں کے عوض اندازے کے ساتھ خریدے۔

٣٨٢ - ابن نميز، بواسطه اينے والد، عبيدالله، نافع، حضرت ابن عمر، حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا میں اندازہ کر کے کیل کے ساتھ فروخت کرنے کی اجازت دی ہے۔

١٣٨٣ - ابن منتی ، يجي بن سعيد ، عبيدالله سے اس سند كے ساتھ روایت منقول ہے، باقی الفاظ میہ ہیں کہ اندازے کے ساتھ لے سکتاہے۔

۸۴ ۱۳۰۳ ابوالر بیچ اور ابو کامل، حماد (دوسری سند) علی بن حجر، اساعیل،ابوب،نافع ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عرایا کی اندازہ کے ساتھ اجازت دی ہے۔

١٣٨٥ عبدالله بن مسلمه تعنبي، سليمان بن بلال، يجلي بن سعید،بشیر بن بیاران اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم سے

ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ وَقَالَ ذَلِكَ الرَّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ إِلَّا أَنَّهُ رَخَصَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ الرَّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ إِلَّا أَنَّهُ رَخَصَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ الرَّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ إِلَّا أَنَّهُ رَخَصَ فِي بَيْعِ الْعُرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتِيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ المُعْرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتِيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِعَرَصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا \*

١٣٨٦- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٌ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِحَرْصِهَا تَمْرًا \*

آسِكُوْ الْمُثَنَّى وَالْمُنَّ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ النَّقَفِيِ النَّقَفِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ ابْنِ بِلَالِ عَنْ يَحْيَى غَيْرَ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ ابْنِ بَلَالِ عَنْ يَحْيَى غَيْرَ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فَذَكَرَ بِمِثْلِ عَنْ يَحْيَى غَيْرَ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَ الرِّبًا الزَّبْنَ و إِسْتَعَقَى وَابْنَ الْمُثَنِّى جَعَلَا مَكَانَ الرِّبًا الزَّبْنَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عُمَو الرِّبًا \*

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَشْيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \* صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \*

١٣٨٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بَنْ أَبِي شَيْبَةَ

روایت نقل کرتے ہیں، جوان کے گھر میں رہتے تھے، ان میں سے حضرت سہیل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے در خت پر گئی تھجوروں کو پختہ تھجوروں کے ساتھ فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا یہی سود ہے اور یہی مزاہنہ ہے گر آپ نے عربیہ کی بچے میں اجازت دی ہے، یعنی گھروالے تھجور کے ایک دو در ختوں کا ختینی اندازہ کر کے گھروالوں کے لئے لے لیں اور ان کے عوض اندازہ سے اتنی بی تھجوریں دے دیں۔

۱۳۸۷۔ قتیبہ بن سعید،لیث (دوسری سند) ابن رمح،لیث، کیل بن سعید، بشیر بن بیار، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عربہ کے اندر خشک تھجوروں کے ساتھ اندازہ کرکے فروخت کرنے کی اجازت دی ہے۔

۱۳۸۷ محد بن متی اور اسحاق بن ابر اہیم اور ابن ابی عمر ثقفی کے کی بن سعید، بشیر بن بیار ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ان اصحاب ہے جو ان کے گھر میں رہتے تھے، روایت کرتے ہیں ، کہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ، اور سلیمان بن بلال عن بجی کی روایت کی طرح حدیث بیان کی ، گر اتنا فرق ہے کہ اسحاق اور ابن متنیٰ نے ''ر با''کی جگہ مزاہنہ کالفظ استعال کیا ہے، اور ابن ابی عمر نے ''ر با''کی جگہ فظ بولا ہے۔ اور ابن ابی عمر نے ''ر با''کی عبی سود کا فظ بولا ہے۔

۱۳۸۸ عید، کی بن سعید، بیلی بن عیدنه، کی بن سعید، بیلی بن سعید، بیلی بن سعید، بیلی بن بیلی بن الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، وہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے سابقه احادیث کی طرح بیان کرتے ہیں۔

۹ ۸ ۱۳۰۸ ابو بکر بن ابی شیبه اور حسن حلوانی، ابواسامه ، ولید بن

وَحَسَنَ الْحُلُوانِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِ مَوْلَي الْوَلِيدِ بْنِ يَسَارِ مَوْلَي الْوَلِيدِ بْنِ حَارِثَةً أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ وَسَهْلَ بُنَ أَبِي حَرَّمَةَ حَدَّثَهَ حَدَّثَهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

١٣٩٠ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِحَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ قَالَ نَعَمْ \*
خَمْسَةٍ أَوْسُقِ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ قَالَ نَعَمْ \*

١٣٩١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكُرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا \*

١٣٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْع ثَمَرِ النَّحْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْع ثَمَرِ النَّحْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا

کثیر، بثیر بن بیار، رافع بن خدت اور حضرت سهل بن الی حثمه رضی الله تعالیٰ عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیچ مزابنه یعنی در خت پر گئی ہوئی تھجوروں کے ساتھ فروخت کرنے ہے منع فرمایا ہے، مگر عرایا والوں کو اس چیز کی اجازت دی گئی ہے۔ (۱)

۱۳۹۰ عبدالله بن مسلمه بن قعنب، مالک (دوسری سند) یکی بن یمی مالک، داؤد بن حصین، ابوسفیان مولی ابن ابی احمد، حضرت ابو ہر برہ رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے جیں، وہ کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے عرایا کی ہیج میں اندازہ کے ساتھ فرو خت کرنے کی اجازت دی ہے، بشر طیکہ یا چی وسق ہو، داؤد راوی کواس میں شک ہویا پانچ وسق ہو، داؤد راوی کواس میں شک

۱۳۹۱۔ یچیٰ بن یجیٰ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ غنبما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیج مزاہنہ سے منع کیا ہے، اور مزاہنہ یہ ہے کہ در خت پر گئی ہوئی تھجوروں کو خشک تھجوروں کے ساتھ باعتبار کیل کے فرو خت کرنا، یادر خت پر گئے ہوئے انگوروں کو خشک انگوروں کو خشک انگوروں کے خشک انگوروں کے حقات کرنا، یادر خت پر گئے ہوئے انگوروں کو خشک انگوروں سے کیلا ہیجنا۔

۱۳۹۲۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر، محمد بن بشر، عبیداللہ بن نمیر، محمد بن بشر، عبیداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے مزاہنہ سے منع کیا ہے، اور مزاہنہ در ختوں پر لگی ہوئی تھجوروں کو خشک تھجوروں کے ساتھ ماپ کر بیچنا، اور ایسا ہی انگوروں کو

(۱) حنفیہ کے نزدیک عرایا کا مفہوم ہیہ ہے کہ کسی باغ کامالک اپنے باغ میں سے کسی در خت پر لگے ہوئے کھل کسی غریب کو دے دیتا اب بار باراس کے آنے کی وجہ سے انھیں تکلیف ہوتی تو یہ مالک اس غریب سے یوں کہتا کہ اس در خت پر لگے ہوئے کھلوں کو میرے پاس رہنے دو اور اس کے عوض میں تنہیں اتر ہے ہوئے کھل دے دیتا ہوں توابیا کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے۔

وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَبَيْعِ الزَّرْعِ بالْحِنْطَةِ كَيْلًا \*

١٣٩٣ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْبِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْبِ بَهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً \* الْبِنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً \* ١٣٩٤ - حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينَ وَهَارُونُ بْنُ عَبِسَى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُوالِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُوالُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُوالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُوالُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُوالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُوالُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُوالُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُوالُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُوالُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُوالُسُلَمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَنْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَنْدِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَنْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَلَى الْعَلَا وَعَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَمُ وَالْعَلَا وَعَلَا وَعَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

٥٩٥٥- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَرُهُوْ السَّعْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ وَرُهُوْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ إِنْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّحْلِ بَتَمْرِ بِكَيْلٍ مُسَمَّى إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ النَّحْلِ بَتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمَّى إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ

١٣٩٦ - وَحَدَّنَنَا أَيُوبُ بِهَذَا أَلْإِسْنَادِ نَحْوَهُ\*
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ بِهَذَا أَلْإِسْنَادِ نَحْوَهُ\*
١٣٩٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ وَ ١٣٩٧ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَوْمَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَحْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّيْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ تَنْ نَخْلًا بَتَمْ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ خَرْمًا أَنْ يَبِيعَةُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَةُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَةُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَةُ بِرَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرُعًا أَنْ يَبِيعَةُ بِرَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرُعًا أَنْ يَبِيعَةُ بِكَيْلُ طَعَامَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كَانَ زَرُعًا أَنْ يَبِيعَةُ بِكَيْلُ طَعَامَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كَلَةٍ وَفِي يَبِيعَةُ بِكَيْلُ طَعَامَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلُهِ وَفِي يَسِعَةُ بِكَيْلُ طَعَامَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلُهِ وَفِي

منقہ کے ساتھ کیلا بیچنا، اور ایسے ہی انداز آگیہوں کے کھیت کو گیہوں کے ساتھ بیچنے کانام ہے۔

۱۳۹۳ او بکر بن ابی شیبہ ، ابن ابی زائدہ، عبد اللہ ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۳۹۴ کی بن معین اور ہارون بن عبداللہ اور حسین بن عبداللہ اور حسین بن عبداللہ تعالی عبدی اللہ تعالی عبدی اللہ تعالی عبداللہ کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع کیا ہے، اور مزابنہ در خت برگی ہوئی مجوروں کو خشک مجوروں کے ساتھ باعتبار کیل کے فروخت کرنا، اور ایسے ہی در ختوں پر لگے ہوئے انگوروں کو خشک انگوروں کو خشک انگوروں کے ساتھ ماپ کر بیجنا، اور اسی طرح ہر پھل کو خشک اندازہ کے ساتھ بیجنا۔

۱۳۹۵ علی بن حجر اور زہیر بن حرب، اساعیل بن ابراہیم،
ابوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت
کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بیع مزاہنہ سے منع فرمایا ہے، اور مزاہنہ بیہ ہے کہ در خت پر
لگی ہوئی مجوروں کو خشک محبوروں کے ساتھ متعین ناپ سے
اس شرط کے ساتھ فروخت کیا جائے، کہ اگر زیادہ نکلیں تو
میری ہیں، اور اگر کم ہوں، تب بھی میر اہی نقصان ہوگا۔
میری ہیں، اور اگر کم ہوں، تب بھی میر اہی نقصان ہوگا۔
میری ہیں، اور اگر کم ہوں، تب بھی میر اہی نقصان ہوگا۔

۱۹۹۷ قتیه بن سعید، لیث (دوسری سند) محد بن رمح، لیث نافع ، حفرت عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں ،
انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے مزابنہ سے منع کیا ہے ، اور وہ یہ ہے کہ اپنے باغ کا پھل اگر تھجور ہو، تو خشک خفوروں کے بدلے ماپ کر، اور اگر انگور ہوں، تو خشک انگوروں کے بدلے ماپ کر، اور اگر انگور ہوں، تو خشک انگوروں نے بدلے ماپ کر، اور الیہ بی اگر تھیتی ہو، تو سوکھے ہوئے اناج کے ساتھ بیجنا ہے، آپ نے ان تمام سوکھے ہوئے اناج کے ساتھ بیجنا ہے، آپ نے ان تمام

ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ أَوْ كَانَ زَرْعًا \*

١٣٩٨ - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ
حَدَّثَنِي يُونُسُ حَ وَ حَدَّثَنِي ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ
أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ حَ وَ حَدَّثَنِيهِ سُويْدُ
بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنِيهِ
مُوسَى بْنُ عُقْبَةً كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مُوسَى بْنُ عُقْبَةً كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مَوسَى بْنُ عُقْبَةً كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مَوْسَى بْنُ عُقْبَةً كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مَوْسَى بْنُ عُقْبَةً كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \* (١٨٧) مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَّعَلَيْهَا تَمْرٌ \*

١٣٩٩ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَحْلًا قَدْ أَبِّرَتْ فَتَمَرَّتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ\*

رَحُنَّا اللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّهُ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا اللهِ نَمْرِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ لَمْ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّهُ ظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بَشْرِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللهِ عَمْرَ أَنَّ بِشُر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللهِ عُمْرَ أَنَّ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللهِ عَمْرَ أَنَّ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ اللهِ عَمْرَ أَنَّ اللهُ وَمَدَّا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمَا لَحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمَا لَحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمَا لَكُولِ الشَّرِي أَصُولُها وَقَدْ أَبْرَتْ فَإِنَّ فَمَرَهَا لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ اللهِ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمَا لَكُولِ الشَّرِي أَبْرَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ اللهِ يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمَا لَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

صور توں ہے منع کیاہے،اور قتیبہ کی روایت میں "وان کان" ' کے بجائے"او کان زرعاً "کالفظہے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۱۳۹۸ ابوالطاہر، ابن وہب، یونس (دوسری سند) ابن رافع، ابن ابی فدیک، ضحاک (تیسری سند) سوید بن سعید، حفص بن میسرہ، موسیٰ بن عقبہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ سابقہ روایات کی طرح حدیث روایت کرتے ہیں۔

باب(۱۸۷)جو شخص تھجور کادر خت بیجے اور اس پر تھجوریں گلی ہوں!

۱۹۹ الدیجی بن یجی، مالک، نافع، حضرت ابن غمر رضی الله تعالی عنهمات روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که آ بخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قلمی تھجوروں کے در خت فرو خت کئے تو اس پر گئے ہوئے کھل بائع سے ہیں، بال اگر خریداران کی شرط طے کرلے۔

ہاں، رسر بداران کی سرط سے سرے۔

ام ۱۹۰۰ محد بن مثنیٰ، یجیٰ بن سعید (دوسری سند) ابن نمیر،

بواسط اپ والد، عبیدالله (تیسری سند) ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد

بن بشر، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنها سے

روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جن در ختوں کی جڑیں خرید لی

جائیں، اور در خت قلمی ہوں تو موجودہ پھل قلم باند صنے والے

یعنی بیجنے والے کے ہیں، ہاں اگر خرید نے والا اس کی شرط سطے

کے ہیں، ہاں اگر خرید نے والا اس کی شرط سطے

(فائدہ) تھجور کادرَ خت نراور مادہ ہو تاہے، مادہ کے بال چیر کر نر کے بال اس میں پیو ند کرتے ہیں، توخوب پھلتاہے، عربی میں اسے تاہیر کرنا

ے یں۔ ۱۶،۱ وَحَدَّثَنَا لَئَنَّا قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ حَدَّثَنَا لَیْتٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّیْثُ عَنْ نَافِعٍ

۱۰ ۱۳۰۱ قتبیه بن سعید،لیث (دوسری سند) ابن رمح،لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرِئِ أَبَرَ نَيْعُلَّا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَرَ ثَمَرُ النَّحُّلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ \*

المَّرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَبُو كَامِلُ قَالًا حَمَّادٌ حَ وَ حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ خُرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ خُرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*
 بهذا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*
 بهذا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*
 بهذا الْإِسْنَادِ مَحْوَهُ \*

١٤٠٣ وَحَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَاتُهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَمَنِ ابْتَاعَ عَلَيْهِ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَلَيْهِ بَعْدًا فَمَالُهُ لِللَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعِ بَعْدًا فَمَالُهُ لِللَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنَ ابْتَاعَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنَ الْمَالِكُ لَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنَ الْمُعْلَى وَالْمَا لَعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ ال

عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* ` ` الْجُبَرَنَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ \* ` أَخْبَرَنَا الْجُبَرَنَا الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ البَنِ شِهَابٍ حَدَّتَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \*

أَحْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کھجور کے در ختوں کا قلم لگایا ہو،اور پھر مع قلم کے ان در ختوں کو فروخت کر دے، تو موجودہ پھل قلم لگانے والے کے ہوں گے، مگریہ کہ خریدار شرط کرے۔
لگانے والے کے ہوں گے، مگریہ کہ خریدار شرط کرے۔
۲۰ سا۔ ابو الربیج، ابو کامل، حماد، (دوسری سند) زہیر بن حرب،اساعیل، ابوب، حضرت نافع سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۳۰۰۱ - یخی بن یخی اور محمد بن رخی لیث (دوسری سند) قتیه بن سعید، لیث، ابن شهاب، سالم بن عبدالله، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے آنخصرت صلی الله علیه وسلم سنا، فرمار ہے تھے، کہ جو شخص تھجور کے در خت قلم لگانے کے بعد فریدے، تو موجودہ پھل بائع کے ہیں، ہاں اگر فریدار شرط کرلے، اور جس نے کوئی غلام فریدا، تواس کا موجودہ مال بائع کا ہے، گریہ کہ فریداراس چیز کی شرط کرلے۔

مر بیان بن عید، نور کی شرط کر ہے۔
سفیان بن عید، نور کی سے ای سند کے ساتھ ای طرح سفیان بن عید، نور کی۔
روایت منقول ہے۔

4 - ۱۳ - حرملہ بن کیجی، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمار ہے تھے، اور حسب سابق بیان کیا۔

( فائدہ)امام نوویؓ فرماتے ہیں، کہ امام شافعیؓ کاجدید قول،اور امام ابو حنیفہ کا ند ہب ہے ، کہ غلام کسی چیز کامالک نہیں ہوتا، لہذاوہ مال بالع کا ہو گا،خواہ پہننے کے کپڑے ہی کیوں نہ ہوں،اور ایسے ہی امام ابو حنیفہؓ کے نزدیک اس قتم کی بھی بہر صورت کھل بائع کے ہوں گے ،واللہ اعلم بالصواب۔

(١٨٨) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنِ الْمُحَابَرَةِ وَبَيْعِ التَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ \*

وَسُو يَسِي اللهِ عَبْدِ اللهِ بَنِ نَمَيْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ نَمَيْرِ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ بَنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالُ نَهَى رُسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ حَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ النّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ اللّهُ حَابَرَةٍ وَعَنْ بَيْعِ النّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَن اللّهُ عَنْ بَيْعِ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

بیجنے کی ممانعت!

۱۹۰۸ - ابو بکر بن ابی شیبہ اور محمہ بن عبداللہ بن نمیر اور زہیر

بن حرب، سفیان بن عیدنہ ، ابن جر تج، عطاء، حضرت جابر بن
عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہول نے
بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ ، مز ابنہ اور
مخابرہ سے منع فرمایا ہے اور سجلوں کو ان کی صلاحیت کے ظاہر
ہونے سے قبل فرو خت کرنے سے منع کیا ہے ، اور سجلوں کو
صرف وینار اور در ہم کے عوض نہ بیچا جائے ، گر بیج عربیہ میں
صرف وینار اور در ہم کے عوض نہ بیچا جائے ، گر بیج عربیہ میں
اس کی اجازت ہے۔

باب(۱۸۸) محا قله، مز ابنه اور مخابره کی ممانعت کا

بیان، اور ایسے ہی تھلوں کو صلاحیت کے ظہور

ہے قبل فروخت کرنے اور چند سالوں کے لئے

ر فائدہ) محاقلہ اور مزاہنہ کا بیان، اور ای طرح بھلوں کی صلاحیت کے ظاہر ہونے سے قبل بیخ، اور عرایا کا بیان پہلے گزر چکا ہے، مخابرہ اور اور کا بیان پہلے گزر چکا ہے، مخابرہ اور رہا معاومہ، تو چند سالوں کے لئے اپنے ور ختوں کے مزارعہ وونوں قریب قریب ایک جسی چیزیں ہیں، ان کی تفصیل آئندہ آتی ہے، اور رہا معاومہ، تو چند سالوں کے لئے اپنے ور ختوں کے بھلوں کا بیچناہے، اس میں ایک فتم کاوھوکہ ہے، کہ شایدوہ در خت بھل نہ لائمیں، اور پھر بھے معدوم بھی ہے، اس لئے باجماع علماء کرام یہ بھی ہے، اس لئے باجماع علماء کرام یہ بھی ہے، اس کے باجماع علماء کرام یہ بھی ہے، اس کے باجماع علماء کرام یہ بھی ہے، اس کے باجماع مقل کیا ہے (واللہ اعلم بالصواب)۔

١٤٠٧ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَثْلُه \*

ے مہا۔ عبد بن حمید ، ابو عاصم ، ابن جرتج ، عطاء ، اور ابو الزبیر سے روایت کرتے ہیں ، کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا ، وہ فرمار ہے تھے ، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ، اور حسب سابق روایت سان کی۔

۱۳۰۸ - اسحاق بن ابراہیم خطلی، مخلد بن یزید جزری، ابن جر بیج، عطاء، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے مخابرہ، محاقلہ اور مزابنہ اور کھلوں کی بیج سے تاو قلیکہ وہ کھانے کے لائق نہ ہوں، منع فرمایا ہے، اور فرمایا، کہ دیتار اور در ہم کے علاوہ نہ بیچا جائے، البتہ عربہ میں بیہ چیز

الْعَرَايَا قَالَ عَطَاءٌ فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ أَمَّا الْمُحَابَرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى السَّمَ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْحُدُ مِنَ الشَّمْرِ وَزَعَمَ الرَّحُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْحُدُ مِنَ الشَّمْرِ وَزَعَمَ الرَّطَبِ فِي النَّحْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا أَنَّ الْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِ تَكِيلًا \*

١٤٠٩ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ كِلَّاهُمَا عَنْ زَكَريَّاءَ قَالَ ابْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَريَّاءُ ابْنُ عَدِّيُّ أَحْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكَٰيُّ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تَشْقِهَ وَالْإِشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلِ مِنَ الطُّعَام مَعْلُومِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّحْلُ بِأُوْسَاقِ مِنَ ٱلتَّمْرِ وَٱلْمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ۚ ذَٰلِكَ قَالَ ۚ زَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحِ أَسَمِعْتَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ \*

١٤١٠ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ حَدَّثَنَا

بَهْزٌ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ

مِينَاءَ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ

وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى

درست ہے، عطاء بیان کرتے ہیں، کہ حضرت جابر نے ہمارے
سامنے، ان الفاظ کے معنی بیان کے، چنانچہ فرمایا، مخابرہ تو یہ ہے
کہ کوئی فخص خالی زمین کسی آدمی کو دے دے، اور اس میں
فرچ کرے، اور بیہ بیداوار میں سے حصہ لے لے، اور مزابنہ
در خت پر گئی ہوئی تر مجوروں کو خشک مجوروں کے ساتھ پیانہ
سے فروخت کرنا، اور محاقلہ کھیتی میں اس طرح کرنے کو کہتے
ہیں، لیمنی کھڑا ہوا کھیت خشک غلہ کے عوض باعتبار کیل کے
فروخت کرویناہے۔
فروخت کرویناہے۔

۹ • ۱۲۰ اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن احمد بن ابی خلف، ز کریا بن عدى، عبيدالله، زيد بن ابي انيسه، ابوالوليد مكي، عطاء بن ابي ر باح، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مزاہنہ اور مخابرہ سے منع فرمایا، اور تھجور کے در خت خریدنے ہے جب تک ان کا پھل سرخ یا زرد نہ ہو جائے، یا کھانے کے لائق نہ ہو،اور محاقلہ بیہ ہے کہ کھڑے کھیت کو غلہ کے کچھ مقررہ پیانہ کے عوض فروخت کر دیا جائے ،اور مزاہنہ یہ ہے کہ در خت پر لگی ہوئی تھجوریں پچھ تھجوروں کے وسق کے بدلے فروخت کی جائیں، اور مخابرہ سے کہ تہائی اور چو تھائی پیداوار وغیرہ پر زمین دے دے، زید بیان کرتے ہیں، کہ میں نے عطاء بن انی رباح سے دریافت کیا، کہ کیاتم نے بیہ حدیث حضرت جابرین عبداللّٰدرضی اللّٰہ تعالٰی عنہماہے سنی ہے، کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک وسلم ہے روایت كرتے ہوں ، انہوں نے جواب میں فرمایا، جی ہاں۔

ماسار عبدالله بن ہاشم، بہز، سلیم بن حیان، سعید بن میناء، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے جسر، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم نے محاقلہ، مزانبہ اور مخابرہ سے منع فرمایا ہے، اور جب تک کہ محال سرخ یازر دنہ ہو جا کیں، اور کھانے کے قابل نہ بن جا کیں

تُشْقِحَ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْقِحُ قَالَ تَحْمَارُ ۗ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكِلُ مِنْهَا \*

١٤١١ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَاريريُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُحَابَرَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةَ وَعَنِ التَّنْيَا وَرَخُّصَ فِي الْعَرَايَا \* رَخْصِتُوكَ ہِــ

ان کی خرید و فروخت ہے بھی منع فرمایا ہے۔

ااسماله عبیدالله بن عمر قوار ری، محمد بن عبید الغیمری، حماد بن زید، ابوب، ابوالزبیر، سعید بن میناء، حضرت جابر بن عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آتھے ترت صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مزاہنہ اور مخابرہ ے منع فرمایاہے ، حدیث کے راویوں میں ہے ایک نے کہاہے کہ معاومہ چند سالوں کے لئے (در ختوں کا کھل) فروخت کرنا ہے، اور آپ نے اشٹناء سے مجھی منع فرمایا ہے، اور عربیہ کی

(فائدہ)استثناء یہ ہے، کہ بید کیے کہ جھے سے یہ ڈھیر بیتیا ہوں، مگر اس میں سے بچھ میر اے،اگر مجبول ہے، تو یہ چیز باطل ہے،اوراگر معلوم ہے، تو پھر کوئی مضائقہ نہیں، جامع ترندی کی ایک روایت میں اس چیز کی تصریح موجود ہے، باقی اس مسکلہ کی بہت سی صور تیں ہیں، بعض باتفاق علماء سیجے ہیں،اور بعض باطل ہیں، جسے حاجت ہو،وہ علمائے حق سے ان کی شخفیق کر لے، تفصیل کی اس مقام پر مخبائش نہیں ہے،واللہ

> ١٤١٢- وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلِيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ \*

> > (١٨٩) بَابِ كِرَاءِ الْأَرْضِ \*

١٤١٣ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ حَدَّثَنَا رَبَاحُ ۚ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءٌ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ وَعَنْ بَيْع الشَّمَر حَتَّى يَطِيبَ \*

٤١٤ - وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍّ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ

۱۲ها ۱ ابو بکر بن انی شیبه اور علی بن حجر، اساعیل بن علیه، ابوب، ابوالزبير، حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ے روایت کرتے ہیں ، وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے حسب سابق بیان کرتے ہیں، مگراس میں پیہ ذکر نہیں ہے، کہ سنٹی سالوں کی بیٹے کانام ہی بیٹے معاومہ ہے۔

باب(۱۸۹)زمین کو کرایه پر دینا!

سالهما ـ اسحاق بن منصور، عبيدالله بن عبدالمجيد، رباح بن ابي معروف، عطاء، حضرت جابر بن عبدِ الله رضي الله تعالى عنهما ہے ر وایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کراہیہ پر دینے سے منع فرمایاہے، اور کئی سالوں کے لئے اس کی ہیج کرنے سے اور (در ختوں پر لگے ہوئے) کھلوں کے بیچنے سے تاو قتیکہ وہ گدرے نہ ہو جائیں۔ ۱۳۱۳ ابو کامل جعدری، حماد بن زید، مطرالوراق، عطاء، حضرت جابرین عبدالله رضی الله تعالی عنهمایے روایت کرتے

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ \* ١٤١٥- وَحَدَّثَنَا عَنْدُ دُنُ حُمَد حَدَّثَنَا

٥١٤١٥ - وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ حَدَّتُنَا مُحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقَبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ أَبُو النَّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ جَدَّنَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا مَطْرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعُهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلِيْرُمْ عَهَا أَوْنُ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلِيْرُمْ عَهَا أَخَاهُ \*

ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پرویئے سے منع فرمایا ہے۔ فوز

۱۳۱۵ عبد بن حمید، محمد بن فضل عارم ابوالنعمان سدوی، مهدی بن میمون، مطروراق، عطاء، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهمای روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که جس شخص کے پاس زمین ہو، تو وہ اس میں کھیتی کرے، اور اگر خود کھیتی نہ کرے تو اپنے مسلمان بھائی کو اس میں کھیتی کرا دے کھیتی نہ کرے تو اپنے مسلمان بھائی کو اس میں کھیتی کرا دے (یعنی بطور عاریت اے دے دے دے)۔

(فائدہ) امام نووی فرماتے ہیں، کہ زمین کاسونے، چاندی اور دیگر اشیاء کے عوض کرایہ پر دیناامام شافعی، امام ابو حنیفہ اور اکثر علماء کرام کے نزدیک در ست ہے، لیکن خود اسی زمین کی پیداوار کے کسی حصہ کے عوض دینا جس کو ہندی میں بٹائی اور عربی میں مخابرہ کہتے ہیں، در ست نہیں، گرامام احمد اور قاضی ابو یوسف اور امام محمد اور مالکیہ کی ایک جماعت نے کہاہے کہ بٹائی پر بھی دینا در ست ہے، اور اس کو مز ار عت کہتے ہیں، امام نووی فرماتے ہیں، کہ جمارے اصحاب محققین نے اس کو اختیار کیا ہے، اور یہی رائج ہے، اور حدیث میں نہی کر اہت تنزیمی پر محمد اللہ م

١٤١٦ - حَدِّنَنَا الْحَكُمُ بْنُ مُوْسَى قَالَ نَا مَعْقَلُ يَعْنِى إِبْنِ زِيَادٍ عَنِ الْأَوْزَاعِي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ لِرِجَالٍ فُضُوْلُ أَرْضِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّهِ

رَبِهُ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ اَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ

لَيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِيْ فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ \* لَيُمْنِكُ أَرْضَهُ \* أَنَا مُعَلَّى اللهُ عَلَى ١٤١٧ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى

بْنُ مَنْصُورِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ أَخُبَرَّنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظًّا \*

١٤١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر قَالَ قَالَ قَالَ

۱۱۲۱ تھم بن موسی، معقل بن زیاد، اوزاعی، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے پاس فارغ زمینیں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس فارغ زمینیں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جس شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ زمین ہو، تو اس میں تھیتی کرے یا اپنے (مسلمان) بھائی کو دیدے،اوراگروہ نہ لے توانی زمین رکھ لے۔

۱۳۱۷ محد بن حاتم، معلی بن منصور رازی، خالد، شیبانی، بکیر بن اخنس، عطاء، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت آب سلی الله علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے، کہ کوئی شخص زمین کا حصہ یا کرایہ لے (بطور عاریت دیدے)۔

۱۷ مرا این نمیر، بواسطہ اپنے والد، عبدالملک، عطاء، حضرت جابر بن عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں،

لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ \* ١٤١٩ - وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءٌ فَقَالَ أَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِهَا قَالَ نَعَمْ \*

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ

١٤٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَّهَى عَنِ الْمُكَكَابَرَةِ \* (فائدہ) مخابرہ کے معنی میں او پر بیان کر چکا ہوں۔ (متر جم)۔ ١٤٢١ - وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحيدِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ

بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَّهُ فَضُلُ أَرْض فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرعْهَا أَخَاهُ وَلَا تَبيعُوهَا فَقَلْتُ لِسَعِيدٍ مَا قُوْلُهُ وَلَا تَبيعُوهَا يَعْنِي الْكِرَاءَ قَالَ ٢٠ ١٤٢٢– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا نَحَابِرُ

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَّتْ لَهُ أَرْضٌ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جس شخص کے پاس فاضل زمین ہو، تووہ اس میں تھیتی کرے، یااینے بھائی کو تھیتی کے لئے دے دے ، اور اسے بیچو مت، سلیم بن حیان کہتے ہیں ، کہ میں نے سعید بن میناء سے دریافت کیا، کہ بیچنے سے مراد کرایہ پر چلانا ہے، انہوں نے کہا، جی ہاں۔ ۱۳۲۲ احد بن بونس، زهير، ابوالزبير، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنهماہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بٹائی کیا کرتے تھے، اور اس اناج سے حصہ لیا کرتے تھے، جو کو شخ کے بعد بالیوں میں رہ جاتا ہے، پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ

موسیٰ نے عطاء ہے دریافت کیا، کہ کیاتم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنبمانے یہ روایت بیان کی ہے، کہ آ تخضرت صلی الله علیه و سلم نے ارشاد فرمایا، که جس تشخص کے پاس زمین ہو، تووہ اس میں تھیتی کرے، یاا پنے مسلمان بھائی کو تھیتی کے لئے ویدے، اور اسے کراپہ پرنہ دے، انہوں نے فرمایا، جیہاں۔ • ۱۳۲۰ - ابو بکرین ابی شیبه ، سفیان ، عمر د ، حضرت جابرین رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ

رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے مخابرہ سے منع کیا ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

انہوں نے بیان کیا کہ ہم تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا، جس شخص کے باس زمین ہو، وہ اس میں تھیتی کرے، اور

اگر وہ اس میں تھیتی نہ کر سکے، اور اس سے عاجز ہو، تو اینے

۱۳۱۹۔ شیبان بن فروخ، ہام سے روایت ہے، کہ سلیمان بن

مسلمان بھائی کو دے دے ،اور اس سے کرایہ شہلے۔

١٢٣١ - حجاج بن شاعر، عبدالله بن عبدالمجيد، سليم بن حبان، سعید بن میناء، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنها ہے ر وایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ

فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثُهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا \*

وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جس شخص کے پاس زمین ہو، تو وہ اس میں کھیتی کرے، یاا ہے بھائی کو کھیتی کے لئے دیدے، ورنہ پڑی

رہنے دے۔

(فائدہ) یہ بطور زجراور تنبیہ کے فرمایا، کہ اگر کسی کا فائدہ نہیں چاہتا، توبیکار ہی رہنے دے۔

حَدِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا اللّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا اللّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا اللّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الزّّبَيْرِ الْمَكِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ كُنّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالنّالُمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَاخُذُ الْأَرْضَ بِالنّالُمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ذَلِكَ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلَا أَنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ فَلْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَرْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَرْمُعُهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَرْمُ عَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ

١٤٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ يَحْتَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِر قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا \*

١٤٢٥ وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا
 آبُو الْحَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيَزْرَعُهَا أَوْ فَلْيُزْرعُهَا أَوْ فَلْيُزْرعُهَا رَجُلًا \*

١٤٢٦ - وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْآيْلِيُّ قَالَ نَا إِبِنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو وَهُوَ اِبْنَ الْحَارِثِ اَنَّ بُكِيْرًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ اَبِيْ سَلَمَةَ حَدَّثَةً عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ اَبِيْ عِيَاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ

سعد، ابو طاہر اور احمد بن عیسی، عبداللہ بن وہب، ہشام بن سعد، ابو الزہیر کی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ صلی ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زمین کو تہائی یا چو تھائی بیداوار پر جو نہروں کے کناروں پر ہو، لیا کرتے تھے، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم (خطبہ دینے کے لئے) کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس زمین ہو، تو وہ اس میں کھیتی کرے، اور اگر خود کھیتی نہیں کرتا، تواپنے (مسلمان) بھائی کو (کاشت کے لئے) مفت دے، اور اگر اپنے بھائی کو مفت بھی نہیں دے سکتا تور ہے ۔

۱۹۲۳ میر بن متنی کی بن حماد ، ابو عواند ، سلیمان ، ابوسفیان ، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے بیں ، انہوں نے بیان کیا ، کہ میں نے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم سے سنا ، آپ فرمار ہے تھے ، کہ جس کے پاس زمین ہو تو وہ اسے ہبه کردے ، یاعارین تردے۔

۳۵ میں دنیق، اعمش اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، لیکن اس حدیث میں سے سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، لیکن اس حدیث میں سے بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، خود کھیتی کرے، یا کسی اور شخص کو کھیتی کرے، یا کسی اور شخص کو کھیتی کرادے۔

۱۳۲۹ مرون بن سعیدایلی، ابن و بب، عمر و بن حارث، بگیر، عبدالله بن ابی سلمه، نعمان بن ابی عیاش، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهمای روایت کرتے بیں، انہول نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے زمین کو کرایہ پر دیے سے منع فرمایا ہے، بگیر راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے

١٤٢٨ - وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حَمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقِ عَنْ جَابِرِ قَالَ الْمُعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقِ عَنْ جَابِرِ قَالَ الْمُعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقِ عَنْ جَابِرِ قَالَ الْمُعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقِ عَنْ جَابِرِ قَالَ السَّنِينَ وَقِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ السِّنِينَ وَقِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ سنينَ \*

1479 - وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُورَعُهَا أَوْ لَيُهُ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُورَعُهَا أَوْ لِيَمْنَحُهَا أَوْ لَيَمْ يَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لِيَعْمَدُ هُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُومِيكُ أَرْضَهُ \*

لِيمنحها الحاه فإن أبى فليمسيك أرضه \* المعدد ١٤٣٠ وَحَدَّثُنَا الْحُسَنُ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثُنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير أَنَّ يَوْبَقَ بَنْ أَبِي كَثِير أَنَّ يَوْبَعَ بْنِ أَبِي كَثِير أَنَّ يَوْبَعَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْيهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَابِرً وَالْحُقُولِ فَقَالَ جَابِرُ وَالْحُقُولِ فَقَالَ جَابِرُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَابَنَةُ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ وَالْحُقُولُ فَقَالَ جَابِرُ اللَّهِ الْمُزَابَنَةُ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ وَالْحُقُولُ فَقَالَ جَابِرُ اللَّهِ الْمُزَابَنَةُ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ وَالْحُقُولُ وَالْحُقُولُ كُولَا اللَّهِ الْمُزَابَنَةُ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ وَالْحُقُولُ كَابِرُ اللَّهِ الْمُزَابَنَةُ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ وَالْحُقُولُ كَابِرُ وَالْحُقُولُ كَابِرُ اللَّهِ الْمُزَابَنَةُ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ وَالْحُقُولُ كَابِرُ اللَّهِ الْمُزَابَنَةُ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ وَالْحُقُولُ كَابُولُ اللَّهِ الْمُزَابَنَةُ الشَّمَرُ بِالتَّمْرِ وَالْحُقُولُ كَابُولُ اللَّهُ الْمُزَابَنَةُ الشَّمَرُ بِالتَّمْرِ وَالْحُقُولُ اللَّهُ الْمُزَابَعَةُ اللَّهِ الْمُرَابَعَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُزَابَعَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَابِعَةُ اللَّهُ الْمُؤَالِدُ اللَّهِ الْمُؤَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُول

نافع نے بیان کیا، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما

سے سنا، وہ فرمارے ہتے، کہ ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ میں اپنی زمینیں کرایہ پر دیا کرتے ہتے، مگر جب ہم نے
رافع بن خد تائی حدیث سی، تو پھر ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔

۱۹۳۷۔ یکی بن یکی، ابو حیثمہ، ابو الزبیر، حضرت جابر بن
عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے
بیان کیا، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی زمین کودو
یا تین سال کے لئے بیجنے سے منع فرمایا ہے۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

۱۹۲۸ سعید بن منصور اور ابو بکر بن ابی شیبه اور عمرو ناقد، زمیر بن حرب، سفیان بن عیینه، حمیداعرج، سلیمان بن عتیق، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے کئی سالوں کی تیج سے منع فرمایا ہے، اور ابن ابی شیبه کی روایت میں ہے، کہ کئی سالوں کے لئے کھلوں کی تیج کرنے سے آپ نے منع فرمایا

۱۳۲۹۔ حسن حلوانی، ابو توبہ ، معاویہ ، یکیٰ بن ابی کثیر ، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن ، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، کہ انہوں نے بیان کیا ، آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، کہ جس شخص کے پاس زمین ہو ، تو خود کھیتی کرے ، یااپنے (مسلمان) بھائی کو مفت دے دے ، اور اگر دہ نہ ہے ، توابی زمین رہنے دے۔

مسامها۔ حسن حلوانی، ابو تو بہ ، معاویہ ، یجی بن ابی کثیر ، یزید بن تعیم ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سا ہے، کہ آپ مزابنہ اور حقول ہے منع فرماتے ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا، کہ مزابنہ تو یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا، کہ مزابنہ تو یہ ہے، کہ ان تھجوروں کو جو درختوں پر گئی ہوئی ہوں، خشک مجوروں کو جو درختوں پر گئی ہوئی ہوں، خشک تھجوروں کے عوض فروخت کیا جائے، اور حقول زمین کو کرایہ تھجوروں کے عوض فروخت کیا جائے، اور حقول زمین کو کرایہ

يروينا ہے۔

اسه ۱۰ قتیبه بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن قاری، سهیل بن ابی صالح، بواسطه اینے والد، حضرت ابو ہر برہ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که رسالت ایک اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزاہنہ سے منع فرمایا ہے۔ ١٤٣١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ \*

(فا كده) محاقله اور حقول ايك بى چيز كے دونام بيں ، والله اعلم بالصواب (مترجم) -

١٤٣٢ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى أَبْنِ أَبِي أَحْمَدَ الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى أَبْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْحُدْرِيَّ يَقُولُ نَهَى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْحُدْرِيَّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُعُوسِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُعُوسِ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَ

١٤٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ آبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا و قَالَ يَحْيَى الْعَتَكِيُّ قَالَ الْمَعْتُ الْعَبَرُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ الْخَبْرِ اللَّهِ عَمْرَ وَقَالَ سَمِعْتُ الْبَنَ عُمْرَ يَقُولُ كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَى كَانَ عَامُ أَوَّلَ فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ \*

١٤٣٤ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ قَالًا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَّ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبً ح و حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَّ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبً ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي عَمْرُو بْنِ دِينَارِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنُ عُيَيْنَةً فَتَرَكَّنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ \*

عَلِيْتُ اللهِ عَلِيُّ النَّهُ خُجْرِ حَدَّثَنِي. عَلِيُّ النَّهُ خُجْرِ حَدَّثَنَا

۱۳۳۲ - ابو الطاہر، ابن وہب، مالک بن انس، داؤد بن حصین، ابو سفیان، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے بیان کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا ہے، مزابنہ تو در ختوں پر گئی ہوئی تھجوروں کا فروخت کرنا ہے، اور محاقلہ ز بین کوکرایہ پروینا ہے۔

الاسس منع فرمایا ہے۔ ابوالر بیج عتکی، حماد بن زید، عمروبیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے سنا، فرمار ہے ہتھے، کہ ہم مخابرہ (یعنی زمین کو کرایہ پردینے) میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ہتھے، یہاں تک کہ جب پہلا سال ہوا تو حضرت رافع نے کہا، کہ رسالت مآب صلی للہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔

اور ابراہیم بن دینار، اساعیل بن علیه، ایوب (تیسری سند) علی بن حجر اور ابراہیم بن دینار، اساعیل بن علیه، ایوب (تیسری سند) اسحاق بن ابراہیم، وکیع، سفیان، عمرو بن دینارے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے، لیکن ابن عیدینہ کی روایت میں اتنی زیادتی ہے کہ ہم نے اس حدیث کی وجہ سے مخابرہ حجمور دیا۔

۵ سوسمار علی بن حجر، اساعیل، ابوب، ابوانخلیل، مجابه سے

air

إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدُ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا \*

١٤٣٦ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مُزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرِ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَصَدُرًا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً مُعَاوِيةً حَتَّى بَكْدِ بَعَدَيْجٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَصَدُرًا مِنْ خِلَافَةٍ مُعَاوِيةً أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةٍ مُعَاوِيةً أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَحَدِّنَ فِيهَا بِنَهْي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَلَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ كَانَ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَلَا مُعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ كَانَ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَلَا مُعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْهَى عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُ وَكَانَ إِذَا مَعُهُ مَرَ بَعْدُ وَكَانَ إِذَا مَعُهُ فَسَأَلَهُ نَقَلَ كَانَ إِذَا مَعُهُ فَسَأَلَهُ مَنْ خَدِيجٍ أَنَّ مَعْهُ فَسَأَلَهُ مَنْ خَدِيجٍ أَنَّ مَعْهُ فَسَأَلَهُ مَنْ عَدُولِهِ أَنَا مَعْهُ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ مَنْ خَدِيجٍ أَنَّ وَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَعُمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فَقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فَي وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْهَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَهُى عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا مُعَلَى الْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَ

١٤٣٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَآبُو كَامِلِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ آيُوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا \* فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا \* فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا \* فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا \* عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ ذَهْبَتُ مَعَ ابْنِ عُمرَ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ فَأَخْبَرَهُ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ فَأَخْبَرَهُ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرَاءِ الْمَزَارِعِ \*

روایت ہے، انہوں نے کہا، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے بیان کیا کہ ہمیں رافع نے ہماری زمین کی آمدنی سے روک دیا ہے۔

صحیمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

۱۳۳۷۔ یکی بن یکی، بزید بن زر بع، ایوب، نافع ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنما ابنی کاشت کی زمینیں آنحضرت صلی اللہ کے زمانہ میں، اور حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنهم کے زمانہ خلافت میں اور امیر معاویہ کے ابتدائی زمانہ تک کرایہ پر دیا کرتے تھے، حتی کہ حضرت معاویہ کی خلافت کے اخیر زمانہ میں انہیں اطلاع ملی، کہ حضرت رافع بن خد ت کرضی اللہ تعالی عنه، آنحضرت سے اس چیز کی ممانعت بیان کرتے ہیں، توان کے آن سے دریافت کیا، توانہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ فیان کے ساتھ تھا، چنانچہ حضرت ابن عمر نے ان سے دریافت کیا، توانہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زراعت کی زمینوں کو کرایہ پر دینا چھوڑ دیا، پھر جب بھی ان سے اس کے متعلق دریافت کیا جاتا، تو دیا، پھر جب بھی ان سے اس کے متعلق دریافت کیا جاتا، تو

علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ 2 سام ا۔ ابوالر بیج ، ابو کامل ، حماد بن زید (ووسر ی سند) علی بن حجر ، اساعیل ، ابوب سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے ، باتی ابن علیہ کی روایت میں یہ زیادتی ہے ، کہ ابن عرص نے اس کے بعد زمینوں کو کرایہ پر دینا حجوز دیا ، اور پھر وہ

فرماتے،رافع بن خد ت<sup>ب</sup>ح بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ

زمین کو کرایہ پر نہیں دیتے تھے۔ ۱۳۳۸ ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، عبیداللہ نافع بیان کرتے بیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ میں

حضرت رافع بن خدت کرضی الله تعالی عنه کے پاس گیا، حتی که وہ ان کے پاس مقام بلاط میں آئے، توانہوں نے فرمایا، که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کاشت کی زمینوں کو کرایہ پر دیئے

## ہے منع کیاہے۔

(فَا نَدَه) بِلَاطُ مُعِد نبوى سَلَى الله عليه وسَلَم كَ قَرِيبِ ايك مَقَام ہے۔ ١٤٣٩ – وَحَدَّ نَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالًا حَدَّ نَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الشَّاعِرِ قَالًا حَدَّ نَنَا زَكْرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُ وَ عَنْ زَيْدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللَّهِ بْنُ عَمْرُ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَمْرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْجُرُ الْأَرْضِ عَوْنَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْجُرُ الْأَرْضِ قَالَ فَنَجُرُ الْأَرْضِ قَالَ فَذَكَرَ عَنْ بَعْضٍ فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إلَيْهِ قَالَ فَذَكَرً عَنْ بَعْضٍ عَمُومَتِهِ ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَتَرَكُهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَتَرَكُهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرْهُ \*

١٤٤١- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا اللهُ عَوْن بِهَذَا الْإِسْنَادِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَحَدَّثَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَّتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٤٤٢ - وَحَدَّنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّنَنِي عَنْ جَدِّي حَدَّنَنِي عَنْ جَدِّي حَدَّنَنِي عَنْ جَدِّي حَدَّنَنِي عُفَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ عَمْرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ كَانَ يُكُرِي أَرْضِيهِ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ عُمَرَ كَانَ يُكُرِي أَرْضِيهِ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ عُمَرَ كَانَ يُنْهَى عَنْ كِرَاءِ بْنَ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا لَلْهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي كِرَاء الْأَرْضِ فَلَوْلِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهِ فَي كِرَاء الْأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ فِي كِرَاء الْأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ فِي كِرَاء الْأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ لَلَهِ فَي كَرَاء الْأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ فَي كِرَاء الْأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ فِي كِرَاء الْأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ فِي كِرَاء الْأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ

۳۹ ۱۳۳۹۔ ابن ابی خلف، حجاج بن شاعر، زکریا بن عدی، عبیداللہ
بن عمر، زید، تحکم، نافع سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا
کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت رافع بن خد شکے
کے پاس تشریف لائے، تؤانہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے حسب سابق روایت بیان کی۔
وسلم سے حسب سابق روایت بیان کی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

بیان کرتے ہی، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماز مین کو کرایہ پر لیا کرتے تھے، پھر انہیں حضرت رافع بن خدت ہے ایک حدیث کی خبر دی گئی، وہ مجھے ساتھ لے کر رافع کے پاس گئے، حضرت رافع نے اپنے بعض چپاؤل سے نقل کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے کرایہ سے منع کیا ہے، نافع بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابن عمر نے زمین کو کرایہ پر لینا چھوڑ دیا۔

ا ۱۳۴۲ محمد بن حاتم، یزید بن ہارون، ابن عون سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، کہ انہوں نے اپنے بعض چیاؤں سے ، انہوں نے اپنے بعض چیاؤں سے ، انہوں نے آلہ وسلم سے بیان کیا۔
کیا۔

۱۳۳۲ عبدالملک، شعیب، لیث، عقیل بن خالد، ابن شهاب، سالم بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها اپنی زمین کو کرایہ پر دیتے تھے، یہاں تک کہ اطلاع ملی، کہ حضرت رافع بن خد تج انصاری رضی الله تعالی عنه زمین کے کرایہ سے منع کرتے ہیں، چنانچہ حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه ناب کہ نام منع کرتے ہیں، چنانچہ حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه نے ان سے ملا قات کی اور دریافت کیا کہ اے ابن خد تج تم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے زمین کے متعلق کیا بیان کرتے ہو، تو حضرت رافع بن خد تج شنے حضرت عبدالله رضی الله عنه سے کہا، کہ میں نے اپنے دونوں جھاؤں سے رضی الله تعالی عنه سے کہا، کہ میں نے اپنے دونوں جھاؤں سے رضی الله تعالی عنه سے کہا، کہ میں نے اپنے دونوں جھاؤں سے

سَمِعْتُ عَمَّى وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِي عَبْدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِي عَبْدُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَرْضَ تُكُرَى ثُمَّ خَشِي عَبْدُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْأَرْضَ تُكُرَى ثُمَّ خَشِي عَبْدُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْأَرْضَ تُكُونَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ وَسَلَّمَ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كَرَاءَ الْأَرْضِ \*

وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالًا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالًا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيّةَ عَنْ آيُوبَ عَنْ يَعْلَى ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَعْلَى ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَعْلَى ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَعْلَى ابْنِ حَلَيجٍ قَالً كُنّا نَحَاقِلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُكُريهَا بِالتَّلُثِ وَالرَّبُعِ وَالطَّعَامِ عَنْ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُكُريهَا بِالتَّلُثِ وَالرَّبُعِ وَالطَّعَامِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطُواعِيَةُ اللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطُواعِيَةُ اللّهِ وَرَسُولِهِ فَسَلّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطُواعِيَةُ اللّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَنُكُرِيَهَا عَلَى عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطُواعِيَةُ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ أَنْ نَعْانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَنُكُرِيَهَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَامُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكُرِهُ كَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَكُرِهُ كَرَاءَهَا وَمُا سِوَى ذَلِكَ \*

١٤٤٤ - وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ ابْنَ يَسَارِ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ بالْأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى التَّلُثُ وَالرَّبُع ثُمَّ ذَكَرَ

سنا، اور وہ دونوں غزوہ بدر میں شریک تھے، وہ گھر والوں سے حدیث بیان کرتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دیئے ہے منع فرمایا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں بخوبی جانتا ہوں کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں زمین کرایہ پر دی جاتی تھی، مگر پھر عبداللہ ڈرے، کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہ اس بات میں آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا تھم دیا ہو، جس کی اطلاع انہیں نہ ہوئی ہو، چنانچہ پھر انہوں نے زمین کو کرایہ پر اطلاع انہیں نہ ہوئی ہو، چنانچہ پھر انہوں نے زمین کو کرایہ پر دیا چھوڑ دیا۔

علیہ ،ایوب، یعلی بن حجر سعدی ، یعقوب بن ابراہیم ،اساعیل بن علیہ ،ایوب، یعلی بن حکیم ،سلیمان بن بیار ، حضرت رافع بن خد تج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زمین کو کرایہ پر دیا کرتے سے ، چنانچہ اسے تہائی اور چوتھائی ،اور اناح کی ایک معین مقدار پر کرایہ پر دیا کرتے سے ،ایک روز میر کی ایک معین مقدار پر کرایہ پر دیا کرتے سے ،ایک روز میر بیاس میر سے چوائ میں سے کوئی آیا، اور کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کر دیا ہے ، جو ہمارت لئے نافع تھا، باقی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لئے زیادہ مفید ہے ، ہمیں زمین کو بٹائی پر دینے سے منع کر دیا ہے ، کہ ہم اسے چو تھائی یا تہائی بیداوار یا معین اناح پر ویں اور مالک زمین کو تھم دیا، کہ وہ خود اس میں تھیتی کرے ، یا دوسرے کو تھیتی کے لئے دیدے اور کرایہ یا اور کی طرح زمین کو دینا آپ نے اچھانہ سمجھا۔

رویہ اپ سے اپنی ہے۔ ہوں اللہ اللہ اللہ ہے۔ ہوں اللہ ہے اللہ ہے ہیں تھی ہیں تھیم، سلیمان بن بیان بین تھیں ہیں تھیں ہیں تھیں ہیں ہے سلیمان بن بیار، حضرت رافع بن خدت کی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم زمین میں محاقلہ کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا کہ جم زمیان کی ہے۔ کھر بقیہ روایت ابن علیہ کی روایت کی طرح بیان کی ہے۔

بمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً \*

۵ ۱۳۴۳ یچی بن حبیب، خالد بن حارث (دوسری سند)اسحاق بن ابراہیم، عبدہ، ابن ابی عروبہ، یعلیٰ بن حکیم سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۲ ۱۳۳۳ ابوالطاهر ، ابن وهب، جرير بن حازم ، يعلى بن حكيم ہے اس سند کے ساتھ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہول نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے، مگر اس میں رافع بن خدیج کے بعض چپاوک کا تذکرہ تنہیں ہے۔

٢ ١٨ ١٠ اسحاق بن منصور، ابو مسهر، يجيل بن حمزه، ابو عمرو اوزاعی، ابوالنجاشی، مولی، رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه، حضرت رافع بیان کرتے ہیں، کہ ظہیر بن رافع جو کہ ان کے چچاہتھ،وہ میرے پاس آئے اور بیان کیا، کہ آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کر دیاہے جس میں ہمارا فائدہ تھا، میں نے عرض کیاوہ کیاہے،ادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم نے جو سمجھ بھی فرمایا ہے، وہ حق ہے، انہوں نے کہا کہ حضور ؓ نے مجھ ہے دریافت فرمایا، کہ تم اینے تھیتوں کا کیا كرتے ہو، ميں نے عرض كيا، يار سول الله كرايه ير ديتے ہيں، يعني نالول پر جو پيراوار موتى ہے، وہ لے ليتے ہيں، يا تھجور ياجو كے وسق لے لیتے ہیں، آپ نے فرمایا،ایسامت کرو،یاتم ان میں خود تھیتی کرو،یادوسروں کو تھیتی کے لئے دو،یایوں ہی رہنے دو۔

۸ ۱۲۳ ما محمد بن حاتم، عبدالرحمن بن مهدى، عكرمه بن عمار، ابوالنجاشي، حضرت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، رسالت مآب صلی الله علیه و آله وسلم سے حسب سابق روایت نقل كرتے ہيں، باقى اس ميں ان كے چيا ظہير كاذ كر نہيں ہے۔ ٩ هم ١٩٠ يجي بن ليجيٰ، مالك، ربيعه بن ابي عبدالرحمٰن، خطله بن

١٤٤٥ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حِ وِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ كَلَّهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

١٤٤٦ - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخَبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ عَن النَّبِيُّ أَصَٰلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَّمْ يَقُلُّ عَنَّ بَعْض عُمُومَتِهِ \*

٧٤٤ أَ - حَدَّثَنِي إسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِر حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرُو الْأَوُّزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّحَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ أَنَّ ظُهَيْرَ بْنَ رَافِعِ وَهُوَ عَمُّهُ قَالَ أَتَانِي ظُهُمِّرٌ فَقَالَ لَقَدْ نَهَى رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ بنَا رَافِقًا فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ سَأَلَنِي كَيْفَ تُصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ فَقُلْتُ نَوَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبيع أَو الْأَوْسُق مِنَ التَّمْرِ أَو الشَّعِير قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا \*

١٤٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبِي النجَاشِيِّ عَنْ رَافِع عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَلَمْ يَذَّكُرْ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ \* ١٤٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَّأُتُ

عَلَى مَالِكِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كَرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَقُلْتُ أَبَالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ \*

بُونُسَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ لِونُسَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كُرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كُرَاءِ الْأَرْضِ بَالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءً وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءً وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهُلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءً وَيَسْلَمُ هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَعْلُومٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ \*

١٤٥١ - حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اللهُ عُينْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا اللَّرْضَ النَّرْضَ الْأَرْضَ الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَاذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرَبَّمَا أَخْرَجَتْ وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا \*

قیس بیان کرتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت رافع بن خدتی رضی اللہ تعالی عنہ سے زمین کے کرایہ کے متعلق دریافت فرمایا، توانہوں نے جواب دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دیے سے منع فرمایا ہے، میں نے عرض کیا کہ سونے اور چاندی کے عوض بھی ممانعت ہے، انہوں نے کہا کہ سونے اور چاندی کے عوض تو کوئی حرج نہیں۔

۱۳۵۰۔ اسحاق، عیسیٰ بن یونس، اوزائ، ربیعہ بن الب عبدالر حلن، خظلہ بن قیس انصاری بیان کرتے ہیں، کہ میں نے حضرت رافع بن خد تج سے زمین کوسونے اور چاندی کے بدلے میں کرایہ پر لینے کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لوگ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہر کے کناروں اور نالوں پر بیداوار ہوتی تھی، اس کے بدلے میں زمین دیا کرتے تھے، اور متعین بیداوار دیتے تو بعض او قات ایک چیز تلف ہو جاتی، اور وہ سکی اور وہ تلف ہو جاتی، اور کھر بعض کو کیا، اور یہ منا کیا، اور یہ منا کیا، اور کے عوض کوئی معین چیز ہو، جس کی ذمہ داری میں اگر کرایہ کے عوض کوئی معین چیز ہو، جس کی ذمہ داری ہو سکے، تو کوئی مضائقہ نہیں۔

اہ ۱۳۵۱ء عمر و ناقد ، سفیان بن عیدیہ ، یکیٰ بن سعید ، خظلہ زرقی بیان کرتے ہیں ، کہ انہوں نے حضرت رافع بن خد تجرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرمار ہے تھے ، کہ انصار میں ہماری زمینیں سب سے زیادہ تھیں ہم زمین کواس شرط پر کرایہ پر دیتے تھے ، کہ اس جگہ کی پیداوار ہماری ہے ،اوراس مقام کی ان کی ، چنانچہ بسااو قات اس حصہ میں پیداوار ہموتی اوراس میں نہ ہموتی ، تواس بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع کر بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع کر دیا تیاں جا ندی کے عوض کرایہ پر دینا تواس سے نہیں روکا۔

( فا کدہ)اس روایت میں صاف تصریح آگئ ہے کہ آپ نے اس سے کیوں منع کیا،اس لئے کہ اس شکل میں نقصان کا خدشہ ہے، جبکہ ہر ایک اپنے لئے ایک خاص حصہ متعین کرے گا،لیکن اگر جملہ پیداوار پر حصہ رکھا جائے تواس میں کوئی مضا کقہ نہیں،احادیث میں ممانعت تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

صورت اول ہی کی آر ہی ہے، یاتی مزارعت کے جواز میں کوئی شبہ نہیں، این خزیمہ نے مزارعت کے جواز پر ایک کتاب بھی تحریر فرمائی ہے ،اور اس میں احادیث کا محمل بخو بی واضح فرمادیا، واللّٰداعلم\_

١٤٥٢ – حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَّنَّى حَدَّثَنَا يَزيَدُ بْنُ هَارُونَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ\*

١٤٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ

الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حِ و حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِل عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَفِي رَوَايَةِ ابْن أَبِي شَيْبَةَ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلِ

وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللَّهِ \*

١٤٥٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَحْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن مَعْقِل فَسَأَلْنَاهُ عَن الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ تَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا \*

٥ ١٤٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرو أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لِطَاوُسِ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أَبْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَانْتَهَرَهُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

۵۲ مهار ابوالربیچ، حماد (دوسری سند) این مثنیٰ، پزیدین مارون، کیچیٰ بن سعید ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول

۱۳۵۳ کیل بن یجیٰ، عبدالواحد بن زیاد (دوسری سند)ابو بکر بن ابی شیبه، علی بن مسهر، شیبانی، حضرت عبدالله بن سائب سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن معقل ہے مزار عت کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا، کہ مجھے حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ہے، کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت ہے منع فرمایا ہے، اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں '' نہی عنھا'' ہے، اور ابن معقل کا لفظ ہے، عبداللہ کا لفظ نہیں

١٩٥٧ - اسحاق بن منصور، يجيل بن حماد، ابوعوانه، سليمان، شیبانی، حضرت عبداللہ بن سائب بیان کرتے ہیں، کہ ہم حضرت عبدالله بن معقل ی یاس گئے، اور ہم نے ان سے مزارعت کے متعلق دریافت کیا،انہوں نے فرمایا کہ حضرت ثابت رضی الله تعالی عنه نے بیان کیا ہے، که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مزاعت لیعن بٹائی سے منع فرمایا ہے، اور مواجرت یعنی روپے وغیر ہ کے عوض دینے کا تھکم دیا،اور فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

۵۵ ۱۳۵۵ یچیٰ بن بچیٰ، حماد بن زید، عمر سے روایت ہے ، که مجامد نے طاوُس سے کہا، کہ ہمارے ساتھ حضرت رافع بن خدیج " کے لڑکے کے پاس چلو،اور ان سے وہ حدیث سنو، جسے وہ اپنے والدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ، تو طاؤس نے مجاہد کو جھڑ کا ،اور کہا خداکی قشم اگرییں جانتا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ به مِنْهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا \*

مزاد عت سے منع فرمایا ہے، تو میں مجھی نہ کرتا، کیکن مجھ سے
اس شخص نے حدیث بیان کی جو صحابہ کرام میں اور حضرات
سے زیادہ جانتا ہے، یعنی حضرت ابن عبال نے کہ آنخضرت
صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کہ اگرتم میں سے
کوئی اپنے بھائی کو اپنی زمین بطور مبہ کے دیدے، تو یہ اس سے
بہتر ہے، کہ اس سے کرایہ لے۔

(فا کدہ)معلوم ہوا کہ مزار عت پر دیناممنوع نہیں،لیکن مسلمان بھائی کے ساتھ سلوک کرناافضل و بہتر ہے۔

٦٤٥٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ وَابْنُ طَاوُس عَنْ طَاوُس أَنَّهُ كَانَ يَخَابِرُ قَالً عَمْرٌ وَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُخَابِرُ قَالً عَمْرٌ وَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُحَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُحَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْمُحَابَرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرُ و أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ فَقَالَ أَيْ عَمْرُ و أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي الْنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ لَمْ يَنْهُ عَنْهَا إِنَّهَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا \*

۱۹۵۱ - ابن ابی عمر، سفیان، عمرو اور ابن طاؤس سے روایت ہے، کہ طاؤس بٹائی (مخابرہ) کیا کرتے تھے، تو عمرو نے کہا، اے ابو عبد الرحمٰن!اگر تم اس مخابرہ کو ترک کر دو تو بہتر ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع فرمایا ہے، طاؤس بولے، اے عمرو! مجھ سے اس نے بیان کیا ہے، جو صحابہ کرام میں زیادہ جانے والا تھا، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبمانے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا ہے، کہ اگر کوئی تم میں سے اپنے (مسلمان) بھائی کو مفت زمین دے دے تو متعینہ کرایہ لینے سے اس کے لئے یہ چیز بہتر ہے۔

یه میری ابن ابی عمر و، ثقفی ،ایوب (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه ،اسحاق بن ابی عمر و، ثقفی ،ایوب (دوسری سند) محمد بن رمح ، شیبه ،اسحاق بن ابراہیم ،وکیع ،سفیان (تیسری سند) محمد بن رمح ، لیث ، ابن جر تنج ، (چو تھی سند) علی بن حجر ، فضل بن موسی ، شریک ، شعبه ، عمر و بن دینار ، طاؤس ، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے رسالت مآب صلی الله علیه و آله و بارک و سلم سے سابقه احادیث کی طرح روایت بیان کی ہے۔

أَيُّوبَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ح و حَدَّثَنِي عَلِيَّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شَعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شَعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شَعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \* النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \* النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \* النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \* النَّيِيِّ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \* النَّيْ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ عَدِيثِهِمْ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \* اللَّيْسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْوَلَ ابْنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ ابْنُ طَاوُسُ عَنْ ابْن طَاوُسٍ عَنْ ابْن طَاوُسُ عَنْ ابْن طَاوُسٍ عَنْ ابْن طَاوُسٍ عَنْ ابْن طَاولُوسِ عَنْ ابْن طَاوُسُ عَنْ ابْن طَاوَسُ عَنْ ابْن طَاولُ سَعْمَرُ عَنَ ابْن طَاولُ عَنْ ابْن طَاولُ عَنْ ابْن طَاولُ عَنْ ابْن طَاولُ عَلْهُ الْمَاولُ عَنْ ابْن طَاولُ عَنْ ابْن طَاولُ عَنْ الْمَا عَلْمُ الْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُولُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَنْ الْمَاولُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُلْعُ عَنْ ابْن طَاولُ عَلْهُ الْمُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَى الْمُ عَنْ الْمُ ا

١٤٥٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ

۵۸ سار عبد بن حمید اور محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی الله صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيْء مَعْلُومٍ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ \*

١٤٥٩ - وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عُبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عُبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّهِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّهِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ عَنِ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ \*

علیہ و آلہہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اگر کوئی تم ہے اپنے بھائی کو مفت زمین دے دے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس سے اتنا کرایہ لئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہ یہ حفل ہے، اور انصار کی زبان میں اس کو محاقلہ کہتے ہیں۔

99سا۔ عبداللہ بن عبدالرحلٰ دار می، عبداللہ بن جعفر رتی، عبیداللہ بن عمرو، زید بن ابی انیسہ، عبدالملک بن ابی بزید، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت کرتے ہیں، وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، کہ اگر کسی کے پاس زمین ہوتو وہ اسے بھائی کو مفت دے دے، تو یہ اس کے لئے بہتر ہے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

## كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ١٤٦٠ حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَحْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ \* خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَحْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ \*

۱۹۲۰ احمد بن حنبل اور زہیر بن حرب، یکی قطان، عبیدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که رسالت مآب صلی الله علیه و آله وسلم نے بیان کیا، که رسالت مآب صلی الله علیه و آله وسلم نے خیبر والوں سے جو بھی پھل اور اناج کی پیداوار ہو، اس میں نصف پر معامله فرمایا تھا۔

(فائدہ) مساقات بہ ہے کہ اپنے در خت کئی کو دیدے، اور اس سے کہہ دے، کہ ان میں پانی وینااور ان کی حفاظت کرنا، کچل جو ہو گا، وہ آپس میں تقشیم کرلیں گے، یہی صورت مزار عت کی ہے، بس مساقات در ختوں میں اور مزار عت زمین میں ہے، دونوں کا تھم ایک ہے، کہ دونوں جائز ہیں۔

١٤٦١ - وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ جُحْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مُسْهِرِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْظَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ أَوْ زَرْع فَكَانَ يُعْظِي أَزْوَاجَهُ كُلُّ

الاسما۔ علی بن حجر سعدی، ابن مسہر، عبیدالله، نافع، حضرت
ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے
بیان کیا، کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خیبر کو اس شرط
پر حوالہ کر دیا، کہ جو پھل یاانان کی پیداوار ہو، وہ آ دھی تمہاری،
اور آدھی ہماری، چنانچہ آپ اپنی ازواج کو ہر سال سو وست

الْأَرْضَ وَالْمَاءَ \*

دیتے،(۱) اسی وسق تھجور دن کے اور بیس وسق جو کے ، جب

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے اپنی خلافت میں خیبر کو تقسیم کر دیا، تو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی از واج مطهر ات کواختیار دے دیا، که یاتم بھی زمین اور یانی کا حصه لے لو، یااییے وسق لیتی

تشجیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

ر ہو، توانہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بعض نے توز مین اور یانی لے لیا، اور بعض وسق ہی لیتی رہیں، حضرت عائشہ اور

حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاان میں ہے تھیں، جنھوں نے معنہ میں مناز اور میں مات

ز مین اور پائی لینا پسند کیا تھا۔ مرد میں میں نے میں میں میں اور میں اور

۱۲ سار ابن تمیر، بواسطہ اینے والد، عبیداللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں،

انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خصص محص معادہ کے مند نہ مسلم اللہ علیہ وسلم نے اہل

خیبر سے تھجور اور اناج کی نصف پیداوار پر معاملہ کیا، بقیہ حدیث علی بن مسہر کی روایت کی طرح ہے، اور اس میں

حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہماکے زمین اور یانی کو پسند کرنے کاذکر نہیں ہے ، ہاں اس بات کا تذکرہ ہے ، کہ

آ تخضرت صلی الله علیه و آله وسلم کی ازواج نے زمین کے

تقسيم كرنے كو يسند فرمايا، اور پانى كا تذكره نہيں ہے۔

۳۱۳ ابوالطاہر، عبداللہ بن وہب،اسامہ بن زیدلیثی، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں،

انہوں نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہو گیا، تو یہود نے

امہوں نے بیان کیا کہ جب سیبر ک ہو گیا، کو بہود کے آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ

ہمیں یہیں رہنے و بیجئے ،اس شرط پر کہ پھل اور اناج کی پیداوار جنتنی ہو، اس میں نصف آپ لے لیجئے، چنانچہ رسالت مآب

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شرط پر خمہیں رہنے دیتا

ہوں، کہ جب تک ہم جا ہیں گے، چنانچہ بقید حدیث ابن نمیر اور ابن مسہر کی حدیث کی طرح روایت کی، باقی اس حدیث سَنَةٍ مِائَةً وَسُقِ ثَمَانِينَ وَسُقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسُقًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْأُوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلَّ

عَام فَكَانَتُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّن اخْتَارَتَا

١٤٦٢ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي عَمَرَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلًا مَنْ زَرْعِ أَوْ أَمْلُ خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعِ أَوْ ثَمَر وَاقْتَصَ الْمَحْدِيثِ عَلِي بَنحُو حَدِيثِ عَلِي بُنِ مُمْ مُسْهِرٍ وَلَمْ يَذْكُرُ فَكَانَتُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةً مُسُهِمٍ وَلَمْ يَذْكُرُ فَكَانَتُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةً وَحَفْصَةً

مِمَّنِ الْخَتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَقَالَ خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَلَمْ يَذْكُر الْمَاءَ \*

١٤٦٣ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْشِيُّ عَنْ

نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا افْتَتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا حَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَ ذَاكَ مَا شَءْنَا ثُمَّ سَاقً الْحَدِيثُ بَنَحْهِ

عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْن نُمَيْر وَابْن مُسْهِر عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(۱) آپ صلی الله علیہ و آلہ وسلم اپنی از واج مطہر ات کو سال بھر کا نفقہ اکتھے ہی دے دیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کی چیز کاذخیر ہ کر کے رکھنا تو کل کے منافی نہیں ہے۔

وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ فَيَأْخُذُ رَمِنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمْسَ \*

١٤٦٤ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودٍ خَيْبَرَ نَحْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرها \*

١٤٦٥ - وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ وَإِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ قَالَا حُدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدُّنَّنِي مُوسَى بْنُ عُفْرَةً وَعَنْ مَوْسَى بْنُ عُفْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ الْنَّ عُمْرَ الْنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحَجَازِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظُهرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَلْمُسُلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتِ وَلِلْمُسُلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتِ وَلِلْمُسُلِمِينَ فَأَرُادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَلَمَ أَنْ وَلَامُ مَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْعَاءَ وَلَوْلَ عَمْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْعَامَ وَلَهُمْ نِصَاءً وَسَلَمَ لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَرْجَاءً \*

میں اتن زیادتی ہے، کہ خیبر کے اس نصف پھل کے پھر دوجھے کئے جاتے تھے، اور اس میں سے پانچواں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے تھے۔

۱۳۳۳ این رمح، لیث، محمد بن عبدالرحمٰن، نافع، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهماے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے خیبر کے یہود کو خیبر کے در خت اور اس کی زمین کو اس شرط پر دے دیا، کہ وہ اینے مال ہے اس کی خدمت کریں گے ،اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ و بارک وسلم کے لئے اس کا نصف میوہ ہے۔ ٦٥ ١٨ عبر بن رافع، اسحاق بن منصور، عبد الرزاق، ابن جريج، موسىٰ بن عقبه، نافع، حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا ، کہ حضرت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه نے يہود اور نصاري كو ملك حجاز سے نكال ديا،اور أيخضرت صلى الله عليه وسلم جب خيبرير غالب ہوئے تو آپ نے یہود کو وہاں سے نکال دینا حیاما، کیونکہ جب آپ اس زمین پر غالب ہوئے تو، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ر سول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے لئے ہو گئی، اسی بنا پر آپ نے یہود کو وہاں ہے نکال وینا حاما، مگریہود نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے در خواست کی ، کہ آپ ہمیں اس شرط پر یہاں رہنے دیجئے ، کہ ہم یہاں محنت کریں گے ،اور نصف میوہ لے لیں گے، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اچھااس شرط پر ہم حمہیں رہنے دیتے ہیں، جب تک کہ ہم چاہیں، چنانچہ وہ وہیں رہے، یہاں تک کہ حضرت عمرٌ نے

( فا کدہ ) تیاءاور اریحاء دونوں گاؤں ہیں،اور گوملک عرب میں ہیں، مگر حجاز میں نہیں،اور حضور کامقصد بھی یہی تھا، کہ انہیں ملک حجاز سے نکال دیا جائے، چنانچہ حضرت عمرؓ نے ایساہی کیا۔

(١٩٠) بَابِ فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ \*

باب (۱۹۰) در خت لگانے اور تھیتی کرنے کی :

النہیں تیاءاوراریحاء کی طرف نکال دیا۔

٦٤٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا أَكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا أَكِلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةً وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُو لَهُ صَدَقَةً وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ مِنْهُ وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً \*

١٤٦٧ - وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ رَمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخُلَ عَلَى أُمَّ مُبَشِّرِ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَحْلُ فَسَلَّمَ دَخُلَ عَلَى أُمَّ مُبَشِّرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلُ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَتُ بَلْ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ مُسَلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ كَافِرٌ فَقَالَتُ بَلْ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ كَافِرُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ كَافِرٌ فَقَالَتُ بَلْ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ كَافِرٌ فَقَالَتُ بَلْ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا شَيْءُ إِلّا فَيَالَتُ بَلْ مُسَلِمٌ فَوْلًا ذَابَّةٌ وَلَا شَيْءُ إِلّا فَيَالَتُ لَكُونَ لَهُ صَدَقَةٌ \*

حَلَفِ قَالَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي حَلَفٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو اللَّهِ يَقُولُ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَغْرِسُ رَجُلُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ لَلَا يَغْرِسُ رَجُلُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ سَبِعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ و قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ طَائِرٌ شَيْءٌ كَذَا \*

والد، عبد الملک، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضر عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ کوئی مسلمان بھی ایبا نہیں ہے، کہ جو کوئی در خت لگائے مگر جو بچھ بھی اس در خت میں سے کھایا جائے، وہ لگانے والے کے لئے صدقہ ہوگا، اور جو در ندے کھا جائیں وہ بھی صدقہ ہے، اور جو پر ندے کھائیں وہ بھی صدقہ ہے، اور جو پر ندے کھائیں وہ بھی صدقہ ہے، اور جو پر ندے کھائیں وہ بھی صدقہ ہے کوئی کم

۱۹۲۷ و تنیه بن سعید، لیث (دوسری سند) محمد بن رمح، لیث ابوالزبیر، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے بیل، انہوں نے بیان کیا، که رسول الله صلی الله علیه وسلم ام مبشر انصاریه کے پاس ان کے تھجور کے باغ میں گئے، تو آخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا، یہ تھجور کے درخت کس نے لگائے، مسلمان نے یا کافر نے، انہوں نے درخت کس نے لگائے، مسلمان نے یا کافر نے، انہوں نے عرض کیا مسلمان نے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، که جو مسلمان میں سے کوئی در خت لگائے، یا کھیتی کرے، اور اس میں سے کوئی انسان، یاجانور، یااور کوئی چیز کھاجائے تولگانے والے کوصد قد کا تواب ملے گا۔

۱۸ مه ۱۸ مهار محمہ بن حاتم ، ابن الی خلف ، روح ، ابن جرتے ، ابوالز بیر ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرمار ہے تھے ، کہ جو کوئی مسلمان در خت نگا تا ہے یا بھیتی کرتا ہے ، اور اس میں سے کوئی چوپایہ یا پر ندہ یا کوئی کچھ کھا تا ہے ، توبیہ چیز بھی بونے والے کے لئے باعث اجر ہوتی ہے ، ابن ابی خلف نے ای بی دوایت میں " طائر شئی کذا "کالفظ بولا ہے ۔ ابن ابی خلف نے ای بی دوایت میں " طائر شئی کذا "کالفظ بولا ہے ۔

(ا) کوئی شخص جب کسی ایسی بھلائی کا سبب بنے جس سے دو سرے لوگ نفع حاصل کیس تو اس سبب بننے والے کو اس پر اجر عطا کیا جاتا ہے اگر چہ اس کی تواب کی نیت نہ ہو۔ جیسے در خت لگانے والے کو اس در خت سے جتنے انسان یا جانور اور پر ندئے نفع اٹھا کیس سب کی طرف سے یہ اجر کا مستحق ہو گااگر چہ بیہ در خت لگانے والا بعد میں وہ کسی کو پیچ دے یا کسی طریقہ سے اپنی ملک سے تکال دے اجر تب بھی ملتارہے گا۔

- ١٤٦٩ حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةً حَدَّنَنَا زَكْرِيَّاءُ بْنُ السَّحِقَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ السَّحَقَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّ مَعْبَدٍ حَائِطًا فَقَالَ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ مَا يُطُلُ فَقَالَ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ مَنْ عَرَسَ هَذَا النَّخُلُ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ مَنْ عَرَسَ هَذَا النَّخُلُ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَ يَا أُمْ مَعْبَدٍ مِنْ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مَنْ عُرْسَ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مَنْ اللَّهُ عَرْسًا فَيَأْكُلَ مَنْ اللَّهُ عَرْسًا فَيَأْكُلَ مَنْ اللَّهُ عَرْسًا فَيَأْكُلَ مَنْ اللَّهُ عَرْسًا فَيَأْكُلَ اللَّهُ عَرْسًا فَيَأْكُلُ مَنْ اللَّهُ عَرْسًا فَيَأْكُلُ مَنْ اللَّهُ عَرْسًا فَيَأْكُلُ مَنْ اللَّهُ عَرْسًا فَيَأْكُلُ مَنْ اللَّهُ عَرْسًا فَيَأْكُلُ اللَّهُ عَرْسًا فَيَاكُلُ لَهُ صَلَاقًا إِلَى يَوْمِ الْقَيْامَةِ \*

مَ ١٤٧٠ وَحَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا وَعُوْسُ بْنُ غِيَاتٍ ح و حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً ح و وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً ح و حَدَّنَنَا عَمْرٌ وَ النَّاقِدُ حَدَّنَنَا عَمَّارُ بَنُ مُحَمَّدِ ح و حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ كُلُّ هَوُلُاءِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَة فَقَالًا عَنْ أَبِي مُعَاوِية وَقَالًا عَنْ أَمِ كُرَيِّبٍ فِي رَوَايَةٍ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي مُعَاوِية فَقَالًا عَنْ أَمُ مُبَشِّر عَنِ النَّبِي مُعَاوِية قَالَ مَنْ أُمِّ مُبَشِّر عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَحْوِ حَدِيثِ عَطَاءٍ وَأَبِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَحْوِ حَدِيثِ عَطَاءٍ وَأَبِي النَّبِي مَعَاءً وَأَبِي النَّبِي مَعَاوِية وَالْبَي مَنَالٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِية وَسَلَّمَ بَنَحْوِ حَدِيثِ عَطَاءً وَأَبِي النَّبِي مَعَاءً وَأَبِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَحْوِ حَدِيثِ عَطَاءً وَأَبِي النَّبِي مَعَاءً وَأَبِي النَّبِي مُعَاوِية وَسَلَّمَ بَنَحْوِ حَدِيثِ عَطَاءً وَأَبِي النَّهِ وَسَلَّمَ بَنَحْوِ حَدِيثِ عَطَاءً وَأَبِي النَّهِ وَسَلَّمَ بَنَحْوِ حَدِيثٍ عَطَاءً وَأَبِي النَّهِ وَسَلَّمَ بَنَحْوِ حَدِيثٍ عَطَاءً وَأَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَحْوِ حَدِيثٍ عَطَاءً وَأَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَحْوِ حَدِيثٍ عَطَاءً وَأَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثٍ عَطَاءً وَأَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثٍ عَطَاءً وَأَبِي

الآلاً ا- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ

۱۳۹۱۔ احمد بن سعید بن ابرائیم، روح بن عبادہ، ذکریا بن اسحاق، عمرو بن وینار، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے پاس ان کے باغ ہیں تشریف لے گئے، تو آپ نے فرمایا، اے ام معبد یہ در خت کس نے لگائے ہیں؟ مسلمان نے باکافرنے، انہوں نے عرض کیا، نہیں بلکہ مسلمان نے، آپ نے ارشاد فرمایا، کہ جو مسلمان بھی کوئی در خت لگائے، اوراس میں سے کوئی انسان اور جانور اور پر ندہ کھا جائے لگائے، اوراس میں سے کوئی انسان اور جانور اور پر ندہ کھا جائے تواس کو قیامت تک کے لئے صدقہ کا تواب ملتارہے گا۔

٠٤ ١١ ابو بكر بن ابی شيبه، حفص بن غياث (دوسرى سند) ابو بكر بن كريب، اسحاق بن ابرابيم، ابو معاويه (تيسرى سند) ابو بكر بن ابی شيبه، ابن فضيل، اعمش، ابو سفيان، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روايت نقل كرتے ہيں، باقی عمر و نے اپنی روايت ميں ابو معاويه كا اضافه ميں عمار كا، اور ابو بكر نے اپنی روايت ميں ابو معاويه كا اضافه بيان كياہے، اور ابحر ان دونوں نے "عن ام مبشر" كے لفظ بيان كئے ہيں، اور ابن فضيل كى روايت ميں "امر أة زيد بن حارثة" كا لفظ ہے، اور اسحاق كى روايت ميں ابو معاوية نے بھی "عن ام مبشر رضی الله تعالی عنها عن النبی صلی الله عليه وسلم" كے الفاظ مبشر رضی الله تعالی عنها عن النبی صلی الله عليه وسلم" كے الفاظ مبان كئے ہيں، اور بھی ان كانام نہيں لیا، باقی سب نے رسالت بيان كئے ہيں، اور بھی ان كانام نہيں لیا، باقی سب نے رسالت مار صلی الله عليه و آله و بار ك و سلم سے، عطاء، ابوالز بير، اور عمر و بن دينار كی روايت كی طرح حد يث بيان كی ہے ۔

اکہ ۱۱ یکی بن کی اور قتیمہ بن سعید اور محمد بن عبید غمری ابو معاویہ ابو قادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جو مسلمان بھی کوئی در خت لگائے یا کھیت ہوئے ، پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھا

جائے، تواہے صد قد کا تواب ملے گا۔

۲۲ ۱۲ عبد بن حمید، مسلم بن ابراہیم، ابان بن زید، قادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ام بشر رضی اللہ تعالی عنہا ایک انصاریہ کے باغ میں تشریف لے گئے، تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ ان تھجوروں کے درختوں کو کس نے لگا ہے؟ کسی مسلمان نے یا کا فرنے، عاضرین نے کہا، مسلمان نے اگا ہے۔ کسی مسلمان نے یا کا فرنے، عاضرین نے کہا، مسلمان نے ایقیہ حدیث حسب سابق ہے۔

غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةً إِنَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ \* إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةً إِنَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ \* ١٤٧٢ - حَدَّتَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ حَدَّتَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّتَنَا قَتَادَةُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّتَنَا قَتَادَةُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّتَنَا قَتَادَةُ حَدَّتَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكُ أَن نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ نَحْلًا لِأَمِّ مُبَشِّر امْرَأَةٍ مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَحْلًا لِأُمَّ مُبَشِّر امْرَأَةٍ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّحْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِر وَسَلِمَ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّحْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِر قَالُوا مُسْلِمٌ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّحْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِر قَالُوا مُسْلِمٌ بَنَحْو حَدِيثِهِمْ \*

(فاکدہ)امام نودکیؓ فرمائے ہیں، اُن احادیث ہے در خت لگانے اور بھیتی کرنے کی فضیلت ٹابت ہوئی، اور بید کہ اس کا ثواب تا قیام قیامت باقی رہے گا، اور اس بارے ہیں علیائے کرام کا اختلاف ہے، کہ پاکیزہ کمائی کون سی ہے، بعض حضرات نے تجارت اور بعض نے صنعت اور بعض نے زراعت کہا ہے، گر حقیقت بیہ کہ جو بھی بذر بعہ دست ہو، وہی افضل ہے، خواہ تجارت ہو یاز راعت یاصنعت، بشر طیکہ حدود شروع سے متجاوز نہ ہو، اور نیت خالص اور توکل علی اللہ پایا جائے، چٹانچہ امام حاکم نے حضرت ابو بردہؓ سے روایت نقل کی ہے، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کہ کوئی کمائی افضل ہے؟ فرمایا انسان کا اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا، براء بن عازبؓ اور رافع بن خد تج سے بھی اس کے ہم معنی روایت منقول ہے، اور نسائی نے حضرت عائشؓ سے اور ابوداؤد نے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔ (عمدة القاری جلد الصفحہ ۱۸۵)۔

(١٩١) بَابِ وَضْعِ الْجَوَائِحِ \*

وَهُب عَنِ ابْنِ جُرَيْج أَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُب عَنِ ابْنِ جُرَيْج أَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ بعْتَ مِنْ أَحِيكَ ثَمَرًا ح و عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ بعْتَ مِنْ أَحِيكَ ثَمَرًا ح و عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ بعْتَ مِنْ أَحِيكَ ثَمَرًا مَو حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ بعْتَ مِنْ أَحِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ جَائِحَةُ مَالَ أَخِيكَ بغَيْرِ حَقً \*

باب (۱۹۱) کسی آفت سے نقصان ہو جانے کا حکم!

الم ۱۳۷۳ ابوالطاہر، ابن وہب، ابن جریج، ابوالزبیر، حفرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں،

انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فر ماہا، کہ اگر تو اپنے بھائی کے ہاتھ پھل فروخت کرے

فر ماہا، کہ اگر تو اپنے بھائی کے ہاتھ پھل فروخت کرے

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تواپنے بھائی کہ ہو کے ہوئی آفت لاحق ہو

جائے، تو اب تیرے لئے اس سے پچھ لینا حلال نہیں، تو کس جائے، تو اب تیرے لئے اس سے پچھ لینا حلال نہیں، تو کس جائے، تو اب تیرے کے اس سے پچھ لینا حلال نہیں، تو کس جائے، تو اب تیرے کو اس سے وصول

س کے سما۔ حسن حلوانی، ابو عاصم، ابن جریجے ہے اسی سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

۵۷ ۱۲- یخییٰ بن ابوب اور قتیبه، علی بن حجر اور اساعیل بن جعفر، حمید، حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے در ختوں پر کھجور کے کچل فروخت کرنے ہے، تاو قتیکہ وہ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

رنگ نہ پکڑیں، منع کیاہے، ہم نے انسؓ سے یو چھا، رنگ پکڑنے کا کیا مطلب؟ فرمایاوه لال پیکی ہو جائیں، ذراخیال کر،اگر اللہ میوہ کور دک لے ، تو تمس طرح اپنے بھائی کامال حلال سمجھے گا۔

( فا کدہ ) یعنی معاملہ تو علیحدہ رہا، مگر دیانت کا تقاضا تو یہ نہیں ہے ، کہ وہ پیچارا نقصان میں گر فتار رہے اور تواینے فا کدے میں لگا ہواہے ، واللہ

۲ ے ۱۰۰۰ ابوالطاہر ، ابن وہب، مالک، حمید طویل، حضرت الس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے

بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلوں کے فروخت کرنے ہے یہاں تک کہ وہ رنگ نہ کپڑیں، منع فرمایا

ہے، لوگوں نے عرض کیارنگ پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا

لال ہو جاتیں، اور فرمایا، جب اللہ میوہ روک لے ، تو کس چیز کے عوض تواہیے بھائی کامال حلال سمجھے گا؟

۷۷ سمار محمد بن عباد، عبدالعزيز بن محمد، حميد، حضرت انس

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اگر اللہ تغالیٰ در ختوں کو بھلدار نہ کرے تو پھرتم میں ہے کوئی کس بناپراینے

بھائی کے مال کو حلال سمجھے گا؟ ۸۷ مهابه بشر بن حکم، ابراهیم بن دینار، عبدالجبار بن العلاء، سفیان بن عیبینه، حمیداعرج، سلیمان بن عتیق، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہماہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے

١٤٧٤ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ \* ( فائدہ)میوہ اگر صلاحیت کے بعد بیچا جائے ،اور بائع و مشتری کے سپر د کر دے اور پھر وہ میوہ کسی آ فت ہے ہلاک ہو جائے ، توامام ابو حنیفہ ّ

> اور شافعیؓ کے نزدیک بیہ نقصان خریدار پررہے گا، ہائع کو پچھ غرض نہیں، کیکن مستحب میہ ہے کہ بائع نقصان مجر اکر دے۔ ١٤٧٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْر قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ فَقُلْنَا لِأَنَس مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُ وَتَصْفَرُ أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ التَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ

> > اعكم بالصواب \_ ١٤٧٦- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويل عَنْ

أَنَس بْن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ قَالُوا وَمَا تُزْهِيَ قَالَ تَحْمَرُ ۗ فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثُّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَحِيكَ \*

١٤٧٧- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ خُمَيْدٍ عَنْ أَنَس أَنَّ النُّبيَّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ لَمْ يُثْمِّرْهَا اللُّهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ \*

١٤٧٨ - حَدَّثَنَا بِشُورُ بْنُ الْحَكَمِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظَ لِبِشْرِ قَالُوا حَدَّثَنَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ

سُلَيْمَانَ بْن عَتِيق عَنْ جَابِر أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَصْعِ الْجَوَّائِحِ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ

باب (۱۹۲) قرض میں تے کچھ معاف کر دینے کا استحباب

بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت کے نقصان

کا مجر ادینے کا تھم دیاہے ،ابراہیم کے شاگر دبیان کرتے ہیں ، کہ

مجھ سے عبدالر حمٰن بن بشر نے بواسطہ سفیان بیہ روایت ای

طرح نقل کی ہے۔

9 ۷ سمار قتبیه بن سعید،لیث، بگیر،عیاض بن عبدالله، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک مخص نے در خت پر میوہ خریدا،اور اس پر قرضہ بہت ہو گیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو صدقہ دو،سب لوگوں نے اسے صدقہ دیا، تب بھی اس کا قرضہ یورا نہیں ہوا، تب آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں ہے ارشاد فرمایا، کہ بس اب جو مل گیاہے اسے لے لو،اس کے علاوہ نہیں، یعنی اور سیجھ نہیں ملے گا۔ ٨٠ ١٣٨٠ يونس بن عبدالاعلى، عبدالله بن وهب، عمرو بن حارث، بکیر بن انتج ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

ا ٨ ١٨ - إيها عيل بن الي اوليس، سليمان بن بلال، يحيل بن سعيد، ابوالر جال محمد بن عبدالرحمٰن، عمره بنت عبدالرحمٰن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ پر جھکڑنے والوں کی آواز سنی،اور دونوں آوازیں بہت بلند تھیں،اورایک ان میں ہے کچھ معاف کرانا جا ہتا تھااور خواہش مند تھا کہ اس کے ساتھ نرمی کی جائے ، اور دوسر اکہہ رہا تھا، خدا کی قشم! میں لبھی بھی معاف نہ کروں گا، چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلبہ و ہارک وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لائے ،اور فرمایا وَهُوَ صَاحِبُ مُسَلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا \*

(١٩٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ

١٤٧٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَار ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَلَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ

فَلَمْ يَبْلُغُ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ خَذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ \* ١٤٨٠ - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ \*

١٤٨١- وَحَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ حَدَّثَنِي أُخِي عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ أبي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ أُمَّهُ عَمْرُةَ بنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خَصُوم بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتُوْضِعُ الْآخِرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءِ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ

فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ \* ١٤٨٢ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْن مَالِكٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَع الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبُ قُدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ فَاقْضِهِ \*

١٤٨٣ - وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى دَيْنًا لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ \*

کہ اللہ نتار ک و تعالیٰ کی قشم کھانے والا کہاں ہے،جو بیہ کہتاہے کہ میں نیکی تہیں کروں گا، اس نے عرض کیا، اے اللہ کے ر سول میں ہوں ،اور اے اختیار ہے ، جبیبا جاہے کرے۔ ۱۳۸۲ حرمله بن یجیٰ،ابن و هب، یونس،ابن شهاب، حضرت عبدالله بن كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه ، اينے والد سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے ابن ابی حدر دیرایے قرضے کا ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں مسجد میں تقاضا کیا، اور دونوں کی آوازیں اتنی بلند ہو تیں، کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیں ،اور آپایے حجرہ مبارک میں تھے، چنانچہ رسول اکر م صلی الله علیه وسلم ان دونوں کی جانب تشریف لائے، یہاں تک کہ حجرہ کا پر دہ اٹھایا،اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، کہ اے کعب بن مالک ؓ، حضرت کعب ؓ نے عرض کیا، یار سول الله میں حاضر ہوں، آپ نے اپنے ہاتھ ہے اشارہ فرمایا، کہ آدھا قرضہ معاف کر دے، حضرت کعبؓ نے عرض کیا، یارسول الله! میں نے معاف کر دیا، تب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حدر د سے فرمایا، اٹھو اور ان کا ترضه اداكردوبه

۳۸۳ اساق بن ابراہیم، عثان بن عمر، یونس، زہری، حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے ابن افی حدر ڈ سے اپنے قرضہ کا مطالبہ کیا، اور ابن وہب کی روایت کی طرح بیان کرتے ہیں۔

۳۸۳ ار مسلم، لیٹ بن سعد، جعفر بن ربیعہ، عبدالرحمٰن بن ہر مز، عبدالله بن كعب، حضرت كعب بن مالك رضى الله تعالى عنهما ہے روایت كرتے ہیں، انہول نے بیان كیا كہ عبدالله بن ابی حدر د اسلمیؓ پر ان كا مال تھا، وہ راستہ میں ملا، تو انہوں نے اسے پکڑ لیا، پھر دونوں میں باتیں ہونے لگیں، یہاں تک كه آوازیں بلند ہو كیں، تو آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم ان ك

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا \*

(١٩٣) بَاب مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ \*

٥٨٤ - حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمُ أَنَّ عُمْرِ بْنِ حَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُو أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ \* أَنْكُولُ فَلُسَ فَهُو أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ \* أَنْكُولُ فَلُسَ فَهُو أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ \* أَنْكُولُ فَلُسَ فَهُو أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ \*

پاس سے گزرے، اور آپ نے فرمایا، اے کعب اور ہاتھ سے اشارہ فرمایا، گویا کہ فرمایا آدھا قرض معاف کردو، چنانچہ کعب ؓ نے ان سے آدھا قرضہ لیا،اور آدھامعاف کردیا(ا)۔

باب (۱۹۳) اگر خریدار مفلس ہو جائے، اور بائع مشتری کے پاس اپنی چیز بعینہ پائے تو وہ واپس لے سکتاہے!

۱۳۸۵۔ احمد بن عبداللہ بن یونس، زہیر، کی بن سعید، ابو بکر بن بن محمد بن عمرو بن حزم، عمر بن عبدالعزیز، ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام سے روایت کرتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں، کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا، یا فرماتے ہیں، کہ آس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمارہ ہے تھے، کہ جو شخص اپنا مال کسی انسان یا کسی شخص کے پاس پائے، جو کہ مفلس ہو گیاہو تو وہ دوسروں سے زیادہ این مال کاحقد ارہے۔

( فا ئدہ) یعنی جب نمس نے بشرط خیار کوئی چیز خریدی، اور وہ مفلس ہو گیا، تو ہائع کو بھے فنچ کر کے اپنامال لے لیننے کا حق ہے، اور اگر بھے بشرط خیار نہیں ہوئی، تو ہائع فروخت کرنے والا، بھی اور قرض خواہوں کے ساتھ شریک ہوگا۔

١٤٨٦ – حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ حَ مَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَا آبُو الرَّبيعُ وَيَحْيَى بْنُ جَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا آبُو الرَّبيعُ وَيَحْيَى بْنُ جَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا آبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا آبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا سُفْيًانُ بْنُ عُييْنَةً ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ

۱۹۸۷ کی بن سید، محمد بن سید، محمد بن سعید، محمد بن رمح، لیث بن سعید، محمد بن رمح، لیث بن سعد، (تیسری سند) ابوالر بیج، نیجی بن حبیب حارثی، حماد بن زید، (چوشمی سند) ابو بکر بن الی شیبه، سفیان بن عید، (پانچویی سند) محمد بن مثنی، عبدالوہاب، نیجی بن سعید، حفی بن سعید، حفی بن شعید سے اسی سند کے ساتھ زہیر کی روایت کی طرح حدیث نقل کرتے ہیں، اور ابن رمح نے "من

(۱)اں حدیث سے بیہ صراحة معلوم ہورہاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے صحابہ کرام پر مکمل اعتاد تھا کہ وہ آپ کے مشور ہے کے مطابق عمل کریں گے تبھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ مطابق عمل کریں گے تبھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ معالمہ ہمیشہ حاکم یا قاضی کی طرح نہیں ہوتا بلکہ تبھی ایسے بھی ہوتا جیسے شیخ اپنے مریدوں سے اور باپ اپنی اولانے کرتاہے۔

صیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ و قَالَ ابْنُ رُمْحٍ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رِوَايَتِهِ أَيْمَا الْمُرِئِ فُلُسَ \*

١٤٨٧ - حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَنَا هِشَامُ بِنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَحْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْمُحَرِّومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي كُمِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ بْنِ حَدْمٍ مُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّنَهُ عَنْ حَدِيثِ حَدِيثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثِ حَدِيثِ أَبِي مَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثِ حَدِيثِ أَبِي مَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثِ حَدِيثِ أَبِي مَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي مَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي مُكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّحْلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ الرَّحْلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِقُهُ أَنَّهُ لِصِاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ \*

٨٤٨٠ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيًّ مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيًّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عُنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضْرِ ابْنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيُّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ \*

توجمه الرَّمَلُ مَاعَهُ بِعَيْدِ فَهُو الْحَقَ بِهِ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْ خُرْبٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَرْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حِ وَ حَدَّثَنِي إِلْهُ اللهِ عَدَّثَنَا سَعِيدٌ حِ وَ حَدَّثَنِي إِللهُ عَيْلُ اللهُ عَادُ اللهِ هِشَامِ زُهَيْرُ اللهُ حَرَّبُ أَيْضًا حَدَّثَنَا مُعَادُ اللهِ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَّاهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَّاهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَقَالًا فَهُو أَحَقُ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءً \*

١٤٩٠ وَحَدَّنِنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْمَعْمَدِ بْنِ أَبِي الْمَعْمَدِ وَكَالًا حَدَّثَنَا أَبُو حَلَفَهُ وَ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَجَّاجٌ مَنْصُورُ ابْنُ سَلَمَةً
 سَلَمَةُ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَجَّاجٌ مَنْصُورُ ابْنُ سَلَمَةً

بینہ م' کے الفاظ بیان کئے ہیں ،اور ایک روایت میں ہے ، کہ جو آدمی کہ مفلس ہو جائے۔

الد ابن ابی عمر، ہشام بن سلیمان بن عکر مہ بن خالد مخزومی، ابن جر بج، ابن ابی الحسین، ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، عمر بن عبدالعزیز، ابو بکر بن عبدالرحمٰن، حضرت ابو بر میره رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، وہ رسالت مآب صلی الله علیه و آلہ وبارک وسلم سے اس آدمی کے بارے عیں روایت نقل فرماتے ہیں، جو کہ نادار ہو جائے، جب اس کا علی مراتے ہیں، جو کہ نادار ہو جائے، جب اس کا مال بحبسہ مل جائے، اور اس نے اس میں کسی قشم کا تصرف نہ کیا ہو، تو وہ ہیجنے والے، اور اس نے اس میں کسی قشم کا تصرف نہ کیا ہو، تو وہ ہیجنے والے بی کا موگا۔

۱۳۸۸۔ محمد بن منی مجمد بن جعفر، عبدالرحمٰن بن مہدی، شعبہ، قادہ، نضر بن انس، بشیر بن نہیک، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کہ جب کوئی مفلس ہو جائے، اور کوئی دوسر اآدمی اینامال اس کے پاس بحنہ پائے، تووہ زیادہ حق دارہے۔

۱۳۸۹ - زہیر بن حرب، اساعیل بن ابراہیم، سعید (دوسری سند) زہیر بن حرب، معاذ بن ہشام بواسطہ اپنے والد، حضرت قادةً سے بیہ روایت اس سند کے ساتھ اسی طرح منقول ہے، باتی اس میں ہے کہ وہ دوسر سے قرض خواہوں سے زیادہ حق دار ہے (بینی این مال کا)۔

۹۰ ۱۳۹۰ محمد بن احمد بن افی خلف، حجاج بن شاعر ، ابو سلمه خزاعی ، منصور بن سلمه ، سلیمان بن بلال ، خثیم بن عراک ، بواسطه این والد حضرت ابو ہر بر ورضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں ،

تَجَوَّزُوا عَنْهُ \*

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ بِلَالِ عَنْ خُفَيْمٍ بِنِ عِرَاكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ اللَّهُ عَنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُو أَحَقُ بِهَا \* الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُو أَحَقُ بِهَا \* فِي الْمُقْتِطِ وَالتَّجَاوُزِ فِي الْمُقْسِرِ \* فِي الْمُقْتِطِ اللَّهِ بَنِ يُونُسَ فِي الْمُقْتِطِ أَعْمَلُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَحْمَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَحْمَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَحْمَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُنْصُورٌ عَنْ رِبْعِي بْنِ مِرْسَ أَنَّ حُذَيْفَةً حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِي بْنِ مِرْسَ أَنَّ حُذَيْفَةً حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلًا وَاللَاهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّ وَجَلًا وَاللَّهُ عَرَّ وَجَلَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلًا اللَّهُ عَرَّ وَجَلًا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلًا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَا اللَهُ عَرَّ وَجَلَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَا اللَّهُ عَرَّ وَا عَلَى الْمُوسِولِ الْمُقَالِ اللَّهُ عَرَّ وَالْمَا اللَّهُ عَرَّ وَالَا اللَّهُ عَرَّ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْمَ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوسِولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

١٤٩٢ - وَحَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ حُحْرِ وَإِسْحَقُ بْنُ الْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُحْرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَرِيرٌ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُحْرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ نَعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَبْعِيًّ بْنِ حَرَاشِ قَالَ الحُتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حَدَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حَدَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ مَا عَمِلْتَ وَجُلُّ لَقِي رَبَّةُ فَقَالَ مَا عَمِلْتَ وَجُلًا فَقِي رَبَّةُ فَقَالَ مَا عَمِلْتَ رَجُلًا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ رَجُلًا فَلَى مَا عَمِلْتَ رَجُلًا فَلَى مَا عَمِلْتَ رَجُلًا فَلَى مَا عَمِلْتَ وَلَا اللهِ عَلَى الله فَكُنْتُ أَقْبَلُ اللهِ عَنْ الْمَعْسُورِ فَقَالَ اللهِ عَنْ الْمَعْسُورِ فَقَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِي قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ هَكَذَا لَمَعْسُورِ فَقَالَ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ \*

انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جب کوئی شخص مفلس ہو جائے،اور کوئی دوسر ا شخص اس کے پاس اپناسامان بعینہ پائے تواپنے مال کا (دوسر وں سے )زیادہ حقد ارہے۔

باب (۱۹۴) مفلس کو مہلت دینے اور قرض وصول کرنے میں آسانی کرنے کی فضیلت۔

۱۳۹۱ احمد بن عبدالله بن یونس، زبیر، منصور، ربعی بن حراش، حفرت حذیفه رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے بیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ تم بیں سے پہلے لوگوں بیں سے فرشتے ایک آدمی کی روح لے کر چلے اور اس سے دریافت کیا تو نے کوئی نیک کام کیا ہے، وہ بولا نہیں، فرشتوں نے کہایاد کر، وہ بولا بیس لوگوں کو قرض دیا کر تا تھا، اور پھر اپنے خاد موں کو اس بات کا تھا، کہ مفلس کو مہلت دو، اور جو مالدار ہو اس پر آسانی کرو، الله تعالی نے (فرشتوں سے) فرمایا تم بھی اس سے در گزر کرو۔ الله تعالی نے (فرشتوں سے) فرمایا تم بھی اس سے در گزر کرو۔

۱۹۲ ما۔ علی بن حجر، اسحاق بن ابراہیم، جریر، مغیرہ، لغیم بن ابی ہند، ربعی بن حراش بیان کرتے ہیں، کہ حضرت حذیفہ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہما و ونوں کی ملا قات ہوئی، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا، کہ ایک آدمی اینے پرور دگارے ملا، تو پرور دگار عالم نے دریافت فرمایا، کہ تو نے کیا عمل کیا، وہ بولا، کہ میں نے کوئی نیکی اور بھلائی کا کام نہیں کیا، گریہ کہ میں مالدار انسان تھا اور لوگوں سے ابنا قرض وصول کرتا، تو مالدار آدمی سے تو (جو بچھ وہ دیتا) قبول کر لیتا تھا، اور تنگ وست کو معاف کر دیتا تھا، تو پرور دگار عالم نے (فرشتوں سے) فرمایا تم معاف کر دیتا تھا، تو پرور دگار عالم نے (فرشتوں سے) فرمایا تم معاف کر دیتا تھا، تو پرور دگار عالم نے (فرشتوں سے) فرمایا تم حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہولے، میں نے بھی رسول کردو)

٦٤٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ثُمْحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر عَنْ رَبُعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُدَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَدَخَلَ الْحَنَّةَ فَقِيلَ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ قَالَ فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكْرَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ تَعْمَلُ قَالَ فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكْرَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ تَعْمَلُ قَالَ فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكْرً فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكْرَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ

فَكُنْتُ أَنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَأَتَحَوَّزُ فِي الْسَّكَّةِ أَوْ

فِي النَّقْدِ فَغُفِرَ لَهُ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَأَنَا سَمِعْتُهُ

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٤٩٤ – حَدَّنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّنَا آبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّنَا آبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقَ عَنْ رِبْعِيَّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ أَتِيَ اللَّهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي اللَّهُ أَنَا قَالَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا قَالَ يَا رَبِّ اللَّهُ أَنَا قَالَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا قَالَ يَا رَبِّ خَلُقِي مَالَكَ فَكُنْتُ أَبَايعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خَلُقِي الْمُوسِرِ خَلُقِي الْمُوسِرِ وَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْكَ وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْكَ وَالْمَوسِرِ وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْكَ تَحَاوِرُوا عَنْ عَبْدِي فَقَالَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَسُلَامَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

٩٥٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ

الله صلی الله علیه وسلم ہے اسی طرح سناہے۔

الا ۱۳۹۳ میر بن مثنی ، محمد بن جعفر ، شعبه ، عبد الملک بن عمیر ، ربعی بن حراش ، حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه ، بی اگر م صلی الله علیه و سلم سے نقل فرماتے ہیں ، که آپ نے ارشاه فرمایا ، که آپ نے ارشاه فرمایا ، که آیک شخص انقال کے بعد جنت میں داخل ہوا ، اس سے دریافت کیا گیا ، تو کیا عمل کر تا تھا ، سواس نے خودیاد کیا ، یا اسے یاد کرایا گیا ، اس نے کہا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فرد خت کیا کر تا تھا ، تو میں مفلس کو مہلت دیتا تھا ، اور سکه یا نقد میں اس سے در گزر کر تا تھا ، چناخچہ اس بناء پر اس کی مغفرت کر دی گئی ، حضرت ابو مسعود رضی الله تعالی عنه بولے ، که میں نے بھی یہ حضرت ابو مسعود رضی الله تعالی عنه بولے ، که میں نے بھی یہ حدیث آ بخضرت صلی الله علیه و سلم سے سی ہے۔

ابو سعید انج ، ابو خالد احمر ، سعد بن طارق ، ربعی بن حراش ، حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں ، که الله تعالی کے پاس اس کا ایک بنده لایا گیا، جے اس نے مال دیا تھا، الله تعالی نے اس سے دریافت کیا، که تو نے دنیا میں کیا عمل کیا تھا، اور الله تعالی ہے کوئی بات چھپا نہیں سکتے ، اس بندے نے فاء اور الله تعالی ہے کوئی بات چھپا نہیں سکتے ، اس بندے نے کوش کیا، اے پروردگار تو نے اپنا مال مجھے عطا کیا تھا اور میں لوگوں سے خریدو فرو خت کیا کرتا تھا، اور میری عادت معاف کرنے کی تھی، تو میں مالدار پر آسانی کرتا تھا، اور تنگ دست کو مہلت دیا کرتا تھا، الله تعالی نے ارشاد فرمایا، پھر میں تجھ سے مہلت دیا کرتا تھا، الله تعالی نے ارشاد فرمایا، پھر میں تجھ سے درگزر کرو، اس کے بعد عقبہ بن عامر جمنی اور ابو مسعود درگزر کرو، اس کے بعد عقبہ بن عامر جمنی اور ابو مسعود درگزر کرو، اس کے بعد عقبہ بن عامر جمنی اور ابو مسعود کے دبن مبارک سے سنا ہے۔

۱۳۹۵ یکی بن یخی اور ابو بگر بن ابی شیبه اور ابو کریب، اسحاق بن ابر ابیم، ابو معاویه، اعمش، شقیق، حضرت ابو مسعود نصاری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، که تم سے پہلے صیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ \*

١٤٩٦ - حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ و قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ و قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَنْ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَحَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَّ اللّهَ يَتَحَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَّ اللّهَ يَتَحَاوَزُ عَنْهُ \*

١٤٩٧ - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْبَةً حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \* رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \* رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \* رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \* بَنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَنْ يَعْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَنْ يَعْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَنْ يَعْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَنْ يَعْدِ اللَّهِ فَالَ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُعْسِرٌ فَقَالَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيهُ اللَّهُ مِنْ كُربِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيهُ اللَّهُ مِنْ كُربِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيهُ اللَّهُ مِنْ كُربِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَنْ مُعْسِرَ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ \* وَسَلَّمَ عَنْهُ عَنْهُ \*

ایک آدمی کا حساب کیا گیا، سواس کی کوئی نیکی نه نگی، مگر وہ لوگوں سے معامله کرتا تھا، اور مالدار تھا، تواپنے غلاموں کو تھم دیا کرتا تھا، کہ مفلس اور غریب کو معاف کر دیں تواللہ رب العزت نے فرمایا، کہ ہم اس سے زیادہ اس کے معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں (اور تھم دیا) کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دو۔

۱۳۹۱۔ منصور بن ابی مزاحم، محمد بن جعفر بن زیاد، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت ابوہریہ رمی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، تو وہ اپنے نوکروں سے کہتا تھا، کہ جب کوئی مفلس اور غریب آدمی آئے، تو اسے معاف کردیا، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں تو اسے معاف کردیا۔

40 ہما۔ حرملہ بن یجی ،عبداللہ بن وہب، یونس ، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے روایت کرتے ہیں ، کہ انہوں نے حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سناوہ بیان کرتے سے مناوہ بیان کرتے سے مناوہ بیان کرتے سے مناوہ بیان کرتے سے مناہ فرما سے مناہ فرما رہے ہے ، اور حسب سابق روایت منقول ہے۔

۹۸ ۱۱۰ ابوالہیثم خالد بن خداش بن عجلان، حماد بن زید، ابوب، یکی بن ابی کثیر، عبداللہ بن ابی قادہ بیان کرتے ہیں، کہ حضرت ابو قادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک قرضدار سے قرض کا مطالبہ کیا، تو وہ ان سے روپوش ہو گیا، پھر اسے پالیا، تو وہ بولا، میں مفلس ہوں، ابو قادہ نے فرمایا، خدا کی قشم اس نے کہاخدا کی قشم اس نے تادہ نے فرمایا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمار ہے تھے، کہ جس کو یہ بات اچھی معلوم ہو، کہ وسلم نے سنا، فرمار ہے تھے، کہ جس کو یہ بات اچھی معلوم ہو، کہ اللہ تعالی اسے قیامت کے دن کی شخیتوں سے نجات عطا فرمائے،

مَلِيء فُلْيَتْبَعُ \*

تووہ مفلس کو مہلت دے ، بااس کو معاف کر دے۔

ووسا۔ ابو الطاہر ، ابن وہب، جریر بن حازم ، ابوب سے اس

سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

باب (۱۹۵) مالدار کو قرض کی ادا نیگی میں تاخیر كرنے كى حرمت اور حوالہ كالصحيح ہونا، اور پيہ كہ

جب قرضه مالدار پر حواله کیاجائے، تواس کا قبول

کرنامشخب ہے۔

۱۵۰۰ یخی بن نیجی، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ

ہے نسی کونسی مالىدار پر لگاد ماجائے تواسی کا پیچھا کرے۔

(فائدہ) مثلاً زید عمرو کامقروض ہے،اب زیدنے بکر کی رضامندی ہے اپنا قرض اس کے حوالے کر دیااور عمر و کاسامنا بھی کرادیا۔ تواب

١٥٠١- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا

عِيسَى بْنُ يُونُسَ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع

١٤٩٩ وَحَدَّنَنِيهِ آَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ\*

(١٩٥) بَابِ تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ

وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٌّ \*

١٥٠٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ

عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ

هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

(١٩٦) بَابِ تُحْرِيمِ بَيْعِ فَصْلِ الْمَاء

الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْي

الْكَلَأِ وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ وَتَحْرِيمِ بَيْعِ

ر صنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض کی ادا میکی میں مالدار کی ٹال مٹول کرنا ظلم ہے(۱)اور جب تم میں

عمرو کواپنا قرض بکر ہی ہے وصول کرناچاہے، یہ قرض کاحوالہ جمہور علائے کرام کے نزدیک مستحب ہے۔

۱۵۰۱ اسحاق بن ابرانهیم، عیسلی بن یونس، (دوسری سند) محمه

بن رافع، عبدالرزاق، معمر، بهام بن منبه، حضرت ابوہر برہ

ر صنی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، وہ رسالت مآب

صلی اللہ علیہ و آلہ وہارک وسلم سے حسب سابق روایت تقل

باب(۱۹۲) جویانی جنگلات میں ضرورت ہے

زا کد ہواورلو گول کواس کی جاجت ہو، تواس کا بیجنا

اور اس کے استعمال ہے منع کرنااور ایسے ہی جفتی

(۱)اس غنی میں ہروہ محض داخل ہے جس کے ذمہ کوئی حق واجب ہو جس کے ادا کرنے پروہ قادر بھی ہو تو پھر بھی وہ حق ادانہ کرے توبیہ اس کی طرف سے صاحب حق پر ظلم اور زیاد تی ہے جاہے حق مالی ہو یاغیر مالی جیسے مقروض کے ذمہ دائن کا حق ، خاو ند کے ذمہ ہیوی کا حق ، آ قاکے ذمہ غلام کاحق، حاکم کے ذمہ رعایا کاحق۔

ضِرَابِ الْفَحْل \*

## کرانے کی اجرت لینا حرام ہے۔

۰۱ ۱۵۰۱ ابو بکر بن ابی شیبه ، و کیچ (دوسری سند) محمد بن حاتم ، یجی بن سعید ، ابن جریج ، بوالز بیر ، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس پانی کے فروخت کرنے سے جو کہ ضرورت سے زائد ہو منع کیا ہے۔

سود ۱۵ اساق بن ابراہیم، روح بن عبادہ، ابن جرتج، ابوالزبیر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنبما سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی جفتی کی بیج سے اور یانی کی بیج سے اور یانی کی بیج سے اور زبین کو کاشت کے لئے بیچنے سے منع فرمایا، غرضیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے منع فرمایا ہے۔

٢٠٥١ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ \* رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي أَبُو رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الرَّبِيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى الزَّبُو مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْحَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْحَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ فَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ ذَلِكَ نَهَى النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ ذَلِكَ نَهَى النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضَرَابِ ذَلِكَ نَهَى النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضَرَابِ ذَلِكَ نَهَى النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْ بَيْعِ فَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَى الْسَعِ الْمَاءِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْمَاءِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَعْ الْمَاءِ وَالْمَاءِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ

١٥٠٤ - حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ حِ وَحَدَّنَا قَتَيْبَةُ حَدَّنَا لَيْكَ عَلَى مَالِكِ حِ وَحَدَّنَا قَتَيْبَةُ حَدَّنَا لَيْكَ كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ بِهِ الْكَلَأُ \* قَالَ لَا يُمْنَعُ بِهِ الْكَلَأُ \* قَالَ لَا يُمْنَعُ بِهِ الْكَلَأُ \* وَسَلّمَ وَحَرْمَلَةُ وَسَلّمَ وَحَرْمَلَةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَحَرْمَلَةً وَاللّهُ فَا لَا يُمْنَعُ بِهِ الْكَلَأُ \* وَحَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي وَحَرْمَلَةً وَاللّهُ فِلَا يَعْبُولُ الْمُنْ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يَوْلُولُولُ الْمُنْ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ يُونُ سَعِيدُ ابْنُ فَوْسُولُ ابْنُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ ابْنُ عَنِي ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ

۱۵۰۴ یجی بن بیجی، مالک (دوسری سند) قتیمه بن سعید، لیث، ابوانزناد، اعرج، حضرت ابو ہر رہ رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرورت سے زائد پانی نه روکا جائے کہ اس کی بناء پر گھاس کو بھی روک دیا جائے۔

بات مد الوالطاہر اور حرملہ ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، معید بن مسید بنان کیا

الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَّأَ \*

١٥٠٦- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ

جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي زِيَّادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُسَامَةً

أَخْبَرَهُ ۚ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پانی کونہ
روکوجو تمہاری حاجت سے زیادہ ہو، کہ گھاس اس کی وجہ ہے
روک دیا جائے۔
۲۰۵۱۔ احمد بن عثمان نو فلی، ابوعاصم ضحاک بن مخلد، ابن
جریج، زیاد بن سعد، ہلال بن اسامہ، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن،
حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،
انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ جو ضرورت سے زاکہ پانی ہو، وہ فرو خت نہ کیا جائے
تاکہ اس ذریعہ اور سبب سے گھاس وغیرہ فرو خت ہو۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا يُبَاعُ فَضِلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ \* تاكه اس ذربعه اور سبب هاس وغيره فروخت ہو۔
(فائدہ) مقصودیہ ہے، کہ اگر کسی کا جنگل میں کنواں ہے اور اس میں پانی بھی زیادہ ہے، اور اس جنگل میں گھاس بھی ہو، لیکن پانی اس کنویں کے علاوہ اور کہیں نہیں، اب پانی والا جانوروں کو پانی ہے رو کتا ہے باپانی کی قیمت وصول کر تاہے تو در پر دہ گھاس جو مباح ہے، اس کی قیمت وصول کر تاہے ہے تو در پر دہ گھاس جو مباح ہے، اس کی قیمت وصول کر تاہے ہے تو در پر دہ گھاس جو مباح ہے، اس کی قیمت وصول کر تاہے ہے تھیک نہیں ہے، اس کی آپ نے ممانعت فرمائی ہے۔

عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكُر بْنِ حَضِرَت ابو مسعود انسارى رضى الله تعالى عنه سے روایت عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ أَنَّ كَرتَ بِن ابْهول بيان كيا، كه رسول الله صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ فَي عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْكَاهِنِ \* فَراليا مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَمَهْ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ \* فَراليا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ الْكَاهِنِ اللهِ فَرَاليا مِنْ اللهِ وَمَهْ اللهِ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ فَيْ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ \* فَراليا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمُنْ الْكَاهِنِ \* فَراليا مِنْ اللهِ فَيْ وَمُنْ الْكَاهِنِ الْمُنْ اللهِ فَيْ وَمُنْ الْكَاهِنِ الْمُنْ الْمُنْ الْكَاهِنِ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ وَالْمُنْ الْكَاهِنِ الْكَاهِنِ الْمُنْ اللهِ اللهِيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْنَ اللهِ اللهِيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْنَ اللهِ اللهِ اللهِيْنِ اللهِ اللهِيْنَا اللهِيْنِ اللهِيْنِ اللهِيْنِ اللهِيْنِ اللهِيْنِ اللهِيْنِ اللهِيْنِ اللهِيْنِ الللهِيْنِ ال

(فائدہ) جن کتوں سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، ان کا پیچنا جائز ہے اور ایسے ہی ان کی قیمت بھی مباح ہے، چنا نچہ عطاء بن ابی رباح، ابرائیم نخعی، امام ابو صنیفہ، ابو یوسف، امام محمہ، ابن کنانہ، اور ابن محنوں مالکی کا بہی مسلک ہے، اور امام مالک کی ایک روایت بھی اسی طرح ہے، اور امام الک کی ایک روایت بھی اسی طرح ہے، اور امام ابو صنیفہ اور ابویوسف کے نزدیک کا شے والے کتے کی بچے درست نہیں، اور بدائع صنائع میں ہے کہ در ندوں میں سوائے خزیر کے ہرایک کی ایک درست ہو اس کے نزدیک کلب معلم اور غیر معلم میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت عثان بن عفان نے ایک شخص سے بچے درست ہے، اور ہمارے علماء حنفیہ کے نزدیک کلب معلم اور غیر معلم میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت عثان بن عفان نے ایک شخص سے کتے کی قیمت کے بدلے میں جالیس او نٹ تاوان میں وصول کئے تھے اور ایسے ہی حضرت عمرو بن العاص نے چالیس در ہم جرمانہ کے وصول فرمائے تھے، ان فیصلوں کے چش نظریہ بات متعین ہو گئی، کہ جن کتوں سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے ان کا بیچنادر ست ہے، اور ان کے مار ڈالنے پر قیمت کا تاوان واجب ہو گا۔ اور ایسے ہی رنڈی اور نبومی، رمال، جفار اور پنڈت وغیرہ، جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اہل اسلام کا اجماع ہے

کہ ان سب کی اجرت حرام ہے اور قاضی عیاضؓ فرماتے ہیں کہ کا ہن کی اجرت کے حرام ہونے پر اہل اسلام کا تفاق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

(عمدة القاري جلد ١٣ص٥٥ ونوي جلد ٢ص١٩)

١٥٠٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي ۚ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَن الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ روايَةِ ابْن رُمْح أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ \*

٩ . ٥ ٧ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ

وَتَمَنُ الْكُلُّبِ وَكُسُّبُ الْحَجَّامِ \*

(فائدہ)مسلم ہی کی روایات میں موجود ہے کہ ، حضور نے تچھنے لگوائے اور اس کی مز دوری ادا کی ، حدیث کا مقصود رہے کہ ، پیر مجھی ایک ذ کیل پیشہ ہے، اس لئے دوسر ابیشہ اختیار کرنا جائے اور اکثر علماء سلف و خلف کے نزدیک میہ پیشہ حرام نہیں، کیونکہ حضور کا تعامل اس پر

. ١٥١- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا

الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزيدُ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَنُ الْكُلِّبِ خِبِيثُ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسُبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ \* ١٥١١- حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

١١ُ٥١٦ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِيَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنَ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ

۱۵۰۸ قتیبه بن سعید، محمد بن رغمی، لیث بن سعد (دوسری سند) ابو بكر بن الى شيبه، سفيان بن عيينه، زہرى سے اسى سند کے ساتھ ای طرح روایت نقل کرتے ہیں مگر لیث کی روایت میں جو کہ ابن رمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے ''انہ شمع ابامسعودؓ کے الفاظ ہیں۔

١٥٠٩ محمد بن حاتم، يحيي بن سعيد قطان، محمد بن يوسف، سائب بن زید، حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه ہے روایت كرتے ہيں، انہوں نے بيان كياكه ميں نے رسول الله صلى الله علیہ و آلہ وسلم سے سناء آپ فرمار ہے تھے، کہ بری کمائی رنڈی کی کمائی، کتے کی قیمت، اور تخصیے لگانے والے کی مزدوری ہے۔

١٥١٠ اسحاق بن ابراجيم، وليد بن مسلم، اوزعي، ليجيل بن ابي کثیر،ابراہیم بن قارظ،سائب بن پزید،حضرت رافع بن خدیج ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ہے نقل فرمایا که آپ نے ارشاد فرمایا (ہرایک فتم کے) کتے کی قیمت خبیئث اور رنڈی کی کمائی خبیث ہے۔

اا ۱۵ اله اسحاق بن ابراہیم، عبدالرزاق معمر، یجیٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

۱۵۱۲ اسحاق بن ابراهیم، نضر بن همیل، مشام، یحییٰ بن آبی کثیر، ابراہیم بن عبداللہ، سائب بن بزید، حضرت رافع بن خدیج ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے حسب سابق روایت بیان کی

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

١٥١٣ - حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا

الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُّوْرَ

قَالَ زَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

۱۵۱۳ سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل ، ابوالزبیر سے ر وایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر ر صنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کتے اور بلی کی قیمت کے متعلق دریا ہنت کیا توانہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس ہےرو کا ہے۔

( فا کُدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ بلی کی قیمت ہے اس لئے منع کیا کہ وہ ہے کار ہے یابیہ نہی تنزیبی ہے، میں کہتا ہوں کہ کتے کے متعلق بھی یمی کہنادرست ہے، کیونکہ حضرت جابر نے وونوں کا تھم ایک ہی بیان فرمایا ہے،اور پھر زجر کا لفظ خود اس پر دال ہے،امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ بلی کی نیج جمہور علماء کرام کے نزدیک جائزہے،اوراس کی قیت بھی حلال ہے اور یہی قول حسن بھری،ابن سیرین، تعکم، حماد، امام مالک، سفیان نوّری، امام ابو حنیفه، قاصی ابویوسف، امام محمد، امام شافعی، امام احمد، اور اسحاق کایپ، اور ابن منذر نے حضرت ابن عباس ر صی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کی بیچ کے متعلق جواز کا قول نقل کیا ہے ،امام بیہ فی فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت اس بلی کی ہے جو کہ حملہ کرنے لگے، یا ہے کہ سے ممانعت ابتداءاسلام میں تھی، پھراس کی اجازت دے دی گئی، باقی سیجے بات وہی ہے جو ہم نے امام نووی کی عبارت ہے نقل کر دی (غيرة القاري جلد ١٣١٣)

> (١٩٨) بَابِ الْأُمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَبَيَان نَسْحِهِ وَبَيَانِ تَحْريمِ اقْتِنَائِهَا إِلَّا لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ \* ١٥١٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ \* ٥١٥٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ خَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقَتْل الْكِلَابِ فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ مارنے کے لئے لوگ روانہ فرمائے۔

١٥١٦- وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةً عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ

باب (۱۹۸) کتوں کے 'قمل کا تھکم اور پھر اس کا منسوخ ہونا اور اس چیز کا بیان کہ شکار یا تھیتی یا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کتے کایالناحرام ہے۔ ١٥١هـ يجيٰ بن يجيٰ، مالك، ناقع، حضرت ابن عمر رضى الله تعالیٰ عنماسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله علیه و آله وسلم نے گنوں کے مار ڈالنے کا تھم فرمایا ہے۔ ۱۵۱۵ - ابو بکرین ابی شیبه ، ابواسامه ، عبید الله نافع ، حضرت این عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کتوں کے مار ڈالنے کا تھکم فرمایا اور پھر آپ نے مدینہ کے اطراف میں کتوں کے

١٩١٧ - حميد بن مسعده، بشر بن مفضل، اساعيل بن اميه، نافع،

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبما ہے روات کرتے

ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

نے کتوں کے مار ڈالنے کا تھم فرمایا تھا تو شہر مدینہ اور اس کے

الْكِلَابِ فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبُعُهَا \*

اطراف کے کتوں کا پیچھا کیا گیا، اور ہم نے کوئی کتا نہیں چھوڑا، کہ جسے مارنہ ڈالا ہو، یہاں تک دیہات والوں کا دودھ والی او نٹنی کے ساتھ جو کتار ہتا تھاوہ بھی ہم نے مار ڈالا۔

(فائدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ علماء کرام کااس بات پر اتفاق ہے کہ کاشنے والے کتے کومار ڈالنا چاہئے اور امام الحربین فرماتے ہیں کہ پہلے کوں کے مار ڈالنے کا تھم ہوا تھااور پھروہ تھم منسوخ ہو گیااور آپ نے کوں کے مارنے سے منع فرمادیا۔

ا المار الله تعالی عنماد بن زید، عمرو بن دینار، حضرت ابن عمررضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے کتوں کے مار دالنے کا تھم فرمایا، مگر شکار کا کتا، یا بمریوں کا کتا اور جانور کی حفاظت کا کتا۔ حضرت ابن عمررضی الله تعالی عنم تو کھیت کے کتے کو کیا گیا کہ حضرت ابو ہر ریور ضی الله تعالی عنم تو کھیت کے کتے کو بھی مشتی کرتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنم نے کہا نے فرمایا حضرت ابو ہر ریق مصرت ابن عمر رضی الله تعالی عنمانے فرمایا حضرت ابو ہر ریق کے یاس کھیت بھی ہے۔

١٥١٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمِ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بَعَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بَعَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ عَنَم أَوْ بَقَولُ أَوْ مَا شِيَةٍ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ أَوْ مَا شِيةٍ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةً رَرْعً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةً رَرْعً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةً رَرْعً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةً وَلَا اللَّهُ عَمْرَ إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةً وَلَا اللَّهُ عَمْرَ إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةً وَلَا اللَّهُ عُمْرَ إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عُمْرَ إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةً وَلَا اللَّهُ عُمْرَ إِنَّ لِأَبِي هُورَيْرَةً وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ إِنَّ لِأَبِي هُولَا اللَّهُ عَمْرَ إِنَّ لِلْمَ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ إِنَّ لِأَبِي هُولَالًا إِنْ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَ

(فائدہ) بینی انہیں کھیت کی حفاظت ضروری تھی،اس لئے اس کا تھیم انہوں نے معلوم کرکے یادر کھااور کھیتی کے کتے کے متعلق بگٹرت روایات میں استثناء موجود ہے، جو دیگر صحابہ کرام ہے مروی ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس قشم کے کتے کام کے ہیں،اس لئے ان کی تھے بھی درست ہے جیساکہ امام ابو حنیفہؓ فرماتے ہیں،اور بغیر ضرورت کے کتاپالناحرام ہے۔

خَلَفِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حِ وَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بَنُ أَجْمَدَ بَنِ أَبِي خَلَفِ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بَنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُنْصُور أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْهُ مَالِنَا \*

بِالْأُسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النَّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ \* أَلَّا سُؤَدِ الْبَهِيمِ ذِي النَّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ \* أَلَّهِ بَنْ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنْ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي اللَّهِ بَنْ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ أَبِي النَّهِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفُ أَبِي النَّهُ عَنْ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ

۱۵۱۸ محمد بن احمد بن ابی خلف، روح (دو سری سند) اسحاق بن منصور، روح بن عباده، ابن جریج، ابوالزبیر، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے کوں کے مار ڈالنے کا تھم فرمایا، یہاں تک کہ کوئی عورت جنگل ہے اپنا کتا ہے کر آتی توہم اسے بھی مار ڈالنے، پھر رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے کوں کے مار نے سے منع کردیا، الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے کوں کی آئے می پر دو سفید نشان اور فرمایا کہ ایک سخت سیاہ کتے کو جس کی آئے می پر دو سفید نشان ہوں، اسے مار ڈالو کیونکہ وہ شیطان ہے۔

١٥١٩ عبيد الله بن معاذ، بواسطه اين والد، شعبه، ابوالتياح،

مطرف بن عبدالله، حضرت ابن مغفل رضی الله تعالی عنه بیان

كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم نے كتوں كے

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ رَحَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ \*

خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَالِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْيدِ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح و مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كَلَيْهُمْ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ و قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى وَرَخَصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالْصَيْدِ وَالرَّرُع \* و الصَيْدِ و الزَّرْع \*

١٥٢١ - وَحَلَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى مَنْ اقْتَنَى كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقِصَ مِنْ آحْرِه كُلَّ يَوْم قِيْرَاطَانِ \*

١٥٢٢ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مَنْ فَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّهْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم فِيرَاطَان \*

٣٣ أَنُّوبَ وَقُنَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَّهِ بَنُ يَحْيَى اللَّهِ عَرْ قَالَ يَحْيَى اللَّهُ يَحْيَى اللَّهِ وَهُوَ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ الْخُبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ الْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ ابْنُ حَعْفَر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عُمْرَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ

مار ڈالنے کا تھم فرمایا، پھر فرمایا کتے لوگوں کو کیا تکلیف دیتے ہیں، چنانچہ پھر شکاری کتے اور رپوڑ کے کتے کی اجازت دے دی۔

۱۵۲۰ یکی بن حبیب، خالد بن حارث (دوسری سند) محمد بن حاتم، یکی بن سعید (تیسری سند) محمد بن ولید، محمد بن جعفر (چوتھی سند) اسحاق بن ابراہیم، نضر (پانچویں سند) محمد بن مثنی، وہب بن جریر، شعبه رضی الله تعالی عنه ہے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں اور ابن ابی حاتم نے اپنی روایت میں یکی رضی الله تعالی عنه ہے بیان کیا ہے کہ آپ روایت میں کے کے اور شکار کے کے اور کھیتی کے کول کی اجازت دی ہے۔

ا۱۵۱۔ یکی بن یکی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی کہا پالا، علاوہ اس کتے کے جو جانوروں کی حفاظت یاشکار کے لئے ہو تو اس کے ثواب میں سے ہرروز دو قیر اط کے برابر کم ہو تارہ گا۔ اس کے ثواب میں سے ہر روز دو قیر اط کے برابر کم ہو تارہ گا۔ ماکاد ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب اور ابن نمیر سفیان، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہول نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سوائے شکار اور چوپایوں کی ماک حفاظت کرنے والے کتے کے اور کوئی کہا پالا تواس کے ثواب میں ہرروز دو قیر اط کی کی ہوتی رہے گی۔

ام اعداد یکی بن یکی اور یکی بن ایوب، اور قتیبہ ابن حجر، اساعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما سے سنا فرمار ہے سنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سوائے شکار یا چویایوں کے حفاظت کرنے والے کتے کے اور

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د وم)

وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ \* مَاشِيةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ \* مَاشِيةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ \* أَيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُحْرٍ قَالَ يَحْيَى وَيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُحْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ عَبْدُ طَلْهِ وَسَلَّمَ طَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ عَبْدُ اللّهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَوْ كُلْبَ حَرْثٍ \* طَلْكِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَوْ كُلْبَ حَرْثٍ \*

٥١٥١- حَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةٌ بْنُ أَبِي سُفَيَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي سُفَيَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سُفَيَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ ضَارٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ ضَارٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقُصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يَقُولُ أَوْ كُلْبَ حَرْثٍ وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ \*

١٥٢٦ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا أَهْلِ دَارِ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كُلْبَ صَائِدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهُمْ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَان \*

لَّلْكُلُّ مِنْ عَمْدِهِمْ مِنْ يُومْ فِيرَاكَانَ ١٥٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْحَكَمِ قَالً سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

کوئی کتاپالا توہر روزاس کے ثواب میں سے دو قیراط کی کمی واقع ہوتی رہے گی۔

۱۵۲۳ نیخی بن یخی، یخی بن ابوب اور قتیبه اور ابن حجر، اساعیل، محمد بن ابی حرمله، سالم، بن عبدالله، اپ والدر ضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے ارشاد فرمایا که جس نے علاوہ مویشیوں کی حفاظت کے یاشکار کے کئے کے اور کوئی کتابالا تو یومیه اس کے اجر میں سے ایک قیراط کی کمی ہوتی رہے گی۔ عبدالله بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ریوہ رضی الله تعالی عنه عبدالله بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ریوہ رضی الله تعالی عنه کی روایت میں تھیتی کا کتا بھی شامل ہے۔

1010 اسحاق بن ابراہیم، و کیع، خطلہ بن ابی سفیان سالم، اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شکاری کتے یا حفاظت کے کئے کے علادہ اور کوئی کتایالا تواس کے عمل میں ہے ہر روز دو قیراط کم ہوتے رہیں گے۔ سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت کے کئے کا بھی استثناء فرماتے ہے اور ان کا کھیت بھی تھا۔

۱۵۲۲ - داؤد بن رشید، مروان بن معاویه، عمرو بن حمزه بن عبدالله بن عبدالله بن عمر، حضرت سالم بن عبدالله اپ والد رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن گھروالوں نے حفاظت کے لئے ، یا شکاری کتے کے علاوہ اور کوئی کتا پالا تو یومیه اس کے عمل میں سے دو قیراط کم ہوتے رہیں گے۔ یومیه اس کے عمل میں سے دو قیراط کم ہوتے رہیں گے۔ کا ۱۵۲۷ محمد بن مختی اور ابن بیثار، محمد بن جعفر، شعبہ ابوالحکم، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں وہ رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کھیت کے کتے یا بکریوں کے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ لَى تَعْلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ كَلِبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ لَى تَعْلِيْهِ مِيهِ اللهِ عَلَيْهِ مِيهِ اللهِ عَلَيْهِ مِيهِ اللهِ عَلَيْهِ مِيهُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُ \* لَيُهُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُ \* لَيُعْمِلُ مِيهُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُ \* لَيُعْمَلُهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا لِللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ كُلُولُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

تصحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

( فا کدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ کسی روایت میں ایک قیراط کاذ کر ہے اور کسی میں دو کا شاید مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اگر پالے تو دو قیراط تم ہوں گے اور مدینہ کے علاوہ اور کسی مقام پرپالے توایک قیراط کی تمی ہو گی اور بعض حضرات نے فرمایا، یہ اختلاف کتوں کی متم کی بناپرہے، کہ موذی کتے کے پالنے سے دو قیراط کی تمی ہوگی، ورندایک قیراط تم ہوگا، میں کہتا ہوں یا یہ پالنے والے کی نیت کے اعتبار سے ب اگر نیتاس کی بری ہے ، تو پھر دو قیراط کم ہوں گے اور اگر کوئی خاص نیت نہیں تو پھرا یک قیراط کم ہو گااور قیراط کی تفسیر بعض روایات میں احدیماڑ کے برابر آئی ہے۔

> ٨٢٥١– وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر وَحَرَّمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْض فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَان كُلَّ يَوْم وَلَيْسُ فِي حَدِيثِ أَبِي الطُّاهِرِ وَلَا أَرْضٍ \*

> ١٥٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعِ النَّتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذُكِرَ لِابْن عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَاَّلَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبُ زَرْعٍ \*

> ١٥٣٠- حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَاثِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۱۵۲۸ ابوالطاہر اور حرملہ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن میتب، حضرت آبوہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے تقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس تفخص نے ایسا کتایالا کہ جونہ شکاری ہو ،اور نہ جانوروں کی حفاظت کے لئے ہو اور نہ زمین کی حفاظت کے لئے ہو تو روزانہ اس کے اجر میں ہے دو قیراط کی تمی ہوتی رہے گی،ابوالطاہر کی روایت میں زمین کا تذکرہ نہیں۔

۱۵۲۹ عبد بن حبير. عبدالرزاق، معمر، زهري، ابو سلمه، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ار شار فرمایا کہ جس مخص نے ربوڑ کی حفاظت یا شکاری یا تھیتی کے کتے کے علاوہ کوئی دوسر اکتابالا تو یو میہ اس کے اجر میں ہے ایک قیراط کی کمی ہوتی رہے گی۔ زہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرٌ کے سامنے حضرت ابو ہر ریور ضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا تذکرہ کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابوہر برہؓ پررحم کرے وہ کھیت والے تھے۔

• ۱۵۳۰ ز هير بن حرب، اساعيل بن ابراهيم، هشام دستوائي، يجيُّ بن ابي كثير، ابوسلمه، حضرت ابو ہر ريه رضي الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله عليه و آله وسكم نے ارشاد فرمايا كه جس شخص نے تھيتى يار پوڑ مسیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ خَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ \*

١٥٣١ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخَبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنِي آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ الرَّحْمَن حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

١٥٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الصَّمَدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِير بهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

٣٣٥ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا غَنَمٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمَ قِيرَاطٌ \*

١٥٣٤ - حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَة أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَة مِنْ أَصْحَابِ رَسُولُ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَة مِنْ أَصْحَابِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِي

کے کتے کے علاوہ اور کوئی کتار کھا توروزانہ اس کے عمل میں سے ایک قیراط کی کمی ہوتی رہے گی۔

ا ۱۵۳ اله اسحاق بن ابراہیم، شعیب بن اسحاق، اوزاعی، کیجیٰ بن ابی کثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۵۳۲۔ احمد بن منذر، عبدالصمد، حرب، یجیٰ بن ابی اکثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل فرماتے ہیں۔

ابورزین، حضرت ابوہر برہ رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ابورزین، حضرت ابوہر برہ رضی الله تعالیٰ عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شکاری کتے یا بحریوں کی حفاظت کے کتے کے علاوہ اور کوئی کتار کھا توروزانہ اس کے عمل میں سے ایک قیراط کی کمی واقع ہوتی رہے گی(ا)۔

(۱) شکار، حفاظت وغیرہ کی ضرورت کے بغیر کتے کوپالنے میں خسارہ ہی خسارہ ہے کہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔اس شخص کے اعمال میں کمی ہوتی ہے، پالنے والا اللہ تعالٰی کی نافرمانی کامر تکب ہو تا ہے اور اس کتے کے لعاب کے لگنے ہے کپڑوں کے :پاک ہونے کا احتمال رہتا ہے۔

وَرَبِّ هَٰذَا الْمَسْجِدِ \*

٥٣٥ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر قَالُوا حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيُّفَةَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرِ الشَّنَئِيُّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ \* (١٩٩) بَابِ حِلِّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ \*

١٥٣٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وِقُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ حَعْفَر عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسُبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَحَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجهِ وَقَالَ ۚ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةَ أُوْ هُوَ مِنْ أَمْثُلِ دَوَائِكُمْ\*

١٥٣٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسُبِ الْحَجَّامِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاُوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَلَا تُعَذَّبُوا صِبْيَانَكُمُ بِالْغَمْرِ \*

و آلہ وسلم سے سنی ہے، انہوں نے فرمایا، جی ہاں! فتم ہے اس مسجد کے پرور د گار کی۔

۵۳۵ ـ یخی بن ابوب اور قتیبه اور ابن حجر،اساعیل، یزید بن خصیفہ، سائب بن پزیدے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت سفیان بن ابی زہیر تھنٹی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حسب سابق روایت منقول ہے۔

باب (۱۹۹) تھے لگانے کی اجرت حلال ہے۔

۱۵۳۱ یکی بن ابوب اور قتبیه اور علی بن حجر، اساعبل بن جعفر، حمید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ائس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سیجھنے لگانے والے کی اجرت کے متعلق دریاف کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے تیجینے لگوائے ہیں، ابوطیبہؓ نے آپؑ کے تیجینے لگائے، اور آ یہ نے اسے دو صاع اناج دینے کا تھکم دیا، آ یہ نے اس کے گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے اس کا حصول مم کر دیا، اور آپ نے فرمایاءا فیمنل ان چیز وں سے جن سے تم دوا کرتے ۔ ہو تیجینے لگواناہے، یابیہ کہ تمہاری دواؤں میں بہتر دواہے۔

ے ۱۵۳۷ ابن ابی عمر ، مروان فزاری ، حمید سے روایت ہے کہ حسرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سچھنے لگانے والے کی کمائی کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے حسب سابق روایت بیان کی، کیکن اتنی زیادتی ہے کہ افضل ان چیزوں میں سے جن سے تم دوا کرتے ہو تیجینے لگوانا ہے اور عود ہندی ہے، لہٰذاا پنے بچوں کا حلق دیا کرانہیں تکلیف نہ دو۔

(فاكدہ)عود ہندى گرم ختك ہے، معدہ، دل اور دماغ كو فاكدہ ديتى ہے، اور سر دتر بياريوں ميں نہايت ہى مفيد ہے، اور خصوصيت كے ساتھ حلق کی بیاری میں اس کا کھلا نایالگانا ہی کا فی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ۱۵۳۸ احمد بن حسن بن خراش، شابه، شعبه، حمید، حضرت ١٥٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَن بْن حِرَاش

حِّدَّتُنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ حُمَّيْدٍ قَالَ ائس رضی اللہ تعالی عنہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الله عليه و آله وسلم نے ہمارے ايک تجھنے لڳانے والے غلام کو

بلایا، چنانچہ اس نے آپ کے پچھنے لگائے، اور آپ نے ایک صاع یاایک مدیاد ومد گیہوں اسے دینے کے متعلق فرمایا، اور اس کے بارے میں گفتگو فرمائی، تواس کا محصول گھٹاویا گیا۔

1879۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عقان بن مسلم (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، مخزومی، وہیب ابن طاؤس، بواسطہ اپنے والد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھنے لگوائے اور سچھنے لگانے والے کو اس کی مزدوری دی اور ناک میں دواڈائی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د ( جلد دوم )

## باب (۲۰۰) شراب کی سے حرام ہے!

اس ۱۵ مید الله بن عمر قواری، عبدالاعلی بن عبدالاعلی، ابو به اب ابو به اب ابو به من عبدالاعلی، ابو به من به بین عبدالاعلی، الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے سنااور آپ مدینه منورہ میں خطبہ فرمارہ علیہ وآلہ وسلم سے سنااور آپ مدینه منورہ میں خطبہ فرمارہ تھے کہ اے لوگو الله تعالی شراب کی حرمت کا اشارہ فرما تاہے، اور شاید کہ الله تعالی اس کے بارے میں کوئی تھم جلدی نازل فرما دے، لہذا جس کے پاس اس میں سے پچھ ہو، وہ اسے فرما دے، لہذا جس کے پاس اس میں سے پچھ ہو، وہ اسے فرو خت کردے اور اس کی قیمت سے فائدہ اضاے، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہمیں چند ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہمیں چند ابوسعید خدری رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے

بِصَاعِ أَوْ مُدُّ أَوْ مُدَّيْنِ وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفُفَ عَنْ ضَرِيبَةِ \* ضَرِيبَةِ \* الله عَدَّنَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنا عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنا عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنا عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنا عَفْ أَبِي عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُخْزُومِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُخْزُومِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ

وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ فَأَمَرَ لَهُ

حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ \*
وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ \*
وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ \*

حُمَيْدٍ وَاللَّهْ لِعَبْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِم عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبْسَلُمَ قَالَ حَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* (٢٠٠) بَاب تَحْرِيمٍ بَيْعِ الْحَمْرِ \*

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَاعِيْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْخُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللَّهَ النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيْنُولُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءً فَالَ اللَّهَ سَيْنُولُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا اللَّهَ سَيْنُولُ فَيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا اللَّهَ تَعَالَى فَمَا لَبَثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتّى فَلْيَهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتُهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتُهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ مَنْ أَدْرَكَتُهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ مَنْ أَدْرَكَتُهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ وَعَنْدَهُ مَنْ أَدْرَكَتُهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ وَعْمَرَ فَمَنْ أَدُرَكَتُهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَالْآيَةُ وَعِنْدَهُ اللّهَ تَعَالَى فَمَا لَبَيْنَا إِلَا اللّهَ تَعَالَى اللّهُ وَعَنْدَهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَالْآيَةُ وَعَنْدَهُ اللّهَ وَعَنْدَهُ وَالْآيَةُ وَعَنْدَهُ وَالْمَالَاقُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د وم)

مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا \*

ارشاد فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیاہے، لہذا جے حرمت کی ہی آیت معلوم ہو جائے اور اس کے پاس شراب میں سے بچھ ہو تو نہ اس کو چیئے اور نہ ہی فروخت کرے، ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، چنانچہ جن لوگوں کے پاس شراب تھی، وہ اسے مدینہ کے راستہ پرلائے اور بہادیا۔

(فائدہ) آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ تشریف لائے،اس وقت تک شراب حرام نہ تھی، لوگ پیا کرتے تھے، بعض حضرات نے اس کے متعلق دریافت فرمایا توبہ آیت نازل ہوئی، بسبلونك عن المحصر و المسسرالح کہ اس میں فائدہ بہت کم اور نقصان بہت زیادہ ہے، گراس سے لوگوں نے شراب بینا نہیں چھوڑا، تب دوسری آیت نازل ہوئی کہ "لاتقربوا لصلوۃ وانتم سکاری "اس کے نزول کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کاارادہ ہے کہ شراب کو کلی طور پر حرام کر دے چنا نچہ ایسا ہی ہواکہ اللہ تعالیٰ نزل فرماکر شراب کی کلی طور پر حرمت بیان کر دی، چنا نچہ باجماع علمائے کرام شراب کا بینا حرام ہے، کس بھی حالت میں اس کی خریدہ فرو خت درست نہیں،ادرابن سعدہ غیرہ نے بیان کیا ہے کہ شراب کی حرمت تاھ میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے (عمد قالقاری جلد سام ۱۲)

١٥٤٢ - حَدَّثْنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن وَعْلَةَ رَجُلٌ مِنْ أَهْل مِصْرَ أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِر وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَس وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ مِنْ أَهْل مِصْرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةً خُمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَٰلُ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدُّ حَرَّمَهَا قَالَ لَا فَسَارًّ إِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ سَارَرْتَهُ فَقَالَ أَمَوْنَهُ بَيْعِهَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا

١٩٨٢ سويد بن سعيد، حفص بن ميسره، زيد بن اسلم، عبدالرحمٰن بن وعله، حضرت عبدالله بن عباس، (دوسر ی سند) ابوالطاهر ابن وبهب، مالک بن انس، زید بن اسلم، عبدالرحمٰن بن وعلیہ سبائی مصری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے ائگور کے شیرے کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک سخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے لئے شراب کی ایک مشک لے کر آیا، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے،اس نے کہا نہیں، اس کے بعد اس نے دوسرے آدمی کے کان میں کوئی بات تہی، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے اس سے دریافت کیا، کہ تونے کیا بات کہی ہے، وہ بولا کہ میں نے اس تشخص کواس کے بیچنے کا تھم دیاہے ، آپ نے فرمایا کہ جس نے اس کا پیناحرام کیاہے،اس نے اس کا فروخت کرنا بھی حرام کر دیاہ، یہ سن کراس شخص نے مشک کا مند کھول دیااور جو کچھ ۵۳۷

اس میں تھاوہ سب بہہ گیا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

١٥٤٣- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر أَخْبَرَنَا ابْنُ ٣ به ١٥ ـ ابولطاهر ، ابن وهب ، سليمان بن بلال ، ليجي بن سعيد ، عبدالرحمٰن بن وعله، حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بلَال عَنْ يَحْيَى بْن ہے روابیت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَٰةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ہے حسب سابق بیان کرتے ہیں۔ ابْن عَبَّاس عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

١٥٤٤ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ ۱۵۴۴ زمير بن حرب اور اسحاق بن ابراميم، زمير، جرير، منصور، مسروق ابی انصحیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَريرٌ سے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہو تئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم باہر تشریف لائے،اور صحابہ کو پڑھ کرا نہیں سنایا،اور پھر آپ نے ان کوشر اب کی تجارت سے منع فرمادیا۔

عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِر سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ نَهَى عَنِ التَّجَارَةِ فِي

(فاكده) قاضى عياض فرماتے ہيں كه شراب كى حرمت توسوره ماكده ميں ہاور وه رباكى آيت جو كه سور وُ بقره ميں ہاس سے بہت پہلے نازل ہوئی ہے، تو ممکن ہے کہ تجارت کی ممانعت حرمت کے بعد آپ نے بیان فرمائی ہو، یا یہ کہ آپ نے ان آیات کے نزول پر مجھی تجارت خمر کی حرمت کو بیان کر دیا، تا که خوب مشهور ہو جائے اور کسی قتم کا شائبہ باقی ندر ہے، واللہ اعلم۔

> ٥٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كَرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَرَيْبٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَتِ الْأَيَاتُ مِنْ آخِر سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا قَالَتْ خَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ \*

> (٢٠١) بَابِ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزيروَالْأَصْنَامِ \*

١٥٤٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ

۵۷۵- ابو بكر بن ابي شيبه اور ابو كريب، اسحاق بن ابراميم، ابومعاویهِ ،اعمش،مسلم ،مسروق، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات جو کہ رہا تعنی سود کے بارے میں ہیں، نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے شراب کی تجارت کو بھی (پھر دوباره)حرام کردیا۔

باب(۲۰۱)شر اب، مر دار ، خنز بر اور بتوں کی بیع حرام ہے!

۲ ۱۵۴۷ قتید بن سعید، لیث، یزید بن الی حبیب، عطاء بن الی

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكّةَ إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَهُوَ بِمَكّةَ إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَنْتَةِ فَإِنّهُ يَطْلَى بِهَا السّفُنُ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنّهُ يُطلَى بِهَا السّفُنُ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنّهُ يُطلَى بِهَا السّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النّاسُ فَقَالَ وَيُدْهَنُ بِهَا النّاسُ فَقَالَ لَا هُو حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْةِ وَسَلّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْةِ وَسَلّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْةِ وَحَرَامٌ ثُمَّ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَحْمَلُوهُ ثُمَّ وَحَلًا لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَحْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكُلُوا ثَمَنهُ \*

کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فتح کہ اللہ فتح کمہ کہ کے سال مکہ مکرمہ میں سنا، آپ فرمارے تھے کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول نے شراب اور مر داراور خزیر اور بنوں کی بیچ کو حرام کر دیا ہے، دریافت کیا گیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر دار کی چربی کے متعلق کیا تھم ہے، اس لئے کہ وہ تو کشتیوں پر ملی جاتی ہے اور کھالوں پر لگائی جاتی ہے اور لوگ اس سے روشی کرتے ہیں (چراغ جلاتے ہیں) آپ نے فرمایا، نہیں وہ حرام ہے، پھراسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کروے، جب اللہ قالیٰ نے ان پرچربی کا کھانا حرام کیا تواس کو انہوں نے بچھلایا اور تھالیٰ نے ان پرچربی کا کھانا حرام کیا تواس کو انہوں نے بچھلایا اور تھالیٰ نے ان پرچربی کا کھانا حرام کیا تواس کو انہوں نے بچھلایا اور تھالیٰ نے ان پرچربی کا کھانا حرام کیا تواس کو انہوں نے بچھلایا اور تھالی نے ان پرچربی کا کھانا حرام کیا تواس کو انہوں نے بچھلایا اور تھالی نے ان پرچربی کا کھانا حرام کیا تواس کو انہوں نے بچھلایا اور تھالی کے۔

رباح، حضرت جابر بن عبداللّٰدر ضي اللّٰه تعاليٰ عنهما \_ روايت

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

تخصیص فرمادی گئی ہے سواس کا تھم جداہے، جیسا کہ کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہا۔ اگر تھی یا تیل نجس ہو جائے، تواس کی روشنی کرنا جائز ہے، اور قاضی عیاض فرماتے ہیں، یہی مسلک امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور ثور کی اور بہت سے صحابہ کرام کا ہے اور حضرت علی ابن عرز ، ابو موی ، قاسم بن محمد ، سالم بن عبداللہ ہے یہی چیز منقول ہے۔
اور اس چیز پر اجماع ہے کہ مر دار اور یتوں اور شر اب اور سور کا پیچنا حرام ہے اور ان کی قیمت کے متعین کرنے میں اضاعت مال ہے، اور شر بعت نے اضاعت مال ہے ، اور شر بعت نے اضاعت مال سے منع کہا ہے اور یہی تھم صلیب کا ہے۔
ابن منذر فرماتے ہیں کہ کا فرکی لاش کا بھی یہی تھم ہے ، کہ اس کا فروخت کرناور ست نہیں ، امام عینی فرماتے ہیں کہ ہمارے شخ نے اس

(فائدہ) جمہور علاء کرام کے نزدیک مر دار کی چربی ہے کسی قتم کا نفع حاصل کرناور ست نہیں ، کیونکہ ممانعت مطلق ہے، گر جس کی

حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس تھم میں مسلم اور کا فرکی لاشین برابر ہیں، مسلم کی لاش کی بیجے اس کی شرافت اور بزرگی کی بناء پراور کا فرکی نجاست کی بناء پر در ست نہیں ہے (عمد ۃ القار می جلد ۱۲ نو وی جلد ۲ ص ۳۳) ۷۶۰ ۲ – حَدَّثَنَا ٱبُو بَکْر بْنُ ٱبِی شَیْبَهَ وَ اَبْنُ ۲۵۴۵۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر ، ابوسامہ ، عبد الحمید بن

> نُمَيْرٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِم عَنْ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِم عَنْ

عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ

رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سے سنا (دوسری سند) محمد بن مثنی، ضحاک ابو عاصم، عبد الحمید، بزید بن ابی حبیب، عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ ،انہوں نے حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالیٰ عنهما ہے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے

جعفر، زیدبن ابی حبیب عطاء، حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنهما

سے کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے فتح مکہ کے سال

كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءً أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ \* ١٥٤٨- وَحَدَّثَنَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّهْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّحُومُ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ الشَّحُومُ الشَّحُومُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ الشَّحُومُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ السَّعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ

١٥٤٩ - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ

عَمْرِو بْنِ دِينَارِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* ١٥٥٠ - حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ٤٠٠٤ - مَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ

فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا \*

أَخْبَرَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ اللَّهُ

عَلَيْهِمُ السُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا \*

ر سول الله صلی الله علیه و آله وسلم سے فتح مکه کے سال سنا،اور لیٹ کی روایت کی طرح بیان کیا۔

۱۵۳۸ ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم، سفیان بن عینہ، عمرو، طاوس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنبما کو اطلاع ملی کہ سمرہ نے شراب بیجی ہے، تو فرمایا اللہ تعالی کی سمرہ پر مار پڑے ، کیا اسے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی یہود پر اور سلم نے فرمایا، اللہ تعالی یہود پر اور ہم کیا گیا تو انہوں نے پر لعنت نازل کرے، ان پر چر بی کا کھانا حرام کیا گیا تو انہوں نے چر بی کو بھلایا، اور پھر اسے فرو خت کیا (اور اس کی قیمت کو کھایا) جر بی کو بھلایا، اور پھر اسے فرو خت کیا (اور اس کی قیمت کو کھایا) دیار سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح کی روایت منقول ہے۔ و بنار سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح کی روایت منقول ہے۔

۱۵۵۰ اسحاق بن ابراہیم، روح بن عبادہ، ابن جرتی ابن میں اللہ تعالی عنہ شہاب، سعید بن مسیتب، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اللہ تعالی یہود کو تباہ و برباد کرے، اللہ تعالی نے جبان پرچربی کوحرام کیا توانہوں نے اسے فروخت کردیا اور پھر اس کی قیمت کھائی (مطلب یہ کہ حرام چیز کی قیمت بھی حرام ہے)

ا ۱۵۵ حرمله بن یخی ، ابن و بهب ، یونس ، ابن شهاب ، سعید بن مسیّب ، حضرت ابو بهر بره رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے بین ، انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے ارشاد فرمایا که الله تعالی بہود کو ہلاک و برباد کرے ، ان پر چربی حرام کی گئی تھی چنانچہ انہوں نے اسے فرو خنت کیااور اس کی قیمت کو کھالیا۔

(۲۰۲) بَابِ الرِّبَا \*

١٥٥٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بَعْضَ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بَشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضَ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بَالْوَرِقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلُ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلُ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بَالْوَرِقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلُ وَلَا تَبِيعُوا اللَّورِقِ إِلَّا مِثْلًا عَلَى بَعْضَ وَلَا تَبِيعُوا عَلَى بَعْضَ وَلَا تَبِيعُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

٣٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ يَنِي لَيْثِ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ يَنِي لَيْثِ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ يَنِي لَيْثِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رَوَايَةٍ قُتَيْبةً اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رَوَايَةٍ قُتَيْبةً فَذَهَبَ عَبْدُ اللّهِ وَأَنَا مَعَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ فَذَهَبَ عَبْدُ اللّهِ وَأَنَا مَعَهُ وَلَيْ صَعِيدٍ الْحُدْرِيِ وَاللّيْبِيُ حَتّى دَحَلً عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي وَاللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ وَأَنَا مَعَهُ وَلَا يَتُعْبُرُ أَنَّ رَسُولَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهِى عَنْ يَيْعِ الْوَرِقِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ يَيْعِ الْوَرِقِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ يَيْعِ الْوَرِقِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ يَيْعِ الْوَرِقِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَيْنَ يَيْعِ الْوَرِقِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْذَنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرَتُ عَيْنَايَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَذُنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرَتُ عَيْنَايَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَذُنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرَتُ عَيْنَايَ وَسَعِيدٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْذَنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرَتُ عَيْنَايَ وَسُعِيدٍ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَأَذُنَيْهِ وَأَذُنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرَتُ عَيْنَايَ وَسَعِيدٍ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَأَذُنَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْدَاعِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَعِعَتْ أَذُنَاقِ كَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرَاتُ عَلَيْهِ وَالْمَارَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَأَذُنُونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ

باب(۲۰۲)سود کابیان!()

۱۵۵۲ یکی بن یکی ، مالک ، نافع ، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوناسونے کے بدلے میں فروخت نہ کرو، مگر برابر ،سرابر، کم زیادہ فروخت نہ کرو، اور اب میں فروخت نہ کرو، اور اب میں فروخت نہ کرو، اور ان میں سے کسی کوادھار میں فروخت نہ کرو، اور ان میں سے کسی کوادھار میں فروخت نہ کرو، اور ان میں سے کسی کوادھار میں فروخت نہ کرو، اور ان میں سے کسی کوادھار میں فروخت نہ کرو، اور ان میں سے کسی کوادھار

المحال قتیہ بن سعید، لیث (دوسری سند) محمد بن رمج، لیث، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ بی لیث کے ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ چیز رسول اللہ صلی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قتیبہ کی روایت ہیں ہے کہ یہ سن کر حضرت عبداللہ چلے، اور نافع بھی ان کے ساتھ تھ اور ابن رمج کی روایت میں ہے کہ نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عمر چلے، اور میں اور بی لیث کا آدمی بھی ان کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ حضرت ابوسعید خدری کے پاس پنچ، ما تھ تھا، یہاں تک کہ حضرت ابوسعید خدری کے پاس پنچ، اور ان سے کہا کہ جھے اس آوی نے خبر دی ہے کہ تم رسول ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہو کہ آپ نے وائدی کو چاندی کے ساتھ فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے، منع کیا ہے منع فرمایا ہے، منع کیا ہے مگر برابر، برابر اور سونے کو سونے کے ساتھ فروخت کرنے سے منع کیا ہے مگر برابر، برابر تو حضرت ابوسعید خدری رضی

(۱) ربالینی سود کی حرمت قرآن وحدیث میں متعدد مقامات پر ند کورہے۔ قرآن کریم میں جس رباکو حرام قرار دیا گیاہے وہ یہ ہے کہ کسی کو قرض دے کر واپس زیادہ لیا جائے۔ قرض دے کر واپس زیادہ لیا بہر حال حرام ہے جاہے قرض لینے والا اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لئے احتیاجی کے وقت قرض لیے یاکار وبار میں اضافے کے لئے قرض لیے دونوں صور توں میں یہ سود حرام ہے اس لئے کہ ربا کی حقیقت دونوں صور توں میں موجود ہے اور اس لئے بھی کہ کار وباری ضرورت کے لئے اور مال میں اضافے کے لئے قرض لینے کی مثالیس حضور صلی اللہ عمل موجود ہے اور اس لئے بھی کہ کار وباری ضرورت کے لئے اور مال میں اضافے کے لئے قرض لینے کی مثالیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھیں ان میں بھی ربا کو حرام قرار دیا گیا۔ لہذا آج کل بینکوں میں رائج سود جے نفع (انٹر سٹ المام کے زمانے میں بھی حرام ہے۔اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کے لئے ملاحظہ ہو تھملہ فتح المہم ص ۵۵۰۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا تَبِيعُوا الذَّهَبِ وَلَا تَشِفُوا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلُ وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ \*

الله تعالی عنه نے اپنی انگیوں سے اپنی آتھوں اور کانوں کی طرف اشارہ کیا، اور فرمایا کہ میری ان آتھوں نے دیکھا، اور ان کانوں نے دیکھا، اور ان کانوں نے دسلم سے سنا، آپ ان کانوں نے دسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ سونے کو سونے کے بدلے اور نہ جاندی کو چاندی کو چاندی کو زیادی کے بدلے اور نہ ہی کم یا زیادہ پر فروخت کرو، مگر ہاتھ در نیادہ پر فروخت کرو، اور نہ ہی کم یا ہاتھ یعنی نفذ بہ نفذ فروخت کرو، اور نہ کی کو و

۱۵۵۴۔ شیبان بن فروخ، جریر بن حازم (دوسری سند) محد بن مثنی، عبدالوہاب، یجیٰ بن سعید (تیسری سند) محمد بن مثنی، ابن الی عدی، ابن عون، حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں جس طرح کہ لیٹ حضرت نافع سے اور وہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

۱۵۵۵ قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن قاری، سہیل، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے ساتھ اور جاندی کو جاندی کے ساتھ فروخت کرو، مگر وزن میں برابر برابر، اور بورابور ابور اہو۔

١٥٥٤ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَغْنِي ابْنَ حَازِمٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللهُ عَوْنَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ ابْنُ عَوْنَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ ابْنُ عَوْنَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ ابْنُ صَعِيدٍ اللَّيْتِ عَنْ نَافِع عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْتَحْدُرِيِّ الْنَالِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدُرِيِّ أَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا لَنَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا لَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا لَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا لَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا لَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا لَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا لَهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا لَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا

الذَّهَبَ بالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزُنَّا

بو زَن مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاء \* میں برابر برابر،اور پورا پورا بورا ہو۔

(فائدہ) امام نو وی فرماتے ہیں کہ رہائینی سود کی حرمت پر اہل اسلام کا اجماع ہے،اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ''احل اللہ چھ چیز وں کے اندر نصر بی فخرماد کی ہے، سونا، چیا نیز ہی گیروں اور جو، مجور اور نمک، گرر باان چھ چیز وں میں خاص نہیں ہے، بلکہ جس مقام پر چھ چیز وں کے اندر نصر بی فرماد کی ہے، سونا، چیا نیزی، گیہوں اور جو، مجور اور نمک، گرر باان چھ چیز وں میں خاص نہیں ہے، بلکہ جس مقام پر علت حرمت پائی جائے گی، وہاں رہائیجنی سود حرام ہو جائے گا، چنانچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک علت حرمت وزن اور کیل اور جنس ہے، اور امام شافعی کے نزدیک علت حرمت وزن اور کیل اور جنس ہے، اور امام شافعی کے نزدیک علت حرمت وزن اور کیل اور جنس ہے، اور اگر علت مختلف ہو تو کم و بیش اور ادھار د نوں طرح درست ہے، مثلاً سونے کو گیہوں کے عوض میں فروخت کرنا، اور اگر دونوں کی جنس ایک بی ہو تو کمی اور خوس کی اور ادھار د نوں طرح درست ہیں، اور اگر اجناس مختلف ہو جائیں لیکن علت ایک بی ہو، جیسا کہ سونے کو چاندی کی برلے فروخت کرنا، یا گیہوں کو جو کی طرف رہوع کی جائیں کی بیشی کے ساتھ درست ہے، احقر نے یہ کے برلے فروخت کرنا، یا گیہوں کو جو کی طرف رہوع کیا جائے، والبداعلم بالصواب (متر جم) ایک قاعدہ کلیہ نقل کر دیا ہے، اب جزئی احکام کی تفصیل کے لئے علی کی طرف رجوع کیا جائے، والبداعلم بالصواب (متر جم)

١٥٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَعَامِر يُحَدِّثُ يَسَارٍ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعْ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِر يُحَدِّثُ يَسَارٍ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعْ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِر يُحَدِّثُ عَنْ عُنْ عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عُنْ عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عُلْهِ وَسَلَّى قَالَ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَ يُولَى اللَّهُ مَنْنَ \*

۱۵۵۱۔ ابوالطاہر اور ہارون بن سعید، احمد بن عیسی، ابن وہب، مخرمہ، بواسطہ اپنے والد سلیمان بن بیار، مالک بن الی عامر، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دینار کو دود یناروں کے بدلے میں اور ایک درہم کو دو درہموں کے عوض میں فروخت نہ کرو۔

۱۵۵۷ قنیبه بن سعید، لیث (دومری سند) ابن رمح، لیث،

ا بن شہاب، مالک بن اوس بن حدثان بیان کرتے ہیں کہ میں

(فائدہ) کیونکہ جنس ایک ہی ہے،اوراس صورت میں کمی بیشی دونوں حرام ہیں۔

٧٥٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ الْنِ شِهَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسِ ابْنِ الْحَدَثَانِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسِ ابْنِ الْحَدَثَانِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسِ ابْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطُرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَرْنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ اثْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نَعْطِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ كَلَّا وَاللَّهِ لَتُعْطِينَةُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إلَيْهِ ذَهْبَهُ فَإِنَّ وَاللَّهِ لَتَعْطِينَةُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرِقُ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرِقُ وَاللَّهِ مِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرِقُ وَاللَّهِ مِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرِقُ وَاللَّهِ مِلْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرِقُ وَاللَّهِ مِلْكُمْ وَاللَّهِ مِلْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرِقُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهَاءَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَهَاءَ وَاللَّهُ وَهَاءً وَاللَّهُ وَهَاءً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَعْرِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ وَالْمَاءً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ الْوَالَعُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَاءَ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَا عَلَامُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُوا الْمُؤْمُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْم

یہ کہتا ہوا آیا کہ کون روپوں کو سونے کے عوض فروخت کرتا ہے، تو طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ہمیں اپناسونا بتا، اور پھر جب ہمارا انوکر آئے گا تو ہم تمہارے روپ دے دیں گے تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، ہر گر نہیں تو اس کے روپ اسی وقت دے دے ، یا سونا واپس کر دے، اس لئے کہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر گر نہیں و بہ کہ سونے کو سونے کے بدلے فروخت کرنا رہا ہے، مگر دست بدست بعن نقذ بہ نقذ، اور گیہوں کو گیہوں کے عوض فروخت کرنار باہے، مگر دست بدست ،اور جو کو جو کے بدلے فروخت کرنار باہے مگر دست بدست ،اور جو کو جو کے بدلے فروخت کرنار باہے مگر دست بدست ،اور جو کو جو کے بدلے فروخت کرنار باہے مگر دست بدست اور کھجور کا کھجور کے بدلے فروخت کرنار باہے مگر دست بدست اور کھجور کا کھجور کا حکور کے بدلے فروخت کرنا رہا ہے مگر دست بدست اور کھجور کا کھجور کے بدلے فروخت کرنا رہا ہے مگر دست بدست اور کھجور کا کھجور کا حکور کے بدلے فروخت کرنا رہا ہے مگر دست بدست اور کھجور کا کھجور کا حکور کے بدلے فروخت کرنا رہا ہے مگر دست بدست اور کھجور کا کھجور کے بدلے فروخت کرنا رہا ہے مگر دست بدست اور کھجور کا کھجور کا حکور کے بدلے فروخت کرنا رہا ہے مگر دست بدست اور کھجور کا کھجور کا حکور کے بدلے فروخت کرنا رہا ہے مگر دست بدست اور کھور کے کے بدلے فروخت کرنا رہا ہے میں سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

١٥٥٨- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

۱۵۵۹۔ عبید اللہ بن عمر قوار بری، حماد بن زید، ابوب، ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ میں ملک شام میں چند لوگوں کے حلقہ میں تھا، اور ان میں مسلم بن بیار بھی تھے، اتنے میں ابوالاشعث ٥٥٥ - حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ

يَسَارِ فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَتِ قَالَ قَالُوا أَبُو الْأَشْعَتِ أَبُو اَلْأَشْعَتِ فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثُ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا غَزَاةٌ وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ فَغَنِيمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَٰلِكَ فَبَلَغَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بَالتُّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنِ فَمَنْ زَادَ أَو ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا ۚفَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةً فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلَا مَا بَالُ رِجَالِ يَتُحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَّنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ فَقَامَ عُبَادَةً بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ أَوْ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ قَالَ حَمَّادٌ هَٰذَا أَوْ نَحْوَهُ \*

آئے لوگوں نے کہا کہ ، ابوالاهعث! وہ بیٹھ گئے، میں نے ان ے کہا کہ تم میرے بھائی عبادہ بن صامت کی حدیث بیان كرو، انہوں نے كہا، اچھا ہم نے أيك جہاد كيا، اور اس ميں حضرت معاويه بن ابي سفيان سر دار تھے، چنانچه غنيمت ميں بہت سی چیزیں حاصل ہو ئیں ،ان میں ایک حیا ندی کا برتن بھی تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آ دمی کولو گوں کی تنخواہوں پر اس کے فروخت کرنے کا حکم دیااور لوگوں نے اس کے لینے میں جلدی کی، جب سے خبر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہنچی تو وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے ساہے کہ آپ نے سونے کو سونے کے ساتھ اور جاندی کو جاندی کے ساتھ اور گیہوں کو گیہوں کے عوض اور جو کوجو کے بدلے ،اور تھجور کو تھجور اور نمک کو نمک کے بدلے بیچنے سے منع کیاہے، مگر برابراور نقذانفذ،سوجس نے زیادہ دیا، یازیادہ لیا توسود ہو گیا، یہ سن کرلوگوں نے جو لیا تھاوہ واپس کر دیا، حضرت معاویہ رضی الله تعالیٰ عنه کوییہ اطلاع ملی تووہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا که لوگوں کو کیا ہو گیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہم نے تہیں سنیں، ہم تو حضور کی خدمت میں حاضر رہے اور آپ کی صحبت میں رہے، پھر عبادہ كرے ہوئے اور واقعہ بیان كيا، اس كے بعد فرمايا ہم تو وہ حدیثیں جو ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے سنی ہیں ضروری بیان کریں گے ،اگر چہ معاویہ کواچھانہ لگے ،یا یه فرمایااگرچه حضرت معاویه کااس میں اختلاف ہو، میں پرواہ نہیں کرتا، اگرچہ ان کے ساتھ ان کے کشکر میں تاریک رات میں نہ رہوں، حمادر اوی نے یہی بیان کیا، یااس کے ہم معنی۔

(فائدہ)حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کافی نہیں کیونکہ محض حضور کی صحبت میں رہنے ہے ہر بات کاسنناضر وری نہیں۔ ١٥٦٠ ـ اسخَّق بن ابر اجيم ، ابن ابي عمر ، عبد الوماب ثقفي ، حضرت ابوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ ،اسی طرح

. ١٥٦٠ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَٰفِيِّ عَنْ روایت کرتے ہیں۔

ا۱۵۱۱ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمرو ناقد اور اسحاق بن ابراہیم،
سفیان، خالد حذاء، ابو قلابہ، اشعث، حضرت عبادہ بن صامت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
سونے کوسونے کے ساتھ ، اور جا ندی کو چا ندی کے ساتھ اور گیبوں کو گیبوں کو گیبوں کے بدلے اور جو کو جو کے عوض، اور کھجور کو گیبوں کو گیبوں کو بدلے بور جو کو جو می مواتھ ، برابر برابر، دست کھجور کے ساتھ اور نمک کو نمک کے ساتھ ، برابر برابر، دست برست فروخت کرو، گر جب یہ قسمیں مختف ہو جا نمیں، تو بست فروخت کرو، گر فقد اللہ علیہ فروخت کرو، گر نقد اللہ فلہ اللہ علیہ کی ساتھ اور کی ساتھ اور کھور کے ساتھ اور کے ساتھ اور کی ساتھ اور کی ساتھ اور کھور کے ساتھ اور نمک کو نمک کے ساتھ اور کی ساتھ کرو، گر نقد اللہ مارج (کم و بیش) تمہاری مر ضی ہو، فروخت کرو، گر نقد اللہ فلہ ہو نا جائے۔

سیحیمسلم شریف مترجم ار دو( جلد دوم)

أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*
النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّنَا وَكِيعٌ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُسْعَثِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ مَنْ أَبِي النَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ بِعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

(فائدہ)امام نوی فرماتے ہیں کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ گیہوںاور جو جداجداقتم ہیں، ثنافعی،ابو حنیفہ اور فقہائے محدثین،مالک،لیٹ اور اکثر علماء مدینہ کا بھی مسلک ہے۔

١٦٦٥ - حَدَّثَنَا إَسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا وَسُمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثُويً أَبُو الْمُتُوكِلُ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ وَالْمُلْحِ وَالْمُلْحِ وَالْمُلْحِ وَالْمَلْحُ وَالْمُلْحِ وَالْمُلْحِ وَالْمُلْحِ وَالْمَلْحُ وَالْمُلْحِ وَالْمُلْحِ وَالْمَلْحُ وَالْمُلْحِ وَالْمَلْحُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءً \*

١٥٦٣ - حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو. الْمُتَوَكِّلِ النَّاحِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ \*

1871۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیج، اساعیل بن مسلم عبدی، ابوالہ توکل ناجی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ برسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوناسونے کے ساتھ اور وایدی چاندی چاندی کے ساتھ اور گندم گندم کے عوض، اور جو کوجو چاندی چاندی کے ساتھ اور گندم گندم کے عوض، اور جو کوجو کے بدلے، اور مجور، مجور کے ساتھ، اور نمک، نمک کے ساتھ، برابر، برابر دست بدست، پھراگر کوئی زیادہ دے یازیادہ لے ساتھ ، برابر، برابر دست بدست، پھراگر کوئی زیادہ دونوں اس لیے والا اور دینے والا دونوں اس میں برابر ہیں۔

۱۵۶۳ عمرو ناقد، یزید بن ہارون، سلیمان ربعی، ابوالیتوکل الناجی، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوناسونے کے ساتھ برابر سر ابر اور حسب سابق روایت بیان کی ہے۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْشَّعِيرِ وَالْمِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْشَّعِيرِ وَالْمِنْ زَادَ أَوِ السَّتَعِيرُ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَو الشَّعِيرُ السَّتَعِيرُ وَالْمَلْحُ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَو الشَّعِيرُ اللهَ مَا اخْتَلَفَتْ أَلُوانُهُ \*

۱۵۲۴ ابو کریب، محمد بن العلاء، واصل بن عبدالاعلی، ابن فضیل، بواسطہ اپ والد، ابوزر عه، حضرت ابوہری و رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبور کو محبور کے ساتھ اور گیہوں کے عوض، اور جو کوجو کے ساتھ ، اور نمک کو نمک کے ساتھ برابر سر ابر، دست بدست نروخت کرنا جا ہے سوجو کوئی زیادہ دے یا زیادہ لے تو یہ سود ہو گیاہاں جب قتم بدل جائے۔

(فائدہ) تو پھر صرف کی زیادتی در ست ہے، جبیباکہ پہلے مفصل لکھ چکاہوں۔

١٥٦٥ - وَحَدَّنَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّنَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذُكُرُ يَدًا بَيدٍ \*

آ١٥٦٦ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْن مِثْلًا بِمِثْل وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنَّا بِوَزْنِ

مِثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُو رَبًا \* مَالَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَبِي تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَبِي تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَبِي تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَبِي هُرَيْرَةً أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالدّرْهَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالدّرْهَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالدّرْهَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالدّرْهَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالدّرْهَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالدّرْهَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدّرْهَمُ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا \*

َ ١٥٦٨ - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عُدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

1040۔ ابوسعیدانج، محاربی، فضیل بن غزوان ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، مگراس میں دست بدست کاذکر نہیں ہے۔

۱۵۲۱ ابوکریب، واصل بن عبدالاعلی، ابن فضیل بواسط این والد، ابن ابی نعم، حضرت ابو بر رود ضی الله تعالی عنه به دوایت کرتے بین که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که سونے کوسونے کے ساتھ تول کر برابر، سر ابراورایسے بی جاندی کو چاندی کے عوض وزن کرکے برابر سر ابر فروخت کرو، سوجو کوئی زیادہ دے، یازیادہ لے توبیہ سودہ۔ مالم فروخت کرو، سوجو کوئی زیادہ دے، یازیادہ لے توبیہ سودہ۔ ابی تمیم، سعید بن بیار، حضرت ابو ہر برہ رضی الله تعالی عنه بی دوایت کرتے بین که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که وینار کو دینار کے بدلے فروخت کرو، که ان میں کی فرمایا که وینار کو دینار کے بدلے فروخت کرو، که ان میں کی میں بھی زیادتی نه ہواور در جم کو در جم کے عوض که ان دونوں میں بھی زیادتی نه ہواور در جم کو در جم کے عوض که ان دونوں میں بھی زیادتی نه ہواور در جم کو در جم کے عوض که ان دونوں میں بھی زیادتی نه ہواور در جم کو در جم کے عوض که ان دونوں میں بھی زیادتی نه ہو۔

107۸۔ ابوالطاہر، عبداللہ بن وہب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک سے سنا، انہوں نے موسیٰ بن ابی شمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

1019 محد بن حاتم بن میمون، سفیان بن عینید، عمرو، ابوالهمنهال بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک شریک نے جج کے موسم تک یا جج کے زمانہ تک چاندی ادھار بیچی، چنانچہ وہ میرے پاس اس کی اطلاع کرنے آیا، ہیں نے کہایہ چیز تو درست نہیں ہے اس نے کہا، ہیں نے بازار میں فروخت کی، تو کس نے بھی اس چیز کم متعلق مجھ پر تکیر نہیں کی، چنانچہ میں حضرت براء بن عازب متعلق مجھ پر تکیر نہیں کی، چنانچہ میں حضرت براء بن عازب صلی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت مسلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لا عاور ہم اس قتم کی تیج کیا کرتے ہے، آپ نے فرمایا اگر نفذ انقذ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، اور اگر ادھار ہو تو سود ہے اور تم زید بن ارقم کے پاس آیا، جاؤ، کیونکہ ان کی تاس تا ہوں کے پاس آیا، وران سے یو چھا تو انہوں نے بھی اسی طرح بیان کیا س آیا، اور ان سے یو چھا تو انہوں نے بھی اسی طرح بیان کیا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

• ۱۵۷- عبیداللہ بن معاذ عبری، بواسطہ اپنے والد شعبہ، حبیب، ابولمنہال بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے بچے صرف کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کرو، کیو نکہ وہ زیادہ جانے والے ہیں، میں نے حضرت زید سے بوجھا، انہوں نے کہا، حضرت براء سے بوجھو، وہ زیادہ جانے ہیں، پھر دونوں نے کہا، حضورت براء سے بوجھو، وہ زیادہ جانے ہیں، پھر دونوں نے کہا کہ حضورت نے جا ندی کوسونے کے عوض ادھار بیچنے سے منع کیا ہے۔

اک۵ا۔ ابوالر بیج عتکی، عباد بن عوام، یجی بن ابی اسحاق، عبدالرحمٰن بن ابی بکره رضی الله تعالی عنه این والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے چاندی کو چاندی کے ساتھ فروخت کرنے سے منع کیا، گر برابر، سر ابر، اور آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ چاندی کو سونے کے بدلے جس طرح ہم چاہیں خریدی، اور سونے کو چاندی کے بدلے جس طرح ہم چاہیں خریدی، اور سونے کو چاندی کے بدلے میں جس طرح ہم چاہیں خریدی، اور سونے کو چاندی کے بدلے میں جس طرح ہم چاہیں غریدی، اور سونے کو جاندی کے بدلے میں جس طرح ہم چاہیں خریدی، اور سونے کو جاندی کے بدلے میں جس طرح ہم چاہیں خریدی، اور سونے کو جاندی کے بدلے میں جس طرح ہم چاہیں خریدی، اور سونے کو جاندی کے بدلے میں جس طرح ہم چاہیں جاندی کے بدلے میں جس طرح ہم چاہیں خریدیں، اور سونے کو جاندی کے بدلے میں جس طرح ہم کے بایدی خریدیں، ایک شخص نے ان سے دریا فت کیا اور کہا کہ

١٥٦٩ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بنسبينة إلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَحَاءَ إلَيَّ فَأَخْبَرَنِي الْمُوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَحَاءَ إلَيَّ فَأَخْبَرَنِي الْمُوسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَحَاءَ إلَيَّ فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ لَا يَصْلُحُ قَالَ قَدْ بِغُتُهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَى الحَدِّ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَى الحَدِّ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بَنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ عَلَيْ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ عَلَى اللَّهُ مَا كَانَ نَسِيعَةً مَا كَانَ نَسِيعَةً مَا كَانَ نَسِيعَةً مَا كَانَ نَسِيعَةً فَهَالَ مِثْلَ ذَلِكَ \*

-١٥٧٠ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا شُعْبَهُ عَنْ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبِ عَنِ الصَّرْفِ فَهُو أَعْلَمُ السَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَهُو أَعْلَمُ الصَّرْفِ فَهُو أَعْلَمُ السَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَا فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَا فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَا فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ البَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ مُنَ بَيْعِ فَسَأَلْتُ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ وَيَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ وَيْنًا \*

١٥٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ بْنُ الْعَوَّامِ أَحْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ مَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ اللَّهُ سَوَاءً كَيْفَ بَسَوَاء وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّة بِالذَّهَبِ اللَّهُ سَوَاء كَيْفَ بَالذَّهَبِ اللَّهُ مَرْجُلٌ فَقَالَ يَدُا بِيَدٍ فَقَالَ شَئْنَا وَنَشَالَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدُا بِيلٍ فَقَالَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هَكَذَا سَمِعْتُ \*

١٥٧٢ - حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةً عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةً قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

١٥٧٣ – حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئ الْحَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحِ اللَّخْمِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بخيبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِي مِنَ الْمَغَانِمِ تَبَاعُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحُدَهُ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحُدَهُ الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحُدَهُ الذَّهَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ا

١٥٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتَ عَنْ حَالِدِ بْنِ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عَمْرَانَ عَنْ حَالِدِ بْنِ أَبِي عَمْرَانَ عَنْ خَالِدٍ بْنِ عَرْيَدَ عَنْ فَضَالَةً بْنِ عَمْرَانَ عَنْ خَنْشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةً بْنِ عَبْرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ عَلَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ فَيَهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتّى لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتّى لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتّى لَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتّى لَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُبَاعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُعَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُبَاعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ لَا تَبَاعُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولَالَ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٥٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

نقدانقد، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے ای طرح سنا ہے۔ ۱۵۷۱۔ اسحاق بن منصور، یجیٰ بن صالح، معاویہ، یجیٰ بن کثیر، یجیٰ بن انہوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ نے انہیں خبر دی کہ حضرت ابو بکرہ عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ نے انہیں خبر دی کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور حسب سابق روایت منقول سے۔

الا الوالطاہر احمد بن عمرو بن ابی سرح، بن وہب، ابوہانی خولانی، علی بن رباح سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیاکہ میں نے فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک ہار لایا گیا، اس میں نگ اور سونا بھی تھا، اور وہ غنیمت کے مال میں سے تھا، جے بیچا جا رہا تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس سونے سے متعلق جو کہ قلادہ میں لگاہوا تھا، تھم دیاا سے علیحدہ کیا گیا، اس سونے متعلق جو کہ قلادہ میں لگاہوا تھا، تھم دیاا سے علیحدہ کیا گیا، اس سونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کوسونے کوسونے کے عوض برابر، سر ابر فروخت کرو۔

ما ۱۵۷۳ قتیبه بن سعید، لیث، ابوشجاع، سعید بن یزید، خالد بن ابی عمران، حنش الصنعانی، فضاله بن عبیدر ضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ میں نے خیبر کے ون ایک ہار بارہ اشر فیوں میں خریدا، اس میں سونااور نگ تھے، جب میں نے اس سے سونا جدا کیا تو بارہ اشر فیوں سے زا کہ اس میں سے سونا نکلا، میں نے رسول الله صلی الله علیہ و آله وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا جب تک کہ اس کا سونا جدا نہ کیا جائے، پیچانہ جائے۔

۵۷۵ - ابو بکربن ابی شیبہ ، ابو کریب، ابن مبارک، سعید بن پزید ہے ای سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

١٩٥٦ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ الْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي حَنَشْ الصَّنْعَانِي عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالٌ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهُبَ بِالذَّهُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهُبَ الذَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهُ مَا الذَّهُ مَا الذَّهُ مَا الذَّهُ مَا الذَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهُ مَا الذَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَعُوا الذَّهُ مَا الذَّهُ مَا الذَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَايِعُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْعِوا اللَّهُ مَا الذَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ

وَهُبُ عَنْ قُرَّةً بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَافِرِيِّ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَعَيْرِهِمَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْبَى الْمُعَافِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنْشِ أَنَّهُ قَالَ يَحْبَى الْمُعَافِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنْشِ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ فَطَارَتْ لِي كُنَّا مَعَ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَحَوْهَرٌ فَلَا مَنْ عُبَيْدٍ فَي كُفَّةٍ وَاجْعَلُ فَصَالَةً بْنَ عُبَيْدٍ فَي كُفَّةٍ وَاجْعَلُ فَصَالَةً بْنَ عُبَيْدٍ فَي كُفَّةٍ وَاجْعَلُ فَقَالَ انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كُفَةً وَاجْعَلُ فَقَالَ انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كُفَةً وَاجْعَلُ فَقَالَ انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كُفَةً وَاجْعَلُ فَي كُفَةً وَاجْعَلُ فَقَالَ انْزِعْ ذَهْبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كُفَةً وَاجْعَلُ فَقَالُ اللهِ عَلَيْهِ وَاجْعَلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْ وَالْمَوْ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَعْدُونَ إِلّا مِثْلًا بِمِثْلِ \*

١٥٧٨– حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ح و

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ

عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّصْرُ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ

بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ

أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعٍ قَمْحٍ فَقَالَ بِعْهُ ثُمَّ اشْتَر بِهِ

شَعِيرًا فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةً بَعْض

۲۵۵۱۔ قتیبہ، لیث، ابن ابی جعفر، جلاح، حنش صنعانی، فضالہ بن عبیدرضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایک اوقیہ سونے کا، وود یناریا تین دینار ہیں یہود سے معاملہ کررہے تھے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے ساتھ فروخت نہ کرو، گر وزن میں برابری کے ساتھ۔

2011 ابوالطاہر، ابن وہب، قرہ بن عبدالر حمٰن معافری اور عمرو بن حارث، عامر بن حارث، عامر بن حارث، عامر بن اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت فضالہ بن عبیدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے تو میرے اور میرے ساتھیوں کے حصے میں ایک ہار آیا، جس میں سونا، چاندی اور جواہر ات تھے، تو میں نے اسے خرید نا چاہا، چنانچہ میں نے حضرت فضالہ بن عبیدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے فرمایاس کا سونا جدا کر کے ایک پلڑے میں دریافت کیا، انہوں نے فرمایاس کا سونا جدا کر کے ایک پلڑے میں در کھ، اور انہوں ایک بلڑے میں رکھ، اور انہوں ایک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے سناہ، آپ ارشاد فرمارہ سے تھے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس قیامت کے ذن پرایمان رکھتا ہو تو وہ نہ لے مگر برابر سر ابر۔

( فا کدہ)احتیاط اور تفوّی بڑے، ہاقی جب کسی چیز میں سونایا جاندی لگی ہو تواس سونے یا جاندی کو علیحدہ کرناضر وری نہیں اور اس چیز کی آج اس سونے سے زیادہ کے بدلے میں جتنااس شے میں لگاہے در ست ہے اور اس سے کم یابر ابری کے ساتھ آبیج کرناور ست نہیں ہے۔

۱۵۷۸۔ ہارون بن معروف، عبداللہ بن وہب، عمرو (دوسری سند) ابوالطاہر، ابن وہب عمرو بن حارث، ابوالنظر، بسر بن سعید، معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو ایک صاع گندم دے کر بھیجااور اس سے کہا، کہ اسے بچ کرجو لے آنا، چنا نچہ وہ غلام چلا گیا اور ایک صاع جو اور کچھ زائد لے کر آگیا، جب وہ غلام حلام حضرت معمر کے پاس واپس آیا تو انہیں اس چیز کی اطلاع دی،

صَاعِ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذُلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ فَإِنِّي كُنْتُ أُسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلِ قَالَ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ

معمر نے کہاتم نے ایسا کیوں کیاہے؟ جاؤاور واپس کر کے آؤ، اور نه لو، مگر برا برسر ابر،اس کئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سناہے کہ ، آپ فرمارہے ہتھے کہ اناج کو اناج کے عوض برابر سر ابر فروخت کرو،اوران د نوں ہمار ااناج (طعام)جو تفاءان ہے کہا گیا کہ جو اور گیہوں تو ایک قسم نہیں ہیں،انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں دونوںا یک ہی جنس کا حکم نه رکھتے ہوں۔

( فا کدہ )امام نووی فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا یہ مسلک ہے کہ گیہوںاور جو علیحدہ قشم ہیں نوان میں کی بیشی در ست ہے، چنانچہ ابو داؤد اور نسائی میں حضرت عبادہ بن صامت رصی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گیہوں کو جو کے بدلے میں اگر چہ جوزیادہ ہوں کوئی قباحت نہیں ہے بشر نطیکہ دست بدست ہوںاور معمر بن عبداللہ کی روایت میں جو مذکور ہے تو بیہ ان کا تقویٰ اور احتیاط ہے ، واللہ اعلم۔

١٥٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن 9 2 1 ا عبد الله بن مسلمه بن قعنب، سليمان بن بلال، عبد المجيد قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بلَالِ عَنْ عَبْدِ الْمَحيدِ بْن سُهَيْل بْن عَبْدِ الرَّحْمَنَ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرِ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْر خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنُشْتَرِيْ الصَّاعَ بالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بَمِثْلُ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِشَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ \*

بن سهیل بن عبدالر حمٰن، سعید بن میتب، حضرت ابو ہر برہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بنی عدی انصاری میں ہے ایک شخص کو خیبر کا عامل بنا کر بھیجا، وہ حبیب (عمدہ قتم کی ) تھجور لے کر حاضر خدمت ہوا، تو ر سول الله صلى الله عليه سلم وسلم نے اس سے دریافت فرمایا که کیا خیبر کی ساری تھجوریں ایسی ہی ہوئی ہیں،اس نے عرض کیا، خدا کی تشم! یارسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم اس تهجور کا ایک صاع خراب تھجوروں کے دوصاع دے کر خریدتے ہیں، اس پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا مت کرولیکن برابر سرابر، یاایک قتم کی تھجوروں کو فروخت کرو،اس کی قیمت کے عوض دوسری خرید کرلواور وزن کے لحاظ سے بھی برابری کے ساتھ فروخت کرو۔

( فا کده ) امام نو وی فرماتے ہیں کہ اس عامل کور بالیتن سود کی حرمت کا علم نہ ہو گا، بدیں وجہ انہوں نے ایسا گیا۔

١٥٨٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَحِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ

١٥٨٠ يَحِيُّ بن يَحِيُّ ، مالك عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمٰن بن غوف، سعید بن میتب، حضرت ابوسعید خدر ی اور حضرت

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ اسْتُعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرِ جَنِيبِ فَقَالَ لَهُ مَلْيِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ فَقَالَ لَهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْر خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٥٨١- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ حَدَّئَنَا مُعَاوِيَةً حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ۚ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُمَا جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْن حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً وَهُوَ ابْنُ سَلَّام أَخْبَرَنِي يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِير قَالَ سَمِغْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ حَاءَ بِلَالٌ بِتَمَّر بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا فَقَالَ بِلَالٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ رِّسُولُ اللَّهِ عَنْدَ ذَٰلِكَ أَوَّهُ عَيْنُ الرُّبَا لَا تَفْعَلُ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ الشَّتَرِ بِهِ لَمْ يَذْكُرِ أَبْنُ سَهْلٍ فِي حَدِيثِهِ عِنْدَ ذَلِكَ \*

١٥٨٢- وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا

ابوہر یرہ در ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک آدمی کو خیبر کاعامل بنایا، وہ آپ کی خدمت میں عدہ قسم کی مجوریں لے خیبر کاعامل بنایا، وہ آپ کی خدمت میں عدہ قسم کی مجوریں لے کر حاضر ہوا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس بیں ؟ اس نے عرض کیا جیبر کی ساری مجوریں اسی قسم کی ہوتی بیں ؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں، خدا کی قسم ! یارسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہم ان مجوروں کا ایک صاع دو صاع کے بدلے ، اور دوصاع تین صاع کے عوض لیتے ہیں، تورسول اللہ ضلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کرو، بلکہ خراب محبوروں کو رون کو رون کو رون کا دولوں کے بدلے فروخت کرواور پھر ان روپوں کے عدہ مجبوریں خرید کراو۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

ا ۱۵۸ یه اسحاق بن منصور، لیجی بن صالح وحاظی، معاویه بن سلام (دوسری سند) محمد بن سهل تمیمی، عبدالله بن عبدالرحمٰن دار مي، يحييٰ بن حسان، معاويه بن سلام، يحييٰ بن ابي كثير، عقبه بن عبدالغافرے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تنھے کہ حضرت بلال رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ برنی تھجور لے کر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کہ میر محجوریں کہاں سے لائے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میرے پاس خراب فتم کی تھجوریں تھیں تو میں نے ان کے وو صاغ دے کر اس کا ایک صاع رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم کے کھانے کے لئے خریداہے۔اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا افسوس میہ تو عین سود ہے، پاالیا مت کرو، لیکن جب تم تھجور خرید نا جاہو تواینی تھجوریں فروخت کردو،اور پھراس کی قیمت کے بدلے میں دوسری تھجوریں خرید کر لو، ابن سہیل راوی نے اپنی روایت میں ''عند ذلک''کالفظ بیان نہیں کیا ہے۔

۱۵۸۲ سلمه بن هبیب، حسن بن اعین، معقل، ابو قزعه بابکی،

الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَتِي الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رُسُولَ مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رُسُولَ اللَّهِ بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ الرَّبُولَ اللَّهِ بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ بَعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ بَعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الرِّبًا فَرُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَالشَّرُوا لَنَا مِنْ هَذَا الرِّبًا فَرُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَالشَّرُوا لَنَا مِنْ هَذَا \*

١٥٨٣ - حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْحِلْطُ مِنَ التَّمْرِ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْحِلْطُ مِنَ التَّمْرِ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْحِلْطُ مِنَ التَّمْرِ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَلَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا صَاعَيْ تَمْرِ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ حَنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ خَرْهُمَ بِلِورْهَمَيْنِ \*

١٥٨٤ - حَدَّنَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ أَيدًا بِيدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ ابْنِي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرُفُ فَالَ فَقَالَ أَيدًا بِيدٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتَمْ فَالَ فَلَا بَأْسَ بِيهِ فَلَا بَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتَمْ فَالَ فَلَا بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْ فَأَنْكُرَهُ وَسَلَّمَ بِتَمْ فَأَلْ كَانَ وَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَنْكُرَهُ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَنْكَرَهُ فَقَالَ كَانَ كَانَ فَوَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَنْكَرَهُ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَنْكَرَهُ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَنْ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْر أَرْضِينَا قَالَ كَانَ كَانَ فَوَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَنْكَرَهُ وَلَا كَانَ فَوَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَنْكَرَهُ وَلَيْ فَوَالَ كَانَ فَوَالَا كَانَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَنْ قَالَ كَانَ كَانَ مَنْ تَمْر أَرْضِينًا قَالَ كَانَ كَانَ فَقَالَ كَانَ كَانَ وَقَالَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ مَنْ تَمْر أَرْضِينًا قَالَ كَانَ وَلَيْلُونَ فَقَالَ كَانَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا كَانَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَهُ وَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى فَا لَا لَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَالْمَا الْلَهُ عَلَالَالَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ الْمَالَالَا الْعَلَالَالَالُهُ عَلَاهُ عَلَا الْعَلَا عَا

ابونفرہ، حفرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روابت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہیں ایک قتم کی تھجور لائی گئی آپ نے فرمایایہ تھجور ہماری تعلیہ وآلہ وسلم ہم نے اپنی تھجور کے دوصاع دے کراس کا ایک صاع لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایایہ تو عین ربااور سود ہے، پہلے ہماری علیہ وآلہ وسلم نے فرمایایہ تو عین ربااور سود ہے، پہلے ہماری تھجوریں فروخت کردو، اور اس کے بعد اس کی قبت میں سے ہمارے لئے تھجوریں فریدلو۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

ابوسلمہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ابوسلمہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہیں جمع تھجوریں ملتی تھیں، اور اس ہیں ہر ایک فتم کی تھجوریں ملی تقیم اس کے دوصاع ایک صاع کے عوض نے دیا کرتے تھے، اس چیز کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ہوئی آپ نے فرمایا تھجور کے دوصاع اللہ ایک صاع کے عوض نہ ہیچو، اور نہ دوصاع گندم ایک صاع کے عوض نہ ہیچو، اور نہ دوصاع گندم ایک صاع کے عوض نہ ہیچو، اور نہ دوصاع گندم ایک صاع کے موض۔ بدلے فرو خت کرو، اور نہ ایک در ہم دودر ہم کے عوض۔

الم ۱۵۸۴۔ عمروناقد، اساعیل بن ابراہیم، سعید جریری، ابونضرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے بیج صرف کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ فقد انقذ، میں نے عرض کیا، جی ہاں! انہوں نے فرمایا، پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے، میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیج صرف کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے کہا، کیا فقد انقذ انقذ! میں نے کہا، جی ہاں! انہوں نے فرمایا تو پھر کوئی حرج کیا فقد انقد! میں نے کہا، کیا ابن عباس نے بہا کہا ہے ہم انہیں، حضرت ابوسعید نے کہا، کیا ابن عباس نے بیہ کہا ہے ہم انہیں کھیں گے، وہ حمہیں ایسافتوی نہیں دیں گے اور بولے انہیں لکھیں گے، وہ حمہیں ایسافتوی نہیں دیں گے اور بولے انہیں لکھیں گے، وہ حمہیں ایسافتوی نہیں دیں گے اور بولے

فِي تَمْرِ أَرْضِنَا أَوْ فِي تَمْرِنَا الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ فَأَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ فَقَالَ أَضْعَفْتَ أَرْبَيْتَ لَا تَقْرَبَنَ هَذَا إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ\*

١٥٨٥- حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةً قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبْنَ عَبَّاسَ عَنَ الصَّرُّفِ فَلَمْ يَرَيَا بهِ بَأْسًا فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرَيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ مَا زَادَ فَهُوَ ربًا فَأَنَّكُرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَا أَحَدُّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ صَاحِبُ نَحْلِهِ بصَاعِ مِنْ تَمْر طَيِّبٍ وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا اللُّوْنَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَ انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا وَسِعْرَ هَذَا كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكَ أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبعْ تَمْرَكَ بسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَر بسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْر شِئْتَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَالنَّمْرُ َ بِالنَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ ربًا أَم الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنُهَانِي وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاس قَالَ فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاء أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاس عَنْهُ بمَكَّةً

خداکی قتم! بعض جوان آدمی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کی پاس کھجوریں لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے ان کھجوروں کو نیا سمجھا، آپ نے فرمایا یہ ہماری زمین کی کھجوریں تو نہیں ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ اس سال ہماری زمین کی کھجوروں میں پچھ نقص تھا، تو میں نے یہ کھجوریں لے لیس، اور اس کے بدلہ میں پچھ زائد کھجوریں دے دیں، آپ نے فرمایا تو نے زائد دیں تو سود دیا، اب اس کے قریب ہر گزنہ جانا جب تم کو اپنی کھجوروں میں پچھ نقص معلوم ہو تو انہیں نے ڈالو، اور ان کی قیمت سے جو نسی کھجوریں پہند ہوں وہ خرید لو۔
قیمت سے جو نسی کھجوریں پہند ہوں وہ خرید لو۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمراور حضرت ابن عباس ر ضی اللہ تعالی عنہم ہے تھے صرف کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اس میں سیجھ قباحت نہیں سمجھی، تو پھر میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا،ان ہے دریافت کیا، انہوں نے فرمایا جو زیادہ ہو، وہ سود ہے، میں نے اس چیز کا حضرت عمراور حضرت ابن عباس ر ضی الله تعالی عنهما سے سننے کی وجہ سے انکار کیا،وہ بولے میں تجھ سے اور کیجھ نہیں بیان کروں گا مگر جو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے سنا ہے، آپ کے باس ایک تھجوروں والا عمدہ تحمجوروں کاایک صاع لے کر آیااور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھجوریں اسی رنگ کی تھیں ، آپ نے اس سے دریافت فرمایا، یہ تھجوریں کہاں سے لایا ہے، وہ بولا کہ میں دو صاع دوسری تھجوروں کے لے کر گیا، اوران کے بدلے ایک صاع ان تتحجورول كالبياء كيونكه اس كانرخ بإزار ميں اتناہے اور اس كانرخ ایبا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا، تیری خرابی ہو تونے سود دیا، جب وہ ایسا کرناجا ہے تواین تھجوریں کسی اور شئے کے عوض فروخت کر دے ، پھراس شئے کے عوض جس قتم کی تھجوریں تو خریدنا جاہے خرید لے، ابوسعید نے

فَكَرهَهُ ا

فرمایا تو تھجور کو تھجور کے عوض بیچنا یہ سود کا زائد باعث ہے، یا چاندی کو چاندی کے عوض فروخت کرنا، ابونضر ہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں اس کے بعد حضرت ابن عمررضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا توانہوں نے بھی اس سے روک دیا، اور ابن عباس کے پاس نہیں آیا، پھر ابو صہباء نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کے متعلق کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کے متعلق کہ میں دریافت کیا توانہوں نے اسے ناپسند کیا۔

(فاکدہ) پہلے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہماکا یہ مسلک تھا کہ جب بھے نقذ انقذ ہو تو کی بیشی سود نہیں ہے مگر پھر
ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے قول سے رجوع فرمایا، اور ایک جنس میں کم و بیش میں فروخت کرنے ک
حرمت کے قائل ہو گئے، اس کا نام تو ایمان ہے، آج کل کے طریقہ پر تھوڑی ہے کہ جو منہ سے نکل گیاوہ من مانی ہا تیں کرتے رہے، اور
بے چارے سادہ حضرات کو جو ان سے روکیس اور منع کریں انہیں کا فر بتلاتے رہیں لیکن کوئی تعجب نہیں، یہ بھی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے اور گر اہیوں میں سے ایک زبردست گر ابی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے۔ آمین۔

الا ۱۵۸۱ می بن عباد اور محمد بن حاتم اور ابن ابی عر، سفیان بن عین ، عمر و، ابو صالح بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا فرمار ہے سخے کہ دینار، دینار کے بدلے ، اور ور ہم ، در ہم کے بدلے ، برابر برابر ، سوجس نے زیادہ دیا یا تو وہ سود ہے ، میں نے عرض کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اتو کچھ اور بیان کرتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، اور ان سے کہا کہ تم جوبیہ بیان کرتے ہو، تو کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے سناہے یااس کے بارے میں کچھ قرآن کریم میں پیا ہے ، انہوں نے فرمایا کہ نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے سناہے یااس کے بارے میں اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے سناہے نہ اس کے بارے میں اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ کتاب میں بچھ پایا ہے ، لیکن مجھ سے حضرت اسامہ بن زیدر صنی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ربایعنی سوداد صار میں ہے۔

۱۵۸۷ - ابو بکر بن الی شیبه اور عمر و ناقد اور اسحاق بن ابراهیم اور ابن الی عمر، سفیان بن عیبینه، عبید الله بن الی یزید، حضرت ابن جَهْرُورُ وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبَّادٍ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ سُفْيَانَ بَنِ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَمْرُو عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُّرِيَّ يَقُولُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ اللَّهُ اللَّينَارِ وَالدِّرْهَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَادَ أَو ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى اللَّهُ عَنْ مَثْلًا بِمِثْلِ مَنْ زَادَ أَو ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كَتَابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كَتَابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كَتَابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كَتَابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كَتَابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كَتَابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي النَّسِيئَةِ \* وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ \* وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ \*

٨٧٥ ١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو

النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

وَاللّفَظ لِعَمْرُو قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرُنَا وَقَالَ اللّهِ اللّهِ الْآخِرُونَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ بَن عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بَن أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ بَن أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ اللّهِ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النّسِيئَةِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النّسِيئَةِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النّسِيئَةِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النّسِيئَةِ عَن حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَن حَدَّثَنَا وَهُيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَن عَن اللّهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا رَبّا فِيمَا كَانَ يَلا لَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَبّا فِيمَا كَانَ يَلاً عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَو رَبّا فِيمَا كَانَ يَلا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَلِيهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ إِلَا فِيمَا كَالَ لَا رَبّا فِيمَا لَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ال

عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت اسامہ بن زید رضی الله تعالی عنه نے خبر دی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سودادھارہے۔

۱۹۸۸ - زہیر بن حرب، عفان (دوسری سند) ابن حاتم، بہز، وہیب، ابن طاؤی، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نفذا نفذ میں سود نہیں ہے۔

(فائدہ)امام نووی نے فرمایا کہ بعض حضرات نے کہا کہ اسامہ بن زیدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منسوخ ہے،اور اہل اسلام کااس بات پر اجماع ہے کہ بیدروایت متر وک العمل ہے،یابیہا موال ربوبیہ پر محمول ہے۔

ما المار على موسی، معقل، اوزائی، عطاء بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے معلق جو بیان کرتے ہو، کیاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے اس کے متعلق بچھ سنا ہے، یا اللہ رب العزت کی کتاب میں بچھ پلا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہر گز نہیں کہوں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو تم مجھ سے زیادہ جانے والے ہو، اور اللہ رب العزت کی کتاب کو تو اسے (کما حقہ) میں نہیں مہیں جو، اور اللہ رب العزت کی کتاب کو تو اسے (کما حقہ) میں نہیں جو، اور اللہ رب العزت کی کتاب کو تو اسے (کما حقہ) میں نہیں جانتا لیکن مجھ سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانتا لیکن مجھ سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا صدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سوداد حار میں نہیں)

٥٨٩- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ اللهُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْفَلٌ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ اللهُ أَبِي مَعْفَلٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ اللهُ عَبَّاسٍ رَبَاحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لَقِي الصَّرُفِ اللهَ عَبَّاسٍ فَقَالُ لَهُ أَرَأَيْتَ قُولُكَ فِي الصَّرُفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْئًا وَجَدْنَهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ اللهِ صَلَّى الله عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنَّمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنَّمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنَّمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنَّمَا لَا إِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنَّهُ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنْمَا اللهُ عَلَى السَّعِيْةِ \*

(فائدہ) بعنی میں نے بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ حدیث نہیں سیٰ کہ آپ کی ذات بابر کات کی طرف اسے منسوب کروں،اور نہ قرآن کریم میں اس کے متعلق کوئی تھم دیکھا کہ اس سے ثابت کردوں (سبحان اللہ) یہ تو آج کل کے بعض لوگوں کا کام ہے کہ ہرایک بات بے چارے قرآن وحدیث سے ثابت کرتے ہیں۔(مترجم)

•۵۹- عثان بن ابی شیبه اور اسحاق بن ابراهیم، عثان، جریر، مغیره، شباک، ابراہیم علقمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے سود كھانے والے ، اور سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے،راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا،اور سود کا حساب لکھنے والے پر،اور اس کے گواہوں پر توانہوں نے فرمایا کہ ہم جتنی حدیث سنتے ہیں،اتنی ہی بیان کرتے ہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

اوهار محمد بن صباح اور زهير بن حرب، عثان بن الي شيبه، ہشیم، ابوالزبیر، حضرت جابررضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اور سود کے کھنے والے ،اور سود کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ وه *سب برابر ہیں*۔

( فا کدہ )امام نووی فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ باطل اور حرام امور میں مدد کرنا بھی حرام ہے۔ باب (۲۰۹۳) حلال لینا اور مشتبه چیزوں کا ترک

حمروينابه

(۱)مثنیهات میں مبتلا ہونے کااثریہ ہو تاہے کہ آہتہ آہتہ وہ ھخف حرام کے ارتکاب میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لئے کہ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

۱۵۹۲ محمد بن عبدالله بن نمير همدانی، بواسطه ايپيزوالد، ز کريا، شعمی، نعمان بن بشیر رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے سنااور نعمان نے اپنی د و نوں انگلیوں ہے اینے دونوں کانوں کی طر ف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا یقیناً حلال بھی بین و ظاہر ہے،اور حرام بھی بین و ظاہر ہے، کیکن حلال اور حرام کے در میان امور مشتبہ ہیں جنہیں بہت لوگ نہیں جانتے لہذا جو کوئی شبہات سے بیا، اس نے اینے دین اور آبرو کو محفوظ کر لیا،اور جو شبہات میں پڑاوہ حرام

(۱) میں بھی گر فنار ہوا جبیبا کہ وہ چرانے والا جو حدود اور باڑ کے

، ١٥٩٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِغُثْمَانَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُتُمَانُ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ مُغِيرَةً قَالَ سَأَلَ سِّبَاكٌ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا \*

١٥٩١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ \*

(٢٠٣) بَابِ أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ \*

١٥٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرَيَّاءُ عَنَ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النَّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أَذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَّا مُشَنَّتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأُ لِلدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى

YY6

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَّةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلَّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجُسَدُ كُلَّهُ أَلَا وَهِيَ

عاروں طرف چراتا ہے قریب ہے کہ اس کے جانور باڑ اور حدود کے اندر سے بھی چر جائیں آگاہ ہو جاؤ، کہ ہرایک باد شاہ ک ایک حد ہوتی ہے اور خبر دار اللہ تعالیٰ کی حدود اس کی حرام کر دہ چیزیں ہیں جان لو کہ جسم میں گوشت کاایک حصہ ہے اگر وه در ست ہو گیا تو سار ابدن در ست اور ٹھیک ہو گیااور جب وہ گبر جائے گا تو سارا جسم ہی گبر جائے گا، یاد رکھو کہ وہ گوشت کا مکمڑااور حصہ قلب لیعنی دل ہے۔

( فا کدہ)امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ علائے کرام کااس بات پراجماع ہے کہ یہ حدیث بہت عظیم الثان ہے ،اور ان احادیث میں ہے ہے کہ جن پر اسلام کا دار و مدار ہے ، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے روح شریعت اور اصلاح ظاہر و باطن کو اس احسن اسلوب کے ساتھ بیان فرمادیا کہ کوئی شعبہ بھی اس ہے خارج خہیں رہا، یہی اس حدیث کے عظیم الثان ہونے کی سب سے بڑی اور بین د کیل ہے،اوراس حدیث پر عمل کرنے کانام تقویٰ ہے کیونکہ تقویٰ کے معنی بیچنے کے ہیں چنانچہ جس وقت بندہ کوان امورے و قایت اور حفاظت حاصل ہو جائے گی،اس وقت کہا جائے گا کہ یہ متق ہے،واللہ اعلم بالصواب۔

٩٣ ٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ﴿ ١٥٩٣ لِهِ بَكُر بِنِ ابِي شِيبِهِ، وكيج (دوسري سند) اسحاق بن وَكِيعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالًا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بِهَذَا الْإسْنَادِ مِثْلَهُ \*

ا ہراہیم، عیسیٰ بن یونس، ز کریاہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح ر دایت منقول ہے۔

> ١٥٩٤ – حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَريرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يُعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعِيدٍ كَلَّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۱۵۹۴ اسحاق بن ابراهیم، جریر ، مطرف، ابو فروه همدانی (دوسری سند) قتیبه، یعقوب بن عبدالر حمن قاری، ابن عجلان، عبدالرحمٰن بن سعید، هعمی، حضرت نعمان بن بشیر ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، وہ آنخضرت صلی الله علیہ و آلہ وسلم ہے یہی حدیث روایت کرتے ہیں، مگر ز کریاراوی کی حدیث زیادہ کامل اور پوری ہے۔

(بقیہ گزشتہ صفّحہ)امور مشتبہ کو کرنے کی جب عادت پڑجاتی ہے تودل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ ہے پھر حرام میں مبتلا ہونے کا بھی علم نہیں ہو تا۔اوراس طرح جب تھی مشتبہ امر کے بارے میں اہل علم ہے جائز ناجائز کی تعیین کئے بغیراہے کرے گا توعین ممکن ہے کہ سمسی حرام کام کو بھی جائز سمجھ کر کرلے۔

اس حدیث میں جن امور کومشتبہات فرمایا گیاہے ان سے کو نسے امور مراد ہیں؟اس بارے میں علاء کے اقوال مختلف ہیں (۱)وہ امور جن کے بارے میں حلت وحرمت کے دلا کل متعارض ہوں، (۲)وہ امور جنھیں شریعت میں مکروہ اور ناپسندیدہ قرار دیا گیاہے، (۳)وہ مباح امور جو کسی گناہ تک پہنچانے کاذریعہ بن جاتے ہوں۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

أَنَّمُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرُ \*
و ١٥٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي اللَّهِ عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عَوْلَ بْنُ أَبِي هِلَالِ عَنْ عَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالِ عَنْ عَوْلُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَوْنُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِ أَنَّهُ سَمِعَ نَعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمْصَ وَهُو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بحِمْصَ وَهُو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنْ وَالْحَرَامُ بَيِّنَ وَالْحَرَامُ بَيِّنَ وَالْحَرَامُ بَيِّنْ وَالْحَرَامُ بَيِّنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنَ وَالْحَرَامُ بَيِّنَ وَالْحَرَامُ بَيِّنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ الشَّعْبِيِّ إِلَى

قَوْلِهِ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ \* َ

وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ زَكَريَّاءَ

(٢٠٤) بَابِ بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ \* اللهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا رَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرِ حَدَّثَنِي حَمَلِ لَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهُ عَلَيْ جَمَلِ لَهُ فَدْ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبُهُ قَالَ فَلَحِقَنِي النّبِي قَدْ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبُهُ قَالَ فَلَحِقَنِي النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قَالَ بَعْنِيهِ بُوقِيَّةٍ وَلَسْ تَنْ تُنْ عَلَيْهِ جُمُلَانَهُ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قَالَ بَعْنِيهِ بُوقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ اللّهَ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ جُمُلَانَهُ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ جُمُلَانَهُ اللّهِ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ خُمْلَانَهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ خُمْلَانَهُ أَلَى اللّهِ عَلَيْهِ خُمْلَانَهُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ خُمْلَانَهُ أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٥٩٧- وَحَدَّثَنَاه عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا

1090۔ عبد الملک بن شعیب بن لیث بن سعد، شعیب، لیث بن سعد، شعیب، لیث بن سعد، خالد بن بزید، سعید بن ابی ہلال، عون بن عبد الله، عامر شعبی، سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر بن سعید رضی الله تعالیٰ عنه صحابی رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم ہے سنا، اور وہ لوگوں کو جمص میں خطبہ دے ملی و آلہ وسلم سے سنا، اور وہ لوگوں کو جمص میں خطبہ دے صلی الله علیہ و آلہ وسلم سے سنا آپ فرمارہ سے کہ میں نے آخر سلی الله علیہ و آلہ وسلم سے سنا آپ فرمارہ سے کہ حلال بھی میں اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، پھر بقیہ حدیث آخر بین اور ظاہر ہے، اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، پھر بقیہ حدیث آخر بین اور ظاہر ہے، اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، پھر بقیہ حدیث آخر بین اور ظاہر ہے، اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، پھر بقیہ حدیث آخر بین ان یقع فیہ "تک بیان کی جیسا کہ زکریا نے شعبی سے بیان کی جیسا کہ زکریا نے شعبی سے بیان کی ہے۔

باب (۱۹۹۰ کی سام ۱۹ اونٹ بیجنااور سواری کی شرط کر لینا۔
۱۵۹۱ محمد بن عبداللہ بن نمیر بواسطہ اپنے والدز کریا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ این اون کر دینا چاہا، جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آزاد کر دینا چاہا، جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے دعافر مائی، اور اونٹ کو مارا، چنانچہ وہ ایسا تیز چلا کہ اس سے پہلے دعافر مائی، اور اونٹ کو مارا، چنانچہ وہ ایسا تیز چلا کہ اس سے پہلے دعافر مائی، اور اونٹ کو مارا، چنانچہ وہ ایسا تیز چلا کہ اس سے پہلے کہ فرمائی، آپ نے بھر فرمایا، آپ نے فرمایا، اسے میرے ہاتھ ایک اوقیہ کی کا ہے) آپ نے بھر فرمایا، تیج دے میں نے اسے ایک اوقیہ میں کا ہے) آپ نے بھر تک سواری کی شرط کرلی، جب اپنے گھر پہنچ کی خدمت میں لایا، آپ نے فور آ مجھے قیمت دیدی، میں لوٹا تو آپ نے میرے پیچھے قاصد بھیجا، اور فرمایا، کیا میں تیرا اونٹ لینے کے لئے تجھ سے قیمت کراتا، اپنا ونٹ کے جاور ریہ در ہم بھی تیرے ہی ہیں۔
وزیایا، کیا میں تیرا اونٹ لینے کے لئے تجھ سے قیمت کراتا، اپنا ونٹ کے جاور ریہ در ہم بھی تیرے ہی ہیں۔

۱۵۹۷ علی بن خشرم، عیسیٰ بن بونس، زکریا، عامر ہے

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَامِرِ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ \*

٩٨ ٥ ١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفَظَ لِعُثْمَانَ قَالَ إِسْحَقُ أَحْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنُ مُغِيرَةً عَن الشَّعْبِيُّ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاحَقَ بِي وَتَحْتِيَ نَاضِحٌ لِي قَدْ أَعْيَا وَلَا يَكَادُ يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِي مَا لِبَعِيرِكَ قَالَ قُلْتُ عَلِيلٌ قَالَ فَتَخَلُّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَي الْإبل قُدَّامَهَا يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِي كَيْفَ تُرَى بَعِيرَكَ قَالَ قُلْتُ بِحَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ أَفَتَبيعُنِيهِ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَبعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَرُوسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى انْتَهَيْتُ فَلَقِيَنِي حَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَّنَعْتُ فِيهِ فَلَامَنِي فِيهِ قَالَ وَقَدُّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ مَا تَزَوَّجْتَ أَبكْرًا أَمْ ثَيْبًا فَقُلْتُ لَهُ تَزَوَّجْتُ ثَيْبًا قَالَ أَفَلَا تَزَوَّجْتَ بِكُرًا تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوُفِّيَ وَالِدِي أُو اسْتُشْهدَ وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكُرهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُومُ

عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ

روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا،اور ابن نمیر کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے۔

۱۵۹۸ عثان بن ابی شیبه اور اسحاق بن ابراهیم، عثان جریر، مغیرہ، شعبی، حضرت جاہر بن عبداللّٰدر ضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، چنانچہ آپ مجھے ملے اور اور میری سواری میں یائی کا ا یک اونٹ تھا،جو تھک گیا تھااور بالکل چل نہیں سکتا تھا، آپ نے یو چھا تیرے اونٹ کو کیا ہوا، میں عرض کیا، وہ بیار ہے، پیہ سن كر آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم بيحهے ہے اور اے ڈانٹااوراس کے لئے دعا کی، چنانچہ پھروہ ہمیشہ سب او نٹوں ہے۔ آگے ہی چلتارہا، پھر آپ نے فرمایااب تیرااونٹ کیاہے، میں نے عرض کیا، آپ کی دعا کی برکت ہے بہت اچھا ہے، آپ نے فرمایا، میرے ہاتھ بیتاہے، مجھے (انکار کرتے ہوئے) شرم آئی، اور ہمارے پاس اونٹ یانی لانے والا خہیں تھا، بالآخر میں نے عرض کیاجی ہاں! بیتیاہوں،اور میں نے اونٹ کواس شرط پر که میں مدیند تک اس پر سواری کروں گا، فروخت کر دیا، پھر میں نے عرض کیا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگ نگ شادی ہوئی ہے، میں جلدی لو شنے کی اجازت حیا ہتا ہوں، آپ نے مجھے اجازت دے دی میں لوگوں سے پہلے مدینہ پہنچ گیا، وہاں میرے ماموں ملے اور اونٹ کا حال یو چھا، میں نے سارا واقعہ بیان کردیا، انہوں نے مجھے ملامت کی (کہ گھر والے پریشان ہوں گے) جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے واپسی کی اجازت طلب کی تھی تو آپ نے فرمایا کس سے شادی کی ہے؟ کنواری سے یابیوہ سے؟ میں نے عرض کیا، بیوہ ہے ، آپ نے فرمایا کنواری ہے کیوں نہ کی ، وہ تیرے ساتھ تھیلتی اور تواس کے ساتھ تھیلتا، میں نے عرض کیا، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا

قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي تَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ \*

١٥٩٩ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَهَ حَدَّثَنَا حَريرٌ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِر ۚ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولَ ۚ أَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ فَاعْتَلَّ حَمَلِي وَسَاقَ الْحَدِيثُ بقِصَّتِهِ وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ لِي بعْنِي حَمَلَكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ َلَا بَلُ بعْنِيهِ قَالَ قُلْتُ لَا بَلُ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ قَالَ لَا بَلْ بعْنِيهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ لِرَجُل عَلَيَّ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ فَهُوَ لَكَ بِهَا قَالَ قُدُ أَخَذْتُهُ فَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَلَالَ أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزَدْهُ قَالَ فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزَادَنِي قِيرَاطًا قَالَ فَقُلْتُ لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ فِي كِيسِ لِي فَأَحَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ \*

ہے یاوہ شہید ہوگئے ہیں اور میری کئی تہنیں ہیں، تو مجھے اچھانہ معلوم ہواکہ میں شادی کرے ایک اور لڑکی ان کے برابر لے آؤں جو نہ انہیں ادب سکھائے اور نہ انہیں وبائے، اس لئے میں نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے تاکہ ان کی خبر سمری رکھے اور انہیں تمیز سکھائے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تومیں صبح ہی کوادنٹ لے کر حاضر ہو گیا، آپ نے اس کی قیمت بھی مجھے دے دی اور اونٹ بھی واپس کر دیا۔ ١٥٩٩ عثان بن اني شيبه، جرير، اعمش، سالم بن الي الجعد، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ ہم مکہ تمرمہ سے مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلے، تو میر ااونٹ بہار ہو گیا، چنانچہ حسب سابق روایت بیان ک، باقی اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے ہاتھ اپنا یہ اونٹ جے ڈال، میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے ہی کاہے، آئے نے فرمایا نہیں میرے ہاتھ اسے چوال میں نے عرض کیا نہیں یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ ای کاہے ، آپ نے فرمایا ، نہیں اے میرے ہاتھ چوال ، میں نے عرض کیا توایک شخص کا میرے اوپر ایک اوقیہ سونا ہے، اس ایک اوقیہ کے عوض آپ سے اونٹ لے لیجے، آپ نے فرمایا، میں نے اسے لے لیا، اور تواس پر مدینہ تک پہنچ جائے گا، جابرر ضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که جب میں مدینه منوره آیاتو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت بلال رضی الله تعالی عندے فرمایا،اے ایک اوقیہ سونادے دو،اور پچھ زا کد دو، توحضرت بلال رضى الله تعالى عنه نے مجھے ايك اوقيہ سونے كا دیا،اورایک قیراط زا کد دیا، میں نے کہا، بیہ جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زائد دیاہے، وہ ہمیشہ میرے پاس رہنا جاہئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں چنانچہ وہ سونا ایک تھیلی میں میرے یاس رہا، یہاں تک کہ شام والول نے یوم

## الحرہ کواہے چھین لیا۔

(فا کدہ) یوم الحرہ وہ دن ہے کہ جب یزید کی سلطنت میں شام والوں نے مدینہ منورہ پر جملہ کیا تھااور مدینہ مورہ میں رہنے والوں کاخون بہایا تھا،اور یہ واقعہ ۶۳ ہجری میں پیش آیا۔

اور جانور کی سواری کی شرط لگا کرخواہ مسافت قریب ہو، یا بعید ، نیچ صحیح اور درست نہیں ہے ، امام اعظم ابو حنیفہ النعمان ، اور امام محمد بن ادر لیس الشافعی اور جمہور علمائے کرام کا یہی مسلک ہے ، اور حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه کی جوبیہ شرط منظور کرلی ، تو آپ کا خرید نے کاار ادہ نہیں تھا، واللہ اعلم بالصواب۔

١٦٠٠ حَدَّنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّنَا الْجَحْدَرِيُّ حَدَّنَا الْجَحْدَرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَحَلَّفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَحَلَّفَ نَاضِحِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَنَحَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي اللَّهِ وَزَادَ أَيْضًا قَالَ فَمَا زَالَ اللَّهِ وَزَادَ أَيْضًا قَالَ فَمَا زَالَ اللَّهِ وَزَادَ أَيْضًا قَالَ فَمَا زَالَ اللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ \*

آ - آ - و حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَمَّا أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا أَتَى عَلَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي قَالَ فَنَخَسَهُ فَوَثَبَ فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْبِسُ خِطَامَهُ لِأَسْمَعَ حَدِيثَهُ فَمَا وَقَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْنِيهِ فَبَعْتُهُ مِنْهُ بِحَمْسِ أَوَاق قَالَ قُلْتُ فَمَا فَدِرُ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ لَعْمِينَةً أَتَيْتُهُ بِهِ فَنَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَنَهُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى قَلْمَا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ فَلَا لَكُولِينَةَ أَلَى الْمَدِينَةَ أَتَيْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ قَلْمَا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ فَالَ فَلَمَا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ فَالَا فَلَاهُ أَلَى الْمُدِينَةَ أَتَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُدِينَةُ أَتَنْ أَلَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

١٦٠٢ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ

معالدا ابو کامل حدد ری ، عبد الواحد بن زیاد ، جریری ، ابو نظره ، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک سفر میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو میر ااونٹ بیچھے رہ گیا، اور بقیہ حدیث بیان کی ، اور بیہ بھی بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسے مھونسا دیا، اور پھر مجھ سے فرمایا کہ الله تعالیٰ کانام لے کر سوار ہو جا اور یہ بھی بیان کیا کہ آپ مجھے زیادہ دیتے جاتے اور فرماتے جا، اور یہ بھی بیان کیا کہ آپ مجھے زیادہ دیتے جاتے اور فرماتے جا تے اور فرماتے جاتے اور فرماتے جاتے اور فرماتے جاتے اور فرماتے ہا۔ والله یعفر لك "یعنی الله تیری مغفرت فرمائے۔

جاتے واللہ یعفر لك معمرت مرمائے۔

ا ١٦٠ ابوالر بج عتكى، حماد، ابوب، ابوالز بير، حفرت جابر بن عبداللہ رضى اللہ تعالى عنه سے روایت كرتے ہیں كہ انہوں نے بیان كیا كہ جب رسول اللہ صلى اللہ علیه وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میر ااونٹ ست ہوگیا تھا، تو آپ نے اسے تھونسادیا، تو وہ كود نے لگا، چنانچہ اس كے بعد میں اس كى تكیل کھنچنا، تاكہ میں آپ كی بات سنوں، گر اسے تھام نہ سكا تھا، فرمایا، اسے میرے ہاتھ تی دسلم مجھے آكر ملے، آپ نے فرمایا، اسے میرے ہاتھ تی دسلم بھے آكر ملے، آپ نے فرمایا، اسے میرے ہاتھ تی دان پر فرمایا، اور عرض كیا كہ مدینہ تک اس پر سوارى كروں گا، آپ نے فرمایا مدینہ تک اس پر سوارى كروں گا، آپ نے فرمایا مدینہ تک توسوار رہ، میں جب مدینہ یک اس پر سوارى كروں گا، آپ نے فرمایا مدینہ تک توسوار رہ، میں جب مدینہ یک اوقیہ زیادہ كیا، اور اونٹ بھی مجھے واپس كردیا۔

١٩٠٢ ـ عقبه بن مكرم عمى، يعقوب بن اسحاق، بشير بن عقبه،

ابوالتوكل الناجي، حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه

أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ أَظُنَّهُ قَالَ غَازِيًا وَاقْتَصَّ الْحَدِيثُ وَزَادَ فِيهِ قَالَ يَا جَابِرُ أَنُوفَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ لَكَ التَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ \*

٦٦٠٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ اللّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعِيرًا بِوُقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَم أَوْ دِرْهَمَيْنِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكُلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكُلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَعَيرًا الْمَدِينَةَ أَمَرَ نِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأَصَلِي رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ إِلَى ثَمَنَ الْبَعِيرِ فَأَرْجَحَ لِي \*

١٦٠٤ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا مُحَارِبٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا مُحَارِبٌ عَنْ جَابِر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُحَارِبٌ عَنْ جَابِر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاشْتَرَاهُ مِنِي وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاشْتَرَاهُ مِنِي بِثَمَنِ قَدْ سَمَّاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوُقِيَّتَيْنِ وَالدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَ لَيْ فَالدِّرْهَمَ فَسَمَ وَالدِّرْهَمَةً فَسَمَ لَحُمْهَا \*

١٦٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

۱۹۰۳ عبید الله بن معاذ عبری، بواسطه این والد، شعبه، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے بیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے ایک اونٹ دواوقیہ اور ایک در ہم یا دودر ہم میں خریدا، پھر جب آپ مقام صرار پر پہنچ تو آپ نے ایک گائے ذرج کرنے کا حکم فرمایا، وہ ذرج کی گئی اور سب لوگوں نے ایک گائے وگر کرنے کا سے کھایا، پھر جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مجھے معین حاضر ہونے اور دور کعت نماز پڑھنے کا تھم دیا، اور اونٹ کی قیمت میں حاضر ہونے اور دور کعت نماز پڑھنے کا تھم دیا، اور اونٹ کی قیمت میں حاضر ہونے دی، اور دور کعت نماز پڑھنے کا تھم دیا، اور اونٹ کی قیمت میں حاضر ہونے دی، اور دور کعت نماز پڑھنے کا تھم دیا، اور اونٹ کی قیمت میں حاضر ہونے دی، اور دور کعت نماز پڑھنے کا تھم دیا، اور اونٹ

۱۹۰۴- یکی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبه ، محارب، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله نعالی عنه سے روایت کرتے بیں، انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ای قصه کو نقل فرمایا ہے، باقی اس میں بیہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے وہ اونٹ اس قیمت پر خریدا جو کہ آپ نے متعین کی تھی، اور اوقیہ اور در ہموں کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، باقی بیہ نے ایک گائے کے ذریح کرنے کا تھم فرمایا، وہ باقی بیہ ہے کہ آپ نے ایک گائے کے ذریح کرنے کا تھم فرمایا، وہ باقی بیہ ہے کہ آپ نے ایک گائے کے ذریح کرنے کا تھم فرمایا، وہ باقی بیہ ہے کہ آپ نے ایک گائے کے ذریح کرنے کا تھم فرمایا، وہ باقی بیہ ہے کہ آپ نے ایک گائے کے ذریح کرنے کا تھم فرمایا، وہ باقی بیہ ہے کہ آپ کے ایک گائے ہے کہ تی گائے۔

۱۹۰۵۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن ابی زائدہ، ابن جریج، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کے میں نے تمہار ااونٹ جار دینار میں خرید لیا،اور تواس پر مدینہ

باب (۲۰۵) جانور کو قرض لینا در ست ہے اور

۲۰۲۱ ابوالطاہر احمد بن عمرو بن سرح، ابن وہب، مالک بن

انس، زید بن اسلم، عطاء بن بیار، حضرت ابورافع بیان کرتے

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخص سے اونٹ

کا بچہ قرض لیا، پھر جب آپ کے پاس صدقہ کے اونٹ آئے

تو آپ نے حضرت ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا اونٹ

دینے کا تھکم فرمایا،ابورافع رضی اللہ تعالیٰ آپؑ کے پاس لوٹ کر

آئے، اور عرض کیا کہ ان او نٹوں میں تو اس جیسا کوئی نہیں

ہے، مگر اس ہے بہتر پورے سات برس کے اونٹ ہیں، آپ

نے فرمایا،اسے وہی دے دے، بہترین آدمی وہ ہے جو قرض کو

خولی کے ساتھ ادا کرے۔

تک سوار ہو کر جا سکتا ہے۔

اس سے احجما جانور واپس کرنا جا ہے۔

قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ \*

ره ٢٠٥) بَاب جَوَازِ اقْتِرَاضِ الْحَيَوَانِ وَ إِسْتِحْبَابِ تَوْفِيَتِهِ خَيْرًا مِّمَّا عَلَيْهِ \* ١٦٠٦– حَدَّتَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ سَرْحِ أَخْبُرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسِّلُمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ رَٰسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُل بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعِ أَنْ يَقْضِيَ ٱلرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعَ فَقَالَ لَمْ أَحَدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ ۚ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّا خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً \*

١٦٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن جَعْفَر سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بَنُ يَسَأْرِ عَنْ أَبِي رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا بمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءٌ \*

٤٠٠١ ـ ابوكريب، خالد بن مخلد، محمد بن جعفر، زيد بن اسلم، عطاء بن بیبار، حضرت ابوراقع رضی الله تعالیٰ عنه مولیٰ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا ایک بچہ قرض لے لیا تھا، پھر حسب سابق حدیث بیان کی ہے،اور اس میں پیہ ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جو خولی کے ساتھ قرض ادا کریں۔

(فائدہ)حیوانات کا قرض لینادرست نہیں،اوریہ حدیث منسوخ ہے،اور نیز حدیث ہے بہتر چیز واپس کرنے کا استحباب ٹابت ہوا،اور حضرت ابوہر ریور منی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آرہاہے کہ آپ نے اموال صدقہ میں سے بیداونٹ خرید کر دیا، لہندااب کو کی اشکال باقی نہ ربا(مر قاة شرح مشكوة جلد ٣)

> ١٦٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار بْن عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهَيْل عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُّلِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

۱۱۰۸ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، سلمه بن تهمل، ابوسلمہ ، حضرت ابوہر برہ در ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرایک شخص کا قرض تھا،اس نے آپ سے سختی کے ساتھ نقاضا کیا، تو

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ النَّيْ مَقَالًا فَقَالًا فَقَالًا لَهُمُ اشْتَرُوا لَهُ سِنَّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ سِنَّهِ قَالَ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنَّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنَّهِ قَالَ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنَّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنَّهِ قَالَ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنَّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنَّهِ قَالَ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنَّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنَّهِ قَالَ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنَّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنَّهِ قَالَ خَيْرِكُمْ أَوْ فَاعْشُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ فَا عَلْمُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ فَاعْمُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ فَاعْمُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ فَا مُنْ خَيْرِكُمْ أَوْمُ اللهُ فَقَالُوا عَلَى اللهُ الْمَالَةُ اللهُ اللهُ

(فاكده) به مخض يهودى المذهب تقا، بكذا قالدالنووى وغيره (مترجم) 17.9 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً مَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّا فَأَعْطَى سِنَا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنَكُمْ قَضَاءً \*

- ١٦١٠ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَ رَجُلُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ جَاءَ رَجُلُّ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالَ خَيْرُكُمْ أَخْسَنُكُمْ قَضَاءً \*

(٢٠٦) بَابِ جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ

بِالْحَيَوَانِ مِنْ جَنْسِهِ مُتَفَاضِلًا \* النَّمِيمِيُّ التَّمِيمِيُّ التَّمِيمِيُّ وَابْنُ رُمْحِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ ح و حَدَّثَنِيهِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ ح و حَدَّثَنِيهِ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ حَابِر قَالَ حَاءً عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَلَمْ يَشْعُوا أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ

اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اسے سز اوسیے کاار ادہ کیا تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که حق والے کو کہنے کی گنجائش ہے، پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا ایک اونٹ اسے خرید کر دے دو، صحابہ نے عرض کیا، ہمیں تو اس کے اونٹ سے بہتر اونٹ ملتاہے، آپ نے ارشاد فرمایا، که وہی خرید کر اسے دے دو، اس لئے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرض کوا چھی طرح سے ادا کرتے ہیں۔

1909۔ ابو کریب، و کمیع، علی بن صالح، سلمہ بن کہیل، ابوسلمہ، حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ایک انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ قرض لیا تھا، اور پھر اس سے بہترین اونٹ قرض میں ادا کر دیا اور فرمایا تم میں سے بہترین حضرات وہ ہیں جو قرض اچھی طرح اداکرتے ہیں۔

۱۹۱۰ محمد بن عبدالله بن نمير، بواسطه اپنے والد، سفيان، سلمه بن کہيل، ابوسلمه، حضرت ابوہر رہ رضی الله تعالیٰ عنه سے روايت کرتے ہيں، انہوں نے بيان کيا که ايک شخص رسول الله صلی الله عليه وسلم کے پاس اپنے اونٹ کا نقاضا کرنے آيا، آپ نے فرمايا، اس سے بہتر اونٹ اسے دے دو، کيونکه تم ميں سے بہتر اونٹ اسے دے دو، کيونکه تم ميں سے بہتر وہ ہے جو قرض کوا جھی طرح اداکرے۔

باب (۲۰۶) جانور کو جانور کے عوض کمی بیشی کے ساتھ بیجنادرست ہے۔

االالہ یجیٰ بن یجیٰ تمیمی، ابن رمخ، لیث (دوسری سند) قتیبہ بن سعید، لیث، ابوالز بیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک غلام آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کی، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ بیہ غلام ہے، پھراس کا مالک اسے لینا آیا، تو معلوم نہیں تھا کہ بیہ غلام ہے، پھراس کا مالک اسے لینا آیا، تو

سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اسے میرے ہاتھ فروخت کردے، چنانچہ آپ نے دو کالے غلام دے کراہے خرید لیا،اس کے بعد پھر آپ کسی ہے بیعت نہ لیتے تھے تاو قتیکہ معلوم نہ کر لیتے کہ یہ غلام ہے (یا آزاد)۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

( فا کدہ ) یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال خلق تھا کہ جس ہے بیعت کر لی پھر اسے مالک کے حوالے کرنااحچھانہیں سمجھا، بلکہ خود خرید لیادراس ہے اس قتم کی بیچ کاجواز ثابت ہوا، جبکہ دست بہ دست ہو ،ادراس پر علماء کرام کا جماع ہے ادریہی تھم تمام جانوروں کا ہے ،ادر نیز حدیث ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم غیب نہیں تھا،اگر آپ کو بیہ علم حاصل ہو تا تو پھر ہمیشہ شخفیق کرنے کی حاجت کیوں پیش آتی،علم غیب تو صرف صفت الہی ہے، باقی جن امور کااللہ تعالیٰ نے اپنے صبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم دے دیاوہ آپ کو حاصل ہے اور ، س کا نام اطلاع غیب ہے نہ کہ علم غیب، قر آن وحدیث سے یہی چیز ٹابت ہے اور یہی علمائے اہل سنت والجماعت کامسلک ہے،اور بیہ بات بھی روشن ہو گئی کہ اسلام میں بے شک غلامی ہے مگر اس قشم کی غلامی ہے کہ ان کو علماء، فقہاءاور محدثین بنایا جا تاہے،اور

فضیلت کے اعلیٰ مر اتب کے ساتھ ان کی سخیل کردی جاتی ہے ، لہذائیہ غلام اس آزادی سے بدرجہ اولیٰ افضل واشر ف ہے۔ باب(۲۰۷) رنهن سفر و حضر مین هر وقت جائز (۲۰۷) بَابِ الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَر كَالسَّفَر \*

١٦١٢ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَٱبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظَ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخَبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتُرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيَ طَعَامًا بنسيِئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنَا \* ١٦١٣ - حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ بولس،،اعمش،ابراہیم،اسود،حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وَعَلِيٌّ بْنُ خَشْرَم قَالَا أَخْبَرَنَا عِيِسَى بْنُ يُونُسَ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

> مِنْ يَهُودِيَ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ \* ١٦١٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ

١٦١٢ يجيل بن يجيل اور ابو بكر بن ابي شيبه، محمد بن العلاء، ابو معاویهِ ،اعمش ،ابرامیم ،اسود ، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت تآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے اناح ادھار خریدا، پھر آپ نے اس کے پاس اپن زر در ہن رکھ دی۔ سا۲۱هه اسحاق بن ابراجیم خطلی اور علی بن خشرم ، عیسلی بن

صلی اللہ علیہ و آلہ و بارک وسلم نے ایک یہودی سے اناج خریدا ،اوراین لوہے کی زر ہاس کے پاس رسمن رکھ دی۔ ۱۶۱۴ اسحاق بن ابراهیم خطلی، مخزومی، عبدالواحد بن زیاد، اعمش ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نیج سلم میں رہن رکھنے کا تذکرہ ابراہیم تخعی کے پاس کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ہے اسود بن پزید بواسطہ حضرت عائشہ رضی اللہ

عَنْ عَائِشَهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيُ طَعَامًا إِلَى أَجَلِ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ \*

١٦١٥ – حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ مِنْ

حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأُسْوَدُ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ

( فا کدہ) رُبُن (گروی) سفر وحضر میں باتفاق علمائے کرام جائز ہے۔ واللّٰداعلم بالصواب۔

(۲۰۸) بَابِ السَّلَمِ \*

١٦١٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن ابْن أَبِي

نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيَ الْمُنْهَالِ عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَةَ وَالسَّنَةَ وَالسَّنَةَ وَالسَّنَةَ وَالسَّنَةَ وَالسَّنَةَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ\*

مذ کورہ فی الاحادیث کے ساتھ باتفاق علماء کرام جائز ہے۔ ١٦١٧- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرِ عَنْ أبي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلنَّاسُ يُسْلِفُونَ فَقُالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفُ إِلَّا فِي كَيْلِ مَعْلُوم وَوَزْنَ شَعْلُوم \*

تعالیٰ عنہار وایت کیا، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله عليه و آله بارک وسلم نے ایک بہودی ہے ایک معینہ مدت تك كے لئے اناج خريد ااور اپني لوہے كى زر واس كے ياس رہن ر کھ دی۔

١٦١٥ - ابو بكرين ابي شيبه، حفص بن غياث، اعمش، ابراجيم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ و آلہ بارک وسلم سے حسب سابق روایت بیان کی ہے، باقی اس میں لوہے کی زرہ کا تذکرہ تہیں ہے۔

باب(۲۰۸) بیچ سلم کاجواز\_

١٦١٦ يچيٰ بن يجيٰ اور عمر و ناقد ،سفيان بن عيينه ابن ابي نحيح ، عبدالله بن کثیر، ابوالمنهال، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیه و آله بارک و سلم جب مدینه منوره میں تشریف لائے تولوگ ایک سال یا دو سال کے لئے تھاوں میں سلم کیا کرتے تھے تورسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وہارک و سلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تھجور میں بھی سلم کرے تو کیل (ماپ)معلوم اور وزن معلوم میں مدت معینہ تک کرے۔

( فا کُدہ ) سلّم اور سلف اس بیج کو کہتے ہیں جس میں قیمت پیشگی دی جاتی ہے اور مال دینے کے لئے ایک متعین مدت ہوتی ہے، یہ زیج شر الط

١٧١٧ شيبان بن فروخ، عبدالوارث، ابن ابي نحيح، عبدالله بن كثير، ابوالمنهال، حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما \_\_ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله عليه وآله بارك وسلم مدينه منوره تشريف لائے اور لوگ سيح سلم كياكرتے تھے تور سالت مآب صلى الله عليه و آله بارك وسلم نے ان سے فرمایا، جو بیچ سلم کرے تو کیل معلوم اور وزن معلوم کے علاوہ اور کسی طرح نہ کرے۔

١٦١٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِم جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَحِيحٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذَكُرُ إِلَى أَحَلِ مَعْلُومٍ \* ١٦١٩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمُرَ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا مُرِحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَحِيحٍ بِإِسْنَادِهِمْ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً يَذَّكُرُ فِيهِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ \* (٢٠٩) بَاب تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ فِي الْأَقُو َاتِ \*

١٦٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَبٍ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بلَال عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّتُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ لَيُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكُمُ \*

١٦١٨\_ يجيٰ بن يجيٰ،ابو بكر بن ابي شيبه اوراساعيل بن سالم،ابن عیینہ تفل کرتے ہیں جس طرح کہ عبدالوارث کی روایت میں نذ کورہے، نیکن اس میں "الی اجل معلوم "مکا تذکرہ نہیں ہے۔

۱۶۱۹ او کریب، ابن ابی عمر، و کیچ (دوسر ی سند) محمد بن بشار، عبدالرحمٰن بن مہدی، سفیان، ان الى نجیح سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، جس طرح ابن عیبینہ کی روایت میں ند کورہے،اوراس میں "الی اجل معلوم "مکا بھی تذکرہ ہے، یعنی مدت متعینہ کے لئے۔

باب (۲۰۹) قوت انسانی اور حیوانی میں احتکار کی حرمت.

• ١٦٢٠ عبد الله بن مسلمه بن قعنب، سليمان بن بلال، ليجيُّ بن سعید، سعید بن میتب سے لقل کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ بارک وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ جو کوئی احتکار کرے ، وہ گنہگار ہے، حاضرین نے سعید بن مینب سے کہا کہ تم احتکار کرتے ہو، تو حضرت سعید بولے کہ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بھی احتکار کیا کرتے

١٦٢١ ـ سعيد بن عمر واشعثي، حاتم بن اساعيل، محمد بن عجلان، محمد بن عمرو بن عطاء، سعيد بن ميتب، حضرت معمر بن عبدالله ر منی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا

کہ رسالت تاب صلی اللہ علیہ وآلہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا که احتکار (غله روک لینا) نہیں کرتا، مگر گنهگار۔

( فا کدہ)احتکار کامعنی غلہ یا گھاس، دانہ وغیرہ ذخیرہ کر کے گرانی کے زمانے میں فروخت کرنے کے لئے رکھ چھوڑنا، بیہ حرام ہے اوراگراپنے گھروالوں کے لئے خوراک جمع کر کے رکھے توبہ حرام نہیں، حضرت سعیداور حضرت معمر کااحتکارای قشم کا تھا، کذا قالہ الشافعی وابو حنیفہ۔ ١٦٢١– حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو بْن عَطَاءِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ \*

١٦٢٢ لعض اصحاب امام مسلم، عمرو بن عون، خالد بن عبدالله، عمر و بن ليجيٰ، محمد بن عمر و، سعيد بن مستب، معمر بن ابي معمر (جو کہ بنی عدی بن کعب کے ایک فرد ہیں) سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلیہ بارک و منکم نے ارشاد فرمایا ، اور بقیبہ حدیث سلیمان بن بلال کی روایت کی طرح تقل کرتے ہیں۔

باب(۲۱۰) ہیچ میں قتم کھانے کی ممانعت۔ ۱۹۲۳ زهیر بن حرب، ابو صفوان اموی (دوسری سند) ابوالطاہر اور حرملہ بن بیجیٰ، ابن وہب، پوٹس، ابن شہاب، ابن

میتب، حضرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ بارک وسلم ہے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ قشم اسباب کی

تفحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

چلانے والی ہے ،اور تفع کو ختم کر دینے والی ہے۔

۱۶۳۴ ابو بكرين اني شيبه ، ابو كريب اور اسحاق بن ابراجيم

ابواسامه، ولید بن کثیر، معبد بن کعب بن مالک، حضرت ابو قنادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلیہ بارک وسلم ہے

سنا، آپؑ فرمار ہے <u>تھے</u> کہ تم خرید و فروخت میں بہت قسمیں کھانے سے بازر ہو،اس لئے کہ وہ مال کو بکواتی ہیں،اور پھراسے ختم کردی ہے۔

باب(۲۱۱) حق شفعه کابیان۔

۱۹۲۵ احدین پونس، زہیر ، ابوالز ہیر ، حضرت جابر (ووسر ی سند) یچیٰ بن یچیٰ،ابوخیثمه،ابوالزبیر،حصرت جابر بن عبدالله

١٦٢٢ – حَدَّتَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرو بْن عَوْن أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرو بْن يَحْيَىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرُو عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّنْ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيُّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ سُليْمَانَ بْنِ بِلَالَ عَنْ يَحْيَى \* (٢١٠) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ \*

١٦٢٣ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَغْوَانَ الْأُمَوِيُّ ح و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهَابٍ عَن ابْن الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلِفُ مُنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ \* (فائدہ) یعنی قشمیں کھانے ہے د کان توخوب چلتی ہے، مگر برکت زائل ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ پھر نقصان کی صورت میں بر آمد ہو تاہے،

> ١٦٢٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو يَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَن الْوَلِيدِ بْن كَثِيرِ عَنْ مَعْبَدِ بْن كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ

> (٢١١) بَابِ الشُّفْعَةِ \* ٥١٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ

وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ \*

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ

حَدَّئَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ حِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى

بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةً عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَةً فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرة تَرَكَ \*

رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی زمین باباغ میں شریک ہو تواسے بغیرا پے شریک سے اجازت لئے ہوئے اپنا حصہ فرو خت کرنادرست نہیں ہے، پھراگر دہ راضی ہو تولے لے اور ناراض ہو تو چھوڑ دے۔

(فائدہ)امام نودی فَرماتے ہیں جب تک کہ جائیداد کی تقتیم نہ ہو جائے، شریک کوسب کے نزدیک شفعہ کااستحقاق حاصل ہے، نیز شفعہ جائیداد غیر منقولہ میں خاص ہے اور اسباب وغیرہ میں شفعہ ثابت نہیں اور شریک کالفظ عام ہے، مسلمان اور کا فرسب کو شامل ہے، جیسا کہ مسلمان کو ذمی پر شفعہ کے دعوے کاحق حاصل ہے، اسی طرح ذمی کو مسلمان پرحق حاصل ہے، یہی قول امام ابو حنیفہ ، مالک، شافعی اور جمہور علمائے کر ہم کاہے اور اطلاع دینا مستحب ہے، اور اطلاع کے بعد اگر شریک نے اجازت ویدی تو پھرحق شفعہ حاصل نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

7٦٢٦ حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَإِسْحَاقُ بْنُ اللّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَإِسْحَاقُ بْنُ اللّهِ بْنُ اللّهِ بْنُ السّحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ اللّهَ عَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَقَالَ اللّهَ حَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحِ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحِ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ عَنْ جَابِر قَالَ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ قَطْمَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ بِالشّفَعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ يَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسلّمَ بَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ بَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ بَلْهُ وَسُلّمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ بَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ بَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ بَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ بَلْهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ بَلْهُ فَلُو فَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَالْوَ شَاءَ أَخَدُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ فَوْذَا بُاعَ وَلَمْ فَوْذَا بُاعَ وَلَمْ فَوْذَا فَاهُو أَحَقُ بُو \*

يوبِ عهر المن بَوْ الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا الْبُنُ وَهُبِ عَنِ الْبُنِ جُرَيْجِ أَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ مَالِمَ الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ فِي اللَّهِ يَقُولُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِيمِهِ فَيَا خُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ عَلَيْهِ مَنْهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ \*

۱۹۲۲ - ابو بکر بن ابی شیبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر اور اسحاق
بن ابر آبیم، عبداللہ بن اور لیں، ابن جر بی ابوز بیر، حضر ت
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے
بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ بارک وسلم سے
شفعہ کا ہر ایک مشتر ک مال میں جو کہ تقسیم نہ ہوا ہو تھم دیاہ،
خواہ زمین ہویا باغ، ایک شریک کے لئے یہ چیز درست نہیں
ہے کہ دوسرے کو اطلاع کئے بغیر ہی اپنا حصہ فرو خت کردے،
پھر وسرے شریک کو اختیارہے آگر چاہے لے اور آگر چاہے
تونہ لے، پھر آگر بغیر اطلاع کے فروخت کردے تو وہ ساتھی
تونہ لے، پھر آگر بغیر اطلاع کے فروخت کردے تو وہ ساتھی
(کسی دوسرے نووہ ساتھی

۱۹۲۷۔ ابوالطاہر ، ابن وہب، ابن جرتج ، ابوز ہیر ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت آب صلی اللہ علیہ و آلہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شفعہ ہر ایک مشتر کہ مال میں ہے ، زمین ، گھر اور باغ میں ایک شریک کو دوسرے شریک کو اطلاع کئے بغیر اپنا حصہ فرو خت کرنادرست نہیں ہے ، اب وہ چاہے تو لے لیا جھوڑ دے اور اگر اطلاع نہ دے تو شریک جب تک اسے اطلاع نہ ہواس چیز کازیادہ حقد ارہے (ا)۔

(۱) حق شفعہ جس طرح شریک کو حاصل ہو تاہے اس طرح پڑوی کو بھی حق شفعہ حاصل ہو تاہے۔ یہی رائے علائے حنفیہ اور بہت ہے ووسرے اہل علم کی ہے۔ان حضرات کامتدل متعد داحادیث ہیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو تکملہ فتح الملہم ص۲۶۲ج!۔

(٢١٢) بَاب غَرْزِ الْخَشَبِ فِي جِدَارِ

١٦٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابْن شِهَابٍ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ

١٦٢٩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً حِ و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرُّمَلَةً بْنُ يَحْيَى قَالًا أَخْبَرُنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

( فا کدہ )امام نووی فرماتے ہیں،اصح قول ہیہے کہ بیہ تھکم استخبابی ہے اور یہی قول ہے امام ابو حنیفیہ کا ( نووی جلد ۲ ص ۳۲)

(٢١٣) بَاب تَحْرِيمِ الظَّلْمِ وَغَصْبِ الْأُرْضِ وَغَيْرِهَا \*

١٦٣٠– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفُرِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مِنْ سَبْع أَرَضِينَ \*

باب (۲۱۲) پڑوسی کی دیوار میں لکڑی گاڑنا۔

١٩٢٨ ييلي بن يجيل، مالك، ابن شهاب، اعرج ، حضرت ابوہر ریے در صنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تم میں ہے اپنے ہمسایہ کواپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے ، راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت ابوہر برہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں یہ دیکھ رہاتھا، کہ تم اس حدیث ہے دل چراتے ہو، خدا کی قشم! میں اس حدیث کو تم سے ضرور بیان کروں گا۔

۱۲۲۹ زهیر بن حرب، سفیان بن عیبینه، (دوسری سند) ابوالطاہر، حرملہ بن میجیٰ، ابن وہب، یونس، (تیسری سند) عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

باب (۲۱۳) ظلماً زمین وغیرہ کے غصب کر لینے کی حرمت کابیان۔

• ۱۶۳۰ یکی بن ابوب اور قتبیه بن سعید اور علی بن حجر ،اساعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، عباس بن سهل بن سعد الساعدي، حضرت سعيد بن زيد بن عمر و بن تفيل رضي الله تعالى عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی الله علیه و آله وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا که جو مخص ایک بالشت بھر کسی کی زمین ظلماً دبالے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے روز (سزا دینے کے لئے) اسے سات زمینوں کا طوق (کلے میں) پہنائے گا۔ (فائدہ) امام نووی نے علاء کا قول نقل کیا ہے کہ اس حدیث میں نصر سے ہے کہ زمین کے سات طبقات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ''و من الارض مٹلھن'' کے مطابق ہے،اب مما ثلت کی تاویل کر نااور اس سے سات اقالیم مراد لینایہ سب تاویلات باطل ہیں۔

اسالا۔ حرملہ بن یجی ، عبداللہ بن وہب، عمر بن محمہ بواسطہ اپنے والد، حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ اروی بنت اولیں گھری زمین میں لڑی ، انہوں نے کہا کہ جانے دواور اسے دے دو، کیونکہ میں نے رسالت آب صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک و سلم ہے سنا ہے کہ آپ فرمار ہے تھے کہ جو آدمی بالشت مجر بھی زمین کسی کی ناحق دبائے گا تواللہ تعالی قیامت بالشت مجر بھی زمین کسی کی ناحق دبائے گا تواللہ تعالی قیامت کے روز ساتوں زمینوں کا اسے طوق پہنائے گا، اسے اللہ ااگریہ میں بنادے ، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے پھر اروئ میں بنادے ، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے پھر اروئ کو دیکھا کہ وہ اندھی ہوگئی تھی اور دیواروں کو شؤلتی پھرتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے سعید کی بد دعالگ گئی، چنانچہ ایک روز وہ این گھرمیں جاری تھی کہ گھرکے کنویں پرسے گزری اور اس میں گرگئی اور وہ اس کی قبر ہوگئی۔

آبَاهُ حَدَّنَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ فَيْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ حَدَّنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفْلِ أَنَّ أَرْوَى خَاصَمَتْهُ فِي بَعْضِ دَارِهِ فَقَالَ نَفْلِ أَنَّ أَرْوَى خَاصَمَتْهُ فِي بَعْضِ دَارِهِ فَقَالَ دَعُوهًا وَإِيَّاهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَدَ شِبْرًا مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَدَ شِبْرًا مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَدَ شِبْرًا مِنَ الْقَيَامَةِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا الْقَيَامَةِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا الْقَيَامَةِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاجْعَلُ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا قَالَ فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ وَاجْعَلَى فَرَا اللَّهُ مَلَّ الْعَلَى فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ وَاجْعَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ عَلَى بَشِو فِي اللَّهُ مِنْ مَرَّتُ عَلَى بَشْ فِي اللَّهُ مِنْ مَرَّتُ عَلَى بَشْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ عَلَى بَشْ فِي اللَّهِ فَوْقَعَتْ فِيهَا فَكَانَتُ قَبْرَهَا \*

( فا کدہ) معاذ اللہ ایذار سانی کا یہی نتیجہ ہے ،اس حدیث سے دریدہ د ہن حضرات کو عبر ت حاصل کرنا چاہئے ،جو علماء دین اور متبعان سنت کی تکفیر کرتے ،اورانہیں ایذاءو تکالیف پہنچانے کے دریپے رہتے ہیں ، نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کی کرامتیں حق ہیں۔

الاال ابوالر بیج عتکی، حماد بن زید، ہشام بن عروہ اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اروی بنت اویس نے حضرت سعید بن زید (جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں) پر دعویٰ کیا کہ انہوں نے میری کچھ زمین لے لی ہے، چنانچہ ان سے مروان بن عکم کے سامنے جھاڑا کیا، حضرت سعید ہو لے بر اس کی زمین میں سے بچھ لے سکتا ہوں جب کہ میں رسالت ماب حلی اللہ علیہ و آلہ وبارک و سلم سے یہ فرمان من چکا ہوں، مروان نے دریافت کیا کہ تم رسالت ماب صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک و سلم سے یہ فرمان کہ میں نے دریافت کیا کہ تم رسالت ماب صلی کے سلم سے کیا من چکا ہوں، مروان نے دریافت کیا کہ تم رسالت ماب صلی کہ میں اللہ علیہ و آلہ وبارک و سلم سے کیا من چکے ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک و سلم سے کیا من چکے ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ و آلہ وبارک و سلم سے کیا من جی ہو، انہوں نے فرمایا

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَرْوَى بَنْتَ أُويْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَرْوَى بَنْتَ أُويْسِ ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بَنْ أَنْهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بَنْ الْحَكَمِ فَقَالَ سَعِيدً أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِنْ أَرْضُ ظُلُمًا طُوقَهُ إِلَى سَبْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

أَرَضِينَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلُهَا فِي أَرْضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتَى ذَهَبَ بَصَرُهَا بَعْدُ هَا مَاتَتْ حَتَى ذَهَبَ بَصَرُهَا فَي أَرْضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتَى ذَهَبَ بَصَرُهَا فَي أَرْضِهَا إِذْ بَصَرُهَا ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَت \*

١٦٣٣ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبِي زَائِدَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي زَائِدَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي وَائِدَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلُمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ \*

٦٦٣٤ - و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَكَةً اللَّهُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \* إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \* إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \* وَمَدَّتُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَهُو ابْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُو ابْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُو ابْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُو ابْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنِ وَهُو ابْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُو ابْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَ وَهُو ابْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةً أَبًا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةً أَبًا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةً أَبًا سَلَمَةً حَدَّئَهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةً أَبًا سَلَمَةً حَدَّتُهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةً أَبًا سَلَمَةً حَدَّتُهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةً

فِي أَرْض وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةً فَذَكَرَ ذَلِكَ

جنائے آپ فرمارے تھے کہ جو کسی کی بالشت بھر زمین ظلماً

دبالے گا،اللہ تعالی قیامت کے روزاسے سات زمینوں کاطوق
پہنائے گا، مروان بولا بس اس کے بعد میں آپ سے گواہ نہیں
مانگا، حضرت سعید نے فرمایا،الہ العالمین اگر بیہ جھوٹی ہے تو تو
اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے، اور اس کی زمین میں اسے مار
دے، راوی کہتے ہیں کہ اروی اندھی ہونے سے پہلے نہیں
مری،اورایک روزوہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ گڑھے میں
گرگئا اور وہیں مرگئی۔
گرگئا اور وہیں مرگئی۔

الاسلان ابو بكر بن ابی شیبه ، یخی بن زكریابن ابی زا كه ، ہشام ، بواسطہ اپنے والد حضرت سعید بن زید رضی الله تعالی عنه سے روایت كرتے ہیں انہوں نے بیان كیا كه میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنافر مار ہے تھے جو شخص ظلماً ایک بالشت زمین كسی كی د بالے گا، الله تعالی قیامت کے روز اسے سات رامینوں كاطوق بہنائے گا۔

۱۹۳۷ د زہیر بن حرب ، جریر، سہیل، بواسطہ اپنے والد، حضر ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص بالشت بھر زمین میں ناحق لیتا ہے تواللہ تعالی قیامت کے روزاس کوسات زمینوں (۱) کاطوق (گلے میں) پہنائے گا۔ 2 روزاس کوسات زمینوں (۱) کاطوق (گلے میں) پہنائے گا۔ حرب بن شداد، یجی بن ابراہیم ، ورتی ، عبدالعادث ، حرب بن شداد، یجی بن ابی کثیر، محمد بن ابراہیم ، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے در میان اور ان کو در میان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارے میں جھگڑا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باس گئے اور ان سے یہ تمام قصہ بیان کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا

(۱)سات زمینوں کے طوق سے کیامراد ہے؟اس بارے میں شراح حدیث کے اقوال مختلف ہیں: (۱) جتنی زمین اس نے غصب کی ہوا تنا نکڑا ساتوں زمین سے میدان حشر کی طرف منتقل کرنے کا اسے مکلف بنایا جائے گا، (۲) غصب شدہ ساتوں زمین سے حصہ کو منتقل کرنے کا تھم ہو گاپھر وہی اس کے گلے میں طوق بنادیا جائے گا، (۳)اسے ساتویں زمین تک دھنسادیا جائے گاتواس دھنسانے کو طوق سے تعبیر فرمادیا ہے۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

لَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ الْحُتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَّمَ فَالَ مَنْ ظَلَّمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ \* قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ \*

١٦٣٦ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بَنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَال أَخْبَرَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةً فَذَكَرَ مِثْلَهُ \*

(٢١٤) بَابِ قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا

فِيهِ \*

١٦٣٧ - حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْمُخْتَارِ الْمُخْتَارِ الْمُخْتَارِ بْنُ الْمُخْتَارِ الْجَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ يُوسُفَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَنْ أَبِي عَبْدُ الْحَتَلَقْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعَ \*

اے ابوسلمہ زمین سے بیج ہی رہو،اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک بالشت بھر زمین کے لئے ظلم کرے تو اللہ تعالی قیامت کے روز اسے سات زمینوں کا طوق بہنائے گا۔

۱۲۳۲۔ اسحاق بن منصور، حبان بن ہلال، ابان، یجی، محمد بن ابراہیم روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنه نے ان سے بیان کیا کہ وہ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنه نے ان سے بیان کیا کہ وہ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور پہلے کی طرح روایت

باب (۲۱۴) جب راسته کی مقدار میں اختلاف ہو تو پھر کتنار استەر کھنا جاہئے۔

۱۱۳۷ ما ۱۲۳ ما ۱۹ ابو کامل فضیل بن حسین حصدری، عبدالعزیز بن مختار، خالد حذاء، یوسف بن عبدالله بواسطه این والد، حضرت ابو بر روم ن الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم راستہ میں اختلاف کرو تواس کا چوڑان سات ہاتھ رکھ لو۔

(فائده)اوراگرباهمی کو کی اختلاف نه هو توجتناجی چاہے، چوڑان رکھ لیں۔واللہ اعلم۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

## كتاب الْفَرَائِضِ

١٦٣٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَحْبَرَنَا و قَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ

۱۹۳۸ کی بن کی اور ابو بکر بن ابی شیبه اور اسحاق بن ابراہیم، ابن عیبینه، زہری، علی بن حسین، عمرو بن عثمان، حضرت اسامه بن زیر رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے بیں انہول بند صلی الله علیه وسلم نے بین انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایاہے کہ مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کا فر

صیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

مسلمان کاوارث بن سکتاہے۔

الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ \* (فاکدہ)امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ جمہور علمائے کرام کا یہی مسلک ہے۔ (مترجم)

١٦٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحِقُوا الْفُرَائِضَ بِأُهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُوْلَى رَجُل ذَكُر \*

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ

۱۲۳۹ عبدالاعلیٰ بن حماد نرسی، وہیب، ابن طاوُس بواسطه اییجے والد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حصہ والوں کوان کے حصے دے دو پھر جو بچے وہ اس محض کاہے جو میت سے سب سے زیادہ قریب ہے۔

( فا کدہ ) حصے والے وہ لوگ ہیں جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے متعین فرماد ہے ، حبیبا کہ اولاد ،اور والدین وغیر ہ،اباگران میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر عصبہ کو ملے گا،اوراس میں بھی عصبہ اقرب کی موجود گی میں میں ابعد وارث نہیں ہو گا،واللہ اعلم۔

١٦٤٠ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ طُاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تُرَكَّتِ الْفُرَائِضُ فَلِأُولَٰى رَجُل ذَكُر \*

١٦٤١ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُّ بْنُ ۚ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفَظُ لِابْنِ رَافِع قَالَ إِسْحَقُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْرَّزَّاق أُحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفُرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ \*

١٦٤٢ - وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كَرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيَثِ وُهَيْبٍ وَرَوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ '

١٦٤٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْن بُكَيْر

• ١٦٣٠ اميه بن بسطام عيشي، يزيد بن زريع، روح بن قاسم، عبدالله بن طاؤس بواسطه اینے والد، حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که حصه والوں کو ان کے جھے دیے دو، پھر جو جھے والے چھوڑیں وہ اس سخض کا ہے جومیت سے سب سے زیادہ قریب ہو۔

۱۳۴۱ ـ اسخق بن ابراہیم ، محمد بن رافع ، عبد بن حمید ، عبد الرزاق معمر، ابن طاؤس، بواسطه اینے والد حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا که اصحاب فرائض میں اللہ رب العزت کی کتاب کے موافق مال تقسیم کردو، پھر اصحاب فرائض سے جون کے جائے وہ نزدیک والے آدمی کا حصہ

- ١٦٣٢ محمد بن العلاء، زيد بن حباب، ليحيل بن ايوب، ابن طاؤس سے ای سند کے ساتھ وہیب اور روح بن قاسم کی روایت کی طرح حدیث نقل کی ہے۔

١٦٨٣ مرو بن محمد بن بكيرناقد، سفيان بن عيينه، محمد بن

منکدر، حضرت جابر بن عبداللّٰدر ضی اللّٰد تعالیٰ عنه ہے روایت

١٦٤٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْن مَيْمُون حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِر عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةً يَمْشِيَانَ فُوَحَدَنِي لَا أَعْقِلُ فَدَعَا بِمَاء فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَشَّ عَلَىَّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ كُيُّفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَتْ ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظُ الْأُنْتَيَيْنِ ﴾ \*

النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن

الْمُنْكَدِر سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرضْتُ

فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو

بَكْر يَعُودَانِي مَاشِيَيْن فَأُغْمِيَ عَلَيَّ فَتُوَضَّأُ ثُمَّ

صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ

اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا

حَتَّى نَزَلَتُ آيَةُ الْمِيرَاثِ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللَّهُ

يُفْتِيكُمُ فِي الْكَلَالَةِ ) \*

ه ١٦٤٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَاريريُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن يَعْنِي ابْنَ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِر قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَريضٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكْر مَاشِيَيْن فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ عَلَىَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ

کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میں بیار ہوا تو جناب رسول التدصلي الله عليه وسلم اور حضرت ابو تبكر صديق دونوں پيدل چل کر میری عیادت کے لئے تشریف لائے تو مجھ پر ہے ہوشی طاری ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے و ضو کیا، اور و ضو کایانی میرے اوپر ڈالا تو مجھے افاقہ ہو گیا، میں نے عرض کیا یار سول الله صلی الله علیه و سلم میں اینے مال کے متعلق کیا فیصلہ کروں، آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ميراتُ كَي آيت نازل بهو كَي "يَسْتَفْتُو نَكَ قُل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ۳ ۲۹۳ ـ محمد بن حاتم بن میمون، حجاج بن محمد ،ابن جریج، ابن

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

منکدر، حضرت جابر بن عبداللّٰدر ضی اللّٰد تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر وونوں پیدل میری عیادت کے لئے تشریف لائے اور میں بیار تھا، اور مجھے بے ہوش یایا، چنانچہ آپ نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آگیا، دیکھتا کیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اینے مال کا کیا کروں تو آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آیت

میراث نازل ہو ئی۔ ۱۲۳۵ عبیدالله بن عمر قوار بری، عبدالرحمٰن بن مهدی، سفیان، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللّه رضی اللّه تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پیادہ یا میری عیادت کے لئے تشریف لائے، اور میں بہار تھا تو مجھے بے ہوش پایا، چنانچہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے وضو کیااور اپنے وضو کاپانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آگیا، دیکھتا کیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ

۵۸۵

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاتِ \*

١٦٤٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَريضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأً فَصَبُّوا عَلَىَّ مِنْ وَضُوثِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاتِ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْن الْمُنْكَدِر ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ) قَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ \*

١٦٤٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ وَأَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ خَزِيرِ كَلَّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ وَهْسُو بْنِ جَرِيرِ فَنَزَلَتُ آيَةً الْفَرَائِضَ وَفِي حَادِيثِ النَضْرُ وَالْعَقَدِيِّ فَنَزَلَتُ آيَةً الْفَرْضِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ

أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةَ لِابْنِ الْمُنْكَدِرِ \* ١٦٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدُّثَنَا قَتَادَةً عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْن أَبِي طَلْحَةً أَنَّ عُمَرَ بَيْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمُ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

علیہ وسلم تشریف فرما ہیز، میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ صلی الله علیه وسلم میں اینے مال میں کیا کروں، حضرت جابرٌ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے کوئی جواب تہیں دیا، یہاں تک که آیت میراث نازل ہو ئی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

۱۶۴۷ محمد بن حاتم، بھز، شعبه، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللّٰدر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاس تشریف لائے اور میں بھارتھا، بے ہوش تھا، آپ نے وضو کیا، لوگوں نے آپ کے وضو کا پانی مجھ پر ڈالا، تو مجھے افاقہ ہو گیا، میں نے عرض کیا میار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراتر کہ تو کلاله کا ہوگا، اس وقت آیت میراث نازل ہوئی ، شعبہ رادی بیان کرتے ہیں کہ میں نے محد بن مکندر سے دریافت کیا "يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ "انهول في كما، يېي نازل ہو ئي ہے۔

٢٦٨٧ اله السحاق بن ابراجيم، نضر بن هميل، ابو عامر عقد ي ( دوسری سند ) محمد بن متنیٰ ، وہب بن جریر ، شعبہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، وہب بن جریر کی روایت میں " آیت فرائض" اور نضر اور عقدی کی روایت میں " آیت فرض" کے الفاظ ہیں اور معنی دونوں کے ایک ہی ہیں اور ان میں ہے اسی کی روایت میں شعبہ کا قول جو محمد بن منکدر سے ہوا،وہ مذکورہ تہیں ہے۔

٨ ١٦٣٨ و محمد بن ابي بكر مقدمي، محمد بن مثنيٰ، يجيٰ بن سعيد، مشام، قنادہ، سالم بن ابی الجعد، معدان بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ (۱) دیا اور نبی اکرم صلی الله علیه و سلم کا تذکره کیا اور حضرت ابو مبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کاذ کر فرمایا،اس کے بعد فرمایا که میں نے اپنے بعد اتنا مشکل مسئلہ کوئی نہیں چھوڑا جبیبا کہ کلالہ کا،

<sup>(</sup>۱) پیر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کی حیات مبار که کا آخری جمعه تقااس کے بعد بدھ والے دن آپ پر حمله کر دیا گیا۔

اور میں نے کلالہ کے مسئلہ کے علاوہ اور کوئی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنادریافت نہیں کیا، اور آپ نے بھی مسئلہ میں بات میں اتنی سختی نہیں کی ہے جیسا کہ کلالہ کے مسئلہ میں کی ہے جیسا کہ کلالہ کے مسئلہ میں کی ہے ، یہاں تک کہ اپنی انگشت مبارک میرے سینے میں کونجی اور ارشاد فرمایا، اے عمر سختے آیت صیف جو کہ سورہ نساء کے آخر میں ہے ، کافی نہیں ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو کلالہ کے بارے میں تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو کلالہ کے بارے میں شخص فیصلہ کرلے، خواہ قرآن کریم پڑھتا ہو، یانہ پڑھتا ہو۔

مسیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

وَذَكَرَ أَبَا بَكْرِ ثُمَّ قَالَ إِنِي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْهًا أَهُمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْء مَا رَاجَعْتُهُ فِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْء مَا رَاجَعْتُهُ فِي اللَّكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْء مَا أَغْلَظَ لِي اللَّكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْء مَا أَغْلَظَ لِي فِي اللَّكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْء مَا أَغْلَظَ لِي فِي اللَّكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي صَدُّرِي وَقَالَ يَا فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإصبَعِهِ فِي صَدُّرِي وَقَالَ يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ عُمَرُ أَلَا تَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الْتَي فَي اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

( فائدہ) جمہور علمائے کرام کے نزدیک کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ اولاد ہواور نہ باپ ہو۔

شُعْبَهَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* ( ١٦٥٠ - حَدَّئَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ

عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ آيةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ) \*

رَ ١٦٥١ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَّ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ ٱلْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ يَقُولُ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ وَآخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ بَرَاءَةً \*

رَّرِ - بَرَّ نَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ آخِرَ آيَةٍ أُنْزِلَتُ أُنْزِلَتْ تَامَّةً سُورَةُ التَّوْبَةِ وَأَنَّ آخِرَ آيَةٍ أُنْزِلَتْ

۱۹۴۹ او بکر بن ابی شیبه، اساعیل بن علیه، سعید بن ابی عروبه، (دومری سند) زمیر بن حرب، اسحاق بن ابراهیم، ابن

رافع، شابہ بن سوار، شعبہ، حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے۔

۱۹۵۰ علی بن خشرم، و کیے، ابن ابی خالد، ابی اسحاق، حضرت براء بن عاذب رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آخری آیت جو قرآن شریف کی نازل ہوئی وہ یہ ہے" یستفتونك قل الله یفتیکم فی الكلالة"الخیا الله یفتیکم فی الكلالة"الخیا المالا۔ محمد بن مخی اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، ابواسحاق، حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے جس انہوں نے بیان کیا کہ آخری آیت جو نازل ہوئی وہ کوالہ کی آیت ہے اور آخری سورة جو نازل ہوئی وہ سورت براة آیت ہے اور آخری سورة جو نازل ہوئی وہ سورت براة آید جو این کیا کہ آخری آیت ہوئی وہ سورت براة آید ہوئی وہ سورت براة

1701۔ اسحاق بن ابراہیم خطلی، عیسیٰ بن یونس، زکریا، ابواسحاق، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ آخری سور ہجو پوری نازل ہوئی وہ سورت توبہ ہے، اور سب سے آخری آیت جو

آيَةُ الْكَلَالَةِ \*

١٦٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقِ عَنْ أَبِي إسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ كَامِلَةً \*

١٦٥٤ –َ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَل عَنْ أَبِي السَّفَر عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ آيَةٍ أَنْزِلَتْ يَسُتُفْتُونَكَ \* ١٦٥٥- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَويُّ عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ حِ و حَدَّثَنِي حَرْمُلَةً بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءِ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ \*

نازل ہو ئی وہ آیت کلالہ ہے۔

۱۷۵۳ - ابو کریب، یخی بن آدم، عمار بن رزیق، ابواسحاق، حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے حسب سابق روایت مروی ہے، باقی اس میں "تامته" کے بجائے "مکاملة" کا لفظ ہے۔

۲۵۴ اـ عمر وناقد ، ابواحمه زبيري ، مالک بن مغول ، ابوالسفر ، حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ آخری آیت "یستفتونک" نازل ہوئی ہے۔ ۱۷۵۵ ز ہیر بن حرب، ابو صفوان اموی، بوٹس ایلی (دوسری سند) حرمله بن لیجیٰ، عبدالله بن وبب، یونس، ابن شهاب، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي خدمت مين تسي آدمي كاجنازه لاياجا تاجس يركه قرضہ بھی ہو تا تو آپ دریافت فرماتے کہ کیااس نے اتنامال چھوڑا ہے کہ جس سے اس کا قرض ادا ہو سکے، اگر آپ ہے بیان کیاجا تا کہ قرضہ کی ادا لیکی کے بقدر مال جھوڑاہے تواس پر '' نماز پڑھتے، ورنہ فرماتے کہ اپنے ساتھی پر نماز پڑھو، پھر جب الله تعالى نے فوحات كے ذريعه كشاد كى عطا فرمائى تو فرماياكه میں مومنوں کاان کی جانوں ہے زیادہ عزیز ہوں،اگر اب کوئی قرضہ چھوڑ کرانتقال کر جائے تواس کی ادائیگی میرے ذمہے، اور جومال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وار توں کا ہے۔

( فائدہ) آپ نمازاں لئے نہیں پڑھتے تھے تاکہ جو حضرات ہیں،انہیںاں چیز کااحساس ہواور وہ قرضہ کی ادائیگی میں حتی الوسع کو شش کر سر کہد ہو میں ن کی فیدا میں میں میں اس

۱۹۵۷ عبدالملک بن شعیب بن لیث، شعب، لیث (دوسری سند) زہیر بن حرب، لیعقوب بن ابراہیم، ابن اخی، ابن شہاب (تیسری سند) ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، زہری ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت کرتے ہیں۔ (فاكمه) آپ نمازاس كے نہيں پڑھے تھے تاكہ جو حفرات بير كريں، كہ كہيں آپ كى نمازكى فسيلت سے محروى نہ ہوجائے۔ ١٦٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيهُم حَدَّثَنَا ابْنُ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ابْنِ شِهَابٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ كُلُّهُمْ صحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثُ \* ١٦٥٧- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنِ إِلَّا أَنَا أُوْلَى النَّاسِ بِهِ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ \*

١٦٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثُنَّا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَلْيُؤْثَرْ بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانَ \*

(فاكده)الله رب العزت ارشاد فرما تاب،النبي اولي بالمومنين من انفسيهم و ازواجه امهاتهم الآية-٩ - ١٦٥٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَازِمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثُةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا فَإِلَيْنَا \*

١٦٦٠- وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حِ و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بَنُ خَرْبًٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مَهْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ غَنَّدَرِ وَمَنْ تَرَكَ كُلًّا وَلِيتُهُ \*

١٦٥٧ مخمه بن رافع، شبابه ،ور قاء، ابولزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے نقل کرتے ہیں که آپ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں محمہ کی جان ہے، زمین پر کوئی مومن بھی ایسا نہیں کہ جس سے میں سب ہے زیادہ قریب نہ ہوں، للہٰداجو کوئی تم میں سے قرضہ یا بال بیجے حصور جائے تو میں اس کا لفیل ہوں،اور جو کوئی تم میں سے مال چھوڑ جائے وہ اس کے دارث کا ہے،جو بھی ہوا۔

١٦٥٨ عير بن رافع، عبدالرزاق ،معمر، بهام بن منبه ان چند ر وایات میں ہے تفل کرتے ہیں، جو ان سے حضرت ابو ہر برہ ر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مومنوں کاان ہے زیادہ قریب ہوں،اللّٰہ رب العزت کی كتاب كے بموجب اس لئے جو كوئى تم سے قرضه يابال بيج حجوز جائے تو مجھے بلاؤ، میں ان کاذ مہ دار ہوں،اور جو کوئی تم میں سے مال حچھوڑ جائے تو وہ اس کاوار ث نے لیے ،جو مجھی ہو۔

١٦٥٩ ـ عبيد الله بن معاذ عنرى، بواسطه ايينے والد شعبه ، عدى ، ابوحازم، حضرت ابوہر ریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو مال حیصور جائے وہ اس کے وار ثوں کا ہے اور جو کوئی ہو جھ چھوڑ جائے وہ ہماری طرف ہے۔ ۱۹۶۰ ابو بکربن ناقع عبدی، غندر (دوسری سند) زهیربن حرب، عبدالرحمٰن بن مہدی، شعبہ سے اس سند کے ساتھ روایت مروی ہے کیکن غندر کی حدیث میں "ومن ترک کلا ولتيه" كالفاظ بين، ممر ترجمه ايك بي ہے-

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

# كتَابُ الْهِبَاتِ

(۲۱۵) بَابِ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ \* تَصَدَّقَ عَلَيْهِ \*

قَعْنَبِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقِ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَاتِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَاتِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَيْتَعْهُ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَيْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ صَدَقَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْهِ \*

باب(۲۱۵)جو چیز صدقہ میں دیدے پھراسی چیز کو خریدنے کی کراہت۔

ا۱۹۲۱ عبدالله بن مسلمه بن قعنب، مالک بن انس، حضرت زید بن اسلم اپن والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے ایک عمدہ گھوڑاالله تعالیٰ کے راستہ میں دیااور جے دیا تھااس نے اسے تباہ کر دیا، میں نے سمجھا، اب یہ کم قیمت میں اسے فرو خت کر ڈالے گامیں نے اس کے متعلق رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو مت خریدو، ادر اپنے صدقہ میں رجوع نے کہ صدقہ میں رجوع کرنے والا اس کتے کی طرح ہے جوقے کرکے پھراسے حیا تا ہے۔

( فا کدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ میہ کراہت تنزیبی ہے، تحریمی نہیں،اور صدقہ میں رجوع کرنا صحیح نہیں ہے۔

١٦٦٢ - وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مَهْدِيٌّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بدرْهُمَ \*

بدرهم ١٦٦٣ - حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْجٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُّلُمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُّلُمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلً عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ وَكَانَ قَلِيلَ النَّهِ فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ

ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطِيتَهُ بِدِرْهَمٍ

۱۹۶۲ - زہیر بن حرب، عبدالرحمٰن بن مہدی، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے ای سند کے ساتھ روایت مروی ہے ، باقی میں اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کونہ خریدو، اگر چہ وہ تمہیں ایک ہی درہم میں کیوں نہ دے۔

سالا ۱۱ امید بن بسطام، یزید بن زریع، روح بن قاسم، زید بن اسلم، بواسطه این والد، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے الله تعالی کے راستہ میں ایک گھوڑا دیا، پھر اس گھوڑا دیا، پھر اس گھوڑ ہے کو اس شخص کے پاس دیکھا کہ اس نے اسے تباہ کر دیا تھا، اور اس شخص کے پاس مال کم تھا، تو حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ اسے خرید لیس، چنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس

فَإِنَّ مَثَلَ الْعَاثِدِ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ \*

کا تذکرہ کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، مت خریدو، اگرچہ وہ تم کو ایک ہی درہم میں دے ، کیونکہ صدقہ میں لوٹے والے کی مثال اس کتے کی طرح ہے جوقے کرکے پھراسے جا نتا ہے۔

(فاکدہ)علامہ طبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اسباب سے آراستہ گھوڑااللہ تعالیٰ کے راستہ ہیں دیاتھا، چنانچہ اس شخص نے ان اسباب کو ضائع کر دیا، ربی اس قسم کی بیچ کی کر اہت تو وہ اس بناء پر ہے کہ جس شخص کو کوئی چیز صدقہ میں دی جاتی ہے اور پھر دینے والا ہی اس سے خرید تاہے توبیہ شخص دینے والے کے سابقہ احسانات کے پیش نظر قیمت میں کمی کر تاہے، لہذا اب جو قیمت میں کمی ہوئی تو پھر یہ اس مثال کی مصداق ہو گئی جو حضور "نے بیان فرمائی، متر جم کہتاہے کہ اگر سیہ چیز بھی نہ پائی جائے گر سورۃ تواس کا تحقق ہو رہاہے ،اس لئے صدقہ کرنے والے کواس سے احتراز کرنے کی تاکید فرمادی ہے، (مر قاۃ شرح مشکوۃ جلد ص ۱۹)

1778- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ مَعْدِيثَ مَالِكٍ وَرَوْحٍ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ \*

١٦٦٥ - حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَمَرَ بْنَ عَمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ حَمَلَ عَلَىٰ فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْحَطَّابِ حَمَلَ عَلَىٰ فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادً أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَعْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ \*

رَ مَرْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

۱۹۲۳۔ ابن ابی عمر، سفیان ، زید بن اسلم رضی الله تعالی عنه سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے، مگر مالک اور روح کی روایت اس سے زیادہ کامل اور بڑی ہے۔

۱۹۲۵ یکی بن یکی ، مالک ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه بایان کرتے ہیں که حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نے الله تعالی کے راستہ بیں ایک گھوڑا دیا اور پھر اسے فرو خت ہو تاپیا چنانچہ انہوں نے اس کو خرید نے کاار ادہ کیا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا، اسے مت خرید، اور نہ اپنے صدقے کولو ٹا۔ کیا، آپ نے فرمایا، اسے مت خرید، اور نہ اپنے صدقے کولو ٹا۔ اور محمد بن منی ، یکی قطان ، (تیسری سند) ابن نمیر ، بواسطہ اپنے الد (چو تھی سند) ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابواسامہ ، عبید الله ، نافع ، والد (چو تھی سند) ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابواسامہ ، عبید الله ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہما ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے مالک کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

۱۲۲۷۔ ابن ابی عمر اور عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها نے ایک گھوڑ الله تعالی عنها نے ایک گھوڑ الله تعالی کے راستہ میں دیا پھر اسے فروخت ہو تا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

ہواپایا تواسے خریدنے کا ارادہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمرٌ اپنے صدقہ میں رجوع نہ کر۔

باب (۲۱۲) صدقہ میں رجوع کرنے کی حرمت کا بیان۔

۱۹۲۸ - ابراہیم بن موکی رازی، اسحاق بن ابراہیم، عیسی بن یونس، اوزائی، ابو جعفر محمد بن علی، ابن مسیّب، حضرت ابن عبال رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مخص کی مثال جو صد قہ دے کرواپس لیتا ہے، کتے کی طرح ہے کہ قے کرکے پھراسے کھانے کے لئے جاتا ہے۔

۱۹۲۹۔ ابو کریب، محمد بن العلاء، ابن مبارک، اوزاع سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن علی بن حسین سے سنااورائی سند کے ساتھ اسی طرح روایت بیان کی

\* ۱۹۷۰ - حجاج بن شاعر، عبدالصمد، حرب، یکی بن ابی کثیر، عبدالرحمٰن بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے اس سند کے ساتھ سابقہ روایتوں کی طرح حدیث مروی ہے۔

ا کا ۱۱ د بارون بن سعیدا یلی، احمد بن عیسی، ابن و بب، عمرو بن حارث، بکیر، سعید بن مستب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما سے سنا، بیان کرتے سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرمارہ سے کہ اس مخص کی مثال جو کہ صدقہ دے کر پھرا ہے صدقہ کوواپس لینا جاہے کے مثال جو کہ صدقہ دے کر پھرا ہے صدقہ کوواپس لینا جاہے کے

تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ \*

(٢١٦) بَاب تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ \* الصَّدَقَةِ \*

١٦٦٨ - حَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ الْمُوسَى الرَّازِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ الْمُراهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَر مُحَمَّدِ بُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَر مُحَمَّدِ بُنِ عَلِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ بْنِ عَلِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرُجعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعْوِدُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ \*

١٦٦٩ - وَحَدَّنَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَذْكُرُ بَعْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

آبُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا حَرْبُ حَدَّنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبُ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرُو أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ فَاطِمَةَ بنتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \* وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْسَى قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ الْأَيْلِيُ وَعَمْرُ وَهُو ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ أَنَّهُ وَمَدِي اللَّهُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ عَمْرٌ وَهُو ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ أَنَّهُ الْحَدِيثِ عَمْرٌ وَهُو ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ أَنَّهُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ أَنَّهُ اللَّهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْمَا مَثَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْمَا مَثَلُ الْذِي يَتَصَدَّقُ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْمَا مَثَلُ الْوَي يَتَصَدَّقُ الْمُعْلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْمَا مَثُلُ الْذِي يَتَصَدَّقُ

بِصَدَقَةِ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْنَهُ \*

١٦٧٢ - وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ فَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُستَبِ سَمِعْتُ بَنْ الْمُستَبَّبِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعَائِدُ فِي قَيْنِهِ \* قَالَ الْعَائِدُ فِي قَيْنِهِ \*

١٦٧٣ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* أَبِي عَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا اللهِ بْنُ الْمَخْزُومِي حَدَّثَنَا وَهُيْبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ طَاوُسٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَبَيهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَبَيهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَبَيهِ كَالْكُولُ لِيقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْمِهِ \*

وَيَ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ اللَّهِ عَلْمَ عَلْمِ عَلْمِ عَلْمِ عَلْمِ عَنْ حُمَيْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ اللَّ عَنْ حُمَيْدِ اللَّهِ عَلَى مَالِكُ عَنِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ اللَّهِ عَلَى مَالِكُ عَنِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلّ وَلَدِكَ نَعَالًى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلّ وَلَدِكَ وَلَدِكَ يَحَلْتُهُ مِثْلُ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ وَلَهِ مَلْكَى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُوهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا عَلَا اللّهِ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا عَلَاهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ ع

کے طریقے پر ہے جو کہ قے کرتا ہے پھر اپنی قے کو کھاتا ہے(ا)۔

۱۱۷۲ محد بن مثنی و محد بن بشار، محد بن جعفر، شعبه، قاده، سعید بن مسیّب، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں ، اور وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے ہبه (بخشش) میں رجوع کرنے والے کی طرح ہے۔ رجوع کرنے والے کی طرح ہے۔ ساتھ اس ۱۶۷۲ محد بن مثنی، ابن ابی عدی، سعید قادہ اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے۔

سا ۱۹۷۔ اسحاق بن ابر اہیم ، مخزومی ، وہیب ، عبد اللہ بن طاؤی ، وہیب ، عبد اللہ تعالی عنہما سے بواسطہ اپنے والد ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں ، اور وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہبہ کولوٹا نے والا کے کی طرح ہے ، جو قے کرتا ہے ، اور پھر اپنی قے کو کھانے کے لئے جاتا ہے۔

باب (۲۱۷) بعض اولاد کو تم اور بعض کو زیادہ دینے کی کراہت!

۱۱۷۵ یکی بن یکی ، مالک ، ابن شہاب ، حمید بن عبدالرحمٰن اور محمد بن نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس لڑے کو ایک غلام ہبہ میں دیا ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے اور لڑکوں کو بھی ایسا ایک ایک غلام دیا ہے ؟ تو انہوں نے کہا نہیں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہ وسلم نے اللہ وسلم نے کہا نہیں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ وسلم نے کہا نہیں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ وسلم نے واللہ وسلم نے اللہ وسلم

(۱) اس باب کی احادیث ہے معلوم ہوا کہ ہبہ کر کے دوبارہ واپس لینا بہت ہی فتیج کام ہے۔ دیانت اور مروت کا تقاضا یہی ہے کہ دوبارہ واپس نہ لیا جائے۔ ارشاد فرمایا، تواس نے بھی واپس لے لو۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ \* ( فا ئدہ )امام نووی فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد میں کوئی چیز کمی زیادتی کے ساتھ دینا مکر وہ ہے، حرام نہیں ہے،امام ابو حنیفہ ،امام مالک ،امام شافعی ً کایمی مسلک ہے۔

> ١٦٧٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ إِبْرَاهِيمُ بَنُ سَعْدٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ غَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ أَتَّى بِي أَبِي إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غِلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدْهُ \*

١٦٧٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً حِ و حَدَّثُنَا قَتَيْبَةً وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حِ و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونَسُ حِ و حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كَلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أُمَّا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهمَا أَكُلُّ بَنِيكَ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ عُيَيْنَةً أَكُلَّ وَلَدِكَ وَرِوَايَةً اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَشِيرًا حَاءَ بالنَّعْمَانَ \*

١٦٧٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ قَالَ وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَّامًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْغَلَامُ قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبِي قَالَ فَكَلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتُهُ كُمَا أَعْطَيْتَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَرُدُّهُ \*

١٦٧٦ يجي بن يجيي، إبراميم بن سعد، ابن شهاب، حميد بن عبدالرحمٰن، محمه بن نعمان، حضرت نعمان بن بشير رضي الله تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم كي خدمت مين لے كر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس لڑ کے کوایک غلام دیاہے ، آپ نے ارشاد فرمایا کیاتم نے اینے سب لڑکوں کو دیا ہے؟ انہوں نے کہاکہ نہیں، فرمایا تواس ہے بھی واپس لے لو۔

٤ ١٦٤ - ابو بكر بن ابي شيبه، اسحاق بن ابراجيم اور ابن ابي عمر، ابن عیبینه، (دوسری سند) قتیبه ادر ابن رمح، لیث بن سعد ، (تیسری سند) حرمله بن کیجیٰ، ابن و ہب یونس (چو تھی سند) اسحاق بن ابراہیم او عبد بن حمید ، عبد الرزاق ، معمر ، زہری ہے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے باتی یونس اور معمر کی روایت میں "بنیک "کالفظ ہے ،اورلیث اور ابن عیبنہ کی روایت میں "ولدک" ہے، باقی لیٹ کی جو روایت محمہ بن نعمان اور حمید بن عبدالرحمٰن کے واسطہ سے ہے اس میں پیرالفاظ ہیں، کہ بشیرٌ نعمان کولے کر حاضر خدمت ہوئے۔

١٩٤٨ قتييه بن سعيد، جرير، هشام بن عروه، بواسطه اپن والد، حضرت نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں کہ ان کے والد نے اتہیں ایک غلام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله وسلم نے ان سے دریافت کیا، یہ کیساغلام ہے ؟ انہوں نے کہا میرے والدنے مجھے دیاہے ، آپ نے ان کے والد ہے فرمایا کیا تونے اس کے سب بھائیوں کواس جبیباغلام دیاہے؟ انہوں نے کہا نہیں، فرمایا، تواہے واپس لے لو۔

٦٦٧٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيَّةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حَصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيٍّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيٍّ مَعْنَ مَالِهِ فَقَالَتُ أُمِّي عَمْرَةُ بنتُ رَوَاحَةً لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ عَمْرَةُ بنتُ رَوَاحَةً لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ وَسَدَّقَ بَنْتُ رَوَاحَةً لَل أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ وَسَدِّقَ إِلَى النَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُشْهِدَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْعَلْتَ هَذَا لَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا لِولَدِكَ كُلُهِمْ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْعَلْتَ هَالَ لَا قَالَ السَّدَقَةِ اللَّهُ الطَّدَقَة أَنْ الْمَدَاقَةَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَدَعَةَ أَبِي فَرَدَعَعَ أَبِي فَرَدً

١٦٨٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِّيرِ حَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِّ اللَّهِ بْنَ نُمَّيْرِ وَاللَّهْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا ۚ أَبُو حُيَّانَ النَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ ابْنُ بَشِيرِ أَنَّ أُمَّهُ بنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا فَالْتُوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا بنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أَشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ َ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدُّ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلُّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ

1429۔ ابو بحر بن ابی شیبہ، عباد بن عوام، حصین، طعمی، نعمان بن بشیر (دوسری سند) کی بن یجی، ابوالاحوص، حصین، طعمی، حضرت نعمان بن بشیر رضی الله نعالی عنه سے روایت کرتے بیں، انہوں نے بیان کیا کہ بمیر ہے والد نے بجھے اپنا بچھ مال بہہ کیا، میری والدہ عمرہ بنت کو واحہ بولیں کہ میں اس پر جب خوش ہوں گی کہ تم اس پر رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم کو گواہ کر دو، چنانچہ میرے والد مجھے رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم کو گواہ کر وی خدمت میں لے کر چلے تاکہ میرے بہہ پر آپ کو گواہ کر وی قدمت میں لے کر چلے تاکہ میرے بہہ پر آپ کو گواہ کر وی فرو، وی فررہ وی الله علیہ و آلہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم حضور کے فرمایا، الله تعالی سے ڈرو، اور اپنی اولاد کے در میان انسان کرو، چنانچہ میرے والد لوٹ آئے اور اپنی اولاد کے در میان انسان کرو، چنانچہ میرے والد لوٹ آئے اور اپنی اولاد کے در میان انسان کرو، چنانچہ میرے والد لوٹ آئے اور اپنی اولاد کے در میان انسان کرو، چنانچہ میرے والد لوٹ آئے اور اپنی اولاد کے در میان

• ۱۶۸- ابو بکر بن ابی شیبه ، علی بن مسهر ، ابوحیان ، شعبی ، نعمان بن بشیر (دوسری سند) محمد بن عبدالله بن تمیر، محمد بن بشر، ابوحیان حیمی، شعبی، حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ ان کی والدہ بنت رواحہ نے ان کے والد ہے درخواست کی کیہ وہ اپنے مال میں ہے ان کے لڑ کے ( یعنی نعمان ) کو پچھ ہبہ کردیں۔ مگران کے والدیے اس چیز کوایک سال تک ٹالے رکھا، پھر ان کی مرضی ہو کی توان کی والدہ بولیں، میں راضی نہ ہوں گی، تاو قتیکہ تم اس بهبه بر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كو گواه نه كرو، میرے والد نے میر اہاتھ کیڑااور میں ان دنوں لڑ کا ہی تھااور وہ مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بار سول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم! اس کی ماں بنت رواحہ جا ہتی ہے کہ آپ اس ہبہ پر جو کہ میں نے اس کے لڑے کو دیا ہے، گواہ ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا، اے بشیر کیااس کے علاوہ تیرے اور

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ \*

١٦٨١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ بَشِيرِ أَنَّ إِسْمَعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ بَنُونَ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَنْونَ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلَّهُمْ عَلَى جَوْرٍ \*

١٦٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَن النُّغْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ۗ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِيهِ لَا تَشْهِدُنِي عَلَى جَوْرٍ \* ١٦٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَعَبْدُ الْأَعْلَى حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ جَمِيعًا عَن ابْن عُلَيَّةً وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النَّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي فَقَالَ أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نُحَلَّتَ النَّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَشْهِدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا \*

١٦٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ

بھی لڑے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا،
کیا تو نے سب کو اتنائی ہبہ دیا ہے جیسا کہ اسے دیا ہے؟ کہا نہیں،
تو فرمایا، پھر مجھے گواہ نہ بناؤ، اس لئے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنآ۔
۱۲۸۱ ۔ ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، اساعیل، شعبی، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ اور بھی تیرے لؤکے ہیں؟ بشیر نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا تو سب لڑکوں کو تو نے اتنائی دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں،
سب لڑکوں کو تو نے اتنائی دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں،
آپ نے فرمایا، تو پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنآ۔

١٦٨٢ ـ اسحاق بن ابراجيم، جريرٍ، عاصم الاحول شعبي، حضرِت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کے والد سے ار شاد فرمایا کہ مجھے ظلم پر گواہ مت بناؤ۔ ١٦٨٣ محمد بن متنيٰ، عبدالوہاب اور عبدالاعلیٰ (دوسری سند) اسحاق بن ابراهیم او ر یعقوب دورتی، این علیه، اساعیل بن ا براہیم، داؤد بن الی ہند، شعبی، حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ میرے والدمجهے رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كي خدمت ميں اٹھاكر کے گئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ گواہ رہنے کہ میں نے نعمان کواتنی اتنی چیز اپنے مال میں ہے ہبہ کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تونے اپنے سب بیٹوں کوا تناہی دیاہے، جتنا کہ نعمان کو دیاہے؟ میرے والدنے عرض کیا، نہیں ، آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ کرلو،اس کے بعد آپ نے فرمایا تو اس بات سے خوش ہے کہ تیرے ساتھ نیکی کرنے میں سب برابر ہوں، میرے والد بولے کیوں تہیں (خوش ہوں) آپ نے فرمایا تو پھر ایسامت کر\_ ۱۶۸۴ ا احمد بن عثان نو قلی، از هر ، ابن عون، شعبی، حضرت

نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے

والدنے مجھے بچھے ہبہ کیا، پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو گواہ بنانے کے لئے لے گئے، حضور نے ار شاد فرمایا، کیاتم نے اپنی ساری اولاد کو اتنابی دیاہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا، کیا توان سب کی نیکی کاخواستگار نہیں ہے جبیہااس کی نیکی کاخواستگار ہے،انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا، میں اس پر گواہ نہیں بنیآ،ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے یہ محمد ہے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نعمان نے مجھ سے بیہ کہا، کہ حضور یے ارشاد فرمایا کہ اپنی تمام اولا دمیں برابری کرو(۱)۔ ۱۷۸۵ احدین عبدالله بن بولس، زهیر،ابوز بیر، حضرت جابر ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بشیرٌ کی بیوی نے ان ہے کہا کہ بیہ غلام میرے لڑ کے کو ہبہ کر دے،اور اس پر آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کو گواه بنادے، چنانچه وه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کہ فلاں کی بیٹی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اپناایک غلام اس کے لڑ کے کو دیے دول،اوراس کی درخواست ہے کہ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کو اس پر گواه کرلوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اور بھائی بھی ہیں؟ نعمان نے کہاجی

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

سی چیز پر گواہ نہیں بنوں گا۔ باب (۲۱۸) زندگی بھر کے لئے کسی چیز کادے دینا۔ ۱۹۸۶۔ یکی بن یجیٰ، مالک، ابن شہاب، ابوسلمہ، بن عبدالرحمٰن، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ

ہاں، آپ نے فرمایا تو نے سب کو وہی دیاجو اسے دیا، وہ بولے

نہیں، آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک نہیں،اور میں توحق کے علاوہ

النَّعْمَان بْنِ بَشِير قَالَ نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْظَيْتَهُ هَذَا قَالَ لَا يُشْهَدَهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْظَيْتَهُ هَذَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ أَلْمُ مَثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا قَالَ اَبْنُ عَوْن قَالَ اَبْنُ عَوْن فَالَ اَبْنَ عَوْن فَالَ اَبْنَ عَوْن فَالَ اَبْنُ عَوْن فَالَ اَبْنَ عَوْن فَالَ اَبْنَ عَوْن فَالَ اِنْمَا تَحَدَّثُنَا أَنَّهُ قَالَ فَالَ إِنْمَا تَحَدَّثُنَا أَنَّهُ قَالَ قَالِ اَبْنُ عَوْن قَالَ اِبْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٥٨٥ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونَسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرِ انْحَلِ ابْنِي غُلَامَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فَلَان سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي وَقَالَتُ فَلَان سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي وَقَالَتُ فَلَان سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي وَقَالَتُ أَشْهِدُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فَلَانُ أَنْحُلُ ابْنَهَا غُلَامِي وَقَالَتُ أَشْهِدُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَهُ إِحْوَةً قَالَ نَعَمْ قَالَ أَقَكُلُهُمْ أَعْطَيْتَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَهُ إِحْوَةً قَالَ لَا قَالَ فَلَيْسَ يَصْلَحُ هَذَا وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقً \*

(۲۱۸) بَابِ الْعُمْرَى \* الْعُمْرَى \* اللهُ عَنْ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُل أَعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أَعْطِيَهَا لَا تَرْجعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيتُ \*

١٦٨٧– حَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح قَالًا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلَهُ حَقَّهُ فِيهَا وَهِيَ لِمَنْ أَعْمِرَ وَلِعَقِبهِ غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى قَالَ فِي أُوَّل حَدِيثِهِ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ \*

علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایاجو شخص کہ نمسی کے لئے اور اس کے وارثوں کے لئے عمریٰ کرے (لیعنی اسے اور اس کے وار نوں کوزندگی ٹھر کے لئے دے دے) تو وہ ای کا ہو جائے گا، جے عمرہ دیا گیا، اور دینے والے کی طرف نہیں لوٹے گا، کیونکہ اس نے اس طریقہ بر دیا کہ جس میں میراث جاری ہو گئی۔ ١٦٨٧ ـ يخيٰ بن يجيٰ، محمد بن رمح،ليث (دوسري سند) قتبيه، لیث، ابن شهاب، ابوسلمه حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ہے سنا فرمار ہے نتھے کہ جو ستحض کسی آدمی اور اس کے وار ثوں کے لئے عمریٰ کرے ، تو اس نے اس میں اپناحق ختم کر دیا،اب وہ چیز جس کے لئے عمر ی کی گئی اور اس کے وار ثوں کے لئے ہو گئی، مگریجیٰ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس نے کسی کے لئے کوئی چیز عمریٰ کی تووہ اس کے لئے اور اس کے وار ثوں کے لئے ہو گئی۔

تصحیحهمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

( فا کدہ)امام نووی فرماتے ہیں، عمریٰ کے معنی بیہ ہیں کہ نمسی شخص سے بیہ کہہ دیے کہ میں نے بیہ گھر بچھے عمر بھریاز ندگی بھر کے لئے دیدیا، جب تومر جائے تو پھریہ تیرے وار توں یا پسماندوں کے لئے ہے ،یہ چیز باتفاق سیحے ہے ،احادیث صیحہ اسی پر دال ہیں۔اور اسی طرح اگر یہ نہ کہے کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے ور ٹاکے لئے بلکہ یوں کہے کہ پھر میرے لئے تو بھی اکثر فقہاء کی رائے میہ ہے کہ یہ چیز ہمیشہ کے لئے اسی کی ہو گی ہبہ کرنے والے کی طرف واپس نہ ہو گی۔

١٦٨٨- حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ بشْر الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجً أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْعُمْرَى وَسُنْتِهَا عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُل أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبهِ فَقَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أَعْطِيَهَا وَإِنُّهَا لَا تَرْجعُ إِلَى صَاحِبهَا مِنْ أَجْل أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءٌ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ \*

۱۹۸۸ عبدالر حمٰن بن بشر عبدی، عبدالرزاق، ابن جریج، ا بن شهاب، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت جابر بن عبدالله ر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سخص کہ نسی آ دمی اور اس کے وار ثوں کے لئے عمر کی کرے اور کے کہ بیرچیز میں نے تختے دے دی، اور تیرے بعد تیرے وار ثوں کو جب تک کہ کوئی ان میں سے باقی رہے تو وہ ای کا ہو گیا، جسے عمر کی دیا گیااور عمر کی دینے والے کو واپس نہیں ملے گا، اس بنا پر کہ اس نے اس طرح دیا ہے کہ اس میں میراث جاری ہو گئی۔

١٦٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ الْمَرْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ قَالَ إِنْمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا وَلِكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا وَلَا مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ وَلَا الزُّهْرِيُّ وَلَا الزُّهْرِيُّ لِي عَالَى مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

١٩٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ جَابِر وَهُوَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ جَابِر وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ أَعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ أَعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِي لَهُ بَتْلَةً لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطَهُ وَلَا قَلْ أَبُو سَلَمَةً لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ \*

1791 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْدَنَ بَوْ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنِي آبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ \*

رَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير حَدَّثَنَا ٱبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَابر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ \*

۱۹۸۹۔ اسحاق بن ابراہیم اور عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ وہ عمریٰ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے جائزر کھا وہ یہ ہے کہ عمریٰ دینے والا کے کہ یہ چیز تیری اور تیرے وار توں کی ہے، اوراگریہ کے کہ جب تک توزندہ رہے، تیری ہے، تو وہ اس کے مرنے کے بعد عمریٰ کرنے والے کے پاس جلی جائے گی، معمر مرنے کے بعد عمریٰ کرنے والے کے پاس جلی جائے گی، معمر بیان کرتے ہیں کہ امام زہری بہی فتوی دیا کرتے ہیں کہ امام زہری بہی فتوی دیا کرتے ہیں۔

۱۹۹۰۔ محد بن رافع، ابن ابی فدیک، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فیصلہ فرمادیا کہ جو مخص کسی کے لئے عمریٰ طور کرے، اور اس سے بعداس کے وار ثول کے لئے تو وہ قطعی طور پر معمرلہ (یعنی جس کے لئے عمریٰ کیاہے) کے لئے ہوجا تاہے، پر معمرلہ (یعنی جس کے لئے عمریٰ کیاہے) کے لئے ہوجا تاہے، اب عمریٰ دینے والے کو شرط لگانایا کسی چیز کا اسٹناء کرنا درست نہیں ہوگا، ابوسلمہ نے بیان کیااس نے ایسی عطاء کی ، کہ جس میں میراث جاری ہوگئا اور میراث نے شرط کو ختم کر ڈالا۔

ین بیرات جاری او ن اور بیرات سرط و مهم رواند ۱۹۹۱ عبیدالله بن عمر قوار بری، خالد بن حارث، نشام، پیخی بن الی کثیر، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے ارشاد فرمایا که عمری اسی شخص کو ملے گا جسے دیا جائے۔

۱۹۹۲۔ محمد بن مثنیٰ، معاذبن ہشام، بواسطہ اینے والد، یکیٰ بن ابی کثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت جابر بن عبداللّٰہ رضی اللّٰه تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و آلہ وسلم سے حسب سابق روایت بیان کرتے ہیں۔

٦٦٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ قَالَ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةً عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَ عَمْرَى فَهِيَ لِلَذِي أَعْمَرَ عَمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَ عَمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهُمَا حَيَّا وَمَيَّنَا وَلِعَقِبِهِ \*

179٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِنِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِنِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِنِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِنِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِنْ الْمِيمَةِ عَنْ سَفْيَانَ حِ وَ حَدَّثَنَا وَكِيعٍ عَنْ سَفْيَانَ حِ وَ حَدَّثَنَا عَنْ أَنُوبِ عَنْ أَنْفِيلَا عَنْ أَبِي عَنْ عَنْ عَنْ أَيُّوبِ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ عَنْ أَيُّوبِ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ عَنْ أَيُوبِ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ عَنْ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي حَيْثَمَةً وَفِي حَدِيثٍ أَيُّوبِ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ بِمَعْمَرُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْوالَكُمْ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوالَكُمْ \*

٥٩٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ الرَّزَّاقُ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِر قَالَ أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا ثُمَّ تُوفِقي وَتُوفِيَّتُ بَعْدَهُ وَتَرَكَتُ لَهَا ابْنًا لَهَا ثُمَّ تُوفِقي وَتُوفِيَتُ بَعْدَهُ وَتَرَكَتُ وَلَدُ اللَّهُ عَمْرَةِ فَقَالَ وَلَدُ المُعْمِرةِ وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ الْمُعْمِرةِ وَقَالَ وَلَدُ اللَّهُ عَمِرة وَ فَقَالَ وَلَدُ المُعْمِرة وَ رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ اللَّهُ عَمْرة وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

الموالا الحدین یونس، زہیر، ابوز ہیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں (دوسری سند) بیخیٰ بن بیخیٰ، ابو خشیہ، ابوز بیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مالوں کو روکے رکھو اور انہیں ضائع نہ کرو، ارشاد فرمایا اپنے مالوں کو روکے رکھو اور انہیں ضائع نہ کرو، کیونکہ جو کوئی عمریٰ دے، وہ اسی کا ہوگا، جس کو دیا جائے، اگر وہ کیونکہ جو کوئی عمریٰ دے، وہ اسی کا ہوگا، جس کو دیا جائے، اگر وہ کی دیمو تو اس کے وار توں کا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

۱۹۹۷۔ ابو بحر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، حجاج بن ابی عثان، (دوسری سند) ابو بحر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم، و کیع، سفیان (تیسری سند) عبدالوارث بن عبدالصمد، عبدالصمد بواسطہ اپنے والد، ابوب، ابو زبیر، حضرت جابر بن عبدالله سلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ہے، ابو خشیہ کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں، باتی ابوب کی حدیث میں اتنی زیادتی ہے کہ انصار رضی اللہ عنہم، مہاجرین رضی اللہ عنہم کے لئے عمری کرنے گئے، تو مسلم اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کورو کے رکھو۔

۱۹۹۵۔ محمد بن رافع اور اسحاق بن منصور، ابن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتی ابوز بر، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت نے اپنے بیٹے کو عمریٰ کے طور پر باغ دیا۔ اس کے بعد وہ بیٹامر گیا، اور پھر وہ عورت بھی مرگئی اور اس عورت بھی مرگئی اور اس عورت نے اولاد اور بھائی چھوڑے، عورت کی اولاد بولی، باغ پھر ہماری طرف آگیا، اور لڑکے کے بیٹے نے کہا، باغ ہمارے والد کا تھا، اس کی زندگی میں بھی اور اس کے مرنے کہا، باغ بھارے والد کا تھا، اس کی زندگی میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی، چنانچہ دونوں نے طارق مولی عثان بن عفان کی بعد بھی، چنانچہ دونوں نے طارق مولی عثان بن عفان کی

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ بَشْهَادَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ بَشْهَادَةِ جَابِرٍ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَق جَابِرٌ فَأَمْضَى خَابِرٍ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَق جَابِرٌ فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ خَتَى الْيَوْمِ \*

١٦٩٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ\*

١٦٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالُ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ \*

١٦٩٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ خَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ الْعُمْرَى مَا اللّهُ الْعُمْرَى مِيرَاثُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

٩٩ - ١٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُّ

خدمت میں اپنا جھڑ اپیش کیا، انہوں نے حضرت جابر گوبلایا اور حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے فرمان پر گواہی دی کہ عمریٰ اس کا ہے جے دیا جائے، چنانچہ طارق نے مروان کو لکھا اور حضرت جابر کی گواہی کا بھی تذکرہ کیا، عبد الملک (۱) بن مروان کو لکھا اور حضرت جابر کی گواہی کا بھی تذکرہ کیا، عبد الملک نے کہا، حضرت جابر نے بی کہا ہے، پھر طارق نے وہ تھم جاری کر دیا، اور باغ آج تک اس لڑکے کی اولاد کے پاس ہے۔ امری کر دیا، اور باغ آج تک اس لڑکے کی اولاد کے پاس ہے۔ بیمر طارق نے وہ تھم عبینہ، عمرو، سلیمان بن سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ طارق نے عمریٰ کا معمر لہ (جس کے لئے عمرہ کیا گیا) کے وارث کے لئے جو بوجہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے عنہ جو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے نقل کی ہے فیصلہ کیا۔

۱۲۹۷۔ محمد بن مثنیٰ اور محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قبادہ، عطاء، حضرت جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و آلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا عمریٰ جائز ہے۔

۱۹۹۸۔ یکی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، سعید، قنادہ، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، عمری میراث ہے اس کی جے عمری دیا گیا۔

۱۹۹۹ محد بن مثنیٰ اور ابن بشار، محدم بن جعفر، شعبه، قباده، نضر بن انس، بشیر بن نهیک، حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله تعالیٰ

(۱) عبدالملک بن مروان بن تھم بنوامیہ کے مشہور خلفاء میں سے ہیں۔ان کا شاء فقہاء محدثین میں ہو تا ہے۔حضرت ابن عمرٌ سے ایک مرتبہ پوچھا گیاکہ آپ کے بعد ہم کس سے مسئلے پوچھاکریں توانہوں نے فرمایامر وان کے فقیہ بیٹے عبدالملک سے۔حضرت نافع سے مروی ہے فرمایا کہ میں نے مدینہ میں عبدالملک سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے والااور پڑھنے والااور کمی نماز پڑھنے والاعلم کاطالب کوئی نہیں دیکھا۔

قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةً \*

الحَدَّثَنيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ خَبِيبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَالَدَة بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ قَالَ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ قَالَ جَائِزَةً \*

عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، عمر کی جائز

، مار کی بن حبیب، خالد بن حارث، سعید قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے، باقی اس روایت مروی ہے، باقی اس روایت میں بید الفاظ ہیں کہ عمریٰ اس شخص کی میراث ہے، جسے دیا گیا، یا بیہ فرمایا عمریٰ جائز ہے۔

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

## كتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ١٧٠١ حَدَّثَنَا آبُو خَيْشَمَةً زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ عَنْ عَنِيدِ الْقَطَانُ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئَ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِييَ فِيهِ يَبِيتُ لَيُلِيدٍ أَنْ يُوصِييَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ \*

رَّ بَنُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ

يَسُونَ يَرِيدَ أَنْ يَرَاشِي جَدِ ١٧٠٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً كِلَاهُمَا عَنْ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً كِلَاهُمَا عَنْ

ا کا۔ ابوضیت، زہیر بن حرب اور محد بن مثنی عنزی، یکی بن سعید قطان، عبید الله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سعید قطان، عبید الله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان آدمی کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز موجود ہو جس کے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز موجود ہو جس کے لئے وہ وصیت کرنا جاہے، او وہ دورا تیس گزار دے۔ مگر سے کہ وصیت اس کے پاس کھی ہوئی جوئی جاہے (ا)۔

۲۰۵۱ - ابو بحر بن ابی شیبه، عبده بن سلیمان، عبدالله بن نمیر (دوسری سند) ابن نمیر، بواسطه این والد عبید الله رضی الله تعالی عنه سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے باقی ان دونوں سندوں کے بیہ الفاظ مروی ہیں "وله شی یوصی فیه" "یریدان یوصی" کے الفاظ نہیں ہیں۔

۳۰ که ار ابو کامل جعددی، حماد بن زید، (دوسری سند) زمیر بن حرب، اساعیل بن علیه، ابوب، (تیسری سند) ابوالطاهر، ابن و هب، بونس (چوتھی سند) ہارون بن سعیدالی، ابن

(۱)اکثر علاء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ایسا مخص ہے جس کے ذمہ قرضہ ہو یااس کے پاس کسی کی امانت ہو یااس کے ذمہ کوئی واجب ہو جسے وہ خو داد اکرنے پر قادر نہ ہو تواس کے لئے وصیت میں ہیں تفصیل لکھ کرر کھناضر وری ہے، عام آ دمی کیلئے وصیت لکھناضر وری نہیں۔

أَيُّوبَ ح و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَلِنِي يُونَسُ ح و حُدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْتِيُّ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي اِبْنَ سَعْدٍ كُلَّهُمْ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدٍ اللَّهِ وَقَالُوا حَمِيعًا لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ فَإِنَّهُ قَالَ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ كَرُوايَةِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ\* ١٧٠٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ تَلَاثَ لَيَالِ إِنَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَٰلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي \*

١٧٠٥ وَحَدَّنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرُّمَلَةُ قَالَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حِ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْتِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدَّ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْتِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَنْ جَدِّينِ عُقَيْلٌ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَبِي عُمْرَ وَعُنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرُو بْنِ النَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ \*

وہب،اسامہ بن زید لیٹی (پانچویں سند) محمہ بن رافع،ابن ابی فدیک،ہشام بن سعد،نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبیداللہ کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے،سب راویوں نے "یوصی فیہ" کا لفظ بولا ہے، لیعنی اس میں وصیت کرے، گرایوب کی روایت میں ہے کہ انہوں نے لفظ "یوید ان یوصی فیہ" (لیعنی ارادہ کرے کہ اس میں وصیت کرے) کے یوصی فیہ" (لیعنی ارادہ کرے کہ اس میں وصیت کرے) کے الفاظ بیان کئے ہیں، جس طرح کہ یکی بن عبید اللہ کی روایت میں ہے۔

۱۹۰۱ این عارف، این وجب، عمرو بی وارث، این واب، عمروی بن حارث، این شہاب، سالم، حضرت این عمر رضی اللہ تعالی عنجما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے سا آپ فرمارہ بیجے کہ کسی مسلمان کولا کق نہیں ہے کہ جس کے باس کوئی چیز وصیت کرنے کے قابل ہو، اور وہ پھر تین راتیں بھی گزار دے مگریہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس کسی ہوئی ہوئی مونی چاہئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس وقت سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے یہ حدیث سی، اس وقت سے مجھ پر ایک رات میں انبی نہیں گزری، کہ میری وصیت میر بیائی نہ ہو۔ و آلہ و سلم سے یہ حدیث سی، اس وقت سے مجھ پر ایک رات میں ایس نہیں گزری، کہ میری وصیت میر بیائی نہ ہو۔ مشدین میں کرتے ہیں ورس کی میری وصیت میر میائی نہ میری حضر سی کرتے ہیں جس سند) این ابی عمر، عبد بن حمید، عبد انرزاق، معمر، حضر سند) این ابی عمر، عبد بن حمید، عبد انرزاق، معمر، حضر ت زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں جس زہری ہے۔ اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں جس خربی حارث کی روایت مر دی ہے۔

( فا کدہِ)امام نوو کی فرمائتے ہیں جمہور علائے کرام کے نزدیک وصیت متحب سے لیکن آگر کسی آدمی پر قرض ہو،یااس کے پاس امانت ہو، تب واجب ہے،اور بہتریہ ہے کہ اس پر گواہ کر دےاور وصیت میں تمام امور کالکھناضر وری نہیں،بلکہ امور ضروریہ کو تحریر کر دے۔

٧٠١١ يجيٰ بن يجيٰ تتميمي، ابراہيم بن سعد، ابن شهاب، عامر بن سعد، حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالی عنه سے روایت كرتے ہيں، انہوں نے بيان كياكہ حجته الوداع ميں رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میری عیادت کو تشریف لائے اور میں ایسے درو میں مبتلا تھا کہ موت کے قریب ہو گیا تھا، میں نے عرض کیایار سول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجھے جبیباور دہے وه آپ جانتے ہیں، اور میں مالدار آدمی ہوں، اور میر اوارث سوائے میری ایک لڑک کے اور کوئی نہیں ہے کیا میں اپنا دو تہائی مال خیرات کردوں، آپ نے فرمایا نہیں، میں نے عرض کیا، آدھا خیرات کردوں، آپ نے فرمایا نہیں، ایک تہائی خیرات کر دو اور ایک تہائی بھی بہت ہے، اور تواپنے وار نوں کو مالدار چھوڑے تو بیراس چیزے بہترہے کہ توانہیں محتاج جھوڑ جائے کہ وہ لوگوں سے مانکتے پھریں،اور تواللہ تعالی کی رضامندی کے لئے جو کام بھی کرے گااس کاثواب تخھے ملتا رہے گا، یہاں تک کہ اس لقمہ کا بھی جو تواپنی بیوی کے منہ میں رکھے، میں نے عرض کیایار سول انٹد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کیا میں اپنے اصحاب سے پیچھے رہ جاؤں گا، آپ نے فرمایااگر تو پیچھے ( یعنی زندہ)رہ جائے گا،اور پھرابیا عمل کرے گاجس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنو وی منظور ہو تو تیرادر جہ بڑے گااور بلند ہو گا،اور شاید توزندہ رہے کہ تیری وجہ ہے بعض حضرات کو نفع ہواور بعض لو گوں کو نقصان ہوءالہی میرے اصحاب کی ہجرت کو پورا فرما، اور انہیں انکی ایر یوں کے بل نہ لوٹا، کیکن بے حیارہ سعد بن خولہ ہے (راوی) بیان کرتے ہیں کہ سعد بن خولہؓ کے متعلق ر سول الله صلى الله عليه و آله وسلم نے اظہار افسوس فرمایا كه ان کامکہ ہی میں انتقال ہو گیا۔

١٧٠٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِر بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي مَا تُرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالِ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِتُلْتَيُ مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا التُّلُثُ وَالتُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تُلَرَّ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقٌ نَفَقَةً تَبْتَغِي بهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُحِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُحَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِيَ بِهِ وَحْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَحَةً وَرَفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُحَلَّفُ خَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بَكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضٍ لِلْأَصْحَابِي هِجْرَتُهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِن الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ قَالَ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةً \*

( فا کدہ ) امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث ہے بہت ہے فوا کد معلوم ہوئے منجلہ ان کے بیہ کہ مریض کی عیادت مستحب ہے اور مال کا جمع کرنا جائز ہے ، اور علمائے اسلام کااس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کے وارث موجود ہوں اس کی وصیت تہائی مال سے زاکد نافذ نہ ہوگی، گرور ثاء کی اجازت کے ساتھ اور ایسے ہی جس کے وارث نہ ہوں ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا فرمان اللہ تعالیٰ نے بھے کر د کھایا کہ حضرت سعد ّاس کے بعد چالیس سال سے زیادہ زندہ رہے اور عراق فٹح کیا کہ جس کی بناء پر مسلمانوں کو نفع ہوااور کا فروں کو نقصان ہوا، اور حضرت سعد بن خولہ گا واھ میں مکہ مکر مہ ہی میں انقال ہو گیا، اس بناء پر حضور ُ نے اظہار افسوس فرمایا کہ جہاں سے ہجرت کی وہیں انقال فرمایا۔

الله المراح حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ اللهِ شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْدُ الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* أَبُو دَوْلُ مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الرَّهُمْ عَنِ سَعْدٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ بْنِ اللهُ عَلْي يَعُودُنِي إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ فَالَ الْبَي صُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِي سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ وَكَالَ يَكُومُ أَلْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِي سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَوْلَ وَمَلَلَمَ غِي سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَالَ وَكَانَ يَكُرَهُ أَلَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ النَّي هَاجَرَ مِنْهَا \*

١٧٠٩ وَحَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ دَعْنِي أَقْسِمُ مَالِي حَيْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ فَالنّصْفُ فَأَبِي أَقْسِمُ مَالِي حَيْتُ شِئْتُ فَالنّصُفُ فَأَبِي قُلْتُ فَالثّلُتُ فَالنّصُفُ فَأَبِي قُلْتُ فَالثّلُتُ فَالنّصُفُ فَأَبِي قُلْتُ فَالثّلُتُ فَالثّلُتُ فَالنّصُفُ فَأَبِي قُلْتُ فَالثُلُثُ فَالنّصُفُ مَالِي حَيْتُ فَالنّصُفُ فَأَبِي قُلْتُ فَالثُلُثُ فَالنّصُفُ فَأَبِي قُلْتُ فَالثُلُثُ فَالنّصُفُ فَأَبِي قُلْتُ فَالثُلُثُ فَالنّصُفُ مَالِي حَيْتُ عَلْمُ الثّلُتُ قَالَ فَكَانَ بَعْدُ الثّلُثُ قَالَ فَكَانَ بَعْدُ الثّلُثُ عَلَى اللّهُ الثّلُثُ قَالَ فَكَانَ بَعْدُ الثّلُثُ عَلَى اللّهُ الثّلُثُ قَالَ فَكَانَ بَعْدُ الثّلُثُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الثّلُثُ عَالَ فَكَانَ بَعْدُ الثّلُثُ عَلَى اللّهُ الثّلُثُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

بَحْرِر. ۱۷۱۰- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي وَابْنُ بَشِّنَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

2°21۔ قتیبہ بن سعید اور ابو بکر بن ابی شیبہ ، سفیان بن عیبینہ ، (دوسر می سند) حرملہ ، ابن وہب، یونس (تیسری سند) اسحاق بن ابراہیم ، عبد بن حمید ، عبد الرزاق ، معمر ، زہری ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

۱۹۰۱ اسحاق بن منصور، ابوداؤد حفری، سفیان ، سعد بن ابراہیم، عامر بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہول نے بیان کیا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، تاکہ میری بیار پرسی کریں اور زہری کی روایت کی طرح حدیث بیان کی، باقی اس میں حضرت سعد بن خولہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے فرمان کا تذکرہ نہیں ہے، صرف اتن زیادتی ہے کہ انہوں نے اس زمین میں جہاں سے ہجرت کی تھی مرنا چھا نہیں سمجھا۔

9 ما۔ زہیر بن حرب، حسن بن موسیٰ، زہیر، ساک بن حرب، حضرت مصعب بن سعد ؓ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں بیار ہو گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں کہلا ہمیں اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں کہلا ہمیں اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں کہلا ہمیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں کہلا آپ اللہ میں نے عرض کیا تو آدھا، آپ اس پر بھی آپ ناکار فرمایا، میں نے عرض کیا تو تہائی، آپ اس پر بھی راضی نہ ہوئے، میں نے عرض کیا تو تہائی، آپ اس پر خاموش موسی کے تواس کے بعد تہائی مال تقسیم کرنا جائز ہو گیا۔

۱۵۱- محمد مثنیٰ اور ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، ساک ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے ، باقی اس میں پیہ نہیں ہے کہ پھر نتہائی مال کا بانٹنا مبائز ہو گیا۔

عَنْ سِمَاكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُتُ جَائِزًا \*

1۷۱۱- وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمَيْرِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّصْفُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّصْفُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّصْفُ قَالَ لَا قُلْتُ كَثِيرٌ \* لَا فَقُالَ نَعَمْ وَالتَّلُثُ كَثِيرٌ \*

١٧١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا التُّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّحْتِيَانِيِّ عَنْ عَمْرِ ا بْن سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَر الْحِمْيَرِيِّ عَنْ تَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ كُلُّهُمُ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةً فَبَكِّي قَالَ مَا يُتْكِيكَ فَقَالَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ثَلَاثَ مِرَار قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَإِنَّمَا يَرِثُّنِي ابْنَتِي أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالنَّلُتُيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَالنَّصْفُ قَالَ لَا قَالَ نَالتَّلُثُ قَالَ اللَّلُثُ قَالَ التَّلُثُ وَالتَّلُتُ كَثِيرٌ إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ بِعَيْشِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَقَالَ لِيَدِهِ \*

اا کار قاسم بن زکریا، علی بن حسین، زائدہ، عبدالملک بن عمیر، مصعب بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے تمام مال کی وصیت کردوں، آپ نے انکار فرمایا، میں نے عرض کیا تو آدھے کی، آپ نے فرمایا نہیں، پھر میں نے عرض کیا تہائی کی وصیت کردوں، آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا، ہاں اور تہائی جھی بہت ہے۔

۱۲ اے محمد بن ابی عمر مکی، ثقفی، ایوب سختیانی، عمرو بن سعید، حمید بن الرحمٰن حمیری، حضرت سعد رضی الله تعالی عنه کے تینوں بیٹے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم مكه تكرمه ميں حضرت سعدٌ كي عيادت كے لئے تشریف لائے، توحضرت سعد ؓ رونے لگے، آپؓ نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ حضرت سعدؓ نے فرمایا مجھے ڈرہے کہ کہیں میں اس زمین میں نہ مر جاؤں جہاں سے ہجرت کی تھی، جیسا حضرت سعد بن خولةٌ انقال فرما گئے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے تین بار فرمایا،اے اللہ سعد کو اچھا کردے، پھر حضرت سعدٌ نے عرض کیا، یار سول الله صلی الله علیه و آله وسلم میرے پاس بہت مال ہے، اور میری وارث میری صرف ایک الرك ہے۔ كيا ميں سارے مال كى (الله تعالى كے راہ ميں) وصیت کردوں، آپ نے فرمایا نہیں، پھر حضرت سعدؓ نے عرض کیا، دو ثلث کی کر دوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، پھر سعدؓ بولے تہائی کی، آپ نے فرمایا تہائی کی، اور تہائی بھی بہت ہے، اور توجواہے مال میں سے صدقہ کرے، تو وہ صدقہ ہے اور جو اینے اہل و عیال پر خرچ کرے وہ بھی صدقہ ہے اور جو تیری بیوی تیرے مال میں سے کھائے وہ بھی صدقہ ہے، اور اگر تو

اپنی اولاد کو بھلائی کے ساتھ چھوڑ جائے، یاوہ بھلائی سے زندگ
بسر کریں توبیہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ
پھیلا تاہوا چھوڑ جائے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔
سا کا۔ ابوالر بچ عتکی، حماد بن زید، ابوب، عمر و بن سعید، حمید
بن عبدالر حمٰن حمیری، حفرت سعدؓ کے متیوں صاحبز او وں
سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا، کہ حفرت سعدؓ مکہ
مکر مہ میں بھار ہو گئے، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان
کی عیادت کے لئے تشریف لائے، اور ثقفی کی روایت کی
طرح مروی ہے۔

۱۱۵۱- محمد بن مثنی عبدالاعلی، ہشام، محمد، حمید بن عبدالرحمٰن، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنه کے تینوں صاحبزادوں ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنه مکہ مکرمہ میں بیار ہوگئے تو رسالت ماب صلی اللہ تعالی عنه مکہ مکرمہ میں بیار ہوگئے تو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیار پرسی کرنے کے لئے ان کے پاس تشریف لائے اور عمرو بن سعید عن حمید الحمیری کی حدیث کی طرح روایت بیان کی۔

۵۱۵۱۔ ابراہیم بن موکیٰ رازی، عیسی بن یونس، (دوسری سند)
ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو کریب، وکیچ (تیسری سند) ابو کریب،
ابن نمیر، ہشام بن عمروہ، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا،
کہ کاش لوگ ثلث ہے کم کر کے چوتھائی کی وصیت کریں، اس
لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ثلث
بہت ہے اور وکیچ کی روایت میں کبیر اور کثیر دونوں الفاظ ہیں۔

باب (۲۱۹) میت کو صد قات و خیرِات کا تواب پہنچاہے!

۱۱۵۱- میکی بن ابوب اور قتیبه بن سعید اور علی ابن حجر، اساعیل بن جعفر، علاء، بواسطه این والد، حضرت ابو مربره

٦٧١٣ - وَحَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ ثَلَاتُةٍ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ ثَلَاتُةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ قَالُوا مَرضَ سَعْدٌ بِمَكَّةً فَأَتَاهُ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ قَالُوا مَرضَ سَعْدٌ بِمَكَّةً فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ بِنَحْوِ حَدِيثِ التَّقَفِيِّ \*

١٧١٤ وَحَدَّنَهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِيهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُنِيهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ صَاحِبِهِ فَقَالَ مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةً فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرُو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِي \*
عَمْرُو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِي \*
عَمْرُو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِي \*

الرَّارِيُّ الرَّامِيمُ ابْنُ مُوسَى الرَّارِيُّ الْمُوسَى الرَّارِيُّ الْمُوسَى الرَّارِيُّ الْمُوسَى الْمَانِيَّ الْبُنِ الْمُوسَى الْمَانِيَّ الْبُنِ الْمُوسَى الْمَانِيَّةِ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيغٍ بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرِ كُلَّهُمْ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبِ عَبَّاسِ قَالَ عَنْ هِشَامِ الْمِنْ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبِ عَبَّاسِ قَالَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّلُتُ فَإِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّلُتُ فَإِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّلُتُ فَإِلَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّلُتُ وَلَيْعِ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ \* وَالنَّلُتُ كَثِيرٌ وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ \* وَالنَّلُتُ كَثِيرٌ وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ \* وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّلُتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّلُتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّلُتُ وَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّلُتُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّلُتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّلُتُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْع

١٧١٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُحْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ

وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَبَصِدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ \*

١٧١٧ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَإِنِّي أَظُنَّهَا لَوْ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَإِنِّي أَظُنَّهَا لَوْ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَإِنِّي أَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَالَ نَعَمْ \*

١٧١٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتُ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ أَفْلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقَتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ \*

١٧١٩ - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حِ وَحَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ إِسْحَقَ حِ وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُو ابْنُ الْقَاسِمِ حِ وَيَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُو ابْنُ الْقَاسِمِ حِ وَيَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُو ابْنُ الْقَاسِمِ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ كُدُّ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبةً حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو كُلُو اللَّهِ مُنَا فَهَلُ لِي أَجُرْ كَمَا كُلُهُمْ عَنْ هِنَا أَبُو بَعْنِي عَرُوةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو كُمَا أَسُعَيْبُ وَجَعْفَرٌ فَفِي خَدِيثِهِمَا فَهَلْ لِي أَجُرْ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَمَّا شُعَيْبٌ وَجَعْفَرٌ فَفِي خَدِيثِهِمَا أَفَلَهَا أَجْرٌ كُمِ وَايَةِ ابْنِ بِشُو \*

عَدِيثِهِمَا أَفَلَهَا أَجْرٌ كُرُوايَةِ ابْنِ بِشُو \*

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا،
کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا،
کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور وہ مال جھوڑ گئے ہے، اور اس
نے وصیت نہیں کی، تو کیا اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے
اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔
اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہ ایک شخص نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہو کر عرض
کیا کہ میر کی والدہ اچا تک انتقال کر گئی، اور میں سمجھتا ہوں، کہ
اگر وہ بات کر سمتی، تو ضرور صدقہ ویتی، تو مجھے ثواب ملے گا، اگر
میں اس کی جانب سے صدقہ دوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں!۔
میں اس کی جانب سے صدقہ دوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں!۔

۱۵۱۸ محد بن عبداللہ بن نمیر، محد بن بشر، ہشام، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہ ایک مخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا، یار سول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے وصیت نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں، اگر وہ بات کرتی، نوضر در صدقہ دین، اگر میں اس کی جانب سے صدقہ دوں، نوکیا اسے صدقہ دوں، نوکیا اسے فرمایا، جی ہاں ملے گا۔

رب المامه (دوسری سند) کام بن موگ، المامه (دوسری سند) کام بن موگ، المامه (دوسری سند) کام بن موگ، شعیب بن اسحاق، (تیسری سند) المیه بن بسطام، بزید بن زرین روح بن قاسم (چوشی سند) ابو بکر بن ابی شیبه، جعفر بن عون، بشام بن عروه سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے، باتی ابواسامه اور روح کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، کہ کیا مجھے تواب ملے گا، جس طرح که یجی بن سعید نے روایت کیا، اور شعیب اور جعفر کی روایت میں ہے 'دکیاا ہے تواب ملے گا، جس طرح این میں ہے 'دکیاا ہے تواب ملے گا'

( فا ئدہ ) میں پہلے بھی یہ لکھ چکاہوں کہ مَفتی ہُہ حنفیہ کے نزدیک یہی ہے کہ اعمال انسانی خواہ بدنی ہوں یامالی ان دونوں کا ثواب میت کو ضرور

ملتا ہے، چنانچہ ہدایہ عا میں بحر الرائق، نہرالفائق، زیلعی، عینی اور دیگر معتبر کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے،اور رہامر وجہ فاتحہ وغیرہ، تووہ کسی حدیث، یا مجتمدین کی کسی روایت ہے ثابت نہیں ہے،اوراس قتم کے امور کی شخصیص کرنا،اور ضروری سمجھنایہ شیطان کی جانب سے گمراہی ہےاورایسےامور کو معمول ہی بنالینانا جائز ہے ، چنانچہ مرقات شرح مشکوۃ اور طبی اور ہدایہ میں اس کی تصرح موجو دے۔

(۲۲۰) بَابِ مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ البِ (۲۲۰) مرنے کے بعد انسان کو کس چیز کا الثُّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ \*

تواب پہنچاہے۔

١٧٢٠– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْر قَالُوا حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفُر عَنِ الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ تُلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ حَارِيَةٍ أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْغُو لَهُ \*

• ۲۷ اـ یخی بن ابوب اور قتبیه اور ابن حجر ، اساعیل بن جعفر علاء، بواسطہ اینے والد ، حضرت ابو ہر پر ور صنی اللہ تعالیٰ عنہ سے ر وایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب آدمی مرجا تاہے، تواس کے تمام اعمال مو قوف ہو جاتے ہیں، مگر تین چیزوں کا ثواب جاری رہتاہے، صدقہ جاریہ کا، یااس علم کا جس ہے لوگ تفع جا صل كريں، یانیک لڑ کے كا،جواس کے لئے دعا كرے۔

(فائدہ) یعنی مرجانے پرانسان کاعمل موقوف ہو جاتا ہے،ادراب نیاثواب اس کے لئے اس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں کوئی جائیداد وغیر ہو قف کی ہو، کہ جس کی وجہ سے اسے ثواب ملتاہے،اور اسی طرح وہ علم جو دینامیں چھوڑ گیا،خواہ تصنیف ہویا تعلیم، یا پھر نیک لڑکا ہوجوا ہے والدین کے لئے دعائے خیر کر تارہے ،اس حدیث سے خصوصیت کے ساتھ اشاعت علم کی فضیلت ثابت ہوئی ہے کہ کسی طرح سے انسان علم نافع لو گوں تک پہنچادے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی دہ آس کے لئے حصول تواب کاذر بعہ بنار ہے۔

(٢٢١) بَابِ الْوَقَفِ \* باب(۲۲۱)و قف کابیان۔

ا ١٤٢١ ييلي بن ليجي تميمي، سليم بن اخصر، ابن عون، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں ، که حضرت عمرٌ کو خيبر ميں ايك زمين ملى، تؤوه رسول الله صلى الله عليه وسلم يے اس بارے میں مشورہ کرنے آئے، اور عرض کیایار سول اللہ مجھے خیبر میں ایک زمین ملی ہے ،اور ایساعمدہ مال مجھے بھی نہیں ملا، آپ اس میں کیا تھم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر تو عاہے، تواصل زمین کو روک لے، اور اس کے (منافع کو) صدقه کروے، چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس شرط پر صدقه کر دیا، که اصل زمین نه بیچی جائے،اور نه خریدی جائے اور نه وہ سی کی میراث میں آئے،اور نہاہے ہبہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمرٌ نے اس کا صدقہ کر دیا، فقیروں اور رشتہ داروں اور غلاموں

١٧٢١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْتَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبُّتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبٌ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرُّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ

لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا اللّهَ عُرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ الْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ قَالَ فَحَدَّنْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَاثِّلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْنَ وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا \*

کے آزاد کرانے اور مسافروں اور مہمانوں کے لئے اور ناتوال آدمیوں کے لئے دیا، اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ جواس کا انظام کرے، (۱) تو وہ اس سے دستور کے موافق کھائے، یا ووست کو کھلائے، لیکن مال جمع نہ کرے، راوی بیان کرتے ہیں کہ اس طرح میں نے یہ حدیث محمد بن سیرین کے سامنے بیان کی، جب میں "غیر متمول" پر پہنچا، تو انہوں نے فرمایا "غیر متاثل" اور ابن عون بیان کرتے ہیں، کہ جس نے اس دستاویز کو پڑھا، اس نے مجھے بتایا کہ اس میں "غیر متاثل" کا لفظ ہے، کو پڑھا، اس نے مجھے بتایا کہ اس میں "غیر متاثل" کا لفظ ہے، معنی ایک ہیں۔

اسحاق، از ہر سمان، (تیسری سند) محمد بن مثنیٰ، ابن البی عدی، اسحاق، از ہر سمان، (تیسری سند) محمد بن مثنیٰ، ابن البی عدی، ابن عون ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں، مگر ابن البی زائدہ، اور از ہر سمان کی روایت اسی جگہ ختم ہو گئی، کہ مال جمع کرنے کی نیت نہ ہو، اور بعد کا حصہ ذکر نہیں کیا گیا، اور ابن البی عدی کی روایت میں سلیم کا یہ قول بھی نہ کور ہے، کہ میں نے اس حدیث کو محمد بن سیرین سے بیان کیا، آخر

١٧٢٢ - حَدَّثَنَاه أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا السُّمَّانُ أَبِي زَائِدَةَ ح و حَدَّثَنَا السُّمَّانُ حَوْمَا أَنْهُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا السَّمَّانُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا السَّمَّانُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمَ اللَّهِ عَوْنَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَوْنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةً وَأَرْهُرَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ وَأَرْهُرَ اللّهَ الْعَدِيقُ اللّهَ الْمَعْدَةُ وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِي فيهِ وَلَمْ يُخَدِّيثُ ابْنِ عَوْلُهُ فَحَدَيْثُ ابْنِ عَوْلُهُ فَحَدَّئُتُ أَبِي عَدِي فيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ قَوْلُهُ فَحَدَيْثُ اللّهِ الْمُ وَلِهُ الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا إِلَى آخِرِهِ \*

بھی سے سوری فرماتے ہیں،اس حدیث میں وقف کے صحیح ہونے پر دلیل ہے اور یہی جمہور علماء کامسلک ہے اور مسلمانوں کامساجداور (فائدہ)امام نودی فرماتے ہیں،اس حدیث میں وقف کے صحیح ہونے پر دلیل ہے اور یہی جمہور علماء کامسلک ہے اور مسلمانوں کامساجداور ہپتالوں کے وقف کے صحیح ہونے پراجماع ہے،اور وقف صدقہ جاربہ ہے۔

١٧٢٣ - وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَمْرَ عَنْ شُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَمْرَ عَنْ عُمْرَ قَالَ أَصَبْتُ عَوْنَ عَنْ عُمْرَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَوْضًا لَمْ أُصِبْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا وَسَاقَ مَالًا أَخَبَ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا وَسَاقَ مَالًا أَخَبً إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا وَسَاقَ مَالًا أَخَبً إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا وَسَاقَ

۱۷۳ اسحاق بن ابراہیم ،ابوداؤد حفری ،عمر بن سعد ،سفیان ،
ابن عون ،نافع ،حضرت ابن عمر ،حضرت عمر رضی الله تعالی عنه
سے روایت کرتے ہیں کہ ،انہوں نے بیان کیا کہ مجھے خیبر کی
زمینوں میں ہے ایک زمین مل گئی، تو میں آنخضرت صلی الله
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا، کہ مجھے ایک
زمین ملی ہے اور ایسامحبوب مال مجھے نہیں ملا،اورنہ اس سے عمدہ

(۱)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وقف والے مال کا نگہبان، متولی اور عامل وقف کی آمدنی سے معتاد طریقے سے اپنے لئے کے سکتا ہے بشر طیکہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے وہ لے مال کمانے کے لئے نہ لے اور معتاد مقدار سے زیادہ نہ لے۔

الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرُ فَحَدَّثْتُ مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَهُ\*

(٢٢٢) بَابِ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ

شَّيْءٌ يُوصِي فِيهِ \*

التَّمِيمِيُّ التَّمِيمِيُّ التَّمِيمِيُّ التَّمِيمِيُّ التَّمِيمِيُّ التَّمِيمِيُّ التَّمِيمِيُّ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِعْوَل عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَلِمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَلِمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا قُلْتُ أَمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ فَلِمَ أَمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ \*

کوئی چیز میرے پاس ہے بھر حسب سابق روایت بیان کی،اور آخر میں محمہ بن سیرین کامقولہ ذکر نہیں کیا۔

باب (۲۲۲)جس کے پاس قابل وصیت کوئی چیز

نہ ہو،اسے وصیت نہ کرنادر ست ہے۔

الله بن مہدی، مالک بن مغول، طلحہ بن معہدی، مالک بن مغول، طلحہ بن مصرف بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن الله اوفی سے دریافت کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وصیت کی، انہوں نے کہا نہوں نے کہا۔ تو پھر مسلمانوں پر کیوں وصیت کا کیوں وصیت کا کیوں وصیت کا مسلمانوں کو کیوں وصیت کا کھی دیا گیا، انہوں نے فرمایا۔ آپ نے الله تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی۔

( فا کدہ)امام نووی فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث مال، یااور کسی قدر مال کی وصیت نہیں فرمائی، کیو تکہ آپ کے پاس مال ہی نہیں تھا،اور نہ کسی کواپناوصی بنایا،اور رہاکتاب اللہ پر عمل کرنے کی تا کید فرمانا تو یہ اس وصیت میں داخل نہیں ہے۔

1270 ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیج (دوسری سند) ابن نمیر،
بواسطہ اپنے والد، مالک بن مغول سے حسب سابق اسی طرح
روایت نقل کرتے ہیں، باقی وکیج کی روایت میں، فکیف امر
الناس "کے لفظ ہیں، اور ابن نمیر کی روایت میں "کیف کتب
علی المسلمین "کے الفاظ ہیں، واصل ایک ہی ہے۔

۱۳۱۵- ابو بکر بن ابی شیبه، عبدالله بن نمیر، ابو معاویه، اعمش (دوسری سند) محمد بن عبدالله بن نمیر، بواسطه این والد، ابو معاویه، اعمش معاویه، اعمش، ابووائل، مسروق، حضرت عائشه رضی الله عنها سته روایت کرتے بیل، انہول نے بیان کیا که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے نه تو کوئی دینار، اور نه بی در ہم، اور نه بکری، اور نه بی حضرت فرمائی۔ اور نه بی اور نه بیل جھوڑا، اور نه کسی چیز کی وصیت فرمائی۔ اور نه بی اور نه بیل جھوڑا، اور نه کسی چیز کی وصیت فرمائی۔

٢ ٢ ١ ا ـ ز ہير بن حرب، عثان بن ابي شيبه ، اسحاق بن ابر اہيم ،

مَا اللهِ اللهُ ا

١٧٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَعُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَيْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةً قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةً قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَاللَّهِ مَا ثَرَكَ أَبِي وَاللَّهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً قَالَت مَا تَرَكَ وَاللَّهِ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا وَلَا مُرْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا وَلَا مِرْهُ مَا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْء \* دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْء \* وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَثْمَانُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمْانُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمْانُ بْنُ

الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ\*

جریر۔(دوسری سند) علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، اعمش ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت مروی ہے۔

۱۷۲۸ یکی بن بی وابو بکر بن ابی شیبه ،اساعیل بن علیه ،ابن عون ، ابراہیم ،اسود بن بزید بیان کرتے ہیں ، که لوگول نے ام المؤ منین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کے سامنے ذکر کیا ، که حضرت عائشہ نے فرمایا ، کہ حضرت عائشہ نے فرمایا ، کہ حضور نے ان کو کب وصی بتھے تو حضرت عائشہ نے فرمایا ، کہ حضور نے ان کو کب وصی بنایا میں آپ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی یا آپ میری گود میں تھے ،اتنے میں آپ نے طشت منگایا پھر آپ میری گود میں گر پڑے اور میں نہ سمجھ سکی طشت منگایا پھر آپ میری گود میں گر پڑے اور میں نہ سمجھ سکی کہ آپ انقال فرما گئے۔ پھر حضرت علی کو وصی کب بنایا(۱)۔

امر حدیث سے ثابت نہیں اسے کیوں کرنشلیم کیاجائے۔ یہ بیات سے میں ویادہ میں میں ا

أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كَلَّهُمْ عَنْ حَرِيرٍ

حَ و حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَنشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى

وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا

٨ ٢٧٢ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظَ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ

عُلَيَّةً عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ

يَزِيدَ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا

فَقَالَتْ مَتَى أُوْصَى إِلَيْهِ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتُهُ إِلَى

صَدْرِي أَوْ تَالَتْ حَجْرِي فَدَعَا بالطَّسْتِ فَلَقَدِ

انْحَنَتُ فِي حَجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَمَتَى

١٧٢٩ حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّامَانَ النَّاحُولِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قَالَ ابْنُ النَّامِلُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قَالَ ابْنُ النَّامِلُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قَالَ ابْنُ ابْنُ عَبْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثَمَّا الْبُنَ عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ الْخَمِيسِ ثُمَّ الْخَمِيسِ ثَمَّ الْخَمِيسِ قَالَ اشْتَدَّ برَسُولَ اللَّهِ عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ قَالَ اشْتَدَّ برَسُولَ اللَّهِ عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ قَالَ اشْتَدَّ برَسُولَ اللَّهِ عَبَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ اثْتُونِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ اثْتُونِي فَتَنَازَعُوا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ اثَتُونِي فَتَنَازَعُوا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ الْعَدِي فَتَنَازَعُوا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ الْعَدِي فَتَنَازَعُوا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ الْعَدِي فَتَنَازَعُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ الْعَدِي فَتَنَازَعُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ الْعَدِي فَتَنَازَعُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعُهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَا الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْعَالَ الْعُلَالَ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُوا الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

اقد، سفیان، سلیمان احول، سعید، ابو بکربن ابی شیبہ، عمرو نقد، سفیان، سلیمان احول، سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جمعرات کادن، اور کیاہے جمعرات کا دن، پھر رو پڑے اور اتنا روئے کہ ان کے آنسووں سے کنگریاں ترہو گئیں، میں نے عرض کیا، اے ابن عباسؓ جمعرات کا دن کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے کادن کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے مرض میں سختی ہوئی، آپ نے فرمایا میرے پاس (دوات اور کاغذلاؤ) کہ میں عمہیں ایک کتاب لکے دول تاکہ تم میرے بعد کا غذلاؤ) کہ میں عمہیں ایک کتاب لکے دول تاکہ تم میرے بعد گر اونہ ہو، یہ سن کر حاضرین جھڑنے نے گے اور پیخبر کے پاس

(۱)اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہااس سوچ کی تردید کررہی ہیں جس کا شیعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیٰ کو خلافت وامارت کی وصیت کی تھی، صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے اس بات کی تردید فرمائی ہے اور اس میں پیش پیش خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ متعدد روایات ان سے مروی ہیں جن میں انھوں نے اپنے لئے امارت یاکسی خاص چیز کی وصیت کرنے کی نفی فرمائی ہے۔ ان روایات کے لئے ملاحظہ ہوتر ندی کتاب الفنن حدیث ۲۳۲۲، منداحمہ ص ۱۱۳جا، تحفہ الاحوذی ص ۲۳۳۰ج

وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ وَقَالُوا مَا شَأْنَهُ أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ قَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ أُوصِيكُمْ بِثَلَاتٍ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَنْرُ أُوصِيكُمْ بِثَلَاتٍ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أَجِيزُهُمْ قَالَ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَهَا أُجِيزُهُمْ قَالَ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَهَا فَأَنْسِيتُهَا قَالَ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَهَا الْحَدِيثُ اللَّهُ الل

جھڑ امناسب نہیں اور کہنے گئے کیا حال ہے آپ گا، کیا آپ سے بھی ہذیان صادر ہو سکتا ہے (نہیں) آپ سے سمجھ لو، آپ نے فرمایا میر سے بال سے بہت جاؤ، جس کام میں میں ہوں بہتر ہے (اس سے جس میں تم لگ رہے ہو) اور میں تمہیں تین باتوں کی وصیت کرتا ہوں، ایک تو مشر کین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اور دوسر ہے وفود کی عزت اسی طرح کرو، جسے میں کرتا تھا، اور تیسری بات ابن عباس نے بیان نہیں کی یاسعید نے کہا میں بھول گیا، ابو اسحاق کہتے ہیں حسن بن بشر نے بواسطہ سفیان ہم سے یہ حدیث بیان کی ہے۔

( فا کدہ ) قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ وہ تیسری ہات ہے تھی کہ میری قبر کی پرستش اور عبادت نہ کرنے لگنا کہ وہاں ہمہ فتم کی بیہود گیاں اور عرس وغیر ہ کرناشر وع کردیں، توبفضلہ تعالیٰ آپ کی قبر مبار ک ان جاہلانہ رسوم اور بدعات ہے پاک ہے۔

المعرف عن مَالِكِ بَنِ مِغْوَل عَنْ طَلْحَة بَنِ وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بَنِ مِغُول عَنْ طَلْحَة بَنِ مُصَرِّف عَنْ طَلْحَة بَنِ مُصَرِّف عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مُصَرِّف عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْحَمِيسِ ثُمَّ جُعَلَ تَسِيلُ دُمُوعُهُ حَتَى رَأَيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَأَنَّهَا تَسِيلُ دُمُوعُهُ حَتَى رَأَيْتُ عَلَى خَدَيْهِ كَأَنَّهَا تَسِيلُ دُمُوعُهُ حَتَى رَأَيْتُ عَلَى خَدَيْهِ كَأَنَّهَا نَسِيلُ دُمُوعُهُ حَتَى رَأَيْتُ عَلَى خَدَيْهِ كَأَنَّهَا نَسِيلُ دُمُوعُهُ حَتَى رَأَيْتُ عَلَى خَدَيْهِ كَأَنَّهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ ا

١٧٣١ - وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّنَنَا حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّنَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَنْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْنِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْمَلُ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْ وَالِنَا الْمَالِهِ وَالْمَلَا الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ الْمُعْمِلُهُ وَاللَّهُ الْمَلْمَ الْمُؤْمِلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْهُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ

۱۷۳۰ اسحاق بن ابراہیم، وکیے، مالک بن مغول، طلحہ بن مصرف، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما نے فرمایا، جعرات کادن اور کیاہے جعرات کادن، پھر ان کے آنسو بہنے لگے، ابن جبیر کہتے ہیں، یبال تک کہ میں نے ان کے رخساروں پر موتیوں کی لڑی کی طرح آنسو بہتے ہوئے دکھے، ابن عباس نے کہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس ہڑی اور دوات لاؤ، یا شختی اور دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لئے کتاب لکھ دوں کہ جس کی وجہ سے لاؤ تاکہ میں تمہارے لئے کتاب لکھ دوں کہ جس کی وجہ سے میرے بعد تم گر اہنہ ہو، صحابہ کہنے گئے، کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیاری کی شدت ہے۔

اسالے اللہ محمد بن رافع اور عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبہ اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبہ اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت قریب جب رسول اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت قریب آیا، تواس وقت حجرے میں کئی آدمی تھے، اور ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤمیں عمہیں ایک کتاب لکھ دیتا ہوں، کہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤمیں عمہیں ایک کتاب لکھ دیتا ہوں، کہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤمیں عمہیں ایک کتاب لکھ دیتا ہوں، کہ

اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے، حضرت عمراً نے فرمایا کہ ہ تخضرت صلی اللہ علیہ و سلم پر بیاری کی شدت ہے، اور

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسَّبُنَا كِتَابُ اللَّهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللُّغْوَ وَالِاخْتِلَافَ عِنْكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاس يَقُولُ إِنَّ الرَّزيَّةَ كُلَّ الرَّزيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَّهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِن اخْتِلَافِهِمْ وَلَغُطِهِمْ \* ے تعمیل نہ ہو سکے اور پھر سب ہی گناہگار ہوں،اور اللہ تعالی خود فرما تاہے کہ میں نے کتاب میں کوئی بات نہیں جھوڑی اور فرمایا، آج میں نے

هَلُمَّ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ فَقَالَ

تمہارے پاس قرآن کریم ہے اور ہمیں کتاب اللہ کافی ہے ،اور گھروالے باہم مختلف ہوگئے، بعض کہنے لگے، دوات وغیرہ لاؤ، کہ آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے لکھوا دیں گے اوراس کے بعد تم گمر اہنہ ہوں گے ،اور بعض حضرات نے وہی کہا، جو کہ حضرت عمرٌ فرماتے رہے تھے، جب اختلاف اور گفتگو ہ تخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس زیادہ ہونے لگی تو رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که اتھ جاؤ، عبیداللہ بیان کرتے ہیں، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فرمایا، کہ پریشانی کی بات ہے، اور بہت ہی پریشانی کی بات ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے شور و غل اور اختلاف کی وجہ ہے کتاب نہ لکھواسکے۔ (فائدہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیاری کی شدت ہے اور ہمارے پاس کتاب اللہ ہے ، میہ ان کی انتہائی سمجھ اور دانائی کی دلیل ہے۔انہوں نے خیال کیا کہ تہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مشکل باتیں نہ تکھوادیں کہ جن کی امت

تمہارادین مکمل کر دیا،اس لئے انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دینا جایا،ادر بیہ بات بدیمی ہے کہ حضرت عمرٌ حضرت عباسؓ ہے زیادہ سمجھدار تھے،امام بیہقی نے دلا کل النوۃ کے اخیر میں لکھاہے کہ حضرت عمرؓ کی شیت بیار می شدت میں آ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچانے کی تھی اور اگر حضور کو یہی منظور ہو تا کہ آپ کتاب لکھوائیں تو آپ ضرور لکھواتے اور صحابہ کرام کے اختلاف کی وجہ سے تھم الہی کو مو قوف نہ فرماتے ،اورامام بیہی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سفیان عیبنہ نے اہل علم سے نقل کیا ہے کہ آپ کی رائے یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں کچھ لکھوائیں، گر جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ نقدیرالنی بھی اسی چیز کی متقاضی ہے تو پھر آپ نے لکھوانا موقوف کر دیا، جیسا کہ شر وع بیاری میں بھی آپ نے لکھوانا چاہاتھا، پھر فرمایا، ہائے سر اور چھوڑ دیا،اور ارشاد فرمایا کہ انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور انکار کرتے ہیں مومنین، مگر ابو بکر کواور پھر میں کہتا ہوں، کہ اگر حضور بقول شیعہ حضرات علیؓ کی خلافت فکھوانا چاہتے تھے تو پھر

اپنی زندگی ہی میں ان کو نماز کاامام کیوں نہیں بنایا جیسا کہ تا کید احضرت ابو بکڑ کوامام نماز بنایااور لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایاللبذاجو نماز اور دین کاامام ہے ،وہی جملہ امور کاامام ہے۔ ہاں اگر کسی کواشکال ہو کہ صحابہ کرام گواس موقعہ پراختلاف کیو نکر جائز ہوااوریہ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی، توجواب میہ ہے کہ آپ کا یہ حکم اختیاری تھا، وجو بی نہ تھا چنانچہ انہوں نے نہ لکھنے کو اختیار کیا،اگر صحابہ کرام گی رائے درست نہ ہوتی تو آپ ہر گز ہر گزاس

چیز کو قبول نہ فرماتے ،اور پھراس مقتم کے اختلاف میں تسم کی کوئی قباحت نہیں ہے ، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ ''اختلاف امتی رحمة ''یعنی میری امت کااختلاف رحمت ہے ،اب آپ غور فرمائیں کہ اس موقع پر بھی اختلاف کس قدر رحمت کا باعث ہوا،ادر اس اختلاف ہے مر اداحکام فروعی میں اختلاف ہے ،اہے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے ،اصول دین میں اختلاف کور حمت قرار نہیں دیا۔ واللہ اعلم۔

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

# كتَابُ النَّذر

النَّمِيمِيُّ النَّمِيمِيُّ الْمُهَاجِرِ قَالَا أَخْبَرَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِي وَحَدَّثَنَا لَيْتُ اللَّيْثُ حِ وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْر كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْر كَانَ عَلَى أُمِّهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْر كَانَ عَلَى أُمِّهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِيةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِهِ عَنْهَا \*

۱۳۲۱ء یکی بن یکی ، حمی بن رمح بن المهاجر، لیث (دوسری سند) قتیبه بن سعید، لیث ابن شهاب، عبیدالله بن عبدالله بن عبان کیا که حضرت سعد بن عباده رضی کرتے بیل، انہول نے بیان کیا که حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه نے آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے مسئله دریافت کیا که میری والده پر نذر تھی اور ده اس کے پورا کرنے سے پہلے بی انقال کر گئی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تواس کی جانب سے پوری کر

(فائدہ)امام نودی فرماتے ہیں کہ نذر کے صحیح ہونے پر مسلمانوں پراجماع ہے،اوراگراز قبیل عبادت ہو تو ہانفاق اس کاپوراکر ناواجب ہے، اور گناہاورامور مباحہ کی نذر منعقد نہیں ہوتی،اور میت کی جانب سے حقوق مالیہ ہانفاق اداکر سکتا ہے، کیکن اگر وصیت کی ہے اور اتناتر کہ بھی چھوڑا ہو تو پھراد اکر ناواجب ہے۔ چھوڑا ہو تو پھراد اکر ناواجب ہے اوراگر وصیت نہیں کی تو پھر واجب نہیں یہی امام ابو حنیفہ اور امام مالک کامسلک ہے۔

عَلَى مَالِكِ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعِمْرٌ و النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْسَحَقُ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهُ اللَّيْ وَعَبْدُ اللَّهُ عَمْرٌ ح و حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ الرَّوَاقِ اللَّهُ عَبْدَةً ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ الرَّوَاقِ عُنْهَ عَنْ الزَّهْرِي أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةً ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ الرَّوْقَ عَنْ الرَّهْرِي وَائِلِ كُلُهُمْ عَنِ الزَّهْرِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ \*

ساکا۔ یکی بن یکی، مالک (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه اور عمرو ناقد اور اسحاق بن ابراہیم، ابن عیبینه (تیسری سند) حرمله بن یکی، ابن و بہب، یونس (چوتھی سند) اسحاق بن ابراہیم اور عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر (پانچویں سند) عثان بن ابی شیبه، عبدہ بن سلیمان، ہشام بن عروہ، بکر بن وائل، زمری سے لیٹ کی سند کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے۔

(فائدہ) مومن کو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی جاہئے ،نہ کہ اپنے مقاصد اور مر ادوں کے عوض ، کیونکہ یہ تو تجارت ہو گئی، اور تقذیر پر یقین رکھے اور یہ نہ سمجھے کہ نذر و نیاز سے تقذیر پلیٹ جائے گی ، پھر جب اللہ تعالیٰ کی نذر کا یہ عالم ہے کہ اس کو بھی حضور اچھا نہیں فرمار ہے تواور لوگوں کی نذر و نیاز کا توذکر ہی کیااور اس سے کیونکہ بلاٹلے گی ،اللہ تعالیٰ اس جہالت سے محفوظ رکھے۔

١٧٣٤ - وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ الْهِينَمَ قَالَ إِسْحَقُ بْنُ الْهِينَمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْرَنَا و قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ وَيَقُولُ إِنَّهُ لَا يَرُدُ أَنَّ فَي النَّذُرِ وَيَقُولُ إِنَّهُ لَا يَرُدُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ شَيْطًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ \*

٥ ١٧٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَنَّهُ قَالَ النَّذُرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ \*

الله عن شعبة حو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى غَنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَا يُشَعَرِ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ \* وَحَدَّتَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ ح و حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ ح و حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ ح و حَدَّثَنَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَعَى عَنِ النَّهُ مُولَى مَ وَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ ح و حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ ح و حَدَّثَنَا

الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ \* الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ \* الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِي هَرَيْرُوا فَإِنَّ النَّذُرَ لَا يُغْنِي مِنَ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذُرَ لَا يُغْنِي مِنَ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذُرَ لَا يُغْنِي مِنَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّحْمَن عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُور بِهَذَا

ساے ا۔ زہیر بن حرب اور اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، عبداللہ بن مرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک روز نذر سے منع کرنے گئے، اور فرمانے گئے نذر کسی بلا کو نہیں لوٹاتی، مگر اس کیوجہ سے بخیل فرمانے گئے نذر کسی بلا کو نہیں لوٹاتی، مگر اس کیوجہ سے بخیل کے یاس سے مال نکاتا ہے۔

2011ء محمد بن یجی ، یزید بن ابی تحکیم ، سفیان ، عبدالله بن دیست روایت کرتے دینار ، حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ آنخصرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، نذر نه کسی چیز کو مقدم کر سکتی ہے اور نه اسے موخر کر سکتی ہے بلکہ یہ تو بخیل سے مال نکلوادین ہے۔

(لطیفه)معلوم ہوا کہ جو نذرونیاز کے گر دیدہاوراہے ضروری سجھتے ہیں وہ بخیل ہیں، سخی نہیں ہوتے۔(مترجم)

۱۳۹۱- ابو بکر بن ابی شیبه، غندر، شعبه (دوسری سند) محمد بن متنی اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، منصور، عبدالله بن مره، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے نذر مانے سے منع کیا ہے اور ارشاد فرمایا به (نذر مانی) کسی بھلائی کو نہیں لاتی بلکہ یہ توصرف بخیل سے مال نکلوادی ہے۔

ے ۱۷۳۷۔ محمد بن رافع، بچیٰ بن آدم، مفصل (دوسری سند) محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار، عبدالرحمٰن، سفیان، منصور ہے اسی سند کے ساتھ جریر کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے۔

۱۷۳۸ قتیم بن سعید، عبدالعزیز در اور دی، علاء بواسطه این والد حضرت ابو ہر برہ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، نذر مت کروکیونکه نذر کرنے سے تقدیر نہیں بدلتی،

بلکہ اس ہے صرف بخیل ہے مال نکلتا ہے۔

۱۷۳۹ محمد بن منتنی اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، علاء، بواسطہ اینے والد، حضرت ابوہر رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے

روایت کرتے ہیں اور وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

كرتے ہيں كه آپ نے نذر مانے سے منع كياہے(١)اور فرماياہے كه

اس سے تقدیر نہیں پلٹتی بلکہ بخیل سے مال نکاتا ہے۔

۰ ۴ ۱۷ یکیٰ بن ابوب اور قتیبه بن سعید اور علی بن حجر ،اساعیل

بن جعفر، عمرو بن ابی عمرو، عبدالر حمٰن،اعرج، حضرت ابو ہر برہ

ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا

کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نذر آ دمی ہے کسی

چیز کو نزدیک نہیں کرتی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں نہیں لکھی ہے، کیکن نذر تقذیر کے موافق ہو جاتی ہے، پھراس کے ذریعہ

ہے بخیل کا وہ مال نکلتا ہے، جسے وہ نکالنا نہیں جا ہتا۔

الهماك قتبيه بن سعيد، يعقوب بن عبدالرحمٰن قارى،

عبدالعزیز دراور دی، عمروین ابی عمروے اسی سند کے ساتھ

اسی طرح روایت مروی ہے۔

: ۲۲ کا د زهیر بن حرب اور علی بن حجر سعدی، اساعیل بن

ابراہیم، ایوپ، ابو قلابہ ، ابوالمہلب، حضرت عمران بن حصین

رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که قبیله ثقیف بی عقیل کا

حلیف تھا، ثقیف نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ کرام

میں ہے دو شخصوں کو قید کر لیااور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے صحابہ نے بنی عقیل میں ہے ایک مخص کو گر فتار کر لیا،اور عضیا،

بغیر ِنذر کے طاعات بدنیہ یامالیہ نہ کرے صرف نذر اور منت سے ہی کرے تواس کے لئے نذر مکروہ ہے اوراگریہ بات بھی نہ ہو تو پھر نذر

الْقَدَرِ شَيْمًا وَإِنَّمَا يُسْتَحْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ \*

١٧٣٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُغْبَةً

قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةً عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى

عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ وَإِنَّمَا يُسْتَخَرَجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ \*

١٧٤٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجِّر قَالُوا حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ

وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر عَنْ عَمْرو وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرو

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذْرَ لَا

يُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيْتًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدَّرَهُ لَهُ

وَلَكِن النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُحْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَحِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَحِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِجَ\*

١٧٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ وَعَبْدُ الْعَزيز

يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي

عَمْرِو بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* ١٧٤٢ - وَحَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ

حُجْر السَّعْدِيُّ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرَ قَالًا حَدَّثَنَا

إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيِّن

قَالَ كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي غُقَيْلِ فَأَسَرَتُ

تَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى

(۱)وہ شخص جو نذر کو کسی کام کے ہونے بانہ ہونے میں موثر لذاتہ سمجھے اس کے لئے تو نذر ما نناحرام ہے اور جو شخص موثر تونہ سمجھے البتہ

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم) او ننی کو بھی اس کے ساتھ پکڑا، پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے وہ بندھا ہوا تھا، وہ بولا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپُاس کے پاس تشریف لے گئے،اور دریافت کیا کیا ہے؟ وہ بولا مجھے کس جرم میں گر فتار کیاہے؟ اور سابقة الحاج ( بعنی عضباء او نٹنی) کو کس قصور میں پکڑا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے بڑے قصور میں پکڑاہے، تیرے حلیف ثقیف کے بدلے، یہ کہہ کر آپ چل دیجے،اس نے پھر پکارا،اے محمہ،اے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم)اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نهایت رحمه ل اور مهربان تنص آت کھر لوٹے، اور اس سے دریافت کیا، کیا کہتا ہے؟ وہ بولا میں ملمان ہوں، آپ نے فرمایا، اگر توبیاس وقت کہتا، جب کہ تواپنے امور کا مختار تھا (یعنی گرفتار ہونے سے قبل) تو بورے طور پر کامیاب ہوتا، آپ پھرلوٹے،اوراس نے پھریکارا،اے محمہ،اے محمہ (صلی الله علیه وسلم) آپ مچر تشریف لائے، اور دریافت کیا؟ کیا کہتا ہے، وہ بولا، میں بھو کا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے، پیاسا ہوں، پائی یلائے، آپ نے فرمایا، پیر لے اپنی حاجت بوری کر، پھر وہ اس وو شخصوں کے عوض جھوڑا گیا جنہیں تُقیف نے قید کرلیا تھا، راوی بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ہے ایک عورت قید ہو گئ اور وہ او منتی بھی قید ہوگئی،اور وہ عور ت بند ھی ہو ئی تھی اور کا فرایخ جانور ول کو گھروں کے سامنے آرام دے رہے تھے، چنانچہ وہ عورت ایک رات قید ہے بھاگ تکلی، اور او نٹوں کے پاس آئی جس اونٹ کے یاس جاتی وہ آواز کرتا، یہاں تک کہ عضباءاو نٹنی کے پاس آئی،اس نے آواز نہیں کی،اور بڑی غریب او مننی بھی۔عورت اس کی پیٹھ پر بیٹے گئی، پھر اس نے ڈانٹا، وہ چلی ، کا فروں کو خبر ہو گئی، انہوں نے تعاقب کیالیکن عضباء نے ان کو تھکا دیا (ان کے ہاتھ نہ آئی)اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے نذر کی کہ اگر عضباء بچھے بچاکر لے گئی تو میں اس کی قربانی کروں گی جب وہ مدینه منورہ میں آئی،اورلوگوں نے اسے دیکھا تو وہ بولے میہ توعضباء حضور کی او ننمی ہے ، وہ عورت بولی، میں نے تو نذر کی، کہ اگر اللہ تعالی مجھے عضباء پر نجات وے تو

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلِ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا شَأَنَكَ فَقَالَ بِمَ أَخَذَتَنِي وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ فَقَالَ إِعْظَامًا لِلْأَلِكَ أَخَذْتُكِ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَقِيقًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأَنُكَ قَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ قَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ ۚ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَيَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا شَأَنَكَ قَالَ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطَعِمْنِي وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي قَالَ هَذِهِ حَاجَتُكَ فَفُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ قَالَ وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأُصِيبَتِ الْعَصْبَاءُ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَتَاقَ وَكَانَ الْقَوْمُ يُريحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيُ بُيُوتِهِمْ فَانْفَلَتَتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَتَاقِ فَأَتَتِ الْإِبِلَ فَحَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتِّي تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ فَلَمْ تَرْغُ قَالَ وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا تُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ قَالَ وَنَذَرَتُ لِلَّهِ إِنْ نَحَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَلَنْحَرَنَّهَا فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ فَقَالُوا الْعَصْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّهَا نَذَرَتُ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتُنْحَرَنَّهَا فَأَتَوْا ۚ رَسُولَ ۚ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَذَكَرُوا ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بنُسَمَا

حَزَتْهَا نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنْهَا لَا وَفَاءَ لِنَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ حُحْرٍ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ اللَّهِ \*

اسے نحر کروں گی، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اور آپ سے بیہ تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا، سجان اللہ کس قدر برابدلہ
اس عورت نے عضباء کو دیا، اس نے نذر کی، اگر اللہ تعالیٰ اسے عضباء
کی پیٹھ پر نجات وے توبیہ عضباء ہی کو قربان کردے گی، جو نذر کسی
معصیت کے لئے کی جائے وہ پوری نہ کی جائے، اور اس طرح وہ نذر
جس کا انسان مالک نہیں، اور ابن حجر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی قتم کی نذر نہیں ہے۔

(فائدہ) جانور کاذئ کرنااح چاہے، نیکن اس وقت جب کہ اس کی ملکیت میں ہو،اوریہ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ مبار کہ تھی۔ اس پراس عورت کی ملکیت کا کیاسوال،اور اللہ تعالیٰ کی معصیت کی نذر باطل ہے اور اس میں کفارہ وغیر ہیکھ واجب نہیں،ابو حنیفہ،مالک، شافعی،اور جمہور کابھی مسلک ہے۔(نووی جلد ۲ص ۴۵)

حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمرَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْتُقَفِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ النَّقَفِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ كَانَّتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ كَانَّتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِ وَفِي حَدِيثِ أَيْضًا فَأَنَتُ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولِ مُجَرَّسَةٍ حَدِيثِهِ أَيْضًا فَأَنَت عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولِ مُجَرَّسَةٍ وَفِي حَدِيثِ التَّقَفِي وَهِي وَهِي نَاقَةٌ مُدَرَّبَةٌ \*

٥٤٧٠ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ

ساس الی الی الی عنکی، حماد بن زید (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، ابن ابی عمر، عبدالوہاب ثقفی، ابوب سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے باقی حماد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ عضباء بنی عقیل کے ایک شخص کی تھی، اور حاجیوں کے ساتھ جواد نشیال آگے رہا کرتی تھیں ان میں سے تھی، اور اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ عورت ایک او نشی کے باس آئی، جو غریب تھی اور ملائم اور ثقفی کی روایت میں ہے کہ باس آئی، جو غریب تھی اور ملائم اور ثقفی کی روایت میں ہے کہ وہ غریب او نشی سے کہ وہ غریب او نشی سے کہ وہ غریب او نشی سے کہ وہ غریب اور شقفی کی روایت میں ہے کہ وہ غریب او نشی تھی۔

۱۳۲۷ - یکی بن یکی تمیمی، یزید بن زریع، حمید، ثابت، حضرت انس (دوسری سند) ابن ابی عمر، مروان بن معاویه، فزاری، حمید، ثابت، حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت حمید، ثابت، حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے جارہا تھا، آپ نے دریافت کیا، اس کا کیا حال ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے پیدل چلنے کی نذر کی ہے، فرمایاالله تعالی اس کے اپنے نفس کوعذاب دینے سے بیاز ہے، اور تھم دیا تعالی اس کے اپنے نفس کوعذاب دینے سے بیاز ہے، اور تھم دیا کہ سوار ہوجا۔

۵ ۱۷ کار یجی بن ابوب اور قتیبه اور ابن حجر ، اساعیل بن جعفر ،

حُدْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتُوكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكُ عَلَيْهِ مَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ هَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ هَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ هَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَلْلَهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُوا لِلللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَ

١٧٤٦ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ خُدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

١٧٤٧ - وَحَدَّنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّئَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ حَدَّئَنِي الْمِصْرِيُّ حَدَّئَنِي الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ حَدَّئَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّهُ قَالَ نَذَرَتُ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ نَذَرَتُ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ نَذَرَتُ اللَّهِ اللَّهِ حَافِيةً فَالَ نَذَرَتُ أَنِي أَنْ اللَّهِ حَافِيةً فَالَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفَيْ وَسَلَّمَ أَسْتَفَيْقِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتِينَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتِينَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّ لِتَمْشُ وَلْتَرْكُبُ \*

١٧٤٨ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنَا الْمِنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الْبِنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بَنُ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ بَنُ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنِي أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبِي خَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبِي عَامِرِ الْحُهَنِيِ أَنَّ أَبِي عَامِرِ الْحُهَنِيِ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّئَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْحُهِنِي أَنَّهُ قَالَ الْخَرْتُ أَخْتِي فَلَاكُرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ مَفْلً حَدِيثٍ مَفْلً حَدِيثٍ مَفْلً حَدِيثٍ مَفْلً حَدِيثٍ مَفْلً وَزَادَ مُفْضَلً وَلَمْ يَذْكُر فِي الْحَدِيثِ حَافِيةً وَزَادَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةً \*

رَ عَالِمَ وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي الْحَلَقِمِ وَابْنُ أَبِي الْحَلَفِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَادَةً حَدَّثَنَا ابْنُ

عمروبن ابی عمرو، عبدالرحمن اعرج، حضرت ابو ہر برورضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ سہارالے کر چل رہاتھا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے دریافت کیا، اسے کیا ہوا ہے، اس کے بیٹوں نے علیہ وسلم نے دریافت کیا، اسے کیا ہوا ہے، اس کے بیٹوں نے عرض کیایارسول اللہ! اس پر نذر ہے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بڑے میاں! سوار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالی وسلم نے اور تیری نذر ہے میان! سوار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالی حجمے اور تیری نذر ہے بے نیاز ہے، الفاظ صدیث قتیہ اور ابن حجم ہیں۔

۲ ۲ کا۔ قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز دراور دی، عمروا بن الی عمرو ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت کرتے ہیں۔

2 سراللہ بن عیاش، بزید بن ابی صبیب، ابوالخیر، حضرت عقبہ بن عبر اللہ بن عیاش، بزید بن ابی حبیب، ابوالخیر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ میری بہن نے نذر کی، کہ میں بیت اللہ تک نظے بیان کیا کہ میری بہن نے نذر کی، کہ میں بیت اللہ تک نظے بیان کیا کہ میں وزیافت کرنے مجھے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان بارے میں دریافت کرنے کا تھم دیا، تو میں نے آپ سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا، پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو۔

رویت یہ بہت ہو ہی ہوں الفی عبدالرزاق، ابن جرتئ سعید بن ابی ایوب، بزید بن ابی حبیب، ابوالخیر، حضرت عقبہ بن عامر رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میری بہن نے نذر مانی، اور مفضل کی حدیث کی طرح روایت مروی ہے، باقی اس میں ننگے پاؤں چلنے کاذکر نہیں ہے اور اتنی زیادتی ہے کہ ابوالخیر عقبہ ہے جدا نہیں ہوتے تھے۔

9 سمار محد بن حاتم، ابن ابی خلف، روح بن عبادہ، ابن جریج، یجیٰ بن ابوب، بزید بن ابی حبیب سے اسی سند کے ساتھ

جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ\*

١٧٥٠ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ يُونَسُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَحْبَرَنِنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن شِمَاسَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقَّبَةً بْنِ عَامِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذُر كَفَّارَةُ الْيَمِينِ \*

روایت نقل کرتے ہیں، جس طرح کہ عبدالرزاق ہے روایت مروی ہے۔

• ۵ کا۔ ہارون بن سعید ایلی اور پوٹس بن عبدالاعلیٰ ، احمہ بن عیسلی، ابن و هب، عمر و بن حارث، کعب بن علقمه ، عبد الرسمن بن شاسه، ابوالخير، حضرت عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه سے روایت کرتے ہیں ،اور وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا نذر کا کفارہ بھی وہی ہے جو کہ فشم کا کفارہ ہے۔

( فا کدہ ) نذر مبہم حکماً فتم کے طریقتہ پرہے ، لیخی جو فتم کا گفارہ ہے وہ نذر گاہے ،ابن بطال بیان کرتے ہیں کہ یہی جمہور علائے کرام کامسلک ہے،اباگر محض بغیر عدد کے روزوں کی نبیت کی ہے، تو تین روزے رکھناواجب ہے،اوراگر صدقہ کی نبیت کی ہے تو دس مسکینوں کو صدقہ فطركے طریقہ پر کھانا کھلا ناواجب ہے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيمِ

## كتَابُ الْآيْمَان

(٢٢٣) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ البِهِ (٣٢٣) غَيْرِ اللهُ كِي فَتَم كَفَانِي كَي مما نعت \_

١٧٥١- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونَسَ ح و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآيَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ا۵۷ا۔ ابوالطاہر احمد بن عمرو بن سرح، ابن وہب، یولس ( دوسر ی سند ) حرمله بن یجیٰ، ابن و ہب، پولس، ابن شہاب، سالم بن عبدالله، بواسطه اینے والد ، حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که الله رب العزت متہبیں تمہارے آباء کی قشمیں کھانے سے منع کر تاہے، حضرت عمرٌ بیان کرتے ہیں کہ بخدامیں نے جب سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت سی تومیں نے آباء کی ندا پی طرف سے نہ سمسی اور کی طرف سے فتمیں کھائیں۔

نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا \*

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

1201۔ عبدالملک، شعیب، لیث، عقبل بن خالد۔ (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے باتی عقبل کی روایت میں یہ بھی ہے حضرت عمرٌ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ قشم سے منع کرتے ہیں، کبھی قشم نہیں اٹھائی، اور نہ ہی اس کا تکلم کیا ہے۔

ا 201- ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر و ناقد اور زہیر بن حرب، سفیان بن عیبینہ، زہری، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے اپنے باپ کی قشم کھاتے ہوئے سنا، بقیہ روایت بونس اور معمر کی روایت کی طرح مروی ہے۔

ما 20 او تتیہ بن سعید، لیف (دوسری سند) محمد بن رکح، لیث نافع ، حضرت عبداللد رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو چند سواروں میں پایا، اور حضرت عمر اپنے باپ کی قتم کھارہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا، اور فرمایا آگاہ ہو جاوکہ اللہ تعالی تمہیں تمہارے آباء کی قتمیں کھانے سے ہو جاوکہ اللہ تعالی تمہیں تمہارے آباء کی قتمیں کھانے سے منع کر تاہے، لہذا جو کوئی تم میں سے قتم کھانا ہی جا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قتم کھانا ہی جا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قتم کھائے یا خاموش رہے۔

۵۵ کا۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، بواسطہ اپنے والد۔ (دوسری سند) محمد بن مثنی، کیجی قطان، عبیداللہ۔ (تیسری سند) بشیر بن بلال، عبدالوارث، ایوب۔ (چوتھی سند) ابو کریب، ابواسامہ، ولید بن کثیر۔ (پانچویں سند) ابن ابی عمر، سفیان، اساعیل بن امیہ (چھٹی سند) ابن بی فدیک، ضحاک، ابن ابی ذئب۔ ١٧٥٢ - وَحَدَّنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّنِي عُقَيْلُ اللَّيْثِ حَدَّنِي عُقَيْلُ بَنُ خَالِدٍ ح و حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ قَالَا حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بْنُ حَمَيْدٍ قَالَا حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بْنُ حَمَيْدٍ قَالَا حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَهُو حَدِيثِ عُقَيْلٍ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْدُ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا وَلَا تَرَبُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا وَلَا تَرَبًا \* وَلَا تَكُلَّمْتُ بِهَا وَلَمْ يَقُلْ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا \* وَلَا تَكُلَّمْتُ بِهَا وَلَمْ يَقُلْ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا \* وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا وَلَمْ يَقُلْ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا \* وَلَا تَرَبًا \* وَلَا تَرَبًا \* وَلَا تَرَبًا فَلَا عَمْرٌ وَهُو يَحْدُلُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُمْرَ وَهُو يَحْلِفُ أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُمْرَ وَهُو يَحْلِفُ أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُمْرَ وَهُو يَحْلِفُ أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُمْرَ وَهُو يَحْلِفُ أَلِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُمْرَ وَهُو يَحْلِفُ أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْرَ وَهُو يَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْرَ وَهُو يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْرَ وَهُو يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ وَابْنُ أَبِي ذِنْبٍ حَ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ رَافِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ حُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ ابْنِ حُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبْنِ عُمْرَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

آلُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْأَوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْنُ يَحْيَى الْنَ يَحْيَى اللهِ أَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ وَاللهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلْمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ وَكَانَتُ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ اللَّهِ وَكَانَتُ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ اللَّهِ وَكَانَتُ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ اللَّهِ اللَّهِ وَكَانَتُ قُرَيْشٌ تَحْلِفُوا اللَّهِ وَكَانَتُ عُرَيْشٌ اللهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٧٥٧ - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ حِ وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ فَالِ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقَ \*

۱۵۵۱۔ یکی بن یکی اور یکی بن ایوب اور قتیبہ اور ابن حجر، اساعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہماہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے قشم کھانا چاہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی قشم نہ کھائے اور قریش اپنے باپ و اواکی قشمیں کھایا کرتے ہتے، تو آپ نے فرمایا اپنے آباء کی قشمیں مت کھاؤ۔

(ساتویں سند)اسحاق بن ابراہیم،ابن رافع، عبدالرزاق، ابن

جرتج، عبدالكريم، نافع ، حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

ر سول الله صلى الله عليه وسلم سے حسب سابق واقعہ مذ كور ہے۔

بی ابن و بہب، یونس (دوسری سند) حرملہ بن کی ، ابن و بہب، یونس (دوسری سند) حرملہ بن کی ، ابن و بہب، یونس، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کرتے بیل، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تم میں سے لات (بت) کی قتم کھالے تو ارشاد فرمایا جو شخص تم میں سے لات (بت) کی قتم کھالے تو اسے چاہئے کہ لاالہ الا اللہ کے، اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آتیر ہے ساتھ جو اکھیاوں گا، تو وہ صدقہ کرے۔

(فائدہ) کیونکہ اس نے وہ کام کئے جو کا فر کرتے ہیں،اس لئے کلمہ طیبہ اور توبہ استغفار ضروری ہے اور اس قشم کی صور توں میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں،اس پر قشم کا کفارہ واجب ہوگا، تاکہ اس کے گناہ کا تدارک ہوسکے۔

١٧٥٨ - وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ حِ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ

۵۸ اوزای (دوسری سند، ولید بن مسلم، اوزای (دوسری سند)
اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، زہری ہے اس
سند کے ساتھ روایت مروی ہے اور معمر کی حدیث یونس کی
روایت کے طریقہ پرہے، باتی اس میں رہے کہ اسے جا ہے کہ

صحیحمسلم شریف مترجمار دو (جلد دوم)

بهَذَا الْإِسْنَادِ وَحَدِيثُ مَعْمَرِ مِثْلُ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْء وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى قَالَ آبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَرْفُ يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَرْفُ يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى أَقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقُ لَا يَرُويِهِ أَحَدٌ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَلِلزُّهْرِيِّ نَحْوٌ مِنْ تِسْعِينَ حَدِيثًا يَرُويِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ \*

٩ ٥٧٥ - حَدَّثَنَا آَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ قُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ

الرحمن بن سمره قال قال رسول اللهِ صلى ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا بِالطَّواغِي وَلَا بِآبَائِكُمْ \*

کسی چیز کا صدقہ کرے اور اوزائی کی روایت میں ہے کہ جو شخص لات و عزی (بنول) کی قتم کھائے، ابوالحسین امام مسلم فرماتے ہیں کہ "تعال اقامرک فلیصدق" یہ لفظ زہری کے علاوہ اور کسی نے ذکر نہیں کئے اور یہ بھی بیان کیا کہ امام زہری نے تقریبانوے حدیثیں بہترین سندوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں کہ اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔

942ا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبدالاعلی، ہشام، حسن، حضرت عبدالاعلی، ہشام، حسن، حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنوں اور اپنے باپ دادوں کی قشمیں مت کھاؤ۔

باب (۲۲۴)جو شخص کسی کام کی قشم کھائے،اور

پھراس کے خلاف کواچھا شمجھے تواہیے کرے،اور

(فائدہ) باپ داداکا تذکرہ عادت کے موافق کر دیا، کیونکہ اکثر لوگ آباؤا جداد کی قشمیں کھاتے رہتے ہیں اور قشم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے بسبب اس کے کمال عظمت کے مختص ہے، لہٰذاقتیم کھانے میں اور کسی کواس کے مشابہ نہ کیا جائے، اس لئے صراحتۂ اس چیز کی ممانعت فرما دی کندافی المرقاق، اور سنن ابوداؤو، اور سنن نسائی میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اپنے آباء کی قشمیں نہ کھاؤاور نہ اپنی ماؤں کی ،اونہ بتوں کی قشمیں کھاؤ۔اور ایسی قشمیں کھاؤ جن میں تم سچے ہو۔

(٢٢٤) بَابِ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي، هُوَ حَيْرٌ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ \*

مَعُو حَيْرَ وَيَحَمَّرَ عَنَ يَمِينِهِ الْحَارِثِيُّ وَلَّنَيْهُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَاللَّفْظُ لِخَلَفٍ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَاللَّفْظُ لِخَلَفٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بِخَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَسَلَمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَسَلَمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيْنِ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ

وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ

قَالَ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أُتِيَ بِإِبِلِ فَأَمَرَ لَنَا

اپنی قسم کا کفارہ اداکر ہے۔

ہا ۔ انہ خلف بن ہشام، قتیبہ بن سعید، یکیٰ بن حبیب حارثی، حماد بن زید، غیلان بن جریر، ابو بردہ، حضرت ابو موکیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چند اشعریوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری لینے کے لئے آپ نے ارشاد فرمایا خداکی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں، چنانچہ دوں گا، اور نہ میرے پاس سواری ہے، کہ تمہیں دوں، چنانچہ جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہم تھہرے رہے اس کے بعد رسول اللہ حسلی اللہ تعالیٰ نے چاہم تھہرے رہے اس کے بعد رسول اللہ حسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ آئے، آپ نے ہمیں سفید

کوہان کے تین اونٹ دینے کا تھم دیا، چنانچہ جب ہم چلے تو ہم
نے کہا، یا ہم میں سے بعض نے کہا، اللہ تعالیٰ ہمیں برکت نہ
دے گاکیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور آپ سے سواری مانگی تو آپ نے قتم کھائی کہ
میں تہہیں سواری نہ دول گا، اور پھر ہمیں سواری دیدی، او گول
نے حضور سے اس کاذکر کیا تو فرمایا کہ میں نے تہہیں سوار نہیں
کیا، بلکہ اللہ نے تہہیں سوار کیا ہے، اور میں انشاء اللہ کسی چیز گ
قتم نہیں کھاؤں گاور پھر اس سے بہتر (دوسر اکام دیکھوں گا)
گریہ کہ اپنی قتم کا کفارہ اداکردوں گا، اور اس پر بہتر کام کوکر

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غَرِّ الذَّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ لَا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَأَتُوهُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللّهِ إِنْ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللّهِ إِنْ حَمَلَتُكُمْ وَإِنِّي وَاللّهِ إِنْ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الّذِي هُو مَنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الّذِي هُو مَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الّذِي هُو

(فاکدہ) مر قاۃ شرح مشکوۃ میں ہے کہ ایس شکل میں قتم توڑنا مستحب ہے جبکہ اس سے بہتر اور کوئی کام نظر آ جائے، جیسا کہ کوئی سخش اس بات کی قتم کھالے کہ اپنے والدین سے گفتگو نہیں کرے گا، تواس میں قطع رحم اور عقوق والدین ہے، توالیی شکل میں قتم توڑنا بہتر ہے، اور امام نووی فرماتے ہیں کہ قتم کھالینے کے بعد اگر اس کا توڑنا بہتر معلوم ہو تا تواسے توڑڈ الے، اور کفارہ اداکر سے اور اس پر تمام علائے کرام کا تفاق ہے، باتی امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفارہ قتم توڑنے کے بعد اداکیا جائے گا، اس سے قبل اداکر نادر ست نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

والتداهم بالسواب - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُريْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلَانَ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي حَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِي الْحُمْلَانَ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي حَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِي غَزْوَةُ تَبُوكَ فَقَلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابِي الْحُمْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ وَوَافَقْتُهُ وَهُو غَضْبَانُ وَلَا اللهِ أَنْ مَنْعِ رَسُولَ اللّهِ أَشْعُرُ فَرَحَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ وَجَدَ فِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ وَجَدَ فِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ وَجَدَ فِي رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ وَجَدَ فِي رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ وَجَدَ فِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ وَجَدَ فِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ وَجَدَ فِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ وَجَدَ فِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ وَجَدَ فِي

نَفْسِهِ عَلَيَّ فَرَحَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتَهُم

۱۲ کا۔ عبداللہ بن براداشعری، محمد بن علاء ہمدائی، ابواسامہ، برید، ابی بردہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری مانگنے کے لئے بھیجا، جبکہ وہ جیش عمرة بعنی غزدہ تبوک میں آپ کے ساتھ تھے، ہیں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہمراہیوں نے مجھے آپ کے پاس سواری مانگنے کے لئے بھیجا ہمراہیوں نے مجھے آپ کے پاس سواری مانگنے کے لئے بھیجا اور اتفاق یہ کہ جس وقت میں نے یہ عرض کیا، آپ غصہ میں اور اتفاق یہ کہ جس وقت میں نے یہ عرض کیا، آپ غصہ میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار فرمانے کی وجہ سے، اور دوسرے اس خیال سے کہ کہیں آپ کو میر کی وجہ سے، اور دوسرے اس خیال سے کہ کہیں آپ کو میر کی وجہ سے، اور دوسرے اس خیال سے کہ کہیں آپ کو میر کی وجہ سے ، اور دوسرے اس خیال سے کہ کہیں آپ کو میر کی وجہ سے رائح نہ موا ، وی باخیہ میں ساتھیوں کے پاس آیا۔ اور رسول اللہ صلی

الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَلْبَتْ إِلَّا سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِي أَيْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسَ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَجبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوكَ فَلُمَّا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُدُ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنَ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرينَيْن لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَتِنْدٍ مِنْ سَعْدٍ فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أُصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ أُو قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلَكُمْ عَلَى هَوُلَاء فَارْكَبُوهُنَّ قَالَ أَبُو مُوسَى فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَوُلَاء وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ ۗ وَمَنْعَهُ فِي أُوَّل مَرَّةٍ ثُمَّ إعْطَاءَهُ إِيَّايَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَظُنُّوا أَنَّى حَدَّثْتُكُمْ شَيْتًا لَمْ يَقُلْهُ فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَر مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوْا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثُوهُمْ بِمَا حَدَّثُهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى سُوَاءً \*

الله عليه وسلم نے جو مجھ ہے فرمایا تھا، وہ ان ہے بیان کر دیا، پچھ دیر ہی میں تھہر اتھا کہ حضرت بلانؓ کی میں نے آواز سنی، کہ وہ یکار رہے ہیں، عبداللہ بن قیس (یہ ان کا نام ہے) میں نے جواب دیا، انہوں نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمهمیں بلارہے ہیں، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ جوڑالے اور یہ جوڑا، اور یہ جوڑائے، چھ او نوں کے متعلق فرمایا جو کہ آپ نے اس وقت حضرت سعدٌ ہے خریدے تھے اور انہیں ایپے ساتھیوں کے پاس لے جا،اور ان سے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے ،یا فرمایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمہیں میہ سواریاں دی ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان سب او نٹوں کو اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمہیں یہ سواریاں دی ہیں تحكرييں حمهميں اس وقت تک نہيں حصورُ وں گا، تاو قتيکه تم ميں سے سیچھ آدمی میرے ساتھ ان لوگوں کے باس نہ چلیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی گفتگو سی ہے، جب کہ میں نے تمہارے کئے سواریاں مانگی تحمیں کہ آپ نے پہلی مرتبہ انکار فرمادیا، پھراس کے بعد مجھے یہ سواریاں دیں ، تم بیہ خیال نہ کرنا کہ میں نے تم سے وہ کہہ دیا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، میرے ساتھیوں نے کہا، خدا کی قشم تم ہمارے نزدیک سیجے ہو، آ اور ہم وہی کریں گے جوتم چاہو گے ، پھر ابو موس ان میں ہے چند آدمیوں کو لے کر ان لوگوں کے پاس گئے، جنہوں نے حضورً ہے اولاً انکار سنا تھا، اور پھر آپ کا دینا دیکھا، چنانچہ ان لو گوں نے ابو موسٰی کے ساتھیوں سے وہی بیان کیا جو کہ ابو موسی نے ان سے بیان کیا تھا۔ ٦٢ ١٤ ابوالربيع عتكي، حماد بن زيد، ايوب، ابو قلابه، قاسم بن

عاصم، زہرم جری ہے مروی ہے کہ ہم حضرت ابو موسٰیؓ کے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

١٧٦٢ - حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ زَهْدَمِ الْحَرْمِيِّ قَالَ أَيُّوبُ وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظَ مِنْي لِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كَنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَحَاجٍ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ شَبِيةٌ بِالْمُوَالِي فَقَالَ لَهُ هَلُمَّ فَتَلَكَّأَ ۚ فَقَالَ هَلُمَّ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ فَقَالَ هَلُمَّ أُحَدِّثْكَ عَنْ ذَلِكَ إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدَِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ بِنَهْبِ إِبِلِ فَدَعَا بِنَا فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرٌّ الذَّرَيُ قَالَ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ أَغْفَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا يُبَارَكُ لَنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا أَفَنَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِين فَأَرَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوًّ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ \*

١٧٦٣ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمِ الْحَرْمِيِّ قَالَ كَانَ

یاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے اپناد ستر خواں منگوایا،اس پر مرغ کا گوشت تھاءا یک شخص بی تیم اللہ میں ہے سرخ رنگ کا جیسا کہ غلام ہوتے ہیں آیا، ابو موسیؓ نے اس سے کہا، آؤ (لیعنی کھانا کھاؤ)اس نے بچھ تامل کیا، حضرت ابو موسیؓ نے کہا، آؤ کیونکہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ گوشت کھاتے دیکھا ہے، وہ بولا کہ بیں نے مرغ کو گندگی کھاتے دیکھاہے، تو مجھے کھن آئی اس لئے میں نے قشم کھانی ہے کہ اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا، حضرت ابو موسیؓ نے کہا، تو آؤ میں تم ہے قسم کی حدیث بھی بیان کر تا ہوں، میں رسول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم کی خدمت میں اینے چنداشعری ساتھیوں کے ساتھ سواری لینے کے لئے آیا، آپ نے فرمایا، خدا کی قشم میں حمہیں سواری نہیں دوں گا،اور نہ میرے پاس سواری موجو دہے، سوجس قیدر منظور خدا تھاہم تھہرے رہے ،اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ لوٹ میں آئے آپ نے ہمیں بلا بھیجا، اور یانچ اونٹ سفید کوہان کے ہمیں دینے کا حکم دیا،جب ہم چلے توہم میں ہے ایک نے دوسرے ہے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قشم یاد نہیں دلوائی، جو آپ نے کھائی تھی، ممکن ہے کہ اس میں ہمیں برکت حاصل نہ ہو، پھر ہم آپ کی طرف لوٹے اور کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آی کے باس سواری کے لئے آئے تھے، اور آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہمیں سواری نہ دیں گے پھر آپ نے ہمیں سواری دیدی، توکیا آپ این قتم بھول گئے، فرمایا بخدااگر اللہ نے جاہا تو میں تو کوئی قشم نہ کھاؤں گا، پھراس سے بہتر دوسر ی چیز دیکھوں گا تو جو بات بہتر ہو گی، وہ کروں گا اور قشم کھول دوں گا، تم جاؤ

حمهیں اللہ تعالیٰ نے سواری دی ہے۔

٣٠ ١٤. ابن ابي عمر، عبدالوباب تنقفي، ابوب، ابو قلابه، قاسم

تمیمی ، زہدم جرمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،

انہوں نے کہا کہ جا رے قبیلہ تعنی جرم اور قبیلہ اشعر کے

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

ور میان بھائی چارہ اور پیار محبت تھی تو ہم ایک بار حضرت ابو۔ موسٰی اشعریؓ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کے سامنے کھانالایا گیا،

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

موئی اشعری کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کے سامنے کھانالایا گیا،
جس میں مرغ کا گوشت تھااور حسب سابق روایت مروی ہے۔
۱۹۷۷۔ علی بن حجر سعدی، اور اسحاق بن ابراہیم، ابن نمیر،
اساعیل بن علیہ ،ایوب، قاسم تمیمی، زہدم جرمی، (ووسری سند)
ابن ابی عمر، سفیان، ایوب، ابوقلا بہ تمیمی، زہدم جرمی (تیسری سند) ابو بکر بن اسحق، عفان بن مسلم، وہیب، ابوب، ابی قلاب،
قاسم زہدم جرمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں،
انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تنالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حماد بن زیدکی روایت کی طرح حدیث مروی ہے۔
تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حماد بن زیدکی روایت کی طرح حدیث مروی ہے۔

1270۔ شیبان بن فروخ، صعق بن حزن، مطروراتی، زہرم جری رضی اللہ تعالیٰ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو موسی اشعریؓ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ مرغ کا گوشت کھارہے تھے،اور سب سابق روایت مروی ہے اورا تنی زیادتی ہے کہ آپ نے فرمایا، بخدامیں نہیں بھولا۔

۱۷۲۱۔ اسحاق بن ابراہیم، جریر، سلیمان تیمی، ضریب بن نقیر قیسی، زہرم، خضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری مانگنے آئے، آپ نے فرمایا، میرے پاس سواری دینے سواری دینے

سواری ماسے اے، آپ سے سرمایا، سیر سے یا سواری دیے کے لئے نہیں ہے، اور خداکی قتم میں تم کوسواری نددوں گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چتکبری کوہان والے تین اونٹ ہمارے یاس بھیجے، ہم نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں سواری مانگنے کے لئے گئے تھے اور آپ نے نتے اور آپ نے سے دیں گے، چنانچہ میں سواری نہیں دیں گے، چنانچہ ہم آپ کے باس آئے اور آپ کواس کی اطلاع دی تو آپ نے

وَإِخَاءٌ فَكُنّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ \* اللّهُ فَا كُرَ نَحْوَهُ \* وَحَدَّتَنِي عَلِي بَنْ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرِ عَنْ إِسْمَعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمَ الْحَرْمِيِّ عَنْ زَهْدَمَ الْحَرْمِيِّ عَنْ زَهْدَمَ الْحَرْمِيِّ عَنْ زَهْدَمَ الْحَرْمِيِّ عَنْ زَهْدَمَ الْحَرْمِي عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْوَ لَهُ عَنْ زَهْدَمَ الْحَرْمِي عَنْ أَيْوِ بَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَفَّالُ بْنُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَفَّالُ بْنُ مَسْلِمٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَيِي قِلَابَةَ مَسْلِمٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَيِي قِلَابَةَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَيِي قِلَابَةَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَهُيْبُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَيِي قِلَابَةَ مُوسَى وَاقْتَصُولُ جَمِيعًا الْحَدِيثِ بَمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ \* حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ \* وَمَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ \*

بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدُّ

١٧٦٥ - وَحَدَّنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّنَنَا السَّعْقُ يَعْنِي ابْنَ حَزْنَ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا وَهُوَ الْحَرْمِيُّ قَالَ دَخُلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَاكُلُ لَحَرْمِيُّ قَالَ دَخُلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَاكُلُ لَحَمْ دَجَاجِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَنَحْوِ يَأْكُلُ لَحُمْ دَجَاجِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَنَحْوِ يَأْكُلُ لَحُمْ وَزَادَ فِيهِ قَالُ إِنِي وَاللَّهِ مَا نَسِيتُهَا \* حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِيهِ قَالُ إِنِي وَاللَّهِ مَا نَسِيتُهَا \* حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِيهِ قَالُ إِنِي وَاللَّهِ مَا نَسِيتُهَا \*

حَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ نُقَيْرِ جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ نُقَيْرِ الْقَيْسِيِّ عَنْ رَهْدَم عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ الْقَيْسِيِّ عَنْ زَهْدَم عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ الْقَيْسِيِّ عَنْ زَهْدَم عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ أَنَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَا الْعَلَى عَلِي يَعِينَ أَرَى الْمَا اللَّهُ عَلَى يَعِينَ أَرَى الْمَا اللَّهُ عَلَى يَعِينَ أَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا الْعَلَى الْمَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا الْعَلَى الْمَا اللَّهُ عَلَى الْمَا اللَّهُ عَلَى الْمَا الْعَلَى الْمَا الْمَا الْعَلَى الْمَا الْعَلَى الْمَا الْعَلَى الْمَا الْمَا الْعَلَى الْمَالَةُ الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ عَلَى الْمَا الْمَا الْمَا الْع

غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ \*

١٧٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ عَنْ زَهْدَمٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ السَّلِيلِ عَنْ زَهْدَمٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مُشَاةً فَأَتَيْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ بِنَحْو حَديث جَري \*

نَسْتَحْمِلُهُ بِنَحْو حَدِيثِ جَرِيرٍ \* مَرُّوانُ بِنُ مَعَاوِيَةً الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بِنُ مَرُّوانُ بِنُ مُعَاوِيَةً الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بِنُ مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةً الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بِنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى يَمِينِ عَلَي يَمِينِ عَلَى اللَّهِ عَلَي يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَيْكَفَرْ عَنْ عَلَى يَمِينِ فَرَاكَ عَنْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَيْكَفَرْ عَنْ عَلَى يَمِينِ فَرَاكَ عَنْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَيْكَفَرْ عَنْ عَلَى يَمِينِ فَرَاكَ عَنْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَيْكَفَرْ عَنْ عَلَى يَمِينِ فَرَاكَ عَنْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَيْكَفَرْ عَنْ عَلَى يَمِينَ فَرَاكَ عَنْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَيْكَفَرْ عَنْ عَلَى يَمِينِ فَرَاكَ عَنْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَيْكَفَرْ عَنْ عَنْ عَنْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَيْكَفَرْ عَنْ

١٧٦٩ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهُ وَلْيَفْعَلْ\*

. ١٧٧٠ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْغَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

فرمایا میں کوئی قشم نہیں کھاتا، گریہ کہ اس سے بہتر چیز کو پاتا ہوں، تو پھرای کو کرلیتاہوں۔

2121۔ محمد بن عبدالاعلی تیمی، معتمر ، بواسطہ اپنے والد، ابوالسلیل، زہدم، حضرت ابو موی اشعری رضی اللہ تعالی عن سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ ہم بیادہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری ما تگنے کے لئے آئے اور جریری روایت کی طرح بیان کیا۔

۲۸ کا۔ زہیر بن حرب، مروان بن معاویہ فزاری، بزید بن کیسان، ابوحازم، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیرہوگئ، پھر وہ اپنے گھر گیا، بچوں کو دیکھا کہ وہ سو گئے ہیں، اس کی بیوی کھانا لے کر آئی، تواس نے قتم کھالی کہ میں اپنے بچوں کی وجہ سے کھانا نہیں کھاؤں گا پھر اسے کھالینا میں مناسب معلوم ہوا، اور اس نے کھالیا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس چیز کا تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس چیز کا تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس چیز کا بہتر نظر آئے تواسے کے متعلق قتم کھالے پھر اور گوئی بات اس سے کوئی کی بات اس سے کہتر نظر آئے تواسے کر لے اور اپنی قتم کا کفارہ دے۔

19 کا۔ ابوالطاہر ، عبداللہ بن وہب، مالک، سہیل بن ابی صالح بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہر رہے وضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی بات کے متعلق فتم کھائے اور پھر اس سے بہتر کوئی اور بات معلوم ہو تواپی فتم کا کفارہ اداکرے، اور اسے کرلے۔

• کے کا۔ زہیر بن حرب، ابن ابی اولیں، عبد العزیز بن مطلب، سہیل بن ابی صالح، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابو ہر رو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی چیز کے متعلق قشم کھالے اور

اختیار کرے اور اپنی قسم کا کفارہ اداکر دے۔ ۱۷۷۱۔ قاسم بن زکریا، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، سہیل سے اس سند کے ساتھ مالک کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے کہ اپنی قسم کا کفارہ لداکرے، اور جو بہتر بات اسے نظر آئے وہ کرے۔

بھراس کے علاوہ اور کوئی چیز اس ہے بہتر دیکھے تواس بہتر چیز کو

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

الا کا ۔ قتیبہ بن سعید، جریر، عبدالعزیز بن رقیع، تمیم بن طرفہ بیان کرتے ہیں کہ حفرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سائل آیااور ان ہے ایک غلام کی قیمت کا، یا کوئی حصہ اس کی قیمت کا مانگا، عدیؓ بولے میرے پاس تجھے دینے کے لئے پچھ نہیں ہے مگر میر ی زرہاور خود موجود ہواور اپنے گھر والوں کو میں تجھے دینے کے لئے لکھتا ہوں، مگر وہ راضی نہ ہوا، حضرت عدیؓ کو غصہ آگیااور کہا خدا کی قتم میں راضی نہ ہوا، حضرت عدیؓ کو غصہ آگیااور کہا خدا کی قتم میں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہو تا کہ آئر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہو تا کہ آئے فرمار ہے تھے کہ جو شخص کسی چیز کے متعلق قتم کھائے اور پہیز گاری کی ویکھے تو زیادہ پر ہیز گاری والی بات اس سلے زیادہ پر ہیز گاری کی ویکھے تو زیادہ پر ہیز گاری والی بات اس سلے زیادہ پر ہیز گاری کی ویکھے تو زیادہ پر ہیز گاری کی ویکھا کھوں تا کہ سے سے بین کی ویکھا کھوں تا کہ سے بینہ سے کہ بین کا کہ کو بین کی ویکھا کھوں تا کہ کو بین کے کہ بین کی دوسر کی ہو کھوں تا کہ کا کہ کو بین کی دوسر کی بین کی دوسر کی ہو گھوں کے کہ کو بین کی دوسر کی ہو گھوں کے کہ کو کی دوسر کی ہونے کے کہ بین کی دوسر کی ہونے کی دوسر کی دیکھا کے کو کھوں کی دوسر کی دوسر کی ہونے کی دوسر کی د

بہتر چیز کو کرنے اور اپل میں کو چھوڑ دے۔ ۱۷۵۷۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، محمد بن طریف بجل، محمد بن فضیل، اعمش، عبدالعزیز بن رفیع، تمیم طائی، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خُيرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ \* الْفَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ حَدَّثَنِي الْفَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنِي حَدِيثٍ مَالِكٍ فَلْيُكَفِّرُ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ \* مَالِكٍ فَلْيُكَفِّرُ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ \* مَالِكٍ فَلْيُكَفِّرُ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ \* مَالِكٍ فَلْيُكَفِّرُ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ \*

حَلَفَ عَلَى يَمِينَ فَرَأَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا

مَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ رُفَيْعِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ رُفَيْعِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ حَادِم أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِم فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِي خَادِم فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِي حَادِم فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِي وَمِعْفَرِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِي وَمِعْفَرِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِي فَلَمْ وَمِعْفَرِي فَقَالَ أَمَا وَاللّهِ لَا فَلَمْ يَرْضَ فَغَضِبَ عَدِيٌّ فَقَالَ أَمَا وَاللّهِ لَا أُعْطِيكَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى يَمِينِ ثُمَّ وَاللّهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ ثُمَّ رَأَى أَتَى اللّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقُوكَ مَا حَنَّتُ لَا عَلَى يَمِينِ ثُمَّ رَأَى أَتَقَى لِلّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَقْوَى مَا حَنَّتُ لَيْعِينِ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَقْوَى مَا حَنَّتُ لَا عَلَى يَمِينِ ثُمَّ لَكُولُ اللّهِ عَنْهَا فَلْيَأْتِ التَقْوَى مَا حَنَّالَ لَيْعِينِ ثُلُ اللّهِ عَنْهَا فَلْيَأْتِ التَقْوَى مَا حَنَّاتُ يَعِينِ ثُمَ

١٧٧٣ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ تَمْدِمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ فَرَأَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ اللَّهِ عَلَى يَمِينَ فَرَأَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ اللَّهِ عَلَى يَمِينَهُ \* اللَّهِ عَنْرُ وَلْيَتُرُكُ يَمِينَهُ \*

١٧٧٤ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ طُرِيفٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيًّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيً

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ \*

٥١٧٧- وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُحَمَّدُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمَ بْنِ حَاتِمَ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْهَ عَلَيْهِ وَلَلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ اللْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالِهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللْهُ عَلَيْهِ وَاللْكُوا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِهُ إِلْهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا

قَالَا حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّنَنَا شُعْبَهُ عَنْ اللهِ عَنْ تَمِيم بْنِ طَرَفَةَ قَالَ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِيم بْنِ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيًّ بْنَ حَاتِمٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مَافَةَ دِرْهُم وَأَنَا ابْنُ مِافَةَ دِرْهُم وَأَنَا ابْنُ مَافَةَ دِرْهُم وَأَنَا ابْنُ مَافَةَ دِرْهُم وَأَنَا ابْنُ مَافَةً دِرْهُم وَأَنَا ابْنُ حَاتِم وَاللهِ لَا أَعْطِيكَ ثُمَّ قَالَ لُولًا أَنِي مَافَةً وَرُهُم وَأَنَا ابْنُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْنَ مُن حَلَفَ عَلَى يَمِينِ ثُمَّ رَأَى حَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الذِي هُو خَيْرٌ \*

١٧٧٧ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ سَمِعْتُ عَدِيًّ بْنَ حَاتِمٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَذَكَرَ مِثْلَةُ وَزَادَ وَلَكَ أَرْبَعَمِائَة فِي عَطَائِي \*

أرْبَعمِائَة فِي عَطَائِي \*

رُوحَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کوئی تم میں ہے قتم کھالے پھراس سے بہتر کوئی چیز دیکھے تو اپنی قتم کا کفار ہاداکرےاوراس بہتر کوا ختیار کرے۔

24 کا۔ محمد بن طریف، محمد بن فضیل، شیبانی، عبد العزیز بن رفع، تمیم طائی، حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا، آپ فرمارہ سے تھے اور حسب سابق روایت مروی ہے۔

۲۷۷۱۔ محمد بن مثنی اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ساک
بن حرب، تمیم بن طرفہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی
عنہ سے مروی ہے کہ ایک مختص ان کے پاس سو درہم مانگنے
کے لئے آیا، انہوں نے فرمایا تو مجھ سے سو درہم مانگنا ہے اور
میں حاتم کا بیٹا ہوں، خدا کی قشم میں تجھے نہیں دوں گا(ا)، پھر
فرمایا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے
ہوئے نہ سناہو تاکہ جو مختص کسی کام کے لئے قشم کھالے اور پھر
اس سے بہتر کوئی دوسر اکام معلوم ہو تو بہتر کوکر لے۔

2221۔ محمد بن حاتم، بہز، شعبہ، ساک بن حرب، تمیم بن طرفہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک آومی نے ان سے پچھ طلب کیااور حسب سابق روایت مروی ہے اور بیر زیادہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تو میری عطاسے حیار سودر ہم لے۔

۸۷۷۱۔ شیبان بن فروخ، جریر بن حازم، حسن، حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے

(۱)اس جملہ کی وضاحت رہے کہ وہ سائل جانتا تھا کہ حضرت عدیؓ کے پاس دراھم نہیں ہیں پھر بھی اس نے سوال کر لیا تواس پر حضرت عدیؓ نے ناراض ہو کر فرمایا کہ مجھے پتاہے کہ میرے پاس کچھ نہیں اور یہ بھی جانتاہے کہ میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں اور میرے لئے کسی کے سوال کے جواب میں انکار کرنابہت مشکل ہو تاہے تو پھر بھی سوال کر تاہے اس لئے نہ دینے کی قشم کھائی۔

وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِينَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينَ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرْ عَنْ عَلَى يَمِينِكَ وَأَثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ قَالَ آبُو أَحْمَدَ يَمِينِكَ وَأَثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ قَالَ آبُو أَحْمَدَ الْحُلُودِيُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَاسَرُ حَسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَدِيثِ \*

١٧٧٩ - حَدَّنَيْ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّنَا هُسْئِمْ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورِ وَحُمَيْدٍ ح و حَدَّنَنا هُسْئِمْ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورِ وَحُمَيْدٍ ح و حَدَّنَنا هُسْمَاكِ بْنِ عَطِيَّةً وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهِشَامِ بْنِ مَسَاكِ بْنِ عَطِيَّةً وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ فِي آخرِينَ ح و حَدَّنَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَسَّانَ فِي آخرِينَ ح و حَدَّنَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَسَّانَ فِي آخرِينَ ح و حَدَّنَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ مَنَّ اللهِ عَنْ عَبْدِ المَعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ ح و حَدَّنَنا عُفْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعُمِّيُ حَدَّنَنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ وَمَلَمْ وَلَا الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ وَمَلَمْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ وَمَلَمْ وَلَوْسَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ وَمَلَمْ وَمَنْ أَبِيهِ وَكُونُ الْإِمَارَةِ \*

(٢٢٥) بَاب يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ \*

١٧٨٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَ يَحْيَى وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِح و قَالَ عَمْرٌ و حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي كُلُهِ مَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُولَا اللَّهِ صَلَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُولِكُ اللَّهِ صَلَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ وَسَلَّمَ يَمِينُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ \*
 قَالَ عَمْرٌ و يُصَدِّقُكُ بِهِ صَاحِبُكَ \*

فرمایا، اے عبد الرحلیٰ عکومت کی در خواست نہ کر، کیونکہ اگر در خواست کے بعد تھے ملی تو تیر ہے سپر دکر دی جائیگی، اور اگر بغیر در خواست کے تھے ملی تو پھر اس کے متعلق تیر کی مدد کی جائے گی، اور جب تو کسی چیز پر قسم کھالے، پھر اس کے خلاف بہتر دیکھے تو قسم کا کفارہ دے اور جو بہتر معلوم ہو اسے کر، ابواحد جلودی نے بیان کیا کہ ہم سے ابوالعباس الماسر جسی نے فیبان بن فروخ کے واسطہ سے بیر دوایت نقل کی ہے۔ فیبان بن فروخ کے واسطہ سے بیر دوایت نقل کی ہے۔ محادری، منصور اور حمید۔ ودسری سند) ابو کامل جہ حدری، حماد بن زید، ساک بن دوسری سند) ابو کامل جہ حدری، حماد بن زید، ساک بن عطیہ، یونس بن عبید، ہشام بن حسان۔

(تیسری سند) عبیداللہ بن معاذمعتمر بواسطہ اپنے والد (چوتھی سند) عقبہ بن مکرم عمی، سعید بن عامر، سعید، قبادہ، حسن، حضرت عبد الرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق حدیث مروی ہے باقی معتمر کی روایت میں حکومت کاذکر نہیں ہے۔

باب (۲۲۵) قشم، قشم کھلانے والے کی نیت کے مطابق ہو گی۔

۱۷۸۰۔ یکی بن یکی اور عمر و ناقد ، ہشیم بن بشیر ، عبداللہ بن الی صالح ، بواسطہ اپنے والد حضرت ابو ہر سرہ رضی اللہ تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہایا ہے کہ تیری متم اپنی چیز کے مطابق ہوگی جس پر تیراساتھی تیری تصدیق کرے گااور عمرو کی روایت میں "یصد قک بہ صاحبک" کے لفظ ہیں۔

(فائدہ) بالا جماع ان احادیث کا مطلب رہ ہے کہ اگر قاضی یا حاکم کس سے قشم لے اور اپنے آپ کو بچانے کے لئے جھوٹی قشم کھالے تو عذاب الٰبی کاد ہی مور د ہوگا۔

ا ۱۷۸۱ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هُسَيْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ قَالَ قَالَ وَالَهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ \*

(٢٢٦) بَابِ الِاسْتِثْنَاءِ \*

ا ۱ کا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، یزید بن ہارون ، ہشیم ، حماد بن ابی صالح ، بواسطہ اپنے والد ، حضرت ابو ہر ریوه رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری فتم اسی چیز کے مطابق ہوگی جو تیرے ساتھی کی نبیت ہوگی۔

باب (۲۲۷) قسم میں انشاءاللہ کہنا۔

الیوب محمر، حضرت الوہر روه رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساٹھ بیبیاں تصیں انہوں نے فرمایا کہ میں سب کے پاس ایک ہی رات میں جاؤں گا اور سب فرمایا کہ میں سب کے پاس ایک ہی رات میں جاؤں گا اور سب کے استقر ارحمل ہو جائے گا اور پھر ان میں سے ہر ایک لڑکا جنگی، جو شہسوار ہو کر الله تعالی کے راستہ میں جہاد کرے گا (پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ان سب کے پاس گئے) گر ایک عورت کے علاوہ اور کوئی حاملہ نہیں ہو ئیں اور اس عورت نے فرمایا، محمی آ دھا بچہ جنا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام آگر انشاء الله کہتے تو ہر عورت ایک بچہ جنتی سلیمان علیہ السلام آگر انشاء الله کہتے تو ہر عورت ایک بچہ جنتی سلیمان علیہ السلام آگر انشاء الله کہتے تو ہر عورت ایک بچہ جنتی حو شہسوار بن کر انله تعالی کے راستے میں جہاد کر تا۔

الآ کا۔ محمد بن عباد، ابن ابی عمر، سفیان، ہشام بن جیر، طاؤس، حضرت ابوہر برہ و ضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات ہیں ستر عور توں کے پاس ہو آؤل گاور ہرا یک ان میں سے ایک بچہ جنے گی، جواللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرے گاان کے ساتھی یا فرشتے نے کہا، انشاء اللہ کہہ لو، جہاد کرے گاان کے ساتھی یا فرشتے نے کہا، انشاء اللہ کہہ لو، کین انہوں نے نہ کہااور وہ بھلا دیئے گئے، چنانچہ ان عور توں میں سے کسی کے کوئی بچہ بیدا نہیں ہوا، سوائے ایک عورت میں سے کسی کے کوئی بچہ بیدا نہیں ہوا، سوائے ایک عورت کے اس کے بھی آدھا بچہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَتُ وَكَانَ ذَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ \*

كتاب الأيمان

١٧٨٤ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ \* النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ \* النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ \* النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سَلَيْمَانُ بْنُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سَلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأُطِيفَنَ اللَّهُ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ دَاوُدَ لَأُطِيفَنَ اللَّهُ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ دَاوُدَ لَأُطُوفِ مَنْهُنَّ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى سَبْعِينَ اللَّهِ فَقِيلَ لَهُ الْمُؤَاةِ مِنْهُنَ عَلَلْهُ فَلَمْ يَقُلُ فَأَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَلِدُ مَنْهُنَ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةً نِصْفَ إِنْسَانَ قَالَ فَقَالَ فَقَالَ مَنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةً نِصْفَ إِنْسَانَ قَالَ فَقَالَ مَنْهُنَ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةً نِصْفَ إِنْسَانَ قَالَ فَقَالَ وَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُو قَالَ إِنْ شَاكًا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُو قَالَ إِنْ شَالًا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُو قَالَ إِنْ شَاكًا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُو قَالَ إِنْ قَالَ إِنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُو قَالَ إِنْ

شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَتْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ \*

الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ اللَّهِ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ يُقَالِ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَ يَقَالُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَ فَيُ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَ مَنَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَ عَمْمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلُ مِنْهُنَ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً فَجَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلُ وَايْمُ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ فَخَاءَتُ بِشِقً رَجُلٍ وَايْمُ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرْسَانًا أَجْمَعُونَ \*

ار شاد فرمایا که اگر وه انشاء الله کهه لیتے توان کی بات نه جاتی اور ان کا مقصد بھی پوراہو جاتا۔

۱۷۸۷- ابن ابی غمر، سفیان، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے حسب سابق روایت مروی ہے۔

۱۵۸۵۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق بن ہام، معمر، ابن طاؤس،
بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان
کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤڈ نے فرمایا کہ آج رات
میں ستر عور توں کے پاس ہو آؤں گا، کہ ہر ایک ان میں سے
ایک بیٹا جنے گی، جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرے گا، ان
سے کہا گیا کہ انشاء اللہ کہہ لیس، انہوں نے نہ کہا، چنانچہ رات کو
سب کے پاس ہو آئے، ایک عورت کے علاوہ اور کئی نے بچہ
نہیں جنا، اس نے بھی آدھا بچہ جنا، رسول اگرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ انشاء اللہ کہہ لیتے تو جان بھی نہ
ہوتے، اور ان کی حاجت بھی پوری ہوجاتی۔

الا الرائد المرس الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه حضرت ابو ہر یرہ رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، سلیمان بن داؤڈ نے فرمایا آج رات میں نوے عور توں کے پاس جاؤں گااور ہرایک سے ایک شہسوار پیدا ہوگا، جو الله تعالی کے راستہ میں جہاد کرے گا، ان کے ساتھی نے کہا کہ انشاء الله کہد لو، انہوں نے انشاء الله نہیں کہا اور سب عور توں کے پاس گے اور ایک عورت کے علاوہ کوئی حالمہ نہیں ہوئی، اس نے اور ایک عورت کے علاوہ کوئی حالمہ نہیں ہوئی، اس نے ہوان ہے، اگر بچہ جنا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محم کی جان ہے، اگر وہ انشاء الله کہتے توسب کے سب الله تعالیٰ کے راستہ میں سوار ہو کر جہاد کرتے۔

(فا کدہ)مشیت الہی اس بات کی متقاضی تھی،اس لئے انہیں لفظ انشاء اللہ کہنے کا خیال نہیں رہایہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے تفویض الی اللہ کو ضروری نہیں سمجھا، بعض روایات میں ساٹھ اور بعض میں ستر اور نوے تعداد آر ہی ہے،اس میں کسی قشم کا کوئی تعارض نہیں ہے

والله الغني وانتم الفقراء (مترجم)

کیونکہ قلیل کے بیان کرنے سے کثیر کی تفی نہیں ہوا کرتی اور ساتھی ہے مراد فرشتہ ہے کیونکہ سیجے بخاری میں اس طرح روایت مذکور ہے اور نیز بخاری میں دوسرے مقام پر صاحب کی تفسیر سفیان بن عیبینہ نے فرشتہ ہی کی ہے،اور بیہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے قبضہ قدرت میں کوئی چیز نہیں ہوتی چہ جائیکہ اولیاء کرام کسی کو اولاد دیں یا حاجات پوری کریں، جملہ امور کا ئنات اسی ذات وحدہ لاشریک کے قبضہ قدرت میں ہیں، جے جاہے دےاور جے جاہے نہ دے کوئی نبی ہویاولی کسی کے قبضہ میں پچھ نہیں ہے سب کے سب ای کے محتاج ہیں۔

> ١٧٨٧- وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حُدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَلُّهَا تَحْمِلُ غُلَامًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ \*

> (٢٢٧) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِين فِيمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا ليْسَ بحَرَامٍ \*

١٧٨٨ - حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بُّن مُنبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ \*

(٢٢٨) بَابِ نَذْرِ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ

٩ ١٧٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ

لِزُهَيْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ

٨٨٤ اله سويد بن سعيد، حفص بن ميسره، موسىٰ بن عقبه، ابوالزناد ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بیان کیا کہ ہر ایک ان ہے ایک لڑ کا جنے گی جواللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرے گا۔

معجیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

باب(۲۲۷)اگر فشم ہے گھروالوں کا نقصان ہو تو قشم کانہ توڑنا ممنوع ہے بشر طیکہ وہ کام حرام نہ

۸۸۷ا\_ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، جام بن منبه، ان

مر ویات سے تقل کرتے ہیں جوان سے حضرت ابوہر رہ نے ر سول الله صلی الله علیه و سلم سے تقل کی ہیں ،ان چند احادیث میں سے بیہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قشم تم میں ہے کسی کااپنی قشم پر جے رہناجو کہ اس نے اینے گھروالوں کے حق میں کھائی ہے۔اس کے لئے خدا تعالیٰ

کے نزدیک زیادہ گناہ کا باعث ہے اس قشم کے کفارہ ادا کرنے ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ (فائدہ) بعنی ہر چند نشم کا پورا کرناہے مگر ایسی قشم کی جس میں گھروالوں کا نقصان ہو تو پھراس کا توڑنا واجب ہے، بشر طیکہ قشم کے توڑنے

ے کسی گناہ کاار تکاب نہ ہوتا ہو ،اور اپنی قشم کا کفارہ اداکرے۔واللہ اعلم بالصواب۔ باب(۲۲۸) کا فر مشرف باسلام ہونے کے بعد

اینی نذر کا کیا کرے۔

۹ ۸۷ اـ محمد بن ابو بكر مقد مي اور محمد بن مثنيٰ، زہير بن حرب، يحيیٰ بن سعيد القطان، عبيد الله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا، یار سول الله میں نے جاہلیت میں یہ نذر مانی تھی کہ متجد الحرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نذر کو بور اکرو۔

الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأُونُفِ بِنَذُرِكَ \*

(فائدہ) یعنی اب اس کا پور اکر نامستحب ہے کیو تکہ اس نذر میں کوئی معصیت نہیں ،امام مالک،ابو حنیفہ اور امام شافعیؓ اور جمہور علائے کرام کے نزدیک کا فرکی نذر ہی صحیح نہیں اس لئے اس کا پورا کرنا بھی واجب اور ضروری نہیں ہے۔واللہ اعلم بالصواب (نووی جلد ۲ ص ۵۰)

٩٠١ــ ابوسعيد الاهيج، ابواسامه، (دوسري سند) محمد بن متني،

. ١٧٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ جَبَلَةَ بْنَ أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنَ ابْن عُمَرَ و قَالَ حَفَّصٌ مِنْ بَيْنِهِمْ عَنْ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُمَّا أَبُو أُسَامَةً وَالثَّقَفِيُّ فَفِي

عبدالوماب تقفي، (تيسري سند) ابو بكر بن ابي شيبه اور محمد بن العلاءادر اسحاق بن ابراہیم، حفص بن غیاث (چوتھی سند) محمد بن عمرو بن جبله بن الي رواد، محمد بن جعفر، شعبه، عبيد الله، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللّٰه تعالیٰ عنهما، حضرت عمر ر صنی اللّٰه تعالی عنہ ہے یہی حدیث نقل کرتے ہیں باقی ابواسامہ اور تقفی کی روایت میں ایک رات کا اعتکاف مٰد کور ہے، اور شعبہ کی حدیث میں ایک ون کے اعتکاف کی نذر ماننے کا تذکرہ ہے اور حفص کی روایت میں رات اور دن کا کو ئی ذکر نہیں ہے۔

> حَفْص ذِكْرُ يَوْمٍ وَلَا لَيْلَةٍ \* ٧٩١ً - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

> حَدِيثِهُمَا اعْتِكَافُ لَيْلَةٍ وَأَمَّا فِي حَدِيثِ شُعْبَةً

فَقَالَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ

کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رصنی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے دریافت کیا اور آپ طا کف سے واپسی پر مقام جعر اندمیں تھے،اور عرض کیایار سول الله صلی الله علیه وسلم! میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ا یک دن اعتکاف کرنے کی نذر مانی تھی تو آپ اس کے متعلق کیاار شاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، جاؤاور ایک دن اعتکاف کرو، حضرت عمرٌ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمس میں ہے ایک باندی انہیں دے دی تھی، جب

١٩١١ ابوالطاهر، عبدالله بن وهب، جرير بن حازم، ابوب،

ناقع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهمایے روایت کرتے ہیں

بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَيُّوبَ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجَعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى نَذَرْتُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ تَرَى قَالَ اذْهَبُ فَاعْتَكِفُ يَوْمًا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً مِنَ الْخُمْس

فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا النَّاسِ سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَصْوَاتَهُمْ يَقُولُونَ النَّاسِ سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ مَا أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فَقَالُوا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا النَّاسِ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ اذْهَبْ إِلَى سَبَيلَهَا \* فَاللَّهُ الْحَارِيَةِ فَحَلِّ سَبِيلَهَا \*

١٧٩٢ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ خَنَيْنِ سَأَلَ الْبَيُّ مِنْ خُنَيْنِ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذُرَ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافِ يَوْمٍ ثُمَّ نَذُر كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافِ يَوْمٍ ثُمَّ نَذُر كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافِ يَوْمٍ ثُمَّ ذَكُر بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ \*

٦٧٩٣ - وَحَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الطَّبِّيُّ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ فَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحِعْرَانَةِ فَقَالَ لَمْ مَنَ الْحِعْرَانَةِ فَقَالَ لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ يَعْتَمِرْ مِنْهَا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَمَعْمَرِ عَنْ أَيُّوبَ \*

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا تو حضرت عمر نے ان کی آوازیں سنیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، حضرت عمر نے دریافت کیا، یہ کیا کہہ رہ بیں، حاضرین نے عرض کیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا معلیہ وسلم نے قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عبداللہ اس باندی کے پاس جااور اسے آزاد کر دے۔

129۲۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر،ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے واپس ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نذر کے متعلق دریافت فرمایا جو کہ جاہلیت کے زمانہ میں کی تھی، یعنی ایک دن کا اعتکاف کروں گا بقیہ حدیث جریر بن حازم کی روایت کی طرح نہ کورہے۔

الا ۱۵۹ اله الله عبدة الفسى، حماد بن زید، ایوب، حضرت نافع فرکر کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنها کے سامنے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جعر انہ سے عمرہ کرنے کا تذکرہ کیا گیا، وہ بولے آپ نے جعر انہ سے عمرہ نہیں کیا، اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کی نذر کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے جاہلیت عمر رضی الله تعالی عنہ کی نذر کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے جاہلیت میں ایک رات اعتکاف کی نذر مانی، بقیہ روایت جریر بن حازم میں ایک رات اعتکاف کی خررے۔

(فاکدہ)امام نووی فرماتے ہیں ممکن ہے کہ حضرت ابن عمرٌ کو اس کا علم نہ ہو کیو نکہ امام مسلم ہی نے کتاب الجج میں حضرت انسؓ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے سال جعر انہ ہے عمرہ کااحرام با ندھااور اثبات نفی پر مقدم ہو تاہے۔

۱۹۳۵ عبدالله بن عبدالرحمٰن دار می، حجاج بن منهال، حماد، ایوب، (دوسری سند) یجیٰ بن خلف، عبدالاعلی، محمد بن اسحاق، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں باقی دونوں حدیثوں میں ایک دن کے اعتکاف کا ذکر ہے۔

١٧٩٤ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُّ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اللَّهُ عَلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدُ اللَّحَدِيثِ فِي النَّذُرِ وَفِي نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي النَّذُرِ وَفِي خَدِيثِ فِي النَّذُرِ وَفِي حَدِيثِهِ مَا حَمِيعًا اعْيَكَافُ يَوْم \*

(فائدہ) میہ آزاد کرنا باجماع مستحب ہے واجب نہیں، اس روایت اور آنے والی اور روایتوں سے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، نرمی،

#### ۲۳۷ صیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

(٢٢٩) بَاب صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ \*

كياجائية\_

٥ ١٧٩ - حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ فِرَاس عَنْ ذَكُوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرًّ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا قَالَ فَأَحَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ \*

۹۵ کا۔ ابو کامل فضیل بن حسین جعدری، ابو عوانہ، فراس، ذ کوان ابی صالح ، زاذان ابی عمر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمرر صنی اللہ تعالیٰ عنهما کی خدمت میں آیا، اور انہوں نے ایک غلام آزاد کیا تھا توزمین ہے لکڑی یااور کوئی چیز اٹھا کر کہا، اس میں اس کے برابر بھی نواب نہیں، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سناہے فرمارہے تھے کہ جو آدمی اپنے غلام کے طمانچہ مارے، یااہے مارے تواس کا کفارہ ریہ ہے کہ اہے آزاد کردے۔

باب(۲۲۹)غلاموں کے ساتھے کس طرح سلوک

ملاطفت کا بین طور پر ثبوت اور اس کی تر غیب واضح اور روشن ہو جائے گی او مطاعنین حضرات کواگرانہیں پڑھنے اور پھراس کے بعد انصاف کرنے کی تو فیق ہوئی تو آتھ جس کھل جائیں گی کہ اسلام کی ہیہ تعلیم ہے اور اگر اسلام میں غلامی ہے، تواس فشم کی ہے،واللہ اعلم بالصواب۔ ۹۲ کا به محمد بن متنیٰ اور این بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، فراس ، ذ کوان، زاذان بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو بلایااور اس کی پیٹھ پر نشان دیکھااور فرمایا که میں نے تخصے تکلیف دی ہے ،وہ بولا نہیں ،حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا تو آزاد ہے، اس کے بعد زمین پر سے کوئی چیز اٹھائی،اور فرمایا کہ اس کے آزاد کرنے میں مجھے اتنا بھی ثواب نہیں لا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرمار ہے ہتھے کہ جو متحص اپنے غلام کے ناحق حد لگائے ،یااس کے طمانچہ مارے تواس چیز کا کفارہ اسے آزاد کر دیناہے۔

١٧٩٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ دَعَا بِغَلَامٍ لَهُ فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا فَقَالَ لَهُ أُو جَعْتُكَ قَالَ لَا قَالَ فَأَنْتَ عَتِيقٌ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضُ فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرُ مَا يَزِنُ هَلَاً إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَولُ مَنْ ضَرَبَ غَلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كُفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ \*

١٧٩٧– وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ے92ا۔ابو بکر بن ابی شیبہ، و کیج (دوسری سند) محمہ بن مثنیٰ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عبدالرحمٰن، سفیان، فراس سے شعبہ اور ابوعوانہ کی سند کے ساتھ حدیث مر وی ہے، باقی ابن مہدی کی روایت میں "حدالم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ یا تذ"کے لفظ ہیں اور و کیع کی روایت میں "دلطم عبدہ" کے لفظ فِرَاسٍ بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ وَأَبِي عَوَّانَةَ أَمَّا حَدِيثُ ابْن

مُهْدِيُّ فَذَكَرَ فِيهِ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ وَفِي حَدِيثِ

### صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

ہیں،اس میں حد کاذ کر نہیں ہے۔

وَكِيعِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَدَّ \* ١٧٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حِ و حَدَّثَنَا ابِّنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً بْن كُهَيْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فُهُرَبْتُ ثُمُّ جَئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي فَدَعَاهُ وَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ امْتَثِلْ مِنْهُ فَعَفَا ثُمَّ قَالَ كُنَّا بَنِي مُقَرِّن عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةً فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْتِقُوهَا قَالُوا لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ فَأَيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنُوْا عَنْهَا فَلْيُخَلُّوا سَبيلَهَا \*

> ١٧٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ قَالًا حَدَّثَنَا البُنُ إِدْرِيَسَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هِلَالَ بْن يَسَافٍ قَالَ عَجلَ شَيْخٌ فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ فَقَالَ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّن عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا لَقَدْ رَأَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّن مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

> . ١٨٠ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هِلَال بْن يَسَافٍ قَالَ كَنَا نَبِيعُ الْبَزُّ فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّن أَحِي النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ فَحَرَجَتْ

۹۸ ۱ے ابو بکر بن ابی شیبه ، عبداللہ بن تمیر ( دوسر ی سند ) ابن نمير، بواسطه اييخ والد ،سفيان، سلمه بن تهيل، معاويه بن سويد بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کے طمانچہ مارا، پھر میں بھاگ گیا،اور ظہر کی نماز سے پہلے آیااوراپنے والد کے پیجھیے ظہر کی نماز رپڑھی، انہوں نے غلام کو بلایااور مجھے بھی بلایا، پھر غلام سے فرمایا، اس سے بدلہ لے لے، اس نے معاف کر دیا، پھر سوید نے کہا کہ ہم مقرن کی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں تھے، ہمارے پاس صرف ایک غلام تھا، اسے ہم میں سے نسی نے طمانچہ مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کواس کی اطلاع ہو گئی، آپ نے فرمایاات آزاد کر دو، ہم نے عرض کیا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی غلام تہیں، آپ نے فرمایا،احیمااس ہے خدمت کیتے رہو، جباس کی ضرورت ندرب تواسے آزاد کردو۔

٩٩ ١٤ ابو بكر بن اني شيبه اور محمد بن عبدالله بن تمير، ابن ادریس، حصین، حضرت بلال بن بیاف بیان کرتے ہیں کہ ایک سخص نے جلدی کی اور اپنے خادم کے طمانچہ مار دیا، حضرت سوید بن مقرن بولے کہ تجھے اس کے عمدہ چبرے کے علاوه اور کوئی جگه نه ملی، مجھے دیکھ میں مقرن کا ساتواں بیٹا تھا اور ایک خادم کے علاوہ ہمارے پاس دوسر اکوئی خادم نہیں تھا، ہم میں سے سب سے حصولے نے اس کے طمانحیہ مار دیا تو ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آزاد کرنے کا تھم

۱۸۰۰ محمر بن متنیٰ اور ابن بشار، ابن ابی عدی، شعبه، حصین، حضرت بلال بن بیاف بیان کرتے ہیں کہ ہم سوید بن مقرن کے گھر میں جو نعمان بن مقرن کے بھائی تھے، کپڑا بیچا کرتے تھے ایک لونڈی وہاں آئی اور اس نے ہم میں سے نسی کو ایک

جَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِرَجُلِ مِنَّا كَلِمَةً فَلَطَمَهَا فَغَضِبَ سُوَيْدٌ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْن إدْريسَ \*

سُويد فاد مر مَحُو حَدِيْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لِي الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لِي الصَّمَدُ بْنُ الْمُنْكُدِرِ مَا اسْمُكُ قُلْتُ شُعْبَةً الْعِرَاقِيُّ عَنْ فَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي آبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ عَنْ شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ عَنْ شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ عَنْ شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ عَنْ شُويْدِ بْنِ مُقَرِّن أَنَّ جَارِيَةٌ لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ فَقَالَ لَهُ سُويْدٌ أُمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ فَقَالَ لَهُ سُويْدٌ أُمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةً فَقَالَ لَهُ سُويْدٌ أُمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَة مُحَرَّمَةً فَقَالَ لَهُ سُويُدٌ أُمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّورَة مُحَرَّمَةً فَقَالَ لَهُ سُويُدٌ أُمَا عَلِمْتَ أَنَّ السَابِعُ إِخُوةٍ لِي مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا حَادِمٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهُ \*

٢٠٨٠ - وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ وَهُبِ بْنِ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَا اسْمُكَ فَذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثٍ عَبْدِ الصَّمَدِ \*
 قَالَ كَرَ بِمِثْل حَدِيثٍ عَبْدِ الصَّمَدِ \*

بات کہی اس نے اس کے طمانچہ مار دیا، مویڈ غضبناک ہوگے اور پھر انہوں نے ابن اور ایس گی روایت کی طرح حدیث بیان کی۔ ۱۸۰۱ عبد الوارث بن عبد العمد، بواسطہ اپ والد شعبہ، محمد بن منکدر، ابوشعبہ عراقی، حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ان کی لونڈی کو تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ان کی لونڈی کو کسی نے طمانچہ مارا، حضرت سویڈ بولے کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ منہ پر مار ناحرام ہے، اور مجھے دیکھ میں اپنے بھائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساتواں تھا اور ممارے پاس علاوہ ایک خادم کے دوسر اکوئی خادم نہ تھا، تو ہم میں سے ایک نے اس غلام کے طمانچہ مار دیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طمانچہ مار دیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوائل کے آزاد کر دیے کا تھم دیا۔

۱۸۰۲ اسحاق بن ابراہیم اور محد بن متنیٰ، وہب بن جریر، شعبہ سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ مجھ نے محمد بن منکدر نے دریافت کیا کہ تیرا نام کیا ہے اور حسب سابق روایت مروی ہے۔

۳۰ ۱۸ ابو کامل ححدری، عبدالواحد بن زیاد، اعمش، ابراہیم جیمی، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سی، ابو مسعود جان لے ، میں عصہ میں تھا، اس لئے پیچھے نہیں سمجھ سکا، جب وہ آواز میرے قریب ہوئی، دیکھا کیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور فرمارہ ہیں، جان لے ابو مسعود! ابو مسعود! بیان کرتے ہیں کہ میں نے کوڑا اپنے ہاتھ سے پھینک دیا، پھر آپ نے فرمایا، ابو مسعود، بخوبی جان لے کہ اللہ تعالی تجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے اس سے جتنی مار وں گا۔ بان غلام پر رکھتا ہے، میں نے کہااب بھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۱۸۰۴ اسحاق بن ابراهیم، جریر، (دوسری سند) زهیر بن

حرب، محد بن حمید، معمری، سفیان - (تیسری سند) محد بن

رافع، عبدالرزاق، سفيان، ابو بكرين ابي شيبه، عفان، ابوعوانه،

اعمش ہے عبدالواحد کی ساتھ اسی طرح حدیث مروی ہے،

باقی جریر کی روایت میں ہے کہ حضور کی ہیبت کی وجہ ہے کوڑا

میرے ہاتھ سے گر پڑا۔

١٨٠٤ - وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ حِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَيْدٍ وَهُوَ الْمَعْمَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ حِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً مَلَّا أَبُو عَوَانَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَلَيْنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْأَعْمَشِ جَرِيرٍ فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَةِهِ \*

جَرِيرٍ فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَةِهِ \*
جَرِيرٍ فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَةِهِ \*
جَرِيرٍ فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَةِهِ \*
حَدِيثَ اللَّهُ مَمْ مَعْدَدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لَا النَّيْمِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِي السَّوْدِ الْأَنْصَارِي الْتَيْمِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِي الْقِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِي الْمَامِي السَّوْمِ وَالْمَامِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِي الْمَامِودِ الْأَنْصَارِي الْمَامِي السَّوْمَ وَالْمَامِودِ الْأَنْصَارِي الْمَامِي السَّوْمِ وَالْمَامِ الْمَامِودِ الْأَنْصَارِي الْمَامِودِ الْأَنْصَارِي الْمَامِودِ الْأَنْصَارِي الْمِيمَامِ الْمَامِودِ الْأَنْصَارِي الْمَامِودِ الْسَامُ الْمَامِي الْمَامِودِ الْمَامِي الْمَامِ الْمِي الْمَامِودِ الْمُعْوِدِ الْمَامِي الْمَامِودِ الْمَامِي السَلْمُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِولِي الْمَامِ الْمُعْوِلِ الْمَامِي الْمَامِ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُنْ الْمُعْمِ الْمُعْوِلِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْ

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَاللَ كُنْتُ أَضَرِبُ عُلَامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلَامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلُفِي صَوْتًا اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ خَلْفِي صَوْتًا اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّي اللَّهِ هُوَ حُرَّ اللَّهِ هُو حَرَّا اللَّهِ هُوَ حُرَّا اللَّهِ هُوَ حُرًا اللَّهِ هُو حَرَّا اللَّهِ هُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ هُو حَرَّا اللَّهِ هُو حَرَّا اللَّهِ هُو حَرَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُو حَرَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُو حَرَا اللَّهِ هُو حَرَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُو مَنَالًا عَلَا اللَّهِ هُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ اللَّهِ الْتُعَالَةُ عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ الْمُؤْمِ وَالْمَالَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمَالَةُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

نِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحَتْكَ النَّارُ

أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ \*

۱۸۰۵ - ابو کریب محمد بن العلاء، ابو معاویه، اعمش، ابراہیم تیمی، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابو مسعود انصاری رضی الله تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہیں اپنے غلام کو مار رہا تھا، ہیں نے اپنے بیچھے سے ایک آواز سی، ابو مسعود! اس بات کو جان لے، یقیناً الله تعالی تجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے، اس سے جتنی کہ تواس غلام پر رکھتا ہے، ہیں قدرت رکھتا ہے، اس سے جتنی کہ تواس غلام پر رکھتا ہے، ہیں فر مزکر دیکھا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں، میں نے عرض کیا، یارسول الله صلی الله علیہ وسلم، وہ الله تعالی کے لئے عرض کیا، یارسول الله صلی الله علیہ وسلم، وہ الله تعالی کے لئے آزاد ہے آپ نے فرمایا، اگر تو ایسانہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جلا

(فائدہ) معلوم ہوا کہ جب تک اپنے اعمال درست نہ ہوں تو کوئی پیر، یا پیری مریدی کارگر نہیں ہو سکتی، یوم تبحزی کل نفس بسا کسبت(بعن جس دن ہر نفس کواس کی کمائی کابدلہ دیا جائے گا) کاعموم اس پر دال ہے، واللّٰداعلم بالصواب۔

دين يا تخفي لگ جاني۔

١٨٠٦ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عُلَامَةً فَحَعَلَ يَقُولُ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ قَالَ فَعَرَكَهُ فَحَعَلَ يَقُولُ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ فَتَرَكَهُ فَعَلَا رَسُولُ اللَّهِ فَتَرَكَهُ فَقَالَ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ فَتَرَكَهُ فَقَالَ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ فَتَرَكَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَتَرَكَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ فَقَالَ مَنْكَ عَلَيْهِ قَالَ فَأَعْتَقَهُ \*

۱۸۰۲ محمد بن مثنی اور ابن بشار، ابن ابی عدی، شعبه ، سلیمان، ابراہیم تیمی، بواسطه اپ والد حضرت ابومسعود رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ وہ اپ غلام کومار رہے ہے ، غلام کہنے لگا، اعوذ بالله! وہ اور مار نے لگے غلام بولا، رسول الله صلی الله علیه وسلم کی پناہ تو حضرت ابومسعود رضی الله تعالی عنه نے اسے چھوڑ دیا، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، خداکی حشم! الله تعالی جمع پراتنی طاقت رکھتا ہے کہ تواس غلام پر نہیں رکھتا، ابومسعود شریا می خات رکھتا۔ ابومسعود شریا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم ) ( فائدہ )غصہ کی حالت میں ابومسعودؓ نے اعوذ باللہ کالفظ نہیں سنا، مگر بعد میں جیسا کہ روایات بالاسے ثابت ہو گیا، حضور کشریف لے آئے

اور پھر غلام نے بھی آپ کو دیکھ کرور خواہست کی ، تبان کواس چیزیر سنبہ ہوااور غلام کو چھوڑ دیا۔ ٥٠٨ ـ بشر بن خالد، محمد بن جعفر، شعبه سے اسى سند كے ١٨٠٧– وَحَدَّثَنِيهِ بشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا

مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرَ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ساتھ روایت مروی ہے لیکن اس میں ''اعوذ باللہ'' اور ''اعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم مما تذكره نهيس ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرٌ قُوْلُهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* َ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* َ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَ

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا فَضَيْلُ ابْنُ غَزْوَانَ قَالَ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي نَعْم حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَذَفِ مَمْلُوكُهُ بِالزُّنَا يُقَامُ

عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كُمَا قَالَ\* ( فا ئدہ)علاء کرام کا جماع ہے کہ آزاد پر غلام کومتہم کرنے کی بناپر حد قائم نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ محصن نہیں ہے،لیکن اگر آ قانے غلط تہمت نگائی ہے تو پھر قیامت کے دن پوری سزاملے گی، مگریہ کہ وہ غلام معاف کر دے۔

٩ ١٨٠٩ وَحَدَّتُنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقِّ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ كِلَاهُمَا عَنْ فُضَيَّل بْن غَزْوَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا سَمِغْتُ أَبَا

الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّ التَّوْبَةِ \* ١٨١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ

قَالَ مَرَرْنَا بأبي ذَرُّ بالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غَلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذُرٌّ لَوْ حَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ وَكَانُتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرْتُهُ ۖ بِأُمِّهِ

فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَلَقِيتُ النَّبِيَّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالَ يَا أَبَا

لگانی تو قیامت کے دن اس پر حد قائم کی جائے گی، مگر بیہ کہ وہ اس وقت تہمت لگانے میں سیاہو۔ ۱۸۰۹\_ابو کریب، وکیع (دوسر ی سند) زهیر بن حرب،اسحاق بن بوسف ازرق، فضیل بن غزوان سے ای سند کے ساتھ ر وابت مر وی ہے باقی دونوں روایتوں کے بیہ الفاظ ہیں کہ میں نے ابوالقاسم نبی التوبة صلی الله علیه وسلم سے سناہے۔

١٨١٠ ابو بكر بن ابي شيبه، و كيع، اعمش، معرور بن سويد بيان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ذر غفاریؓ کے پاس مقام ربذہ میں کئے اور وہ ایک حیادر اوڑھے ہوئے تھے، اور ان کے غلام نے بھی ویسی ہی جادر اوڑھ رکھی تھی، ہم نے کہا، اے ابوذرؓ !اگر تم یہ دونوں جادریں لے لیتے توایک جوڑا ہو جاتا، وہ بولے ، کہ مجھ میں اور میرے ایک بھائی میں لڑائی ہو گی، اس کی ماں مجمی تھی میں نے اس کو اس کی مال کی وجہ سے عار د لائی اس نے حضور سے میری شکایت کی، تومیں آپ سے ملا، آپ نے فرمایا، ابوذر

۱۸۰۸ ابو بکرین ابی شیبه، ابن نمیر (دوسری سند) محمه بن

عبدالله بن تمير، بواسطه اينے والد، فضيل بن غزوان،

عبدالرحمٰن بن ابی نعم، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے

ر وایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اینے غلام یالونڈی پر زنا کی تہمت

ذَرِّ إِنَّكَ امْرُقُ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ قَالَ يَا أَبَا ذَرَّ مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ قَالَ يَا أَبَا ذَرَّ إِنَّكَ امْرُقُ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ إِخُوانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَلَا تُكَلُّونَ وَأَلْبُسُوهُمْ مَا تَلْبُسُونَ وَلَا تُكَلَّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفُوهُمْ مَا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلِّفُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ \*\*

تم میں جاہلیت ہے، میں نے عرض کیا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جولوگوں کو گائی دے گالوگ اسکے مال باپ کو گالیاں دیں گے، آپ نے فرمایا اے ابو ذرتم میں جاہلیت ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے نیچ کر دیا ہے، للہذا جو تم کھاتے ہو وہ انہیں پہناؤ، اور ان کھاتے ہو وہ انہیں پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ انہیں تکلیف نہ دواور اگر ایسا کام ہو تو تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ۔

(فا کدہ) حضرت ابوذرؓ کی لڑائی غلام ہی ہے ہوئی تھی مگر چو نکہ حضورؓ نے غلاموں کو بھائی فرمایا ہے ،اس لئے حضرت ابوذرؓ نے بھی ای طرح تعبیر کر دیا،اسلام میں غلامی اس کانام ہے ، موجو دہ دور کی غلامی نہیں دور حاضر میں نو آزاد ی بھی غلامی ہے کم نہیں ہے۔ (مترجم)

ا ۱۸۱۔ احمد بن یونس، زہیر، (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم،
عیسی بن یونس، اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی
ہے باقی زہیر اور ابو معاویہ کی روایت میں اس لفظ کے بعد کہ
تجھ میں جاہلیت ہے یہ زیادتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ
میرے اس بڑھا ہے پر، آپ نے فرمایا، ہاں اور ابو معاویہ کی
روایت میں ہے کہ ہاں تیرے اسے بڑھا ہے پر بھی اور عیسیٰ کی
روایت میں ہے کہ اگر تواسے ایسے کام پر مجبور کرے اور زہیر
کی روایت میں ہے کہ کہ اس کی مدد کر، اور ابو معاویہ کی روایت
میں نہ فروخت کرنے کا تذکرہ ہے، اور نہ مدد کرنے کا۔

۱۸۱۲۔ محمد بن متنی اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، واصل احدب، معرور بن سوید سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر کو ایک جوڑا پہنے ہوئے دیکھااور ان کاغلام بھی دییا ہی جوڑا پہنے ہوئے دیکھااور ان کاغلام بھی دییا ہی جوڑا پہنے تھا، میں نے ان سے اس کا سبب بوچھا، انہوں نے کہا کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی سے تیز کلامی ہوگئ، میں نے اس کی مال کی وجہ میں ایک آدمی ہوگئ، میں نے اس کی مال کی وجہ سے اسے عار دلائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ سے اس چیز کا تذکرہ کیا، رسول اللہ صلی میں حاضر ہوااور آپ سے اس چیز کا تذکرہ کیا، رسول اللہ صلی

بير ردي المام من المان المام هم المراب المان المام المراد وحدَّنَنا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنا أَبُو مُعَاوِيةً ح و حدَّنَنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي مُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي مُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي مُدِيثِ زُهَيْرِ وَأَبِي مُعَاوِيَةً بَعْدَ قَوْلِهِ إِنَّكَ امْرُؤُ فِي حَدِيثِ زُهَيْرِ وَأَبِي مُعَاوِيَةً بَعْدَ عَوْلِهِ إِنَّكَ امْرُؤُ الْكَبَرِ وَايَةٍ أَبِي مُعَاوِيَةً نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى فَإِنْ الْكَبَرِ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى فَإِنْ حَالٍ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرِ فَلْيُعِنّهُ وَلَى حَدِيثِ زُهَيْرِ فَلْيُعِنّهُ وَلَا مُكَلِّي وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرِ فَلْيُعِنّهُ وَلَا مَاكُنِي مُعَاوِيَةً فَلْيُبِعُهُ وَلَا مُكَلِّي وَلَيْ وَلَا يُكَلِّهُ مَا يَغْلِبُهُ وَلَيْ وَلَا يُكَلِّهُ مَا يَغْلِبُهُ وَلَا مُكَانِي مُعَاوِيَةً فَلْيُبُعُهُ وَلَا مُكَلِّي فَلْ الْمُعَلِي عَنْدَ قَوْلِهِ وَلَا يُكَلِّهُ مَا يَغْلِبُهُ \*

وَاللَّهُ فَلُ لِابْنِ الْمُتَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ وَاللَّهُ فَلُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاللَّهُ فَلَا حُدَّبِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٌ وَعَلَيْهِ خُلَّةٌ وَعَلَى عُلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ خَلَيْهِ فَالَا مَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابً رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيَّرَهُ بَأُمِّهِ قَالَ فَأَتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيَّرَهُ بَأُمِّهِ قَالَ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّيِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْرَهُ بَأُمِّهِ قَالَ فَأَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْرَهُ بَأُمِّهِ فَالَ فَأَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ فَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ فَالَّالَ فَالَّا فَلَكَ فَالَا فَالَا فَالَا فَالَا فَالَا فَالَا فَالَالَاقُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ فَالَا فَالَا فَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ فَالَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ

اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے اندر جاہلیت ہے وہ تہارے بھائی ہیں، اور تمہارے غلام ہیں، اللہ تعالی نے انہیں تہارے باتھوں کے نیچے کر دیا ہے لہذا جس کا بھائی اس کے ہاتھوں کے نیچے ہو توجو خود کھائے اسے کھلائے اوجو خود پہنے اسے بہنائے اور ان کاموں پر انہیں مجبور نہ کرو جس کی ان میں طافت نہیں اور اگر ایسا کرو تو خودان کی مدد کرو۔

( فا کدہ) سابقہ ایک روایت میں بیچنے کا بھی ذکر آیا ہے باقی ہے چیز زیادہ صیح ہے کہ ان کی مدد کرواور جن کی حضرت ابوذرؓ سے لڑائی ہوئی، وہ حضرت بلالؓ تھے۔

١٨٦٣ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنُ بَنِ سَرْحِ أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْمَحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشْجِ حَدَّثَهُ عَنِ الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طُعَامُهُ وَكِيهُ وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ \* وَكِيهُ وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ \* وَكَانُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طُعَامُهُ وَكِيهُ وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ \* وَكَانُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طُعَامُهُ وَكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ \* وَكَانُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ \* وَكَانُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَكِسُوتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ \*

1016 - وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِي لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِي لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ فَلْيَاكُلُ فَإِنْ كَانَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدُهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلُ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَثْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَطِيعُ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً الطَّعَامُ مَثْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَطِيعُ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ لُقُمَتَيْنِ \* الطَّعَامُ مُثَنْفِقُ فَالَ دَاوُدُ يَعْنِي لُقَمَةً أَوْ لُقُمَتَيْنِ \*

٥١٨١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَحْرُهُ رَسَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَحْرُهُ

رَيْنِ ١٨١٦ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ

۱۸۱۳ ابوالطاہر احمد بن عمرو بن سرح، ابن وہب، عمرو بن حارث، بکیر بن اہنج، عجلان مولی فاطمہ حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ غلام کو (حسب استطاعت) کھانا بھی دو اور کیڑا بھی دو، اور جنتی طاقت ہواس سے اتناکام لو۔

۱۸۱۴ و تعنبی، داؤد بن قیس، موسیٰ بن بیار، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا جب تم میں ہے کسی کے لئے اس کا خادم کھانا تیار کرے اور پھر اسے لے کر آئے تووہ کھانا پکانے کی گرمی اور دھواں برداشت کر چکا ہو تو اسے اپنے ساتھ بٹھا لے، اور کھانا بہت ہی کم ہو تو پھر ایک لقمہ یادو لقمے اس کھائے اور اگر کھانا بہت ہی کم ہو تو پھر ایک لقمہ یادو لقمے اس کے ہاتھ پر کھ دے، داؤد رادی نے "اکلتہ او کلتین "کی تفسیر کے ماتھ پر کھ دے، داؤد رادی ہے۔ "کلتہ او کلتین "کی تفسیر کے ماتھ بی کہ ہے۔

۱۸۱۵ یکی بن بچی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنے مالک کی خیر خواہی کرے اور الله تعالیٰ کی بھی اچھی طرح عبادت کرے تو اسے دوہر اثواب ملے گا۔

۱۸۱۲ زهیر بن حرب اور محمد بن مثنیٰ، لیجیٰ قطان، (دوسر ی

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ \*

يَحْيَى قَالَا أَحْبُرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَحْبَرَنِي يُونُسُ وَهْبٍ أَحْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةً بِيدِهِ لَوْلَا أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةً بِيدِهِ لَوْلَا أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةً بِيدِهِ لَوْلَا أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةً وَالْحَجُ وَبِرُّ أُمِّي الْحَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُ وَالْحَجُ وَبِرُ أُمِي الْحَجَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُ حَتَى مَاتَتَ أَمِّ أَمِي لَلْحَجُ حَتَى مَاتَتْ أَمَّ أَمِّ لَلْعَبْدِ لِلْعَبْدِ وَلَمْ يَذُكُو الْمَمْلُوكَ \* وَلَمْ يَذُكُو الْمَمْلُوكَ \*

سند) محمر بن نمير، بواسطه اپنے والد (تيسري سند) ابو بكر بن ابی شيبه اور ابن نمير، ابواسامه، عبيد الله (چو تقی سند) ہارون بن سعيد الا بلي، ابن و بهب، اسامه، نافع، حضرت ابن عمر رضى الله تعالیٰ عنهما، رسول الله صلى الله عليه وسلم سے مالک کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے۔

ابوالطاہر اور حرملہ بن یجی ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیّب، حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک غلام کو دوہرا تواب ہے، حضرت ابوہر ریوہ بیان کرتے ہیں قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں ابوہر ریوہ کی جان ہے، اگر جہاد، جج اور مال کے ساتھ سلوک کرنانہ ہو تا تو میں اس بات کی تمناکر تاکہ غلام کی حالت میں میر النقال ہو، اور حضرت ابوہر ریوہ نے اپنی والدہ کے انقال کر جائے تک جج نہیں کیا، انہی کی خدمت میں مصروف انقال کر جائے تک جج نہیں کیا، انہی کی خدمت میں مصروف انتقال کر جائے تک جج نہیں کیا، انہی کی خدمت میں مصروف انتقال کر جائے تک جج نہیں کیا، انہی کی خدمت میں مصروف انتقال کر جائے تک جج نہیں کیا، انہی کی خدمت میں مصروف انتقال کر جائے تک جج نہیں کیا، انہی کی خدمت میں مصروف انتقال کر جائے تک جے نہیں کیا، انہی کی خدمت میں مصروف کا لیان نہیں کیا۔

( فا کدہ )حضرت ابو ہر برہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر چکے تھے ،اس لئے فریضہ ان سے ساقط ہو گیا، پھر اپنی مال کے انقال کر جانے تک دوبارہ نفلی حج کے لئے نہیں گئے کیو نکہ نفلی حج سے والدین کی خدمت واطاعت زیادہ ضروری ہے۔

۱۸۱۸ - زہیر بن حرب، ابوصفوان اموی، یونس، ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے اور بعد والے حصہ کا ذکر نہیں ہے۔

۱۸۱۹- ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ بعنی غلام اللہ کا حق اور اپنے مالکوں کا حق اوا کرے تو اس کو دوہر انواب ملے گا، راوی کہتے ہیں میں میں اوا کرے تو اس کو دوہر انواب ملے گا، راوی کہتے ہیں میں

١٨١٨- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمُوِيُّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ بَلَغَنَا وَمَا بَعْدَهُ \*

أَنَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ فَنَا أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ قَالَ فَاحَدَّثَتُهَا اللّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ قَالَ فَاحَدَّثَتُهَا اللّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ قَالَ فَاحَدَّثَتُهَا

كَعْبًا فَقَالَ كَعْبٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلَا عَلَى مُؤْمِنِ مُزْهِدِ \*

مُؤْمِنِ مُزْهِدٍ \* ١٨٢٠- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

١٨٢١ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنبَّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعِمَّا لِللَّهُ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ نِعِمًا لَهُ \*

- الله عَنْ نَافِع عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي عَمْرَ قَالَ قَالَ عَبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَاللهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِيرُكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكِ فَعَلَيْهِ عِنْفُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ شِيرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكِ فَعَلَيْهِ عِنْفُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ اللهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ اللهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ اللهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ اللهُ مَالً عَتَقَ مِنْهُ اللهُ مَالً عَتَقَ مِنْهُ اللهُ مَالً عَتَقَ مِنْهُ اللهُ مَالًا عَتَقَ مِنْهُ اللهُ مَالًا عَتَقَ مِنْهُ اللهُ مَالًا عَتَقَ مِنْهُ اللهُ الله

١٨٢٤ - وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ

نے بیہ حدیث کعب سے بیان کی، انہوں نے کہااس پر حساب بھی نہیں اور نہ اس مومن پر جس کے پاس مال کم ہو۔ ۱۸۲۰۔ زہیر بن حرب، جریر، اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے۔

۱۸۲۱۔ محد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہمام بن منبہ ان مرویات میں سے نقل کرتے ہیں جو حضرت ابو ہر ریور ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں، چنانچہ چند احادیث کے ذکر کے بعد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس غلام کے لئے اجھائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنے مالک کی اچھی طرح خدمت کرتا ہوا مر جائے کیا ہی اچھا ہے وہ غلام۔

۱۸۲۲ یکی بن کیکی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص غلام میں سے اپنا حصہ ادا کر دے اور اس کے پاس اتنامال ہو جو باقی حصہ کی قیمت کو پہنچتا ہو تو اس غلام کی ٹھیک قیمت لگائی جائے اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کو ان کا حصہ ادا کر دے اور غلام اس کی جانب سے آزاد ہو جائےگا ورنہ تو جتنا آزاد ہونا تھا سو وہ ہوگا،

ابن عمر رضی الله تعالی عنبما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے الله علی الله علی الله علی الله علی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی غلام میں سے اپئے حصہ کو آزاد کر دیا تو اس پر باقی حصہ بھی آزاد کر ناواجب ہے، اگر اس کی قیمت کے مطابق مال رکھتااور اگر مال نہ ہو تو جتنا آزاد ہو ناتھا سو ہو گیا۔

۱۸۲۴۔ شیبان بن فروخ، جریر بن حازم، نافع مولی ابن عمر، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی غلام میں سے این حصه کو آزاد کر دیا اگر اس کے پاس اس کی قیمت

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم) کے بقدر مال ہے تواس کی ٹھیک قیمت لگائی جائے گی ورنہ توجو مسيجھ آزاد ہوناتھاسووہ ہو گیا۔ ۱۸۲۵ قتیبه بن سعیدادر محمر بن ر مح،لیث بن سعد \_ ( دوسر ی سند ) محمد بن متنیٰ، عبدالوہاب، یحیٰ بنِ سعید۔

(تیسری سند)ابوالربیع،ابو کامل،حماد بن زید۔ (چوتھی سند)زہیر بن حرب،اساعیل بن علیه،ابوب۔ (یانچویں سند) اسحاق بن منصور، عبدالرزاق، ابن جریج،

اساعیل بن امیه۔ (چھٹی سند)محمہ بن رافع ،ابن ابی فعہ یک،ابن ابی ذئب۔ (ساتویں سند) ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب،اسامہ بن زید، ناقع ، حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهمار سول الله صلى الله علیہ وسلم سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں، باقی اس میں یہ آخری جملہ تہیں ہے کہ اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو جتنا اس ہے آزاد ہونا تھا سو وہ ہو گیا، مگر ابوب اور لیجیٰ بن سعید کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں اور ان دونوں نے بیان کیاہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ بیہ الفاظ حدیث کے ہیں یا حضرت نافع نے بذات خود اسے بیان کیا ہے، اور لیٹ بن سعدؓ کی روایت کے علاوہ اور نسی روایت میں 'مسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" کے الفاظ نہیں ہیں۔

١٨٢٩ ـ عمرونا قد اور اين ابي عمر، سفيان بن عيبينه، عمرو، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت كرتے ہيں انہوں نے بيان كيا كه رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جو هخص ایسے غلام کو آزاد کرے جواس کے اور دوسرے کے در میان مشترک ہو تواس کے مال میں ا ہے اس کی ٹھیک قیمت لگائی جائے گی کسی قشم کی تھی زیادتی نہ

مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَيْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدُّلِ وَ إِلَّا فَقُدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقِ \* ١٨٢٥ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح عَن اللَّيْتِ بْن سَعْدٍ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبيع وَأَبُو كَامِلِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حِ و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَّا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ۚ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ حِ وَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ كُلُّ هَوُلَاء عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقُدُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ وَيَحْيَى بْن سَعِيدٍ فَإِنَّهُمَا ذَكُرًا هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ وَقَالًا لَا نَدْرِي أَهُوَ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ وَلَيْسَ فِي رَوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي

حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ \* ١٨٢٦– وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرو عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ قَوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةً عَدْل لَا وَكُسَ وَلَا

شَطَطَ ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا \*

١٨٢٧ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ الرَّوْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْبَقِ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِي قَالَ مَنْ أَعْبَدِ \* فَي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ \* فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ \* فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ \* فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ \* بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّسِ جَعْفَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسٍ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّشِرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّسِ طَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الْتَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ

شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِ فَهُوَ حَرَّ مِنْ مَالِهِ \* الْمَاقِدُ حَدَّثَنَا السَّمَعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ إِسْمَعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ ابْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَحَلَاصُهُ فِي قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَحَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالًا مَالًا مَالًا عَيْدٍ \*

ہو گی اور پھر اگر وہ مالدار ہو گا تو غلام اس کے مال میں سے آزاد ہو جائے گا۔

۱۸۲۷ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، سالم، حفرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنها ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی غلام میں سے اپنے حصہ کو آزاد کردے تو بقیہ حصہ کبھی اس کے مال میں سے آزاد ہو جائے گااگراس کے پاس اتنامال ہو جواس کی قیمت کو پہنچا ہو۔ جائے گااگراس کے پاس اتنامال ہو جواس کی قیمت کو پہنچا ہو۔ منظر بن انس، بثیر بن نہیک، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالی نظر بن انس، بثیر بن نہیک، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے عنہ ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے مشترک ہواور ایک ان میں سے اپنے حصہ کو آزاد کردے تو وہ مشترک ہواور ایک ان میں سے اپنے حصہ کو آزاد کردے تو وہ دو سرے حصہ کا بھی ضامن ہوگا۔

۔ (فائدہ) لیمنی اگر مالدار ہو گا تواس کی بھی قیمت اداکرے گااور غلام اس کی جانب ہے آزاد ہو جائے گا۔مفصل بیان اس کا کتاب العتق میں گزر میں اسلام

چکا، والله اعلم بالصواب\_

۱۸۲۹ عبید اللہ بن معاذ، بواسطہ اپنے والد، شعبہ سے اس سند کے ساتھ روایت مروی ہے کہ جو غلام کا ایک حصہ آزاد کروے تو پوراہی اس کے مال میں سے آزاد ہوگا۔

۱۸۳۰ عمرو ناقد، اساعیل بن ابراہیم، ابن ابی عروب، قادہ، نظر بن انس، بشیر بن نہیک، حضرت ابو ہر برہ رض اللہ تعالی عند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے کسی غلام میں سے اپنے حصہ کو آزاد کیا، تواس کی آزادی بھی اس کے مال میں سے ہوگی اگر اس کے پاس مال نہ ہوگا تو غلام سے سعایت کرائی جائے گی، باقی اس پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ سعایت کرائی جائے گی، باقی اس پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اب بشر، (دوسری اسلاما۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، محمد بن بشر، (دوسری اسلاما۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، محمد بن بشر، (دوسری اسلاما۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، محمد بن بشر، (دوسری

سند )اسحاق بن ابراهيم ، على بن خشر م ، عيسىٰ بن يونس ،ابن ابي

عروبہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے، باقی عیسٹی کی

عِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ \*

سَرِيبِ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ السَّعْدِيُ وَأَبُو السَّعْدِيُ وَأَبُو السَّعْدِيُ وَأَبُو الْمَنْ اللهِ عَنْ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ اللهُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ وَهُو اللهُ عُلَيَّةً عَنْ أَبُوبَ عَنْ أَبِي وَلَا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُو كِينَ لَهُ عِنْ اللهِ عَنْ عَمْرَانَ اللهِ صَلِّي الله عَنْ اله

روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر اس حصہ میں سعایت کرائی جائے گی جو آزاد نہیں ، بایں صورت کہ اس پر جبر نہیں کیا ہوگا

۱۸۳۲ علی بن حجر سعدی اور ابو بکر بن ابی شیبه، زہیر بن حرب، اساعیل بن علیه، ابیوب، ابو قلابه، ابی المہلب، حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے اپ انتقال کے وقت انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے اپ انتقال کے علاوہ اپ جیھ غلاموں کو آزاد کر دیا اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سب کوبلایا اور ان کو تین حصوں میں تقیم کیا، اس کے بعد ان میں قرعہ ڈالا، جن دو غلاموں پر قرعہ ذکلا وہ آزاد ہوگئے اور میں قرعہ ڈالا، جن دو غلاموں پر قرعہ ذکلا وہ آزاد ہوگئے اور میں خان علیم بی رہے، اور مر نے والے کے حق میں آپ نے خت میں آپ نے خت بات فرمائی۔

(فاکدہ)امام نودی فرماتے ہیں کہ دوسری روایت ہیں وہ سخت بات مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا،اگر ہمیں معلوم ہو تا توہم اس پر نمازنہ پڑھتے، باقی الی حالت میں قرعہ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ ہرا یک غلام کا تہائی حصہ آزاد ہو جائے گا،اور باقی حصہ میں وہ سعایت کریں گے،اس مقام پر حضور ؓ نے جھڑے کو بند کرنے کے لئے یہ فوری اقدام فرمایا، چنانچہ امام ابو حنیفہ، ضعمی، شریح، حسن اور سعید بن سیب کا یہ مسلک ہے (بکذافے المرقاق)

المجادة المجادة المستحق المن المراهيم والمن أبي عمر حراتنا إسحق المن إلراهيم والمن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد أمّا حمَّاد فَحديثه كرواية البن عُليَّة وأمَّا الثقفييُّ فَي حَديثِهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ \*

١٨٣٤- وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ وَأَحْمَدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَّنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنْ سِيرِينَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ ابْنِ عُلَيْهَ وَحَمَّادٍ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ ابْنِ عُلَيْهَ وَحَمَّادٍ \*

املال المبیم بن سعید، حماد (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، تقفی، ابوب سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، البتہ حماد کی روایت نقل کرتے ہیں، البتہ حماد کی روایت نو ابن علیه کی روایت کے طریقه پر ہے، باتی تقفی کی روایت میں بہ ہے کہ ایک انصاری مرد نے ایٹ مرنے کے وقت وصیت کی اور اینے چھ غلاموں کو آزاد

سام ۱۸۳۸ محمد بن منهال، ضریر، ابن عبده، یزید بن زریعی، ہشام بن حسان، محمد بن سیرین، حضرت عمران ابن حصین رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابن علیہ اور حماد کی روایت کی طرح حدیث بیان کرتے ہیں۔

(۲۳۰) بَابِ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ \* الْمُدَوْدُ (۲۳۰) بَابِ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرُ \* وَاوُدَ الْعَنَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو الْعَنَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْنَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُر لَمْ يَكُنْ لَهُ الْأَنْصَارِ أَعْنَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُر لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبِيَّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَالًا مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ بِثُمَّان مِائَةِ دِرْهُم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ قَالَ

عَمْرٌ و سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبُّدِ اللَّهِ يَقُولُا عَبْدًا

قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أُوَّلَ \*

١٨٣٦ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو بَكْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ يَكُنُ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْدًا عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ جَابِرٌ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّجَامِ عَبْدًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَابِرٌ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّكَامِ عَبْدًا فَي إِمَارَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ \* فَاشْتَرَاهُ ابْنِ الزَّبَيْرِ \* فَاشْتَرَاهُ ابْنِ الزَّبَيْرِ \* فَاشْتَرَاهُ ابْنِ الزَّبَيْرِ \* فَاشْتَرَاهُ ابْنِ الزَّبَيْرِ \* فَاسْتَ عَامَ أُوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ \* فَاسْتَ عَامَ أُوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ \* فَاسْتَ عَامَ أُوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ \* اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ أُوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ \* اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلْمَ أُوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ الزَّبَيْرِ \* اللَّهُ الْمُ الْولَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْ

باب (۲۳۰) مد برغلام کی سے کاجواز۔

۱۹۳۵۔ ابوالر بیچ، سلیمان بن داؤد عتکی، حماد بن زید، عمر و بن وینار، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیل که ایک انصاری نے اپنے مر نے کے بعد اپناغلام آزاد کیا، اوراس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی مال نہیں تھا، رسول الله صلی الله علیه وسلم کو اس چیز کی اطلاع ہوگئ، آپ نے ارشاو فرمایا که اس غلام کوکون مجھ سے خرید تاہے، تو نعیم بن عبدالله نے آٹھ سودر ہم کے بدلے اسے خرید لیا، آپ نے وہ غلام اس کے حوالے کر دیا، عمر و بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کے حوالے کر دیا، عمر و بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبدالله بن عبدالله بن حیرالله بن عبدالله بن ایک خلافت کے کے کہا ہوگئے بی سال انتقال کر گیا۔

۱۸۳۳ ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابر اہیم، سفیان بن عیدینہ، عمرو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ انصار ہیں سے ایک شخص نے ایپ غلام کو مد ہر کر دیا اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرو خت کر دیا اور ابن نحام نے اسے خرید لیا اور وہ غلام قبل تھا، حضرت ابن زبیر کی خلافت کے پہلے سال مرگیا۔

(فاكدہ) مدبروہ غلام ہے كہ جے مالك كہد دے كہ تو مير ئے مرنے كے بعد آزاد ہے،امام نووى فرماتے ہيں،ابن نحام غلط ہے، صحیح نحام ہے، اور بير نعيم بن عبداللہ كالقب ہے،اس لئے رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمايا، ميں جنت ميں گيا تو وہاں نعيم كانحمہ سنااور نحمہ آواز كو بولتے ہيں،اوراس مدبر كوجو رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم نے فروخت كيا، وہ مدبر مقيد تھا، مطلق نہيں تھا،اور مدبر مقيد كا تحكم بيہ ہے كہ اگر ملك اس مطلق نہيں تھا،اور مدبر مقيد كا تحكم بيہ ہے كہ اگر مالك اس كا فروخت كرناورست ہے، مالك اس خاص بيارى ہيں انتقال كرجائے تو وہ خود بخو و آزاد ہو جائے گا،اور اگر انتقال نہ كرے تو پھر مالك كواس كا فروخت كرناورست ہيں مالك بر مطلق تواس كى نيچ كسى حالت ميں بھى درست نہيں ہے۔واللہ اعلم۔

١٨٣٧ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُدَبَّرِ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ \* نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ \* ١٨٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ

ے ۱۸۳۷ قتیبہ بن سعید اور ابن رمح، لیث بن سعد، ابوز بیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدبر کے بارے میں حماد کی روایت کی طرح حدیث بیان کرتے ہیں۔

۸ ۱۸۳۰ قتیبه بن سعید ، مغیره حزامی ، عبدالمجید بن سهیل ، عطاء

يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ عَبْدِ الْمَحِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ هَاشِم حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي حَدَّثَنِي عَبْدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنِي ابْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنِي ابْنِ عَنْ مَطَرِ عَنْ عَطَاءً عَنْ جَابِر ح و حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرِ عَنْ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرِ عَنْ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرِ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارِ أَنَ حَلَيْهِ وَسَلَّم بَمَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمَعْنَى مَوْلَ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِر \* وَأَبْنِ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِر \* مَا لَكُ مَا يَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِر \* مَا يَعْ الْمُدَيِّ وَاللَّم بِمَعْنَى حَدِيثَ وَسَلَّم بِمَعْنَى حَدَيثَ عَمْرُو عَنْ جَابِر \* وَأَبْنِ عَيْنَةً عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِر \* عَنْ جَابِر \* فَيَانِهُ وَسَلَّم بِمَعْنَى حَدَيثَ فَيْ عَمْرُو عَنْ جَابِر \* وَالْنِ عَيْنَةً عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِر \* حَمَّادٍ وَالْنِ عَيْنَةً عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِر \*

بن ابی رباح، حضرت جابر بن عبدالله (دوسری سند) عبدالله بن باشم، یجی بن سعید، حسن بن ذکوان معلم، عطاء، حضرت جابر بن عبدالله (تیسری سند) ابوغسان مسمعی، معاذ بواسطه این والد، مطر، عطاء بن ابی رباح ،ابوالزبیر، عمرو بن دینار، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے بیں، مدبر غلام کے فروخت کرنے کے بارے میں اور وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے حماد، ابن عیدینه، عمرو بن دینار کی روایت کی طرح حدیث بیان کرتے ہیں۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيُمِ

# كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِينَ وَالْقِصَاصِ وَاللِّيَاتِ

(٢٣١) بَابِ الْقَسَامَةِ \*

١٨٣٩ - حَدَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدُّقَنَا لَيْتُ لَيْ يَسَارٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ يَحْيَى وَحَسِبْتُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ يَحْيَى وَحَسِبْتُ قَالَ وَعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِحَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي عَبْدُ اللَّهِ مَنْ مَنْ فَيْ إِذَا كَانَا بِحَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِذَا كَانَا بَحَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةٌ يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةٌ يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ مَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو وَحُويِّكَةً بْنُ مَسُعُودٍ وَعَرَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَرَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَرَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَرَيْضَةً بْنُ مَسْعُودٍ وَعَرَيْصَةً بْنُ مَسْعُودٍ وَعَرَيْصَةً بْنُ مَسْعُودٍ وَعَرَيْصَةً بْنُ مَسْعُودٍ وَعَرَيْكَةً بْنُ مَسْعُودٍ وَعَرَيْصَةً بْنُ مَسْعُودٍ وَعَرَيْصَةً بْنُ مَسْعُودٍ وَعَرَيْصَةً بْنُ مَسْعُودٍ وَعَرَيْصَةً بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبْرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبْرُهُ وَسَلَّمَ كَنْ أَنْ الْمُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبْرُهُ وَسَلَّمَ كَبْرُهُ وَسَلَّمَ كَبْرُهُ وَسَلَمْ كَبْرُهُ وَسَلَمْ كَبْرُهُ وَسَلَمْ كَبْرُهُ وَسُلَمْ وَالْمَالَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَنْ مُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ فَلَا مَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا مُعْرَالِهُ وَسَلَمْ وَلَا مُعْرَالِهُ وَسُلَمْ وَلَا مُعْرَالًا فَيْهُ وَلَا مُعْرَالًا فَعَلَى مُ وَسَلَمْ وَلَا مُعْرَالِهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا فَعَلَى مُعْرَالِهُ فَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَ

#### باب(۳۳۱) قسامت کابیان۔

خاموش ہوگئے اور ان کے ساتھیوں نے صورت حال بیان کرنا شروع کی اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ بیان کی ، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سہل کے مارے جانے کے مقام کو بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ تم پچاس متمیں کھا کے اپنے قاتل کا خون حاصل کرتے ہو؟ یہ تینوں بولے ہم کس طرح تشمیں کھا سکتے ہیں جبکہ خون کے وقت ہم حاضر نہ تھے، آپ نے فرمایا تو پھر بہود پچاس قسمیں کھا کر اس الزام سے بری ہو جا کیں گے ، وہ بولے کا فروں کی قسمیں کھو کا راک قبول کریں گے ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال قبول کریں گے ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال و یکھوا توان کو دیت دی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

الْكُبْرَ فِي السِّنِ فَصَمَتَ فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكُرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكُرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ فَقَالَ لَهُمْ أَتَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمْ فَالِوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتُسْتِكُمْ فَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتَبْرُثُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا وَكَيْفَ نَعْبُولُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ نَقْبُلُ أَيْمَانَ قَوْمَ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ لَلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَقْلَهُ \*

(فائدہ) یہ حدیث قسامت کے بیان میں اصل ہے اور قسامت یہ ہے کہ جب خون اقرار اور گواہی سے ثابت نہ ہو سکے تو محلّہ والوں ہے جن پر شبہ ہو، پچاس فسمیں لی جا کیں گی کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا، اور نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں اور پھر امام ابو حفیفہ اور امام شافعی کے خیج ترین قول میں قسامت سے دیت واجب ہوگی، قصاص نہیں لیاجائے گااور فسمیں مدعی علیہ پر واجب ہوں گی کیونکہ حدیث مشہور ہے، المبینہ علی الممدعی والبعین علیٰ من انکر "لیمی گواہی مدعی پر ہے، اور قسم مدعی علیہ پر، اور سنن ابوداؤد میں صاف طور پر فہ کور ہے کہ حضور کے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم ان میں سے بچاس آد میوں کو منتخب کر لواور ان سے قسمیں لے لو، اور ملاعلی قاری فرمائی، اس سے صرف صورت حال کو معلوم کیا، کسی قسم کے فیصلہ کا نفاذ مقصود نہیں تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی، اس سے صرف صورت حال کو معلوم کیا، کسی قسم کے فیصلہ کا نفاذ مقصود نہیں تھا کیونکہ محیصہ اس مقام پر موجود ہی نہیں تھے، ورنہ تو قسمیس مدعی علیہ پرواجب ہیں۔

الْقُوارِيرِيُّ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقُوارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ بَنُ سَهْلٍ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ أَبِي حَثْمَةً وَرَافِع بْنِ حَدِيجٍ أَنَّ مُحَيِّصَةً بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَهُمُوا الْيَهُودَ فَجَاءَ أَحُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَتِلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ عَمْهِ حُويِّقِهُ وَمُحَيِّصَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَمْهِ حُويِّقِهُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرٍ أَخِيهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرٍ أَخِيهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرٍ أَخِيهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَبْدُ الْكَبُرُ أَوْ قَالَ لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ الْكُبُرُ أَوْ قَالَ لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ الْكُبُر أَوْ قَالَ لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ الْكُبُرُ أَوْ قَالَ لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ

۱۸۳۰ عبیداللہ بن عمر قواریری، حماد بن زید، یجیٰ بن سعید، بشیر بن بیار، سہل بن ابی همه اور رافع بن خدین کرضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ محیصہ بن مسعود، اور عبداللہ بن سہل دونوں خیبر کی طرف گئے اور محبور کے در ختوں ہیں جدا ہوگئے، لوگوں نے یہود پر گمان کیا، پھر عبداللہ کے بھائی عبدالرحمٰن اور ان کے چیا کے لڑکے حویصہ اور محیصہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عبدالرحمٰن اپنے بھائی کا حال بیان کرنے گئے اور وہ تینوں میں جھوٹے تھے، رسول اللہ صلی کرمیا فرمایا بڑے بھائی کی بڑائی کرمیا ہوئے بھر حویصہ اور محیصہ اور موروں اور محیصہ او

فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ قَالُوا أَمْرٌ لَمْ عَلَى رَجُلِ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ قَالُوا أَمْرٌ لَمْ نَصْهُدُهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بَقْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوْمٌ بَؤُمَّانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ بَأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ بَأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَ سَهْلُ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهْلٌ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهْلٌ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِيلِ رَكْضَةً بِومَا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِيلِ رَكْضَةً بِومُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَومُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ \*

فرمایاتم میں سے پچاس آدمی یہود کے کسی آدمی کے متعلق قشم کھالیں، تو وہ بالکل تمہار حوالے کردیا جائے گا، وہ بولے اس واقعہ پر ہم موجود نہیں ہے، تو ہم کیو نکر قشمیں کھالیں، حضور نے فرمایا تو یہود پچاس قشمیں کھاکر اپنے کو پاک کرلیں گے، انہوں نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کا فر ہیں بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سہل کی دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سہل کی دیت ایک او نئی ان اونٹوں کے باندھنے کی جگہ گیا، تو ان میں سے ایک او نئی ان اونٹوں کے باندھنے کی جگہ گیا، تو ان میں سے ایک او نئی نے میرے لات ماردی۔

۔ ﴿ فَا كَدَهِ ﴾ امام نووى بيان كرتے ہيں كہ آخرى جملہ ہے يہ مقصود ہے كہ صورت حال كو پورے كمال كے ساتھ محفوظ ركھا ہے كہ اس كے بيان كرنے ميں كسى فتم كى كمى بيشى نہيں كى۔

١٨٤١ - وَحَدَّنَنَا الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّنَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنِ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ فَرَكَضَتْنِي نَاقَةً \*

١٨٤٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى خَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةُ بِنَحْوِ

آ ١٨٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةَ بُنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ خَرَجًا إِلَى خَيْبَرَ

فِي زَمَان رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ا ۱۸ ۱۸ قوار بری، بشر بن مفضل، یجی بن سعید، بشیر بن بیار، حضرت سبل بن ابی حثمه رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے حسب سابق روایت مروی ہے، اور اپنی حدیث بین بیه بھی بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انہیں اپنے پاس ہے و بیت دیدی اور بیہ نہیں ہے کہ ایک او ننی نے میر ہے لات ماردی۔

۱۸۴۲ عرونا قد، سفیان بن عیبنه، (دوسری سند) محمد بن مثنی، عبدالوماب ثقفی، یجی بن سعید، بشیر بن بیار، حضرت سهل بن ابی شمه رضی الله تعالی عنه سے حسب سابق روایت مروی ہے۔

۳۲۸ ۱۸ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلیمان بن بلال، یکی بن سید، بشیر بن بیار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سید، بشیر بن بیار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سیل بن زید اور محیصہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو بن حارثہ میں سے شے، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خیبر گئے ، اور ان دنوں وہاں امن و امان تھا، اور وہاں یہودی رہنے شے، دونوں این کاموں کی وجہ سے جدا

وَهِيَ يَوْمَئِدِ صُلْحٌ وَأَهْلُهَا يَهُودُ فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا فَقُبِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ فَوُجدَ فِي الْحَاجَةِ مُقَّتُولًا فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَشَى أَخُو الْمَقْتُولِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةُ وَحُويِّصَةُ فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحَيْثُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحَيْثُ فَتُلَ فَرَعَمَ بُشَيْرٌ وَهُو يُحَدِّثُ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ قَتِلَ فَزَعَمَ بُشَيْرٌ وَهُو يُحَدِّثُ عَمَّنْ أَدْرِكَ مِنْ قَتَلَ فَزَعَمَ بُشَيْرٌ وَهُو يُحَدِّثُ عَمَّنْ أَدْرِكَ مِن قَتَلَ فَزَعَمَ بُشَيْرٌ وَهُو يُحَدِّثُ عَمَّنْ أَدْرِكَ مِن قَتَلَ فَرَعَمَ بُشَيْرٌ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُونَ قَالَ لَهُمْ تَحْلُولُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَالَوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَيُولُ مَا فَيْعُونَ عَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُونَ اللَّهِ مَا فَيْكُمُ مُ أَوْ صَاحِبَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ شَهُدُنَا وَلَا حَضَرُانَا فَرَعَمَ أَنَّهُ قَالَ اللَّهِ كَيْفَ يَهُودُ بِحَمْسِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَهُولُ أَيْمَانَ قَوْمَ كُفًا وَمَنَا فَرَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ \* نَقْبُلُ أَيْمَانَ قَوْمَ كُفًا وَسُلَّمَ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ \*

ہوگئے تو عبداللہ بن سہل مارے گئے اور ایک حوض میں پائے عبدالر جن بن سہل مقول کے بھائی اور محیصہ اور حویصہ بنوں عبدالر جن بن سہل مقول کے بھائی اور محیصہ اور حویصہ بنوں پیا اور اس مقام کا تذکرہ کیا جہاں وہ شہید کئے گئے، بشیر ان حضرات سے روایت کرتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے پایا کہ آپ نے ان سے (بحد میں) علیہ وسلم کے صحابہ میں سے پایا کہ آپ نے ان سے (بحد میں) ارشاد فرمایا کہ تم پچاس فتمیں کھاتے ہواور اپنے قاتل کو لیت ہو، انہوں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ارشاد فرمایا کہ تم وہاں موجود سے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں موجود سے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہود بچاس فتمیں کھا کر اپنے کو ہری کرلیں گے تو انہوں کی مربود بچاس فتمیں کھا کر اپنے کو ہری کرلیں گے تو انہوں کے مربول اللہ علیہ وسلم ہم کا فرول کی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا فرول کی دیت اپنے پاس سے اوا مسلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کی دیت اپنے پاس سے اوا

(فائدہ) میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہے صورت حال دیادت فرمارہے تھے، انہیں پچاس فتمیں کھانے کا حکم نہیں دے رہے تھے کیونکہ فتمیں تو مدعی علیہ سے لی جاتی ہیں۔واللہ اعلم بالصواب(مترجم)

الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بن الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بن حارثہ میں سے ایک انصاری مرد جن کانام عبدالله بن سہل بن زید تھا، دہاور ان کے چھازاد بھائی جن کانام محیصہ بن مسعود بن زید تھا، دہاور ان کے چھازاد بھائی جن کانام محیصہ بن مسعود بن زید تھا اپنے گھر سے چلے اور بقیہ حدیث لیث کی روایت کی طرح مروی ہے، اس بیان تک کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس سے دیت دے دی، یکی بیان کرتے وسلم نے انہیں اپنے پاس سے دیت دے دی، یکی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بشیر بن بیار نے بیان کیا کہ مجھے سہل بن ابی حشمہ نے بتایا کہ میرے ان اونوں میں سے ایک او نتنی نے تھان میں لات ماردی۔

كَا عَمْ اَيْلَ وَحَدَّ ثَنَا يَحْيَى الْوَلَمْ الْمَيْلُ وَلَمْ كَاعَلَيْهِ عَلَى الْحَبُونَا الْحَبُى الْنُ يَحْيَى الْحَبُونَا الْحَبْى الْنُ يَحْيَى الْحَبْرَانَا يَحْيَى الْنُ يَحْيَى الْنُ يَحْيَى الْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةً يَسَارِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةً يَسَارِ أَنَّ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُن عَمِّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةً بْنُ مَسْعُودٍ اللَّيْثِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ يَحْيَى فَحَلَّ بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ يَحْيَى فَحَلَّ بَنِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ يَحْيَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ يَحْيَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ يَحْيَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ يَحْيَى اللَّهِ مَا يَلْكَ الْفُرَائِضِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُرابِعِ اللَّهُ الْمُورَائِقِي اللَّهِ اللَّهُ الْفُرَائِضِ اللَّهُ الْمُرابِعِ اللَّهُ الْمُورُائِةِ الْمُورُائِةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ الْفُرَائِضِ اللَّهُ اللْكَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُوالِقُولَ اللَّهُ اللَّ

مَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا بُشَيْرٌ مَحَدَّنَا أَبِي حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّنَنَا بُشَيْرٌ النَّنُ يَسَارِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى الْأَنْصَارِيُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا فَيْبَرَ فَتَقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ \*

١٨٤٦ - حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا بشرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنُس يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالَ مِنْ كَبَرَاء قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّضَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ ۚ فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأَحْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنِ أَوْ فَقِيرِ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بَخُيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةَ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةً وَمُحَيِّصَةً

۱۸۳۵ محمد بن عبداللہ بن نمیر بواسطہ اپنے والد، سعید بن عبید، بشیر بن بیار انصاری، حضرت سہل بن ابی شمہ انصاری عبید، بشیر بن بیار انصاری، حضرت سہل بن ابی شمہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ چند آدمی ان کی قوم سے خیبر گئے اور وہاں پہنچ کر علیحدہ علیحدہ ہو گئے توایک آدمی ان میں سے مقتول پایا گیا، اور بقیہ حدیث بیان کی اور یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کو باطل کرناا چھا نہیں جانا، چنانچہ آپ نے صدقہ کے اونٹول میں سے سواونٹ دیت کے طور دیدئے۔

٢ ١٨٨ ـ اسحاق بن منصور، بشر بن عمر، مالك بن انس، ابوليلي عبد لله بن عبدالرحمٰن بن سهل، حضرت سهل بن ابي هممه رضي الله تعالیٰ عندا پی قوم کے چند بوے حضرات ہے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ دونوں اس تکلیف کی بناء پر جو انہیں لاحق ہوئی خیبر گئے تو محیصہ سے تسی نے کہا کہ عبداللہ ین سہل مارے گئے ،اور اِن کی تعش چشمہ یا کنویں میں ڈال دی سنٹی ہے، وہ یہود کے باس گئے اور ان ہے کہا، خدا کی قشم تم نے اس کو قتل کیاہے، یہودیوں نے کہا، خداکی قسم ہم نے اسے نہیں ماراہے ، پھر وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے بیہ واقعہ بيان كيا، چنانچه محيصه اوران كابھائي حويصه رضي الله تعاليٰ عنه جو ان ہے بڑا تھااور عبدالر حمٰن بن سہل متنوں (حاضر خدمت) ہوئے، محیصہ نے گفتگو کرنا جاہی، کیونکہ وہ خیبر میں ان کے ساتھ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محیصہؓ ہے فرمایا بوے کی بردائی کر ، اور بوے کو بیان کرنے دے ، چنانچہ حویصہ ؓ نے گفتگو کی اس کے بعد محیصہ نے بات کی، پھر رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايايا تؤيبود تمہارے ساتھي كى ديت ادا کردیں یا جنگ کے لئے تیار ہو جائیں، چنانچہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے اس بارے میں يہود كو لكھا، انہوں نے جواب میں لکھا کہ خدا کی قشم ہم نے انہیں تہیں مارا ہے ،اس کے بعد ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے حویصةً ، محیصةً اور عبد الرحمٰنُ

وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ وَالْوا صَاحِبِكُمْ فَالُوا لَا قَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِاثَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْحِلَتُ عَلَيْهِمُ الدَّارَ فَقَالَ سَهْلٌ فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا عَلَيْهِمُ الدَّارَ فَقَالَ سَهْلٌ فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا فَاقَةٌ حَمْرًاءُ \*

المَّامِ الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَ قَالَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَ قَالَ حَرْمَلَةُ الْحَبُرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ مَوْلَى مَيْمُونَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصُبْحَابِ مَسُلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَنْصَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْحَاهِلِيَّةِ \*

١٨٤٨ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَاذٌ وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلِ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ \*

١٨٤٩ - وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا صَدَّتُنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا صَدَّتُنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا صَدَّمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الْمَالِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ \* (٢٣٢)بَاب-حُكْم الْمُحَارِبِيْنَ وَالْمُرْتَدِّيْنَ

سے فرمایا کہ تم قتم کھاکراپے ساتھی کاخون لیتے ہو،انہوں نے کہا نہیں ، آپ نے ارشاد فرمایا تو یہود تمہارے لئے قتمیں کھائیں گے،انہوں نے کہاوہ مسلمان نہیں ہیں، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس سے دیت اداکی،اور ان کی جانب آپ نے سواونٹ بھیج دیئے، حتی کہ وہ ان کے مکان میں داخل ہو گئے، سہل بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک سرخاو نٹنی نے میرے لات ماری۔

ک ۱۸۴۰ ابوالطاہر اور حرملہ بن کیلی، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن اور سلیمان بن بیار مولی (غلام آزاد کردہ) حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا، زوجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے جو کہ انصار میں سے تھے، روایت منقول ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسامت کو اس طریقہ پر باتی رکھا جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں قسامت کو اس طریقہ پر باتی رکھا جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تھی

۱۸۴۸۔ محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، ابن شہاب سے ای سند کے ساتھ ای طرح روایت مروی ہے، بس اتی زیادتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک مقتول کے درمیان قسامت کا فیصلہ کیا کہ جس کے قتل کا نہوں نے بہودیرد عولی کیا تھا۔

۱۹۳۹ حسن بن علی حلوانی، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ اپنے والد، صالح ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سلیمان بن یبار رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کچھ انصاری حضر ات سے خبر دی اور وہ حضر ات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن جر بج کی روایت کی طرح بیان کرتے ہیں۔

باب (۲۳۲) لڑنے والوں اور مرتد ہو جانے

والول کے احکام۔

۱۸۵۰ یکی بن یکی شیمی اور ابو بکر بن ابی شیبه ، مشیم ، عبد العزیز بن صهبیب ، حمید ، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ عربینہ کے پچھ لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت ہیں مدینہ میں حاضر استنقاء ہو گیا، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سی آئی ، انہیں اگر چاہو تو صد قات کے اونٹول میں چلے جاؤاور ان کادودھاور اگر چاہو تو صد قات کے اونٹول میں چلے جاؤاور ان کادودھاور پیشاب ہو ، انہوں نے ایسا ہی کیا، اور دہا چھے ہوگئے ، پھر اونٹول کیے چرواہوں کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کو مار ڈالا اور اسلام سے مرتد ہوگئے ، اور اونٹول کو لے بھاگے ، جب بیہ خبر رسول سے مرتد ہوگئے ، اور اونٹول کو لے بھاگے ، جب بیہ خبر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ہوئی ، آپ نے ان کے تعاقب میں لوگوں کو روانہ کیا، وہ پکڑے گئے ، آپ نے ان کے ہاتھ پیر لوگوں کو روانہ کیا، وہ پکڑے گئے ، آپ نے ان کے ہاتھ پیر کوائے اور ان کی آ تکوں میں (گرم) سلائیاں پھر وائیں اور شخ ہوئے میدان میں ان کو ڈلوادیا، بالآخروہ (اسی طرح) مرگئے ۔

بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ وَاللَّهُ طُ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ وَاللَّهُ ظُلَا الْعَزِيزِ بْنِ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِيْتَهُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إبلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُوا ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُوا فَصَحَوا ثُمْ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ الْإِسْلَامِ وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلِغَ ذَلِكَ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ وَلِكَ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْيَنَهُمْ وَتَرَكُهُمْ فِي الْحَرَّةِ مَاتُوا وَأَرْجُلُهُمْ فِي الْحَرَّةِ مَاتُهُ الْعَيْنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ مَاتُوا الْحَرَةِ مَاتُوا عَلَى الْعَرْهُمُ وَتَرَكُهُمْ فِي الْحَرَةِ وَالْمَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ وَتَرَكُهُمْ فِي الْحَرَةِ مَاتُوا الْحَدَّةِ مَاتُوا عَلَيْهِ وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ وَتَرَكُهُمْ فِي الْحَرَةِ مَاتُوا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدُمُ وَالْتَلَوْمُ الْمَالِعُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُوا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُوا عَلَوْهُ وَالْمَالَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْوَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَالَهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُلْعِلَامُ الْمَل

فائدہ) یہ حدیث مرتدین اور محاربین کے بارے میں اصل ہے اور آیت انساجزاء الذین یں یحاربون الله ورسوله کے مطابق ہے،
کیونکہ ان لوگوں نے دین سے ارتداد بھی کیااوراس کے ساتھ محاربین اور قطاع الطریق (ڈاکہ) والاکام بھی کیا،اس لئے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے یہ سزا تجویز فرمائی، باتی ایسے لوگوں کے لئے کلام اللہ میں جوسزائیں نہ کور ہیں ان میں سے امام کو حق حاصل
ہے کہ جاہے جو نسی سزا تجویز کر دے،اور ان لوگوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی معلوم فرمالیا تھا، کہ ان ک
صحت بیشاب بینے ہی میں ہے، لہذا ایسے شیاطین کے لئے ایسی دوا تجویز فرمادی، لیکن اب چونکہ شفاء یقینی نہیں ہے اس لئے کسی کو بطور دوا

ا۱۸۵ ابو جعفر محد بن صباح اور ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن علیہ، حجاج بن ابی عثمان، ابور جاء مولی ابی قلابة ، ابو قلابة ، حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ عکل کے آٹھ آدمی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ سے اسلام پر بیعت کی، اور پھر انہیں آب و ہوا موافق نہ آئی اور ان کے بدن کمزور ہوگئے تو انہوں نے رسول الله علیہ وسلم سے اس چیز کی شکایت کی، آپ رسول الله علیہ وسلم سے اس چیز کی شکایت کی، آپ

فَشَكُواْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَّا تَحْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِيلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَقَالُوا بَلَى فَحَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحُّوا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَطَرَدُوا الْإِبلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَعْتَ فِي آثَارِهِمْ فَأَدْرِكُوا فَجِيءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهِمْ فَقَطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمِرَ بهمْ فَأَمْرَ بهمْ فَقَطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمِرَ أَعْيَنُهُمْ ثَمَّ نَبِذُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا و قَالَ ابْنُ الصَّبَاحِ فِي رِوَايَتِهِ وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ وَقَالَ وَسُمِّرَ تَا أَعْنَاهُمُ وَالَا النَّعَمَ وَقَالَ

نے فرمایاتم ہمارے چرواہے کے ساتھ او نٹول میں کیوں نہیں جاتے، وہاں ان کا دودھ اور بیشاب ہیو، انہوں نے کہا اچھا اور کھر دہ دہاں گئے اور او نٹول کا دودھ اور بیشاب ہیا، لہذا اجھے ہوگئے اس کے بعدا نہوں نے چرواہے کو قبل کر دیااور او نٹوں کو ہوگئے اس کے بعدا نہوں نے چرواہے کو قبل کر دیااور او نٹوں کو لئے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع ہوئی آپ نے ان کے تعاقب میں آدمیوں کوروانہ کیاوہ پکڑے گئے اور اپن کی آگھیں سلائی سے پھوڑی ہاتھ پیر کائے دیئے گئے اور ان کی آگھیں سلائی سے پھوڑی ہاتھ پیر کائے دیئے گئے اور ان کی آگھیں سلائی سے پھوڑی صباح کی روایت میں 'دواطر دواالعم'' کے الفاظ ہیں۔

(فائدہ)اں روایت میں قبیلہ عکل کاذکر ہے اور پہلی روایت میں عرینہ کا، حافظ ابن حجر عسقلائی فرماتے ہیں کہ روایتی اس بارے میں مختلف ہیں کہ دونوں کا بلاشک کے ذکر ہے،اور یہ صحیح مختلف ہیں کی دونوں کا بلاشک کے ذکر ہے،اور یہ صحیح ہے اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو ابو عوانہ اور طبر انی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ چار آدمی عرینہ کے تصاور تین عکل کے ،اور ممکن ہے کہ ایک کسی اور قبیلہ کا ہوجو ان کے ساتھ ہو لیا ہو،اور حضور نے ان کی آئیسیں قصاصاً پھوڑ دیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے چرواہوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا تھا، واللہ اعلم بالصواب۔

اللهِ حَدَّثَنَا هَارُونُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هَارُونُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ الْمُوبَ عَنْ أَبِي وَلَابَةَ قَالَ قَالَ أَبُو اللهِ عَنْ أَبِي وَلَابَةَ قَالَ قَالَ أَبُو اللهِ عَنْ أَبِي وَلَابَةَ قَالَ قَالَ أَبُو اللهِ عَنْ أَبِي وَلَابَةَ قَالَ قَالَ أَبُو وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومٌ مِنْ عُكُلٍ أَوْ عُرَيْنَةً وَلَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومٌ مِنْ عُكُلٍ أَوْ عُرَيْنَةً فَاحْتَوَوُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقًا حَوَا مَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبُو الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقًا حَوَا مَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبِي عُثْمَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقًا حَوَا مُرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبِي عُثْمَانَ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَلِقًا حَوَا مُرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبِي عُثْمَانَ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِلْعَاحِ مُ أَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ وَالْمَالِهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ وَاللهِ اللهُ الله

۱۸۵۲ مرون بن عبدالله، سلیمان بن حرب، حماد بن زید،
ایوب، ابورجاء مولی ابی قلابه، ابوقلابه، حضرت انس رضی الله
تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عکل یا
عربینہ کے آدمی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں
عاضر ہوئے اور انہیں مدینه منورہ کی آب وہوا موافق نہ آئی تو
انہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے او نٹوں کے پاس جانے
کا حکم دیا اور یہ کہ ان کا دودھ اور پیشاب چیس (۱)، اور بقیہ
عدیث حجاج بن ابی عثمان کی روایت کی طرح مروی ہے،
صرف آئی زیادتی ہے) کہ انہیں میدان حرہ میں ڈال دیا گیا، وہ
یانی مانگئے تھے، لیکن انہیں یانی نہیں دیا جاتا تھا۔

(۱)اس حدیث سے بیہ مسئلہ مستبط ہوا کہ مجبور کی میں حرام چیز بطور دوائی کے استعمال کی جاستی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں بطور علاج او نٹول کے ببیثاب پینے کا فرمایا۔ مشاکخ حنفیہ کی بھی بہی رائے ہے کہ جب کوئی ماہر دیندار معارلج کسی بھاری کے علاج کے لئے حرام چیز بطور دوائی تجویز کرے تو بوقت ضرورت مجبوری میں اس کا استعمال جائز ہے۔

١٨٥٤ و حَدَّنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّنَا مِسْكِينٌ وَهُوَ ابْنُ بُكَيْرِ الْحَرَّانِيُّ أَخْبَرَنَا وَهُوَ ابْنُ بُكَيْرِ الْحَرَّانِيُّ الْحَبْرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَ و حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةً اللَّهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةً اللَّهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي قِلَابَةً مَنْ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي قِلَابَةً مَنْ أَنِي قِلَابَةً مَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةٌ نَفْرِ مِنْ عُكُلِ بِنَحْوِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةٌ نَفْرِ مِنْ عُكُلٍ بِنَحْوِ مَلَّى اللَّهِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سِمَاكُ وَحَدِيثِ وَلَمْ يَحْسِمُهُمْ \*\*

٥ ١٨٥ - وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سِمَاكُ مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهُ وَقَدْ وَقَعْ عَنْ أَنسِ قَالَ مُرْبِعُ مَنْ أَنسِ قَالَ عَرْبُو مَنْ أَنسِ قَالَ عَرَبْهِ وَسَلَّمَ نَفْرٌ مِنْ عُرْبُهُ مِنْ أَنسَ قَالَ عَرَيْنَةَ فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ وَقَدْ وَقَعْ بِالْمَدِينَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْرٌ مِنْ عُرْنِيَةً فَأَسْلُمُوا وَبَايَعُوهُ وَقَدْ وَقَعْ بِالْمَدِينَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعْ بِالْمَدِينَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْرٌ مِنْ عُرْبَعْ بَالْمَدِينَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْرٌ مِنْ عَرْبُهُ وَقَعْ بِالْمَدِينَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْرٌ مِنْ عَرْبُهُ وَقَعْ بِالْمَدِينَةِ وَلَا مَوْعَةً بِالْمَدِينَةِ وَلَا مَوْعَةً بِالْمَدِينَةِ وَلَا مَالِكُ وَلَوْلَ اللَّهِ مِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْرٌ وَقَعْ بِالْمَدِينَةِ وَلَا مُولَا وَبَايَعُوهُ وَقَدْ وَقَعْ بِالْمَدِينَةِ وَلَا مَا لِلْهُ مِلْمُوا وَبَايَعُوهُ وَقَدْ وَقَعْ بِالْمَدِينَةِ وَلَا مُؤْلِلِهِ مَلَاقًا مَالْمَالِينَةً فَالْمُولِ وَلَا مُؤْمُ وَقَدْ وَقَعْ عَلَيْهُ وَلَالِهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا مَا لَلْهُ مَلْكُولُ وَلَا مُؤْمُ وَلَا مُولِولُهُ وَلَوْمُ الْمُولِولُ وَلَا مُنْ مُلْكُولُ وَلَا مُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا مُعَلِي الْمَالِمُ وَلَا مُؤْمُ وَلَا مُولُولُولُولُولُ وَلَا مُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُ

امدا۔ محمد بن مثنی، معاذ بن ہشام (دوسری سند) احمد بن عثان نو فلی، از ہر سان، ابن عون، ابور جاء، ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے پیچے بیٹھا ہواتھا، تو انہوں نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، کہ تم قیامت کے بارے میں کیا کہتے ہو ؟ عنبسہ کہنے گئے کہ مجھ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ابنی الی حدیث بیان کی ہے، میں نے کہا کہ مجھ سے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی ہے، کہ ایک قوم آنخضرت صلی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی ہے، کہ ایک قوم آنخضرت صلی اللہ تعالی عنہ کے حدیث بیان کی ہے، کہ ایک قوم آنخضرت اور جانج کی روایت کی طرح میں حاضر ہوئی اور پھر ابوب اور جانج کی روایت کی طرح حسب سابق حدیث بیان کی ، ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں حدیث بیان کر چکا تو عنبسہ بولے، سجان اللہ، میں نے کہا کہ جم سے بھی والوائم ہمیشہ بھلائی میں رہو گے جب تک تم میں ایسا شخص (ابو قلابہ) رہے گا۔

م ۱۸۵۸ خسن ابن ابی شعیب حرانی، مسکین بن بکیر حرانی، اوزاعی، (دوسری سند) عبید الله بن عبدالرحمٰن دارمی محمد بن یوسف، اوزاعی، یحی بن ابی کثیر، ابو قلابه، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کے پاس قبیله عمکل کے آئی آدمی آرمی آرمی آرمی افید عدیث حسب سابق ہے، اور به الفاظ "ولم یحسمهم" زیادہ بیان کئے۔

۱۸۵۵ مارون بن عبدالله، مالک بن اساعیل، زبیر، ساک بن حرب، معاویه بن قره، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے میں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس قبیله عربینه کی ایک جماعت آئی، اور وه مسلمان ہو گئی اور حضور سے بیعت کی اور در دینه میں موم یعنی برسام کی بیاری پھیل گئی

اور بقیہ حدیث بیان کی، باتی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے پاس انسار کے تقریباً بیں جوان تھے جوان کے تعاقب میں بھیج،اور ان کے ساتھ ایک قیافہ شناس بھی بھیجا، جوان کے نشان قدم بہجان سکے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

(فائدہ) امام نودیؒ فرماتے ہیں کہ برسام فتور عقل یاسر اور سینہ پر ورم آنے کانام ہے،اور بحر الجواہر میں ہے کہ برسام اس بیاری کو کہتے ہیں کہ جگراور معدہ کے در میان جو پر دہ ہے اس پر ورم آ جائے،واللہ اعلم بالصواب۔

۱۸۵۷۔ مداب بن خالد، ہمام، قنادہ، انس، (دوسری سند) ابن مثنیٰ، عبدالاعلی، سعید، قنادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت مروی ہے، باقی ہمام کی روایت میں ہے کہ عربینہ کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور سعید کی روایت میں عکل اور عربینہ کے الفاظ ہیں جبیا کہ گزشتہ اجادیث میں سے۔

1004۔ فضل بن سہیل اعرج ، یجیٰ بن غیلان ، یزید بن زریع ،
سلیمان تیمی ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت
کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم
نے ان کی آئھوں میں سلائیاں پھیریں کیونکہ انہوں نے بھی
چرواہوں کی آئھوں میں سلائیاں پھیریں تھیں۔

باب (۲۳۳) پتھر وغیرہ بھاری چیز سے قتل کر

دینے میں قصاص کا ثبوت اور اسی طرح مر د کو عورت کے عوض قتل کیاجائے گا۔

۱۸۵۸۔ محد بن منتیٰ اور محد بن بشار ، محد بن جعفر ، شعبہ ، ہشام بن زید ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑی کو چند جاندی کے عکووں کے لئے مار ااور اسے پخر سے مار ڈالا ، چنانچہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں لایا گیا، اور اس میں کچھ جان باتی تھی۔ علیہ وسلم کی خد مت میں لایا گیا، اور اس میں کچھ جان باتی تھی۔

مَدَّنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنَا هَدَّابُ بَنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنَسٍ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ غَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَحِدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ غَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَفِي حَدِيثٍ هَمَّامٍ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةً وَفِي حَدِيثٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةً وَفِي حَدِيثٍ سَعِيدٍ مِنْ عُكُل وَعُرَيْنَةً بَنَحُو حَدِيثِهِمْ \*

الْمُومُ وَهُوَ الْبِرْسَامُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

وَزَادَ وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَريبٌ مِنْ

عِشْرِينَ فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا

١٨٥٧ - وَحَدُّنَنِي الْفَضْلُ بَنُ سَهْلِ الْأَعْرَجُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّمَا سَمَلً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ أُولِيكَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ \*

(فائدہ) یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ عین تقاضائے عدل وانصاف ہے

تکونی بابدان کردن چناں است کہ بدن کردن بجائے نیک مرداں (۲۳۳) بَاب ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ باب (۳۳۳)

بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ وَالْمُتَقَلَاتِ و َقَتْلِ الرَّحُلِ بِالْمَرْأَةِ \*

٨٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا

فَقَتَلُهَا بِحَحَرِ قَالَ فُحِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا أَقَتَلَكِ فُلَانٌ فَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِيَةَ فَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَتُ نَعَمْ وَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثْنَ جَحَرَيْنَ \*

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ \* الْحَارِثِيُّ حَجَرَيْنِ \* الْحَارِثِيُّ حَجَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ كَلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ فَرَضَخَ رَأَسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ \*

إِدَرِيسَ وَرَصْتَ وَاسَلَهُ بِينَ حُمَيْدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ حُمَيْدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنِي قِلَابَةً عَنْ أَنَى اللَّهُ وَقَلَلَ جَارِيَةً مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْمُؤْتِ فَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْمُؤْتِ فَلَيْدِ وَاللَّهُ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ وَرَضَحَ رَأُسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِي بِهِ وَرَضَحَ رَأُسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِي بِهِ وَرَضَحَ رَأُسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأَخِذَ فَأُتِي بِهِ وَرَضَحَ رَأُسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَالْحِدَ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ وَرَضَحَ مَتَى مَاتَ \*

١٨٦١- وَحَدَّنَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا مُمْ مُنْصُورِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنِي مُعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

مَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَارِيةً وَجَدَّنَا قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَارِيةً وُجدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ فُلَانٌ فُلَانٌ فُلَانٌ حَتَى فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ فُلَانٌ فُلَانٌ فُلَانٌ حَتَى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأُومَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَلَانٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَ فَأُمْرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ بُرَضَ رَأَسُهُ بِالْحِجَارَةِ \*

آپ نے اس ہے دریافت کیا، مجھے فلال نے مارا ہے؟ اس نے مارا ہے اشارہ کیا، نہیں، پھر دوبارہ فرمایا کہ تجھے فلال نے مارا ہے، اس نے پھر مرسے اشارہ کیا نہیں، آپ نے پھر فرمایا کہ تجھے فلال نے پارا ہے، وہ بولی ہال اور اپنے سر سے اشارہ کیا۔ تب آپ نے اس شخص کو دو پھر ول سے کچل کرمارڈ الا۔ تب آپ نے اس شخص کو دو پھر ول سے کچل کرمارڈ الا۔ ۱۸۵۹۔ کچیٰ بن حبیب حارثی، خالد بن حارث (دو سری سند) ابو کریب، ابن ادریس، شعبہ سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت مروی ہے، اور ابن ادریس کی روایت میں ہے کہ آپ روایت مروی ہے، اور ابن ادریس کی روایت میں ہے کہ آپ نے اس کاسر دو پھروں کے در میان کچل دیا۔

۱۸۲۰ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، ایوب ابوقلابه، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که یہودیوں میں سے ایک شخص نے انصار کی کسی لڑکی کو پچھ زیور کے عوض جو کہ دہ پہنے ہوئے تھی مار ڈالا۔اور پھراسے کنوئیں میں ڈال دیااور اس کا سر پھر سے پچل ڈالا، چنانچہ پکڑا گیا، اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے مسلم فرمایا کہ جب تک بیا نہ مرے اسے پھروں سے ماراجائے، چنانچہ دہ پھروں سے ماراجائے، چنانچہ دہ پھروں سے ماراجائے،

۱۸۱۱ اسحاق بن منصور، محمد بن مکر، ابن جریح، معمر، ابوب سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے۔

۱۸۶۲۔ بداب بن خالد، ہمام، قادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ ایک لونڈی کا دو پھر وں کے در میان سر کچلا ہوا ملا، چنانچہ اس سے دریافت کیا گیا، کہ کس نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ فلال نے یافلال نے یہاں تک کہ ایک یہودی کا نام لیا، اس نے ایپ سر سے اشارہ کیا، پھر وہ یہودی کیڑا گیا، اور اس نے بھی اقرار کیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر کچلنے کا تھم فرمایا۔

( فا کدہ) باجماع علمائے امت مرد کو عورت کے بدلے قتل کیاجائے گا، چنانچہ روایات بالااس پر شاہد ہیں۔ باب(۲۳۴)جب کوئی تسی کی جان یا عضو پر حمله کرے،اور وہ اس کو د قع کرنا جاہے اور اس صور ت میں حملہ کرنے والے کو نقصان پہنچے تو اس کا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

تاوان تہیں ہے۔

۱۸۶۳ محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، قباده ، زراره، حفرت عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه بيان کرتے ہیں کہ یعلیٰ بن مدیہ، یا تیعلی بن امیہ ایک شخص ہے لڑے، پھر ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ کو دانتوں ہے د بایا، اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ میں سے تھینجا تو اس کے سامنے کے دانت نکل پڑے، دونوں جھٹڑتے ہوئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ار شاد فرمایاتم اس طرح کامنے ہو، جبیبا کہ اونٹ کا ٹماہے ، اس میں دیت نہیں ملے گی۔

۱۸۶۴ محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار اور محمد بن جعفر ، شعبه ، قباده ، عطاء، ابن یعلی، حضرت یعلی رضی الله تعالی عنه آنخضرت صلی الله عليه وسلم سے حسب سابق روايت مروى ہے۔

٨١٥\_ ابوغسان مسمعي، معاذبن مشام، بواسطه اسيخ والد، قياده، زراره بن اونی، حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے دوسرے کا ہاتھ چبایا، اس نے اپنا ہاتھ تھینچاتو دوسرے کے دانت نکل پڑے، پھریہ مقدمہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے اسے لغو قرار دے دیااور فرمایا تواس کا گوشت کھانا جا ہتا تھا۔

١٨٦٢ ابو غسان مسمعي، معاذ بن هشام، بواسطه الييخ والد، : قناده، بدیل، عطاء بن ابی رباح، صفوان بن یعلی رضی الله تعالی (٢٣٤) بَابِ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الَّإِنْسَان أَوْ عُضُوهِ إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ فَأَتْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ عُضُورَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ \*

١٨٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَّ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ عِمْرَانَ ابْن حُصَيْن قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ أَوِ ابْنُ أُمَيَّةً رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ تَنِيَّتُهُ و قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى تَنِيَّتُيْهِ فَاحْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيَعَضُّ أَحَٰدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَهُ \*

( فا کدہ) یہی امام ابو حنیفہ اور امام شاقعی کامسلک ہے۔

١٨٦٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* ١٨٦٥- حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذَّ يَعْنِي ابْنَ هِشَام حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةَ بْن أُوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُل فَحَذَّبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ

وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ \* ١٨٦٦ حَدَّنْنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذَ بْنُ هِشَامٍ حَدَّنْنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهُ

(فائدہ) بعنی اگر قصاص ہی لینا جا ہتا ہے تواس طرح ہو سکتا ہے ، یا تواس کے دانت بھی ٹوٹ جائیں گے ، یا تیر اہاتھ بھی زخمی ہو جائے گا،

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

المحالاً المحرين عثان نو فلی، قریش بن انس، ابن عون، محمد بن سیرین، حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ چبالیا، اس نے ابنا ہاتھ کھینچا تو اس کے دانت گر پڑے۔ چنانچہ اس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے فریاد کی۔ آپ پینا ہاتھ کیا جاتھ ہو سلم سے فریاد کی۔ آپ نے فرمایا تو کیا جا ہتا ہے یہ جا ہتا ہے کہ میں اسے حکم دوں کہ وہ ابنا ہاتھ تیرے منہ میں دے، پھر تو اسے اونٹ کی طرح چبا والے، اچھا تو بھی اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے اور پھر اسے گھیدئ۔

۱۸۲۸۔ شیبان بن فروخ، ہمام، عطاء، صفوان بن یعلی بن مدیہ، یعلی بن مدیہ، یعلی بن مدیہ بعلی بن مدیہ بعلی بن مدیہ وسلی بن مدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں ایک شخص حاضر ہوااور اس نے کسی آومی کا ہاتھ چبالیا تھا، چنانچہ اس آدمی نے اپناہا تھ کھینچا تو اس چبانے والے کے دانت گر پڑے، تو آدمی نے اپناہا تھ کھینچا تو اس چبانے والے کے دانت گر پڑے، تو

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس چیز کو باطل کر دیااور فرمایا کیاتو یہ جاہتاہے کہ اس کا ہاتھ اونٹ کی طرح چباڈا لے۔ ۱۸۶۹۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، ابن جریج، عطاء، صفوان بن یعلی بن امیہ، یعلی بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے غزوہ جوک میں

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ جہاد کیااور وہ میرے لئے

حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَبْسِ عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ رَجُلًا عَضَّ يَدَهُ فَسَقَطَتْ مَحَلَيْهُ أَوْ ثَنَايَاهُ فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ وَسَلَّمَ مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ وَسَلَّمَ مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُ الْفَحُلُ ادْفَعْ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كُمَا يَقْضَمُ الْفَحُلُ ادْفَعْ يَدَهُ الْفَحُلُ ادْفَعْ يَدَكُ حَتَى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَزَعْهَا \*

بُدَيْلِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رُبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

يَعْلَىٰ أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى بْنِ مُّنْيَةَ عَضَّ رَجُلٌ

ذِرَاعَهُ فَحَذَبَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النّبيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ

تَقْضَمَهَا كُمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ \*

١٨٦٨ - حَدَّنَنَا عَطَاءٌ عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَنْ حَدَّنَنَا عَطَاءٌ عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ وَقَدْ عَضَّ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّنَاهُ وَقَدْ عَضَّ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّنَاهُ يَعْنِي الّذِي عَضَّهُ قَالَ فَأَبْطَلَهَا النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ \* يَقْضَمُ الْفَحْلُ \* يَقْضَمُ الْفَحْلُ \* وَسَلَّمَ وَقَالَ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمْ الْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو اللّهِ إِلَاهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ أَبُو بَكُمْ اللّهُ إِلَاهُ إِلَى اللّهُ إِلَاهُ إِلَى إِلَيْهِ اللّهُ إِلَاهُ إِلَى إِلَيْ اللّهُ إِلَيْهِ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَى اللّهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ اللّهُ إِلَى اللّهِ اللّهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَى اللّهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَى اللّهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَى اللّهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَى اللّهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَا إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَى إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْنَا أَلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِل

١٨٦٩ - حَدَّثنا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَة حَدَّثنا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَة حَدَّثنا آبُو أَسُامَةَ أَخْبَرَنِي عَطَاءً أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنِي عَطَاءً أَخْبَرَنِي صَفُوانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُونَةً غَزُونَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُونَةً

تَبُوكَ قَالَ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ تِلْكَ الْغَزْوَةُ أُوثْقُ عَمَلِي عِنْدِي فَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ صَغْوَانُ قَالَ عَمَلِي عِنْدِي فَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ صَغْوَانُ قَالَ يَعْلَى كَانَ لِي أَحِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخِرِ قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَجَدُهُمَا يَدَ الْآخِرَ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ أَيُّهُمَا عَضَّ الْآخِرَ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ أَيُّهُمَا عَضَّ الْآخِرَ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ فَي الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ تَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ تَنِيَّتَهُ \*

١٨٧٠ - وَحَدَّثَنَاه عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

رُه٣٦) بَابِ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ وَمَا فِي مَغْنَاهَا \*

آمَلَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىهِ اللهِ عَلَيْهِ حَدَّنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا عَنْ عَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ أَنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ أَيُقْتَصَ مِنْهَا فَقَالَ اللهِ اللهِ أَيُقْتَصَ مِنْهَا فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ ا

سب ہے بھروسے کا عمل ہے، عطاء بواسطہ صفوان بن یعلی سے
روایت کرتے ہیں کہ میر اایک نوکر تھااور وہ ایک شخص ہے لڑا،
دونوں ہیں ہے ایک نے دوسرے کا ہاتھ دانت ہے کاٹ لیا،
عطاء کہتے ہیں کہ مجھ سے صفوان نے کہا کہ کس نے کس کاہاتھ کاٹا؟
پھر جس کاہاتھ کٹا تھا، اس نے ابناہاتھ کھینچا، کاشنے والے کے
منہ ہے اس کا ایک وانت گر گیا، دونوں حضور کی خدمت میں
عاضر ہوئے، آپ نے اس کے دانت (گی دیت کو) لغو قرار دیا۔
عاضر ہوئے، آپ نے اس کے دانت (گی دیت کو) لغو قرار دیا۔
منہ کے ساتھ اس طرح روایت مروی ہے۔

### باب(۲۸۵) دانتوں وغیر ہ میں قصاص کے تھم کا بیان!

الا ۱۸ الو بحر بن ابی شیب، عفان بن مسلم، حاد، ثابت، حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ریح کی بہن ام حارثہ نے ایک انسان کوزخمی کیا، (اس کادانت توڑ ڈالا) پنانچہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بیہ جھگڑا پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا قصاص لیا جائے گا قصاص، ام ریج نے کوش کیا۔ یارسول الله کیا فلاں سے قصاص لیا جائےگا، بخد ااس عرض کیا۔ یارسول الله کیا فلاں سے قصاص لیا جائےگا، بخد ااس فرمایا سجان الله! ام ریج کتاب الله قصاص کا حکم کرتی ہے، وہ فرمایا سجان الله! ام ریج کتاب الله قصاص کا حکم کرتی ہے، وہ بولیس کہ منہیں خداکی قشم اس سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا، بولیس کہ منہیں خداکی قشم اس سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا، واضی ہوگئے، تب رسالت ماب صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ الله تعالیٰ برقتم کیا ہیشیس توالله تعالیٰ ان کی قشم کو یورا کر دے۔

(فا کدہ) ام رہے نے جو قشم کھائی تھی،اس سے آتخصوت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تروید مقصود نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور اعماد تھا،اور یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ دسلم ان لوگوں سے سفارش کریں تا کہ وہ دیت لینے پرراضی ہو جا کمیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات بوری کر دی، ڈلِک فَضْلُ اللّٰهِ یُوْتِیْهِ مَنْ یَشَآءُ ۔

## باب (۲۳۶) مسلمان کا خون کس وقت مباح

## (٢٣٦) بَابِ مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ \*

١٨٧٢ ابو بكر بن اني شيبه، حفص بن غياث، ابو معاويه اور و کیع ،اعمش،عبدالله بن مره،مسروق،حضرت عبدالله بن مسعود ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا اس مسلمان کاخون حلال نہیں جو کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سواکوئی لا کُق عبادت نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، مگر تین باتوں میں ہے ایک کی بنایر ، ایک میہ کہ نکاح کے بعد زنا کرے یا جان کے بدلے جان میااینے وین کو جھوڑ کر جماعت سے جدا ہو جائے۔

١٨٧٢– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْحَمَاعَةِ \*

( فا ئدہ ) حدیث کا تیسر اجملہ ہر ایک مرتد اور قادیانی اور اسی طرح منکرین حدیث کو شامل ہے کہ جنہوں نے اپنے دین اور اپنی جماعت کو حچوڑ کر قشم قشم کی باتیں ایجاد کرلیں ہیں۔

> ١٨٧٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيٌّ بْنُ خَشْرَم قَالًا أَخْبَرَنَا عِيسَىَ ابْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَش

بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

٤ ١٨٧٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُرَّةً عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُل مُسْلِمِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ ۗ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَر التَّارِكُ الْإِسْلَامَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أُو الْجَمَاعَةُ شَلَكَ فِيهِ أَحْمَدُ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ قَالَ الْأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ

۱۸۷۳ این نمیر، بواسطه اینے والد، (دوسر ی سند) ابن ابی عمر، سفیان، (تیسری سند) اسحاق بن ابراہیم، علی بن خشر م، عیسیٰ بن یونس، اعمش سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت تقل کرتے ہیں۔

١٨١٨ احد بن حنبل، محد بن متني، عبد الرحمن بن مهدى، سفیان،اعمش، عبدالله بن مره،مسروق،حضرت عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جناب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم جمين خطبه دينے كے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا، قشم ہےاس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ اس مسلمان کا خون حلال نہیں جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود تہیں،اور میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں، تمر تنین ھخصوں کا،ایک تو وہ جو دین حچوڑ دے اور جماعت سے علیحدہ ہو جائے اور دوسرے محصن زنا كرے، اور تيسرے جان كے بدلے جان، اعمش بيان كرتے

صحیحمسلم شریف مترجم ارد و ( جلد دوم ) `

إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بَمِثْلِهِ\*

مُحَمَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِالْإِسْنَادَيْنِ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَلَمْ يَذْكُرًا فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرَهُ \*

الحَدِيثِ قُولُهُ وَالَّذِي لَا إِنَّهُ عَيْرُهُ (٢٣٧) بَابِ بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلُ \*

مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا -حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ تَقْتَلُ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْقَتْلُ \*

ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابراہیم کے سامنے بیان کی توانہوں نے بواسطہ اسود حضرت عائشہ سے اسی طرح روایت بیان کی۔ ۵۵ ۱۸ حجاج بن شاعر، قاسم بن زکریا، عبید اللہ بن موسی، شیبان، اعمش سے دونوں ہی سندوں کے ساتھ سفیان کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے اور دونوں حدیثوں میں دوایت کی طرح حدیث مروی ہے اور دونوں حدیثوں میں دوایت کی طرح حدیث مروی ہے اور دونوں حدیثوں میں دوایدی لاالہ غیرہ"کے الفاظ کاذکر نہیں ہے۔

باب (۲۳۷) قتل کا طریقته ایجاد کرنے والے کا

۱۹۵۱۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر،
ابو معاویہ، اعمش، عبداللہ بن مرہ، مسروق، حضرت عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی
ظلم (ناحق) سے خون ہو تاہے تو آ دم کے پہلے بیٹے ( قابیل ) پر
ایک حصہ اس کے خون کا پڑتا ہے کیونکہ اس نے سب ہے پہلے
قل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔

(فائدہ)امام نووی فرماتے ہیں،اصول اسلام میں سے بیہ حدیث ایک اصل اور فائدہ ہے کہ جو کوئی بری بات ایجاد کرے نو قیامت تک اس پر گناہ ہو تارہے گا،ادر جو کوئی برائی پر عمل کرے گا اس میں سے بھی گناہ کا ایک حصہ اس کو ملٹارہے گا،اسی ظرح نیکیوں کے اندر بھی یہی تھکم ہے اور اس اصول کے شواہد بکٹرت احادیث صححہ میں موجود ہیں چنانچہ ایک حدیث صحیح میں صاف طور پر اس چیز کو بیان بھی فرما دیا ہے۔ والتٰد اعلم۔

١٨٧٧ - وَحَدَّنَنَاه عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّئَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْأَعْمَشِ بِهَذَا عُمَرَ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثٍ جَرِيرٍ وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ لَوْنُسَ الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثٍ جَرِيرٍ وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ

(٢٣٨) بَابِ الْمُحَازَاةِ بالدِّمَاء فِي

لِأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ لَمْ يَذْكُرًا أُوَّلَ \*

۱۸۷۷ عثمان بن ابی شیبه، جریر، (دوسری سند) اسحاق بن ابراجیم، جریر، عیسلی بن یونس (تیسری سند) ابن ابی عمر، سفیان، اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے، باتی جریراور عیسلی بن یونس کی روایت میں صرف "سن القتل" کے لفظ ہیں، لفظ "اول" نہیں۔

باب (۲۳۸) آخرت میں خونوں کا بدلہ ملنا اور

الْآخِرَةِ. وَأَنَّهَا أُوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \* النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

١٨٧٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنِ الْأَعْمَشِ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ اللَّهِ شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ \*

قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون ہی کا فیصلہ ہوگا۔

۱۸۷۸ عثان بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن عبداللہ بن نمیر، وکیع، اعمش (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، عبدة بن سلیمان، وکیع، اعمش، ابووائل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اوگوں میں سب پہلے خون کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔

(فائدہ) کیو نکہ خون کامعاملہ نہایت سنگین ہے،اس لئے حقوق العباد میں سب سے پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے گا،اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے متعلق باز پرس ہو گی،اب دونوں احادیث میں کسی قشم کا کوئی تعارض نہیں رہا۔ لٹدالحمد (مترجم)

١٨٧٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَرِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَرِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ نَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ عَنْ شُعْبَةً يُقْضَى وَبَعْضَهُمْ قَالَ عَنْ شُعْبَةً يُقضَى وَاللَّهُ عَنْ النَّاسُ \*

(٢٣٩) بَابِ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ \*

ر مِهِ ﴿ ١٨٨٠ حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنِ

۱۸۷۹ عبید الله بن معاف، بواسطه این والد، (دوسری سند)
یکی بن حبیب، خالد بن حارث، (تیسری سند) بشر بن خالد،
محمد بن جعفر (چوتھی سند) ابن مثنی ، ابن ابی عدی، شعبه،
اعمش،ابووائل، حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه، رسول الله
صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں
لیکن اتنا فرق ہے کہ بعض راوی "دیقضی"کالفظ بیان کرتے ہیں
اور بعض " یکم "کاڑ جمہ دونوں کا ایک ہی ہے۔

باب (۲۳۹)خون اور عزت اور مال کے حقوق کی اہمیت کابیان۔

۱۸۸۰۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، یجیٰ بن حبیب حارثی، عبدالوہاب ثقفی، ابوب، ابن سیرین، ابن ابی بکرہ، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت (۱) پر ویساہی

(۱)زمانے کے اپنی اصلی حالت پر آنے کا مفہوم یہ ہے کہ جاہلیت میں اہل عرب جو مہینوں کو آگے بیچھے کر دیتے تھے جس (بقیہ الگلے صفحہ پر)

النُّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَّةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةً حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِحَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ثُمَّ قَالَ أُيُّ شَهْرٍ هَلَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظُنَّنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَّنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْر اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ يَوْمُ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هَٰذَا وَسَتَلْقُوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا أَوْ ضُلَّالًا يَضْربُ بَعْضُكُمْ رقَابَ بَعْض أَلَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلُّغُهُ ۚ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ تُمَّ قَالَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ ابْنُ حَبيبٍ فِي رَوَايَتِهِ وَرَحَبُ مُضَرَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَلَا تَرْجَعُوا

ہو گیا جبیبا کہ اس دن تھا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور ز مین کو پیدا فرمایا تھا، سال کے بارہ مہینے ہیں،ان میں سے حیار مہینے محترم ہیں، تین مہینے تو متواتر ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، (۱) محرم اور جب مضر کا مہینہ جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے در میان ہے،اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کو نسامہینہ ہے،ہم نے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم۔ آپ خاموش ہوگئے، حتیٰ کہ ہم مستمجھے آپ اس مہینہ کا کوئی دوسر انام رکھیں گے ، پھر فرمایا کیا ہیہ مہینہ ذی الحجہ تہیں ہے؟ ہم نے کہا ہاں، پھر ارشاد فرمایا کہ بیہ کون ساشہرہے؟ہم نے عرض کیااللہ ورسولہ اعلم، آپ خاموش ہوگئے حتیٰ کہ ہم سمجھے آپ اس کا کوئی دوسرا نام رکھیں گے، ار شاد فرمایا کیابیہ شہر (مکہ) تہیں ہے؟ ہم نے کہاجی ہاں! پھر فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، آپ خاموش رہے، ہم سمجھے کہ آپ<sup>ا</sup> اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے، آپ نے فرمایا، کیایہ یوم النحر مہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا ببيثك يارسول الله صلى الله عليه وسلم! فرمايا تو تمهارے خون اور اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو کیں تم پر حرام ہیں، جبیبا کہ تمہارا بیہ دن حرام ہے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں،اور عنقریب تم اینے پر ور د گار ہے ملو گے،اور وہ تمہارے اعمال کے متعلق بازیرس کرے گا،لہٰذامیرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گرد نیں مارنے لگو، خبر دار جواس جگہ موجود ہے وہ بیہ تھکم غائب کو پہنچادے کیونکہ بعض وہ سخص جے بیہ تھکم بہنچایا جائے گاوہ اس کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہے ، بعض اس محفص ہے کہ جس نے اس وفت اسے سناہے ، پھر آپ نے ارشاد فرمایا

(بقیہ گزشتہ صفحہ ) کی وجہ سے حج کے دن بھی بدل جاتے تو جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اس سال یہ مہیئے اپنی اپنی جگہوں پر نتھے اور حج بھی اپنے صحیح دنوں میں آیا تھا۔

. (۱)ان مہینوں کی وجوہ تسمیہ یہ ہیں۔ ذی قعدہ اس کئے کہ اس مہینے میں وہ لڑائی چھوڑ کر بیڑھ جاتے ، ذی الحجہ حج کی وجہ ہے ، محرم اس لئے کہ وہ لوگ اس مہینے میں لڑنے کو حرام سبحصتے تتھے اور رجب ماخو ذہے ترجیب بمعنی تعظیم سے چونکہ وہ لوگ اس مہینے کو معظم سبحصتے تتھے اس لئے اسے رجب کہتے۔

بَعْدِي \*

کہ آگاہ ہو جاؤکہ میں نے علم الہی پہنچا دیا ہے۔ اور ابی بکر کی روایت میں "فلاتر جعوا بعدی" کے الفاظ ہیں۔

( فا کدہ ) قوم رہیعہ ماہ رمضان کور جب کہتی تھی،اس لئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رجب وہ صحیح ہے جو مصر کامشہورہے ،واللہ اعلم بالصواب۔

۱۸۸۱ نضر بن علی جهضمی، یزید بن زریع، عبدالله بن عون، محمد بن سيرين، عبدالرحمن بن ابي بكره، حضرت ابو بكره رضي الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ یوم النحر کو حضوراً ہے اونٹ پر بیٹے اور ایک مخص نے اس کی نکیل پکڑی، پھر آپ نے فرمایا تم جانة مويد كون سادن ہے؟ صحابہ نے عرض كيا، الله ورسولہ اعلم، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوا کہ آپ اس کا کوئی د وسر ا نام رتھیں گے ، پھر فرمایا کیا بیہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک، آپ نے فرمایا توبيه كون سامهينه ہے؟ ہم نے عرض كيا، الله ورسوله اعكم، آپ نے فرمایا، یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا ر سول الله صلی الله علیه وسلم بے شک، پھر آپ نے فرمایا بیہ کون ساشہر ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ ورسولہ اعلم، تا آنکہ ہمیں خیال ہوا کہ آپ اس کا کوئی اور نام تجویز فرمائیں گے ، آپ نے فرمایا، کیابیہ شہر (مکہ) نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہے شک یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، آپ نے ار شاد فرمایا تو تہارے خون ،اور تمہارے مال ،اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں جیسا کہ تمہارے اس دن کی حرمت، تمہارے اس مہینے اور اس شہر کے اندر، لہذا جو اس وقت موجود ہے، وہ غائب کو پہنچا دے، پھر آپ دو چتکبرے مینڈھوں کی جانب متوجہ ہوئے اور انہیں ذبح کیا، اور ایک مجربوں کے گلہ کی جانب التفات فرمایا،اور وه هم میں تقشیم کر دیں۔

۱۸۸۲۔ محمد بن مثنیٰ، حماد بن مسعدہ، ابن عون، عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے بیں، انہوں نے بیان کیا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اور ایک آدمی آپ کے اونٹ کی تکیل

١٨٨١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بِحِطَامِهِ فَقَالَ أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْم هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ مَّيُّسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَيُّ شَهْرً هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَلَيْسَ بِذِيِّ الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَيُّ بَلَّهِ هَذَا قُلْنًا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَتَّى ظَنَنَّا آَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِورَى اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ بِالْبُلْدَةِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فَلُيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قَالَ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنَ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقُسَمَهَا بَيْنَنَّا \*

١٨٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنِ ابْنِ عَوْن قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ أَبِي بَكْرَةً عَنْ مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِي وَال لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ جَلَسَ النَّبِي أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ جَلَسَ النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرِ قَالَ وَرَجُلُّ آخِذُ بِزِمَامِهِ أَوْ قَالَ بِخِطَامِهِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ \*

١٨٨٣- َ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكَرَةً وَعَنْ رَجُلِ آخِرَ هُوَ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكَرَةَ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْن حَبَلَةً وَأَحْمَدُ بْنُ حِرَاشِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرو حَدَّثَنَا قُرَّةُ بإسْنَادٍ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ وَسَمَّى الرَّجُلَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَيُّ يَوْم هَذَا وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمِثْل حَدِيثِ ابْن عَوْنَ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ وَأَعْرَاضَكُمْ وَلَا يَذْكُرُ ثُمَّ انْكَفَأَ إلى كَبْشَيْن وَمَا بَعْدَهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ كُحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْم تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ

(٢٤٠) بَابِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ وَاسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْهُ \*

١٨٨٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَادٍ الْعُنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرَّبُهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ إَنِي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءً رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ إِذْ جَاءً رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ إِذْ جَاءً رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ

تھاہے ہوئے تھا، اور بقیہ حدیث یزید بن زریع کی روایت کی طرح مروی ہے۔

باب (۲۴۰) قتل کا اقرار صحیح ہے، اور ولی مقتول کو قصاص کا حق حاصل ہے، باقی معافیٰ کی در خواست کرنامستحب ہے۔

۱۸۸۴ عبید الله بن معاذ عبری، بواسطه اینے والد ابویونس،
ساک بن حرب، علقمه بن وائل رضی الله تعالیٰ عنه این والد
ساک بن حرب، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول الله صلی
الله علیه وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اسٹے میں ایک شخص دوسر سے
الله علیه وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اسٹے میں ایک شخص دوسر سے
کو تسمہ سے کھینچتا ہوا آیا اور عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله

اللَّهِ هَٰذَا قَتَلَ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَتَلْتَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبُيِّنَةَ قَالَ نَعَمُ قَتَلْتَهُ قَالَ كَيْف قَتَلْتَهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْء تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ مَا لِي مَالٌ إِنَّا كِسَائِي وَفَأْسِي قَالَ فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ قَالَ أَنَا أَهُوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ فَرَمَى إَلَيْهِ بنِسْعَتِهِ وَقَالَ دُونَكَ صَاحِبَكَ فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَرَحَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تُريدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثُّمِكَ وَإِثْمَ صَاحِبِكَ قَالَ يَا نَبِيُّ اللَّهِ لَعَلُّهُ قَالَ بَلَى قَالَ ۚ فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ قَالَ فَرَمَى بنِسْعَتِهِ وَخَلَّى

علیہ وسلم اس نے میرے بھائی کو مار ڈالا ہے، رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کیا تو نے اسے قتل کر دیا ہے؟ وہ بولا اگر یہ اقرار تنہیں کرے گا تو میں اس پر گواہ لاؤں گا، تب وہ بولا کہ بے شک میں نے اسے قتل کیاہے، آپ نے فرمایا تو نے اسے کیوں قبل کیا ہے؟ وہ بولا کہ میں اور بیہ دونوں در خت کے پتے جھاڑرہے تھے،اتنے میں اس نے مجھے گالی دی، مجھے غصہ آیا میں نے کلہاڑی اس کے سر پر مار دی وہ مر گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے جواپنی جان کے عوض دیدے ،وہ بولا میرے پاس کچھ نہیں، سوائے اس تمیلی اور کلہاڑی کے۔ آپ ً نے فرمایا، تیری قوم کے لوگ تخصے جھٹر الیں گے ؟ وہ بولا میری قوم میں میری اتنی و قعت نہیں ہے، آپؓ نے وہ تسمہ مقتول کے وارث کی طرف بھینیک دیااور فرمایااے لے جا، وہ لے کر چل دیا جب اس نے بیثت مجھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگریہ اس کو محل کرے گا تو اس کی طرح ہو جائے گا، بیہ سن کر وہ لوٹا،اور عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہواہے کہ آپ نے فرمایا، اگر میں اسے قتل کروں گا تو میں اس کے برابر ہوں گااور میں نے تواہے آپ ے تھم سے پکڑاہے، آپ نے فرمایا کہ تو یہ نہیں چاہتا کہ وہ تیرااور تیرے ساتھی کا بھی گناہ سمیٹ لے، وہ بولایا نبی اللہ ایسا ہوگا، فرمایاہاں! وہ بولا اگر ایسا ہے تواحیھااور اس کا تسمہ پھینک دیا اوراسے حچوڑ دیا۔

(فائدہ) آپ نے جوار شاد فرمایا کہ تو بھی اس طرح ہو جائے گا، یعنی غضب اور خواہش کی اتباع میں اس ہی جیساکام کر بیٹھے گا، گو حلت اور حرمت کا فرق ہو گا گر صورت تو ایک ہی رہے گی، اور پھر بدلے میں تو کسی قشم کی فضیلت نہیں ہے جیسا کہ معافی کے پہلو میں خیر اور بہتری ہے۔

٥٨٨٥- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُشَيِّمٌ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيِّمٌ أُخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِم عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِم عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۸۸۵۔ محمد بن حاتم، سعید بن سلیمان، ہشیم، اساعیل بن سلام، علقمہ بن واکل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص لایا گیا، جس نے ایک آومی کو مار ڈالا تھا، آپ نے مقتول کے لایا گیا، جس نے ایک آومی کو مار ڈالا تھا، آپ نے مقتول کے

برَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقَتُولَ مِنْهُ فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةً يَجُرُّهَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَأَتَى رَجُلُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَّى مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَّى مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَّى عَنْهُ قَالَ إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْمَ اللَّهُ أَسُوعَ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشُوعَ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْمَا سَأَلَهُ أَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْمَا سَأَلَهُ أَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْمَا سَأَلَهُ أَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْمَا سَأَلَهُ أَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْمَا سَأَلَهُ أَنْ

دارث کواس سے قصاص لینے کی اجازت دے دی اور اس کے گئے میں ایک تسمہ تھا، جس سے وہ تھینج کرلے جارہا تھا، جب وہ پیٹے موڑ کر چلا تو آپ نے فرمایا، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے ،ایک شخص اس سے جاکر ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھاوہ بیان کیا۔ اس نے اسے چھوڑ دیا، اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے صبیب بن ابی فاہت سے اس چیز کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے فاہت سے اس چیز کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ابن اشوع نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کرنے کے لئے فرمایا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا۔

(فا کدہ) ذاتی عناداور بغض کی بناء پراگر دومسلمان آپس میں تلوار نکالیں تو پھر قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریضاً ایسا فرمایا، علماء نے بیان کیا ہے کہ مصلحت کی بناء پر تعریض مستحب ہے، جبیبا کہ حضرت ابن عباسؓ سے خون کرنے والے نے تو بہ کے متعلق دریافت کیاتو آپ نے فرمایا، قاتل کی تو بہ درست نہیں ہے۔

(٢٤١) بَابِ دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْحَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَادِ \*

٦٨٨٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هَدَيْلٍ رَمَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ \*

باب (۲۴۱) پیٹ کے بیچے کی دیت کابیان، اور قتل خطااور شبہ عمد میں دیت کے واجب ہونے کا حکم!

۱۸۸۲ یکی بن میحیی ، مالک ، ابن شهاب، ابوسلمه ، حضرت ابو هر رره رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که مذیل کی دو عور تیں آپس میں کڑیں اور ایک نے دوسر ی کومارا،اس کا بچہ گر پڑا، تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس میں ایک غلام یا نوٹ کا حکم فرمایا۔

( فائدہ) امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ بیہ اس صورت میں ہے جبکہ بچہ مر دہ نکلے ،اور اگر زندہ نکلے پھر مر جائے تو اس میں پوری دیت واجب ہو گی،اور بیہ دیت عاقلہ پر ہو گی،نہ مجر م پر،یہی قول امام ابو حنیفہ ؓاور امام شافعیؓ اور اہل کو فیہ کاہے ،واللہ اعلم۔

ک ۱۸۸۷ قتیبہ بن سعید ،لیث ،ابن شہاب ،ابن میتب، حضرت ابو ہر برہ د ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی لحیان کی ایک عورت کے بیٹ کے بیٹی ایک غلام یا ایک لونڈی کا تھم فرمایا بھر جس عورت کے لئے غرہ دینے کا تھم فرمایا تھاوہ مرگئی

قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا \*

١٨٨٨ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حِ و حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى التَّحيبيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن َابْن شِهَابٍ عَن ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا ۚ هُرَيْرَةً قَالَ اقْتَتَلَّتِ امْرَأَتَانَ مِنْ هُذَيْل فَرَمَت إحْدَاهُمَا الْأُحْرَى بِحَجَر فَقَتُلَتْهَا وَمَا يَٰفِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةً جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بدِيَّةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّتُهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مُعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرَبَ وَلَا أَكُلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي

تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کا ترکہ اس کی اولاد اور اس کے شوہر کو ملے گا،اور دیت مارنے والی کے خاندان پر ہوگی۔

۱۸۸۸ - ابوالطاہر، ابن وہب (دوسری سند) حرملہ بن کی اسکان وہب، بونس، ابن شہاب، ابن میتب، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رقیق میں انہوں نے بیان کیا کہ (قبیلہ) ہذیل کی دوعور تیں آپس میں لڑیں توایک نے دوسری کو پھر سے مارا، جس سے وہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں پیش ہوا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں پیش ہوا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اس کے بیچ کی دیت ایک غلام یا ایک نونڈی ہے، اور عورت کی دیت مار نے والی کے خاندان پر ماری کو بی اوراس کے بیچ کی دیت ایک غلام یا ہوگی اوراس عورت کا وارث اس کا لڑکا اور جو حضرات اس کے ہوگی اوراس عورت کا وارث اس کا لڑکا اور جو حضرات اس کے ماری دیت دیں، جس نے نہ ساتھ ہیں وہ ہوں گے، حمل بن نابغہ ہذلی نے کہا، کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیونکہ اس کی دیت دیں، جس نے نہ اس کی دیت ویں، جس نے نہ ساتی وریت کا جارت کی اس کی دیت باطل ہے ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ توکا ہنوں کا بھائی ہے، ایسی قافیہ والی عبارت بولئے کی اس فرمایا، یہ توکا ہنوں کا بھائی ہے، ایسی قافیہ والی عبارت بولئے کی فرمایا، یہ توکا ہنوں کا بھائی ہے، ایسی قافیہ والی عبارت بولئے کی فرمایا، یہ توکا ہنوں کا بھائی ہے، ایسی قافیہ والی عبارت بولئے کی فرمایا، یہ توکا ہنوں کا بھائی ہے، ایسی قافیہ والی عبارت بولئے کی فرمایا، یہ توکا ہنوں کا بھائی ہے، ایسی قافیہ والی عبارت بولئے کی فرمایا، یہ توکا ہنوں کا بھائی ہے، ایسی قافیہ والی عبارت بولئے کی

(فا كده)جمهور علائے كرام كايمي مسلك ہے كه ديت عاقله پرواجب ہوگى۔

رَاهُ الْمُرَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الرَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الْمُرَاتَةِ قَالَ اقْتَتَلَتِ الْمُرَأَتَانَ الْمَرَأَتَانَ الْمُرَاتَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَوَرَّنَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِقِصَّتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَوَرَّنَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِقِصَّتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَوَرَّنَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِقِصَّتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَوَرَّنَهَا وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّه

، ١٨٩- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

ا ۱۸۸۹ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوہر ریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ دو عور تمیں آپس میں لڑیں اور حسب سابق روایت مروی ہے، مگر اس میں یہ الفاظ نہیں کہ اس کا لاکاوراس کے ساتھ والے وارث ہوں گے اور حمل بن مالک کانام بھی موجود نہیں ہے۔

۱۹۹۰ میں وبور میں ہے۔ ۱۸۹۰ اسحاق بن ابراہیم منظلی، جریرِ، منصور، ابراہیم، عنبید بن نضیلہ الخزاعی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے

عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْحُزَاعِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ ضَرَّبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حَبْلَى فَقْتَلَتْهَا قَالَ وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَعُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ رَحُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنَغْرَمُ دِيَةً مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ وَسَلَّمَ أَلَكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ وَحَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ وَجَعَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ وَجَعَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ وَجَعَلَ عَلَيْهِ مُ الدِّيَة \*

١٨٩١ - وَحَدَّثَنِي مُخَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُغَيرَةِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُغَيرَةِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى غَلَى عَاقِلَتِهَا بِالذِّيَةِ وَكَانَتُ حَامِلًا فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَتِهَا فَقَالَ سَجْعَ فَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَقَالَ سَجْعَ فَالَ فَقَالَ سَجْعَ فَاللَّهُ فَقَالَ سَجْعَ فَاللَّهُ فَقَالَ سَجْعَ فَالَ فَقَالَ سَجْعَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ سَجْعَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ سَجْعَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ سَجْعَ الْأَعْرَابُ اللَّهُ فَقَالَ سَجْعَ الْأَعْرَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلُونُ فَلَالَ فَقَالَ سَجْعَ الْأَعْرَابُ اللَّهُ فَالَ فَعَالَ سَجْعَ الْأَعْرَابُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّه

كَسَجْعُ الْأَعْرَابِ \* ١٨٩٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيً عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ

مَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرِ وَمُفَضَّلٍ \* مَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ وَمُفَضَّلٍ \* مَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ وَمُفَضَّلٍ \* مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ بَعْنَ شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ بِالسَّنَادِهِمُ الْحَدِيثُ بِقِصَّتِهِ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ بِإِلْسُنَادِهِمُ الْحَدِيثُ بِقِصَّتِهِ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ فِيهِ فَأَسْفَطَتُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النّبِيِّ فَقَضَى فِيهِ فَأَسْفَطَتُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النّبِيِّ فَقَضَى فِيهِ فَأَسْفَى فِيهِ

مقط عبارت بولتا ہے۔ ۱۸۹۲۔ محمد بن حاتم، محمد بن بشار، عبد الرحمٰن بن مہدی، سفیان، منصور رضی ہے اسی سند کے ساتھ مفضل اور جریر کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے۔

خاندان پردیت کافیصلہ کیا، مقتولہ حاملہ تھی، آپ نے اس کے

پیٹ کے بیچ میں ایک بروہ کا فیصلہ فرمایا، قاتلہ کے خاندان

میں سے آیک بولا، ہم کیو نکراس کی دیت دیں جس نے نہ کھایانہ

پیا، ندر دیانہ چلایا یہ تو گیا آیا ہوا، آئے نے فرمایا، بدوؤں کی طرح

۱۸۹۳- ابو بکر بن ابی شیبہ اور محد بن مثنیٰ اور ابن بشار محد بن جعفر، شعبہ ، منصور سے ان ہی سندوں کے ساتھ روایت مروی ہے، باقی اس میں بیہ ہے کہ عورت کے پیٹ سے بچہ گر پرا، توبیہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئ تو آپ نے اس کے متعلق ایک بردہ کا فیصلہ فرمایا اور اسے کی گئ تو آپ نے اس کے متعلق ایک بردہ کا فیصلہ فرمایا اور اسے

بغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ دِيَةَ الْمَرْأَةِ \*

١٨٩٤ - وَحَدَّنَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ آبُو كُرِيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفَظُ لِأَبِي بَكْرِ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا قَالَ وَقَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا قَالَ وَقَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا قَالَ وَقَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنَ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْورِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ الْآخَرَانِ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ مَخْرَمَةَ قَالَ الْآخَرَانِ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ السَّقَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصٍ الْمَرْأَةِ الْمُغِيرَةُ بْنُ السَّعْبَةَ فَقَالَ شَهِدْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْونَ يَشَعْهَدُ مُعَلَى قَالَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ عُمَلًا وَاللَّهُ الْعَلَى عَلَيْهِ وَمُعَلَى عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَرَاقِ الْمَوْلَ عَمْرُكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْقَوْلُ عَمْرُكُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى ا

قاتلہ عورت کے اولیاء پر واجب کیا، باقی اس میں عورت کی ویت کا تذکرہ نہیں ہے۔

۱۸۹۳ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب اور اسحاق بن ابر اہیم، وکیج، ہشام بن عروہ، بواسطہ اپنے والد، حضرت مسور بن مخر مہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پیٹ کے بچے کی ویت کے بارہے ہیں مشورہ کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پراس بات کی گوائی ویتا ہوں کہ آپ نے اس بارے میں ایک غلام یالونڈی کا فیصلہ فرمایا، عمر بولے ایک اور آدمی کو لاؤ جو تہاری گوائی دیے، چنانچہ محمہ بن مسلمہ نے ان کی موافقت میں گوائی دے، چنانچہ محمہ بن مسلمہ نے ان کی موافقت میں گوائی دے، چنانچہ محمہ بن مسلمہ نے ان کی موافقت میں گوائی دے،

( فا کدہ) حضرت عمرٌ کو حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی صدافت اور عدالت میں کسی قشم کا شبہ نہیں تھا مگرالزامااوراصولاً حضرت عمرٌ نے گواہی طلب کی۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ الْحُدُودِ

(٢٤٢) بَابِ حَدِّ السَّرِقَةِ وَيْصَابِهَا \*
٥ ٩ ٨ ١ - حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّئَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بَنِ عُمْرَةً عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً بَنْ عُمْرَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا \*

باب (۲۴۲) چوری کی حداوراس کا نصاب مر، سفیان ۱۸۹۵ یکی بن یجی اور اسحاق بن ابراہیم، ابن ابی عمر، سفیان بن عید، زہری، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم چور کا ہاتھ جو تھائی دینار اور اس ہے زیادہ میں کا نے میں۔

یست کردہ)چور کے ہاتھ کاشنے پر علاء کااجماع ہے، باقی کتنی مقدار میں کا ٹاجائے،اس میں مختلف اقوال ہیں،امام ابو حنیفہ کے نزدیک دس دراہم یائیک دینار پر چور کاہاتھ کا ٹاجائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مر دی ہے کہ چور کاہاتھ ڈھال کی قیمت کے بقدر چرانے پر کاٹا جائے گااور اس کی قیمت اکثر صحابہ کرام کے نزدیک دس در ہم ہے،اور حضرت عائشہ کے نزدیک چوتھائی وینار ہوگی،اس لئے انہوں نے اسے بیان کردیا۔

١٨٩٦ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ\* ١٨٩٧ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةُ بُنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُحَاعِ وَاللَّفْظَ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرُورَةً وَعَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارِ فَصَاعِدًا \*

١٨٩٨ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَار عَنْ عَمْرَةً أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً تَحَدِّثَ أَنَّهَا سَمِعَّتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارِ فَمَا فَوْقَهُ \*

١٨٩٩ -حَدَّتَنِيْ بِشُرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن الْهَادِ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ آنُّهَا سَمِعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقُ إِلَّا فِيْ رُبْعِ دِيْنَارِ فَصَاعِدًا \*

١٩٠٠ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَالسَّحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِيْ عَامِرِ الْعَقَدِيِّ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرِ مِّنْ وُلْدِ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ يَزِيْدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْهَادِ بِهٰذَا الْأَسْنَادِ مِثْلَهُ \*

١٨٩٧ اسحاق بن ابراہيم، عبد بن حميد، عبدالرزاق، معمر، ( دوسری سند ) ابو بکربن ابی شیبه ، یزیدبن بارون ، سلیمان بن کثیر،ابراہیم بن سعد، زہری ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

١٨٩٧ - ابوالطاهر اور حرمله بن ليجيٰ اور وليد بن شجاع، ابن و هب، یونس، ابن شهاب، عروه، عمره، حضرت عائشه صدیقه رضى الله تعالى عنهاسے روایت كرتے ہیں اور وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے تقل فرماتی ہيں كه آپ نے ارشاد فرمايا چور کا ہاتھ تہیں کا ٹاجائے گا، مگر چو تھائی دیناریازیادہ کی چوری میں۔

۸۹۸ ـ ابوالطاہر اور ہار ون بن سعید ایلی اور احمد بن عیسیٰ ، ابن و هب، مخرمه، بواسطه اینے والد ، سلیمان بن بیبار ، عمر ر صنی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ ر صنی اللہ تعالی عنہا ہے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرمار ہے تھے کہ چور کاہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا مگر چوتھائی دینار ، یااس سے زیادہ مقدار میں۔

۱۸۹۹ - بشر بن حکم عبدی، عبدالعزیز بن محمد، یزید بن عبدالله بن الهاد ، ابو بكر بن محمد ، عمر ه حضرت عائشه رضي الله تعالي عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے تھے کہ چور کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا، گرچوتھائی دیناریااس سے زائد میں۔

• • 91\_اسحاق بن ابراهیم ، محمه بن متنیٰ ،اسحاق بن منصور ،ابو عامر عقدی، عبدالله بن جعفراد لا و حضرت مسور بن مخرمه، پزید بن عبدالله بن الہاد ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت مرویہے۔

19.۱- و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّوْاسِيُّ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوْاسِيُّ عَنْ هَيْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوْاسِيُّ عَنْ هَائِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِق فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقَلَ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنَ الْمُجَنَّةِ أَوْ تُرْسِ وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنِ \*

۱۹۰۱ محمد بن عبدالله بن نمير، حميد بن عبدالرحمٰن رؤائ، بشام بن عروہ، بواسطہ اپنے والد حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ چور کا ہاتھ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں ڈھال کی قیمت ہے کم پر نہیں کٹا، حجفہ ہویا ترس (وونوں ڈھال کو کہتے ہیں) دونوں قیمت دار ہیں۔

(فائدہ)اکثر صحابہ کرام کے نزدیک ڈھال کی قیت دس درہم ہے جیسا کہ میں بیان کر چکا،اوریہی امام اعظم ابو حنیفہ النعمان کامسلک ہے۔ واللّٰداعلم بالصواب۔

١٩٠٧ - وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ح و عَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بَدُ سُلَيْمَانَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ حَدَّيْنَا أَبُو كُريْبٍ حَدَّيْنَا أَبُو كُريْبٍ حَدَّيْنَا أَبُو كُريْبٍ حَدَّيْنَا أَبُو كُريْبٍ عَنْ حُمْيَدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْيَمِ وَأَبِي أَسَامَةً الرُّولَاسِيِّ وَفِي حَدِيثٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَأَبِي أَسَامَةً وَهُو يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ \*

رَ مِرْ يَرْ مِنْ اللَّهُ عَلَّمَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِحَنِّ قِيمَتُهُ ثَلَائَةُ دَرَاهِمَ \*

۱۹۰۲ عثان بن ابی شعبه، عبده بن سلیمان، حمید بن عبدالرحلی، (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، عبدالرحیم بن سلیمان (تیسری سند) ابو کریب، ابواسامه، بهشام ہے اسی سند کے ساتھ ابن نمیر کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے باتی عبدالرحیم اور ابواسامه کی روایت میں ہے، کہ ڈھال اس زمانہ میں قبت والی تھی۔

سامور یکی بن یکی مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ڈھال کی چوری میں ایک آدمی کا ہاتھ کا ٹا جس کی قیمت تین درہم تھی۔

(فائدہ) پہ حضرت ابن عمر کا ندازہ ہے جیسا کہ ام المو منین حضرت عائشہ کا ندازہ رکع دینار تھااور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر کانے سے ڈھال کی قیمت ایک دیناریاد س درہم بھی مروی ہے اوراحتیاط اکثر پر عمل کرنے میں ہے ، کیونکہ اعضاء انسانی محض شبہ پر نہیں کانے جائیں گے ،اورامام عینی شرح کنزمیں تحریر فرماتے ہیں کہ جب ڈھال کی قیمت میں اقوام مختلف ہیں اور کسی میں یہ نہیں کہ آپ نے وس درہم پرہا تھ کا ٹاہے ، لہذاہم نے اکثر ہی نصاب بنادیا اور اقل مقدار کوشک کی بنا پر ترک کر دیا کیونکہ شک و شبہ کی بناء پرہا تھ کا ٹناواجب نہیں ۔واللہ اعلم۔

١٩٠٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح و حَدَّثَنَا

۱۹۰۴ - قتیبه بن سعید، ابن رخح، لیث بن سعد -(دوسر ی سند) زہیر بن حرب اور ابن مثنیٰ بیکیٰ القطان -(تیسر ی سند) ابن نمیر ، بواسطه اینے والد - صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

ابْنُ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِي ۖ بْنُ مُسْهِرِ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بْن مُوسَى وَإِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ح و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً وَعُبَيْدِ اللَّهِ وَمُوسَى بْن عُقْبَةَ ح و حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثُنَا عَبْدُ الْرَّزَّاق أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسَّمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ حِ و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسِ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْتِيِّ كُلَّهُمْ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ قِيمَتُهُ وَبَعْضَهُمْ قَالَ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ \* ١٩٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقُ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ

(چوتھی سند) ابو بکر بن ابی شیبه، علی بن مسهر، عبید الله۔
(پانچویں سند) زہیر بن حرب، اساعیل بن علیه۔
(چسٹی سند) ابور رہے اور ابو کامل، حماد۔
(ساتویں سند) محمد بن رافع، عبد الرزاق، سفیان، ابوب، سختیا نی اور ابوب بن موکی، اساعیل بن امیه۔
(آٹھویں سند) عبد الله بن عبد الرحل وار می، ابو نعیم، سفیان، ابوب اور اساعیل بن امیه اور عبید الله، موسی بن عقبه۔
(نویں سند) محمد بن رافع، عبد الرزاق، ابن جریج، اساعیل بن امیه۔
امیمہ۔
(وسویں سند) ابوالطاہر، ابن وہب، حظلہ بن ابی سفیان جمحی،
عبید الله بن عمر، حضرت مالک بن انس، حضرت اسامہ بن زید

(دسویں سند) ابوالطاہر، ابن وہب، خظلہ بن ابی سفیان جمی، عبید اللہ بن عمر، حضرت مالک بن انس، حضرت اسامہ بن زید لیشی، حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنها ہے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے '' یجی عن مالک'' کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں، لیکن ان میں عن مالک'' کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں، لیکن ان میں ہے بعض راویوں نے قیمت کالفظ بولا ہے، اور بعض نے خمن کا کہ اس کی قیمت تین درہم تھی۔

1900۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، ابو معاویہ ، اعمش، ابو صالح حضرت ابوہر برہ در صنی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی چور پر لعنت نازل فرمائے کہ وہ انڈے کو چرا تا ہے، اور پھر (اس کے ذریعے سے) اس کا ہاتھ کا ٹاجا تا ہے اور رسی کو چرا تا ہے اور پھر اس کا ہاتھ کا ٹاجا تا ہے اور رسی کو چرا تا ہے اور پھر اس کا ہاتھ کا ٹاجا تا ہے۔

(فا کدہ)ام بخاری نے باب باندھ کریہ حدیث بیان کی اور پھر اس کی شرح اعمش کے قول سے کی کہ مقصود لوہے کا انڈا (گولا) جولڑائی میں
کام آتا ہے، اور اس طرح لوہے کی رسی مراد ہے، ان کی قیمت دس در ہم کے برابر ہے، میں کہتا ہوں کہ اس چور پر لعنت فرمائی جو ذراس
معمولی چیزیں چراکراس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کی بناء پر اس کا ہا تھ کا ٹاجاتا ہے۔ توابتداء اس چیز سے ہوئی اور انجام میں ہاتھ کٹا،
توایسے چور پر لعنت بیان کی۔واللہ اعلم بالصواب۔

١٩٠٦ حَدَّثَنَا عَمْرٌ النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بُنُ الْمَرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ لِمُرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ لَوْنُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنّهُ يَوْنُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنّهُ يَوْنُسَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنّهُ يَقُولُ إِنْ سَرَقَ جَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً \* يَقُولُ إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً \* يَقُولُ إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً \* (٢٤٣) بَابِ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّويفِ الشَّرِيفِ وَعَيْرِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ \* وَعَيْرِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ \*

ح و حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ أَخْبِرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْبِي شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا الْبِي شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا الْبِي سَرَقَتُ الْمَهُمُ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَحْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتُ الْمَهُ فَقَالُوا مَنْ يُحَتَّرِئُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَةُ مَنَّامِةً وَسَلَّمَ فَكَلَّمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَةً أَسَامَةُ وَسَلَّمَ فَكَلُّمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَةً أَسَامَةً وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَةً أَسَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَةً أَسَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَا أَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَمَ السَّمَةُ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ وَسُلَّمَ فَاعَمُ الْمُوعِقَى فَقَالَ أَيُهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْمَعْفِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْمَامِةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اللّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ الْنِ رُمُعِ الْمَاكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اللّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ إِنْمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ \*

١٩٠٨- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ

۱۹۰۷۔ عمرونا قد اور اسحاق بن ابر اہیم، علی بن خشرم، عیسی بن یونس، اعمش ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے، باتی اس میں "ان سرق حبلا وان سرق بیضة" کا لفظ ہے، اور ترجمہ ایک ہی ہے۔

باب (۲۴۳) چور شریف ہویا غیر شریف اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور حدود میں سفارش کی ممانعت ہے۔

۱۹۰۷ قتیبه بن سعید (لیث، (دوسر ی سند) محمد بن رمح، لیث، ابن شهاب، عروه، حصرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ مخزومیہ عورت کے چوری کرنے نے قریش کو پریشانی میں مبتلا کر دیا، انہوں نے کہا، اس چیز کے متعلق رسول اللہ تسلی الله عليه وسلم ہے كون كلام كر سكتاہے اور اتنى جر أت كون كر سكتاہے، تكراسامہ بن زيدر ضي الله تعالى عنه جور سول الله صلى الله عليه وسلم كے جنتے ہيں وہ اس مسئلہ ميں كلام كرسكتے ہيں۔ بالآخر حضرت اسامة نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے اس بات کے متعلق گفتگو کی، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواللہ تعالیٰ کی حدود میں سفارش کر تاہے پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا،اور فرمایا،اے لو گو!تم سے پہلے لو گول کواس چیز نے ہلاک کر دیا کہ جب کوئی شریف آ دمیان میں چوری کرتا تھا تواہیے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور آدمی ایساکام کرتا تھا تواس پر حد قائم کر دیتے تھے اور خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی چوری کرے تومیں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا،اور ابن رمح کی روایت میں "من قبلکم "کالفظہ۔۔ ۸ • ۹ ه ا ـ ابوالطاهر اور حر مله بن لیچیٰ، ابن و هب، بونس بن یزید، ابن شهاب، عروه بن زبير، حضرت عائشه زوجه نبي اكرم صلى الله علیه و سلم بیان فرماتی ہیں که قریش کو اس عورت کے

معاملہ نے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں

جب مکہ شریف فتح ہوا پریشانی میں مبتلا کر دیا، لوگ بولے اس بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کلام کر سکتا ہے، بالآخر وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی اور اس کے بارے میں حضرت اسامہ بن زیدر ضی الله تعالیٰ عنه ، جو که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے جیہتے تھے نے بات کی میہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کارنگ بدل گیا، اور ار شاد فرمایا، اے اسامیہ تو اللہ کی حدود میں سفارش کرتاہے، حضرت اسامہؓ نے عرض کیا، یارسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم آپ میرے لئے معانی کی دعا سیجئے، پھر جب شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا،اولاً الله تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کی، پھر فرمایا،امابعد!تم ہے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک اور برباد کر دیا کہ جب ان میں عزت والا آدمی چوری کرتا تھا تواہے چھوڑ دیتے تھے،اور جب غریب اور نا توال چوری کرتا تھا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے اور مجھے تواس ذات کی متم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) بنت محمہ (صلی اللہ علیہ و سلم ) بھی چور ی کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، پھر آپ نے اس عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی تھکم دیا، اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، بوٹس بواسطہ ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشاً ہے روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس عورت کی توبہ اچھی ہو گئی اور اس نے نکاح کر لیا، اور میرے یاس آتی تھی تو میں اس کی ضروریات کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کردیتی تھی۔ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَلُوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ اسْبَغْفِرُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَطَبَ فَأَثَّنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذًا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّريفُ تَرَكُوهُ وَإِذًا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِيي بيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ئُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَ يُونَسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرُواَةً قَالَتُ عَائِشَةً فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(فائدہ) بن مخزوم بھی قریش کی ایک شاخ ہے،اور یہ عورت شریف اور معزز تھی،اس نے زیور چرالیا تھا، (کما فی الاستیعاب) قریش کو اس بات کی بنا پر فکر ہوئی کہ اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدود میں سفارش قبول نہیں فرماتے، حافظ ابن حجرِ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس عورت کا نام فاطمہ بنت الاسود تھا،اور اس بناء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو تیں۔الخ۔

١٩٠٩ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ

۱۹۰۹ عبدالله بن حميد، عبدالرزاق، معمر، زهري، عروه،

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِ الْمَرَّأَةِ مَخْرُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةً بُنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّهِ وَيُونُسَ \*

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مخزومی عورت اسباب مانگ کرلیا کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کا شخ کا تھی دیا، چنانچہ اس کے خاندان والے حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہ کے ہاس آئے انہوں نے حضور سے بات چیت کی، بقیہ حدیث لیث اور یونس کی روایت کی طرح ہے۔

(فائدہ) بینی یہی اس کی عادت تھی، یہ مطلب شہیں کہ ہاتھ اس جرم یں کا ٹاگیا۔

- ١٩١٠ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا اللهِ الْحُسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزِّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَحْزُومٍ سَرَقَتْ فَأَتِي بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذَتْ فَأَتِي بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقُطِعَتْ \*

#### (٢٤٤) بَابِ حَدِّ الزِّانَي \*

رُحُدَّنَا مُثَنِّمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَى التَّمِيمِيُّ الْخُبَرَنَا هُتَنَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ الْخُسَنِ عَنْ الْحُسَنِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكُو بَعْدُوا عَنِي قَدْ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالنَّيْبُ بِالثَيْبُ بِالنَّيْبِ جَلَّدُ مِائَةٍ وَالرَّحْمُ \*

1914 سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، ابوز بیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مخز و میہ عورت نے چوری کی اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے ام المومنین ام سلمہ کے فریعے ہے پناہ حاصل کی، تو آپ نے ار شاد فرمایا، خداکی فتم اگر فاطمہ میمی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کانے ڈالی، چنانچہ اس کا ہاتھ کانے دیا گیا۔

## باب (۴۴۴) زنا کی صد کابیان۔

اا ۱۹۱۱ یکی بن بی بی مشیم، منصور، حسن، طان بن عبدالله رقاشی، حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سیجھ لو، الله تعالی نے عور توں کے لئے ایک راہ نکال دی کہ جب بر، بر سے زنا کرے تو سو کوڑے لگاؤاور (اگر مصلحت ہو تو) ایک سال کے لئے ملک سے باہر کردو، اور عیب عیب سے کرے تو سو کوڑے لگاؤاور عیب عیب سے کرے تو سو کوڑے لگاؤاور عیب عیب سے کرے تو سو کوڑے لگاؤاور چھر د جم کردو، اور عیب عیب سے کرے تو سو کوڑے لگاؤاور جم کردو۔

(فائدہ) بگرسے مرادوہ مرداور عورت ہے جس نے نکاح صحیح کے ساتھ جماع نہ کیا ہو،اور وہ آزاد،عا قل اور بالغ ہو،اگر چہ کافر ہی ہو،اور شیب جس نے ان تمام شرائط کے باوجود نکاح صحیح کے ساتھ جماع کیا ہو،اگر چہ کافر ہی ہو،علائے کرام کاس پراجماع ہے کہ بکر کو کوڑے شیب جس نے ان تمام شرائط کے باوجود نکاح صحیح کے ساتھ جماع کیا ہو،اگر چہ کافر ہی ہو،علائے کرام کا بہی قول ہے،البتہ امام شافعیؒ کے نزدیک بکر کو ایک سال کے لئے جلا وطن بھی کیا جائے گا، باتی امام ابو حنیفہ کے نزدیک منسوخ ہو چکا ہے، وطن بھی کیا جائے گا، باتی امام ابو حنیفہ کے نزدیک میہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، چنا نچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعری کورجم فرمایا،اور پہلے کوڑے نہیں لگائے، ہاں اگر امام اس چیز میں مصلحت دیکھے، تو

پھر جلاو طن بھی کر سکتاہے (واللہ اعلم بالصواب)

١٩١٢ - وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

١٩١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْمُعَنِّى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْمُعَنِّى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ اللّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ الْمُحَسَنِ عَنْ حِطَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيُ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجُهُهُ قَالَ فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجُهُهُ قَالَ فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ وَتَهُمُ فَالَ خُذُوا عَنِي فَلْقِي كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّي عَنْهُ قَالَ خَلُهِ وَالْبَكُرُ وَلَكُولَ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا التَّيْبُ بِالثَيْبِ وَالْبِكُولُ فَلَى اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَيْبُ بِالثَيْبِ وَالْبِكُرُ وَلَا مَاكُولُ مَا اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَيْبُ بِالثَيْبِ وَالْبِكُرُ وَاللّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَيْبُ بِالثَيْبِ وَالْبِكُرُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ فَا شَوْمٍ مَاكَةٍ ثُمَّ رَجُمْ بِالْحِجَارَةِ وَاللّهِ وَالْمَاكُولُ مَاكُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَالَةٍ ثُمْ مَاكَةٍ ثُمْ مَاكُولًا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُولُ مَاكُولِكُ مَلْكُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

١٩١٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدُّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ اللهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا الْبِكُرُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ لَا يَذْكُرَانِ سَنَةً وَلَا مِاتَةً \*

رَّ مَرَّ مَلَةً بُنُ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةً بُنُ الْمَاهِرِ وَحَرْمَلَةً بُنُ يَوْنُسُ يَحْيَى قَالَا حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبَيْدُ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَهُو جَالِسٌ عَلَى يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَهُو جَالِسٌ عَلَى مِنْبِرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ

۱۹۱۲۔ عمروناقد، ہشیم، منصور ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

ساااله المحمد بن غنی اور ابن بشار، عبدالاعلی، سعید، قاده، حسن، حطان بن عبدالله رقاشی، حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، آپ کواس کی وجہ سے سختی محسوس ہوتی، اور اس سختی کی بنا پر چرہ انور کارنگ بدل جاتا تھا، ایک روز آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ کوالی ہی شختی محسوس ہوئی، جب وحی موقوف ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، محسوس ہوئی، جب وحی موقوف ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، محصوس ہوئی، جب وحی موقوف ہوئی تو آپ نے راستہ نکال دیا محصوس ہوئی، جب و می موقوف ہوئی تو آپ کے راستہ نکال دیا محصوس ہوئی، جب و می موقوف ہوئی تو آپ کے راستہ نکال دیا محصوس ہوئی، جب و می موقوف ہوئی تو آپ کے راستہ نکال دیا محصوس ہوئی۔ کے سکھ لو، الله تعالی نے عور توں کے لئے راستہ نکال دیا ہے، اگر شیب شیب سے زنا کرے اور بکر ، بکر سے زنا کرے، تو شیب کوسوکوڑے لگا کر سنگسار کریں گے اور بکر کوسوکوڑے لگا کر سنگسار کریں گے۔ ایک سال کے لئے وطن سے جلاو طن کر دیں گے۔

۱۹۱۴ - محمد بن مثنی اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه (دوسری سند) محمد بن بشار، معاذ بن بشام، بواسطه این والد، حضرت قاده سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں باقی ان دونوں سندوں میں بیہ ہے کہ بکر کو کوڑے لگائے جائیں گے اور (ایک سال) جلا وطن کیا جائے، اور هیب کو کوڑے لگائے جائیں گائے کا در (ایک سال) جلا وطن کیا جائے گااورایک سال اور سوکوڑے کا ایک شال اور سوکوڑے کا تذکرہ نہیں۔

۱۹۱۵ - ابوالطاہر، حرملہ بن یجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس رضی عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر ہیٹھے ہوئے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے مسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ مبعوث فرمایا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ مبعوث فرمایا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ مبعوث فرمایا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ مبعوث فرمایا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایٰ ہے، سوجو بچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس

وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةً الرَّجْمِ قَرَأَنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمْنَا رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ فَيَضِلُوا فَيَضِلُوا فَيَضِلُوا بَعْدَ فَريضَةً أَنْزَلَهَا الله وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُوا بَتَوْكَ فَريضَةً أَنْزَلَهَا الله وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقَّ عَلَى مَنْ زَنِي إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّحَالِ وَالنَّسَاءِ إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أُو وَالنَسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أُو النَّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أُو النَّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أُو النَّالَةُ فَا اللهُ عَرَافَ الْحَبَلُ أُو النَّالَةُ وَالْ الْحَبَلُ أُولَ الْمَالَةِ الْعَرَافُ الْمُعَرَافُ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةُ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ اللّهِ اللهُ ال

میں ہے آ بت الرجم بھی ہے اور ہم نے اس آ بت کو پڑھا، اور محفوظ رکھا اور سمجھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، میں اس بات سے فرر تا ہوں کہ لوگوں پر جب زمانہ وراز ہو جائے تو کہنے والا کہنے گئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رجم نہیں ملتا، لہذا اس فرض کے ترک کرنے کی وجہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے سب گر اہ ہو جا کیں گے ، بیشک رجم کا تھم اللہ کی کتاب میں حق ہے، اس شخص پر جو محصن ہو کر زنا کرے، مر و ہویا عورت، حب باس شخص پر جو محصن ہو کر زنا کرے، مر و ہویا عورت، حب باس شخص پر جو محصن ہو کر زنا کرے، مر و ہویا عورت، حب زنا پر گواہ قائم ہو جا کیں یا حمل ظاہر ہو، یا خود اقرار کرے۔

۔ (فائرہ) محض حمل کے ظاہر ہونے پر حد قائم نہیں کی جائے گی تاو قلتیکہ گواہ زنا پر موجود نہ ہوں ، یہی امام ابو صنیفہ ،امام شافعی اور جمہور علائے کرام کامسلک ہے۔

۱۹۱۷۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب، ابن ابی عمر، سفیان، زہری سے اس سند کے ساتھ روایت مروی ہے۔

1912 عبد الملک بن شعیب بن لیث بن سعد، شعیب، لیث بن سعد، شعیب، لیث بن سعد، عقیل، ابن شهاب، ابوسلمه بن عبد الرحل بن عوف، ابن مسیت، حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مسلمانوں ہیں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا، آپ نے اس کی جانب ہے منه پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے آیا اور کہنے لگا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا، اور کہنے لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے، آپ نے پھر بھی اس سے منه پھیر لیا، چنانچہ وہ چار مرشبہ اس طرح گھومااور اس نے اپناور دریافت کیا تجھے جنون کی شکایت تو نہیں ہے؟ بولا نہیں، آپ نے فرمایا تو تحصن ہے، اس نے غرمایا تو تحصن ہے، اس نے عرض کیا، جی ہاں! تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بایا اور دریافت کیا تجھے جنون کی فرمایات تو نہیں ہے؟ بولا نہیں، آپ نے فرمایاتو تحصن ہے، اس نے عرض کیا، جی ہاں! تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کردو، ابن شہاب بیان کرتے ہیں فرمایا، اسے جاواور سنگسار کردو، ابن شہاب بیان کرتے ہیں فرمایا، اسے جاواور سنگسار کردو، ابن شہاب بیان کرتے ہیں

١٩١٦ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

اللّهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَمْ الْمَلِكِ بَنُ شُعَيْبِ بَنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَنْ جَدّي قَالَ اللّهُ عَنْ جَدّي قَالَ اللّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْمُسْتَقِبِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً أَنّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي الْمُسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَلّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا لَهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا لَهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّه

ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَةٌ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّي فَلَمَّا أَذُلَقَتْهُ الْحِجَارَةَ هَرَبَ فَأَدْرَكُنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَحَمْنَاهُ وَرَوَاهُ اللَّيْتُ أَيْضًا عَنْ عَبُّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمْعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كُمَّا ذَكُرَ عُقَيْلٌ \*

( فا کدہ)زنا کے نبوت کے لئے حیار مرتبہ اقرار کرناضروری ہے، یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے (مترجم )

١٩١٨ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلُةُ بْنُ يَحْبَي قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجِ كُلَّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ حَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ رِوَايَةِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \*

١٩١٩ - وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلٍ بْنُ حُسَيْنِ الْحَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبٍ عَنْ حَابِر بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ حِيءَ بهِ إِلَى النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْأَحِرُ قَالَ

کہ مجھے ان حضرات نے بتایا، جنہوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ ے سنا، وہ فرمارہے تھے کہ میں بھی رجم کرنے والوں میں ہے تھا، ہم نے اسے عید گاہ میں رجم کیا، جب اس نے پھروں کی شدت محسوس کی تو بھاگا، ہم نے اسے میدان حرہ میں پایا، اور پھروں سے سنگسار کر دیا، امام مسلم فرماتے ہیں اس روایت کو لیث نے بھی بواسطہ عبدالرحمٰن بن خالد بن مسافر، ابن شہاب ے اس سند کے ساتھ تقل کیاہے۔

عبداللہ بن عبدالرحمٰن دارمی، ابوالیمان، شعیب، زہری ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت مر وی ہے اور ان دونوں حدیثوں میں ہے، ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے اس نے خبر دی جس نے حضرت جاہر بن عبداللہ ہے۔ سناجس طرح عقیل نے روایت کیا۔

۱۹۱۸\_ابوالطاهر اور حرمله بن یجیٰ، ابن و هب، بونس (دوسری سند)اسحاق بن ابراہیم، عبدالرزاق، معمر،ابن جریج، زہری، ابوسلمه، حضرت جابرين عبدالله رضي الله تعالي عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عقیل عن الزہری، عن سعیدوابی سلمہ، عن ابی ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کی طرح حدیث مروی ہے۔

۱۹۱۹ - ابو کامل قضیل بن حسین جه حدری، ابوغوانه، ساک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ماعز بن مالک کو دیکھا جس وفت کہ انہیں رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں لایا گیا، وہ ٹھگنے آ دی تھے،ادر ان پر جادر نہیں تھی، انہوں نے اپنے اوپر چار مرتبہ زنا کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم نے (بوسہ لیاہوگا) ماعز بولے نہیں، خدا کی قشم اس نالا کق نے زنا کیاہے، تب آپ کے انہیں رجم کیا، پھر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا

فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ أَحَدُهُمُ الْكُثْبَةَ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ يُمْكِنِي مِنْ أَحَدِهِمْ لَأَنكَلَنَهُ عَنْهُ \*

خبر دارجب ہم اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کے لئے نکلتے ہیں تو کوئی پیچھے رہ جاتا ہے اور بکرے کی سی آداز کر تا ہے اور کسی کو تھوڑا دود ھے دیتا ہے، خدا کی قشم اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی ایسے پر قوت دے گا تو میں اسے ضرور سز ادول گا۔

(فا کدہ)مطلب بیہ ہے کہ زنا کرتا ہے ،اور دودھ سے مراد انزال منی ہے ،واللّٰہ اعلم بالصواب۔

بَشَّارِ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبِ فَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ يَقُولُ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ قَصِيرِ أَشْعَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ قَصِيرِ أَشْعَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ قَصِيرِ أَشْعَتُ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ قَصِيرِ أَشْعَتُ أَمَرَ بِهِ فَرُحِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ثَمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّمَا نَفَرْنَا عَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا نَفَرْنَا عَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّمَا نَفَرْنَا عَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّمَ اللَّهُ لَا يُمْكِنِي مِنْ أَحَدِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَا يُمْكِنِي مِنْ أَحَدِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا يُمْكِنِي مِنْ أَحَدِ اللَّهُ لَا يُمْكِنِي مِنْ أَحَدٍ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَا عَرِيلَ أَوْ نَكُلُتُهُ قَالَ فَحَدَّاتُهُ مِنْ اللَّهُ لَا يُمْكِنِي مَوْالَ إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَوَّاتٍ \*

۱۹۲۰ محد بن متن اور ابن بشار، محد بن جعفر، شعبه، ساک بن حرب، حفرت جابر بن سمره رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک محفاظ محف ہوئے جسم والا، مضوط از ار بندھے ہوئے الیا گیا، اس نے زناکیا تھا، آپ نے دو مر تبہ اس کی بات کو ٹالا (پھر چار مر تبہ اقرار کرنے کے بعد) آپ نے محم دیا، وہ سنگار کیا گیا، اس کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم خداکی راہ میں جہاد کے لئے نکلتے ہیں تو وسلم نے فرمایا جب ہم خداکی راہ میں جہاد کے لئے نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تم سے بیچھے رہ جاتا ہے، اور بمری کی طرح آواز کرتا ہے اور کسی عورت کو تھوڑا سا وودھ دیتا ہے، بیشک جب الله تعالیٰ میرے قابو میں ایسے کو کر دے گا تو میں اسے عبرت بنا دول گا، یاالی سز ادول گاجو دوسرول کے لئے عبرت ہو، راوی دول گا، یاالی سز ادول گاجو دوسرول کے لئے عبرت ہو، راوی کہا، دول گا، یات کو چار مر تبہ ٹالا۔

ا۱۹۲۱ ابو بکر بن ابی شیبه، شابه (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، ابوعامر عقدی، شعبه ،ساک بن حرب، حضرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه ، رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ابن جعفر کی روایت کی طرح حدیث نقل کرتے ہیں، دومر تبه لوٹانے کے قول میں شابہ نے ان کی موافقت کی ہے اور ابوعامر کی روایت میں شک کے ساتھ ند کورہ کہ دومر تبہ یا تین مرتبہ واپس کیا۔

۱۹۲۴ قتبید بن سعید اور ابو کامل جعدری، ابوعوانه، ساک، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان مَنَابَةُ حَوَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا اللهِ مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا إِللهِ مَنَا إِللهِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا اللهِ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ كَلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ النّبِي صَلّى سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَر وَوَافَقَهُ شَبَابَةُ عَلَى قَوْلِهِ فَرَدّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا \* حَدِيثِ أَبِي عَامِرِ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا \* حَدِيثٍ أَبِي عَامِر فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا \* حَدِيثٍ أَبْ ثَلَاثًا \* حَدِيثٍ أَبْ ثَلُكُ كَامِلَ عَرَدُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا \* حَدِيثٍ أَبِي عَامِر فَرَدَّهُ مَرَّتُيْنِ أَوْ ثَلَاثًا \* حَدِيثٍ أَبْهُ مَالَدُ عَلَى عَلَيْهِ فَرَدَّهُ مَرَّتُونِ أَوْ ثَلَاثًا \* مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَنْ أَلَاثًا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ فَلَالَاثًا اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

١٩٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْحَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

عَنْ سِمَاكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَحَقٌ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنْكِ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنْكِ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنْكِ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنْكَ مَا يَعْ عَنْكَ بَعَارِيَةِ آلَ فَلَانِ عَنْهِ قَالَ فَشْتَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ قَالَ فَشْتَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ قَالَ فَشْتَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَالَ فَشْتَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَيْكَ

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک سے دہ سے دریافت کیا کہ جو بات میں نے تمہارے متعلق سی ہے دہ فیک ہے؟ ماعز بولے، آپ نے میرے متعلق کیا سنا ہے؟ آپ نے میرے متعلق کیا سنا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ فلاں لونڈی سے تم نے جماع کیا ہے، اس نے کہا جی ہاں! پھر ماعز نے چار مر تبہ اقرار کیا، آپ نے تھم دیا، پھر اسے سنگار کیا گیا۔

(فائکرہ) یہ بات رسولاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کے اقرار کرنے کے بعد محض تاکید افرمائی،لہٰذاسابقہ روایات اور اس روایت میں کسی قشم کاتعار میں نہیں ہے۔للہ الحمد۔

۱۹۲۳ محمد بن مثنيٰ، عبد الاعلى، داؤد، ابو نضر ٥، حضرت ابوسعيد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کا ایک تشخص جس کا نام ماعز بن مالک تقارسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،اوعرض کیا کہ مجھ سے زناسر ز دہو گیا ہے، لہذا مجھ پر حد قائم سیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بار اسے ٹال دیا پھر اس کی قوم سے آپ نے اس کا حال دریافت کیا، انہوں نے کہااہے کوئی بیاری تہیں ہے، مگر اس ے ایسی بات سر زد ہو گئی ہے کہ وہ سمجھتا ہے، سوائے حد قائم ہونے کے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، پھر وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ہم اسے بقیع غرقد کی طرف لے کر چلے ، نہ ہم نے اسے باندھااور نہ اس کے لئے گڑھا کھو دا، ہم نے اسے ہذیوں، ڈھیلوں اور مھیکروں سے مارا، وہ دوڑ کر بھاگا، ہم بھی اس کے چیچے بھاگے، یہاں تک کہ میدن حرہ میں آیا، وہاں رکا، تو ہم نے اسے حرہ کے پھروں سے مارا، وہ مصندا ہو گیا شام کو رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے کے لئے نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمارے زنانے میں رہ کر بکرے کی سی آواز کر تاہے ، مجھ پر ضروری ہے کہ جو ایسا کرے، وہ میرے پاس لایا جائے، میں اسے سز ادوں گا، پھر

فتم كاتعارض نهيس ہے۔ للد الحمد۔ ١٩٢٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّي حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ أبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنِّي أُصَبِّتُ فَاحِشَةً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا قَالَ ثُمَّ سَأَلَ قُوْمَهُ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرَجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ قَالَ فَمَا أُوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ قَالَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْحَزَفِ قَالَ فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتُصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِحَلَامِيدِ الْحَرَّةِ يَعْنِي الْحِجَارَةَ حَتَى سَكَتَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا مِنَ الْعَشِيِّ فَقَالَ أُوَ كُلُّمَا انْطَلَقْنَا غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ

رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيَبَ التَّيْسِ عَلَيَّ

أَنْ لَا أُونَى برَجُلِ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَلَّتُ بِهِ قَالَ

فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ \*

آپ نے نداس کے لئے دعا فرمائی اور نہ براکہا۔

۱۹۲۴ محمد بن حاتم، بہنر، یزید بن زریع، داؤد ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے، اولا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر ارشاد فرمایا کیا حال ہے لوگوں کا، کہ جب ہم جہاد کے لئے جاتے ہیں توان میں سے کوئی پیچے رہ جاتا ہے، اور کرتا ہے، باقی اس میں عیالنا (ہمارے کی طرح آواز کرتا ہے، باقی اس میں عیالنا (ہمارے کی طرح آواز کرتا ہے، باقی اس میں عیالنا (ہمارے کی طرح آواز کرتا ہے، باقی اس میں عیالنا (ہمارے کی طرح آواز کرتا ہے، باقی اس میں عیالنا (ہمارے کی طرح آواز کرتا ہے، باقی اس میں عیالنا (ہمارے کی کا لفظ نہیں ہے۔

19۲۵ - سر یج بن یونس، یجیٰ بن زکریا، (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، معاویه بن ہشام، سفیان، داؤد سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، لیکن اتنا فرق ہے کہ سفیان ک روایت میں ہے کہ اس نے (یعنی ماعز نے) تین مرتبہ زنا کا اعتراف اور اقرار کیا۔

١٩٢٤ - حَدَّثَنِي مُخَمَّدُ بْنُ حَاتِمَ حَدَّثَنَا بَهُزَّ الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَشِيِّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا يَتَخَلُفُ أَحَدُهُمْ عَنَّا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ النَّيْسِ النَّيْسِ وَلَمْ يَقُلُ فِي عِيَالِنَا \*

٥٩٢٥ - وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكِرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً حِ و حَدَّثَنَا أَبِي بَرْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ جَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بَعْضَ هَذَا الْإِسْنَادِ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرً أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرً أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى وَهُو ابْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى وَهُو ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَوْثَةٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَوْثَةٍ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا وَسُولً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللّه وَتُبْ إلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ فَاسْتَغْفِرِ اللّه وَتُبْ إلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ الله صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ ارْجِعْ فَالَ يَا رَسُولَ اللهِ طَهَرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ طَهَرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَالَ يَا رَسُولُ اللهِ طَهَرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ الْجَعْ فَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ الْجَعْ عَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ فَالَى الله عَلْهُ وَسُولُ الله طَهَرْنِي فَقَالَ النّبِي وَسَلَّمَ وَيْحَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَى إِذَا كَالَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَى إِذَا كَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَى إِذَا كَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَى إِذَا كَالَةٍ فِيمَ أُطَهِرُكَ كَتَى إِذَا لَكَ حَتَى إِذَا لَكَ كَانِتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ فِيمَ أُطَهُرُكَ كَانِتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ فِيمَ أُطَهُرُكَ عَلَى الله وَيْمَ أُطُهُرُكَ

کھڑے ہو کراس کا منہ سونگھا، تو شراب کی بدیو محسوس نہیں كى، پھرر سول الله صلى الله عليه وسلم نے اس سے دريافت كياكه کیا تو نے زنا کیا ہے؟ وہ بولا، جی ہاں، آپ نے اس کے متعلق تحکم دیا تو وہ سنگسار کر دیئے گئے، اس سلسلہ میں لوگوں کی دو جماعتیں ہو گئیں، ایک تو کہتی تھی کہ ماعر ٌ تباہ ہو گئے، اور گناہ نے انھیں گھیر لیا، دوسری جماعت پیہ کہتی بھی کہ ماعز کی توبہ ہے بڑھ کر کوئی توبہ ہے ہی نہیں، وہ تو جناب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور اپناہاتھ آپ كے ہاتھ برر کھ دیا، اور عرض کیا کہ مجھے پھر وں سے مار دیجئے ، دویا تین دن تک صحابہ کرامؓ یہی گفتگو کرتے رہے، اس کے بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائ اور سحابة بينه ہوئے تھے، آپ نے سلام کیا، پھر بیٹے گئے، پھر فرمایا، ماع اللہ کے کئے دعاما نگو، صحابہ ؓ نے کہا، اللہ تعالیٰ ماعرؓ کی مغفرت فرمائے، تب جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا، ماعر نے ایسی تو بہ کی ہے کہ اگر وہ ایک امت کے لوگوں میں تقسیم ک جائے توسب کو کانی ہو جائے، اس کے بعد آپ کے پاس قبیلہ غامہ جو قبیلہ از د کی شاخ ہے ،اس کی ایک عورت آئی،اور عرض کیایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، آپ نے فرمایااللہ تعالیٰ ہے مغفرت کی دعا مانگ، اور اس کے دربار میں توبہ کر، وہ عورت بولی، آپ مجھے لوٹانا جاہتے ہیں، بیساکہ ماعزین مالک کولوٹایا تھا، آپ نے فرمایا، بھے کیا ہوا، وہ بولی میں زناہے حاملہ ہوں، آپ نے فرمایا تو خود؟ وہ بولی جی ہاں ، آپ نے فرمایا تو رک جا تاو قشکہ اس حمل کو نہ جن لے ، پھر ایک انصاری مخص نے اس کی خبر گیری اینے ذمہ لے لی، جب اس نے بچہ جن لیا تو وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ غامہ ہیے جن چکی، آپ نے فرمایا، ابھی ہم اسے رجم نہیں کریں گے اور اس کے بیچے کو بے دودھ نہیں چھوڑیں گے توایک انصاری شخص

فَقَالَ مِنَ الزِّنَى فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِهِ جُنُونٌ فَأَخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُون فَقَالَ أَشَرِبَ حَمْرًا فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكُهَهُ فَلَمُّ يَحِدُ مِنْهُ ربِعَ حَمْرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَزَنَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بهِ فَرُحمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ لُّقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضُلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزِ أَنَّهُ حَاءَ إِلَى النُّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ تُمَّ قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَلَبِتُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاتَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ حَلَسَ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِز بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْن مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ قَالَ تُمَّ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ وَيُحَكِ ارْجعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَقَالَتُ أَرَاكَ تُريدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ قُالَ وَمَا ذَاكِ قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّبْي فَقَالَ آنْتِ قَالَتُ نَعَمُ فَقَالَ لَهَا حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةَ فَقَالَ إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِلِّيَّ رَضَنَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَرَجَمَهَا \*

### بولایار سول الله صلی الله علیه وسلم میں بچه کو دودھ بلواوک گا، تب آپ نے اسے رجم کیا۔

(فا کدہ) حدیث سے صاف ظاہر ہورہاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھااگر ہوتا تو بار بار حضرت ماعز اور غامدیہ سے سوال کرنے کا کیا مطلب، کہ مثلاً کس چیز سے پاک کر دول، یا ہے جنون تو نہیں ہے، وغیر ذلک، یہ سب با تیں اس چیز پر دال ہیں کہ علام الغیوب تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور نیز معلوم ہوا کہ آپ حاضر و ناظر بھی نہیں تھے، کیونکہ جو حاضر ناظر ہوتا ہے اسے ان امور کو دریافت کرنے اور اپنی لا علمی ظاہر کرنے کی حاجت نہیں ہے، حاضر و ناظر تو ہر وقت ہر جگہ ہر مکان میں ہوتا ہے، یہ صفت بھی صرف کے دریافت کرنے اور اپنی لا علمی ظاہر کرنے کی حاجت نہیں ہے، حاضر و ناظر تو ہر وقت ہر جگہ ہر مکان میں ہوتا ہے، یہ صفت بھی صرف زات الہٰی کے لئے خاص ہے، ان امور کو دوسرے کیلئے ثابت کرتا یہ الو ہیت میں شریک تھہر انا ہے، انما اللہ الہ واحد۔

۱۹۲۷ ابو بکر بن ابی شیبه، عبدالله بن نمیر، (دوسر ی سند)محمه بن عبدالله بن نمير بواسطه اينے والد، بشير بن المهاجر، عبدالله بن بریدة، حضرت بریده رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که ماعز بن مالك اسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس حاضر ہوئے اور عرض کیا بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ پر ظلم کیاہے، اور زنا کیاہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں، آپ نے انہیں واپس کر دیا تو پھر حاضر ہوئے،اور عرض کیایارسول اِلله صلی الله علیه وسلم میں نے زنا کیاہے، آپ نے دوسر ک مرتبہ بھی واپس کر دیااس کے بعد ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے کسی کوان کی قوم کی طرف بھیجااور دریافت کرایا کہ کیاان کی عقل میں پچھ فتور ہے،اور تم نے ان کی کوئی غیر موزوں بات دیکھی ہے۔انہوں نے کہا کہ ہم تو پچھ فتور نہیں جانتے اور جہاں تک ہماراخیال ہے، وہ ہم میں نیک انسان، کامل عقل والے ہیں، چنانچیہ ماعز پھر تیسر ی مرتبہ آئے، آپ نے پھران کی قوم کی طرف قاصد بھیجا، انہوں نے کہانہ انہیں کوئی بیاری ہے اور نہ عقل میں پچھ فتور ہے، جب چوتھی بار آئے تو آپ نے ان کے لئے ایک گڑھا کھدوایا اور تھم دیا وہ رجم کر دیتے گئے۔ اس کے بعد غامد سے آئیں، اور عرض کیا کہ بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیاہے، مجھے پاک سیجئے، آپ نے انہیں واپس کر دیا، جب دوسر ادن ہوا تو انہوں نے کہا مارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

١٩٢٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُمَيْرٍ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ بَنُ نُمَيْرٍ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِر حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيُّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُريدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَلِهِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنَّهُ شَيْئًا فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى فَأَتَاهُ التَّالِئَةَ فَأَرْسَلَ إَلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَحْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ قَالَ فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ ٱلْغَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالْصَّبِيِّ

فِي خِرْقَةٍ قَالَتُ هَذَا قَدُ وَلَدْتُهُ قَالَ اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتُهُ اللهِ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خَبْزِ فَقَالَتْ هَذَا يَا لَلْهَ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خَبْزِ فَقَالَتْ هَذَا يَا لَلْهَ فَلَا اللهِ قَدُ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكُلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الْصَبِّيَ اللهِ قَدُ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكُلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِي إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَخَفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَحَمُوهَا فَكَفْمِ فَنَعْ النَّاسَ فَرَحَمُوهَا فَنَقْبِلُ خَالِدٌ فَنَ الْوَلِيدِ بِحَجْرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَسَمِعَ فَنَيْهِ بَاللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهُلًا يَا خَالِدُ فَوَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ تَابَتُ مَهُلًا يَا خَالِدُ فَوَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ مَهُلًا يَا خَالِدُ فَوَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ اللهِ عَلَيْهَا وَدُفِينَتُ \*

آپ مجھے کیوں واپس کرتے ہیں، شاید آپ مجھے ماعر ہی طرح او ٹانا چاہتے ہیں، بخد امیں حاملہ ہوں، آپ نے فرمایاا چھااگر ایسا ہے تولوٹا نہیں جاہتی تو بچہ جننے کے بعد آنا، چنانچہ جب بچہ جن لیا تو بچے کوا یک کپڑا میں لپیٹ کر لا ٹیں اور کہا ہے ہے جو میں نے جنا، آپ نے فرمایا، جااس کو دود پلاجب اس کا دودھ جھٹے تب آنا، جب اس کا دو دھ چھٹا تو وہ بچہ کو لے کر آئیں، اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک مکٹراتھااور عرض کرنے لگیں یار سول الله صلی الله علیه وسلم اس کامیس نے دودھ حیشرا دیاہے، اور اب بیہ رونی کھانے لگاہے، آپ نے وہ بچہ مسلمانوں میں ہے ا یک سخص کو دیا، پھر ان کے لئے حکم دیااور ان کے سینے تک ا یک گڑھا کھدوایااور لو گوں کواہے سنگسار کرنے کا تھلم دیا، خالد بن ولیدایک پچر لے کر آئے اور اس کے سریر مارا توخون اڑ کر خالد کے منہ پر گراہ خالد نے انہیں برا بھلا کہا، آپ نے سنااور فرمایا خبر داراے خالد! قشم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے،اس نے ایسی تو بہ کی کہ اگر ناجائز محصول لینے والا بھی کر تا تواس کے گناہ معاف ہو جاتے، پھر آپ نے حکم دیا توان پر نماز پڑھی گئیاورانہیں دفن کیا گیا۔

(فائدہ) جمہور علمائے کرام کے نزدیک سب پر نماز پڑھی جائے گی، حتیٰ کہ فساق اور فجار پر بھی، اور حضرت غامدیة کو وہ مقام اور شرف حاصل ہے اور الیی فضیلت ملی ہے کہ بڑے بڑے صوفیاء بھی اس درجہ تک نہیں پہنچے سکتے۔

فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُكُّتُ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجمَتُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ حَادَتُ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى \*

١٩٢٩ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِير بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* ١٩٣٠- حَدَّثَنَا قَتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن حَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بَكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْخَصُّمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَلْذَنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسْيِفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْم فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى الْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْريبُ عَامِ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِيي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ

وسلم نے اس عورت کے متعلق تھم دیا تو اس کے کپڑے
مضبوط باندھے گئے (تاکہ ستر نہ کھلے) پھر تھم دیا، وہ رجم کی گئی
پھر اس کے، بعد اس پر نماز پڑھی، حضرت عمرؓ بولے، یارسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں، اس نے توزنا
کیاہے، آپ نے فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے
ستر آدمیوں پر تقسیم کی جائے تو انہیں بھی کافی ہو جائے اور تو
نے اس سے افضل کوئی توبہ دیکھی ہے کہ اس نے اپنی جان
محض اللہ کی خوشنودی میں قربان کردی۔

۱۹۲۹۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، عفان بن مسلم ، ابان العطار ، کیجیٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مر وی ہے۔

۱۹۳۰ قتیبه بن سعید،لیث (دوسری سند) محمد بن رمح،لیث، ابن شهاب، عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود، حضرت ابو هریره،اور حضرت زیدین خالد جهنمی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں، کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کواللہ تعالیٰ کی قشم دیتا ہوں کہ آپ میر افیصلہ کتاب اللہ کے موافق کر دیں، دوسر الخصم بولا، اور وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا کہ جی ہاں! ہمارے در میان کتاب اللہ کے مطابق فیصله شیجئے،اور مجھے بولنے کی اجازت دیجئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، کہو، وہ بولا کہ میر الڑ کا اس کے یہاں ملازم تھا، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا مجھے اس بات کی خبر دی گئی کہ میرے لڑ کے پر رجم واجب ہے تو میں نے اس کا بدل سو بکریاں اور ایک لونڈی دیدی اس کے بعد میں نے اہل علم سے دریافت کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے الڑے کو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لئے جلا وطن کیا جائے گا، اور اس کی بیوی پر رجم ہے، رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا، فشم ہے اس ذات كى جس كے قبضه

میں میری جان ہے میں تم دونوں کے در میان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ دوں گا،لونڈی اور بھریاں تو واپس ہیں اور تیرے بیٹے کے سو کوڑے لگیں گے اور ایک سال کیلئے جلاو طن رہے گا، اور اے آنیس! تو صبح اس عورت کے پاس جا، اگر وہ اقرار کرے تو اس کورجم کردو، چنانچہ وہ صبح گئے تواس عورت نے اقرار کرلیا، ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے تھم دیا تووہ رجم کی گئی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

وَعَلَى ابْنِكَ حَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أَنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ فَغَدًا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُحِمَتْ \*

(فائدہ)ایک سال تک جلاوطن کرنا ہمارے نزدیک غیر محصن کی حدیث داخل نہیں، ملکہ امام کی مصلحت پر موقوف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ب"الزانية و الزاني فاجلد واكل واحد منهما مائة جلدة"اس مين اس چيز كاتذكره نہيں ب(مرقاة شرح مشكوة) ۱۹۳۱\_ابوالطاہر اور حرملہ بن کیجیٰ،ابن وہب،یونس\_ ( دوسر ی سند ) عمرو ناقد ، لیعقوب بن ابراہیم بن سعد ، بواسطه اینے والد صالح۔ (تیسری سند) عبد بن حمید، عبدالرزاق معمر، زہری ہے اس

سند کے ساتھ اس طرح روایت مر وی ہے۔

١٩٣١ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرُّمَلَةً قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حِ و حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حِ وِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ كُلَّهُمْ

۱۹۳۲ علم بن موسى ابوصالح، شعيب بن اسحاق، عبيد الله، نائع، حصرت ابن عمرر ضی الله تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں کہ ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مر دادر ایک یہودی عورت آئی جنہوں نے زنا کیاتھا، جناب رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت كياكه تورات مين زناكرنے والے كى كياسزاہے؟ وہ بولے ہم د د نول کا منہ سیاہ کرتے ہیں اور د و نوں کو سوار ی پر بٹھاتے ہیں، اورایک کامنہ اس طرف اور دوسرے کااد ھر کرتے ہیں،اور پھر ان دونوں کو سب جگہ لعنت کرایا جاتاہے، آپ نے فرمایا اچھا تورات لاؤ،اگرتم سے ہو، چنانچہ وہ لے کر آئے اور پڑھنے لگے، جب رجم کی آیت آئی توجو شخص پرمھ رہاتھا، اس نے اپناہاتھ اس آیت پر رکھ دیا،اور آ گے اور پیچھے کا مضمون پڑھا،حضرت عبدالله بن سلامٌ جو رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تضانہوں نے کہا آپ اے کہہ دیجئے کہ اپناہاتھ اٹھائے،اس

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* ١٩٣٢ - حَدَّثَنِي الْحَكَّمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحِ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ أَحْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِيَهُودِيُّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنِّيَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ مَا تُجدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى قَالُوا نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا وَنُحَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهمَا وَّيُطَافُ بِهِمَا قَالَ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بآيَةِ الرَّجْم وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْم وَقَرَأً مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْثُهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا

فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بهمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُحمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ \*

نے اپناہا تھ اٹھالیا تورجم کی آیت ہاتھ کے نیچے نکلی، پھر آپ نے دونوں کے متعلق حکم فرمایا تو وہ سنگسار کئے گئے، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں مجھی رجم کرنے والوں میں شریک تھا، میں نے مر د کو دیکھا کہ وہ اپنی آڑ کر کے (محبت میں) پتھروں ہے اس عورت کو بیجا تاتھا۔

( فا كده ) عبدالله بن سلام علمائے يہود ميں ہے تھے، پھر مشر ف بااسلام ہو گئے تھے اور تورات پر ہاتھ رکھنے والا عبداللہ بن صور یا تھا، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان ہی کی کتاب کے مطابق ان کے متعلق فیصلہ صادر فرمادیا، بعض تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ زانی اور زانیہ کو گدھے پر بٹھلاتے ہیں تا کہ انہیں رسوااور ذکیل کر دیں۔واللہ اعلم ہالصواب۔

۱۹۳۳ زهیر بن حرب، اساعیل بن علیه، ابوب (دوسر ی سند ﴾ ابوالطاہر ، عبداللّٰہ بن وہب، مالک بن انس، ناقع حضرت ا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ زنا کے سلسلہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے د و بهبو د بول کو سنگسار کیا، ایک ان میں مر د اور ایک عور ت تھی، اوريہود رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم کی خدمت میں ان دونوں کولے کر آئے تھے اور بقیہ حدیث حسب سابق مروی ہے۔

۱۹۳۴- احمد بن پونس، زهیر، موسیٰ بن عقبه، نانع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمار وایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ یہوداینے ایک مر دادرایک عورت کو جنہوں نے زنا کیا تھا رسول الله صلی الله علیہ و سلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، بقیہ حدیث عبیداللہ عن نافع کی روایت کی طرح ہے۔ ١٩٣٥ يچي بن يجي اور ابو بكر بن شيبه، ابومعاويه ، اعمش، عبدالله بن مرہ، حضرت براء بن عازب رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کو کو کلے سے کالا کیا ہوا او کوڑے کھایا ہوا گزار اگیا، آپ نے یہو دیوں کو بلایا، اور دریافت کیا، کہ کیازانی کی سزاتم اپنی کتابوں میں یہی یاتے ہو،انہوں نے

١٩٣٣- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ جَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ حِ و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْسِدٍ أَخْبَرَنِي رَجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ رَجَمَ فِي الزِّنَى يَهُودِيِّيْنِ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنَيَا فَأَتَّتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا وَسَاقُوا الْحَدِيثُ بنَحُوهِ \*

١٩٣٤ – وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ ۚ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ بِرَجُٰلِ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنْيَا وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِنَحْوَ حَدِيثِ عُبَيِّدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع \* ١٩٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُرَّةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مُرَّ عَلَى النُّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيُّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا فَدَعَاهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

هَكَذَا تَحِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ أَنْشُكُكَ باللُّهِ الَّذِي أُنْزَلَ التُّوْرَاةُ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ قَالَ لَا وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدُتَنِي بِهَذَا لَمْ أَخْبَرُكَ نَجَدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا النُّتُريفَ تَرَكُّنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدُّ قُلْنَا تَعَالُوا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْء نقيمه عَلَى الشُّريفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْحَلْدُ مَكَانَ الرَّجْم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمُّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُحِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسنَّارِعُونَ فِي الْكُفْر ) إِلَى قَوْلِهِ ( إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَحُذُوهُ ﴾ يَقُولُ ۚ ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخَذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّحْمِ فَاحْذَرُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ فِي الْكُفَّار كُلُّهَا\*

کہاجی ہاں، پھر آپ نے ان کے عالموں میں ایک شخص کو بلایا، اور فرمایا، میں تجھے اس ذات کی قشم دے کر دریافت کر تا ہوں کہ جس نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سز ایاتے ہو،وہ بولا نہیں اور اگر آپ مجھے قشم نه دینے تومیں آپ کویہ چیز نہ بتلا تا، ہماری کتاب میں تورجم کا حکم ہے، مگر ہم میں شر فاز نا بکثرت کرنے لگے، للہذاجب ہم مسی شریف کو پکڑ لیتے تواہے چھوڑ دیتے اور جب غریب آدمی کو پکڑتے تواس پر حد جاری کر دیتے ، بالآ خر ہم نے کہا، سب جمع ہو کر ایک ایسی سز المتعین کرلیں جو شریف اور رؤیل سب کو مساوی ہو، لہذا ہم نے کو کلے سے مند کالا کرنا، اور رجم کے بدلے کوڑے لگانا متعین کرلیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا الہ العالمین میں سب سے پہلے تیرے تھکم کو زندہ کرتا ہوں، جب کہ یہ اسے ختم کر چکے، چنانچہ آپ نے تحکم دیا اور وہ رجم کئے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائي، "ياايها الرسول لايحزنك الذين ( الى قوله) ان اوتیتم هذا فحذوه "يعني يهوويه كهتم بين كه محمد صلى الله عليه و سلم کے باس چلو، اگر آپ منہ کالا کرنے اور کوڑے لگانے کا تحکم دیں تواس پر عمل کرو،اور اگر رجم کا فتوی دیں تو بیچے رہو، تب الله تعالیٰ نے بیہ آیات نازل فرمائیں،جو الله تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں، وہ کا فرین اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ ویں، وہ فاسق ہیں، سیر سب آیات کفار کے بارے میں نازل ہو تیں۔

(فائدہ) مسلمانوں کو بالخصوص اہل حکومت کواس سے سبق عاصل کرنا چاہئے جنہوں نے اسلام کوصرف روزہ نماز میں منحصر سمجھ رکھاہے، اور زندگی کے دوسر ہے گوشوں میں من مانی کرنا چاہئے جیں اور دین و ند جب کی اہانت کے بعد بھی دعویدار ہیں اسلام کی ٹھیکیداری کے ،اللہ بچائے، نیز حدیث شریف کے ایک ایک لفظ سے واضح ہو گیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا،اور نہ ہی آپ حاضر و ناظر ہیں، ہاں اطلاع غیب نہیں تھا،اور نہ ہی آپ حاضر و ناظر ہیں، ہاں اطلاع غیب نہیں تھی، وہ آپ کو حاصل تھی، میں بار ہالکھ چکا

ہوں کہ اس کا نام علم غیب نہیں، بلکہ اطلاع غیب ہے اور بیہ موہبت الہٰی پر مو قوف ہے کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، ہال غیب کی آوازاور وحی کو سنناانبیاء کرام کی خصوصی شان ہے جواور کسی کے شایان نہیں ہے کلام اللہ کی بکثرت آیات اس برشاہد ہیں۔

قرآن مجید نے اس حقیقت کو ہار بار بے نقاب کیا ہے کہ غیب کاعلم خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں، چنانچہ قر آن مجید میں اس معنی کی کمشرت آیات موجود ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ علم غیب کی صفت سے خدا کے علاوہ اور کسی کو متصف نہیں کیا جاسکتا۔

چنانچہ تھم الٰہی ہے کہ اے بیغمبر فرماد بیجئے کہ غیب تو خدا ہی کے لئے ہے (یونس) دوسرے مقام پر ارشاد ہے ''قل لا یعلم من فی المسموات والارض الغيب الا الله "يعنى خداك سواكس مخلوق كوغيب كاذاتى علم نہيں ہے اور نہ غيب كى باتيں خدائے آسان وزمين میں کسی کو بتلائی ہیں، چنانچہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام کویہ اعتراف کر تاپڑے گا، یعنی جس دن کہ اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، اور کیے گاکہ تم کو کیاجواب دیا گیا تو وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، غیب کی ہاتوں کا پورا جاننے والا تو ہی ہے (پارہ ۱۴) آتخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم جواعلم الا نبیاء تھے،انہیں یہ اقرار کرنے کا حکم ہو تاہے کہ اے پیغمبر کہ دے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس تمام روئے زمین کے خزانے ہیںاور یہ بھی کہہ دیتاہوں کہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا(انعام۵)

١٩٣٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْر وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَرُجِمَ وَلَمْ يَذُكُّرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نُزُول ١٩٣٧ - وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا

حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَتَهُ \*

١٩٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَامْرَأَةً \*

١٩٣٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَي حِ وِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْلَفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِر عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ

۱۹۳۲۔ ابن نمیر اور ابو سعیداشج، وکیع، اعمش ہے اس سند کے ساتھ ای طرح روایت نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم فرمایا تو وہ رجم کیا گیا،اور اس کے بعد آیات کے نازل ہونے کا تذکرہ نہیں ہے۔

ے ۱۹۳۰ بارون بن عبداللہ، حجاج بن محمد، ابن جریج، ابوز بیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ر ضی اللّٰد تعالیٰ عنه ہے سنا، فرماتے تھے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اسلم (قبیلہ) کے ایک سخص کواور یہود میں ہے ا بیک مر داورایک عورت کورجم کیا۔

۸ ۱۹۳۸ اسحاق بن ابراہیم، روح بن عبادہ، ابن جریج ہے اسی سند کے ساتھ اس طرح روایت مروی ہے، باقی اس میں "امراۃ" ہے( بعنی بغیر ضمیر کے )

٩ ١٩٩٠ ـ ابو كامل جـ حـد رى، عبد الواحد ، سليمان الشبياني، عبد الله بن ابی او فی (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، علی بن مسهر، ابواسحاق، شیبانی ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دریافت کیا کہ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسی کورجم کیاہے توانہوں نے کہاجی ہاں، میں نے کہاسورہ نور نازل ہونے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ

مَا أُنْزِلَتُ سُبُورَةُ النُّورِ أُمْ قَبْلَهَا قَالَ لَا أَدُرِي \*

١٩٤٠ - وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ

أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا

زَنَتْ أَمَةً أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا فَلْيَحْلِدْهَا الْحَدَّ

وَلَا يُتَرِّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ

وَلَا يُشَرِّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ

کے بعدیااس سے قبل، انہوں نے کہاریہ میں نہیں جانتا۔

۱۹۲۰ عیسیٰ بن حماد بھر ی، لیث ، سعید بن ابی سعید بواسطہ اپنے والد حضرت ابوہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا، آپ فرما رہے تھے جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہوجائے تو اس پر حد کے کوڑے لگائے، اور اس کو جھڑ کے مہیں، پھر اگر زنا کرے، تو حد کے کوڑے لگائے، اور اس کو جھڑ کے مہیں، پھر اگر زنا کرے، تو حد کے کوڑے دار کا زنا ثابت ہوجائے تو اس کو چھڑ کے اس کو چھڑ اگر تیسری بار زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہوجائے تو اس کو چھڑ اگر تیسری بار زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہوجائے تو اس کو چھڑ اگر تیسری بار زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہوجائے تو اس کو چھڑ اگر تیسری بار زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کو چھڑ اگر تیسری بار زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کو چھڑ اگر تیسری بار زنا کر سی بی اس کی قیمت میں آئے۔

زِنَاهَا فَلْیَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَوِ \* اس کونے والے ،اگرچہ بال کی رسی ہی اس کی قیمت میں آئے۔
(فاکدہ) تیسری مرتبہ حدلگانا چاہئے ،اور بیچنا جمہور علماء کرام کے نزدیک مستحب ، غلام اور لونڈی اگرچہ محصن ہوں ،ان پر رجم نہیں ہے ،

بلکہ حد ہے ، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ' فان اتین بفا حشته فعلیهن نصف ماعلی المحصنات من العذاب ، کتب تفییر میں نہ کور ہے کہ فاحثہ سے مراوزنا ہے ، اور محصنات سے آزاد عور تیں مراویی ،اور عذاب سے جلد (کوڑے) مراویی ،رجم مراونہیں ہے ،کیونکہ رجم کی انتہان ہاتی روح ہے اور اس میں تنصیف نا ممکن ہے اور غلام کی حدید جمہور علماء کا اجماع ہے ، واللہ اعلم بالصواب۔

ا ۱۹۴۷ - ابو بکر بن الی شیبه، اسحاق بن ابراجیم، ابن عیدینه -(دوسری سند) عبد بن حمید، محمد بن بکر برسانی، مشام بن حسان، ابوب بن موسیٰ -

(تیسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، ابواسامه، ابن نمیر، عبیدالله بن عمر-

(چوتھی سند) ہارون، سعیدایلی، ابن و جب، اسامہ بن زیر۔
(پانچویں سند) ہناد بن السری، ابوکریب، اسحاق ابراہیم، عبدہ
بن سلیمان، محمد بن اسحاق، سعید المقیری، حضرت ابوہریہ
رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں اوروہ آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم ہے بیان کرتے ہیں، لیکن ابن اسحاق اپنی حدیث
میں بیان کرتے ہیں کہ سعید نے بواسطہ اپنے والد، حضرت
ابوہریہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے
باندی کی حد کے بارے میں نقل کیا ہے کہ جب وہ تیسری
مرتبہ زناکرے توجو تھی مرتبہ میں فروخت کر ڈالو۔

١٩٤١– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُنَيْنَةَ حِ و حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّتَٰنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ ح و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَسَامَةً بْنُ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَ إَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدَةً بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إسْحَقَ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحَقَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَلْدِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ثَلَاثًا ثُمَّ لِيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ \*

١٩٤٧ - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّهْ طُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ وَاللَّهْ لُهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمْ إِنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ الْمُ شَهَابٍ وَالضَّفِيمُ وَقَالَ الْمُ شَهَابٍ وَالضَّفِيمُ وَالضَّفِيمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

١٩٤٣ - وَحَدَّنَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ حَدَّنَيٰيِ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْحُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَنِ الْأَمَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ عَنِ الْأَمَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُو قُولَ ابْنِ شِهَابٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ \*

١٩٤٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ حِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ حِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهنِيِّ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهنِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلُ حَدِيثِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلُ حَدِيثِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلُ حَدِيثِ فِي الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ \*

٥٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ

۱۹۳۲ عبداللہ بن مسلمہ قعبی، مالک (دوسرِی سند) یجیٰ بن کیٰ مالک، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت ابوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے اس باندی کے متعلق دریافت کیا گیاجو محصنہ نہیں ہے اور پھر وہ زنا کرے، آپ نے فرمایا، اگروہ زنا کرے تواہے کوڑے لگاؤ، پھر اگروہ زنا کرے تو پھر کوڑے لگاؤ، پھر اگروہ زنا کرچ تو ہے کوڑے لگاؤ، پھر اگر وہ زنا کرچ تو ہے کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، پھر اسے فروخت کر ڈالو، اگرچہ قیمت میں ایک ہی رسی آئے، ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ جھے معلوم نہیں کہ بیچنے کا حکم تیسری مرتبہ کے بعد میں دیایا چو تھی مرتبہ کے بعد میں دیایا چو تھی مرتبہ کے بعد میں دیایا شہاب نے کہا، ضفیر رسی کو کہتے ہیں۔

۱۹۲۳ ابوالطاہر، ابن وہب، مالک، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ حضرت ابوہر رہ اور حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہماہے روایت کرتے ہیں، ان دونوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لونڈی کے متعلق دریافت کیا گیااور حسب سابق روایت مروی ہے باتی ضفیر کی تفییر میں ابن شہاب کا قول نہ کور نہیں ہے۔

۳ ۱۹۴۳ عمروناقد ، لیحقوب بن ابر اہیم بن سعد ، بواسطہ اپنے والد صالح ، (دوسری سند) عبد بن حمید ، عبدالرزاق ، معمر ، زہری ، عبدالللہ ، حضرت ابوہر برہ رضی الللہ تعالی عنہ اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ رسول اللہ حلیہ وسلم سے مالک کی روایت کی طرح مروی ہے ، باقی تیسری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ بیجنے میں شک وونوں روایتوں میں نہ کورہے۔

۵ ۱۹۴۷ محمد بن ابو بکر مقد می، سلیمان، ابو داوُد، زا کده، سدی،

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ السَّدِّيِّ عَنْ الْبِي عَبْدِ السَّدِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ السَّدِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ السَّدِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ الرَّحْمَنِ قَالَ خَطَنَ مِنْهُمْ أَقِيمُوا عَلَى أَرقًائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْضِنْ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَبْعَلِدَهَا فَإِذَا هِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْ أَنْ أَنَا جَلَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ عَهْدِ بِنِفَاسٍ فَحَشِيتُ إِنْ أَنْ أَنَا جَلَدْتُهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنَتَ \*

١٩٤٦ - وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ السَّدِّيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ اتْرُكُهَا حَتَّى تَمَاثَلَ \*

(٢٤٥) بَابِ حَدِّ الْحَمْرِ \*

١٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ أَنسِ بْنِ شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْيَ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْيَ بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَحَلَدَهُ بِحَرِيدَتَيْنِ بَرَجُلُ قَدْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَحَلَدَهُ بَحَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكُرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَمْرُ اللَّهُ الْمُتَعْمِلُ الْمَلْعَلَلُهُ الْعَلَامُ عَلَمْ الْمَالَةُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْمِ الْمُ الْمُلْعِلَالِهُ عَلَى الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْعِلَامُ الْمُلْعِلَامُ الْمُلْعِلَامُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُلْمِ اللَهُ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

سعد بن عبیدہ، حضرت ابو عبدالر حمٰن بیان کرتے ہیں کہ جفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیااور فرمایا اے لوگو اپنی باندیوں اور غلاموں کو حد لگاؤ، خواہ وہ محصن ہوں یا غیر محصن، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی نے خصن، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی نے زنا کیا تھا تو آپ نے مجھے حد لگانے کا حکم دیا تھا، دیکھا تو اس نے ابھی بچہ جنا تھا، میں اس سے ڈراکہ کہیں اس کے کوڑے ماروں اور وہ مر جائے میں نے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، آپ نے فرمایا، تم نے اچھا کیا (کہ اس وقت کوڑے بیان کی، آپ نے فرمایا، تم نے اچھا کیا (کہ اس وقت کوڑے نہیں لگائے)

۱۹۳۷ اسحاق بن ابراہیم، کیجیٰ بن آدم، اسرائیل، سدی سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے، باقی اس میں محصن اور غیر محصن کا تذکرہ شہیں اور اتنی زیادتی ہے کہ اے چھوڑ دے، یہاں تک کہ اچھی ہو جائے۔

باب (۲۴۵)شراب کی حد۔

2 1960ء محمہ بن مثنی اور محمہ بن بشار، محمہ بن جعفر، شعبہ قادہ، حضر ت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی تھی، آپ نے اسے دو چھڑیوں سے تقریباً چالیس مر تبہ مار ااور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ایساہی کیا، پھر جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا تو عبد الرحمٰن بن عوف نے کہاسب سے ہلکی حداسی کوڑے ہیں چنانچہ حضرت عمر نے اسی کوڑے مار نے کا تھم دیا۔

(فائدہ) چالیس کوڑے تعزیر اَمارے جاتے تھے، مگر حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں تمام صحابہ کرامؓ نے اس کوڑے مارنے پراجماع کرلیا، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سائب بن بزید کی مفصل روایت مروی ہے کہ آنجضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے زمانے سے حضرت عمرؓ کے زمانے تک چالیس کوڑے شارب خمر کے لگائے جاتے تھے، مگر جب سر کشی اور فسق میں زیادتی ہو گئی تو پھرائٹی کوڑے لگائے جانے لگے،او موطاایام مالک میں مروی ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایااس کوڑے لگاؤ، چنانچہ حضرت عمرؓ نے ابیابی کیا، (او کما قال)

۸ ۱۹۴۸ یکی بن صبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبه، قماده رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا

١٩٤٨ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ أَتِيَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ \*

١٩٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَلَدَ أَبُو حَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النّاسُ مِنَ بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي حَلْدِ الْخَمْرِ الْمُعَلِيقِ اللّهُ عَنْ النّاسُ مِنَ الرّيفِ وَالْقُرَى قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي حَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ مَا تَرَوْنَ فِي حَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ مَا تَرَوْنَ فِي حَلْدِ الْخَمْرِ النّاسُ مِنَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنْ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَانَ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَانَ عَمْرُ ثَمَانِينَ \*

کہ میں نے حضرت انسؓ ہے سنا، فرمار ہے تھے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیااور حسب سابق روایت مروی ہے۔

1949۔ محمد بن متی ، معاذ بن ہشام ، بواسطہ اپنے والد ، قماد ہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے میں جو توں اور شاخوں سے مارا ، پھر حضرت ابو بکر نے چالیس کوڑے مارے ، جب حضرت عمر کازمانہ آیا اور لوگ شاد ابی اور گاؤں سے قریب ہوگئے تو انہوں نے فرمایا ، تمہاری شراب کی حد میں کیارائے ہوگئے تو انہوں نے فرمایا ، تمہاری شراب کی حد میں کیارائے ہے ، عبدالرحمٰن بن عوف بولے ، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اسے سب سے ہلکی حد کے برابرر کھئے۔ چنانچہ حضرت عمر آپ اسے سب سے ہلکی حد کے برابرر کھئے۔ چنانچہ حضرت عمر آپ اسے سب سے ہلکی حد کے برابرر کھئے۔ چنانچہ حضرت عمر آپ اسے سب سے ہلکی حد کے برابرر کھئے۔ چنانچہ حضرت عمر آپ اسے سب سے ہلکی حد کے برابرر کھئے۔ چنانچہ حضرت عمر آپ اسے سب سے ہلکی حد کے برابرر کھئے۔ چنانچہ حضرت عمر آپ اسے سب سے ہلکی حد کے برابرر کھئے۔ چنانچہ حضرت عمر آپ اسے سب سے ہلکی حد کے برابرر کھئے۔ چنانچہ حضرت عمر کے اس کی کوڑے لگائے۔

( فا ئدہ) قر آن کریم میں سب سے ہلکی حد، حد قذف ہے ادر اس کے ای کوڑے ہیں، حضرت عمرؓ کے زمانے میں شام اور عراق فتح ہو گیا، لوگوں پروسعت ادر فراخی ہو گئی اور شر اب کی کثرت ہوئی اس لئے سب صحابہ کرام نے بیہ التزام فرمایا، واللّٰد اعلم بالصواب۔

١٩٥٠ - وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّنَنَا مِثْمَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* ١٩٥١ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسٍ أَنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يَضْرِبُ فِي النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يَضْرِبُ فِي النّبيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يَضْرِبُ فِي النّبيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يَضْرِبُ فِي النّعَالِ وَالْحَرِيدِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ الْحَوْدِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ ذَكُر نَحْوَ

حَدِيثِهِ مَا وَلَمْ يَذْكُرِ الرِّيفَ وَالْقَرَى \* الْمَعْ الْمُو الْقُرَى \* الْمَعْ الْمَعْ اللَّهِ اللَّهُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهُمْ لِللَّهُ اللَّهِ الْمُو الْمُو الْمُو الْمُو الْمُو الْمُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُو اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُحْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

۱۹۵۰۔ محمد بن مثنیٰ، کیجیٰ بن سعید، ہشام سے ای سند کے ساتھ اس طرح روایت مروی ہے۔

ا ۱۹۵۱۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، و کیج ، ہشام ، قیادہ ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب میں جو تیوں اور شہنیوں سے چالیس مرتبہ مارتے تھے ، پھر بقیہ حدیث بیان کی ، باتی اس میں شادانی اور گاؤں وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہے۔

۱۹۵۲ - ابو بکر بن ابی شیبه اور زهیر بن حرب اور علی بن حجر، اساعیل بن علیه، ابن ابی عروبه، عبدالله الداناج، (دوسری اساعیل بن علیه، ابن ابی عروبه، عبدالله الداناج، (دوسری سند) اسحاق بن ابراهیم منظلی، یخی بن حماد، عبدالعزیز بن مخار، عبدالله بن فیروز، مولی ابن ابی عامر الداناج، حضرت حصین بن منذررضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان بن عقان رضی الله تعالی عنه کے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان بن عقبہ کولے کر آئے، انہوں یاس موجود تھا کہ اسے میں ولید بن عقبہ کولے کر آئے، انہوں

نے صبح کی دور کعت پڑھی تھیں، پھر بولے کہ میں تمہارے کئے زیادہ کرتا ہوں تو دو آ دمیوں نے گواہی دی ایک تو حمران نے کہ اس نے شراب بی ہے ،اور دوسرے نے بیہ گواہی دی کہ یہ میرے سامنے نے کر رہا تھا، حضرت عثانٌ بولے کہ بیہ شراب ہے بغیر شراب کی تے کیسے کر سکتا ہے،حضرت عثالثًا نے حضرت علیؓ ہے فرمایا، اٹھو اس کو حد لگاؤ، حضرت علیؓ نے حضرت حسنؓ ہے فرمایا، اے حسنؓ اٹھ اور اسے کوڑے لگا، حضرت حسنؓ بولے، خلافت کی گرمی بھی اسی پر رکھو جو اس کی شفنڈک حاصل کر چکاہے، حضرت علیؓ حسنؓ ہے اس بات پر ناراض ہوئے اور کہا اے عبداللہ بن جعفرؓ اٹھو اور اس کے کوڑے لگاؤ، چنانچہ انہوں نے کوڑے لگانے شروع کئے اور حضرت علیؓ نے شار کر ناشر وع کیاجب جالیس کوڑے لگا چکے تو حصرت علیؓ نے فرمایا بس تھہر جاؤ، پھر فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جالیس کوڑے لگائے اور ابو بکڑنے جالیس اور عمرؓ نے اسی کوڑے لگائے اور سب سنت ہیں، اور میرے نزدیک عالیس لگانا زیادہ بہتر ہیں، علی بن حجر نے اپنی روایت میں س<sub>یہ</sub> زیادتی بیان کی ہے کہ اساعیل نے کہا، میں نے داناج کی روایت ان ہے سن ہے، مگر محفوظ نہ ر کھ سکا۔

۱۹۵۳ محمد بن منهال الضرير، يزيد بن زريع، سفيان الثوري،

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأَتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلِّي الصُّبْحَ رَكْعَتَيْن ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمُ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَان أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَيُّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُتُمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأُ حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ قَمْ فَاجْلِدُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ قَمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدُهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَ حَارَّهَا مَنْ تَوَلِّي قَارَّهَا فَكَأَنَّهُ وَحَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَر قُمْ فَاجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلُغَ أَرُّبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكُ ثُمَّ قَالَ حَلَدَ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ أَرْبَعِينَ وَحَلَدَ أَبُو بَكُر أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ تَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةً وَهَذَا أَحَبُّ إِلَىَّ زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُحْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ إِسْمَعِيلُ وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجَ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظُهُ \*

١٩٥٣ - حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّريرُ

(فائدہ) امام نووی فرماتے ہیں، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی حضرات شیخین کے احکام کی عظمت کرتے ہے اور ان کے قول و فعل اور عظم کو سنت سیحتے ہے تو شیعہ لوگوں کی اس روایت سے صاف تردید ہوگئ، مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ولید کو چالیس کوڑے لگائے ، حالا نکہ واقعہ ایک ہی ہی ہے ، متر ہم کہتا ہے کہ چالیس لگانے کی بعد حضرت علی شخص نے بہتر ہونے کے متعلق جو فرمایا، اس کا مطلب بھی یہی ہے ، او علی شخص عیاض فرماتے ہیں، کہ حضرت علی کا مشہور ند ہب یہ ہے کہ شراب کی حداس کوڑے ہو فرمایا، اس کا مطلب بھی یہی ہے ، او پھر قاضی عیاض فرماتے ہیں، کہ حضرت علی کا مشہور ند ہب یہی ہے کہ شراب کی حداس کوڑے ہو نہاں شراب کم فی جائے بیازیادہ اس میں اس کوڑے لگائے جائیں گئے اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کہ حضرت علی نے بی حضرت علی ہے ان تمام وجوہ کی بنا پر روایت بخار کی بی کوڑے کا مشورہ اور صلاح دی تھی اور پھر حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے نجاش کو بھی اس کوڑے لگائے ، ان تمام وجوہ کی بنا پر روایت بخار کی بی کوڑے اور یہ امام ابو حنیفہ آمام مالک ، اوز آگی ، احمد ، ثور کی اور اسحات کا غذہ ہب ہے ، اور شراب کی حرمت پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے اور اس

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثُّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ غُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ قَالَ مَا كَنْتُ أَقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ فَأَجدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ \*

ابو حسین، عمیر بن سعید، حہزت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں اگر کسی پر حد قائم کروں اور وہ مرجائے تو مجھے بچھ خیال نہیں ہو گا، مگر شر اب کی حد میں اگر کوئی مر جائے تواس کی دبیت دلاؤں گا،اس لئے کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے اسے بیان نہیں کیا۔

(فائدہ) بعنی اس میں کوئی خاص حد متعین تہیں فرمائی،امام نووی فرماتے ہیں کہ علاء کرام نے اس بات پراجماع کیاہے کہ جس پر حد شرعی واجب ہو، پھرامام یااس کاجلاداسے حد لگائے اور وہمر جائے تو نہ دیت ہے نہ کفارہ، نہ امام پر، نہ جلاد پر اور نہ بیت المہال پر، میں کہتا ہوں کہ بیہ حضرت علی کا تقویٰ ہے اور تمام حدیں آدمی کو کھڑا کر کے لگائی جائیں اور عورت کو بٹھا کر ، پینخ ابن الہمام نے فرمایا ہے ، گڑھا کھود لینا بھی جائزہے،واللّٰداعلم۔

> ٤ ٥٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ \*

(٢٤٦) بَابِ قُدْرِ أُسُوَاطِ التَّعْزِيرِ \*

١٩٥٥ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ جَابِر فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبُّدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُحْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أُسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدُّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ \*

۱۹۵۴۔ محمد بن متنیٰ، عبدالرحمٰن، سفیان ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مر وی ہے۔

باب(۲۳۶)نغزیر کے کوڑوں کی مقدار۔

۱۹۵۵۔احمد بن عیسیٰ، ابن وہب، عمر و، بکیر بن انتج بیان کرتے ہیں کہ ہم سلیمان بن بیار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اجانک عبدالرحمٰن بن جابرر صنی اللہ تعالیٰ عنه آئے اور انہوں نے حدیث ہیان کی تو سلیمان بن بیبار ؓ ہماری جانب متوجہ ہوئے اور بولے کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن جابرؓ نے بواسطہ اپنے والد، حصرت ابو بردہ انصاریؓ ہے روایت کی ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے سنا فرما رہے ہتھے کہ کسی کو وس کوڑوں ہے زیادہ نہ لگائے جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کی حدوں میں ہے کسی حدیثیں۔

(فا کدہ)علاء کرام کے نزدیک دس ہے بھی زیادہ لگائے جا تھتے ہیں اور بیہ حدیث منسوخ ہے، یہ امام کی زائے پر موقوف ہے کہ کتنے کوڑے لگائے، حضرت عمرؓ نے سو کوڑے لگائے، باقی امام ابو حنیفہؓ ادرامام محمہؓ کے نزدیک اکثر تعزیرِ انتاکیس کوڑے ہیں ادرامام ابویو سف کے نزدیک پھیٹر کوڑے ہیںاوریہی قول امام مالک اور ابن الی کیلی کا ہے اور بالا تفاق اقل مقد ارتین درے ہیں اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ تعزیر کے کوڑے مقد ار حد شرعی کونہ چینجیں اس لئے پورے جالیس درے بھی تعزیر میں نہیں لگائے جاتے ،واللہ اعلم۔

١٩٥٦ ييلي بن يحيي حتيمي اور ابو بكر بن اني شيبه اور اسحاق بن

(٢٤٧) بَابِ الْمُحَدُوْدُ كُفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا \* باب (٢٣٧) حدود كنابون كاكفاره بين ـ ١٩٥٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَٱبُوْ

ابراہیم اور ابن نمیر، ابن عیبینه، زہری، ابی ادریس، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے تھے آپ نے فرمایا مجھ سے اس چیز پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھہراؤ گے ، اور نہ زنا کرو گے اور نہ چوری کرو گے اور نہ اس تفس کو فلّ کرو گے کہ جس کا فلّ الله تعالیٰ نے حرام کیاہے مگر حق کے ساتھ للہذاجو کوئی تم میں ہے اپنے اقرار کو پوراکرے گااس کا تواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو ان محرمات میں ہے اس کا ار تکاب کر بیٹھے تو پھر اے سز ادی جائے تو وہ گناہ کا کفارہ ہے اور جس نے ان میں ہے کسی چیز کا ارتکاب کیا پھر اللہ نے اس کی پر دہ بوش کی تواس کا معاملہ اللہ کے سپر دہے ،اگر جاہے اسے معاف کرے اور جاہے تواہے عذاب دے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ عَمَرٌو النَّاقِلُهِ وَاِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِ وَقَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ إِدْرِيْسَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَجْلِس فَقَالَ تُبَايِعُوْنِيْ عَلَى أَنَّ لَّاتُشْرِكُوْا بِاللَّهِ شَيْئًا وَّ لَا تَزْنُوْا وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللَّهُ الَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَيْ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوْقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ اَصَابَ شَيْئًا مِثْ ذَٰلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرَهُ اِلَّى اللَّهِ اِنَّ شَآءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَآءَ عَذَّبَهُ \*

( فا کدہ)امام عینیؓ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں صاف تر دید ہے ان حضرات کی جو کہ بیہ کہتے ہیں کہ حدود زاجرات ہیں،مکفر ات نہیں ۱۹۵۷ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں باتی اتنی زیادتی ہے کہ آپ نے بهم ير نساء كي آيت تلاوت فرمائي "أن لَا يُشْرِ كُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا

١٩٥٨ اساعيل بن سالم، مشيم، خالد ، ابو قلابيه، ابوالاشعت الصنعان، حضرت عبادہ بن صامت عیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہم مر دوں سے بھی دیسی ہی بیعت لی جیسی کہ عور توں ہے لی، لیعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نه تشہر ائیں اور نہ چوری کریں اور نہ زنا کریں اور نہ اپنی اولا د کو ماریں اور نہ بعض بعض پر بہتان تراشی کریں ، لہذاتم میں ہے جوان امور کو بورا کرے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور

جو کوئی تم میں ہے کسی حد کا کام کرے اور اس پر حد لگادی جائے

تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے او جس پر اللہ تعالیٰ پر دہ ہوشی

ہیں، باقی اس کے ساتھ ساتھ ندامت اور تو یہ کی بھی جاجت اور ضرورت ہے ، واللہ اعلم بالصواب۔ ١٩٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرْنَا مُعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيْثِ فَتَلَى عَلَيْنَآ آيَةَ النِّسَآءِ آنٌ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا الْآيَةَ \*

١٩٥٨- وَحَدَّثَنِي إسْمَعِيلُ بْنُ سَالِم أَخْبَرَنَا هُتَّيَّيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخَذَ عَلَى النَّسَاءِ أَنْ لَا نَشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقِ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا فَمَنْ وَفَي مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأَقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ

عَذَّبَهُ وَإِنَّ شَاءَ غَفَرَ لَهُ \*

٩٩٩ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا لَيْتُ عَنْ رَمْعِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَبْرِ عَنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ إِنِي الصَّابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ إِنِي الصَّابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ إِنِي الصَّابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَمِنَ النَّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَمِنَ النَّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَشْرِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَلَا نَوْتُكُ النَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ رُمْحِ فَالْ فَعْلِينَا مِنْ ذَلِكَ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ رُمْحِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ رُمْحِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ رُمْحِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ رُمْحِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ رُمْحِ مَا اللَهِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ رُمْحِ مَا اللَّهِ اللّهِ وَقَالَ ابْنُ رُمْحِ مَا اللَّهِ اللّهِ وَقَالَ ابْنُ رُمْحِ اللّهِ اللّهِ وَقَالَ ابْنُ رُمْحِ مَا اللّهِ اللّهِ وَقَالَ ابْنُ رُمُعِلَى اللّهِ وَقَالَ ابْنُ رُمْحِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَقَالَ ابْنُ رُمُعِلَى اللّهِ وَقَالَ ابْنُ رُمُعْ اللّهِ وَقَالَ ابْنُ رُمُ اللّهِ اللّهِ وَقَالَ الْمُنْ وَاللّهِ اللّهِ وَقَالَ الْمُ اللّهِ وَقَالَ اللّهِ اللّهِ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُعْمِي اللّهِ وَقَالَ اللّهِ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

(٢٤٨) بَاب جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ \*

رُمْعِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ مِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ رَمْعِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ وَالْمَعْدِنُ وَالْمَعْدِنُ وَالْمَعْدِنُ وَالْمَعْدِنُ وَالْمَعْدِنُ وَالْمَعْدِنُ وَالْمَعْدِنُ وَالْمَعْدِنَ وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَ وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَ وَالْمَعْدِنَ وَالْمَعْدِنَ وَالْمَعْدِنَ وَالْمَعْدِنَ وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَ وَالْمَعْدِنَ وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَ وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمُعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمُعْدِنَا وَالْمُعْدِنَا وَالْمُعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمُعْدِنَا وَالْمِعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمُعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمُعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمُعْدِنْ وَالْمُعْدِنَا وَالْمُعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمُعْدِنْ وَالْمُعْدِنَا وَالْمُعْدِنَا وَالْمُعْدِنَا وَالْمُعْدِنَا وَالْمَعْدِنَا وَالْمُعْ

کردے تواس کا معاملہ اللہ تعالی کے سپر دہ (۱)، اگر چاہ تو اس عذاب دے اور چاہ تواس کی مغفرت فرمادے۔
1909۔ قتیمہ بن سعید، لیٹ (دوسر ی سند) محمہ بن رخج، لیٹ، بزید بن ابی حبیب، ابوالخیر، صنا بحی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان سر داروں (۲) میں سے ہوں جبھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہیں سے ہوں جبھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہیں کہ تھی کہ اللہ تعالی کے بیعت کی تھی کہ اللہ تعالی کے بیعت کی تھی کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشر کی نہیں تھہرائیں گے اور زنا نہیں کریں گے کہ جے اللہ تعالیٰ نے حرام کردیا ہے اور نہ ناحق خون کریں گے کہ جے اللہ تعالیٰ نے حرام کردیا ہے اور نہ ناحق خون کریں گے کہ جے اللہ کریں گے اگر ہم ایساکریں تو ہمارے لئے جنت ہے اور اگر ان کاموں میں سے کوئی کام ہم سے ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے بیر دہے، اور ابن رخے نے "قضاۃ" کا لفظ ہولا ہے۔
کاموں میں سے کوئی کام ہم سے ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے بیر دہے، اور ابن رخے نے "قضاۃ" کا لفظ ہولا ہے۔

کنویں میں گریڑے تواس کاخون ہدر ہے۔

1940۔ یجیٰ بن یجیٰ اور محد بن رخی لیث (دوسری سند) قتیبہ

بن سعید،لیث،ابن شہاب،سعید بن مسینب،ابوسلمہ،حضرت

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جانور کازخمی کیاہوا

ہے لغوہے،اور کنوال لغوہے اور کان لغوہے،اور رکاز میں خمس

(یانچوال حصہ) واجب ہے۔

(یانچوال حصہ) واجب ہے۔

(۱) کی جرم کی بنا پر جب حد لگاد کی جائے تو جس کو حد لگی ہے اگر وہ تو بہ بھی کر لیتا ہے تو یہ حد لگنا آخرت کے اعتبار ہے اس کے لئے کفارہ

بن جائے گااور اگر وہ تو بہ نہ کرے تو بھر اگر اس حد کے لگنے ہے عبرت بکڑے اور آئندہ اس جرم کے کرنے ہے بازر ہے تو بھی حد لگنا کفارہ

بن جائے گااور اگر کوئی پر واہ نہ کرے بلکہ دو بازہ بھی اس جرم کے لئے تیار ہو جائے تو پھر یہ حد اس کے لئے کفارہ نہیں ہے گی۔

(۲) یہ کل بارہ حضرات تھے جن کے اسائے گرامی یہ جیں (۱) عبادہ بن صامت (۲) حضر ت اسعد بن زرارہ (۳) حضر ت رافع بن مالک (۴)

حضر ت برائے بن معرور (۵) حضر ت عبد اللہ بن عمرو بن حرام (۲) حضر ت سعد بن رہی کے اعفر ت عبد اللہ بن رواحہ (۸) حضر ت سعد بن عبادہ (۹) حضر ت منذر بن عمرور (۱) حضر ت اسید بن حضر ا

جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ \*

( فا کدہ)اگر جانور کے ساتھ کوئی جلانے والا ،اور ہا تکنے والانہ ہو ، تب تو یہ تھم ہے درنہ پھر تلف شدہ جھے کاضان واجب ہے اور ر کاز ، کان ادر خزینہ کو بولتے ہیں ،اس میں خس بیت المال کاہوا ، ہاتی پانے والے کا ہے ، واللہ اعلم ہالصواب۔

> ١٩٦١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً ح و حَدَّثَنَا بْنُ حَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ مِثْلَ حَدِيثِهِ \*

> ١٩٦٢ - وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُوبُسُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ شَهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ عَنْ أَبِي

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

١٩٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِي هُرَيْكُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَنَّهُ قَالَ الْبِيْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ وَالْمَعْدِنُ وَالْمَعْدِنُ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ الرِّكَازِ الْعُجْمْسُ \*

٩٦٤ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلَّامٍ الْحُمَنِ بُنُ سَلَّامٍ الْحُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَغْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ح و الْحُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَّاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۹۶۱ یکی بن بخی اور ابو بمر بن ابی شیبه اور زهیر بن حرب، عبدالاعلی بن حماد، ابن عیبینه (دوسری سند) محمد بن رافع، اسحاق بن عیسی، مالک، زهری سے لیٹ کی سند کی طرح روایت کرتے ہیں۔

۱۹۶۲- ابوالطا ہر اور حرملہ ، ابن وہب، بونس ، ابن شہاب ، ابن مسیتب ، عبید الله بن عبد الله تعالیٰ مسیتب ، عبید الله بن عبد الله ، حضرت ابو ہر برہ رضی الله تعالیٰ عنه رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے حسب سابق روایت مروی ہے۔

۱۹۲۳ میں درمج بن المهاجر، لیث، الیوب بن موسی، اسود بن العلاء، ابی سلمه بن عبد الرحمٰن، حضرت ابو ہر میرہ رفنی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، که کنویں کا زخم لغو ہے، اور کان کا زخم لغو ہے اور جانور کا زخم لغو ہے۔ اور رکاز میں پانچوال حصہ ہے۔

۱۹۲۴ عبدالرحمن بن عبدالسلام جمحی، رہیج بن مسلم (دوسری سند) عبید اللہ بن معافر، یواسطہ اپنے والد، (تیسری سند) ابن بشار، محمد بن جعفر شعبہ، محمد بن زیاد، حضرت ابوہر برہ وضی الله تعالی عند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حسب سابق روایت مروی ہے۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

## كتاب الأقضيّة

(٢٤٩) بَابِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ\* ١٩٦٥ - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْن سَرْح أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَال وَأَمْوَالَهُمُ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ \*

١٩٦٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَّرَ عِمَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ \*

(٥٠٠) بَابِ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ \* ١٩٦٧– وَحَدَّثَنَا أَبُوَ بَكْرِ أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرَ قَالًا حَدَّثَنَا زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنِي سَيَّفُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْروِ بْن دِينَار عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيُمِينِ وَشَاهِدٍ \*

باب (۴۴۹) مرعی علیه پر قسم واجب ہے۔ ۱۹۲۵ ابوالطاہر ،احمدین عمر و بن سرح،ابن وہب،ابن جریج، ابن ابی ملیکه، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگر لو گوں کو وہ دلا دیا جائے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں تو لوگ انسانوں کے خون اور مال کا دعویٰ کر بیٹھیں گے، لیکن مدعی

علیہ پر قسم ہے۔

١٩٦٦ ابو بكرين ابي شيبه، محمد بن بشر، نافع بن عمر، ابن ابي ملیکہ ،حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہماہے روایت کرتے بیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتم کھانے کامد عی علیہ کے لئے فیصلہ کیاہ۔

( فا کدہ) دوسری روایت میں ہے کہ گواہ مدعی پر ہیں، شریعت کا ایک عظیم اصول ہے کہ جس سے ہزاروں جھٹڑوں اور تضیوں کا تصفیہ ہو جاتاہے،اوریمی جمہور علماء کرام کامسلک ہے۔

باب(۴۵۰)ایک گواه اور ایک قشم پر فیصله کرنابه ١٩٦٤ ابو بكرين اني شيبه، محمدين عبدالله بن نمير، زيد بن حباب، سیف بن سلیمان، قیس بن سعد، عمرو بن دینار، حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهماے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم ادرایک گواه پر فیصله کیاہے۔

(فا کدہ)حضرت ابن عباسؓ ہے دوسری روایت میں بیہ الفاظ ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم نے قشم اور شاہدیر فیصلہ فرمایا، ممکن ہے کہ مدعی کے پاس ایک شاہد ہو ،اور پھر آپ نے مدعی علیہ کی قسم پر فیصلہ فرمادیا ہو ، لہٰذااس احمال کے ہوتے ہوئے کام الله میں جو تھم ہے ای پر فیصلہ ہوگا کہ وَ اسْتَشْبِهِ إِوْ اشْبِیدْدَیْنِ مِنْ رِیْحَا لِمُحُمْ (مر قاۃ) اس موقف کے تفصیلی دلائل کے لئے تکملہ فتح المہم ص٥٦٠ج

(٢٥١) بَاب بَيَانِ حُكَمِ الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ الْيَاطِنَ \*

١٩٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتُ عَنْ زَيْنَ بَكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ تَحْتَمِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بَحْتَمِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بَحْتِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْو مِمَّا بَحْدَيْهِ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْمًا أَشْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْمًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ \*

١٩٦٩ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَكَرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كَرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كَلَاهُمَا عَنْ هِشَام بهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ\*

٦٩٧٠ وَحَدَّنَيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بَيْهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَمِعَ حَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابٍ حُحْرَتِهِ فَحَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَا بَعْضَ اللّهُ عَنْ بَعْضَ أَنْ يَكُونَ أَبْلُغَ مِنْ بَعْضَ فَلَعْلَ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضَ فَلَعْتُ مِنْ النّارِ فَكَالَهُ عَنْ فَضَيْتُ لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ فَكَنْ قَضَيْتُ لَهُ فَكَنْ قَضَيْتُ لَهُ اللّهُ عَمِنْ النّارِ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنْمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النّارِ اللّهَ عَنْ النّارِ اللّهِ مَنْ النّارِ اللّهِ عَلَيْهَا أَوْ يَذَرْهَا \*

باب(۴۵۱) حاکم کے فیصلہ سے حقیقۃ الامر میں تبدیلی نہیں ہوتی۔

۱۹۲۸ ہے کی بن یجی سیمی، ابو معاویہ، شہام بن عروہ، بواسط اپنے والد، زینب بنت ابی سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے پاس اپنے مقد مات لاتے ہواور ممکن ہے کہ تم میں ہے کوئی دوسرے سے زیادہ اپنی بات کو ٹابت کر سکتا ہواور میں جو سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، پھر جس کو میں اس کے بھائی کا کوئی حق دلا دوں وہ اسے دے، اس لئے کہ میں اس جہنم کا ایک گلزادے رہا ہوں (کیونکہ وہ غیر کا حق ہے)

( فا کدہ) بینی میں تو باعتبار ظاہر کے فیصلہ کر تاہوں،اگر فی الواقع وہ اس کاحق نہیں ، جھونے دعویٰ سے اس نے اپنے لئے ثابت کرالیا، تو پھر وہ اسے نہ لے۔

۱۹۲۹۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، و کیع، (دوسری سند) ابو کریب، ابن نمیر، ہشام ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے۔

م 1920 حرملہ بن یکی، عبداللہ بن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت زینب بنت ابی سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیا عنہاز وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی بین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑنے والے کا شور این جرے کے دروازے پرسنا تو باہر تشریف لاے اور فرمایا، میں آدمی ہوں اور میرے پاس کوئی مقدمہ والا آتاہے اور ایک دوسرے ہے بہتر بات کر تاہے اور میں اسے سچا ہجھتا ہوں اور میر کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں، لہذا جس کسی کو (اس ظاہری مسمی کو وہ دوزن کا مشم وغیرہ سے) میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو وہ دوزن کا ایک فکڑ ااور حصہ ہے، اب عیاہے اسے چھوڑ دےیا ہے لے لے۔

( فا کدہ ) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فر مایا کہ میں آدمی ہوں ،اس کا مطلب سے کہ وضع بشری اس چیز کی متقاضی ہے کہ وہ ظاہر پر

ہی فیصلہ کرے،امام نووی فرماتے ہیں کہ آپ بھی امور غیب کو نہیں جانتے تھے، مگر جوبات اللہ تعالیٰ آپ کو بتلادیتا تھادہ معلوم ہو جاتی تھی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام اور فیصلوں میں جوامر دوسر وں سے ہو سکتا ہے ،وہ آپ سے بھی ہو سکتا ہے اور آپ ظاہر پر تھم کرتے تھے،اور پوشیدہ با نیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیونکہ منظور الہی بہی تھا کہ آپ بھی امت کی طرح ظاہر حال پر فیصلہ کریں، تاکہ امت بھی آپ کی پروی کر سکے،غرضیکہ اس حدیث سے خود زبان اقد س سے بشریت رسول ،اور بہ کہ تھم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، ٹابت ہو گیا۔واللہ اعلم۔

١٩٧١ - وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْرُاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْحُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْحُبَرَنَا عَبْدُ الرَّوْقِي بِهَذَا الْمُعْرَقِ لِهَذَا عَنِ الزَّهْرِيِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرِ الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرِ الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ مَكْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَبَةً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَبَةً خَصْمٍ بِبَابِ أُمِّ سَلَمَةً \*

(٢٥٢) بَابِ قَضِيَّةِ هِنْدٍ \*

١٩٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ أَلِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ اللّهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ اللهِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكُفِي بَنِي إِلَّا مَا أَحَدْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَيَكْفِي بَنِي إِلَّا مَا أَحَدْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَيَكُفِي بَنِي إِلَّا مَا أَحَدْتُ مِنْ مَالِهِ بغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيْ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْمَ عُلْهِ مَا يَكْفِيلُ وَيَكُفِي بَنِيكٍ \* صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُدْدِي مِنْ مَالِهِ بَعْ مَلْ مَالِهُ مَا يَكُفِيلُ وَيَكُفِي بَنِيكٍ \*

آبُو كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٍ حَ وَ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ أَمْحَمَّدٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٍ مَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا

ا ۱۹۷۱ عمر و ناقد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ اپنے والد، صالح، (دوسری سند) عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری ہے اس سند کے ساتھ یونس کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں اور معمر کی روایت میں بیہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے دروازے پر جھگڑے کی آوازسی۔

باب (۲۵۲) ہند لیعنی ابوسفیان کی بیوی کا فیصلہ۔
1927 علی بن حجرسعدی، علی بن مسہر، ہشام بن عروہ، بواسط ایخ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ، ابوسفیان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور عرض کیا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوسفیان بخیل آ دمی ہیں، مجھے اتنا خرچ نہیں دیے، جو مجھے اور میرے بچوں کوکائی ہو، اگر میں اس کے مال میں سے اس کی اور میرے بچوں کوکائی ہو، اگر میں اس کے مال میں سے اس کی الاعلمی میں لے لوں تو کیااس صورت میں مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تواس کے مال کی سے دستور کے موافق اتنا لے سکتی ہے جو کہ تیرے لئے ہمی کائی ہواور تیرے بیٹوں کی بھی کفایت کرجائے۔

۱۹۷۳ محمد بن عبدالله بن نمير، ابو كريب، عبدالله بن نمير، وكيع (دوسرى سند) يجيٰ بن نمير، عبدالعزيز بن محمد، (تميسرى سند) محمد بن رافع، ابن ابى فديك، ضحاك، يعنی ابن عثمان، مشام سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے۔

الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

آوراً وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّوْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ الرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَائِكَ وَمَا عَلَى مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا عَلَى عَنْ أَنْ يُغِرَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي عَلَيْهِ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عِيَالِهِ مُمْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى طَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى طَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

وَهُ وَهُ مُنْ الْمُرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْبُنُ أَخِي الزُّهُرِيِّ عَمْهِ أَخْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزُّبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةً عَنْ عَمْهِ أَخْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزُّبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ عَنْ عَمْهِ أَخْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّ عَلَيْ الزَّبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةً بَانِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خِبَاءً أَحَبَّ خِبَاءً أَحَبًا إِلَى مِنْ أَنْ يَذِلُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ وَمَا أَصْبَعَ الْيُومَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خِبَاءً أَحَبًا إِلَى مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ وَمَا أَصْبَعَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ إِلَى مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَلَى حَرَجٌ مِنْ الَّذِي لَهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى حَرَجٌ مِنْ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اللہ علیہ وہ حفرت علی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہنڈ رسول اللہ صلی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہنڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر جھے کسی گھروالے کی ذلت آپ کے گھرانے کی ذلت سے زیادہ پند نہ تھی، اور اب روئے زمین پر کسی گھرانے کی عزت، میں آپ کے گھرانے کی عزت، میں آپ کے گھرانے سے زیادہ بیند نہ تھی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی اور بھی زیادہ ہوگی قتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہاں ہے، پھر ہند نے عرض کیا یا دست قدرت میں میری جان ہا ابوسفیان کنجوس آدمی ہے، اگر میں اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر بچھ اس کے میں اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر بچھ اس کے بین سے مرف کروں پر صرف کروں تو جھے کوئی گناہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ بچوں پر صرف کروں اتو جھے کوئی گناہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ اگرتم وستور کے موافق اس کے بال بچوں پر خرج کرو۔

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ اور حرج نہیں ہے، اگرتم وستور کے موافق اس کے بال بچوں پر خرج کرو۔

1948۔ زہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم، ابن اخی، الزہری، الزہری، زہری، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والوں سے زیادہ روئے زمین پر مجھے کس گھرانے کی ذلت ببند نہ تھی اور آج روئے زمین پر کسی گھرک عزت کی آپ کے گھر دالوں کی عزت سے زیادہ خواستگار نہیں عزت کی آپ کے گھر دالوں کی عزت سے زیادہ خواستگار نہیں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتم ہاس ذات کی جس کے وست قدرت میں میری جان ہے ابھی اور بھی (محبت میں) زیادتی ہوگی، ہند نے عرض کیا، یارسول اللہ بھی (محبت میں) زیادتی ہوگی، ہند نے عرض کیا، یارسول اللہ بھی (محبت میں) زیادتی ہوگی، ہند نے عرض کیا، یارسول اللہ

صلی الله علیه وسلم ابوسفیان بخیل آدمی ہے اگر میں اس کے مال

ہے کچھ اپنے بچوں کو کھلا دوں تو مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں، آپ ً

بِالْمَعْرُوفِ \*

رُ٣٥٣) بَابِ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ السُّوَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ \*

٦٩٧٦ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاتًا فَيَرْضَى لَكُمْ ثَلَاتًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْلَاتًا وَيَكُرَهُ لَكُمْ أَنْلَاتًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَأَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَأَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَلَا تَقَرَّقُوا وَيَكُرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السَّوْالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ \* لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السَّوْالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ \*

١٩٧٧- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَا تَفَرَّقُوا\*

١٩٧٨ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَحَلَّ وَحَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَحَلَّ وَحَلَّ وَحَلَّ وَعَلَ وَوَالَ وَوَالَ وَكُرْهُ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةً وَمَنْعًا وَهَالَ وَكَرْهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكُرْهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةً اللّهُ وَمَنْعًا وَهَالَ وَكَرْهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةً اللّهُ وَاللّهُ وَيَالًا وَإِضَاعَةَ الْمَالُ \*

١٩٧٩ - وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُنْ مَنْصُورِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ مَنْصُورِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ مَنْصُورِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ \*

نے فرمایااگردستور کے موافق ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ باب (۲۵۳۷) کثرت سوال اور مال کے ضائع کرنے کی ممانعت۔

۱۹۷۱ - زبیر بن حرب، جری، سهیل، بواسطه این والد، حضرت ابو جریره رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که الله تعالی تمهاری تین باتول کو پیند کر تاہے اور تین ناپیند کر تاہے، یہ پیند ہے که الله تعالی کی عبادت کر واوراس کے ساتھ کسی کوشر یک نه گھراؤ، اور الله کی رسی (دین اسلام) کوسب مل کر مضبوطی ہے پرلاے رہو، اور متفرق نه جواور تمہاری فضول اور بیہودہ بکواس کرنے اور اضاعت مال سے ناخوش ہو تاہے۔ اور بکشرت سوال کرنے اور اضاعت مال سے ناخوش ہو تاہے۔ اور بیتوں مرد کے بین ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے اور اس میں ہے کہ تین ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے اور اس میں ہے کہ تین باتوں سے ناراض ہو تاہے، اور متفرق ہونے کا تذکرہ نہیں باتوں سے ناراض ہو تاہے، اور متفرق ہونے کا تذکرہ نہیں باتوں سے ناراض ہو تاہے، اور متفرق ہونے کا تذکرہ نہیں باتوں سے ناراض ہو تاہے، اور متفرق ہونے کا تذکرہ نہیں

۱۹۷۸- اسحاق بن ابراہیم خطلی، جریر، منصور، شعبی، وراد مولی الله المغیر ة بن شعبه، حضرت مغیرہ بن شعبه، رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں که آپ نے فرمایا الله عزوجل نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور زندہ در گور کردیے اور قدرت کے باوجود دوسرے کاحق نه دیے، اور (جس کاحق نہیں ہے اس کے باوجود دوسرے کاحق نه دیے، اور (جس کاحق نہیں ہے اس کے) مانگنے کو حرام کر دیا اور تین باتوں کو ناپسند فرمایا ہے، بہودہ بکواس کرنا، اور بہت بوچھنا اور مال کاضائع کرنا۔

1949۔ قاسم بن زکریا، عبید اللہ بن موئی، شیبان، منصور سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کرتے ہیں اور اس میں ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پران چیزوں کو حرام کردیاہے اور یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیاہے۔

١٩٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ السَّمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشُوعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَشُعْبَةً قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتُبْ إِلَيَّ شُعْبَةً قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرَهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالُ وَكَثَرَةَ السَّوْالِ اللَّه كَرَهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالُ وَكَثَرَةَ السَّوْالِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرَهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالُ وَكَثَرَةَ السَّوْالِ \*

١٩٨١ - حَدَّثَنَا الْبِنُ أَبِي عُمَرَ خَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْبُنُ مُعَاوِيةَ الْفَرَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ الْخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّقَفِيُّ عَنْ وَرَّادٍ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيةَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا فَالَّ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيةَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ حَرَّمَ قَلَانًا وَلَهَى عَنْ ثَلَاثٍ حَرَّمَ قَلَانًا وَلَهُ وَهَاتِ حَرَّمَ عُفُوقَ الْوَالِدِ وَوَأَدَ الْبَنَاتِ وَلَا وَهَاتِ وَرَاهَ السَّوَالِ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السَّوَالِ وَقَالَ وَكَالَمَ وَلَا وَهَاتِ وَإِنَّا لَهُ عَلَى وَقَالَ وَكَثْرَةِ السَّوَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَهَاتِ وَإِنَّالَهُ عَلَى وَقَالَ وَكَثْرَةِ السَّوَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَهَاتِ وَإِنْ وَهَالَهُ وَاللَّهُ وَلَا وَعَلَى وَقَالَ وَكُثْرَةِ السَّوَالِ وَاللَّوالِهُ وَقَالَ وَكَالَا وَكَالَةً وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(٢٥٤) بَاب بَيَان أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أُوْ أَخْطَأَ \*

١٩٨٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيمِيُ التَّهِيمِيُ التَّهِيمِيُ التَّهِيمِيُ الْخَبْرِ نَنَ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْفَرِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ بَنْ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَحْطاً فَلَهُ أَجْرً" \* وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطاً فَلَهُ أَجْرٌ \*

• ١٩٨٠ ابو بكر بن ابي شيبه، اساعيل بن عليه، خالد حذاء، ابن اشوع، شعبی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغيره بن شعبه كولكهاكه مجھے بچھ احاديث لكھ كر تبھيجو، جوتم نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم ہے سن ہيں، چنانچه حضرت مغيرةً نے معاویہ کو لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے آپ فرمارہے ہتھے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تنین چیزوں کو ناپیند فرما تاہے قیل و قال، کثرت سوال،ادراضاعت مال۔ ۱۹۸۱\_این ابی عمر ، مر وان بن معاویه فزار ی ، محمد بن سوقه ، محمد بن عبید الله تقفی، وراد بیان کرتے ہیں که حضرت مغیرہ رضی الله تعالیٰ عند نے حضرت معاوریّ کو لکھا کہ سلام علیک، اما بعد میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر تنین چیز وں کو حرام کیاہے ،اور تین اشیاء کی ممانعت فرمائی ہے، والد کی نا فرمانی، لڑ کیوں کوزندہ در گور کرنا،اور حق کورو کنا، ناحق کو طلب کرنا حرام کیاہےاور فضول بکواس، سوال کی کثرت، مال کو برباد کرنے ہے منع فرمایا

باب (۳۵۴) حاکم کے اجتہاد کا نواب، خواہ فیصلہ صحیح ہویااس میں غلطی ہو جائے۔

1987۔ یکی بن بیکی تنمیں، عبد العزیز بن محمد، یزید بن عبد الله، محمد بن ابراہیم، بسر بن سعید، ابو قیس، مولی عمر و بن العاص، حضرت عمر و بن العاص رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حاکم اجتہاد کے ساتھ فیصلہ کرے اور وہ صحیح ہو تو اس میں دوہر اثواب ہے، اور اگر سوچ کر عظم نافذ کرے اور ایس میں دوہر اثواب ہے، اور اگر سوچ کر عظم نافذ کرے اور ایس میں فلطی ہو تو ایک اجرہے۔

( فا ئدہ)اس حاکم سے وہ حاکم مر اد ہے جو کہ عالم ہو اور دین کے احکام ہے انچھی طرح واقف ہو اور اجتہاد کی اہلیت ر کھتا ہو ،اس حدیث سے ائمہ اربعہ اور علائے مجتہدین کی فضیلت اور ان کے اجرو ثواب کا ثبوت ہو گیا، واللہ اعلم بالصواب۔

١٩٨٣ - وَحَدَّنَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي عَقِبِ الْحَدِيثِ قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثُتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا الْحَدِيثَ أَبَا الْحَدِيثِ قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثُتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا الْحَدَيْنَ أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \*

١٩٨٤ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ الدَّارِمِيُ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْتِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْتِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْتِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ رُواللَّهُ عَبْدِ الْقَاضِي وَوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا \* رُواكَة عَبْدِ الْقَاضِي كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي (٥٥٥) بَابِ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي

َ وَهُوَ غَضْبَانُ \* وَهُوَ غَضْبَانُ \*

٥٨٥ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً وَهُوَ قَاضِ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا يَحْكُمْ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً وَهُوَ قَاضِ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا يَحْكُمْ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً وَهُوَ قَاضِ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا يَحْكُمُ تَحْكُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْن وَهُو غَضْبَانُ \*

۱۹۸٦ - وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ حِ وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ خَدَّثَنَا مُشَيْمانُ بْنُ فَرُّوخَ خَدَّثَنَا مُحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَرٍ حِ مُحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَرٍ حِ مُحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَرٍ حِ

۱۹۸۳۔ اسحاق بن ابراہیم، محد بن الی عمر، عبد العزیز بن محد سے
اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں اور حدیث
کے آخر میں اتنی زیادتی ہے کہ بزید نے کہا میں نے بیہ حدیث
ابو بکر بن محد سے بیان کی توانہوں نے کہااسی طرح مجھ سے ابو
سلمہ نے حضرت ابو ہر رہ ہے بیان کی۔

۱۹۸۴ عبدالله بن عبدالرحمٰن دار می، مروان بن محمد دمشقی، لیث بن سعد، پزید بن عبدالله بن اسامه بن الهادلیش سے ان دونوں سندوں کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں، جس طرح عبدالعزیز بن محمد سے حدیث مروی ہے۔

ہاب (۲۵۵) غصہ کی حالت میں قاضی کو فیصلہ کرنے کی ممانعت۔

19۸۵۔ قتیبہ من سعید، ابوعوانہ، عبدالملک بن عمیر، حضرت عبدالرحلٰ بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے عبیداللہ بن ابی بکرہ قاضی ہجستان کو لکھوایااور میں نے لکھا کہ دو آ دمیوں ہیں غصہ کی حالت میں فیصلہ مت کرو، اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرمارے تھے کہ تم میں سے کوئی بھی دو آ دمیوں کے در میان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ در میان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔

۱۹۸۶- یی بن بی سیم-(دوسری سند)شیبان بن فروخ، حماد بن سلمه-(تبسری سند)ابو بکر بن ابی شیبه ، و کیعی ، سفیان -(چو تقمی سند) محمد بن مثنی ، محمد بن جعفر -(پانچویں سند)عبیدالله بن معاذ ، بواسطه اپے والد ، شعبه -

و حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّنَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ حِ و حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍ عَنْ زَائِدَةً كُلُّ هَوُلَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنِ أَبِي الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنِ أَبِي الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنِ أَبِي الْمَلِكِ بْنِ عَمْنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَكُرَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي عَوَانَةً \*

(٢٥٦) بَاب نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ \*

١٩٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ الْهِلَالِيُّ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْمَاهِيمَ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي الْمَاهِيمَ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت قَالَ أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت قَالَ أَبِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدِّ \*

مُمَدِّد جَمِيعًا عَنْ أَسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرِ قَالَ عَبْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الزَّهْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ فَأُوصَى بِثُلُتِ كُلِّ مَسْكَنِ مِنْهَا قَالَ مَسَاكِنَ فَأُوصَى بِثُلُتِ كُلِّ مَسْكَنِ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ يُعْفِر مَسْكَنِ مِنْهَا قَالَ مَسْكَنِ مِنْهَا قَالَ مُسَكِنِ مَنْهَا قَالَ مُسْكَنِ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ مُسْكَنِ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ مُسْكَنِ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو

(چھٹی سند) ابو کریب، حسین بن علی، زائدہ، عبدالملک بن عمیر، عبدالملک بن عمیر، عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوعوانہ کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے۔

## باب(۲۵۶)احکام باطلہ کو ختم کرنے اور بدعات و رسومات کی بیخ کنی کرنے کا تھکم۔

۱۹۸۷ ابوجعفر محمہ بن صباح، عبدالله بن عون الہلالی، ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف، بواسطہ اپنے والد قاسم بن محمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے (بدعت نکالے) جو اس دین سے نہیں ہے تو وہ مر دودہہے۔

۱۹۸۸ اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، ابوعامر، عبدالملک بن عمرو، عبداللّٰد بن جعفر زہری، سعد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس کی رہائش کے تین مکانات ہوں اور ہر مکان میں سے دو تہائی کی وصیت کر دے، تو انہوں نے فرمایا کہ سب کو ایک ہی مکان میں جع کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے حضرت عاکشہ رضی اللّٰہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے گا جس کے متعلق ہمارا تھم نہیں ہے تو وہ شخص مر دود ہے۔

(فائدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث جوامع النکلم اور اصول دین میں سے ہے اور ہرایک بدعت ایجاد کرنے والے اور اس طرح ہمہ قشم کی بدعات پر عمل کرنے سے روکنے کے لئے کافی وشافی ہے اور لفظ "من احدث "میں احداث کو مطلق فرمایااور بیراس بات کی دلیل ہے کہ جملہ احداث اور بدعات کوحدیث شامل ہے ،خواہ احداث اعتقادی ہو،یا عملی ،اور خواہ احداث بالزیاد ۃ ہو،یا احداث بالنقص اور خواہ مستقل ہویاغیر مستقل ہو،علی ہٰداالقیاس لفظ''مالیس منہ "میں "ما'محاعموم بھی یہی ظاہر کر تاہے کہ ہر محد ث (نئی بات) ند موم ہے،خواہ وہ ذات شے ہو ،یا قیداور وصف کااحداث ہو ،اور دین میں کسی قتم کی محض اپنی رائے سے زیاد تی یا نمی کرنا، خواہ وہ زیاد تی یا نمی مستقل ہو ، جس طرح کہ دین میں اطاعت مستقل طور پر بڑھادی جائے یا گھٹادی جائے یا بیه زیادتی و کمی غیر مستقل ہو کہ نمسی طاعت مامور ہ پرنسی ہیئت کا بڑھادیتا، یا غیر ضروری کوعلمایا عملاً ضروری جاننایاضروی جبیها عمل کرنا،ای طرح کسی بیعت کا تھم کرنا،بشر طبکہ بیے ہمنہ قشم کی زیادتی اور کمی صحابہ کرام ر صنی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین اور تبع تابعین رحم اللہ علیہم اجمعین کے بعد ایجاد ہو کی ہو اس لئے کہ تبین زمانوں کااحادیث ہے خیر القرون ہو نا ثابت ہو چکاہے اور پھر اس زیادتی یا تمی کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً اجازت نہ ہو ،نہ قولاً نہ فعلاً نہ صر احتهٔ اور نہ ہی اشار ۃ تو الیی بدعت، بدعت شرعیہ ہے،جوسر اسر فیج اور گمر ای ہے اور ایسے ہی جو محدث فی الدین اور بدعت قرون ثلثہ مشہود لہا بالخیر میں موجود نه ہو، وہ بدعت یقیناً بدعت ضغمامہ ہے اور بدعت شرعیہ بدعت محرمہ ہوگ،اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ "کل بدعة صلالة "چنانچه بخاری ومسلم، ترندی، دار می اور طبر انی و نسائی اور مسند احمد وابو داؤد، بیهنی اور ابن ماجه میں بدعات ور سومات کی مذمت اور ان کا باعث صلالت ادر گمرای مونامصر حامد کور ہے اور اس باب میں بکثر ت احادیث موجود ہیں۔واللہ اعلم۔

(٢٥٧) بَابِ بَيَانَ خَيْرِ الشُّهُودِ \*

١٩٨٩ - وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَثْمَانَ عَنَّ ابْنِ أَبِّي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْحُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِحَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا \*

(٢٥٨) بَابِ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ \* ١٩٩٠– حَدَّثَنِي زُهُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا حَاءَ الذُّنْبُ فَلَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ وَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقُضَى بِهِ لِلْكَبْرَى فَحَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ ابْن دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامِ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ اثْتُونِي

بالسِّكِّين أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا

#### باب(۲۵۷) بہترین گواہ۔

١٩٨٩ يڃيٰ بن ليجيٰ ، مالک، عبدالله بن ابي بكر، بواسطه اييے والد ، عبد الله بن عمرو بن عثان ، ابن ابي عمره انصاري ، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیامیں تمہیں سب ہے بہترین گواہ نہ بتلادوں (اور وہ) وہ ہیں جو شہادت کے مطالبہ سے قبل ہی گواہی دے دیں۔

#### باب(۲۴۸) مجهدین کااختلاف۔

۱۹۹۰ زهیر بن حرب، شبابه، ور قاء، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو عور تیں ابنا اپنا بچہ لئے جار ہی تھیں ،اننے میں بھیٹریا آیااور ایک کا بچہ لے گیاہ ایک نے دوسری ہے کہا کہ تیرا ہی لڑ کا لے کر گیا ہے، وہ بولی کہ تیرا لے کر گیا ہے، بالآخر دونوں اینا فیصلہ حضرت داؤد عليه السلام کے پاس کرانے کے لئے لائیں، انہوںنے بچہ بڑی عورت کو دلا دیا، پھر وہ دونوں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان کے سامنے تمام واقعہ بیان کیا،انہوں نے کہا کہ حپیری لاؤ،تم دونوں کو میں

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم) در بتا هول، حیمو ٹی بولی اللہ تعالیٰ آب بررحم

يَرْحَمُكَ اللّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلّا الْمُدْيَةَ \*

دو مکڑے کرکے دے دیتا ہوں، چھوٹی بولی اللہ تعالیٰ آپ پررحم فرمائے ایسامت کرو، بڑی، ی کودے دو، چنانچہ آپ نے بچہ چھوٹی کو دلا دیا، ابو ہر برہ بیان کرتے ہیں، خداکی قسم سکین (حچری) کا لفظ میں نے آج ہی سناہے، ہم تواسع "مدیہ "کہتے ہیں۔

(فائدہ) فائدہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بچہ کاٹنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس طریقہ سے حقیقی ماں کو دریافت کرنا چاہتے تھے،اور دونوں خدا کے نبی تھے،اور مجتبد بھی تھےاورا بک مجتبد کو دوسرے مجتبد کے خلاف مسائل اجتبادی میں فیصلہ کرنادر ست ہے۔

۱۹۹۱ - وَحَدَّنَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنِي اا۱۹۹ سويد بن سعيد، حفص بن ميسر هالصنعاني ، موكى بن عقبه ،
حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ عَنْ مُوسَى (دوسرى سند) اميه بن بسطام ، يزيد بن زريع ، روح بن قسام ،
بْنِ عُقْبَةَ ح و حَدَّنَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ حَدَّنَنَا مُحَد بن عَجلان ، ابوالزناد سے اس سند کے ساتھ روایت مروی يويد ُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّنَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ہے ، جس طرح ور قاء نے حدیث بیان کی۔
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَحْلَانَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(٢٥٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ

بِهَذَا الَّإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ وَرَّقَاءَ \*

بَيْنَ الْخُصْمَيْنِ \*

١٩٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبَهٍ قَالَ الرَّزَاق حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْدَكُرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلُ اللَّهِ مَنْ رَجُلُ اللَّهِ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الشَّرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبَكَ مِنْ يَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَكَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

وَمَا فِيهَا قَالَ فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلِ فَقَالَ الَّذِي

تَحَاكُمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي

غُلَامٌ وَقَالَ الْآخِرُ لِي جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلَامَ

ہاب (۲۵۹) حاکم کو دونوں فریقوں میں صلح کرا دینا بہتر ہے۔

1991 محمہ بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہمام بن مدہ چند مردیات میں سے نقل کرتے ہیں، جو حضرت ابو ہر رورض اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، چنانچہ کئی احادیث بیان کیس، ان میں سے ایک بہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے دوسرے سے زمین خریدی تھی، دوسرے سے زمین خریدی تھی، ان خریدی تھی، ان عیں سے سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا ملا تو اس نے ایک ہے سرف ایک کھڑا ملا تو اس نے رمین خریدی تھی، بائع سے کہا، یہ اپنا گھڑا لے لو، کیونکہ میں نے تم سے صرف زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا، بائع نے کہا میں نے زمین کو ایک کواس کی تمام چیزوں کے ساتھ پیجا تھا، بالاً خردونوں مقد مہ لے کواس کی تمیس سے بیاس گئے، چنانچہ جس کے پاس مقد مہ لے کر گئے تھے اس نے کہا تمہارے دونوں کے کوئی مقد مہ لے کر گئے تھے اس نے کہا تمہارے دونوں کے کوئی اولادے ایک بولا میر الڑکا ہے، دوسرے نے کہا میرے لڑکی

ہے،اس ٹالث نے کہاان، دونوں کا نکاح کر دواور یہ مال اپنے بجائے ان پر صرف کر دواور انہیں دے دو۔ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقًا \*

(فائدہ) قاضی کو خصمین کے در میان صلح کرادینامتحب ہے،واللہ اعلم بالصواب۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

# كتاب اللُّقَطَة

آء ١٩٩٣ - حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضَالَةً اللَّهِ فَالَ لَكَ أَوْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُا مَعْهَا سِقَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُا مَعْهَا سِقَالُهُ اللَّهُ وَلَهُا مَعْهَا سِقَالُهُ اللَّهُ وَلَهُا مَا لَكَ وَلَهَا مَعْهَا سِقَالُهُ اللَّهُ وَلَهُا مَعْهَا سِقَالُهُ هَا لَكُ وَلَهُا مَعْهَا سِقَالُهُ هَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ

١٩٩٤ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حُجْرِ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثُنَّا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ حَدَّثُنَّا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ رَبُد بْنِ خَالِدٍ الْحُهنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ عَرَقْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَقْقُ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا

1990 کی بن میخی سی مالک، ربیعہ بن ابو عبدالر حمٰن، بزید مولی المدبعث، زید بن خالہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ااور لقط کے متعلق دریافت کرنے لگا، آپ نے ارشاد فرمایا اس چیز کا بند صن اور تھیلا بچپان رکھو، پھر آیک سال تک اے مشتہر کرو، اگر مالک آجائے تو فیہا، ورندا پے کام میں لے آؤ، پھر اس شخص نے دریافت کیا کہ گم شدہ بحری کا کیا تھم ہے، آپ نے فرمایا، وہ تیری ہے، یا تیرے بھائی کی ہے، یا بھیڑ ہے کی، پھر اس نے دریافت کیا کہ بھو لے بھٹکے اونٹ کا کیا تھم ہے، آپ نے فرمایا، وہ تیری ہے، یا تیرے بھائی کی ہے، یا بھیڑ ہے کی، پھر اس نے دریافت کیا کہ بھو لے بھٹکے اونٹ کا کیا تھم ہے، آپ نے فرمایا اس سے ساتھ کیا مطلب اس کے ساتھ اس کی مشک (بیب میں پانی) ہے اور اس کا جو تہ بھی اس کے ساتھ اس کی ساتھ سے، پانی پیتا ہے، در خت کھا تا ہے، حتی کہ اس کا مالک آگر پکڑ

۱۹۹۴ یکی بن یکی اور قتیبہ اور ابن حجر، اساعیل بن جعفر، ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن، بزید مولی منعث، حضرت زید بن خالہ جہنی رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقط کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا ایک سال تک اس کی تشہیر کر اور پھر اس چیز کا بند ھن اور اس کا تھیلا محفوظ رکھ، پھر اسے خرج کرلے، اب اگر اس کا مالک آجائے تو اسے دے دے، وہ شخص بولا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولی اور بھی ہوئی بکری کا کیا تھم ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولی اور بھی ہوئی بکری کا کیا تھم ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولی اور بھی ہوئی بکری کا کیا تھم ہے،

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةُ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الحْمَرَّتُ وَجُنْتَاهُ أَوِ احْمَرَّ وَجُنْتَاهُ أَوِ احْمَرَّ وَجُنْتَاهُ أَوِ احْمَرَ وَجُنْتَاهُ أَوِ احْمَرَ وَجُنْتَاهُ أَوِ احْمَرَ وَجُنْتَاهُ أَوْ احْمَرَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُا مَعَهَا حَلَى اللَّهُ وَلَهُا مُعَهَا حَلَى اللَّهُ وَلَهُا مَعَهَا حَلَى اللَّهُ وَلَهُا مَعَهَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُا مَعَهَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُا مُعَلَيْهِ وَسَلَّا وَلَهُا مَعَهَا حَتَى يَلْقَاهَا رَبُّهَا \*

ه ١٩٩٥ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَس وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ رَبيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَثْلً حَدِيتِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ قَالَ أَتَّى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ قَالَ وَقَالَ عَمْرٌو فِي الْحَدِيثِ فَإِذَا لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفِقُهَا \* ١٩٩٦ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْن حَكِيم الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ يَزيدَ مَوْلَيً الْمُنْبَعِثِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ حَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولَا أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَعِيلَ بْن جَعْفُر غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاحْمَارَّ وَجُهُهُ وَجَبِينُهُ وَغَصِبَ وُزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةَ فَإِنْ لَمْ يَجِئُ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ \* ١٩٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ

يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ يَزيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ

سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ صَاحِبَ رَسُول

آپ نے ارشاد فرمایا، اسے بکڑ لے وہ تیرے گئے ہے یا تیرے ہمائی کے لئے، یا بھیڑ ہتے کے لئے، وہ شخص بولا، یار سول الله صلی الله علیہ وسلم! بھولے بھٹکے اونٹ کا کیا تھم ہے، یہ سن کر رسول الله علیہ وسلم! بھولے بھٹکے اونٹ کا کیا تھم ہے، یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہوگئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اونٹ سے تھے کیا مطلب ہے اس کے ساتھ اس کا جو تا ہے، اور مشک، تا آئکہ اس کا مالک اسے ملے۔

1990۔ ابوالطاہر عبداللہ بن وہب، سفیان نوری، مالک بن انس، عمر و بن حارث، رہیعہ بن ابی عبدالرحمٰن ہے اسی سند کے ساتھ مالک کی روایت کی طرح حدیث مروی ہے، باتی اس میں اتنی زیادتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور میں اس کے ساتھ تھا تو اس نے آپ سے لقط کے متعلق دریافت کیا، عمر و نے بیان کیا (آخر میں یہ ہے کہ جب کوئی اس کاما نگنے والانہ آئے تو اسے خرج کرڈ ال۔

۱۹۹۱۔ احمد بن عثان بن حکیم اودی، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، رہیعہ بن الی عبدالرحمٰن، یزید مولی منعث بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے سنا فرمارہ سے تھے، کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور بقیہ حدیث اساعیل بن جعفر کی روایت کی طرح مروی ہے، باتی اس میں بیہ ہے کہ آپ کی پیشانی اور چرہ مبارک سرخ ہوگیا اور آپ غصہ ہوئے، اور اتنی زیادتی ہے کہ چرہ مبارک سرخ ہوگیا اور آپ غصہ ہوئے، اور اتنی زیادتی ہے کہ پھرا یک سال تک اس کی تشہیر کر، اس کے بعد بیہ ہے کہ اگراس کا مالک نہ آیا تو وہ تیر سے پاس امانت رہے گی۔

سعید، بزید مولی منبعث، حضرت زید بن خالد جهنی رضی الله

تعالیٰ عنه صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کرتے ہیں

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سونے یا جاندی کے لقطہ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقَطَةِ الذَّهَبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقَطَةِ الذَّهَبِ أَو الْوَرِقِ فَقَالَ اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِفْ فَاسْتَنْفِقُهَا وَلْتَكُنْ عَرِفْ فَاسْتَنْفِقُهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَقَالَ مَا لَكَ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَّهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبلِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا ذَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِهُ وَلَهَا ذَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا وَسَأَلُهُ وَلَهَا وَسَأَلُهُ عَنْ ضَالَةِ الْإِبلِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا وَسَقَاءَهَا وَسَأَلُهُ وَلَهَا وَسَأَلُهُ عَنْ ضَالَةِ الْإِبلِ فَقَالَ مَا لَكَ الشَّيَاةِ وَسَأَلَهُ وَسَقَاءَهَا وَسَأَلُهُ الشَّحَرَ حَتَّى يَجِدَهَا وَسَقَاءَهَا وَسَأَلُهُ عَنْ الشَّاةِ فَقَالَ خَذْهَا فَإِنَّمَا هِي لَكَ أَوْ لِلذَّيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّحَرَ حَتَّى يَجِدَهَا فَإِنَّمَا هِي لَكَ أَوْ لِلذَيْ اللَّهُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ اللَّهُ عَلْ خُذْهَا فَإِنَّهَا فَاللَاهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاءَ وَلَوْ لِلذَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاءَ وَلَا لَكَ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ الْمَاءَ وَلَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاءَ وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّه

کے متعلق وریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا، اس کا بندھن اور تھیلی بہچان رکھ، اور پھر سال بھر تک اس کی تعریف کر، پھراگر کوئی نہ بہچانے تو اسے خرچ کر ڈال، لیکن وہ تیرے ذمہ امانت رہے گی، پھر جب کسی دن بھی اس کا مالک آ جائے تو اسے دیدے پھر آپ سے بھولے بھٹکے ہوئے اونٹ کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا اس سے تھے کیا مطلب؟ اس کا مالک اس کا جو تہ ہے، اور مشکیزہ ہے بائی بیتا ہے، ور خت کے ساتھ اس کا جو تہ ہے، اور مشکیزہ ہے بائی بیتا ہے، ور خت کے ساتھ اس کا جو تہ ہے، اور مشکیزہ ہے بائی بیتا ہے، ور خت کے فرمایا اس نے کہا تا ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک اسے بالے، پھر اس نے فرمایا، آپ نے ارشاد قرمایا، اسے بالے، پھر اس نے فرمایا، اسے لے لئے، کیونکہ بھری تیر سے بیا تیر سے بھائی کی، یا جھیڑ ہے گی۔

(فائدہ) لقط پڑی ہوئی چیز کو بولتے ہیں اور صحح ہے ہے کہ اس کااٹھانا مستحب ہے اوراگر کوئی ایسی شے ہو کہ اگر نہ اٹھائے تو ہلاک ہو جائے گی،

تو پھر اس کااٹھانا واجب ہے اور احادیث میں جوایک سال کی قید آر بی ہے ، وہ انفاقی ہے اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے بلکہ جب تک ظن فالب ہو کہ ابھی کوئی نہ کوئی آسکتا ہے اس وقت تک اس کی تعریف واجب ہے کہ بازاروں اور متجدوں اور دیگر مقامات پر جہاں اوگوں کا اجتماع ہو تا ہو وہاں اس چیز کی مقدار اور کیفیت کے ساتھ اس کی تعریف کرے ، اور ہدا ہے ہیں ہے کہ اگروہ شے وس ور ہم ہے کہ کی ہو تو چند روز تعریف کرے اور ہدا ہے ہیں ہے کہ اگروہ شے وس ور ہم ہے کہ کی ہو تو چند کر وہ تو ایک ماہ تک اوراگر اس سے بھی زیادہ کی ہو تو پھر ایک سال تک ، اب اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو وائیس کر دے ، اگر وہ گواہ پیش کرے تو پھر وائیس کر ناواجب ہے ور نہ جائز ، اوراگر مالک نہ آیا تو پھر آگر غنی ہے تو صدقہ کر دے ۔ بی قول حضرت این عباس ، سفیان ثوری ، ابن المبارک اور علمائے حفیہ کا ہے ، اب اگر مالک آ جائے تو چاہے صدقہ کو نافذر کھے اور اس کا ثواب لے حضرت این عباس ، سفیان ثوری ، ابن المبارک اور علمائے حفیہ کا ہے ، اب اگر مالک آ جائے تو چاہے صدقہ کو نافذر کھے اور اس کا ثواب لے کے ، یاس ہو باتھ کے ناوان کے لے ، اور شرح و قابہ کے حواثی پر نہا ہے سے نقل کیا ہے کہ بعد تعریف کے تصدق جائز ہے ، اور رکھ خواط مقد کی محتاج ہو سے اگر اس کے ایک اند وہ تلف ہو جائے گی اور لقطہ امانت ہے ، اگر اس کے اٹھاتے و قت گواہ کرے ، پھر وہ ہلاک ہو گیا تو ضان نہیں ، ورنہ ضان ہے ۔ واللہ اعلم۔

۱۹۹۸۔ اسحاق بن منصور، حبان بن ہلال، حیاد بن سلمہ، کیٹی بن سعید، رہیعہ بن البی عبد الرحمٰن، یزید، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عند ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ آیک گشدہ اونٹ کے متعلق کیا تھم ہے، رہیعہ نے اپنی حدیث میں یہ زیادتی بیان کی کہ آپ عصہ ہوئے حتیٰ کہ آپ کے مرفی رخیار مبارک سرخ ہوگئے اور حسب سابق روایت مروی

حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوَكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهَا كَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهِا لَكَ \*

٩٩٩٥ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بَنُ وَهُبٍ عَمْرُو بْنِ سَرْحِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّصْرُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ سَيُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(فَا لَدَه) تَصْلِه اور بَدَ هُنَ مُحفوظ ركِفَ كَا حَلَم اللَّ لِحَ بُورَ بَائِهِ وَاللَّهِ اور بَدَرَ هُنَ مُخفوظ ركِفَ كَا حَلَم اللَّهِ اللَّهِ الْحَبَرُ بَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّلْمُ اللللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللِلْمُلْمُ الللللِّلِمُ الللللِمُ الللللِّلْمُ اللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ ا

٢٠٠١ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا غُنْدَرً أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا غُنْدَرً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ صُوتِدَ بْنَ غَفَلَةً قَالَ حَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوتِدَ بْنَ غَفَلَةً قَالَ حَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوتِدَ بْنَ غَفَلَةً قَالَ حَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ غَازِينَ فَوَجَدُنْتُ سَوْظً فَقَلْتُ لَا وَلَكِنِي صَوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةً غَازِينَ فَوَجَدُنْتُ سَوْظً فَقُلْتُ لَا وَلَكِنِي مَوْجَدُنْتُ بَوْ قَالَ لِي ذَعْهُ فَقُلْتُ لَا وَلَكِنِي سَوْظً فَقَلْتُ لَا وَلَكِنِي مَوْطً فَقَالَ لِي ذَعْهُ فَقُلْتُ لَا السَّمْتَعْتُ بِهِ قَالَ أَعَرَفُهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَإِلّا السَّمْتَعْتُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لِي ذَعْهُ فَقُلْتُ لَا اللَّهُ مُتَعْتُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لِي مَعْدُونِ وَبِقُولِهِمَا فَقَالَ لَي مَعْتُ أَيْنِ بَعْمَا فَقَالَ لَي عَمْ فَقُلْتُ أَنْ أَنْ اللَّهُ وَلِي السَّوْطِ وَبِقُولِهِمَا فَقَالَ كَعْبٍ فَأَحْبَرُتُهُ بِشَأَن السَّوْطِ وَبِقُولِهِمَا فَقَالَ كَعْبِ فَأَحْبُرُتُهُ بِشَأَن السَّوْطِ وَبِقُولِهِمَا فَقَالَ كَعْبِ فَأَحْبَرُتُهُ بِشَأَن السَّوْطِ وَبِقُولِهِمَا فَقَالَ كَعْبٍ فَأَحْبَرُتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ وَبِقُولِهِمَا فَقَالَ كَعْبِ فَأَحْبَرُتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ وَبِقُولِهِمَا فَقَالَ

ے، باتی اتنی زیادتی ہے کہ جب اس کامالک آئے تو اس سے اس کی تھیلی، گنتی اور بندھن کو دریا دنت کر پھر اگر وہ بیان کرے، تو وہ اسے دے دے، ورنہ پھروہ تیر اے۔

1999۔ ابوالطاہر، احمد بن عمر و بن سرح، عبداللہ بن وہب، ضحاک بن عثمان، ابوالنظر، بسر بن سعید، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک سال تک اس کی تعریف کر، پھراگر کوئی نہ پہچانے تواس کا تصیلہ، اور بند ھن یاد کرے ، اور پھر کھالے، جب اس کا مالک آئے تو اسے دے

(فا کدہ) تھیلہ اور بند کھن محفوظ رکھنے کا تقلم اس لئے ہور ہاہے تاکہ ادائیگی کے وفت کسی فتم کی وشوار می نہ ہو جتنااس کا مال ہو وہی دیدیا جائے اوراگر استعال ہی نہ کرے تو کم از کم یاد تورہے (مترجم)

••• ۲- اسحاق بن منصور، ابو بکر حنفی، ضحاک بن عثمان ہے اس مند کے ساتھ روایت مروی ہے، باقی اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان لے تواہے دیدے در نہ اس کابند ھن اس کا تسمہ، اش کا تھیلہ اور اس کا شاریادر کھ۔

امه ۱۰ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه (دوسری سند) ابو بکر بن نافع، غندر، شعبه، سلمه بن کہل بیان کرتے ہیں میں نے حضرت سوید بن خفلہ ہے سنا وہ فرما رہے سنے کہ میں اور حضرت زید بن صوحان اور سلمان بن ربیعہ سب جہاد کے لئے نظے میں نے ایک کوڑ اپڑا ہواپایا تو میں نے اٹھالیا، زید اور سلمان بولے، پھینک دو، میں نے کہا نہیں بلکہ میں اس کی تعریف کروں گا، پھر اگر اس کامالک آئے گا تو خیر، ورنہ میں اے اپ کام میں رکھوں گا، اور میں نے ان دونوں کی بات نہ مانی، جب ہم جہاد ہے لوٹے تو اتفاق ہے میں نے رجج کیا اور مدینہ منورہ گیا، وہاں حضرت ابی بن کعب سے ملا تو ان سے میں نے کوڑے اور حضرت زیدو سلمان کے قول کا تذکرہ کیا، وہ بولے کہ میں نے خورے اور حضرت زیدو سلمان کے قول کا تذکرہ کیا، وہ بولے کہ میں نے

إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةً دِينَارِ عَلَى عَهْدِ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفُهَا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفُهَا
حَوْلًا قَالَ فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجَدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَيَّيْتُهُ
فَقَالَ عَرِّفُهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجَدْ مَنْ يَعْرِفُها ثُمَّ أَيَّيْتُهُ
فَقَالَ عَرِّفُهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجَدْ مَنْ يَعْرِفُها ثُمَّ أَيَّيْتُهُ
ثُمَّ أَيَّيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفُها حَوْلًا فَعَرَّفْتِها فَلَمْ أَجَدْ
مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتِها فَلَمْ أَجِدْ
مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ احْفَظْ عَدَدَها وَوَعَامَها
مَنْ يَعْرِفُها فَقَالَ احْفَظْ عَلَيْهِ وَاللَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا
وَوكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها وَإِلّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا
فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةً فَقَالَ لَا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا
فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةً فَقَالَ لَا أَدْرِي بِثَلَاثُةٍ أَحْوَالً أَوْ حَوْلً وَاحِدٍ

أَدُرِي بِثَلَاثُةٍ أَحْوَالً أَوْ حَوْلً وَاحِدٍ

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں سوائٹر فیوں کا ایک تصلی پائی، میں اسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ایک سال تک اس کے مالک کو جلاش کر، میں نے تلاش کیا، کوئی پہچائے والا نہیں ملا، پھر میں آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے فرمایا ایک سال اور تعریف کر، بالآخر میں نے تعریف کی لیکن اس کا پہچائے والا تعریف کر، بالآخر میں پھر آپ کے پاس آیا، فرمایا ایک سال اور تعریف کی نمین ملا، آخر آپ نے فرمایا، اس کا پہچائے والا کی گفتی کر اور اس تھیلی اور بند ھن کودل میں جمالے، پھراگراس کی گفتی کر اور اس تھیلی اور بند ھن کودل میں جمالے، پھراگراس کی گفتی کر اور اس تھیلی اور بند ھن کودل میں جمالے، پھراگراس کی گفتی کر اور اس تھیلی اور بند ہوں کودل میں جمالے، پھراگراس کی گفتی کر اور اس تھیلی اور بند تو اس سے فائدہ اٹھا، میں نے اسے خری کی میں اور میں سلمہ بن کہیل سے ملاء انہوں نے کہا بھے یاد نہیں کہ تین سال تعریف کے لئے کہا مال۔

(فائدہ) مترجم کہتاہے کہ اس حدیث ہے ہمارے قول کی تائیر ہوگئی کہ تعریف لقطہ میں کوئی خاص مقدار معین نہیں بلکہ جیسامال ہوگا، ویسی ہی تعریف کی جائے گی۔

٢٠٠٠ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سَلَمَةً الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سَلَمَةً بَنُ كَهَيْلِ أَوْ أَخْبَرَ الْقَوْمَ وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ سَمِعْتُ سُويْدَ بْنَ غَفَلَة قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بَنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدُتُ مِنْ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ سَوْطًا وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَاسْمَعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ فَاسْمَعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ فَاسْمَعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِينِينَ يَقُولُ عَرَّفَهَا عَامًا وَاحِدًا \*

۲۰۰۲ عبدالر حمٰن بن بشر عبدی، بهر، شعبه حضرت سلمه بن کہیل ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنه سے ساوہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور زید بن صوحان اور سلیمان بن ربعہ ایک سفر پر نکلے تو میں نے ایک کوڑا پایا، اور بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی، الی قولہ ''فاستمعت بہا'' باتی اس میں بیہ ہے کہ شعبہ بیان کی، الی قولہ ''فاستمعت بہا'' باتی اس میں بیہ ہے کہ شعبہ بیان کرتے ہیں میں حضرت سلمہ بن کہیل ہے دس سال کے بعد ملا تو وہ فرمانے گے کہ ایک سال تک اس کی تعریف کر۔

۳۰۰۳ قتیبه بن سعید، جریر، اعمش-(دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، وکیج-(تیسری سند) ابن نمیر بواسطه اینے والد سفیان-(چوتھی سند) محمد بن خاتم، عبد الله بن جعفر رقی، عبید الله، زید

٣٠٠٠ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
 عَنِ الْأَعْمَشِ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
 حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي
 جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ
 جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ

بن اني اعيسه -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرُو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةً ح و حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَيْثِ مَنَا مَ اللهِ عَمَّادَ بْنِ سَلَمَةً وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ حَدِيثِ مَنْ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةً فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ بَنِ سَلَمَةً فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ بَنِ سَلَمَةً فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ بُنِ سَلَمَةً فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ بُنِ سَلَمَةً فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ وَكَائِهَا وَوَكَائِهَا فَإِنْ عَلَمِهَا إِيَّاهُ بُنِ سَلَمَةً فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ وَكَائِهَا وَوَكَائِهَا فَأَعْظِهَا إِيَّاهُ وَزَادَ سُفْيَانُ فِي رَوَايَةِ وَكِيعٍ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا \* وَزَادَ سُفْيَانُ فِي رَوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا \* مَالِكَ وَفِي رَوايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا \* مَالِكَ وَفِي رَوايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا \* مَالِكَ وَفِي رَوايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا \* مَالِكَ وَفِي رَوايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا مُنَا عَبْدِ مَالِكَ وَفِي رَوايَةٍ ابْنِ نُمَيْرٍ وَإِلَّا فَاسْتَمْتُعْ بِهَا مُنْ عَبْدِ مِاللَّكَ وَفِي رَوايَةٍ ابْنِ نُمْ وَلَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ وَيُونُسُ اللهُ وَلِي اللهُ الْمُؤْمِلُ وَلَيْ اللهِ السَلَقَ وَلَيْ اللْهُ اللهُ الل

الْأَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن

الْأَشَجُّ عَنْ يَحْيَى بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن حَاطِبٍ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ النَّيْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ

۲۰۰۴ - ابوالطاہر اور بونس بن عبدالاعلی، عبداللہ بن وہب، عمرو بن حارث، بکیر بن عبداللہ بن اشج، بیکی بن عبدالرحمٰن بن حاطب، عبدالرحمٰن بن عثان تیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے حاطب، عبدالرحمٰن بن عثان تیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی بڑی ہوئی چیز اٹھانے سے منع فرمایا

(یا نیجویں سند) عبدالرحمٰن بن بشر، حماد بن سلمه، سلمه بن

تهمل ہے اس سند کے ساتھ شعبہ کی روایت کی طرح حدیث

مر وی ہے، حیاد بن سلمہ کی روایت کے علاوہ سب روایات میں

تین سال تعریف کرنے کا تذکرہ ہے اور سفیان اور زید بن انیسہ

اور حمادین سلمہ کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی آئے اور اس کی

مقدار، تھیلی اور بندھن کی تحقیے خبر دے تواہے دے دے اور

سفیان نے و کیچ کی روایت میں بیہ زیاد تی بیان کی ہے کہ ور نہ پھر

وہ تیرے مال کی طرح ہے اور ابن نمیر کی روایت میں ہے کہ

ورنہ پھراس ہے تفع حاصل کر۔

اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ لَقَطَةِ الْحَاجِّ \* ہے۔ (فاكدہ) یعنی ملک كے لئے نہ واسطے حفاظت كے ، باقی شخ ملاعلی قاری حفی مر قاۃ میں فرماتے ہیں كہ ممكن ہے ممانعت اس لئے ہو كہ حاجی دو دنوں كے لئے ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں پھر متفرق ہو جاتے ہیں ، ایسی صورت میں تعریف مشكل ہے۔ لہٰذااگروہ چیز نہ اٹھائی جائے تو اس كے مالک كوجلد مل جائے گی۔

٥٠٠٥ - وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ آوَى ضَالَةً فَهُوَ ضَالٌ مَا لَمْ يُعَرِّفُهَا \*

۲۰۰۵ - ابوالطاہر اور بونس بن عبدالاعلی، عبداللہ بن وہب، عمرو بن حارث، بکر بن سوادۃ، ابوسالم جیشانی، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عند ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے (کسی کی) گم شدہ چیز رکھ لی تو وہ گمراہ ہے، عہاں تک کہ اس چیز کی تعریف اور تشہیرنہ کردے۔

( فائدہ) بعنی مالک کو تلاش کر کے اسے نہ دےاور اس روایت کی تائید سنن ابن ماجہ کی ایک روایت سے ہو جاتی ہے کہ مسلمان کی گم شد و چیز ووزخ کی لیٹ ہے ، باقی بیہ و عید اس کے لئے ہے جو مالک بننے کے لئے اٹھائے ،اور جس کاار ادو تعریف کا ہو ،اسے خود حدیث میں مشتثیٰ کر دیا ہے، ابن الملک فرماتے ہیں کہ اٹھاتے وقت گواہ بنالے اور کھے کہ بیر چیز میں نے اس کئے اٹھا لی ہے کہ اسکے مالک کودوں گا۔ واللہ اعلم۔ (۲۶۰) بَابِ تَحْرِیْمِ حَلْبِ الْمَاشِیَةِ بِغَیْرِ باب (۲۲۰) مالک کی اجازت کے بغیر جانور کا

دودھ دوہنا حرام ہے۔

۲۰۰۱ یکی بن یکی تمیمی، مالک بن انس، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تم میں سے دوسرے کے جانور کا دودھ بغیر اس کی اجازت کے نہ نکالے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پہند کر تاہے کہ اس کی کو تھڑی میں آئے، اس کا خزانہ توڑ کر اس کے کھانے کا غلہ نکال کرلے جائے، اس طرح ان کے جانوروں کے تھن ان کے خزانے ہیں ان کے کھانے کے، اس کا خزانہ کے جانوروں کے تھن ان کے خزانے ہیں ان کے کھانے کے، اللہذا کوئی کسی کے جانور کا بغیر اس کی اجازت کے دودھ نہ لہذا کوئی کسی کے جانور کا بغیر اس کی اجازت کے دودھ نہ نکالے۔

 إذْن مَالِكِهَا \* قَرَأْتُ عَلَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنس عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنس عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُمْرَ أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْلُبُنَّ أَحَدُ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَيْجِبُ لَا يَحْلُبُنَّ أَحَدُ كُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَنُكُسَرَ حِزَانَتُهُ فَنُكُسَرَ حِزَانَتُهُ فَيُنتقلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا تَحْرُنُ لَهُمْ ضَرُوعُ فَيُنتقلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا تَحْرُنُ لَهُمْ ضَرُوعُ مَواشِيهِ مُ أَطْعِمَتَهُمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ \* مَواشِيهِ مُ أَطْعِمَتَهُمْ فَلَا يَحْلُبَنَ أَحَدُ مَاشِيةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ \*

٧٠٠٧ - وَحَدَّثَنَاه قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ج و حَدَّثَنَاه أَبُو رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ج و حَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِع وَاللَّهِ ح و حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح و حَدَّثَنِي أَبِي اللَّهِ ع وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا اللَّهِ ح و حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِع وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَوْ اللهِ عَمَّدَ حَدَّثَنَا اللهِ عَمْ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْ اللهِ عَمْ مَعَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّعِيلُ اللهِ عَمْ مَعْمَر عَدَّثَنَا اللهُ عَنْ أَيُّوبَ وَالْبُنُ جُرَيْجِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو حَدِيثِ مَالِلهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الله

(٢٦١) بَابِ الضِّيَافةِ \*

باب(۲۶۱)مهمان نوازی اوراس کی اہمیت۔

۸ • ۲۰ م. قتیبه بن سعید، لیث، سعید بن الی سعید، ابوشر یخ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے کانوں نے سنااور میری آنکھوں نے دیکھا، جس وفت کہ رسول اللہ صلی الثدعليه وسلم نے ارشاد فرمایا که جو هخص الله تعالی پر اور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہو،اہے جاہئے کہ تکلف کے ساتھ اپنے

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو (حلد دوم)

٢٠٠٨ – حَدَّثُنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا لَيْتٌ

عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعَتْ أَذَنَايَ وَأَبْصَرَتُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُواْ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّام فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَقَالَ مَنُّ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ

مہمان کی خاطر داری کرے، صحابہؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! تکلف کب تک کرے فرمایا ایک دن اورایک رات ، باقی مہمانی تین دن تک ہے پھر اس کے بعد جو مہمانی کرے وہ صدقہ (تبرع) ہے اور (پیہ بھی)ار شاد فرمایا کہ جو شخص اللّٰدرب العزبت پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تواس کو حاہتے کہ وہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ ( فا کدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ضیافت کی تاکید ثابت ہو ئی ،اورامام مالک ،ابو حنیفہ ،شافعی اور جمہور علاء کرام کے نزدیک

٢٠٠٩ ـ ابو كريب، محمد بن العلاء، وكبيع، عبدالحميد بن جعفر، سعید بن الی سعید مقبری، ابوشر یخ، خزاعی سے روایت کرتے بیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرمایا که ضیافت تمین دن تک اور اس کا تکلف ایک دن، ادرایک رات ہے اور نسی مسلمان کے لئے یہ چیز زیبا نہیں ہے کہ اینے بھائی کے لئے تھہرارہے، یہاں تک کہ اسے گناہ گار کر وے، صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کس

طرح اے گناہ گار کر دے ، آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس تھہر ا رہے، یہاں تک کہ اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ رہے۔ • ١٠ ٠ هـ محمد بن متنيٰ، عبد الحميد بن جعفر، سعيد مقبري، الوشر جيح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے

بیان کیا کہ میرے کانوں نے سنااور میری آئکھوں نے دیکھااور میرے دل نے اسے محفوظ رکھا، جب کہ اس بارے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایااور اور بقیه حدیث لیث

ضيافت سنت ب،واجب شبين\_ ٢٠٠٩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفُرَ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۗ وَسَلَّمَ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُٰلِ مُسْلِمٍ أَنْ َيُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ

٢٠١٠ وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر يَعْنِي الْحَنَفِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا شُرَيْحُ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ سَمِعَتْ أَذُنَّايَ وَبَصُرَ عَيْنِي ً وَوَعَاهُ قَلْبِي حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ

حَتَّى يُؤْثِمَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ

قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بهِ \*

کی روایت کی طرح مر و ی ہےاور و کیچ کی روایت میں جو مضمون ہے کہ کسی کوزیبا نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے پاس اتنا قیام کرے کہ اسے گناہ میں ڈال دے بیہ بھی مذکورہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِ اللَّيْثِ وَذَكَرَ فِيهِ وَلَا يَحِلُّ لِلَّحَدِكُمْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أُخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ بِمِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ \*

( فا کدہ )جب اس کے پاس کھلانے کونہ ہو گا تو یقینا مہمان کو برا بھلا کہے گااور اس کی غیبت کرے گا بھی گناہ ہے ، ہاں اگر میز بان خود رو کے تو

پھر کوئی مضا کقتہ نہیں ہے ،والٹداعلم۔

٢٠١١ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ ح و حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَنَنْزِلُ بَقَوْمٍ فَلَا يَقُرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَزَلْتُمْ بقَوْم فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَّإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ \*

۱۱۰۱\_ قتیبه بن سعید، لیث (دوسری سند) محمد بن رخم، لیث، يزيد بن الي حبيب، ابوالخير، حضرت عقبه بن عامر رضى الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیایار سول الله صلی الله علیه وسلم آپ جمیس روانه کرتے ہیں، پھر ہم کسی قوم کے پاس اترتے ہیں، اور وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہے ار شاد فرمایا، اگر تم کسی قوم کے پاس اترواور وہ تمہارے لئے وہ سامان کردیں جو کہ مہمان کے لئے جاہئے تو تم اسے قبول کرو، اور اگر وہ ایسانہ کریں تو ان سے مہمانی کا حق جیسا کہ جاہئے وصول کرلو۔

(فائدہ) جمہور علائے کرام فرماتے ہیں کہ بیرحدیث مصطر کے لئے ہے جو بھوک ہے مر رہا ہو،اسے اس کا حق ہے کیونکہ اس کی ضیافت واجب ہے، یابیہ تھم ادائل اسلام میں تھا، پھر منسوخ ہو گیا۔

(٢٦٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفَضُولِ

٢٠١٢ – حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثُنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيلٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي ۚ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَحَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَصْلُ ظَهْرِ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ

باب (۲۹۴) زائد مال مسلمان کی خیر خواہی میں صرف کرنے کااستحباب۔

۱۲ • ۲ ـ شيبان بن فروخ ،ابوالاههب،ابونضر ه،حضرت ابوسعيد خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،اننے میں ایک شخص اپنی او نٹنی پر سوار ہو کر آیااور دائیں اور ہائیں دیکھنے لگا، رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرمایا جس کے پاس کوئی فاضل سواری ہو، وہ اسے دیے دے جس کے پاس سواری تہیں ہے، اور جس کے پاس فاصل توشہ ہو، وہ اسے دے دے جس کے پاس فاصل توشہ تہیں

440

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا. في فَضْل \*

(٢٦٣) بَابِ اسْتِحْبَابِ خَلْطِ الْأَزْوَادِ مَنْ تَالَّمْ مَا مُنَا مَاتِ مَا \*

إِذَا قَلَّتْ وَالْمُؤَاسَاةِ فِيهَا \*

٣٠٠١٣ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيَّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلِّمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَأَصَابَّنَا جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا فَأَمَرُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا فَبَسَطْنَا لَهُ نِطَعًا فَاحْتَمَعَ زَادُ الْقُوم عَلَى النَّطَع قَالَ فَتَطَاوَلُتُ لِأَحْزِرَهُ كَمْ هُوَ ۖ فَحَزَرْتُهُ كُرَبُضَةِ الْعَنْزِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبَعْنًا جَمِيعًا ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ مِنْ وَضُوءِ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ بإِدَاوَةٍ لَهُ فِيهَا نَطُفَةً فَأَفْرَغَهَا فِي قَدَح فَتَوَضَّأُنَا ۚ كُلَّنَا نُدَغْفِقُهُ دَغْفَقَةً أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً ۚ قَالَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوا هَلْ مِنْ طَهُورٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِغَ الْوَصُوءُ \*

ہے، پھر آپ نے مال کی جو قشمیں ہیان کرنی تھیں وہ بیان کیں حتی کہ ہم ریہ سمجھے کہ ہم میں ہے فاصل مال میں کسی کو کوئی بھی حق نہیں ہے۔

باب (۲۶۳) جب توشے کم ہوں توسب تو شوں کوملادینامستحب ہے۔

۱۳۰۱- احمد بن بوسف از دی، نضر بن محمد بمای، عکرمه بن عمار، ایاس بن سلمہ اینے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان گیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد میں نکلے وہاں ہمیں تنگی ہونگی یہاں تک کہ ہم نے سواریاں کا شنے کا ارادہ کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا، اور ہم سب نے اپنے تو شوں کو جمع کیا، اور ایک چڑے کا دستر خوان بچھایا، اس پر سب لوگوں کے توشے جمع ہوگئے، سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس کے ناپنے کے لئے بڑھاکہ کتناہے، چنانچہ اسے نایا تووہ اتنا تھا جتنی جگہ میں بكرى لبيتھتى ہے، اور ہم چو دہ سو تھے، چنانچہ ہم سب نے خوب سیر ہو کر کھایااوراس کے بعدایے اپنے توشہ دان کو بھر لیا،اس سے بعد رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھھ وضو کا پانی ہے؟ توایک مخص ڈول میں ذراسایانی لے کر آیا، آپ نے اسے ا يك كرف ميں وال ديا، چنانچه مم سب نے اس سے وضو كيا، ہم خوب بہائے جاتے تھے، چو دہ سو آ دمیون نے اسی طرح بہایا، اس کے بعد آٹھ آدمی آئے اور انہوں نے دریافت کیا، و ضو کا یانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وضوے فارغ ہو چکے۔

(فا کدہ) امام نووی فرماتے ہیں کہ اس صدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے نہ کور ہیں ایک تو کھانے، کا بڑھنا، اور دوسرے پانی میں اضافہ ہونا، ماذریؒ بیان کرتے ہیں کہ یہ معجزہ اس طرح ہے کہ جو جزءاور حصہ پانی کاصرف ہو تاتھا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دوسر اپیدا کر دیتا تھا، اور آپ کے معجزات دومتم کے ہیں ایک تو قرآن کریم جومتواتر ثابت ہے، دوسرے اس قتم کے بیا آگر چہ متواتر نہیں ہیں گر معنی متواتر ہیں۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ

## كتَابُ الْجهَادِ وَالسِّيرِ

مُ ٢٠١٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا الْكُونِ عَنْ الْبِي عَوْنَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الْفَعَالُم بْنُ أَخْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالُ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَ الْفَعَالُ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَ الْمُعْطَلِقِ إِنْمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أُوَّلِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْفَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ قَالَ مُقَاتِلَ مُقَاتِلَةً ابْنَةً ابْنَةً ابْنَةً ابْنَةً الْبَقَ الْحَدِيثَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي هَذَاكَ الْجَدِيثَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَدِيثَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَدِيثَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَدِيثَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ

۱۰۱۴ کے کی بن کی آئی میں، سلیم بن اخضر، ابن عون بیان کرتے ہیں کہ میں نے نافع کو لکھا، کہ کیالڑائی ہے پہلے کفار کو دین کی وعوت دیناضر وری ہے؟ حضرت نافع نے جواب میں لکھا کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مصطلق پر حملہ کیا، اس حالت میں کہ وہ ہے جبر تھے اور ان کے جانور پانی فی رہے تھے، آپ نے ان میں ہے لڑنے والوں کو قبل کیا اور باتی کو قید کیا اور اسی روز حضرت جو بریہ والوں کو قبل کیا اور باتی کو قید کیا اور اسی روز حضرت جو بریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ہا تھ آئیں، نافع نے بیان کیا کہ یہ حدیث محص سے حضرت عبد اللہ بن عمر نے بیان کیا اور وہ اس کہ میں شریک ہے۔

(فائدہ)امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ جن او گول کو اسلام کی دعوت بیٹی بیٹی ہیں ہوان پر یکا یک غفلت کی حانت میں حملہ کر دینا ٹھیک اور درست نہیں ہے جہاد کے معنی عرف الزائی اور جنگ و قال کے سمجھے جاتے ہیں، مگر منہوم کی ہے سکی قطعا غلا اور خلاف واقع ہے۔ جہاد جہد سے مشتق ہے، جہاد اور مجابدہ ای کے مصدر ہیں اور اخت میں اس کے معنی کو حشن اور محنت کے ہیں اور اس کے قریب قریبان قریباں کے اصطلاحی معنی ہیں، یعنی حق کی سر بلند کا ور اس کی تبلیغ واشاعت اور حفاظت و تمہداشت کے لئے ہر قسم کی جدو جہد، قربانی اور این را گوار اکر نا، اور ان تمام جسانی و مالی اور دما تی قوتوں کو جواللہ تبار کہ تعالی کی طرف سے بندوں کو لی بین اس راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لئے اپنی اور اس کے دین کے لئے اپنی اور اپنی کر و بنا اور اس کے دین کے لئے اپنی اور اپنی کر و بنا اور ان کی تدبیر وں کورائیگاں کرنا، ان کے حملوں کورو کنا اور اس مقصد کے لئے اگر جنگ کے میدان میں ان سے لڑنا پڑے تو اس کی جیاد ہوں کورائیگاں کرنا، نان کے حملوں کورو کنا اور اس مقصد کے لئے اگر جنگ کے میدان میں ان سے لڑنا پڑے تو اس کی تو بین قربر ایک بی تعظیم مقصد کے لئے اگر جنگ کے میدان میں اس کے حت داخل ہو سکتا اس کے حت داخل ہو سکتا اس کے عقد داخل ہو سکتا ہوں کورو کنا اور اس کے جہاد کی طور یہت بری کو جرائی تار نئی میں و میں جاد کی اس سے اعلی فتم خود اپنی تھی ہو تی کورائیگاں کرنا ہے، اور اس کانام جہاد اکبر ہے بیان کی طرف آر ہے جاد کرنا ہے، اور اس کی تعنی داخل ہو سکتا ہے بیاں کورائی میں میں ہو تی کی کام اس کے تحت داخل ہو سکتا ہیں ہو جہاد کی طرف آر ہے جو بیائی تار نئی میں و ہمار تے جاد کی طرف آر ہے جو بیائی تو تر بہاں کی وقت سے دل میں بیدا ہو سکتا ہو انکام جہاد کی اور اس میں جو بیائی ہو آر ہو ان کردیا، اس طرح جو دلی کی گوت سے دل میں بیدا ہو سکتا ہو انکام جہاد اکبر ہے لیکنی میں ہوتی ہو اس کوری کور اس کور کی کور کی سکتا ہو انسان کی تو ت سے دل میں بیدا ہو سکتا ہو انسان کی تو ت سے دل میں بیدا ہو تی کی کہ تو تر بیاں ہور کی کورائیگاں کی دورائی کورائیگا میں میں ہوت کی ہوت کی دورائی کورائیگا میں میں دو طمانے ت بیدا ہوں کی ہور کیل و تو اس کورائیگا کورائیگا میں دو طمانے ت بیدا ہوں کورائیگا کورائیگا کی دورائی کورائیگا کی کورائیگا کی کورائیگا کورائیگا کی دورائی کورائیگا کورائی

٢٠١٥ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَّثُنَا الْمِ الْمُتَنَى حَدَّثُنَا الْمِ اللهِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ جُويْرِيَةً بِنْتَ الْحَارِثِ وَلَمْ يَشْلُكُ \* وَقَالَ جُويْرِيَةً بِنْتَ الْحَارِثِ وَلَمْ يَشْلُكُ \*

(٢٦٤) بَابِ تَأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغُزُوِ

وَغَيْرِهَا \*

٢٠١٦ - حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْبَى ابْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً ح و حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن يَعْنِي ابْنَ مَهَّدِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بَن مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشِ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بتَقْوَى اللَّهِ وَمَنَ مُعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَيْرًا ثُمَّ قَالَ اغْزُوا باسْم اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وِكَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلًا تَقْتُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ حِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ۚ وَكُفَّ عَنَّهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنَّهُمْ نُّمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّل مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَار الْمُهَاجِرِينَ ۚ وَأَخْبِرْهُمْ ۚ أَنَّهُمْ إِنْ ۖ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمُ

۲۰۱۵ محمد بن مثنیٰ، ابن ابی عبدی، ابن عون سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت مروی ہے اور اس بیس بغیر شک کے جو برید بنت حارث موجو دہے۔

باب (۲۲۴۷)امام کو لشکروں پر امیر بنانا،اورا نہیں لڑائی کے آ داب اور اس کے طریقے بتانا۔

۲۰۱۲ ابو بكرين ابي شيبه، وكميع بن الجراح، سفيان (دوسري سند) اسحاق بن ابراجيم، ليجيُّ بن آدم، سفيان (تيسري سند) عبدالله بن ماشم، عبدالرحمن، سفيان، علقبه بن مرهد، سليمان بن بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے میں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکریا حجو ٹی سی جماعت کاامیر بناتے تواہے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کا حکم کرتے اور اس کو ساتھ والے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا تھکم فرماتے، پھر ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر خدا کی راہ میں جہاد کرنا،جو تحف خدائے قدوس کا منکر ہواس سے لڑنا، خیانت نه کرنا، کسی کے ناک کان نه کانٹا، اور کسی بچه کو قتل نه کرنااور جب مشرک دشمنوں سے مقابلہ ہو تو انہیں تین امورکی وعوت دینااور اگر وہ کوئی امر قبول کرلیں تو تم بھی ان ہے (صلح) کرلینا، اور لڑنے ہے باز رہنا، پھر انہیں اسلام کی دعوت وینا، اگر وہ مان لیس تو تم بھی ان ہے (اسلام) قبول کر لینا اور جنگ ہے باز رہنا، اس کے بعد انہیں وعوت دینا کہ اپنا مقام حجیوڑ کر مہاجرین کے مقام میں آ جائیں،اوران ہے: گہہ دیٹا کہ اگر تم ایباکر و گے ، تو گفع اور نقصان میں مہاجرین کے برابر کے شریک ہوں گے اگروہ مکان کے تبدیل کرنے سے انکار کریں تو کہہ دینا ایسی صورت میں تمہارا تھم دیباتی مسلمانوں کے طریقنہ پر ہو گا،جو تھکم الٰہی دیہاتی مسلمانوں پر جاری ہے، وہی تم

أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوا فَسَلْهُمُ الْحِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمُ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجُعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبيِّهِ فَلَّا تَحْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةً نَبيِّهِ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتُكَ وَذِمَّةً أَصْحَابُكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَلُ مِنْ أَلْ تَحْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةً رَسُولِهِ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمُّ عَلَى حُكُّم اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكُّمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدُّرِي أَتُصِيبُ حُكَّمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن هَذَا أَوْ نَحْوَهُ وَزَادَ إسْحَقُ فِي آخِر حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ قَالَ فَذَكُرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ يَنْحْيَى يَعْنِي أَنَّ عَلْقَمَةَ يَقُولُهُ لِابْنِ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَم عَن النَّعْمَان بْن مُقَرِّن عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ \*

٢٠١٧- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنِي عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَهُ عَنْ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقَ اللَّهَ بَعْنَ بَمَعْنَى حَدِيثِ سُفْبَانَ \*

پر نافذ ہو گااور اگر مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہواں کے تومال غنیمت اور مال صلح میں سے حمہیں کچھ حصہ ندھلے گا، ادر اگر وہ اسلام سے بھی انکار کر دیں توان سے جزیہ طلب کرنا، اگر وہ مان لیس تو تم بھی قبول کر لینا، اور جہاد ہے بازر ہنا،اور اگر وہ انکار کریں تو خدا تعالیٰ ہے مدد کے طلب گار ہو کر ان ہے جہاد کرنا،ار داگر کسی قلعہ کاتم محاصرہ کرواور قلعہ والے تم ہے خدا تعالیٰ، اور خدا تعالیٰ نے رسول (اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کا ذمہ لینا جاہیں توتم خدااور خدا کے رسول کا ذمہ نہ دینا، بلکہ اپنا اور اینے ساتھیوں کا ذمہ دینا ، کیونکہ اگر تم اینے اور اینے ساتھیوں کے ذمہ ہے پھر جاؤ گے تو بیہ اتنا سخت نہ ہو گا، جتنا کہ الله تعالیٰ اور الله تعالیٰ کے رسول کا عہد توڑنا سخت ہو گا، پھر اگر تم کسی قلعہ کا محاصرہ کرواور قلعہ والے جاہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق باہر نکل آتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کے تحکم پر باہر نہ نکالنا بلکہ اینے تحکم پر نکالنا اس لئے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم تجھ سے پورا ہو تا ہے یا نہیں، عبدالرحمٰن نے اس طرح حدیث بیان کی، اور اسحاق نے اپنی حدیث کے آخر میں کیجیٰ بن آدم ہے رہے زیادتی روایت کی ہے کہ میں نے بیہ حدیث مقاتل بن حیان سے ذکر کی، لیجیٰ بیان کرتے ہیں کہ علقمہ نے ابن حیان ہے تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہاکہ مجھ ہے مسلم بن ہیصم نے بواسطہ نعمان بن مقرن رضی الله تعالیٰ عنه بیان کیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح روایت بیان کی ہے۔

ا ۱۰۱۲ جاج بن شاعر، عبدالصمد بن عبدالوارث، شعبه، علقمه بن مر شد، سلیمان بن بریده، حضرت بریده رضی الله تعالی عنه سی مر شد، سلیمان بن بریده، حضرت بریده رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب کوئی امیر یا سریه سمیح تو اسے بلاتے اور نقیه حدیث سفیان کی روایت کی طرح مروی ہے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

۱۸ ۲۰۱۸ ابراہیم، محمد بن عبدالوہاب فراء، حسین بن ولید، شعبہ ہےای طرح روایت مروی ہے۔

٢٠١٩ ابو بكر بن اني شيبه، ابو كريب، ابوأسامه، بريد بن عبدالله، ابوبرده، حضرت ابوموکی رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اینے اصحاب میں سے کسی کو کوئی تھم دے کر روانه کرتے توار شاد فرماتے تھے خوش خبری سناؤ نفرت مت د لا وُ،اور آسانی کرو،اور (لو گون کو) د شواری میں مت ڈالو۔ ٢٠٢٠\_ابو بكربن ابي شيبه، وكيع، شعبه، سعيد بن ابي برده، بواسطه ایینے والد، حضرت ابوموسی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے انہيں اور حضرت معالاً کو يمن کی طرف بھيجا، اور فرمایا، آسانی کرنا، و شواری اور سختی میں نید ڈالنا، اور خوش کرنا، نفرت مت دلانا، اتفاق ہے کام کرنا، پھوٹ مت ڈالنا۔ ۲۰۲۱\_ محمد بن عباد، سفیان، عمرو (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، ابن ابی خلف، ز کریا بن عدی، عبید اللہ، زید بن ابی انيسه، سعيد بن الي برده، بواسطه اين والد، حفرت ابو مو ي رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کرتے ہیں جس طرح کہ شعبہ ہے روایت مروی ہے باتی زیدین ابی انیسے کی روایت میں بیر الفاظ

۲۰۲۲ عبید الله بن معاذ عنبری، بواسطه اینے والد، شعبه، ابوالتیاح،انس، (دوسری سند)ابو بکربن ابی شیبه، عبیدالله بن سعید (تیسری سند) محمد بن الولید، محمد بن جعفر، شعبه، ابوالتیاح،حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت كرتے ہيں، انہوں نے بيان كياكہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا آسانی کرو، سختی مت کرواور آرام دو، نفرت

تنہیں ہیں کہ اتفاق سے کام کرنااور پھوٹ مت ڈالنا۔

٢٠١٨ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا \* ﴿ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو

كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بُن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَغْضِ أُمْرِهِ قَالَ بَشِّرُوا وَلَا تُنَفُّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تَعَسِّرُوا \*

٢٠٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرًا وَلَا تَنَفَّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفُا \*

٢٠٢١ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي حَلَفٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةً وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ وَتَطَاوَعَا وَلَا تَحْتَلِفًا \*

٢٠٢٢ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِّعْتُ أَنَسَ بْنَ

مت د لا وُپ

## باب(۲۷۵)عهد شکنی کی حر مت۔

۲۰۲۳ - ابو بکر بن ابی شیبه، محمد بن بشر، ابواسامه، (دوسری سند) زمیر بن حرب، عبید الله بن سعید، یخی القطان، عبید الله، مند (تیسری سند) محمد بن عبدالله بن نمیر، بواسطه این والد، عبدالله، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہول نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جب الله تعالی اولین اور آخرین کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا تو ہر ایک وغاباز، عهد شکن کے لئے جمند الله کیا جائے گا که بیه فلال بن فلال کی دغا بازی ہے۔

۲۰۲۸ - ابوالر بیج عتکی، حماد، ابوب، (دوسری سند) عبد الله بن عبد الرحمٰن دارمی، عفان، صبحر بن جو برید، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے یہی روایت بیان فرماتے ہیں۔

۳۰۲۵ یکی بن ابوب اور قتیبہ اور ابن حجر ،اساعیل بن جعفر،
عبد اللہ بن وینار، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنها
سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے ہر عہد
شکن کا حجمنڈ انصب کرے گا پھر کہا جائے گا آگاہ ہو جاؤیہ فلاں
کی عہد شکن کا حجمنڈ اسے۔

۲۰۲۷ - حرملہ بن بیجی ابن وہب، یونس، ابن شہاب، حمزہ بن عبدالللہ ، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ارشاد فرمارے تھے کہ ہر

مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكَّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا\* (٢٦٥) بَابِ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ \*

٢٠٢٣ حدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وَأَبُو أَسَامَةَ ح و حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي أَبَا قُدَامَةَ السَّرَخْسِيَّ قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ السَّرَخْسِيَّ قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عُبَيْدِ اللّهِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عَالَ مَنَا اللّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ مَالًا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي عَمْرَ قَالَ قَالَ وَاللّهُ فَيَدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا جَمَعَ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَاهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٢٠٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُويْرِيَةً كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ حَدَيْرِيةً كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ \*

٥٢٠٢٥ وَحَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَادِرَ يَنْصِبُ اللَّهُ لَهُ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَلَا هَذِهِ عَدْرَةُ فَلَانٍ \*

٢٠٢٦ - تَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرُنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرُنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةً وَسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(کا جھنڈا) ہے۔

وَسَلَّمَ يَقُولُ لِكُلِّ غَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \* ٢٠٢٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ حِ و حَدَّثَنِي بشرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفُر كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةً فَلَان \*

٢٠٢٨ - وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ حِ و حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُّدُ الرَّحْمَن جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَن يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةً فَلَانٍ \*

٢٠٢٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبُّدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيُعْرَفُ بِهِ يُقَالُ هَلَهِ غُدُرَةً

٣٠ - ٢٠٠٣ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بهِ \*

٢٠٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ خَلَيْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَن النُّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرِ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

ا یک عہد شکن کا قیامت کے دن ایک حصنڈ اہو گا۔ ۲۰۲۷ محمد بن متنیٰ اور ابن بشار ، ابن ابی عدی (د وسر می سند ) بشر بن خالد، محمد بن جعفر، شعبه، سلیمان، ابووائل، حضرت عبدالله رضی الله تعالی ، رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہر ایک عہد شکن کا قیامت کے دن حصنڈا ہو گا کہا جائے گا، کہ بیہ فلاں کی عہد شکنی

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د (جلد دوم)

۲۰۲۸\_اسحاق بن ابراہیم، نضر بن همیل، (دوسر ی سند )عبید الله بن سعید، عبدالرحمٰن، شعبہ ہے اس سند کے ساتھ روایت مر وی ہے، باقی ریہ عبدالرحمٰن کی روایت میں نہیں ہے کہ ریہ فلاں کی عہد شکنی (کا حجصنڈ ا) ہے۔

۲۰۲۹\_ ابو بكر بن ابي شيبه، يحيلٰ بن آدم، يزيد بن عبدالعزيز، اعمش، شقیق، حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا ہر ايك وغا باز كا قيامت كے دن ايك حبضنہ اہو گا جس ہے پہچانا جائے گا، کہا جائے گا یہ فلاں کی دغا بازی ہے۔

• ۲۰۱۰ م. محمد بن متنی، عبیدالله بن سعید، عبدالرحمٰن بن مهدی، شعبہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک وغاباز کے پاس قیامت کے ون ایک جھنڈا ہو گاجس ہے پیجانا جائے گا۔

ا٢٠١٣ محمر بن متنيٌّ، عبيد الله بن سعيد، عبدالرحمُن، شعبه، خلید، ابونضر ة، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہر ایک د غاباز کی سرین پر قیامت کے دن ایک حجضنرا ہو گا۔

٢٠٣٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُ بْنُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُ بْنُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُ بْنُ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ قَالَ مَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ قَالَ مَا وَسَلَّمَ لِكُلِّ عَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلَا عَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ عَامَّةٍ \* وَلَا عَادِرَ أَعْظُمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ \*

۲۰۳۲ د زمیر بن حرب، عبدالصمد بن عبدالوارث، مستمر بن الریان، ابو نظر قا، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک دغا بازے سرین پر قیامت کے دن ایک جھنڈ اہوگا جو اس کی دغا بازی کے بقدر بلند کیا جائے گا، آگاہ ہوجاؤکہ کسی دغا بازی دغا بازی حاکم اعظم سے براھ کر نہیں۔

(فائدہ) کیونکہ ایسے دعابازوں سے ایک عالم اور عامتہ المسلمین اور دین کو نقصان پہنچتاہے، برخلاف عوام الناس کی د غابازی کے کہ اس سے چند ہی اشخاص کو نقصان پہنچتاہے اور د غاباز وہی ہے جو وعدہ کرے پھر اس کو پورانہ کرے،اس جدیث سے د غابازی کی حرمت ثابت ہوئی، خصوصیت کے ساتھ امیر اور حاکم کی د غابازی کی،اور د غابازی عام ہے،خواہ حقوق اللہ میں ہو میاحقوق العباد میں۔

(٢٦٦) بَابِ جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ \* (٢٦٦) بَابِ جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ \* السَّعْدِيُ رَحَمْرُ السَّعْدِيُ وَعَمْرُ وَ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَلِي وَعَمْرُ وَ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَلِي وَرَدُهَيْرِ قَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا وَ قَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ سَمِعً عَمْرٌ و جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خَدْعَةً \*

باب (۲۹۲) کڑائی میں جال اور حیلہ کاجواز۔ ۲۰۳۳ء علی بن حجر سعدی اور عمرو ناقد اور زہیر بن حرب سفیان، عمرو ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرمارہ ہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کڑائی حیلہ اور دھو کہ ہے۔

( فا کدہ) یہ مکراور دغابازی نہیں کیونکہ وہ تو قول کے خلاف کرناہے ،اور یہ چپال اور تدبیر ہے ،لڑائی میں بغیراس کے چپار ہ کار نہیں ،اس کئے لڑائی میں اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

٣٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْم أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خَدْعَةً \*
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ \*

(٢٦٧) بَابِ كَرَاهَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللِّقَاءِ \*

وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ عَنِ الْحُلُوانِيُّ عَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ

۱۹۳۷ و محد بن عبدالرحمٰن بن سہم، عبدالله بن مبارک، معمر، ہام بن مدبہ، حضرت ابوہر رہ رضی الله تعالیٰ عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، لڑائی چال اور تدبیر کانام ہے۔ باب (۲۲۷) وشمن سے مقابلہ کی تمنا کرنے کی باب (۲۲۷) وشمن سے مقابلہ کی تمنا کرنے کی

ممانعت اور جنگ کے وقت صبر کا حکم۔ ۲۰۳۵۔ حسن بن علی الحلونی اور عبد بن حمید، ابوعامر عقد ی، مغیرہ، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابو ہر کرہ دستی اللّٰہ تعالٰی عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ

روایت کرمے ہیں انہوں سے بیان کیا جہ کہ کر وی ملہ کا ملہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاد شمن ہے ملا قات کرنے کی خواہش نہ صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبُرُوا \*

(فائدہ) بعنی استقلال ہے لڑو،اور میدان ہے مت بھا گو۔

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ كِتَابِ رَجُلِ مِنْ أَسْلَمَ عُفْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ كِتَابِ رَجُلِ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حِينَ سَارَ إلَى الْحَرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ النَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ السَّيْوِلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّالُ السَّيُولَ اللَّهُ الْعَافِيةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ الْعَافِيةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ الْعَافِيةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ الْعَافِية فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِولَ إِنْ أَنْ الْمُؤْمِ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمُولُونَ أَنْ الْمُؤْمِلُ أَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ أَنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْقَافِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ أَنْ عَلَيْكُوا اللَّهُ الْمُؤْمِولَ أَنْ الْمُؤْ

(٢٦٨) بَاب اسْتِحْبَابِ اللَّعَاءِ بِالنَّصْرِ عِنْدَ لِقَاء الْعَدُوِّ \*

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ اللَّهُ مَنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ \*

کرو،اور جب ملا قات ہو جائے توصبر کرو۔

۱۳۲۱ موسی بن واقع، عبدالرزاق، ابن جریج، موسی بن عقبه، ابوالنفر، حضرت عبدالله بن الجاوئی کی کتاب سے جو قبیله اسلم کے سفے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صحابی شفے روایت کرتے ہیں انہوں نے عمرو بن عبیدالله کو لکھا، جب وہ مقام حروریہ میں خارجیوں کے پاس گئے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی جن ایام میں وشمنوں سے ملا قات ہوئی تو آپ من علیہ وسلم کی جن ایام میں وشمنوں سے ملا قات ہوئی تو آپ ان کے نے انظار کیا، یہاں تک که آفتاب و هل گیا تو آپ ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو! وشمنوں سے ملا قات کی تمنامت کرو(ا)، اور الله تعالیٰ سے سلامتی ما گو، اور جب تم و شمن سے ملا قات کرو تو صبر کرو، اور جان لو کہ جنت نلواروں کے سایہ کے ینچ ہے، پھر رسول الله صلی الله علیہ قبل کے خادر فرمایا الی کتاب کے نازل کرنے والے وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا الی کتاب کے نازل کرنے والے ، بادل کے چلانے والے، ان کو شکست دینے والے، ان کو تخکست دینے والے، ان کو تخلید

باب (۲۲۸) دستمن سے مقابلہ کے وقت فنج کی دعا ما کیکنے کااستحباب۔

۲۰۳۷ میستد بن منصور، خالد بن عبدالله، اساعیل بن الی خالد، حضرت عبدالله بن الی او فی رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے احزاب (والوں) پر بدوعا کی، اور فرمایا، اے الله کتاب کے نازل کرنے والے جلد حساب لینے والے، ان جماعتوں کو شکست دے، الہی ان کوشکست دے اور انہیں ملادے۔

(۱)اس ممانعت سے مرادیہ ہے کہ دسٹمن سے ملا قات اور لڑائی کی تمنامت کرواس کے کہ اس میں ایک قشم کی خود پسندی ہے اور دسٹمن کو کمزور سمجھناہے جو خلاف احتیاط ہے۔

٢٠٣٨- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أُوْفَى يَقُولُ ذَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْل حَدِيثِ حَالِدٍ غَيْرَ أَنْهُ قَالَ هَازِمَ الْأَحْزَابِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ اللَّهُمَّ \*

٢٠٣٩ وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً عَنْ إِسْمَعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ مُجْرِيَ السَّحَابِ \*

. ٢٠٠٤- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَأ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأُّ لَا تُعْبَدُ فِي الَّأُرْضِ \*

(٢٦٩) بَابِ تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ \*

٢٠٤١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالًا أَخْبَرَنَا اللَّيْثِ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدً حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ \*

٢٠٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو َبَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحِمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

۸ ۳۰ ۳ ابو بکر بن ابی شیبه ، و کیع بن جراح ،اساعیل بن ابی خالد ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن ابی اوفی سے سنا فرمارہے منصے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدد عا فرمائی اور بقیہ حدیث خالد کی روایت کی طرح مروی ہے اور آپ کے فرمان "الہم" مکا تذکرہ نہیں ہے۔

۲۰۳۹\_اسحاق بن ابراہیم،ابن ابی عمر،ابن عیبینه،اساعیل سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے باقی ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں "مجری السحاب" کی زیادتی بیان کی ہے۔

۰ ۲۰۴۰ جاج بن شاعر ، عبد الصمد ، حماد ، ثابت ، حضرت الس ر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن فرمارہے تھے اللی اگر تو جاہے تو کوئی زمین میں تری عبادت کرنے والا نہیں رے گا۔

( فا کدہ)ا یک روایت میں ہے کہ بدر کے دن آپ نے بیہ فرمایا، ممکن ہے کہ دونوں مقامات پر بیہ فرمایا ہو۔

باب(۲۲۹) لڑائی میں عور توں اور بچوں کے قتل کرنے کی ممانعت۔

۲۰۴۱\_ بیچیٰ بن بیچیٰ اور تحمد بن رمح، لیث (دوسر ی سند) قتیبه بن سعيد ،ليث ، نافع ، حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے نسی جہاد میں ایک عورت مقتول یائی کئی تو ر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے عور توں اور بچوں کے قبل کو براسمجھا۔

۲۰۴۲\_ابو بكربن الى شيبه، محمد بن بشر، ابواسامه، عبيد الله بن عمر ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ کسی جہاد میں ایک عور ٹ مقتول پائی

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

وُحِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي فَنَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ \*

گئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں اور بچوں کے قتل کی ممانعت فرمادی۔

( فا کَدہ )امام بوّوی فرماتے ہیں علماء کا جماع ہے کہ عور توں اور بچوں کو قتل نہ کرناچاہئے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لڑتے نہ ہوں۔

(٢٧٠) بَابِ جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمَّدٍ \* ٣٠٠٧- وَحَاتَنَا رَحْ َ ثَنْ رَحْ َ

٣٠٤٣ - وَحَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةً قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةً قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشَرِّكِينَ لِينَ الْمُشَرِّكِينَ لِيَنَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ فَقَالَ لِيَنِيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ فَقَالَ

وه در ه هم مِنهم

١٤٤٠ ٢ - حَدَّئَنَا عَبْدُ بْنُ جُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّوْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ السَّولَ اللَّهِ إِنَّا السَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا السَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ اللهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَا إِلَى اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَا اللَّهُ إِنَّا الللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِلَيْ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا الللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِلَى اللْمُشْرِكِينَ قَالَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللللَّهُ إِلَى اللْمُسْلِيلُ إِلَى الللللَهُ إِلَى الللللَّهُ إِلَى الللللَّهُ إِلَى اللللَّهُ إِلَى اللللَّهُ إِلَى الللللَّهُ إِلَى اللللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى الللَهُ إِلَى اللللللْمُ الللللَّهُ إِلَيْ الللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ إِلَيْ اللْمُسْلِيلُولُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُنْ الْمُنَامِ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللْمُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْ

هُمْ مِنْهُمْ \* ٥٤٠٢- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمُّرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

رُرْكِ بَرْرُ بِنَ عَبُدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَتَّامَةَ أَنَّ بِنِ عُنْبَهَ عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَتَّامَةَ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ لَوْ أَنَّ يَحَيْلًا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ لَوْ أَنَّ يَحَيْلًا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ لُوْ أَنَّ يَحَيْلًا أَنْ يَعَيْلًا اللَّهِ إِلَيْلِ فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ أَغْارَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ

قالَ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ \*

باب (۴۷۰) شبخون میں بغیر ارادہ کے عور تیں اور بیچے مارے جائیں تو کوئی مضا کقیہ نہیں۔

بی ۱۰۴۳ کے بیٹی بین سیجی اور سعید بن منصور، عمرو ناقد، سفیان بن عیدینه، زہری، عبید الله، حضرت ابن عباس، صعب بن جثامه رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے مشر کین کی عور توں اور بیوں کے بارے میں دریافت کیا گیا جو شب خون میں مارے بیوں کے بارے میں دریافت کیا گیا جو شب خون میں مارے

مرين المرين المرين

جائیں، آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ان ہی میں ہے ہیں۔

۲۰۴۴۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن جمارت ابن عباس، حضرت صعب بن جمامہ حبداللہ بن عتبہ، حضرت ابن عباس، حضرت صعب بن جمامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشب خون کے میں وقت ہم (بلاا تمیاز) مشر کین کے بچوں کو مار دیتے ہیں،

آپ نے فرمایادہ ان ہی میں سے ہیں۔

7 • 6 مر ہن رافع ، عبد الرزاق ، ابن جر زنج ، عمر و بن دینار ،

ابن شہاب ، عبید اللہ ، حضرت ابن عباس ، حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر سوار رات کو حملہ کریں (شب خون ماریں) اور مشر کین کے بھی مارے جا نمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ار شاد فرمایا که وہ اینے بابوں ہی ہیں ہے ہیں۔

2mm

(فائدہ) یعنی دنیا کے معاملات میں ان کاشار کا فروں کے ساتھ ہے للبذارات کواند هیرے کے وقت عدم امتیاز کی بناء پران کو قتل کر دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور آخرت میں کفار کے بچوں کے متعلق اختلاف ہے ، لیکن صحیح ند ہب ہے کہ وہ جنتی ہیں اور ایک قول سے ہے کہ وہ جہنمی ہیں، تمیسرے سے کہ کچھ معلوم نہیں ہے۔

> (۲۷۱) بَابِ جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا \*

٢٠٤٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سُعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَحْلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُويْرَةُ زَادَ قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ فِي حَدِيثِهِمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( مَا رُمْحٍ فِي حَدِيثِهِمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( مَا وَهُعِي الْبُويْرَةُ وَادَ قَتَيْبَةُ وَابْنُ وَالْمُقَعِمْ فَائِمَةً عَلَى وَهُولِهَا فَائِمَةً عَلَى وَهُولِهَا فَائِمَةً عَلَى اللّهِ وَلِيُحْزِي الْفَاسِقِينَ ) \*

باب (۱۷۲) کا فرول کے در خت کا ٹنا، اور ان کا جلادینادر ست ہے۔

۲۰۴۲ کی بن بیخی اور محمد بن رمح، لیث (دوسری سند) قتیبه بن سعید، لیث، نافع، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بنی نضیر کے تھجور کے در خت جلواد بیے اور کاٹ و بیے جنہیں نخلستان بو یرہ کہتے ہیں۔ قتیبہ اور ابن رمح کاٹ و بی جنہیں نخلستان بویرہ کہتے ہیں۔ قتیبہ اور ابن رمح انعزت نے بی روایت میں بیہ زیادتی بیان کی ہے کہ تب الله رب العزت نے بیہ آیت نازل فرمائی، جن در ختوں کو تم نے کا ٹاہے العزت نے بیہ آیت نازل فرمائی، جن در ختوں کو تم نے کا ٹاہے یا نہیں ان کی جڑوں پر کھڑا ہوا چھوڑ دیا، یہ سب پچھ الله تعالی کے تھم سے تھا، تاکہ فاسقوں کورسواکر ہے۔

(فا کدہ)امام نودیؓ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ کفار کے در خت کا ٹنایاان کا جلادینا،ادراس طرح ان کے باغات ادر کھیتوں کو تلف کرنا صحیح اور در ست ہے، یہی تول ہے امام ابو حنیفہ اور شافعیؓ ادراحمرؓ ادراسحاق کا۔والٹداعلم بالصواب۔

٢٠٤٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ

، رَبِهِ يَعْوَى عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٌّ وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٌّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتُ ( مَا قَطَعْتُمْ مِنُ لِينَةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا ) الْآيَةَ \* تَرَكْتُمُوهَا وَالْآيَةَ \* يَا مُنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكُتُمُوهَا وَالْآيَةَ \* يَا مُنْ لِينَةٍ أَصُولِهَا ) الْآيَةَ \* يَا مُنْ لِينَةً إِنْ مُنْ لِينَا لِينَا إِنْ مُنْ لِينَا لِينَا

٢٠٤٨ - وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ حَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ

240 کے ۱۹۰۳ سعید بن منصور، ہناو بن سری، ابن مبارک، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ بتعالیٰ عنہماہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کے تھجوروں کے در خت کٹواڈالے اور جلواڈالے اوران کے متعلق حضرت حسان نے کہا۔

اور بنی لوی کے سر داروں میں مقام بویرہ میں پیھیلی ہوئی آگ لگا دینا معمولی بات ہے اوراسی واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تھجور کے در خت تم نے کاٹ ڈالے بیا نہیں ان کی جڑوں پر کھڑ اسٹے دیا،الآیة تم نے کاٹ ڈالے بیا نہیں ان کی جڑوں پر کھڑ اسٹے دیا،الآیة حضرت عبد اللہ بن عثمان، عقبہ بن خالد سکونی، عبید اللہ، نافع، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے جسرت عبد اللہ بن عمر رصنی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ \* (۲۷۲) بَاب تَحْلِيْلِ الْغَنَاءِمِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً \*

٢٠٤٩ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّمٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيتُ مِنْهَا وَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاء فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُريدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ وَلَا آخَرُ قَدْ بَنِّي بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا وَلَا آخَرُ قَدِ اشْتَرَى غَنَّمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ وَلَادَهَا قَالَ فَغَزَا فَأَدْنَى لِلْقَرْيَةِ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ قَريبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ أَنْتِ مَأْمُورَةً وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيَّ شَيْئًا فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلُهُ فَأَبَتٌ أَنْ تَطُعَمَهُ فَقَالَ فِيكُمْ غُلُولٌ فَلْيُبَايعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَبَايَعُوهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلِ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْغَلُولُ فَلْتَبَايعْنِي قَبيلَتُكَ فَبَايَعَتْهُ قَالَ فَلَصِقَتْ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ فِيكُمُ الْغَلُولُ أَنْتَمْ غَلَلْتُمْ قَالَ فَأَحْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْس

بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ

بالصَّعِيدِ فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ

لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذَلِكَ بأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

باب (۲۷۴) خصوصیت کے ساتھ اس امت کے لئے اموال غنیمت کا حلال ہونا۔ ۹ ۲۰۴۹ ابو کریب، محمر بن العلاء، ابن المبارک، معمر، ( دوسر ی سند )محمه بن رافع ، عبدالر زاق ، معمر ، بهام بن مدبه ان چند مرویات ہے روایت کرتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه نے ان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کی ہیں، چنانچہ چند حدیثیں ان سے بیان کیں،اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام میں سے ایک نبی نے جہاد کیا، اور اپنی قوم سے کہامیرے ساتھ وہ سخص نہ جائے جس نے نیا نکاح کیا ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرناچاہتا ہو،اور ہنوز اس نے صحبت نہ کی ہواور نہ وہ تخص کہ جس نے مکان بنایا ہو اور اس کی حصت نہ بلند کی ہو، اور نہ وہ تخص کہ جس نے بکریاں اور گا بھن او نٹنیاں مول لے لی ہوں،اور وہ جننے کا منتظر ہو، چنانچہ اس پیٹمبر نے جہاد کیا توعصر کے وقت یاعصر کے قریب اس گاؤں کے نزدیک پہنچے، پیٹیبر علیہ السلام نے سورج سے فرمایا تو بھی مامور ہے اور میں بھی مامور ہوں، اے اللہ!اہے بچھ دیر کے لئے میرے اوپر روک دے، چنانچہ سورج رک گیا تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی، چنانچہ لوگوں نے جو لوٹا تھا اسے جمع کیا، پھر آگ اس کے کھانے کے لئے آئی، پراس نے نہ کھایا، پیغبر نے فرمایا، تم میں ے کسی نے خیانت کی ہے تم سے ہر قبیلہ کاایک ایک آدمی مجھ ہے بیعت کر لے، سب نے بیعت کی، ایک آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چیٹ گیا، انہوں نے کہا تمہارے اندر خیانت ہے، الہذا بورا قبیلہ میری بیعت کرے، بالاً خربورے قبیلہ نے

بیعت کی، نبی کا ہاتھ دویا تین آدمیوں کے ہاتھ سے چیٹ گیا،

نبی نے فرمایا، تمہارے اندر خیانت ہے اور شہیں نے خیانت

بنی نضیر کے تھجور کے در خت جلوادیئے۔

رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا \*

کی، بالآ خرانہوں نے گائے کے سر کے برابرسونا نکال دیا،وہ سونا مال میں شامل کر کے بلند جگہ پر رکھ دیا گیا، چنانچہ آگ آئی اور وہ اے کھا گئی، اور ہم ہے پہلے نسی کے لئے مال غنیمت حلال نہیں تھا، نیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہماری صعیفی اور عاجزی ویلھی تو ہمارے لئے غنیمت کوحلال کر دیا۔

( فا کدہ) یہ پنچیبر حضرت یو شع علیہ السلام تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، ملک شام کے ایک شہر میں جمعہ کے دن لڑائی ہو ئی تھی، خدا تعالیٰ نے ان کی د عاہے آ فتاب کورو کے رکھا تا آئکہ فتح ہو گئی،اگلی امتوں میں معمول تھا کہ قربانی اور مال غنیمت کو آگ جلا دیتی تھی اور یہی قبولیت کی نشانی تھی، یہ صرف امت محدید کی خصوصیت ہے کہ مال غنیمت ان کے لئے حلال ہے۔

(٢٧٣) بَابِ الْأَنْفَالِ \*

. ٢٠٥٠ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُصْعَبِ بْن سَعْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَذَ أَبِي مِنَ الْخُمْسِ سَيْفًا فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَبْ لِي هَذَا فَأَيْنِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَن الْمَانْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ \*

٢٠٥١\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبِ عَنْ مُصْعَبِ بْن سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَزَلَتْ فِيَّ اَرْبَعُ ايَاتٍ اَصَبْتُ سَيْفًا فَآتٰي بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ نَفِيَّلْنِيْهِ فَقَالَ ضَعْهُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ آخَذْتَهُ ثُمَّ ُ قَامَ فَقَالَ نَفَيَّلْنِيْهِ يَا رَشُوْلَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعْهُ فَقَامَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ نَفِلْنِيْهِ ٱلجُعَلُ كَمَنْ لَاغَنَاءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ آخَدْتَهُ قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ يَسْفَلُوْنَكَ عَنِ الْإَنْفَالِ قُلِ الْإَنْفَالِ لِلَّهِ وَالرَّسُوْلِ\*

باب(۲۷۳)عنیمت کابیان۔

• ٥٥ - ٦\_ قتيبه بن سعيد ، ابو عوانه ، ساڭ ، مصعب بن سعد اييخ والد رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہو ل نے بیان کیا کہ میں نے خمس میں ہے ایک تلوار لی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا ، بیہ تلوار مجھے دے ویسجئے ، آپ نے انکار کیا، تب اللہ تعالیٰ نے بیہ آيت نازل فرماكي يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ

ا۴۰۵ محمد بن متنیٰ اور ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، ساک بن حرب، مصعب بن سعد رضی الله تعالی عنه اینے والد ہے تقل کرتے ہیں،انہوں نے فرمایا کہ میرے متعلق حار آیات نازل ہؤئی ہیں، ایک مرتبہ مجھے لوٹ میں تلوار ملی، وہ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم کے پاس لائی سنی، میں نے عرض کیا، یار سول الله صلی الله علیه وسلم! پیه مجھے دے دیجئے، آپ نے فرمایا،اے رکھ دے، پھر میں کھڑا ہوا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہال ہے لی ہے وہیں رکھ دے، میں پھر کھڑا وبا، اور عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے دے دیجئے، آپ نے فرمایا، اسے رکھ دے، میں پھر کھڑا ہوا اور عرض کیایار سول الله صلی الله علیه وسلم پیر مجھے دے دیجئے ، کیا مجھے بھی ان لو گوں کی طرح کیا جارہاہے جو کار گزار نہیں ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، جہال سے لی ہے وہیں رکھ دے، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ (ترجمه) آپ سے انفال انفال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ کہه دیجئے، انفال الله اور سول کے لئے ہے۔

(فائدہ) یہ تھم احکام غنیمت کے نزول سے پہلے تھااور دوسری روایت میں ہے کہ پھر آپ نے وہ تلوار سعد کودے دی،اور فرمایا،اللہ نے مجھے دیاور میں نے بچھے دی۔

۲۰۵۲ یکی بن میکی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرنے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب ایک سریہ (چھوٹالشکر) روانہ کیا میں بھی اس میں تھا، وہاں سے بہت سے اونٹ لوٹ میں آئے، تو ہر ایک کے حصہ میں بارہ بارہ یا گیارہ گیارہ آئے اور ایک ایک اونٹ انعام میں ملا۔

(فائدہ)انفال اور انعام کے دینے میں علماء کر ام کا تفاق ہے، اور یہی مسلک ہے شافعی، مالک، ابو حنیفہ کا۔

٣٠٠٥٣ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ رَمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ ابْنُ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ وَفِيهِمُ ابْنُ عَمْرَ وَأَنَّ سُهُمَانَهُمْ بَلَغَتِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا عُمَرَ وَأَنَّ سُهُمَانَهُمْ بَلَغَتِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَلَهُ لَهُ يُغَيِّرُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٠٥٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللَّهِ مَلَى عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللَّهِ عَمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَمْرَ بَعِيرًا وَنَفَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَشَرَ بَعِيرًا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا \*

۲۰۵۳ قتیبہ بن سعید، لیٹ، (دوسری سند) محمد بن رمح،
الیٹ، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں
کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک سریہ
روانہ فرمایا، ان میں حضرت ابن عمر بھی تھے تو ہر ایک کے حصہ
میں بارہ بارہ اونٹ آئے اور اس کے علاوہ ایک ایک اونٹ بطور
انعام کے دیا گیا، آپ نے اس پر کسی قشم کی نکیر نہیں فرمائی۔

۲۰۵۴ - ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، عبدالرحیم بن سلیمان، عبید اللہ بن عمر، نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک سریہ روانہ فرمایا، میں بھی اس میں شریک تھا، وہاں سے ہمیں بہت سے اونٹ اور بریان ہا تھ آئیں، ہم سب کے حصہ بارہ، بارہ اونٹ تک پنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اونٹ ہمیں بطور انعام کے بھی دیا۔

۲۰۵۵\_ زہیر بن حرب اور محمد بن مثنیٰ، یجیٰ، حضرت عبید الله سے اس سند کے ساتھ مر وی ہے۔

صحیمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

۲۰۵۲ - ابوالر بیج اور ابو کامل، حماد، ابوب (دوسری سند) ابن مثنی، ابن ابی عدی، ابن عون سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت نافع سے بذریعہ تحریر غنیمت کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے جواب میں لکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک سریہ میں ستھ (تیسری سند) ابن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتی، موسی، (چوتھی سند) بارون بن سعید ایلی، ابن وہب، اسامہ بن زید، حضرت نافع ہے ان ہی سندوں کے ساتھ اسی طرح حسب سابق روایت مروی ہے۔

200 الدسر تنج بن یونس اور عمر و ناقد ، عبد الله بن رجاء ، یونس ، زہری ، سالم ، حضرت ابن عمر رضی الله نعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مال غنیمت کے خمس میں سے حصہ دینے کے علاوہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں کچھ مزید مال بھی عنایت فرمایا اور میرے حصہ میں ایک بڑی عمر والا یورااونٹ آیا۔

۲۰۵۸ - ہناو بن السری، ابن مبارک، (دوسری سند) حرمله بن کیچیٰ، ابن وہب، بونس، ابن شہاب، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک سرید کومال غنیمت دیااور بقیہ حدیث ابن رجاء کی روایت کی طرح مروی ہے۔

بقیہ حدیث ابن رجاء کی روایت کی طرح مروی ہے۔
۲۰۵۹ عبد الملک بن شیب بن لیٹ، شعیب، لیٹ، عقبل بن خالد، ابن شہاب، سالم حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ بعض فوجی دستوں کو عام لشکر کے علاوہ بچھ مزید مال بھی عنایت فرما دیا کرتے تھے،

عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنَ قَالَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ النَّفَلِ فَكَتَبً إِلَيَّ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ النَّفَلِ فَكَتَبً إِلَيَّ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ النَّفَلِ فَكَتَبً إِلَيَّ كَتَبْتُ إِلَى ابْنُ عُمَرَ كَانَ فِي سَرِيَةٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ جُريْجٍ أَنَّ ابْنُ جُريْجٍ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُريْجٍ أَنْ ابْنُ جُريْجٍ أَنْ ابْنُ جُريْبٍ أَخْبَرَنِي أَسَامَهُ بْنُ رَيْدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَحْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَحْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَحْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَحْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ

٥٥٠٠ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ

الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ

الله الله عن نافع بهذا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \* كُلَّهُمْ عَنْ نَافِع بهذا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \* النَّاقِدُ وَاللَّفْطُ لِسُرَيْحِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِسُرَيْحِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاء عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَفْلَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نَفَلًا سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْحُمْسِ فَأَصَابِنِي وَسَالِم عَنْ شَارِفٌ الْمُسِنَّ الْحُمْسِ فَأَصَابِنِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَفَلًا سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْحُمْسِ فَأَصَابِنِي شَارِفٌ الْمُسِنَّ الْحُمْسِ فَأَصَابِنِي الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَفَلًا سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْحُمْسِ فَأَصَابِنِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٨٥ - ٢ - وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حِ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلْغَنِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلْغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَفُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَيَّةً بنَحْو حَدِيثِ ابْن رَجَاءٍ \*

 باقی تمام لشکر کو مال غنیمت میں سے پانچوال حصہ تفسیم ہونا واجب تھا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

باب (۴۷۴) قاتل گومقتول كاسامان د لانا\_

۲۰۱۰ یکی بن کی تنهی، مشیم، کی بن سعید، عمر بن کثیر بن قالح، ابو محمد انصاری مصاحب ابو قیادہ حضرت ابو قیادہ رضی اللّٰه تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ اور بقیہ

تعالی عنه سے روایت کرنے ہیں، ہوں نے بیان کیا کہ اور بھیا حدیث(آئندہ آتی ہے)

۲۰۶۱ قتیبه بن سعید،لیث، یخی بن سعید، عمر بن کثیر،ابو محمد مولی، ابو قباده، حضرت ابو قباده رضی الله نفالی عنه سے روایت نقل کرتے ہیں اور حدیث بیان کی۔

۲۰۶۲ ابوطاہر اور حرملہ ، عبدِاللّٰہ بن وہب، مالک ابن انس،

یجیٰ بن سعید ، عمر بن کثیر بن افلح ، ابو محمد مولیٰ ابو قبادہ ، حضرت ابو قبادہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ حنین میں

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لئے نگلے جب ہمار امقابلہ کفار سے ہوئی، میں ہمار امقابلہ کفار سے ہوا تو مسلمانوں کو پچھ شکست ہوئی، میں نے دیکھاکہ ایک کا فرایک مسلمان پر چڑھاہواہے میں نے گھوم

کراس کے چیچھے سے جاکراس کی شہرگ پرایک تلوار رسید کی، وہ میر ی جانب متوجہ ہوا اور مجھے پکڑ لیا اور ایسا دہایا کہ مجھے موت کا مزہ آگیا، لیکن فور آئی اس نے مجھے چھوڑ دیااور وہ مر

موت کا مزہ الیا، مین فورا ہی اس نے بھے بھوڑ دیا اور دہ مر گیا، میں چھوٹ کر حفزت عمرؓ ہے آکر مل گیا، حضرت عمرؓ نے فرمایالو گوں کو کیا ہو گیاہے میں نے کہا تھم الہٰی، تھوڑی ویر کے بعد لوگ لوٹ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیڑھے گئے،

بعد لوگ لوٹ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے،
آپ نے ارشاد فرمایا جو کسی کا فر کو قتل کر ڈالے اور اس قتل پر
اس کے پاس بینہ بھی موجود ہو تو وہ مقتول کا چھینا ہوامال لے

لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاحِبٌ كُلِّهِ \* (٢٧٤) بَابِ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ

القبيلِ ٢٠٦٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ عَنْ عُمَرَ

بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ حَلِيسًا لِأَبِي قَتَادَةً قَالَ قَالَ أَبُو قَتَادَةً وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ \*

٢٠٦١ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ عَمْرَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مَحْمَدٍ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً أَنَّ أَبَا قَتَادَةً قَالَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ \*

رَمَدُنَ ٢٠٦٢ - وَحَدَّنَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ يَقُولُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً قَالَ خَرَجْنَا مَعَ مَوْلِكُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ أَبِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ حُنَيْنِ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالً فَلَمَّا الْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالً فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى جَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي فَضَرَبْتُهُ عَلَى جَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي فَضَمَّنِي فَضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا ربيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكُهُ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكُهُ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكُهُ الْمَوْتُ مُنَا الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ فَقُلْتُ أَمْرُ اللّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ فَقُلْتُ أَمْرُ اللّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ وَقُلْتُ أَمْرُ اللّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ وَقُلْتُ أَمْرُ اللّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ وَقُلْتُ أَمْرُ اللّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ وَقَلْتُ أَمْرُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَجَلَسَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَجَلَسَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَجَلَسَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَجَلَسَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ

کھڑا ہو گیا،ادر بولا کیا کوئی میری شہادت دے سکتاہے؟ادر پھر میں بیٹھ گیا، آپ نے پھر تیسری مرتبہ یہی فرمایا، میں پھر کھڑا ہوا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو قبادہ کیا ہے، میں نے خدمت اقدس میں پورا واقعہ بیان کیا، قوم میں ے ایک شخص بولا، یارسول الله صلی الله علیه وسلم انہوں نے سیج کہا، اور وہ سامان میرے پاس ہے،اب حضور اس کوراضی کر دیں کہ بیراینے حق ہے دست بردار ہو جائے، حضرت صدیق اکبر ﷺ نے فرمایا، نہیں ہر گز نہیں، خدا کی قشم ایک شیر خدا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑے اور وہ اپنا چھینا ہوا مال تخصے دے دے، ایسا ہر گزنہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ﷺ فرمار ہے ہیں، تو وہ مال ان کو دے دے، حسب الار شاد اس نے وہ مال مجھے دیدیا، میں نے زرہ کو فرو خت کر کے اس کی قیمت ہے بنی سلمہ کے محلّہ میں ایک باغ خربیرا،او در بیرسب ہے پہلا مال تھاجو اسلام میں مجھے ملااورلیث کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکڑنے فرمایا، ہر گزنہیں، حضور یہ اسباب قریش کی ایک لو مڑی کو نہیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے شیروں میں ہےا یک شیر کو نہیں چھوڑیں گے۔ ۳۰۶۳ یکی بن کیجی تمیمی، پوسف بن ماجشون، صالح بن ابراهیم بن عبدالرحمُن بن عوف بواسطه اييخ والدحضرت عبدالرحمُن بن عوف رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں صف میں کھڑاتھا، دائیں بائیں کیادیکھناہوں کہ دوانصاری نو خیز لڑ کے کھڑے ہیں، مجھے خیال ہوا کہ کاش میں طاقتور آ دمیوں کے در میان ہو تا تو زیادہ اچھا تھا، اپنے میں ایک لڑ کے نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، چیا، آپ ابوجہل کو پیجانے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں اے سبھتیجے تمہاری کیاغرض ہے؟ وہ بولا

مجھے اطلاع ملی ہے کہ بیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

سکتاہے، میں کھڑا ہوا اور بولا کیا کوئی میری شہادت دے سکتا

ہے ؟ میہ کہ مرمیں بیٹھ گیا، آپ نے دو بارہ یہی فرمایا، پھر میں

وَ سَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَلَهُ سَلُّبُهُ قَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ حَلَسْتُ نُّمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ النَّالِثَةَ فَقَمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةً فَقَصَصَتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَبٌ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْ حَقُّهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ لَا هَا اللَّهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أُسَدٍ مِنْ أَسُدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِي قَالَ فَبعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةً فَإِنَّهُ لَأُوَّلُ مَالَ تَأَثَّلُتُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ فَقَالً أَبُو بَكْرِ كَلَّا لَا يُغْطِيهِ أُضَيِّبِعَ مِنْ قُرَيْش وَيَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسُدِ اللَّهِ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ لَأُوَّلُ مَالِ تَأَثَّلْتُهُ \*

٢٠٦٣ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ الْمَاحِشُونِ عَنْ صَالِح بْنِ الْمَاحِشُونِ عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَوْفٍ عَنْ صَالِح بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْر نَظُرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ عُلَّامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَشِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ عُلَّامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَشِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ عُلَّامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَشِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ عُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَشِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ عُلُمَا فَقَالَ يَا عَمْ هَلُ مَنْ مِنَ الْمَعْمَا فَقَالَ يَا عَمْ هَلُ

تَعْرِفُ أَبَا حَهْلِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ وَمَا حَاجَتُكَ

ویتا ہے، قتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر میں اسے دیکھے لوں تو میر اجسم اس کے جسم ہے علیحدہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ جس کی قضا جلدی آ جائے اور وہ مرینہ جائے ، مجھے اس کے قول سے تعجب ہوا، اپنے میں دوسر ہےنے مجھے اشارہ کیااور یہی سوال کیا پچھے دیر گزرنے نہیں پائی تھی کہ ابوجہل پر میری نظر پڑی وہ لو گوں میں گشت لگار ہا تھا میں نے ان لڑ کول سے کہا کہ دیکھو! یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق تم مجھ ہے دریافت کر رہے تھے، یہ بات سنتے ہی دونوں اس کی طرف جھیئے اور تکواریں مار کر اے قتل کر دیا اور لوٹ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا، آپ نے ارشاد فرمایاتم دونوں میں سے کس نے اسے مثل کیاہے؟ ہر ایک نے جواب دیا، میں نے مثل کیاہے، آپ نے فرمایا، کیاتم دونوں نے اپنی اپنی تکواروں سے خون پو پچ دیاہے، لڑ کوں نے عرض کیا نہیں، آپ نے دونوں تکواروں کو دیکھااور فرمایا، تم دونوں نے تنل کیا ہے، پھر معاذبن عمروبن جموح کو ابو جہل ہے چھینا ہوا مال دینے کا حکم فرما دیا، اور پیہ دونوں لڑ کے معاذبن عمروبن جموح اور معاذبن عفراتھے۔

تشجیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

إِلَيْهِ يَا إِنْنَ أَخِي قَالَ أَخْبَرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا قَالَ فَتَعَجَّبْتُ لِلَاكَ فَغَمَرَنِي الْآخِرُ فَقَالَ مِثْلَهَا قَالَ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ فَغَمَرَنِي الْآخِرُ فَقَالَ مِثْلَهَا قَالَ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ فَغَمْرَنِي الْآخِرُ فَقَالَ مِثْلَهَا قَالَ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ فَعُلْتُ فَغَمَرَنِي الْآخِرُ فَقَالَ مِثْلُهَا قَالَ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ فَقُلْتُ فَعَلَلَ مَرَيَانَ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلُون عَنْهُ قَالَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَالْمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَ مَسَحْتُما سَيْفَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ فَقَالَ لَكُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُ وَاحِدٍ فَقَالَ لَكُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُ وَاحِدٍ فَقَالَ لَكُ فَقَالَ كُلُ وَاحِدٍ وَمُعَاذُ بُن عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَادُ فَقَالَ مَعْدَد بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَادُ وَالْمَعُونَ وَالْمَاتُونُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَادُ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَادُ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَادُ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْحَمُوحِ وَمُعَادُ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَادُ اللّهَ فَكُولًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْولَ اللّهُ عَلْولَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ

(فا کدہ) کیو نکہ معاذین عمروین جموح نے پہلے زخم کاری لگایا ہو گا،اور پھر معاذین عفراء آکر شریک ہوگئے اس کے بعد حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کاٹ لی اور بیر سامان مال غنیمت ہی شار کیا جائے گا، مگرامام کسی کوخود دے تو پھروہ اس کا ہوگا، یہی

امام مالک اور امام ابو حنیفه کامسلک ہے۔ (واللّٰداعلم بالصواب) ۲۰۶۶ – وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ

عَمْرِو بْنِ سَرْح أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ عَمْرِو بْنَ وَهْبٍ عَمْرِو بْنِ سَرْح أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفُ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَتَلَ بَنُ مَالِكٍ قَالَ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُو فَأَرَادَ سَلَبَهُ رَجُلًا مِنَ الْعَدُو فَأَرَادَ سَلَبَهُ رَجُلًا مِنَ الْعَدُو فَأَرَادَ سَلَبَهُ

وَمَنَعَهُ خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِيَّا عَلَيْهِمْ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْفَ

بْنُ مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِخَالِدٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ

۲۰۲۷۔ ابوالطاہر احمد بن عمرو بن سرح، عبداللہ بن وہب، معاویہ بن صالح، عبدالرحمٰن بن جبیر، بواسطہ اپنے والد، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قبیلہ حمیر کے ایک شخص نے دشمنوں میں سے ایک شخص کومار ڈالا، اور اس کا سامان لینا چاہا، مگر خالد بن ولید ؓ نے نہ دیا، اور وہ ان پر سر دار تھے، چنا نچہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اور آپ کو اس چیز کی اطلاع دی، آپ نے حضرت خالد بن ولید ؓ

سے فرمایا، کہ تم نے وہ سامان اسے کیوں نہیں دیا؟ حضرت خالد اولیے، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے بہت زیادہ سمجھا، آپ نے فرمایا، دے دے، پھر حضرت خالد، حضرت عوف نے ان کی چادر کھینجی اور بولے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، وہی ہوانا، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کی، آپ ناراض ہوئے، اور فرمایا، اے خالد اس کو مت دے اے، اور فرمایا، اے خالد اس کو مت دے، کیا تم میر سے سر داروں کو چھوڑ نے اے خالد اس کو مت دے، کیا تم میر سے سر داروں کو چھوڑ نے والے ہو، تمہاری ان کی مثال ایس ہے جیسے کسی شخص نے والے ہو، تمہاری ان کی مثال ایس ہے جیسے کسی شخص نے دیکھ کرحوض پر آیا، اور انہوں نے بینا شر وع کیا تو صاف صاف دکھ کرحوض پر آیا، اور انہوں نے بینا شر وع کیا تو صاف صاف لئے ہیں اور ان کی بیاس کا و فتت لئے ہیں اور انہوں کے لئے ہیں۔ کے لئے ہیں اور بری سر داروں کے لئے ہیں۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ قَالَ اسْتَكُثُرْتُهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الْمَدَوْ اللّهِ قَالَ الْمَدُونَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتُغْضِبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتُغْضِبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتُغْضِبَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتُغْضِبَ فَقَالَ لَا تُعْطِهِ يَا حَالِدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتُغْضِبَ فَقَالَ لَا تُعْطِهِ يَا حَالِدُ هَلُ أَوْ عَنَمًا وَمَثَلُهُمْ وَمَثَلُهُمْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أَمْرَائِي إِنّما مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أَمْرَائِي إِبلّهُ أَوْ عَنَمًا فَرَعَاهَا ثُمَّ كَمَثُلِ رَجُلِ اسْتُرْعِيَ إِبلّهُ أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهًا فَأُورَدَهَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فِيهِ تَحَيَّنَ سَقْيَهًا فَأُورُدَهَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرَبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدْرَهُ فَصَفُوهُ لَكُمْ وَكَدْرُهُ فَصَفُوهُ لَكُمْ وَكَدْرُهُ فَصَفُوهُ لَكُمْ وَكَذَرُهُ عَلَيْهِمْ \*

(فاکدہ) یہ واقعہ غزوہ موتہ ۸ھ کاہے، جب آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی سر داری میں تین ہزار مجاہدین کوایک لاکھ عیسائیوں کے مقابلہ پڑروانہ فرمایا تھا، تمام سر دار مسلمانوں کے یکے بعد دیگرے شہید ہوگئے، بالآخر مسلمانوں کی صلاح سے خالد بن دلیڈ سر دار ہوئے ادر آٹھ تلواریں ان کی ٹوٹیں اور فتح کا حجنڈاان کے ہاتھ میں رہا۔ واللہ اعلم۔

٢٠٦٥ - وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّنَنَا صَفُوانُ بْنُ عَمْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ ابْنِ مَالِكِ الْأَشْحَعِيِّ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ مَنْ عَوْفِ ابْنِ مَالِكِ الْأَشْحَعِيِّ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَوْفِ ابْنِ مَالِكِ الْأَشْحَعِيِّ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرْجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَة وَرَافَقَنِي خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَة فِي غَزْوةِ مُؤْتَة وَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنِ النّبِي مَدَدِيٌّ مِنَ النّبِي مَنَالَمُ بَنَحْوِهِ غَيْرَ أَنّهُ قَالَ فِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنَحْوِهِ غَيْرَ أَنّهُ قَالَ فِي النّبِي الْحَدِيثِ قَالَ عَوْفَ فَقُلْتُ يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَطَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَطَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَطْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ا

۲۰۱۵ - زہیر بن حرب، ولید بن مسلم، صفوان بن عمرو،
عبدالر حلن بن جبیر بن نفیر، بواسطہ اپنے والد، حفرت عوف
بن مالک انجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غروہ موتہ
میں جولوگ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ گئے، ہیں بھی ان
کے ساتھ گیا، اور میری مدد بمن سے بھی آ بہنی ، چنانچہ بقیہ
حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، جیسے کہ پہلے
بیان ہوئی، باتی اس میں بیہ ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی
اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے قاتل کو سامان دلوایا ہے (۱)، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے کہا ہے شک، مگر بجھے یہ سامان بہت معلوم ہو تاہے۔

(۱) جب مجاہدین کو ابھارنے کے لئے امام پاسپہ سالاریہ اعلان کر دے کہ جس نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کالباس، ہتھیار، سواری وغیر ہاس کو ملے گا تواپیا کرنا جائزہے پھروہ ہی مقتول کے سلب کاحقد ار ہو گا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

٢٠٦٦ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّتَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّتَنِي أَبِي سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوَعِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنَ فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَل أَحْمَرَ فَأَنَاحَهُ ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبهِ فَقَيَّدَ بّهِ الْحَمَلَ ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مِعَ الْقَوْم وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةً وَرَقَّةٌ فِي الظَّهْر وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ إِذْ خَرَجَ يَشْتَكُّ فَأَتَى حَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ ثُمَّ أَنَّاحَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ فَأَتَارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْحَمَلُ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاءَ قَالَ ُسَلَمَةُ وَخَرَجْتُ أَشْتَدُ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكَةِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْحَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتِّي أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَحْتُهُ ْ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتُهُ فِي الْأَرْضِ احْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبُّتُ رَأْسَ الرَّجُل فَنَدَرَ تُمَّ جَنْتُ بِالْجَمَلَ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسَلِمَاحُهُ فَاسْتَقَّبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ قَالُوا ابْنُ الْأَكُوعِ قَالَ لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ \*

٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ غَزَوْنَا فَزَارَةً وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ أُمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ

۲۰۷۲\_ زهیر بن حرب، عمر بن بونس حنفی، عکرمه بن عمار، ایاس بن سلمہ، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب قبیلہ ہوازن سے جہاد کیا، ہم صبح کا ناشتہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے کہ اتنے میں ایک شخص لال اونٹ پر سوار ہو کر آیا پھراس کو بٹھایااور ایک تسمہ اس کی کمرے نکالا،اور اے باندھ دیا، اس کے بعد آگے آیا اور لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے لگا، اور اد ھر اد ھر دیکھناشر وع کیااور ان د نوں ہم نا تواں اور سوار یوں سے خالی تھے،اور بعض ہم میں پیادہ بھی تھے،اتنے میں وہ تیزی کے ساتھ دوڑا،اور اپنے اونٹ کے پاس آیااس کا تسمه کھولا، پھراہے بٹھایا پھراس پرسوار ہوااور اونٹ کو کھڑا کیا، اونٹ اسے لے کر بھاگا، چنانچہ ایک مخص نے خاک رنگ کی او نتنی پراس کا تعاقب کیا، سلمہ کہتے ہیں کہ میں پیدل بھاگا، پہلے میں او منتی کی سرین کے پاس تھا، میں اور آگے بڑھا، تا آنکہ اونٹ کے سرین کے پاس پہنچ گیا،اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ میں نے اونٹ کی نگیل بکڑلی اور اس کو بٹھلایا، جو نہی اونٹ نے ا پنا گھٹناز مین پر ٹیکامیں نے اپنی تلوار تھینجی اور اس مر د کے سر پر ا یک دار کیا، وہ گریڑا، پھر میں اونٹ کواس کے کجاوے ادر ہتھیار سمیت کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرامؓ نے میر ااستقبال کیا،اور دریافت کیا،اس مر د کو کس نے مارا؟سب نے کہاسلمہ بن اکوع نے ، آپ نے فرمایا، اس کاسار اسامان این اکوع کاہے۔

اس کاسار اسامان ابن اکوع کاہے۔ ۲۰۶۷۔ زہیر بن حرب، عمر بن یونس، عکر مد بن عمار، ایاس بن سلمہ، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے بیں کہ ہم نے قبیلہ فزارہ سے جہاد کیااور ہمارے سر دار حضرت ابو بکڑ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہم پر امیر بنایا تھا، جب ہمارے اور پانی کے در میان ایک گھری کا فاصلہ رہ

سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكُر فَعَرَّسْنَا ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ

فَوَرَدَ الْمَاءَ فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَى وَأَنْظُرُ

إِلَى عُنُق مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ الذِّرَارِيُّ فَحَشِيتُ أَنْ

يَسْبِقُونِيَ إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ

الْجَبَلِ فَلَمَّا رَأُوا السَّهْمَ وَقَفُوا لُّحِثْتُ بهمْ

أَسُوقَهُمْ وَفِيهِمُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةً عَلَيْهَا

قُشْعٌ مِنْ أَدَم قَالَ الْقَشْعُ النَّطْعُ مَعَهَا ابْنَةً لَهَا

مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بهمْ أَبَا

بَكْرِ فَنَفَلَّنِي أَبُو بَكْرِ ابْنَتَهَا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةُ وَمَا

كَشَّفْتُ لَهَا تُوْبًا فَلَقِّينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوق فَقَالَ يَا سَلَّمَةَ هَبُّ لِيَ

الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي

وَمَا كَشَفْتُ لَهَا تُوْبًا ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ

فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ هَبُ لِيَ الْمَرْأَةُ لِلَّهِ أَبُوكَ

فَقُلْتُ هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا

كَشَّفْتُ لَهَا ثُوْبًا فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَفَدَى بِهَا نَاسًا

مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَأَنُوا أُسِرُوا بِمَكَّةً \*

گیا تو حضرت ابو بکڑنے ہمیں تھم دیا، ہم اخیر شب میں اتر یڑے، اور پھر ہر طرف ہے حملہ کا تھم کیااور (ان کے ) یانی پر پنچے، وہاں جو مارا گیاسو مارا گیا، اور پچھ قید ہوئے، اور میں ایک حصہ کو تاک رہاتھا جس میں (کفار کے ) بیچے اور عور تیں تھیں، میں ڈراکہ کہیں وہ مجھ ہے پہلے بہاڑ تک نہ پہنچ جائیں، میں نے ان کے اور پہاڑ کے ور میان ایک تیر مارا، تیر کو دیکھ کروہ سب تشهر تمکیں، میں ان سب کو گھیر لایا،ان میں بنی فزارہ کی ایک عورت جو چڑے کے کپڑے پہنتی تھی اور اس کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت لڑ کی تھی میں ان سب کو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس لے کر آیا، انہوں نے وہ لڑکی انعام کے طور پر مجھے دے دی جب ہم مدینہ پہنچے، اور ابھی میں نے اس لڑ کی کا کپڑا تک نہیں کھولا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ملے اور فرمایا سلمہ وہ لڑکی مجھے دے دے، میں نے عرض کیا، یارسول الله صلی الله علیه وسلم وه مجھے اچھی تگی ہے، اور میں نے اس کا کپڑا تک نہیں کھولا ہے، پھر دوسرے دن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجصے بازار ميں ملے اور ار شاد فرمايا، اے سلمہ ؓ وہ لڑکی مجھے دے دے، تیرا باپ بہت اچھا تھا، میں نے عرض کیا، بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی ہے، خدا کی قشم میں نے تواس کا کپڑا تک نہیں کھولا ہے، پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وہ لڑکی مکہ والوں کو جھیج وی اور اس کے بدلے میں کئی مسلمانوں حیمٹرایا۔

ہاتھ آئے۔ ۲۰۲۸۔احد بن حنبل اور محد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، ہمام بن منبہ ان چند مرویات میں سے نقل کرتے ہیں جو حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے روایت کی ہیں، چنانچہ احادیث کے ذکر کرنے کے بعد

مسیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ
 رَافِعِ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
 هَمَّامٍ بْنِ مُنبِهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً
 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ

أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ \*

فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بہتی میں تم آئے اور وہاں تھہرے تو تنہاراحصہ اس بہتی میں ہے، اور جس بہتی والوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی (بعنی لڑائی کی) تواس کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہے باقی تنہارا۔

(فائدہ)جو مال کفار کابغیر لڑائی کے ہاتھ گئے اس کوفٹی بولتے ہیں اس کاحق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسکم کو تھا جے جاہیں دیں اور جسے چاہیں نہ دیں اور اس میں خس وغیر ہ کچھ جاری نہ ہو گااور حدیث میں ہے بے شک پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کااور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حدیث بھی اس چیز پر دال ہے کہ فئے میں خمس نہیں ہے ، واللہ اعلم۔

۲۰۲۹\_ قتیبه بن سعید اور محمد بن عباده اور ابو بکر بن ابی شیبه، ٢٠٦٩ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ اسحاق بن ابراہیم، سفیان ، عمر و ، زہر ی ، مالک بن اوس حضرت وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخَبَرَنَا و قَالَ کیا کہ بنی تضیر کے اموال ان مالوں میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَن الزَّهْرِيِّ ا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کود ہے اور مسلمانوں نے ان عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوْسِ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أُمُوالُ یر چڑھائی تہیں کی، گھوڑوں اور او نٹوں سے ایسے مال خاص بَنِي النَّضِيرِ مُمَّا أَفَّاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ ر سول الله صلی الله علیہ وسلم کے تھے، آپ اس میں ہے اپنے يُوجفُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رَكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَّةً فَكَانَ تحمر کاایک سال کا خرج نکال لیتے تنھے اور جو پچے رہتاوہ سواریوں اور ہتھیاروں میں اور جہاد فی سپیل اللّٰہ کی تناری میں صر ف اور يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ يَجْعَلَهُ فِي

الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ \*

• ﴿ ٢٠٧٠ حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا 
• ٢٠٧٠ يجِلى بن يجِلى، سفيان بن عيينه، معمر، زهرى سے اس سفيان بن عُييْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا سند کے ساتھ روايت مروى ہے۔ ا ان ان عَدِيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا

> الإسنادِ ٢٠٧١ - وَحَدَّنَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَآءَ الضَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جَوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ مَالِكَ بْنَ اَوْسٍ حَدَّثَهُ قَالَ اَرْسَلَ اِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَحِئْتُهُ حِيْنَ تَعَالَى النَّهَارُ قَالَ فَوَجَدْتُهُ فِيْ بَيْتِهِ جَالِسًا

> عَلَى سَرِيْدٍ مُغْضِيًا إِلَى رُمَالِهِ مُتَّكِعًا اللَّي وِسَادَةٍ

مِّنْ اَدَمٍ فَقَالَ لِيْ يَا مَالُ إِنَّهُ قَدْ دَفَّ اَهْلُ اَبْيَاتٍ

ا ٢٠٠١ عبد الله بن محمد بن اساء الصبعی ،جویریه ، مالک ، زہری ، حضرت مالک بن اوس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که محصے حضرت عمر فید مت ہوا مجھے حضرت عمر فید مت ہوا دیکھا گھر میں خالی تخت پر چمڑے کا تکید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں ، فرمانے گئے ، مالک تمہاری قوم کے کچھ لوگ جلدی جلدی آئے ہے میں نے تھے میں نے انہیں کچھ سامان دینے کا تھم کر دیا ہے۔ اب تم خود لے کر ان میں تقسیم کردو ، میں نے عرض کیا کہ ، امیر تم خود لے کر ان میں تقسیم کردو ، میں نے عرض کیا کہ ، امیر

المومنین آپ میرے علاوہ کسی اور کو اس خدمت پر مقرر کر دیں فرمایا، مالک تم ہی لے لو، اتنے میں پر فا (ان کا غلام) اندر آیا،اور عرض کرنے لگا،امیر الومنین، حضرت عثان بن عفان، حفرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت زبير اور حضرت سعد حاضر ہیں، حضرت عمر نے فرمایا اچھا انہیں آنے دو، وہ آئے، پھر بری فا آیا اور کہنے لگا، کہ حضرت عباس اور حضرت علی آنا عایتے ہیں، حضرت عمرٌ نے فرمایا، احیما انہیں بھی اجازت دو، حضرت عباس بولے، امير المومنين! ميرا اور اس حصولے گنا ہگار، دغاباز کا فیصلہ کر دیجئے،اور انہیں اس نرغہ ہے راحت د لا ہیئے، مالک بن اوس بولے، ہاں امیر المومنین ان کا فیصلہ کر و بیجئے اور انہیں اس نرغہ ہے راحت د لایئے، مالک بن اوس بولے، میں جانتا ہوں کہ ان دونوں نے (بعنی عباس و علیؓ نے ) ان حضرات کو اس لئے آگے بھیجا تھا، حضرت عمرؓ نے فرمایا، تھم و، میں حمہیں قشم دیتا ہوں اس ذات کی جس کے تھم ہے زمین و آسان قائم ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم پیٹمبروں کے مال میں وار توں کو پچھ نہیں ماتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، سب نے کہاہاں، پھر عباسؓ اور علیؓ کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تم دونوں کواللہ کی قشم دیتا ہوں جس کے تھم ہے زمین و آسان قائم بین کیاتم جانتے ہو کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم پیغیبروں کا کوئی دارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، انہوں نے کہا ہاں! حضرت عمرؓ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے ایک بات خاص کی تھی جو اور کسی کے ساتھ خاص نہیں اور فرمایا کہ جواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو گاؤں والوں کے مال میں ہے دیاوہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کاہے مجھے معلوم نہیں کہ اس سے پہلے کی آیت بھی انہوں نے پڑھی یا نہیں، پھر حضرت نے فرمایار سول اللّٰہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو بنی نضیر کے مال تقسیم

مِنْ قَوْمِكَ وَقَدْ اَمَرْتُ فِيْهِمْ بِرَضْحِ فَخُدْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ قَالَ فَقُلْتُ لَوْ اَمَرْتَ بِهِلَا غَيْرِيْ قَالَ خُدُّهُ يَا مَالُ قَالَ فَجَآءَ يَرْفَأُ فَقَالَ لَكَ يَا اَمِيْرَ الْمُوَّمِنِينَ فِيٌ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَّ سَعْدٍ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَعَمْ فَاذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِيْ عَبَّاسٍ وَّعِلَيّ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمَا فَقَالَ عَبَّاسٌ رَضِيَ اللَّهَ تَعَالَى عَنْهُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هَٰذَا الْكَاذِبِ الْاثِمِ الْغَادِرِ الْخَآئِنِ فَقَالَ الْقَوْمُ اَحَلُ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاقْضِ بَيْنَهُمْ وَارِحْهُمْ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسِ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدَّمُوْهُمْ لِذَٰلِكَ فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدَآ ٱنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِيِّ بِاذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ آتَعَلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكَّنَاصَدَقةٌ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيَّ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِيْ بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ اتَعْلَمَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَلَقَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ خَصَّ رَسُولُهُ بِخَاصَّةٍ لَمْ يُخَصِّصْ بِهَا آحَدًا غَيْرَةٌ قَالَ مَا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرْيِ فَلِلُّهِ وَلِلرَّسُولِ مَا اَدْرِيْ هَلْ قَرَءَ الْآيَةَ الَّتِيُّ قَبْلَهَا أَمْ لَا قَالَ فَقَسَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَكُمْ اَمْوَالَ بَنِي النَّضِيْرِ فَوَاللَّهِ مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَحَذَهَا دُونَكُمْ حَتَّى بَقِيَ هٰذَا المَالُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ يَجْعَلْ مَا بَقِيَ أُسُوَةَ الْمَال

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم) کر دیئے اور خدا کی قشم آپ نے مال کو تم لو گوں ہے زیادہ نہیں سمجھا،ادر ایسا بھی نہیں کہ خود لے لیا ہو اور تمہیں نہ دیا ہو حتی کہ بیہ مال رہ گیا اور اس میں ہے آپ ایٹے سال کا خرچ نکال لیتے اور جو باقی رہتاوہ بیت المال کا ہو جاتا، پھر حضرت عمرٌ بولے میں شہیں مشم دیتا ہوں، اس اللّٰہ کی جس کے تھم ہے زمین و آسان قائم ہیں، تم یہ جانتے ہو وہ بولے ہاں، پھر اسی طرح عباس اور علی کو قشم دی۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا، پھر حضرت عمرٌ نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات ہوئی تو حضرت ابو بکر ؓ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ ا عليه وسلم كي ميراث كاولي مول اورتم دونول ابناتركه مانكنے آئے، عبال تواہیے مجتبے کا ما نگتے تھے اور علی اپنی بیوی کا حصہ ان کے باپ کے مال سے جاہتے تھے، حضرت ابو بکڑنے فرمایا کہ حضور کنے ار شاد فرمایا ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہو تا، ہم جو جھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے تو تم ان کو جھوٹا، گنہگار، دغا باز اور چور منتمجھے،اور اللہ جانتاہے کہ وہ سیچے، نیک او ہرایت پر تھے، اور حق کے متبع تھے، پھر حضرت ابو بکر ؓ کی و فات ہو کی اور میں ر سول الله صلی الله علیه وسلم اور ابو بکر کا ولی ہوائم نے مجھے بھی حجوثا، گنامگار اور دغا باز چور سمجها، اور الله جانتا ہے میں سجا، نیک اور ہدایت پر ہوں،اور حق کا تابع ہوں،اور میں اس مال کا ا بھی والی رہا، پھرتم دونوں میرے پاس آئے اور تم بھی ایک ہو، اور تمہارامعاملہ بھی ایک ہے تم نے کہایہ مال ہمارے سپر د کرو میں نے کہاا چھااگرتم چاہتے ہو تومیں تمہارے سپر د کر دیتا ہوں گگر اس شرط پر کہ تم اس مال میں وہی کرتے رہو گے جو رسول الله صلى الله عليه وسلم كياكرتے تنصاور تم نے اس شرط ہے ہيہ مال مجھ سے لیا، پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا، کیوں ایسا ہی ہے، وہ بولے جی ہاں! حضرت عمرؓ نے کہا پھر تم دونوں میرے پاس فیصلہ کرانے کے لئے آئے ہو،خدا کی قشم قیامت تک میں اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، البت اگر تم ہے اس کا

ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ اَتَعْلَمُوْنَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَّ عَلِيًّا رَّضِيَ اللَّه تَعَالَى غَنْهُمَا بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمُ اتَعْلَمَان دْلِكَ قَالَا نَعَمْ قَالَ فَلَمَّا تُوُفِيَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱبُوْبَكُر رَّضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحِئْتُمَا تَطْلُبُ مِيْرَاثَكَ مِنْ إِبْن آخِيْكَ وَيَطْلُبُ هَلَا مِيْرَاتَ اِمْرَاتِهِ مِنْ اَبِيْهَا فَقَالَ ابُوْبَكُرِ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نُوْرَثُ مَا تَزَكْنَا صَلَقَةٌ فَزَايْتُمَاهُ كَاذِبًا اثِمًا غَادِرًا خَآئِنًا وَّاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقُ بَآرٌ رَّاشِدٌ تَابَعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تُوُفِّيَ اَبُوْبَكُرِ رَّضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَآنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلِيُّ آبِيْ بَكْرِ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ فَرَايْتُمَانِيْ كَاذِبًا اثِمًا غَادِرًا خَآئِنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّىٰ لَصَادِقٌ بَآرٌّ رَّاشِدٌ لِلْحَقُّ فَوَلِيْتُهَا ثُمٌّ جِئْتَنِيْ أَنْتَ وَهذا وَٱنْتُمَا جَمِيْعٌ وَّٱمْرُكُمَا وَاحِدٌ فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمْ عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ أَنْ تَعْمَلًا فِيْهَا بِالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَدْتُمَاهَا بِلْلِكَ قَالَ آكَلْلِكَ قَالًا نَعَمْ قَالَ ثُمَّ حِنْتُمَانِيٌ لَاَقْضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِيُ بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَاِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَىَّ \* انتظام نه ہوسکے ? پھر مجھے دیدو۔

۲۰۷۲۔ اسحاق بن ابراہیم اور محمہ بن رافع، عبد بن حمید،
عبد الرزاق، معمر، زہری، مالک بن اوس بن الحد ثان رضی الله
تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ
حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنه نے میری طرف
آدمی بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ تیری قوم کے چند گھرانے حاضر
ہوئے ہیں اور بقیہ حدیث حسب سابق مالک کی روایت کی
طرح مروی ہے باتی اس میں ہے کہ حضور اس ہے ایک سال
تک کے لئے اپنے گھروالوں پر خرچہ کرتے اور معمر نے بیان
تک کے لئے اپنے گھروالوں کے لئے ایک سال کا خرچ روک لیتے اور
باقی مال الله رب العزت کے راستہ میں خرچ کردیے۔
باقی مال الله رب العزت کے راستہ میں خرچ کردیے۔

ساے ۲۰ وہ جغرت عائشہ رضی اللہ ابن شہاب، عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہر ات نے حضرت عثمان کو حضرت ابو بجر کے پاس سجیخے کا ارادہ کیا، کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے مال ہیں ہے اپنی میر اث کے بارے ہیں مسلی اللہ علیہ وسلم کے مال ہیں ہے اپنی میر اث کے بارے ہیں دریافت کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے ان سے فرمایا کیا ہم خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑیں وہ صد قہ ہے۔

ہے۔ ۲۰ محد بن رافع، حجین، لیٹ، عقیل، ابن شہاب عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ صاحبزادی رسول اللہ هلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس قاصد بھیجا ابنی میراث مانگئے کے ان اموال ہیں سے کے لئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اموال ہیں سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ اور فدک میں دیا اور جو بچھ خیبر کے خمس میں سے بچٹا تھا، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی

رَافِع وَ عَبْدُ بْنُ حَمِيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاَخْرَانِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْاَخْرَانِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ الرَّسَلَ الْيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْسَلَ الْيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْسَلَ الْيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْسَلَ اللَّي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اللَّهُ قَدْ حَضَرَ الْسَلَ اللَّي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اللَّهُ عَدْ مَالِكِ غَيْرَ الْعَلَى اللهِ مِنْهُ سَنَةً وَ رُبَمَا قَالَ اللهِ عَيْرَ مَعْمَرٌ يَحْبِسُ قُوْتَ اَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ثُمَّ يَحْعَلُ مَا لِللهِ عَنْ وَ جَلً \*

٢٠٧٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَنْ عَرُوةَ عَنْ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَلَى اللّهُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَزْوَاجَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوَفِّنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدُنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدُنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدُنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ إِلَى أَبِي بَكُر فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَت عَائِشَةً لَهُنَّ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

٢٠٧٤ حَدَّثَنَا لَيْتُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ أَخْبَرَنَا خُبَرَنَا لَيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَرَاثُهَا أَوْاءَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِمَّا أَفَاءَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِمَّا أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِمَّا أَفَاءَ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَالُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَالًى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَالًى اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَالَةُ مَاكُولُ إِنّ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَالًى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَالَولَ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَتُ مَا تَرَكُّنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا وارث نہیں ہو تاجو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے اور رسول اللہ يَأْكُلُ آلُا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صلی الله علیہ وسلم کی آل پاک بھی اسی میں ہے کھائے اور میں هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةٍ تو خدا کی قشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اس رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا حال میں کسی قشم کی تبدیلی خبیں کروں گا،جو حالت که رسالت الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى تآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی،اور میں اس میں وہی۔ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ کروں گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَبُو غرضیکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ بَكْرِ أَنْ يَدْفُعَ إِلَى فَاطِمَةَ شَيْئًا فَوَحَدَتْ فَاطِمَةً رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کچھ وینے ہے انکار کر دیاغر ضیکہ حضرت عَلَىٰ أَبِي بَكُر فِي ذَلِكَ قَالَ فَهَجَرَتُهُ فَلَمْ فاطمه کو حضرت ابو بکر میراس بات پر غصه (۱) آیااور انہوں نے تُكَلِّمْهُ حَيَّتُى تُوُّفَيّتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ حضرت ابو بکر ؓ ہے گفتگو کرنا حجھوڑ دی اور انتقال کر جانے تک عُ تَفَتَّكُو نَہیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُر فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْلَا وَلَمْ چھ ماہ زندہ رہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے خاو ند حضرت يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرِ وَصَلِّي عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَكَانَ علی بن ابی طالبؓ نے انہیں رات کو د قن کیاادر حضر بت ابو بکرؓ لِعَلِيُّ مِنَ النَّاسِ وجْهَةٌ حَيَاةً فَاطِمَةَ فَلَمَّا کو اطلاع خبیں وی، اور حضرت علیؓ نے ہی ان کی نماز جنازہ تُوُفِّيتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ پڑھی(۲)اور جب تک حضرت فاطمیڈز ندہ تھیں لوگ حضرت

(۱)اس روایت کے دوسرے طرق کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت فاطمہ "کی طرف جویہ منسوب ہے کہ "وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو گئیں تھیں اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو چھوڑ دیا تھا" بظاہریہ امام زہری کا خیال ہے حضرت عائشہ نے خودیہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ بہی وجہ ہے کہ جن طرق میں امام زہری موجود نہیں ہیں ان میں یہ بات نہ کور نہیں ہے۔

تمام روایات کودیکھنے سے خلاصہ میہ لکتا ہے کہ ابتداء مفرت فاظمہ ؓ نے حضرت ابو بکر صدیق ؓ سے میر اٹ کا مطالبہ کیا تو حضور صلی اللہ صدیق ؓ نے معروف حدیث سنائی کہ انبیاء کے مال میں میر اٹ جاری نبیں ہوتی تو حضرت فاظمہ نے یہ بات تسلیم کرلی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینوں کی ولایت اپنے لئے یاحضرت علی ؓ کے لئے طلب کی توانہوں نے اس کے جواب میں بھی ایک حدیث کی بناء پر انکار فرمایا لیکن حضرت فاظمہ ؓ کی رائے یہ بھی کہ یہ حدیث ولایت سے مانع نہیں ہے اس بناء پر ان کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق ؓ کے لئے پہلے جسی بشاشت نہیں رہی۔ یہ اختلاف ابیابی تھا جسیا کہ جمتہدین کے مابین ہواکر تاہے کہ رائے کے اختلاف سے پچھ نہ پچھ انقباض پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ کواس انقباض کاعلم تھا چنانچہ حضرت فاظمہ ؓ کے مرض الو فات میں آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انھیں راضی کر لیا توان کا انقباض ختم ہو گیا۔

(۲) میہ بات بھی حضرت عائشہ نے نہیں فرمائی بلکہ امام زہر گئے نے اپنی طرف سے نقل کی ہے اس لئے کہ دوسری متعد دروایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ ت<sup>ھ</sup> کے انقال کے بعد حضرات شیخین حضرت علیؓ کے پاس تعزیت کے لئے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ محتر مہ اساء بنت عمیس حضرت فاطمہ کی خدمت میں مصروف رہیں اور پھر حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق انھوں نے انھیں (بقیہ اگلے صفحہ پر)

علیؓ کی طرف ماکل تھے، جب وہ انقال کر تکئیں تو حضرت علیؓ نے دیکھا کہ لوگ میری طرف ہے پھر گئے تو انہوں نے حضرت ابو بکڑ ہے صلح کر لینا جاہی، اوران سے بیعت کرنا مناسب سمجھا اور انجھی تک کئی مہینے ہو گئے تھے، انہوں نے حضرت ابو بکڑ ہے بیعت نہیں کی تھی، چنانچہ حضرت علیؓ نے حضرت ابو بكر كو بل بهيجا اور كهاكه آپ تنها آئيس كيونكه وه حضرت عمرهٔ کا آنابیند نہیں کرتے تھے،حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بكر سے كہا بخدا آپ ان كے باس اسلے تبيں جائيں گے، حضرت ابو بکر ''بولے وہ میرے ساتھ کیا کریں گے بخدامیں تو ضرور جاؤں گا۔ بالآخر حضرت ابو بکر ان کے پاک گئے تو حضرت علیؓ نے خطبہ پڑھا، پھر فرمایا، اے ابو بکر ہم تمہاری فضیلت کو جانتے ہیں اور جو سمجھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اور ہم اس نعمت (خلافت) یرجو اللہ نے آپ کودی ہے رشک مہیں کرتے مگر تم نے یہ چیز اسکیے اسکیے کرلی اور ہم سمجھے بتھے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ ہے اس چیز میں ہمارا بھی حق ہے، چنانچہ حضرت ابو بکڑے برابر گفتگو کرتے رہے حتی کہ ان کی آ تھوں ہے آ نسو جاری ہوگئے پھر جب حضرت ابو بکر ا نے گفتگو کی توانہوں نے فرمایا قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت مجھے اپنی قرابت سے زیادہ محبوب ہے اور پیہ جو مجھ میں اور تم میں ان اموال کی بابت اختلاف ہواتو میں نے اس میں حق کو نہیں حصور ااور جس کام کو میں نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كو كرتے ہوئے ديكھااس ميں ہے ميں نے كوئى نہیں چھوڑا بلکہ اس کو میں نے کیاہے، بالآخر حضرت علیؓ نے

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

مُصَالَحَةً أَبِي بَكْرِ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الْأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَن اثْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ كَرَاهِيَةً مَحْضُر عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرِ وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَخْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْر ُومَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي إِنِّي وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ قَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرِ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرِ فَضِيلَتَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلَمْ نَنْفُسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَحْنُ نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلُ يُكَلُّمُ أَبَا بَكْرِ حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكُر قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لُقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَايَتِي وَأَمَّا الَّذِي شَحَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَال فَإِنِّي لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ وَلَمْ أَتْرُكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكُرٍ صَلَّاةَ الظُّهْرِ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَسْلَهَّدَ وَذَكَّرُ شَأَنَ عَلِي وَتَحَلَّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ئُمَّ اسْتَعْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَأَنَّهُ لَمْ يَحْمِلُهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ

ربقیہ مخزشتہ صفی ) عنسل دیا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علیؓ نے جنازہ پڑھانے کے لئے حضرت ابو بکر ؓ کو آگے کر دیااور انھوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ روایات کے لئے ملاحظہ ہو جیبی ص ۲۹ج من طبقات ابن سعد ص ۲۹ج ۸، کنزالعمال ص ۳۸ج ۲، حلیۃ الاولیاء ص ۲۸ ج میں معلوم ہو تا ہے کہ جنازہ پڑھانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند ہتھے کیونکہ وہ امام وقت ،امیر المومنین اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔

حضرت ابو بکر ہے فرمایا کہ آئی سہ پہر کو ہم آپ سے بیعت کریں گے جب حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھی تو منبر پر چڑھے اور تشہد پڑھا اور حضرت علی گا واقعہ بیان کیا اور ان کے بیعت سے دیر کرنے گا اور جو عذر انہوں نے پیش کیا وہ بھی بیان کیا اور دعا مغفرت کی، پھر حضرت علی نے تشہد پڑھا اور حضرت ابو بکر کی فضیلت بیان کی اور کہا کہ میر ابیعت میں تاخیر کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابو بکر پر شک ہے یا ان کی بزرگی اور فضیلت کا مجھے انکارہے، بلکہ ہم یہ سجھتے تھے کہ اس خلافت میں ہمارا بھی حصہ ہے اور حضرت ابو بکر اکیلے نے اس خلافت میں ہمارا بھی حصہ ہے اور حضرت ابو بکر اکیلے نے بغیر صلاح کے بید کام کرلیا، اس وجہ سے ہمارے دل کور نج ہوا، بید من کرتمام صحابہ خوش ہوئے اور سب نے کہا تم نے ٹھیک بید من کرتمام صحابہ خوش ہوئے اور سب نے کہا تم نے ٹھیک کیا، جب حضرت علی نے اس امر معروف کو اختیار کر لیا تو کے ان کام کیا، جب حضرت علی نے اس امر معروف کو اختیار کر لیا تو کے ان کی طرف ما کل ہوگے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرِ وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا كُنَّا نُرَى لَنَّا فِي الْأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتُبَدَّ عَلَيْنَا بِهِ فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذَلِكَ فَاسْتُبَدَّ عَلَيْنَا بِهِ فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِي قَرِيبًا حِبنَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ \* عَلِي قَرِيبًا حِبنَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ \*

( فا کدہ) حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے بیعت میں دیر کی اس ہے بیعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا،اور پھر حضرت علیؓ نے کسی قشم کی مخالفت وغیر ہ بھی نہیں کی صرف عذر کی بناپرانہوں نے تاخیر کی اور وہ عذر خود بیان فرمادیا، للٖذ اان امور میں کسی قشم کاکوئی مضا کقتہ نہیں ہے۔

٧٠٧٥ حَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بِنُ رَافِعِ حَدَّنَا وَقَالَ الْبَنُ رَافِعِ حَدَّنَا عَبْدُ الوَّزَّاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَعْمَرٌ عَن عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْغَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكُر يَلْتَعِسَان مِيرَاتَهُمَا فَاطِمَةَ وَالْغَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكُر يَلْتَعِسَان مِيرَاتُهُمَا مِنْ مِن رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَهُمَا حِينَئِلَا يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكُ وَسَهْمَهُ مِنْ حَيْبَهِ وَسَلّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ حَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكُر إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ حَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكُر إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثِ عَقَيْلِ عَنِ الزَّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثِ عَقَيْلٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ اللّهُ عَلَيْ فَعَلْمَ مِنْ حَقَ أَبِي بَكُر مِينًا فَقَالُوا مَعْنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَابَقَتُهُ ثُمْ مَضَى إِلَى أَبِي بَكُر فَاللّهُ وَسَابَقَتُهُ ثُمْ مَضَى إِلَى أَبِي بَكُر فَعَلِيلًا فَالُوا أَصِبْتَ فَقَالُوا أَصِبْتَ فَقَالُوا أَصِبْتَ أَلِي اللّهُ عَلِي فَقَالُوا أَصِبْتَ فَقَالُوا أَصَبْتَ فَعَلَمُ عَلَى عَلِي فَقَالُوا أَصَبْتَ فَقَالُوا أَصَبْتَ فَعَلَمُ فَا أَنْهُمُ اللّهُ عَلِي فَقَالُوا أَصِبْتَ فَعَلَمُ عَلَى فَقَالُوا أَصَافً اللّهُ عَلَيْ فَقَالُوا أَصَافًا أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَقَالُوا أَصَافًا أَلَالًا النّاسُ إِلَى عَلِي فَقَالُوا أَصَافًا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ فَقَالُوا أَصَافًا أَلْكُ اللّهُ عَلِي فَقَالُوا أَصَافًا أَلْوا أَصَافًا أَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَا أَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَقَالُوا أَصَافًا أَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَقَ الْحَلَيْثُ الْعَلَامُ اللّهُ الْمَاسُ أَلَا اللّهُ الْمَاسُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْمَاسُ اللّهُ اللّهُ الْمَاسُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

المجان الموالية المدان الموالية الموالية المحالفة المحالفة المحافقة المحافقة المحافقة المحافقة المحافقة المحافقة المحافقة المحافقة المحافة ال

وَأَحْسَنْتَ فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ \*

٢٠٧٦ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ الْحُلُوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا لَحُدَّثَنَا الْحُلُوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرُورَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَالِئَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتُ أَبَا بَكْرِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ۖ لَا نُورَتُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ قَالَ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُر وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرِ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدُكِ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكْر عَلَيْهَا ذَٰلِكَ وَقَالَ لَسُتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَأَمَّا صَدَقَّتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسِ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَأَمَّا حَيْبَرُ وَٰفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِيهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ

طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہاکہ آپ نے ٹھیک کیااور اچھا کیا، اور اس وقت صحابہ کرام ان کے طرفدار ہوگئے، جب سے انہوں نے ضروری بات کونشلیم کرلیا۔ انہوں نے ضروری بات کونشلیم کرلیا۔

٢٠٤٦ ابن تمير، يعقوب بن ابراجيم، بواسطه اينے والد ( دوسری سند ) زہیرین حرب، حسن بن علی حلوائی، یعقوب بن ابراہیم، بواسطہ اینے والد، صالح ،ابن شہاب، عروہ بن زبیر حضرت عائشه زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہيں۔ انہوں نے بيان كياكه حضرت فاطمه صاحبزادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے آتخضرت صلى الله عليه وسلم کی و فات کے بعد آپ کے اس چھوڑے ہوئے مال میں ہے ،جو الله تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے اپنا حصہ مانگا، حضرت ابو بکڑنے ان سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی الله علیه و آله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو حچوڑ جائیں، وہ صدقہ ہے، حضرت فاطمہ ر ضی الله عنہا آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی و فات کے بعد صرف چیر مهینه تک زنده ربین اور اس دوران وه اپناحصه خیبر اور فیدک اور مدینه منورہ کے صدقہ میں سے مانکتی رہیں اور حضرت ابو بکڑنے نہیں دیا اور فرمایا کہ میں کوئی کام جس کو ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، چھوڑنے والا نہیں ہوں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میں گمر اہ نہ ہو جاؤں، چنانچه مدینه کاصد قه حضرت عمررضی الله تعالیٰ عنه نے حضرت على بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اور حضرت عباس رضي الله تعالیٰ عنه کو دے دیا، کیکن حضرت علی محرم اللہ وجہہ نے حضرت عباس رضی الله عنه پر غلبه کیا، اور خیبر اور فدک کو حضریت عمر فاروق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبضہ اور تصر ف میں رکھااور ارشاد فرمایا کہ بیہ دونوں صدیقے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ و ہارک وسلم کے جو صرف ہوتے تھے آپ کے حقوق میں ، اور ان کا موں میں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ

تصحیحهمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

وَلِيَ الْأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ \* و آلہ وسلم کو پیش آتے تھے اور بیہ دونوں اس کے اختیار میں

ر ہیں گے جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو، چنانچہ آج تک ایسائی رہاہے۔

( فا کدہ) اور حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں انہیں تنقیم نہیں کیا، تو شیعوں کااعتراض اور ان کا قول لغواور مر دود ہو گیا، دللٰدالحمد۔

٢٠٧٧ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى

مَالِكٍ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَئَتِي دِيْنَارًا مَّا تَرَكُّتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَآئِيْ وَمَوُّونَةِ عَامِلِيْ فَهُوَ صَدَقَةٌ \*

۷۵۷- یجیٰ بن مجیٰ، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسولاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے وار ث ا یک دینار بھی نقسیم نہیں کر سکتے،جو چھوڑ جاؤں،اینی از واج کے خرچ کے بعد اور میرے منتظم کی اجرت کے بعد وہ صدقہ ہے۔

ہے کہ کل انبیاء کرام کا یہی تھم ہے کہ کوئی ان کادارث نہیں ہوتا،واللہ اعلم ﴿ فَا كَدُهِ ﴾ إمام نووي فرماتے ہیں كه جمہور علمائے كرام كايمي مسلك

٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ آبِيْ عُمَرَ الْمَكِيُّ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِيْ الزِّنَادِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ

٢٠٧٩- وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرْيَّاءُ بْنُ عَدِيٌّ أَخْبَرَنَا ۖ اَبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونَسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَتُ

مَا تُرَكُّنُا صَلَقَةٌ \* (٢٧٦) بَابِ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ

الْحَاضِرِينَ \* ٢٠٨٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَٱبُو كَامِل

فُضَيِّلُ ثنُّ حُسَيْنِ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ ٱخْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفَلِ

لِلْفَرَسِ سَهُمَيْنِ وَلِلرَّحُلِ سَهُمًا \*

۲۰۷۸ محمد بن سیجی بن ابی عمر مکی، سفیان، ابوزناد سے اسی سند کے ساتھ اس طرح روایت مروی ہے۔

۲۰۷۹ ابن ابی خلف، ز کریا بن عدی، ابن مبارک، بونس، زہری، اعرج، حضرت ابوہر برہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ، نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہمارا کوئی وارث تہیں ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔

باب (۲۷۷) غنیمت کامال کس طریقہ ہے تقسیم

کیا جائے گا۔ ٣٠٨٠ يجيٰ بن ليجيٰ اور ابو ڪامل، فضيل بن حسين، سليم بن

اخصر، عبید الله بن عمر، نائع، حضر ت ابن عمر ر صنی الله تعالی عنهما ے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللّٰد علیہ وسلم نے غنیمت کے مال میں ہے دو جھے تھوڑے کودیئے اورایک حصہ آد می کودیا۔ (فائدہ) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دوسر می روایت میں ہے کہ تھوڑ سوار کو دوجھے اور پیادہ کو ایک حصہ ،اور اس کے ہم معنی حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابو مو کیٰ اشعر می ہے روایت مر وی ہے اور سنن ابوداؤد میں صاف طور پر مجمع کی روایت میں بیان ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سوار کو دوجھے اور پیادہ کوایک حصہ د لایا، یہی مسلک امام ابو حنیفہ کا ہے۔

٢٠٨١ - وَحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي النَّفَا. \*
النَّفَا. \*

(٢٧٧) بَابِ الْإِمْدَادِ بِالْمَلَائِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْر وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ \*

غُزُّوَةِ بَدُّر وَإِبَاحَةِ الْغُنَائِمِ \* ٢٠٨٢ - يَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ الْسَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةً بْن عَمَّار حَدَّثَيي سِمَاكً الْحَنَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسَ يَقُولُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْر ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْل هُوَ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنِيً عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبُّاسِ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ ابْنُ الْحَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْر نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرَكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلَا فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ تُمَّ مَدَّ يَدَيُّهِ فَحَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ اللَّهُمَّ أَنْحِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَّدُ فِي الْأَرْضِ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ برَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ

مُسْتَقْبِلَ الْقَبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَآؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ

فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ

ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنَّ وَرَاثِهِ وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ

مُنَاشِدَتُكَ رَبُّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ

۱۸۰۱۔ ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد عبید اللہ سے ای کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے، باقی اس میں غنیمت کا ذکر نہیں ہے۔

باب (۲۷۷) غزوهٔ بدر میں فرشتوں کی امداد اور غنیمت کامباح ہونا۔

۲۰۸۲ میلوبن السری، این مبارک، عکرمه بن عمار، ساک حنفی، ابن عباس، حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ( دوسر ی سند ) زہیر بن حرب، عمر بن پوٹس حنفی، عکر مہ بن عمار،ابوز میل،عبدالله بن عباس،حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ جب غزوہ بدر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشر کین کی طرف دیکھا، وہ ایک ہزار تھے، اور آپ کے اصحاب تین سو انیس تھے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیااور پھراینے دونوں ہاتھ پھیلائے اور یکار کراپنے پرور دگار ہے وعاماتکنی شر وع کر دی کہ اے اللہ جو تونے مجھے ہے وعدہ کیا ہے،اسے بور اکر،اے اللہ جوتم نے مجھے سے وعدہ کیاہے وہ مجھے دے،الہی اگر تومسلمانوں کی اس جماعت کو ختم کر دے گا تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی باتی نہ رہے گا، آپ برابر انے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی جادر مبارک آپ کے شانوں پر ہے اتر گئی، حضرت ابو بکڑ تشریف لائے اور آپ کی جادر مبارک آپ کے شانوں پر ڈالی اور پیچھے ہے چہٹ گئے اور فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی ایرور د گار عالم ے اب اتنی آہوزاری بس کافی ہے، آپ کے پرور دگارنے جو وعدہ آپ سے کیاہے وہ پورا کر دے گا، تب اللہ تعالیٰ نے پیہ آیت نازل فرمائی، جب تم اینے پرور د گار سے مدو طلب کرتے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م) تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کرلی اور فرمایا کہ میں تمہاری ا یک ہزار لگا تار فرشتوں سے مدد کروں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فرشتوں ہے مدد کی،ابوز میل بیان کرتے ہیں کہ مجھ ہے ابن عباسؓ نے بیان کیا کہ اس روز ایک مسلمان ایک کا فر کے پیچھے جواس کے آگے تھا دوڑرہا تھا، اتنے میں کوڑے کی آواز او پر ہے اس کے کان میں آئی اور او پر سے ایک سوار کی آواز سنائی دی، وہ کہتا تھا، بڑھ اے خیر وم (خیر وم اس فرشتے کے گھوڑے کانام تھا) پھر جود یکھاوہ کا فراس مسلمان کے آگے چیت گریزا، مسلمان نے دیکھا تواس کی ناک پر نشان تھااور اس کا منہ بھٹ گیا تھا، جبیہا کوئی کوڑا مار تاہے ،اور وہ سب سنر ہو گیا تھا، پھر وہ انصاری نبی ذکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،اور آپ سے بہ واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا تو یکے کہتا ہے، بیر تیری مدد آسان سے آئی تھی، آخر مسلمانوں نے اس دن ستر کا فروں کو مارا،اور ستر کو قید کیا،ابوز میل بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے کہاجب قیدی گر فنار ہو کر آگئے ر سول الله صلَّى الله عليه وسلم نے حضرت ابو بكرٌ اور حضرت عمرٌ سے فرمایا ، تہاری ان قیدیوں کے متعلق کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکڑنے عرض کیا،اےاللہ کے نبی ایہ ہماری زادری کے آدمی اور خاندان والے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان سے میچھ مال لے کر چھوڑ دیجئے جس سے مسلمانوں کو کفار ہے مقابله کی طاقت ہو، اور شاید الله تعالی انہیں اسلام کی توقیق دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب تمہاری کیارائے ہے انہوں نے عرض کیا، نہیں خدا کی قتم یا ر سول الله صلَّى الله عليه وسلم ميرى بيه رائح منہيں ہے، جو ابو بکڑگ ہے، میراخیال بدہے کہ آپ انہیں ہارے حوالہ بیجئے کہ ہم ان کی گرونیں مار دیں، عقبل کو علیٰ کے حوالہ سیجئے کہ وہ ان کی گردن ماریں اور مجھے میر افلاں عزیز دیجئے کہ میں اس کی گردن مارو کیو نکہ بیہ لوگ کفر کے مہرے اور ان کے سر دار ہیں،

فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمَدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ) فَأَمَدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ قَالَ أَبُو زُمَيْل فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِدٍ يَشْتَدُ فِي أَثَر رَجُل مِنَ الْمُشْرْكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرّْبَةٌ بِالسَّوْطِ لَفَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ أَقْدِمْ حَيْزُومُ فَنَظَرَ إِلَى. الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَلَحَرَّ مُسْتَلْقِيًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ وَشُقَّ وَجُهُهُ كَضَرَّبَةِ الْسَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ قَالَ أَبُو زُمَيْل قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَلَمَّا أُسَرُوا الْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْر وَعُمَرَ مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى فَقَالَ أَبُوُّ بَكْرِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّار فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَى يَا ابْنَ الُحَطَّابِ قُلْتُ لَا وَاللَّهِ يَا رَّسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى آَبُو بَكْرِ وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكَّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ فُتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيل فَيَضْرَبَ عُنُقَهُ وَتُتَمَكُّنِّي مِنْ فُلَان نَسِيبًا لِعُمَرُّ فَأَضْرَبَ عُنُقَهُ فَإِنَّ هَوُلَاء أُئِمَّةُ الْكُفْر وَصَنَادِيدُهَا فَهَويَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرِ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ حَمْتُ فَإْذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ گر آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کو حضرت ابو بک<sup>رو</sup> کی رائے بیند آئی، اور میری پیند نہیں آئی، جب دوسرا دن ہوا۔ تو میں ر سول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوا، ديكھا كيا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ دونوں بیٹھے ہوئے رور ہے ہیں، میں نے عرض کیا، پار سول اللہ صلی الله عليه وسلم بتلائيس آپ اور آپ كے ساتھى كيوں رور ہے ہیں،اگر مجھے بھی رونا آیا تو میں بھی روؤں گا،ورنہ آپ دونوں کے رونے کی وجہ ہے رونے کی صورت بنالوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس واقعہ کی وجہ ہے رو تاہوں جو تمہارے ساتھوں سے فدیہ لینے کی وجہ سے پیش آیا، میرے سامنے ان کا عذاب لایا گیا، اس در خت ہے بھی زیادہ قریب،رسول الله صلی الله علیه وسلم کے قریب ایک در خت تھا(اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا) پھراللّٰہ تعالیٰ نے یہ تھکم نازل فرمایا، ماکان کنبی ان یکون له اسری رالی قوله، فیکلوا مماعقتم حلالا طبیبا، یعنی نبی کو قیدی رکھنے کا حق نہیں ، تاو فتیکہ زمین میں کا فروں کازور بنہ توڑوے ، پھراللہ تعالیٰ نےان کے لئے غنیمت كوحلال فرمايايه

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

(۲۷۸) بَابِ رَبْطِ الْأُسِيرِ وَحَبْسِهِ وَجَوَازِ

(فائدہ)اں حدیث سے معلوم ہواکہ کسی غوث اور ولی کے قبضہ میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ تمام امور اسی ذات وحدہ لاشریک کے قبضہ قدرت میں جیں۔ فخر الا نبیاء کو بھی آہ و زاری کرنی پڑتی ہے اور نزول وحی کے بعدرو ناپڑتا ہے، وحی سے پہلے کسی چیز کاعلم نہیں ہو تا۔ اس سے صاف واضح ہو گیا کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اور نیز اس روایت سے بشریت رسول بھی ثابت ہو گئی کیو تکہ یہ تمام امور بشریت کے خاصے ہیں اور اگر بالفرض والتقدیر نبی بشر نہیں ہے تو آپ کے صاحب بھی بشر نہیں۔

بدر مدینہ منورہ سے چار منزل پرایک مقام ہے جس میں پانی ہے۔ ابن قتیبہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کسی کا کنواں تھا اور اس کے مالک کا نام بدر تھا۔ بدر کی لڑائی جمعہ کے دن کا در مضان ۲ھ میں ہوئی۔ صحیح تول یہ ہوار صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے جو پیٹے تک کہ بدر کا دن گر میوں کا دن تھا اور حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ بدر کے روز فرشتوں کے سر پر سفید عمامے تھے جو پیٹے تک لئے ہوئے تھے اور حنین کے دن ان کے عمامے سرخ تھے۔ ابن ہشام نے بعض اہل علم سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا عمام تاج ہیں عرب کے ، بدر کے دن فرشتوں کے سر پر بھی سفید عمامے تھے گر حضرت جبریل کے سر پر زرد عمامہ تھا نیز حدیث سے حضرت عمری کی بھی فضیلت اور منقبت ثابت ہوگئ، واللہ اعلم۔

باب (۴۷۸) قیدی کو با ند هنااور بند کرنااور اس

الْمَنِّ عَلَيْهِ \*

یراحیان کرنے کاجواز!

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم ) ۲۰۸۳ قتبه بن سعید، لیث، سعید بن الی سعید، حفرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھ سوار وں کو نجد کی طرف بھیجا۔ وہ ایک شخص کو جو بنی حنیفہ میں ہے تھا بکڑ لائے ،اس کا نام ثمامہ بن اثال تھا اوروہ بمامہ والوں کاسر دار تھا، چنانچہ اسے مسجد کے ستونوں میں ہے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت کیا اے ثمامہ تیرے پاس کیاہے؟ وہ بولا میرے پاس بہت بچھ ہے،اگر آپ مجھ کو قتل کریں گے ، تواہیے شخص کو قتل کریں گے کہ جو خون والاہے اور اگر آپ احسان کریں گے، توایسے آدمی پر احسان کریں گے، جو شکر گزاری کرے گا اور اگر آپ مال عاہتے ہیں، تو مانگئے جو حاہیں گے ، ملے گا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حچھوڑ دیا، جباگلادن ہوا تو پھر آپ نے کہا،

اثمامہ تیرے پاس کیاہے ؟اس نے کہاوہی جو آپ ہے کہہ چکا، کہ اگر آپ احسان کریں گے ، تواحسان ماننے والے پر کریں گے اور اگر مار ڈالو گے ، تو انجھی عزت والے کو مار ڈالو گے ، اور اگر ر و پییه جاہتے ہو، تو جتنا ما گلو ملے گا، چنانچه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھرانہیں حچوڑ دیا، تیسرے دن آپ پھر تشریف لائے، اور دریافت کیا، اے ثمامہ تیرے پاس کیاہے، اس نے کہا میرے یاس وہی ہے جو آپ سے کہہ چکا،اگر احسان کرو گے تو احسان ماننے والوں ہر کرو گے، اور اگر مار ڈالو گے تو خون والے کو مار و گے اور اگر مال جاہتے ہو تو جتنا مانگو گے ، دوں گا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ کو آزاد کر دو ۔ چنانچہ وہ مسجد کے قریب ایک تھجور کے در خت کے پاس گئے ، اور عسل کیااور پھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہنے گئے اشہد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبدهُ ورسوله اور عرض کیااے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قشم روئے زمین پر

٢٠٨٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتْ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ برَجُل مِنْ بَنِي حَنِيفَةُ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالَ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارَي الْمَسْجَدِ فَحَرَجَ إِلَيْهِ رَسُوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً فَقَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم وَإنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر وَإِنْ كُنْتَ تُريدُ ٱلْمَالَ فَسَلْ تَعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ ۚ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا ذُم وَإِنْ كُنْتَ تَريدُ الْمَالَ ۚ فَسَلَ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ ۚ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَاذًا عِنْدَكَ يَا تُمَامَةُ فَقَالٌ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمْ وَإِنْ كُنْتَ تُريدُ الْمَالَ فُسَلُ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتٌ فَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلِقُوا تُمَامَةَ فَانْطَلَقُ إِلَى نَحْلِ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَخَلَ الْمُسْجَدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجَّهٌ أَيْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجُهكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلُّهَا إَلَيَّ وَاللَّهِ

مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ

آپ کے چبرے سے زیادہ اور کوئی چبرہ مجھے مبغوض تہیں تھا اور اب آپ کے چبرہ انور سے زیادہ کسی کا چبرہ بجھے محبوب نہیں، خدا کی قسم آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین میر بے نزیک برا نہیں تھا، اور آب آپ کادین سب دینوں سے زیادہ بجھے محبوب ہیں برا نہیں تھا، اب آپ کا شہر آپ کے شہر سے زیادہ میری نظر میں برا نہیں تھا، اب آپ کا شہر، سب شہر ول سے زیادہ بجھے بیٹر لیا، میں عمرہ کرنے کی بیند ہے۔ آپ کے سوار ول نے جھے بیٹر لیا، میں عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہا تھا، تو اب کیا کروں آ بخضر سے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور عمرہ کرنے کا تھم دیا۔ جب وہ مکہ مرمہ پنچ تو لوگوں نے ان سے کہا تو بددین ہوگیا ہے، انہوں کرمہ پنچ تو لوگوں نے ان سے کہا تو بددین ہوگیا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ میں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ مشرب باسلام ہوگیا اور خدا کی قسم یمامہ کے ملک سے ایک دانہ گیہوں کا تم تک نہیں پنچ گا، تاو قتیکہ رسول اللہ علیہ و سلم اجازت نہ دیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

دِينَكَ أَحَبَ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَ الْمَدِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَ الْمَدُ أَبْعَضَ إِلَيْ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَدَ يُنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْبَلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَ يْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْهُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَةً قَالَ لَهُ قَائِلٌ أَصَبَوْتَ فَقَالَ لَا وَلَكِنِي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَكُ مَنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْظَةٍ حَبَّى يَأَذُنَ لَا مَلُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ فَيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(فائدہ)رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثان عنی کے زمانہ میں جیل وغیرہ نہیں ۔ تقی، بلکہ مسجد ہی میں قیدیوں کو باندھ دیا کرتے تھے، سب سے پہلے اسلام میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کو فہ میں جیل بنوائی، مگر وہ ڈاکوؤں کی وجہ سے محفوظ نہ رہ سکی اس لئے انہوں نے پھر دوسری جیل بنوائی اور اس کانام مخیس رکھا، واللہ اعلم۔

٢٠٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنفِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعً حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعً أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا لَهُ نَحْوَ أَرْضِ نَحْدٍ فَجَاءَتْ برَجُلِ وَسَلَّمَ خَيْلًا لَهُ نَحْوَ أَرْضِ نَحْدٍ فَجَاءَتْ برَجُلٍ وَسَلَّمَ خَيْلًا لَهُ نَحْوَ أَرْضِ نَحْدٍ فَجَاءَتْ برَجُلٍ وَسَلَّمَ خَيْلًا لَهُ نَحْوَ أَرْضِ نَحْدٍ فَجَاءَتْ برَجُلٍ وَسَلَّمَ خَيْلًا لَهُ ثَمَامَةً بْنُ أَثَالِ الْحَنفِيُّ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَسَاقَ الْحَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلُ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ تَقْتَلُ ذَا دَم \*

َ (۲۷۹) بَابِ إِحْلَٰاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْحِجَازِ\* ۲۰۸۵- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي

۲۰۸۴ کی بن نتی ،ابو بکر حنی ، عبدالحمید بن جعفر ،سعید بن ابی سعید مقبری ، حفرت ابو بریره رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے چند سواروں کو ملک نجد کی طرف روانہ فرمایا۔وہ ایک آدمی گرفتار کرلائے ، جس کا نام ثمامہ بن اثال تھا اور جو اہل بیامہ کاسر دار تھا اور بقیہ حدیث لیث کی روایت کی طرح مروی ہے باتی اس میں "ان تقتلنی تقتل ذا دم" کے الفاظ بیان مورے ہیں اور معنی دونوں کا ایک بی ہے۔ ہوئے ایل کی بی ہو ایک کی ہونوں کا ایک بی ہے۔

٢٠٨٥\_ قتنبيه بن سعيد،ليث، سعيد بن ابي سعيد، بواسطه ايخ

والد، حضرت ابوہر رہے ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے

هُرَيْرَةُ أَنّهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ الْيَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جَنّنَاهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا ضَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا لَسُلُمُوا فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا أَنّما الْأَرْضُ لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ فَقَالَ لَهُمْ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيكُمْ مِنْ هَذِهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيكُمْ مِنْ هَذِهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيكُمْ مِنْ هَذِهِ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَأَنّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيكُمْ مِنْ هَذِهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيكُمْ مِنْ هَذِهِ اللّهُ وَرَسُولِهِ قَالًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلّا فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ فَا فَلْيَبِعْهُ وَإِلّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْعًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ وَرَسُولِهِ \*

مَنْصُور قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا و قَالَ إِسْحَقُ بَنُ مَنْصُور قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا و قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَلَ اللَّهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمْرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي وَقُرَيْظَةَ وَمَنَ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي فَأَخْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي فَا وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمُ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمُ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمُ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمُ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمُ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمُ وَقَسَمَ وَسَلَمَ وَلَوْكَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَنَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ قَوْمُ وَسَلَّمَ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ وَكُلُّ وَسَلَمَ يَهُودَ الْمَدِينَةِ \*

ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ، اور فرمایا ، یہودیوں کے پاس چلو، ہم آپ کے ساتھ گئے۔ یہال تک کہ یہودیوں کے پاس آئے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہیں بکارا کہ اے یہود کے لوگو! مسلمان ہو جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے ، وہ بولے ابوالقاسم آپ نے بیغام پہنچا دیا ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہی جا ہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گئے ،انہوں نے کہااے ابوالقاسم آپ نے پیغام پہنچادیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا، میں یہی جاہتا ہوں، پھر آپ نے تیسری مر تنبہ یہی فرمایا،اس کے بعد فرمایا، جان لو کہ زمین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہے اور میں تم کو اس ملک سے جلا و طن کرنا حابهتا ہوں، لہذاتم میں ہے جو کوئی اپنامال بیجنا جاہے ، وہ چی ڈالے ، ورنہ جان لو کہ زمین اللہ تُعالیٰ اور اس کے رسول کی ہے۔ ۲۰۸۷\_ محمد بن رافع اور اسحاق بن منصور، عبدالرزاق بن جریج، موسیٰ بن عقبه ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ بنی تضیر اور

صحیمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

جر ہے، موئی بن عقبہ ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ بنی نضیر اور تریظہ کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے لائے ، تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کے لوگوں کو نکال دیااور قریظہ کے لوگوں کورہنے دیا، اور ان پراحسان کیا، یہاں تک کہ اس کے بعد قریظہ لائے ، تب آپ نے ان کے مردول کو مار ڈالا، اور ان کی عور توں اور بچوں اور مالوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، گر بعض ان میں سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے تھے، آپ نے انہیں امن صلی اللہ علیہ وسلم مو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کو نکال دیا، کی طور پر قانقاع کو جو دیا۔ فرید منورہ سے یہود کو نکال دیا، کلی طور پر قانقاع کو جو نے مدینہ منورہ سے یہود کو نکال دیا، کلی طور پر قانقاع کو جو

عبدالله بن سلام کی قوم تھی اور بنی حارثہ کو اور ہر ایک یہودی

کو،جوہدینہ منورہ میں تھا۔

۲۰۸۷ ابوالطاہر، عبداللہ بن وہب، حفص بن میسرہ مو کی ہے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، باقی ابن جر ج کی حدیث، کامل اور بڑی ہے۔

تشجیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۲۰۸۸\_ز هیر بن حرب، ضحاک بن مخلد، ابن جریج ( دوسر ی سند) محمه بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج ابوز بیر رضی الله

تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،انہوں نے حضرت جابر بن عبداللّٰہ ہے سنا، فرماتے تھے کہ مجھ سے حضرت عمر بن خطاب ر صنی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا، آپ فرمار ہے تھے کہ میں یہود اور

نصاریٰ کو جزیرۃ العرب ہے ضرور نکال دوں گا اور مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کو نہیں رہنے دوں گا۔ ۲۰۸۹ زهیر بن حرب، روح بن عباده، سفیان توری،

(دوسری سند) سلمه بن شبیب، حسن بن اعین، معقل ۱۰ بن عبید اللہ، ابوز بیر ﷺ سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت

مروی ہے۔ باب (۲۸۰)جو شخص عہد شکنی کرے اس کا قبل

در ست ہے، اور قلعہ والوں کو نسی عادل ھخص کے فیصلہ پرا تار ناجائز ہے۔

۲۰۹۰ ابو بكر بن ابي شيبه اور محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار، شعبه سعید بن ابراہیم ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو امامہ بن سہیل بن حنیف سے سنا۔ وہ بیان کرتے

ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سنا، فرما رہے تھے کہ قریظہ کے یہودی حضرت سعد بن معافّا کے فیصلہ پراترہ ، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

سعید کو بلا بھیجا۔ تو وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آپ کے پاس

٣٠٨٧ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجِ أَكْثَرُ وَأَتَمُ \* ٢٠٨٨- َ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا

الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا \*

٢٠٨٩ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ حِ و حَدَّثَنِي سَلَمَةً بُنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* (۲۸۰) بَابِ جَوَازِ قِتالَ مَنْ نَقضَ

الْعَهْدَ وَجَوَازِ إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِم عَدْل أَهْل لِلْحُكْمِ \* ( ٢٠٩٠ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّنَّى وَابْنُ بَشَّارِ وَۖ أَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً و

قَالَ ٱلْآخَرَانِ حَدَّثَنَاً مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهْلِ ابْنِ خُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ قَالَ نَزَلَ أَهْلُ قَرَيْظَةَ عَلَى

مسیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْ حِمَارِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى سَعْدِ فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارِ فَلَمّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْحِدِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَوْلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ إِنَّ هَوْلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دُرِيَّتَهُمْ وَتَسْبي عَلَى حُكْمِ اللّهِ وَرَبَّمَا قَالَ قَطَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ \* وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَنُ الْمُثَنِّى وَرُبَّمَا قَالَ قَطَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ \*

آئے، جب مسجد کے قریب پنچے تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے ارشاد فرمایا کہ اپنے سر دار کے لئے یا اپنی قوم کے بہتر شخص کے لئے کھڑے ہو جاؤ (۱) پھر فرمایا، یہ لوگ بنی قریظہ (قلعہ سے) تمہارے فیصلہ پر اترے ہیں، حضرت سعد پولے، ان میں جو لڑائی کے قابل ہیں، انہیں قل کر دیا جائے، اور ان کے بچول اور عور تول کو قید کرلیا جائے، آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے مواقف فیصلہ کیا ہے، اور بھی کہا کہ تو نے بادشاہ فیصلہ کے مواقف فیصلہ کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور ابن عنیٰ نے (اللہ تعالیٰ ) کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور ابن عنیٰ نے بادشاہ رائلہ تعالیٰ کے بیار شاہ دوری جملہ ذکر کیا۔

(فا کدہ) جب بنو قریظہ نے جنگ خندق میں آتخضرت صلی اللہ عایہ وسلم ہے دغا کی اور کا فروں کے ساتھ شریک ہو کر مسلمانوں کو مارا، تو آپ نے اس جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد بنی قریظہ کا محاصرہ کیا اور وہ لوگ ایک قلعہ میں تھے، جب وہ تنگ آگئے، تواس شرط پر قلعہ خالی کرنے کے لئے تیار ہوگئے کہ حضرت سعد بن معادُّ ہمارے حق میں جو فیصلہ کریں، وہ ہمیں منظور ہے اور حضرت سعدین معاذر ضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، اس لئے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اپنے سر دار کے لئے کھڑے ہو جاؤکہ انہیں سواری پر سے اتار سکیں، ورنہ قیام تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وقت بھی پسندنہ تھا، اور نہ ہی اب پسند ہے۔

٢٠٩١ وَحَدَّنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ \* وَسَلَّمَ لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمٍ الْمَلِكِ \* وَحَدَّنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْن

۱۰۹۱۔ زہیر بن حرب، عبدالرحمٰن بن مہدی، شعبہ سے اس سند کے ساتھ روایت مروی ہے، اور اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق فیصلہ کیا اور ایک مرتبہ فرمایا، بادشاہ کے تھم کے مطابق فیصلہ کیا۔

۲۰۹۲ ما ابو بکر بن ابی شیبه اور محمد بن علاء الهمد انی، ابن نمیر، بشام، بواسطه این والد، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے

(۱) کسی کے لئے کھڑے ہونے کی کئی صور تیں ہیں (۱) ہر داراور امیر بیٹھارہے باتی تمام لوگ اس کے اردگرد کھڑے رہیں، یہ ممنوع ہے اس لئے کہ یہ طریقہ متنکبرین کے مشابہ ہے (۲) جو شخص تنکبر کی وجہ سے اپنے لئے دوسر وں کا کھڑا ہو ناپسند کرے تواس کے لئے کھڑے ہو نا بھی ممنوع ہے (۳) ایک شخص لمبے سفر سے واپس آیا ہو تواس کے آنے پراس سے ملا قات کے لئے کھڑے ہو نامستحب ہے (۴) کسی کو کوئی مصیبت اور پریٹانی پہنچی ہو تواسے تسلی کوئی نعمت حاصل ہوئی ہو اس کو مبار کہاد دینے کے لئے کھڑے ہو نامسی مستحب ہے (۵) کسی کو کوئی مصیبت اور پریٹانی پہنچی ہو تواسے تسلی دینے کے لئے کھڑے ہونااس بارے میں دینے کے لئے کھڑے ہونااس بارے میں علماء کرام کے دونوں قول ہیں۔

نَمَيْرِ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْر حَدَّثَنَا

هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ أَصِيبَ سَعْدٌ

يَوْمَ الْخَنْدَق رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَرَيْش يُقَالُ لَهُ

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت سعد بن معانٌ کو جنگ خندق میں ابن عرقہ قریشی نے ایک تیر ماراجو کہ آپ کی رگ الحل میں لگا۔ تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعدؓ کے لئے مسجد میں ایک خیمہ لگادیااور وہیں قریب ہے ان کی مزاج پرسی فرمالیتے، جب آپ جنگ خندق ہے واپس ہوئے، تو ہتھیار اتار دیئے اور عسل فرمایا تو جبریل امین آپ کے پاس تشریف لائے اور وہ غبار سے اپناسر جھٹک رہے تھے اور بولے کہ آپ نے ہتھیارا تار ڈالے اور خدا کی قشم ہم نے تو ہتھیار نہیں اتارے، ان کی طرف چلو، رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے دریافت فرمایا که کدھر ، توحفزت جبریل نے بن قریظه کی طرف اشاره فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سے قال کیا اور وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے فیصلہ پر اترے ، تورسالت مآب صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کا فیصلہ حضرت سعدؓ پر ر کھا، حضرت سعدؓ بولے کہ میں یہ فیصلہ کر تاہوں کہ ان میں جولڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے بیچے اور عور تیں قید کرلی جائیں اور ان کے مالوں کو تفتیم کر دیا جائے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد دوم )

۲۰۹۳ - ابو کریم، ابن نمیر، ہشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے خبر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعدؓ کے فیصلہ پر فرمایا کہ تم نے اللہ

عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت سعد بن معاقر کازخم سو کھ گیااور اچھا ہونے کو تھاانہوں نے دعاکی، الہی تو جانتا ہے کہ مجھے تیری راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے سے جنہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمٹلایا اور اس کواس کے وطن سے زکالا، کوئی چیزاس سے زیادہ پسند نہیں،

ابْنُ الْعَرِقَةِ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَّبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ يَعُودُهُ مِنْ قَريبٍ فَلَمَّا رَجَعَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَنْدَق وَضَعَ السِّلَاحَ فَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ اخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قَرَيْظَةَ فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلُوا عَلَى حُكُم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكْمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدٍ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ وَتَقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ \* (فائدہ)اس حدیث سے بھی معلوم ہواکہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو غیب کاعلم نہیں تھا۔ ٢٠٩٣– وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ قَالَ أَبِي فَأَخْبَرْتُ أَنَّ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ \*
فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ \*
٢٠٩٤ - حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا فَعَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا فَعَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا فَعَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا فَعَلْمُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ فَالَ وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبَرْءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ فَالَ لَيْسَ أَحَد أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أَجَاهِدَ فِيكَ مِنْ قَوْم كَذَّبُوا رَسُولَكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْم كَذَّبُوا رَسُولَكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْم كَذَّبُوا رَسُولَكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَخُرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ

قُرَيْشِ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي أَجَاهِدُهُمْ فِيكَ اللَّهُمَّ فَإِنْ أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْحُرْهَا كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْحُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَيْهِ فَلَمْ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَيْهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ يَنِي غِفَارِ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ يَنِي غِفَارِ إِلَّا وَالدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْحَيْمَةِ مَا إِلَّا وَالدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْحَيْمَةِ مَا يَعْدَ جُرْحُهُ هَلَا اللّهُ مَا اللّهَ يَعْدَ جُرْحُهُ اللّهِ مَا فَهَالُوا يَا أَهْلَ الْحَيْمَةِ مَا يَعْدَ جُرْحُهُ فَإِذَا سَعَدٌ جُرْحُهُ فَإِذَا سَعْدٌ جُرْحُهُ فَإِذَا سَعْدٌ جُرْحُهُ وَيَعِلَا مَعْدُ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا \*

الهی اگر قریش کی لوائی ابھی باتی ہو، تو مجھے زندہ رکھ، میں ان

ہے جہاد کروں گا، الهی میں سمجھتا ہوں کہ تونے ان کی اور ہماری
لڑائی ختم کر دی ہے، اگر ایبا ہے تو اس زخم کو کھول دے اور
میری موت اسی زخم میں کر دے، چنانچہ دہ زخم ہشلی کے مقام
میری موت اسی زخم میں کر دے، چنانچہ دہ زخم ہشلی کے مقام
سے بہنے لگا، اور مسجد دالے نہیں ڈرے اور مسجد میں ان کے
ساتھ ہی بنی غفار کا خیمہ تھا، مگر خون ان کی طرف بہنے لگا، تب
دہ بوسلے، اے خیمہ والوا یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے آرہا
ہوں نے وفات یائی۔
انہوں نے وفات یائی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( علد دوم )

( فائدہ) حضرت سعدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا، تمنائے شہادت تھی، آرزوئے موت نہ تھی، سواس مبارک تمنا کواللہ ربالعزت نے فور آ یور افرمادیا، واللہ اعلم۔

> ٥٠٩٥ - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ سُ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بهذا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَانْفَجَرَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَمَا زَالَ يَسِيلُ حَتَّى مَاتَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ

> > أَلَا يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَادٍ فَمَا فَعَلَتْ قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرُ فَمَا فَعَدُا فَعَدُ الصَّبُورُ عَدَا فَعَدُ الصَّبُورُ تَرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ وَقَدْ كَانُوا بَيْدُوا وَلَا تَسِيرُوا وَقَدْ كَانُوا بَيْدَتِهِمْ فِقَالًا كَمِي وَلَا تَسِيرُوا كَمَا تَقْدُورُ كَانُوا بَيْدُولَ الصَّحُورُ وَقَدْ كَانُوا بَيْدَانَ الصَّحُورُ وَقَدْ كَانُوا بَمَيْطَانَ الصَّحُورُ لَهُ وَلَا الصَّحُورُ وَقَدْ كَانُوا بَمَيْطَانَ الصَّحُورُ الصَّحُورُ وَلَا الصَّحُورُ وَلَا الصَّحُورُ وَلَا الصَّحُورُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا الصَّحُورُ وَقَدْ كَانُوا بَمَيْطَانَ الصَّحُورُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

(فائده) غرض اس سے يہ تھی کہ سعد ہو قریظہ کی سفارش کریں۔ (۲۸۱) بَابِ الْمُبَادَرَةِ بِالْغَزْوِ وَتَقْدِيم

1093ء علی بن حسین بن سلیمان کوفی، عبدہ، ہشام ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے، باقی اس میں بیہ ہے کہ زخم اسی رات سے جاری ہو گیااور جاری رہا، یہاں تک کہ انقال فرما گئے، اور بیہ حدیث میں زیادتی ہے کہ شاعر نے اس کے متعلق بیہ شعر کہے ہیں،

اے (حضرت) سعد بن معادُّ قریظہ اور بنی نضیر کیا ہوئے قسم ہے تیری زندگی کی اے سعد بن معاد جس صبح کو تم مصیبت اٹھارہے ہو خاموش ہے ایک ہانڈی خالی چھوڑ دی اے اوس! تم نے اپنی ہانڈی خالی چھوڑ دی اور قوم کی ہانڈی گرم ہے جوش مار رہی ہے نیک نفس ابو حباب (منافق) نے کہہ دیا ہے قینقاع والو تھہرے رہو ، اور مت جاو قینقاع والو تھہرے رہو ، اور مت جاو حالانکہ وہ شہر میں ایسے ذلیل و خوار ہیں حالانکہ وہ شہر میں ایسے ذلیل و خوار ہیں حبیبا کہ میطان بہاڑی میں پھر ذلیل ہیں

باب (۲۸۱)جهاد میں سبقت کرنا،اور امور ضرور بیہ

عَنهَا بِالْفُتُوحِ \*

أَهَمِّ الْأَمْرَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ \*

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

میں ہے اہم کو مقدم کرنا۔ ٣٠٩٢ عبدالله بن محمد بن اساءالصبعي، جويريه بن اساء، نافع،

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهمایے روایت کرتے

ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت ہم غزوہ احزاب سے

لوٹے، تو ہسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، کہ کوئی ظہر کی نماز نہ پڑھے، جب تک بنی قریظہ کے محلّہ

میں نہ پہنچے، بعض حضرات وقت نکل جانے کی وجہ ہے ڈرے انہوں نے وہاں جانے سے قبل ہی نماز پڑھ لی، اور دوسر ول

نے کہا کہ ہم تو وہیں نماز پڑھیں گے، جہاں حضور ؑنے حکم دیا ہے اگر چہ وقت باقی نہ رہے ، پھر آپ دونوں جماعتوں میں سے

کسی پر ناراض نہیں ہوئے۔

کیا، تو بعض ظہر پڑھ چکے تھے،انہیں عصر کی نماز پڑھنے کا حکم ہوااور بعض نے ظہر نہیں پڑھی تھی،انہیں ظہر کی نماز وہاں پڑھنے کا حکم ہوا۔ باب (۲۸۲) جب الله تعالیٰ نے مہاجرین کو

فتوحات کے ذریعہ عنی کر دیا، تو انصار کے اموال اور ان کے عطایاوا پس کر دیئے۔

۲۰۹۷ ابو طاہر اور حرملہ، ابن وجب، بوٹس، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ

جب مہاجرین مکہ مکر مہے مدینہ منورہ آئے تووہ خالی ہاتھ تھے اورانصار کے پاس زمینیں اور کھیت تھے، توانصار نے مہاجرین کو

ا بنی جائیداداس طریقه ہے تقسیم کر دی که اینے اموال کی نصف آ مدنی مہاجرین کی ہے کہ وہ بس کام اور محنت کرتے رہیں،اور

حضرت انس بن مالک کی والدہ جن کا نام حضرت ام سلیمٌ تھااور حضرت عبدالله بن ابي طلحه کي تھي والده تھيں،جو حضرت انس کے مادری بھائی تنھے، تو حضرت انس کی والدہ نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کو تھجور کا ایک در خت دیا، آنخضرت صلی

الله عليه و آله وسلم نے وہ در خت ام ايمن كودے ديا،جو آپ كى

٣٠٩٦ - وَحَدَّثَنِي غَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ

نَافِع عَنْ غَبُّدِ اللَّهِ قَالَ نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ

الْأَحْزَابِ أَنْ لَا يُصَلَّيَنَّ أَحَدٌ الظَّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظُةَ فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلُّواْ دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ وَقَالَ آخَرُونَ لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ

فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ ( فائدہ) امام نو دی فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں عصر کاذ کر ہے۔ تطبیق بایں صورت ہے کہ بیہ تھکم آپ نے ظہر کاوفت آ جانے کے بعد

> (٢٨٢) بَابِ رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ وَالثُّمَرِ حِينَ اسْتَغْنُواْ

> ٢٠٩٧ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ

> مَكَّةَ الْمَدِينَةَ قَدِمُوا وَلَيْسَ بأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطُوهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامِ وَيَكْفُونَهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَتُونَةَ وَكَانَتْ أُمُّ أَنَس بْنَ

> مَالِكٍ وَهِيَ تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ وَكَانَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي طَلْحَةً كَانَ أَخَا لِأَنْسِ لِأُمِّهِ وَكَانَتُ أَعْطَتْ أُمُّ أَنْس رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِذَاقًا لَهَا فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

آزاد کردہ باندی تھیں،ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ مجھ ہے حضرت انس بن مالک ؓ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر والوں کے قبال سے فارغ ہوئے اور مدینہ منورہ کولوٹے، تومہاجرین نے انصار کوان کی دی ہوئی چیزیں واپس کر دیں، تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ کو بھی ان کا در خت واپس کر دیااور آنخضریت صلی الله علیه وسلم نے حضرت ام ایمن گواس کے بدلہ میں اپنے باغ ہے در خت دے دیا، ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام ایمن ؓ جو حضرت اسامه بن زیدر صنی الله عنه کی والده تھیں، وہ حضرت عبدالله بن عبدالمطلب كي لونڈي تھيں، اور وہ ملک حبش كي رہنے والي تھیں ، جب حضرت آ منہؓ نے رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد محترم کی و فات کے بعد جنا تواس وقت ام ایمن آپ کی پرورش کرتی تھیں، یبال تک که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بڑے ہوئے، تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا،اور ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہؓ ہے کر دیا، اور ام ایمنؓ نے آ تخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے پانچے ماہ بعد و فات پائی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

اللهِ صلى الله عليهِ وسلم بعضمسهِ الشهرِ الشهرِ الله عليه وسم في رحلت في باج ماه بعدو فات پائي-(فائده) اى وجه سے الله تبارك و تعالى انصاركى شان ميں فرماتا ہے، والذين تبوؤ اندار و الايسان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم الآية.

۲۰۹۸ - ابو بحر بن ابی شیبہ اور حامد بن عمر البکر اوی اور محمد بن عبدالاعلی قیسی، معتمر بن سلیمان، بواسطہ اپنے والد، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو کوئی شخص اپنی زمین کے در خت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا، یبال تک کہ اللہ تعالی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا، یبال تک کہ اللہ تعالی نثر ورع کیا۔ جواس نے دیا تھا۔ انس بیان سرتے ہیں کہ میرے شروع کیا۔ جواس نے دیا تھا۔ انس بیان سرتے ہیں کہ میرے شروع کیا۔ جواس نے دیا تھا۔ انس بیان سرتے ہیں کہ میرے شروع کیا۔ جواس نے دیا تھا۔ انس بیان سرتے ہیں کہ میرے شروع کیا۔ جواس نے دیا تھا۔ انس بیان سرتے ہیں کہ میرے سوروں کی خد مت میں سروی کیا۔ جواس نے دیا تھا۔ انس بیان سرتے ہیں کہ میرے دیا تھا۔ انس بیان سرتے ہی کہ وہ میرے انس بیان میں سے بچھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلم نے وہ سب یااس میں سے بچھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلم نے وہ سلم

وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالَ أَهْل حَيْبُرَ وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُم الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ قَالَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّي عِذَاقَهَا وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ مِنْ شَأَن أُمِّ أَيْمَنَ أُمِّ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تَوُفَيَ أَبُوهُ فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ حَتَّى كَبرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَهَ ثُمَّ تُوُفِّيتُ بَعْدَ مَا تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْسَةِ أَشْهُرٍ \*

 ام ایمن گودے دیا تھا، چنانچہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے وہ مجھے دے دیا اتنے میں
امن ایمن آگئیں اور انہوں نے میری گردن میں کپڑاڈالااور
بولیں خداکی قتم ہم تو تجھے نہیں دیں گے۔ آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا، ام ایمن اسے چھوڑ دے اور میں تجھے یہ ، یہ
دوں گا۔ اور وہ یہ کہتی تھیں ، ہر گزنہیں۔ اس ذات کی قتم جس
کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اور آپ فرماتے ، میں تجھے اتنا
دوں گا، حتی کہ آپ نے اسے دس گنایاد س گناکے قریب دیا۔
باب (۲۸۳) دار الحرب میں مال غنیمت میں سے
کومانا جائز ہے!

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

۱۹۹۹ مید بن الله بن فروخ، سلیمان بن مغیرہ، حمید بن ہلال، حفرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که خیبر کے دن میں نے ایک تھیلی پائی، میں نے اس کو د بالیااور کہنے لگا کہ اس میں سے آج میں کسی کو نہیں ووں گا۔ مر کر جو دیکھنا ہوں تو آنحضرت صلی الله علیہ وسلم میرے اس کہنے پر تبسم فرمارہے ہیں۔

میں کر ہوت کے اس عیاض فرماتے ہیں کہ علماء کرام کااس بات پراجماع ہے کہ جب تک مسلمان دارالحرب میں رہیں،اہل حرب کا بقدر حاجت کے کھانا کھالینادر ست ہے،خواہ امام ہے اجازت لی ہو، یانہ لی ہو، گر بیچنادر ست نہیں،اگر بیچا ہے، تواس کی قیمت مال غنیمت میں محسوب ہوگی اور اس بات پر بھی سوائے شیعہ کے اہل اسلام کا اجماع ہے، کہ اہل کتاب کاذبیحہ در ست ہے اور گوچر بی بہود پر حرام تھی، مگر مسلمانوں کوان کی چر بی کا استعال در ست ہے، جمہور علمائے کرام کا یہی مسلک ہے۔

وان في پربى الله الله الله العبار ال

٢١٠١ - وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا آَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ أَمَّ أَيْمَنَ فَأَعْطَانِيهِنَّ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِيهِنَّ فَعَالَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي وَقَالَتُ وَاللَّهِ لَا نُعْطِيكُهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ فَقَالَ وَقَالَتُ وَاللَّهِ لَا نُعْطِيكُهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمْ أَيْمَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَشْرَةً أَمْثَالِهِ \* وَلَكِ كَذَا حَتَى أَعْطَاهَا عَمْ عَشْرَةً أَمْثَالِهِ \* وَلَكِ كَذَا مِنْ عَشْرَةٍ أَمْثَالِهِ \* وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَةٍ أَمْثَالِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

فِي دَارِ الْحَرْبِ \*

- ٢٠٩٩ حَدَّئَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّئَنَا مُعَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّئَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَال عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ أَصَبْتُ جَرَابًا هِلَال عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ أَصَبْتُ جَرَابًا هِنْ شَخْم يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لَا مَنْ هُذَا شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتُ لَا مُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتُ أَعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتُ فَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَسِمًا \* فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَسِمًا \*

دوڑا تاکہ اسے لوں، پھر جود یکھا تور سول اللہ مسلی اللہ علیہ و سلم کھڑے ہیں، میں آپ سے شر ماگیا۔ ۱۲۱۰ محمد بن مثنیٰ، ابوداؤد، شعبہ سے اس سند کے ساتھ ردایت مروی ہے، لیکن اس میں "جراب من شخم" کے لفظ ہیں،ادر ''طعام ''کا تذکرہ نہیں ہے۔

باب (۲۸۴۴) نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کااسلام

کی دعوت کے لئے ہر قل کے نام مکتوب!

۱۹۰۲- اسحاق بن ابراہیم الحنظلی اور ابن ابی عمر اور محمہ بن رافع اور عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری، عبید اللہ بن عبد الله بن عبد وابت بن عتبہ، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا تھا کہ اس مدت معاہدہ میں جو میر سے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے در میان پائی تھی، میر سے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے در میان پائی تھی، میں ملک شام گیا۔ اور وہاں موجود تھا کہ رسول اکرم صلی الله میں ملک شام گیا۔ اور وہاں موجود تھا کہ رسول اکرم صلی الله

علیہ وسلم کی طرف ہے ایک خط ہر قل باد شاہ روم کے پاس آیا، حضرت دحیہ کلبیؓ (۱)اسے نے کر آئے،اور حاکم بھر کی کودے

دیا، حاکم بھریٰ نے اسے ہر قل تک پہنچادیا، ہر قل نے کہا، اس مدعی نبوت کی قوم کا کوئی شخص یہاں موجود ہے، حاضرین نے

کیوں بوت میں وہا ہوں میں ہیں توبورہے، جاسرین ہے کہاہاں، اس کے بعد مجھے قرایش کے چند آدمیوں کے ساتھ بلایا

گیا، چنانچہ ہم ہر قل کے پاس آئے، اور اس کے سامنے بیٹھ گئے،اس نے ہمیں اپنے سامنے بٹھلایا، اور بولا، تم میں سے اس

شخص سے جوابے کو نبی کہتا ہے، رشتے میں کون زیادہ قریب

ہے؟ ابوسفیان نے کہا، میں نے جواب دیا، کہ میں ہوں، پھر مجھے ہر قل کے سامنے بٹھلایا گیا،اور میرے ساتھیوں کو میرے

پیچیے بٹھلایا،اس کے بعد اپنے ترجمان کو بلایا،اور اس سے کہا کہ میں اور سے اس شخفہ میں اور ایک کے بیار میں میں

میں ان سے اس شخص کا حال دریافت کروں گا، جو نبوت کا دعویٰ کرتاہے، تواگر وہ جھوٹ بولے، تو تم اس کا جھوٹ ظاہر

کر دینا۔ ابوسفیان بیان کرتے ہیں ، خدا کی قتم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، کہ بیہ لوگ میراحجوث بیان کر دیں گے ، تو میں ضرور

حجوث بولتا، پھر ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا، کہ اس ہے

یو چھو،ان کا حسب تم میں کیساہے؟ابوسفیان نے جواب دیا،وہ سرین نیر سریکر میں کیساہے؟ قَالَ حِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّعَامَ \* (٢٨٤) كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَي هِرَقْلَ يَدْعُوهُ اِلَي الْاِسْلَامِ \*

وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ وَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ وَافِعِ وَابْنُ مَا فَعِ وَابْنُ مَا فَعِ وَابْنُ مَا فِعِ وَابْنُ مَالْفِطُ لِابْنِ رَافِعِ قَالَ ابْنُ رَافِعِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسِ أَنَّ أَبَا اللَّهِ بْنِ عَبْسِ أَنَّ أَبَا اللَّهِ بْنِ عَبْسِ أَنَّ أَبَا اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّومِ قَالَ وَكَانَ ذَحْيَةً الْكَانُ وَكَانَ ذَحْيَةً الْكَيْ مِوْقُلَ يَعْنِي عَظِيمَ الرَّومِ قَالَ وَكَانَ ذَحْيَةً الْكَانِ وَكَانَ ذَحْيَةً الْكَالِي عَظِيمَ الرَّومِ قَالَ وَكَانَ ذَحْيَةً الْكَانَ فَلَا وَكَانَ ذَحْيَةً الْكَانِ فَكَانًا وَكَانَ ذَحْيَةً الْكَانُ عَظِيمٍ الْمُورَى قَالَ وَكَانَ ذَحْيَةً اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَظِيمِ الْمُورَى قَالَ وَكَانَ ذَحْيَةً الْكَانِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّومِ قَالَ وَكَانَ ذَحْيَةً اللّهِ عَلْمَ عَظِيمٍ اللّهُ وَكَانَ ذَحْيَةً الْكَانِ عَلْمَ عَظِيمٍ الْمُورِي فَالْكَوْمِ عَلَيْهِ وَلَا وَكَانَ ذَحْيَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ

عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمٍ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَدُعِيتُ فِي نَفْرٍ مِنْ قُرَيْشِ فَالُوا نَعَمْ قَالَ فَدُعِيتُ فِي نَفْرٍ مِنْ قُرَيْشِ فَلَاعِيتُ فِي نَفْرٍ مِنْ قُرَيْشِ فَلَاعِيتُ فِي نَفْرٍ مِنْ قُرَيْشِ فَلَا فَلَا فَعَلَلُ فَلَا اللَّهُ اللَّ

قَدْ خَلْنَا عَلَى هِرَفُلُ فَاجَلُسْنَا بِينَ يَدْيِهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًّا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ

أَنَّهُ نَبِيٍّ فَقَالَ آبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَّا فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ثُمَّ دَعَا

بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَنِي

الرَّجُلِ اللَّهِي يَرْعُمُ اللهُ لَبِي قَالَ كَدَبِنِي فَوَلَّ كَدَبِنِي فَأِلَّ كَدَبِنِي فَأَلِّ لَكُولُا فَكَذَّبُوهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا

مَخَافَةَ أَنْ يُؤْثَرَ عَلَيَّ الْكَذِبُ لَكَذَبْتُ ثُمَّ قَالَ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) حفرت دید کلبیؓ بہت خوبصورت محالی تھے حضرت جبریل علیہ السلام اکثرا نھیں کی شکل میں آیا کرتے تھے۔

ہم میں بہت عمدہ حسب والے ہیں، ہر قل نے دریافت کیا کہ ان کے باپ دادامیں کوئی بادشاہ بھی ہواہے؟ میں نے کہا نہیں، ہر قل نے بوچھا، اس وعویٰ نبوت سے پہلے بھی تم نے ان کو جھوٹ بولتے ساہے؟ میں نے کہانہیں، ہر قل بولااچھاان کے پیروکار بڑے بڑے لوگ ہیں، یا کہ غریب و کمزور؟ میں نے کہا کہ غریب، ہر قل بولا، ان کے متبعین بڑھتے جاتے ہیں، یا کم ہوتے جاتے ہیں؟ میں نے کہا بڑھتے جاتے ہیں، ہر قل نے کہا ان کے تابعداروں میں ہے کوئی ان کا دین اختیار کر کے اسے براسمجھ کر پھر بھی جاتا ہے ، یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہر قل نے کہا، تم نے ان سے لڑائی بھی کی ہے؟ میں نے کہا ہال، ہر قل نے کہا لڑائی کا متیجہ کیا رہتا ہے؟ میں نے کہا، لڑائی ہمارے اور ان کے در میان ڈول کی طرح ہے، بھی وہ تھینچ یجاتے ہیں اور بھی ہم، ہر قل بولا، وہ معامدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، مگر اس وقت معاہدہ کی مدت ہے، معلوم نہیں،وہاس میں کیا کریں،ابوسفیان کہتے ہیں۔ بخدا ہر قل نے سوائے اس بات کے مجھے اور کوئی لفظ گفتگو میں داخل کرنے کا موقعہ ہی نہیں دیا، ہر قل بولا، کیاان سے پہلے سسی اور نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے کہہ دومیں نے تم ے ان کا حسب بوچھا ہے، اور تم نے ان کا شریف النسب ہونا ظاہر کیا ہے اور اسی طرح پغیبر اپنی قوم میں شریف ہی ہوا کرتے ہیں، پھر میں نے پوچھا، کیاان کے آباؤاجداد میں کوئی بادشاہ گزراہے تو تم نے کہا تہیں، بیراس لئے یو چھاکہ ان کے آ باؤاجداد میں کوئی باد شاہ ہوتا، توبیہ گمان ہوسکتا تھا کہ وہ اپنے بزر گوں کی سلطنت حاہتے ہیں اور میں نے تم ہے پوچھا، کہ ان کی پیروی کرنے والے بڑے لوگ ہیں یا غریب، تم نے کہا، غریب آدمی، اور ہمیشہ پیغمبروں کی انتاع غریب ہی کیا کرتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا نبوت کے دعویٰ سے قبل بھی مٰ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ وَمَنْ يَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ ٱيَزيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَزِيدُونَ ۚ قَالَ هَلْ يَرْتَدُ ۖ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْحُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنَّهُ قَالَ فَهَلُ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَمْكَنَّنِي مِنْ كُلِمَةٍ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلُ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنتُمْ تَتَّهمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَدِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذُهَبَ فَيَكُذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَكُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلُهُ سَخْطَةً لَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د ( جلد دوم )

وَسَأَلْتَكَ هَلُ يَزيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ نے انہیں جھوٹ بولتے دیکھاہے، تونے کہا، نہیں،اس سے أَنَّهُمْ يُزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ میں بیہ سمجھا کہ جب وہ لوگوں پر حجوث تہیں باندھتے، تواللہ وَسَأَلْتُكَ ۚ هَلُ قَاتَلْتُمُوهُ فَرَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَدْ تعالیٰ پر کیونکر حصوٹ بولیں گے اور میں نے تم ہے یو حیما، کہ کیا قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِحَالًا کوئیان کے دین میں آنے کے بعداسے براسمجھ کر پھر بھی جاتا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ہے، تم نے کہا نہیں اور ایمان کی یہی حالت ہوتی ہے، جب کہ ثُمَّ تَكُونُ لَهُمٌ الْعَاقِبَةُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ اس کی بشاشت قلب میں رائخ ہو جاتی ہے،اور میں نے تم سے فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ یو چھا ، کہ ان کے بیرو کا بڑھتے جاتے ہیں ، یا تم ہوتے جاتے وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ ہیں، تم نے کہا بڑھتے جاتے ہیں،اور ایمان کی یہی حالت ہوتی فَرَعَسْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌّ ہے، تا آنکہ وہ کمال تک پہنچ جاتاہے،اور میں نے تم سے پوچھا قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُ قَالَ ثُمَّ کہ بھی ان سے لڑے ہو، تم نے کہاہم لڑے ہیں اور ہماری اور قَالَ بِمَ يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ان کی لڑائی ڈول کی طرح برابر رہی ہے، بھی وہ تمہارا نقصان وَالِصَّلَةِ وَالْعَفَافِ قَالَ إِنْ يَكُنُّ مَا تَقُولُ فِيهِ کرتے ہیں اور بھی تم ان کا،اور اسی طرح انبیاء کرام کی آز مائش حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ ہوتی ہے،اورانجام کار ان ہی کے ہاتھ میں رہاکر تاہے اور میں أَكُنْ أَظُنَّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ نے تم ہے پوچھا کہ وہ عہد شکنی کرتے ہیں، تم نے کہا، نہیں اور إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كَنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ انبیاء کرام کا یہی حال ہے کہ وہ عہد شکنی نہیں کرتے، اور ہیں عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ قَالَ نے تم سے بوچھا، کہ ان سے پہلے بھی سی نے نبوت کاد عویٰ کیا تُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ہے۔ تم نے کہا نہیں، یہ میں نے اس لئے یو چھا کہ اگران ہے وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ فَإِذًا فِيهِ بسُّم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم پہلے مسی نے بیہ و عویٰ کیا ہو تا، تو گمان ہو تا کہ اس نے بھی اس مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ کی پیروی کی ہے، پھر ہر قل نے کہا،وہ شہیں کن باتوں کا تھکم سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي كرتے ہيں، ميں نے كہا، وہ ہميں نماز يڑھنے، زكوۃ دينے، صله أَدْعُوكَ بدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمُ ر حمی کرنے اور پاکدامنی کا حکم کرتے ہیں، ہر قل نے کہا،اگر يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَّيْن وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِلَّ ان کا نہی حال ہے،جو تم نے بیان کیا، تو پھر یقیناً وہ پیغمبر ہیں اور عَلَيْكً إثْمَ الْأَريسِيِّينَ وَ ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر مبعوث ہونے والے ہیں، تگر میر اپیے تَعَالُوْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں ہے ہوں گے اور اگر میں یہ سمجھتا کہ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا ان تک پہنچ جاؤں گا، تو میں ان کی ملا قات کو پسند کر تا اور اگر بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُون اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَقُولُوا میں وہاں موجود ہوتا، تو ان کے قدم مبارک دھوتا اور اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ ضروران کی حکومت یہاں تک آ جائے گی جہاں اب میرے الْكِتَابِ أَرْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغْطُ دونوں قدم ہیں، پھر ہر قل نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

وَأَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ قَالَ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ قَالَ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَظُهَرُ مَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَظُهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْ الْإِسْلَامَ \*

والا نامه منگوایااور اسے پڑھا،اس میں میں کھا تھا۔ بسم اللہ الرحمٰن الرجيم ، بيه خط محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جانب سے عاکم روم ہر قل کے نام ہے۔جوہدایت کا پیروہواں پرسلامتی ہو امابعد میں تم کو، اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ سلامت رہو گئے،اسلام لے آؤ، تواللہ تعالیٰ دوہرااجر دیگااور اگر روگر دانی کرو گے ، تور عایا کا گناہ مجھی تمہارے سر پر رہے گا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُون اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا باًنّا مُسْلِمُونَ، جب ہر قل خط پڑھ کر فارغ ہوا، تواس کے سامنے چیخ و بکار مچے گئی اور شور و غوغا خوب ہونے لگا، ہمیں باہر چلے جانے کا تھم دے دیا، ہم باہر چلے آئے، میں نے اپ ساتھیوں سے کہا،اب توابن الی کبشہ (حضور) کی بری بات ہوگئ ان ہے توشاہ روم بھی ڈرتاہے،اس وقت سے برابر مجھے یقین ہو گیاکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضرور غالب آکر رے گی، بالآخراللہ تعالی نے مجھے مشرف باسلام کردیا۔

(فائدہ) ابن ابی کبشہ ابوسفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، کیونکہ ابن ابی کبشہ عرب میں ایک شخص تھا جس کا ند جب اور عربوں کے خلاف تھا، اس لئے آپ کو اس کے ساتھ تثبیہ دی کیونکہ آپ کے اصلی نسب میں توطعن کرنے کاموقعہ نہیں ملا، اس لئے بطور عداوت کے یہ کہا، اور خط میں پہلے کا تب کو اپنانام لکھنااور بعد میں مکتوب الیہ کالکھنامتیب ہے۔اکٹر علائے کرام کا یہی قول ہے۔ واللہ اعلم

سودال حسن طوانی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ اپنے والد عدالے بن شہاب سے اس سند کے ساتھ روایت مروی ہے اور اتنی زیادتی ہے کہ جب ابران کی فوج کو اللہ تعالی نے تکست دی، تو قیصر حمص سے ایلیا (بیت المقدس) کی طرف اس فتح کا شکر اداکر نے کے لئے سمیا، اور اس حدیث میں "من محمد عبداللہ ورسولہ" کے الفاظ بیں، اور "اریسین" کے بدلے "داعیة الاسلام" ہے۔

باب(۴۸۵) نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کی

عداوت كي بها،اور وط من بهلے كاتب كواپنانام لكمنااور بعد مين الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِعَدْ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَ قَيْصَرُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ لَمَا كَشَف اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ لِمَا كَشَف اللَّهُ وَقَالَ مِحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي الْحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي الْحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَالًا إِنْمَ الْيَرِيسِيِّينَ وَقَالَ بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ \* وَقَالَ إِنْمَ الْيَرِيسِيِّينَ وَقَالَ بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ \*

\_\_\_ صیحیمسلم شریف مترجم ار دو (جلد دوم)

وَسَلَّمَ إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ \*

٢١٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَنَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كُلِّ كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ كَلِّ كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

بادشاه اور قرعون قبط كے بادشاه اور عزيز مصر كے بادشاه اور تا تحم حكم الله الرُّزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الرُّزِيُّ عَطَاءِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْهِ الرُّزِيُّ عَطَاءِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلُ وَلَيْسَ بِالنَّحَاشِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّحَاشِيِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّحَاشِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنِيهِ نَصْرُ بْنُ عَلِي الْحَهِ ضَمِي أَحْبَرِنِي أَبِي حَدَّثَنِيهِ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسٍ وَلَمْ عَلَيْهِ النَّبِيِّ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسٍ وَلَمْ عَلَيْهِ النَّبِيِّ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِي الْدِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِي الْمُعْ وَسَلَّمَ \* فَتَادَةً عَنْ أَنسٍ وَلَمْ عَلَيْهِ النَّبِي الْدَي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِي تَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِي الْمَعْمِي اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِي الْمَا وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِي الْمَا عَلَيْهِ النَّبِي الْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(٢٨٦) بَابِ فِي غَزْوَةٍ حُنَيْنٍ \*

٢١٠٦ وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَحْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ عَبَّاسٌ شَهدْتُ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَلَزِمْتُ أَنَا وَآبُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خُنَيْنِ فَلَزِمْتُ أَنَا وَآبُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُفَارِقْهُ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُفَارِقْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ

د عوت دین اسلام کے لئے کا فرباد شاہوں کے نام خطوط!

۲۱۰۴ یوسف بن جماد المعنی، عبدالاعلی، سعید، قاده، حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قیصر، کسری، نجاشی اور ہر ایک حاکم کی طرف لکھا، آپ انہیں الله رب العزت کی طرف دعوت دیتے تھے اور یہ نجاشی وہ نہیں ہے کہ جس کی رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے (غائبانہ) نماز جنازہ پڑھی، (بلکہ یہ دوسر اسے)

( فا کدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ کسر کی ہر ایک فارس کے بادشاہ کو،اور قیصر بروم کے بادشاہ اور نجاشی حبش کے بادشاہ اور خاقان ترک کے بادشاہ اور فرعون قبط کے بادشاہ اور عزیز مصر کے بادشاہ اور تبع حمیر کے بادشاہ اور فغفور چین کے بادشاہ کو کہتے ہیں۔

۱۱۰۵ محد بن عبدالله الرزی، عبدالوباب بن عطاء، سعید، قاده، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے حسب روایت مروی ہے، باتی آخری جمله که بیه نجاشی وہ نہیں ہے جس پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نماز جنازہ پڑھی ہے، فدکور نہیں ہے، نصر بن علی الله علیه والله خالد بن قیس، قاده، حضرت الله علیه والله خالد بن قیس، قاده، حضرت الس رضی الله تعالی عنه سے حسب سابق روایت مروی ہے انس رضی الله تعالی عنه سے حسب سابق روایت مروی ہے باتی اس میں بیہ جمله فدکور نہیں کہ بیه نجاشی وہ نہیں، جس پر سول الله صلی الله علیه وسلم نے نماز پڑھی۔

## باب(۲۸۶)غزوه خنین کابیان\_

۱۹۰۲- ابوالطاہر احمد بن عمرو بن سرح، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، کثیر بن عباس بن عبد المطلب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حنین کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا چنا نچہ میں اور ابوسفیان بن حارث آپ کے ساتھ یہ لیٹے رہے، اور آپ سے جدا نہیں اور آپ ایک سفید خچر پر سوار تھے، جو فروہ بن نفاشہ نے آپ کو تحفہ آپ ایک سفید خچر پر سوار تھے، جو فروہ بن نفاشہ نے آپ کو تحفہ میں روانہ کیا تھا، جب مسلمانوں اور کا فروں کا مقابلہ ہوا تو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبرينَ فَطَفِقَ رَسُولُ الَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَا كُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ عَبَّاسٌ وَأَنَا آخِذٌ بلِجَامٍ بَغْلَةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُفُّهَا ۚ إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ وَأَبُو سُفُيَانَ آخِذٌ بركَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ فَقَالَ عَبَّاسٌ وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ قَالَ فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطَّفَةَ الْبَقَرِ عَلَى أُوْلَادِهَا فَقَالُوا يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ قَالَ فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالَ تُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ فَقَالُوا يَا بَنِي الْحَارِثِ بْن الْحَزْرَجِ يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجَ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِل عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ قَالَ تُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصّيَاتٍ فَرَمَى بهنَّ وُجُوهَ الْكَفّارِ تُمَّ قَالَ انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ قَالَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى قَالَ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا \*

٢١.٧- وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ

مسلمان پشت مچھیر کر بھا گے ،اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اینے خچر کو کفار کی طرف بھگا رہے تھے، حضرت عباسٌ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام کیڑے ہوئے تھا اور اسے تیز بھاگنے سے روک رہا تھا اور حصرت ابوسفیان رسول الله صلی الله علیه و سلم کی رکاب تھامے بتھے، بالآخرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،اے عباسٌ اصحاب سمرہ کو بکار واور حضرت عباسٌ کی آ واز بہت بلند تھی، حضرت عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت بلند آواز سے یکارا کہاں ہیں اصحاب السمر ہ، بیہ سنتے ہی خدا کی قشم وہ اس طرح لوٹ کر آئے جس طرح گائے اپنے بچوں کی طرف آتی ہے اور کہنے لگے ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں غرضیکہ انہوں نے کفار ہے قتال شروع کر دیا، پھر انصار کے لوگو! غرضیکہ بی حارث بن خزرج پر بلانا بورا ہوا، انہیں یکارااے بن حارث بن خزرج،اے بنی حارث بن خزرج!اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینے خچریر سوار تھے آپ نے اپنی گردن کو لمبا کیااور ان کی لڑائی کاایک منظر و یکھا،اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیہ وفت ہے (لڑائی کے ) تنور کے جوش مارنے کا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنگریاں اٹھائیں اور کفار کے منہ پر پھنیک ماریں اور ارشاد فرمایا محمد صلی الله عليه وسلم كے بروردگاركى فتم كفار نے تنكست كھائى، حضرت عیاس رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں لڑائی کا حال دیکھنے گیا تو لڑائی اسی طرح (زور) ہے ہو رہی تھی کہ اتنے میں خدا کی قتم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگریاں ماریں تو کیاد بکھتا ہوں کہ کفار کاز ور گھٹ چکا ہے اور ان کا معاملہ الٹ پلٹ ہو چکا ہے۔

۷ • ۲۱۰ اسحاق بن ابراتیم اور مخمه بن رافع اور عبد بن حمید،

عبدالرزاق، معمر، زہری ہے اس سند کے ساتھ حسب سابق

الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَرْوَةُ بَنُ نَعَامَةَ الْجُذَامِيُّ وَقَالَ انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَتَى هَزَمَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكَعْبَةِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ حَتَى هَزَمَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْبَةِ وَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَعْلَتِهِ \* النَّعِي اللَّهُ عَنْ النَّهِي عَمْرَ حَدَّنَّنَا سَفْيَانُ اللَّهُ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ الْعَبَاسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ الْعَبَاسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ الْعَبَاسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْسُ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ أَكْثَرُ مِنْهُ وَأَتَمُ \* عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْسُ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ أَكْثُرُ مِنْهُ وَأَتَمَ \* عَيْرَ أَنَّ اللَّهُ عَرْبُونُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَيْرَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَى قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلْبُواءِ يَا خَيْرَانًا أَبُو خَيْسَ أَنَّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَى قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلْبُواءِ يَا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلْبُواءِ يَا عَنْ أَبِي إِسْحَقَى قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلْمُوا الْمَدَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ وَالَا لَا الْمَالَقُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

عليه وسلم يوم حنين وساق الحديث عير ال حَدِيثُ يُونُسَ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ أَكْثَرُ مِنْهُ وَأَتَمُ \* حَدِيثُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبُرَاءِ يَا خَيْرَنَا أَبُو وَيُنْ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ وَلَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ حَرَّجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفُاؤُهُمْ حُسَرًا لَيْسَ عَلَيْهِ مَ سَلَاحٌ أَوْ كَثِيرُ سِلَاحٍ فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لَي مَنْ يَكَادُ يَسْفُطُ لَهُمْ سَهُمْ جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي عَلَيْهِ مَ سَلَاحٌ أَوْ كَثِيرُ سِلَاحٍ فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لَلَهُ عَلَيْهِ مَ سَلَاحٌ أَوْ كَثِيرُ سِلَاحٍ فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لَلَهُ عَلَيْهِ مَ سَلَاحٌ أَوْ نَ يُحْطِئُونَ لَى يَكَادُ وَنَ يُخْطِئُونَ وَبَنِي غَنْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَ

أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ ثُمَّ صَفَّهُمْ \* ٢١١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابِ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِّبُ

روایت مروی ہے، اور اس میں فروہ بن نعامہ جذامی ہے، اور اس میں میں میہ جذامی ہے، اور اس میں میں میں میں کھاگئے کعبہ کے پروردگار کی قسم، اور پروردگار کی قسم، اور حدیث میں میہ بھی زیادتی ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی اور گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں شکست دی اور گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د وم)

د مکھ رہاتھا کہ آپ گان کے بیجھے اپنے خچر پر دوڑر ہے تھے۔ ۲۱۰۸ ۔ ابن الی عمر، سفیان بن عیبینہ، زہری، کثیر بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ

انہوں نے بیان کیا کہ حنین کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور حسب سابق روایت مروی ہے، باقی یونس اور معمر کی روایت زیادہ کامل ہے۔ یونس اور معمر کی روایت زیادہ کامل ہے۔ ۲۱۰۹۔ یجی بن کجی، ابو خشیمہ، ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک

تخفس نے حضرت براء سے کہاکہ اے ابو عمارہ تم حنین کے دن بھاگ گئے تھے، انہوں نے فرمایا، نہیں خدا کی قشم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت نہیں پھیری بلکہ آپ کے اصحاب میں سے چند نوجوان جلد بازجن کے پاس ہتھیار نہیں

تھے یا پورے ہتھیار نہیں تھے، وہ نکلے اور ان کا مقابلہ ایسے تیر اندازوں سے ہوا جن کا کوئی تیر خطا نہیں جاتا تھا، وہ لوگ ہوازن اور بنی نضر کے تھے، غرضیکہ انہوں نے ایک بارگ تہ دن کی ایسی درجہ اور کسی اور کیا کہ آتہ نیاں نہیں میں انہ

تیروں کی الیبی بوجھاڑ کی کہ ان کا کوئی تیر خطا نہیں ہوا تو یہ حضرات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے، آپ سفید خچر پر سوار تھے، اور ابوسفیان بن حرب، آپ کے قائد تھے اور ابوسفیان بن حرب، آپ کے قائد تھے اور ابر کی دعاما نگی اور فرمایا۔

قائد تھے اور ابرے ، اور مدد کی دعاما نگی اور فرمایا۔

ا

انا النبی لا كذب انا ابن عبدالمطلب اس كے بعدائيخاصحاب كی صف باندھی۔

۱۱۱۰ - احمد بن جناب مصیصی، عیسلی بن بونس، ز کریا، ابواسحاق سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت براء بن عاز ب رضی اللہ

إسْحَقَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْبَرَاءِ فَقَالَ أَكْنَتُمْ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ يَا أَبَا عُمَارَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى وَلَكِنَهُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَى وَلَكِنَهُ الْطَلَقَ أَخِفًاءُ مِنَ النَّاسِ وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَيِّ أَنْظَلَقَ أَخِفًاءُ مِنَ النَّاسِ وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ هَوَازِنَ وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةً فَرَمَوْهُمْ برِشْقِ مِنْ نَبْلِ كَأَنَّهَا رِحْلٌ مِنْ جَرَادٍ فَانْكَشَفُوا فَأَقْبَلَ نَبْلِ كَأَنَّهَا رِحْلٌ مِنْ جَرَادٍ فَانْكَشَفُوا فَأَقْبَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو سَفْيَانُ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِهِ بَغْلَتَهُ فَنَزَلَ وَهُو يَقُولُ لِهُ مَا وَلَكُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ لِهِ بَغْلَتَهُ فَنَزَلَ وَدُعَا وَاسْتَنْصَرَ وَهُو يَقُولُ لُولَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَنْصَرَ وَهُو يَقُولُ لُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَنْصَرَ وَهُو يَقُولُ لُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَنْصَرَ وَهُو يَقُولُ لُولَا وَاسْتَنْصَرَ وَهُو يَقُولُ لُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاسْتَنْصَرَ وَهُو يَقُولُ لُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَنْصَرَ وَهُو يَقُولُ لُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَيْهِ الْعَلَقَ الْعَرَاثِ وَالْعَرَاثُولُ الْعَلَلَةُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعَلَولُ الْعَلَقُولُ الْعَلَلَةُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَقُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالَةُ الْعَلَقُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَقُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَيْفُولُ الْعُولَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ الْعُولُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ الْعَلَالَهُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُولُ الْعَلَ

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا النُّبِيُّ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

وَاللَّهُ طُ لِابْنِ الْمُتَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّهُ طُ لِابْنِ الْمُتَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ الْبَرَاءُ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَ وَلَيْنِ فَقَالَ الْبَرَاءُ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَ وَكَانَتُ هَوَازِنُ يَوْمَئِدٍ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا وَكَانَتُ هَوَازِنُ يَوْمَئِدٍ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا عَلَيْهُمُ انْكَشَفُوا فَأَكْبَبُنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا عَلَيْهِمُ انْكُشَفُوا فَأَكْبَبُنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهُمْ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبًا سُفْيَانَ بُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبًا سُفْيَانَ بُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبًا سُفْيَانَ بُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُورَاتِ آنِ آبًا سُفْيَانَ بُنَ

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ

أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطِّلِبُ

تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے نگائم حنین کے دن اے ابو عمارہ ہما گھاگہ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دنیا ہوں، کہ آپ نے منہ تک نہیں موڑالیکن چند جلد باز لوگ اور بے ہتھیار، ہوازن کے قبیلہ کی طرف گئے اور وہ تیر انداز تھے، انہوں نے تیروں کی ایک بوچھاڑ کی جیسا کہ ٹڈی دل، تو یہ لوگ سامنے سے ہٹ گئے تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابوسفیان بن حارث آپ کے فیجر کو ہانگ رہے تھے، آپ فیجر پر ابوسفیان بن حارث آپ کے فیجر کو ہانگ رہے تھے، آپ فیجر پر سول اللہ علیہ وسلم کی عدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت میں عاصر دوائی اور مدومائی اور آپ فرماتے جاتے تھے۔ سے انزے اور دعاکی، اور مدومائی اور آپ فرماتے جاتے تھے۔ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں اللہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں

اللی اپنی مدونازل فرما، برائی بیان کرتے ہیں، بخداجب لزائی ہوتی اور خونخوار ہوتی توہم اپنے کو آپ کی آڑ میں بچاتے ،اور ہم میں بہادر وہ تھے جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میدان

جنگ میں رہتے۔

ااا الله محمد بن متنی اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت براءر ضی اللہ تعالی عنہ سے سا، ان سے ایک آدمی نے دریافت کیا کہ کیا حنین کے دن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ گئے تھے، حضرت براءر ضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھا گے، ایبا ہوا کہ قبیلہ ہوازن کے لوگ اللہ علیہ وسلم نہیں بھا گے، ایبا ہوا کہ قبیلہ ہوازن کے لوگ ان دنوں تیر انداز تھے، اور ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ بھا گے او ہم لوٹ کے مال پر جھکے، تب انہوں نے ہم پر تیر برسائے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سفید خچر پر سوار دیکھا، اور حضرت ابوسفیان بن حارث اس کی سفید خچر پر سوار دیکھا، اور حضرت ابوسفیان بن حارث اس کی میں نبی ہوں اس میں جھوٹ نہیں

میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں

۱۱۱۲ز ہیر بن حرب اور محمد بن مثنیٰ اور ابو بکر بن خلاد، کیلیٰ بن سعید، سفیان، ابواسحاق سے ایک آدمی نے دریافت کیا کہ اے ابو عمارہ اور حسب سابق روایت مروی ہے باتی پہلی روایتیں کامل ہیں اور یہ بہت کم ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

۱۹۳۳ ز هیرین حرب ، عمرین پوئس حنفی، عکرمه، ایاس بن سلمہ اینے والدیے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے کہا کہ ہم نے ر سول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كے ساتھ غزوہ حنين كيا، جب د ستمن کا سامنا ہوا تو میں آ گے ہوااور ایک گھاٹی پر چڑھا، ایک ستخص دہشن میں ہے میرے سامنے آیا میں نے تیر مارااور وہ حصیب گیا، معلوم نہیں ہوا کہ اس نے کیا کیا، میں نے لوگوں کو د یکھا کہ وہ دوسر ی گھائی سے نمودار ہوئے اور ان سے اور ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ ہے جنگ ہوئی، کیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو شکست ہو گی، میں بھی شکست کھا کر لوٹا اور میں دو حادریں پہنے تھا، ایک باندهه رنجمی تقی او دوسری اوڑھ رنجی تقی، میری ته بند تھل چلی تو میں نے دونوں جاوروں کو اکٹھا کر لیااور رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے سامنے ہے فلست كھاكرلوثا، اور آپ صلى الله عليه وسلم بغله شهباء يرسوار يتصى،رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، اکوع کا بیٹا گھبر ا کر لوٹا، پھر جب د شمنوں نے ر سول الله صلی الله علیہ وسلم کو گھیر لیا، آپ خچریر سے اتر ہے اور ایک متھی خاک زمین پر ہے اٹھالی،اور ان کے منہ پر ماری، اور فرمایاد شمنول کے منہ رسوا ہو گئے، چنانچہ کوئی آ دمی ایسا ہاتی نہیں بیاجس کی آئکھ میں اسی ایک متھی کی بناء پر خاک نہ بھر گئی ہو، بالآخر وہ بھاگے اور شکست کھا کر بھاگے، اور اللہ رب العزت نے ان کو شکست دی ، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ

وسلم نے ان کے اموال مسلمانوں میں تقسیم فرمائے۔

الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكُرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكُرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالُوا حَدَّثَنِى أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْمُثَنَّى وَأَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ فَذَكَرَ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ فَذَكَرَ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ فَذَكَرَ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ مَنْ حَدِيثِهِمْ وَهَوُلَاءِ أَتَمُ الْحَدِيثِهِمْ وَهَوُلَاءِ أَتَمُ الْحَدِيثِةِ مُ وَهَوُلَاءِ أَتَمُ الْحَدِيثِةِ مَ وَهَوُلَاءِ أَتَمُ الْحَدِيثِةِ مَ وَهَوُلَاءِ أَتَمُ الْحَدِيثِةِ مَ وَهَوُلَاءِ أَتَمُ الْحَدِيثِةِ مَ وَهَوُلَاءِ أَتَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَهَوَلَاءِ أَتَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنَ يَونُسَ الْحَنَفِي حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ عَرَوْنَا مَكَلًا مَكُولُ مَنْ الْعَدُو مَدَّ بَنِي قَالَ عَرَوْنَا مَعَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُنَيْنَا وَمَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُنَيْنَا فَلَا عَرَوْنَا أَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُنَيْنَا وَاحَهُنَا الْعَدُو تَقَدَّمْتُ فَأَعُلُو تَنِينَا فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَنَيْنَا فَعَلَو تَنِينَا فَلَا عَرُونَا أَنِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَا الْعَدُو تَنِينًا فَالْمَا وَاحَهُنَا الْعَدُو تَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَا اللّهِ مَنَا الْعَدُو قَالَ عَرَوْنَا اللّهِ مَلَى اللّهُ الْمَا وَاحَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمَا وَاحَلَى عَرَوْلَ الْمَالِ اللّهِ الْمَالِقُولُو الْمَالِقُ الْمَالِقُولُو الْمَالِقُ الْمُولُو الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُوا الْمَالِقُ الْمَالِقُولُوا الْمَالِقُولُوا اللّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولَ اللّهُ الْمَالِقُولُوا اللّهُ الْمَالِقُولُوا الْمَالِقُ الْمَالِقُولُوا الْمَالِقُولُوا اللّهُ الْمَلْقُولُوا اللّهُ الْمُؤْلِقُولُوا اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعُلُولُوا اللّهُ الْمُؤْلُولُوا اللّهُ الْمُؤْلِقُولُوا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُوا اللّهُولُوا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُوا اللّهُ الْمُؤْلِقُولُولُوا ا

فَتُوَارَى عَنِّي فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَّعَ وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْم فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثَنِيَّةٍ أُخْرَى فَالْتَقُوْا هُمْ وَصَحَابَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْجِعُ مُنْهَزِمًا وَعَلَىَّ يُرْدَتَانَ مُتَّزِرًا بإحْدَاهُمَا مُرْتَدِيًّا بِالْأُخْرَى فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِي فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْهَزِمًا وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَى ابْنُ الْأَكُوعَ فَزَعًا فَلَمَّا غَشُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَنِ الْبَغْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تَرَابٍ مِنَ الْأَرْضِ تُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهَهُمْ فَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمُ إِنْسَانًا إِلَّا

مَلَأً عَيْنَيْهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ فُولُوا مُدْبرينَ

فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ \*

۔ (فائدہ) ابن اکوع نے اپنے شکست کھا جانے کو بیان کیا ہے ورنہ تمام صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور نے شکست نہیں کھائی ،اور جنگ کے کسی بھی لیجہ بیں آپ کا شکست کھائی ،اور مسلمانوں کا اس بات پر اجہاع ہے کہ بیہ اعتقادر کھنا کہ آپ نے شکست کھائی ،ورست نہیں ، اور براء بن عازب کی سابقہ روایات میں اس کی صاف تصریح آگئی اور حنین طائف اور مکہ مکرمہ کے در میان عرفات کے بیچھے ایک واد ی ہے۔ قرآن عزیز ہیں اس غزوہ کا تذکرہ ہے۔واللہ اعلم۔

### باب(۲۸۷)غزوه طائف۔

۱۱۱۳ ابو بحر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب اور ابن تمیر، سفیان بن عیبینہ، عمرو، ابولعباس الشاعر اعمی، حضرت عبدالله بن عمرور صنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کا محاضرہ کیا اور ان سے کچھ حاصل نہیں کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، انشاء اللہ ہم لوٹ جائیں گے، تو آپ کے اصحاب نے فرمایا کہ بغیر فتح کے ہم لوٹ جائیں گے، تو آپ کے اصحاب نے فرمایا کہ بغیر فتح کے ہم لوٹ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، کل ہم لوٹ وائد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، کل ہم لوٹ جائیں گے، راوی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو یہ بات بہت پسند جائیں گے، راوی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو یہ بات بہت پسند جائیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔

# (٢٨٧) بَابِ غَزْوَةِ الطَّائِفِ \*

٢١١٤ - حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَّنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْأَعْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالٌ حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَنَلُ مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَنَلُ مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَصْحَابُهُ نَرُجعُ وَلَمْ نَفْتَتِحْهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْدُوا عَلَى الْقِتَالَ فَعَدُوا عَلَيْهِ فَأَصَابَهُمْ وَسَلَّمَ اغْدُوا عَلَى الْقِتَالَ فَعَدُوا عَلَيْهِ فَأَصَابَهُمْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا فَاقِلُونَ عَدًا قَالَ فَاعْجَبَهُمْ ذَلِكَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَافِلُونَ عَدًا قَالَ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \*

( فا کدہ ) بعنی پہلے تولو نے پرراضی نہ تھے گمرجب مشقت محسوس ہو کی تو تیار ہو گئے۔

### باب (۲۸۸) غزوه بدر۔

۲۱۱۵۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، عفان ، حماد بن سلمہ ، ثابت ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابوسفیان کے آنے کی اطلاع ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، چنانچہ حضرت ابو بکر نے گفتگو کی، آپ نے توجہ نے جواب نہ دیا، پھر حضرت عمر نے گفتگو کی، آپ نے توجہ نہیں کی، آخر حضرت سعد بن عبادہ کھڑ ہے ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے پوچھنا عاجے ہیں، غدا کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر آپ محم دیں غدا کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر آپ محم دیں غدا کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر آپ محم دیں

# (۲۸۸) بَابِ غَزْوَةٍ بَدْر \*

وَ ٢١١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنَ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْ عَلَيْهِ بَكُرِ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنِسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَتَكَلَّمَ عَمَرُ فَأَعْرَضَ أَبُو بَكُر فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَلَا إِيّانَا تُرِيدُ يَا عَنْهُ رَضَ عَبَادَةً فَقَالَ إِيّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللّهِ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ رَسُولَ اللّهِ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَحيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضَنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَحيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضَنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ

کہ گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ضرور ڈال دیں گے ، اور آپُاگر گھوڑوں کو ہرک الغماد تک بھگانے کا تھم دیں تو ہم بھگا دیں گے، تب آپ نے لوگوں کو بلایا اور وہ چلے اور بدر میں اترے، وہال قریش کے پائی پلانے والے ملے،ان میں بنی حجاج کا ایک کالا غلام تھا، صحابہ کرام نے اسے پکڑا، اور اس سے ابوسفیان اور اس کے قافلہ والوں کا حال دریافت کرتے جاتے تھے وہ کہتا تھا کہ مجھے ابوسفیان کا علم نہیں ہے،البتہ ابوجہل، عتبه اورشیبه اور امیه بن خلف توبیه موجود ہیں، جب وہ بیہ کہتا تو پھراس کو مارتے،جب وہ یہ کہتا، اچھااچھا میں ابوسفیان کا حال بتا تاہوں تواہیے جھوڑ دیتے، پھراس ہے پوچھتے تووہ یہی کہتا کہ میں ابوسفیان کا حال نہیں جانتا،البتۃ ابو جہل، عتبہ ،شیبہ اور امہیہ بن خلف تولوگول میں موجود ہیں، جب وہ بیہ کہتا تو پھر اسے مارتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے یہ دیکھا تو نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب وہ تم ہے سے بولتا ہے تواہیے مارتے ہو، اور جب جھوٹ بولتاہے تو چھوڑ دیتے ہو، پھر حضور نے فرمایا یہ فلاں کا فر کے گرنے کی جگہ ہے اور آپ نے اپناہاتھ زمین پر رکھا،اس جگہ اور اس جگہ، پھر ہر کا فراس جگہ مراجہاں آپ نے ہاتھ رکھا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

نَضْرِبَ أَكَبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا قَالَ فَنَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا وُوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشِ وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ فَأَخَذُوهُ فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمٌ بأبي سُفْيَانَ وَلَكِنْ هَذَا أَبُو حَهْل وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا أُخْبِرُكُمْ هَٰذَا أَبُو سُفْيَانَ فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ وَلَكِنْ هَذَا أَبُو حَهْلِ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ بْنُ حَلَفٍ فِي النَّاسِ فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضًا ضَرَبُوهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صِكَقَكُمْ وَتَتْرُكُوهُ إِذَا كَذَّبَكُمْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَصْرَعُ فُلَان قَالَ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَاهُنَا هَاهُنَا قَالُ فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

( فا ئدہ ) علماء کرام نے فرمایا ہے کہ حضور نے انصار کو آزمانے کاارادہ فرمایا،اس لئے کہ انہوں نے آپ سے جہاد کرنے پر بیعت نہیں کی تقی، لہٰذا آپ نے مناسب سمجھا کہ جس و نت ابو سفیان کے قافلہ کے اراد و سے چلے توانصار کو گوش گزار کر دیں، ممکن ہے کہ قال اور جہاد کی نوبت بھی پیش آئے، چنانچہ انہوں نے اِس کا پورا ہورا حق ادا کیا، مسلمانوں کا پیہ لشکر جو قافلہ کے تعاقب میں لکلا، سامان حرب ہے ہے پر واد ہو کرمدینہ سے نکلا تھا کیونکہ بیہ لشکر جنگی لشکر نہیں تھا، بلکہ فداکاران توحید کاایک مخضر سا قافلہ تھاجو قریش کے حرب و ضرب کے سرمایہ پر خالف ہو کردستن کو ہے مایہ بنانے کے لئے نکلا تھا۔ واللہ اعلم۔

# باب(۲۸۹) فتح مکه کابیان۔

(٢٨٩) بَابِ فَتْحِ مَكَّةً \* ٢١١٦ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ خَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ

۲۱۱۶- شیبان بن فروخ، سلیمان بن مغیره، ثابت بناتی، عبدالله

بن رباح، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کئی جماعتیں رمضان السبارک کے مہینہ میں حضرت معاویدؓ کی طرف گئیں، عبداللہ بن رباح بیان کرتے ہیں کہ ہم میں ہے ایک دوسرے کے لئے کھانا تیار کر تاتھا تو حضرت ابوہر برہ ا ا کثر ہم کواینے مقام پر بلاتے ، ایک دن میں نے کہا کہ میں بھی کھانا تیار کروں اور سب کو اینے مقام پر بلاؤ، چنانچہ میں نے کھانے کا تھم دیا،اور شام کو حضرت ابوہر بریا ہے ملاکہ آج کی رات میرے ہاں کھانے کی دعوت ہے، حضرت ابوہر بڑہ نے كهاكه تم نے محص سے بہلے سبقت كرلى، ميں نے كها، جى بال! چنانچہ میں نے سب کو بلایا، حضرت ابوہر ریاہؓ نے فرمایا، میں انصار میں تمہارے متعلق ایک حدیث بیان کرتا ہوں، پھر فتح مكه كاواقعه بيان كيا، فرماياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم آئے، یہاں تک کہ مکہ مکر مہ میں داخل ہوئے توایک جانب پرز بیر کو بهیجااور دوسری جانب پر حضرت خالد بن ولید کو،اور حضرت ابوعبیدہ کو اایسے صحابہ پر سر دار کیا جن کے پاس زر ہیں تہیں تحمیں ، وہ بطن وادی پر ہے گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصد میں تھے، آپ نے مجھے دیکھاتو فرمایا، ابوہر براہ ا میں نے عرض کیا، حاضر ہوں یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی جماعت ختم ہو گئی، آج کے بعد قریش ہے کوئی ہاتی نہ رہے گا، پھر آپ نے فرمایاجو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، انصار ایک دوسرے سے کہنے لگے (حضور کو) اپنے وطن پر الفت آگئی اور اپنے خاندان پر ترس آگیا، ابوہر ریّہ بیان کرتے ہیں کہ وحی آنے کی، اور جب وحی آنے لگتی تو ہمیں معلوم ہو جاتا، اور جس وقت تک وحی نازل ہوتی رہتی کوئی بھی اپنی آنکھ آپ کی طرف نہ اٹھا سکتا، یہاں تک کہ وحی ختم ہو جاتی، جب وحی نازل ہو پچکی تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، اے گروہ انصار، انہوں نے عرض کیا، لبیک یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے فرمایا

بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَقَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةً وَذَٰلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضَ الطَّعَامَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُونًا إِلَى رَحْلِهِ فَقُلْتُ أَلَا أَصْنَعُ طَعَامًا فَأَدْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ تُمَّ لَقِيتُ أَبَا ۚ هُرَيْرَةً مِنَ الْعَشِيِّ ۖ فَقُلْتُ الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ فَقَالَ سَبَقْتَنِي قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَلَا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إحْدَى الْمُحَنَّبَتَيْن وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُحَنَّبَةِ الْأَخْرَى وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّر فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَتِيبَةٍ قَالَ فَنَظَرَ فَرَآنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيٌّ زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ فَقَالَ اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ قَالَ فَأَطَافُوا بِهِ وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَتْبَاعًا فَقَالُوا نُقَدُّمُ هَوُلَاء فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ وَإِنْ أُصِيبُواً أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَوُّنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشِ وَأَتْبَاعِهِمْ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُحْرَى ثُمَّ قَالَ حَتَّى ثُوَافُونِي بِالصَّفَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجُّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا قَالَ فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبيحَتْ حَضْرَاءُ قُرَيْشِ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ مَنْ دَخَلَ دَارَ

شَاءَ أَنْ يَدْعُوا \*

تم نے میہ کہا کہ اس شخص ( یعنی حضور ؓ) کواپنے و طن کی الفت آ گئی، انہوں نے عرض کیا بیٹک، آپ نے فرمایا، ایساہر گزنہیں، میں اللہ کا بندہ اور اس کار سول ہوں، میں نے ہجرت کی اللہ کی طرف اور تمہاری طرف، اب میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے،اور میرامرنا بھی، یہ سنتے ہی انصار روتے ہوئے دوڑے ، اور عرض کیا، خدا کی قتم ہم نے جو پچھ کہاہے وہ محض الله تعالی اور اس کے رسول کی حرص اور محبت میں کہا ہے، ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، بیشک الله تعالی اور اس کا ر سول ممہاری تقدیق کرتے ہیں اور تہمارا عذر قبول کرتے ہیں چنانچہ لوگ ابوسفیان کے مکان میں داخل ہوئے اور لوگوں نے اینے مکانوں کے دروازے بند کر لئے اور پرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو چو ما، اور پھر بیت الله کا طواف کیا، پھرایک بت کے پاس آئے، جو کعبہ کے بازوپرر کھاہواتھا،لوگ اے پوجا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے ہاتھ ميں ايك كمان تھى، اور آپ اس كاكونا پکڑے ہوئے تھے جب آپ بت کے پاس آئے تواس کی آ نکھوں میں کونچہ مار نے لگے ،اور فرمانے لگے ، جاءالحق وزہق الباطل، پھر جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو صفایر آئے اور اس پرچڑھے حتی کہ کعبہ کو دیکھااور دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور دعا مانگی، جو آپ نے مانگنا حيا ہي۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د ( جلد دوم )

أبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَ تِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَجَاءَ الْوَحْيُ وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَحْفَى عَلَيْنَا فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْوَحْيُ فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْتُمْ أَمُّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ قَالُوا قَدْ كَانَ ذَاكَ قَالَ كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضِّنَّ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ قَالَ فَأَقَّبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبُوابَهُمْ قَالَ وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ قَالَ فَأَتَى عَلَى صَنَم إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ قَالَ وَفِي يَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْسٌ وَهُوَ آخِذٌ بسِيَةِ الْقَوْس فَلَمَّا أَتَّى عَلَى الصَّنَّم جَعَلَ يَطْغُنُهُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ ( جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ) فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طُوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو بَمَا

(فا کدہ)مترجم کہتاہے کہ اس حدیث سے صاف طور پر آپ کی زبان اقد س سے خود آپ کی بشریت ثابت ہو گئی کہ آپ نے ارشاد فرمادیا، میں اللّٰہ کا بندہ ہوں اور نیز معلوم ہو گیا کہ آپ کو غلم غیب نہیں تھا،اور نہ آپ حاضر و ناظر ہیں،اگر یہ امور آپ کو حاصل ہوتے تو پھر بذر بعد وحیاللی انصار کی باتوں کاعلم ہونے کے کیامعنی؟ آپ تو بغیر وحی ہی کے سن لیتے ،اس سے معلوم ہوا کہ جن امور کی اطلاع اللّدرب العزیت آپ کودیں، وہ آپ کو حاصل ہیں اور اس کانام اطلاع غیب ہے ، علم غیب نہیں، واللّداعلم الصواب-

٣١١٧- وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ حَدَّثَنَا مِهْلَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى احْصُدُوهُمْ حَصْدًا وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ وَاللَّهُ فِي الْحَدِيثِ قَالُوا قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَمَا اسْمِي وَاللَّهِ قَالَ فَمَا اسْمِي إِذًا كَلًا إِنِي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ \*

کا ۱۱ ۔ عبد اللہ بن ہاشم ، بہز ، سلیمان بن مغیرہ سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے ، باقی آپ نے ایپ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ انہیں اس طرح کاٹ دواور روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، بات تواتی ہی تھی، آپ نے فرمایا، ایسی صورت میں میر اکیانام ہے، ہر گزاییا نہیں ، بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ادراس کارسول ہوں۔

۔ ( فائدہ) معلوم ہواکہ مکہ معظمہ بزور شمشیر فتح ہوا، یہ قول امام مالک، ابو حنیفہ اور احمد اور جمہور اہل سیر کا ہے۔ ماذری بیان کرتے ہیں کہ اس بارے میں صرف امام شافعی کا قول ہے کہ مکہ شریف بطور صلح کے فتح ہواہے (نووی) واللہ اعلم بالصواب۔

۲۱۱۸\_ عبدالله بن عبدالرحمٰن دارمی، یجیٰ بن حسان، حماد بن سلمہ، ثابت، عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر کر کے معاویہ بن ابی سفیان کے پاس گئے ہم میں حضرت ابوہر ریوہ مجھی تھے، ہم میں ہے ہر ایک شخص ایک ایک روزاینے ساتھیوں کے لئے کھانا تیار کر تاتھا، میری باری آئی تو میں نے کہا، ابوہر ریوہ آج میری باری ہے، لوگ مکان پر آگئے اور ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوا تھا، میں نے عرض کیا، ابوہر مرہؓ جننے میں کھانا تیار ہو،اگر آپ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کریں تواحیھا ہو، حضرت ابوہر بریٌّ نے فرمایا کہ فتح مکه کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب تھے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خالد بن ولید کو میمنه پر اور حضرت ز بیر گومیسره پراور حضرت ابوعبیدهٔ کو پیدلوں پرافسر مقرر بناکر وادی کے اندر روانہ کر دیا، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا ابوہر بریّہ انصار کو بلاؤ، حسب الحکم میں نے انصار کو بلایا، وہ دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے فرمایا، اے گردہ انصار تم قریش کے مخلوط آ دمیوں کو دکھے رہے ہو،انصار نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا کل جب ان ہے مقابلہ ہو توانہیں تھینی کی طرح کاٹ کرر کھ دینا، اور آی نے ہاتھ سے صاف کرکے بتلایا اور داہنا ہاتھ بائیں

٢١١٨- حَدَّتَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ حَادَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن رَبَاحِ قَالَ وَفَدْنَا إِلَى مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَانَ كُلُّ رَجُلِ مِنَّا يَصْنَعُ طَعَامًا يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ فَكَانَتْ نَوْيَتِي فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً الْيَوْمُ نَوْبَتِي فَجَاءُوا إِلَى الْمَنْزِل وَلَمْ يُدْرِكُ طَعَامُنَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً لَوْ حَدَّثَتَنَا عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى يُدُرِكَ طَعَامُنَا فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُحَنَّبَةِ الْيُمْنَى وَجَعَلَ الزُّيَيْرَ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى الْبَيَاذِقَةِ وَبَطْنِ الْوَادِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَحَاءُوا يُهَرُولُونَ فَقَالَ يَا مَغْشَرَ الْأَنْصَارِ هَلْ تَرَوْنَ أُوْبَاشَ قُرَيْشِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ انْظُرُوا إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَدًّا أَنْ تَحْصُدُوهُمْ حَصْدًا وَأَخْفَى بيَدِهِ وَوَضَعَ يَمِينَهُ

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو( جلد دوم)

ہاتھ پرر کھااور فرمایا،اب تم ہم ہے صفا پر ملنا، حضرت ابوہر ریرہؓ بیان کرتے ہیں، چنانچہ اس دن جو کو ئی انصار کو د کھلا ئی دیاا نہوں نے استے سلادیا،اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفایر چڑھے اور انصار آئے، انہوں نے صفا کو گھیر لیا، اتنے میں ابوسفیان آئے اور عرض کیا، یار سول الله صلی الله علیه وسلم قریش کا جتھا ختم ہو گیا آج کے بعد قریش نہیں رہیں گے، ابوسفیان بیان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه و سلم نے فرمايا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوجائے، اور جو اپنا دروازہ بند گرکے استے امن ہے،انصار بولے ،ان ( آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کواپیز عزیزوں کی محبت غالب آگئی، اور اپنے شہر کی رغبت پیدا ہو گئی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی آپ نے ارشاد فرمایاتم نے کہا ہے کہ مجھے خاندان دالوں کی محبت آگئی اور اپنے شہر کی الفت پیدا ہو گئی، تم جانتے ہو، میرانام کیاہے، تین مرتبہ یہی فرمایا، میں محمد (صلی الله عليه وسلم) ہوں الله کابندہ اور اس کار سول میں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کی طرف اور تمہاری طرف، لہٰذا میری زندگی تمہاری زندگی اور میری موت تمہاری موت کے ساتھ ہے، انصار نے عرض کیا بخداہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کہا ہے، فرمایا، تو اللہ اور اس کار سول متہیں سیا جانتے ہیں اور تمہار اعذر قبول کرتے ہیں۔ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ مَوْعِدُكُمُ الصَّفَا قَالَ فَمَا أَشْرَفَ يَوْمَئِذٍ لَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنَامُوهُ قَالَ وَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَا وَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ فَأَطَافُوا بالصَّفَا فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبِيدَتُ خَضْرَاءُ قُرَيْش لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْم قَالَ أَبُو سُفْيَانَ قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغُلَقَ بَابَّهُ فَهُوَ آمِنٌ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأَفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَنَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ أَلَا فَمَا اسْمِي إِذًا تُلَاثُ مَرَّاتٍ أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ هَاجُرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قُلْنَا إِنَّا ضِنًّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ \*

( فائدہ)ال روایت سے بشریت آ بخضرت صلی الله علیه وسلم اور عدم حضور و نظور ،اور علم غیب کانه ہو ناسب امور صراحة و درایةً ثابت ہو گئے۔(والله اعلم بالصواب)

٢١١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ أَبْنِ أَبِي فَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ أَبْنِ أَبِي فَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَحيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَكَيْدٍ وَسَلَّمَ مَكَّةً قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً وَحَوْلُ الْكَعْبَةِ ثَلَاتُ مِائَةٍ وَسِتُونَ نُصِبًا فَجَعَلَ وَحَوْلُ الْكَعْبَةِ ثَلَاتُ مِائَةٍ وَسِتُونَ نُصِبًا فَجَعَلَ وَحَوْلُ الْكَعْبَةِ ثَلَاتُ مِائَةٍ وَسِتُونَ نُصِبًا فَجَعَلَ وَحَوْلُ الْكَعْبَةِ ثَلَاتُ مِائَةٍ وَسِتُونَ نُصِبًا فَجَعَلَ

۲۱۱۹ - ابو بکر بن انی شیبہ اور عمر و ناقد اور ابن ابی عمر، سفیان بن عید، ابن ابی نجیح، مجاہد، ابو معمر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور کعبہ کے ارد گرد میں تین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے، آپ ہر ایک کو لکڑی سے جو کہ آپ کے دست مبارک میں تھی کو نچہ دیے

يَطْعُنُهَا بِعُودٍ كَانَ بِيدِهِ وَيَقُولُ ( جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَٰقُ ( جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَٰقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ) ( جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُعِيدُ ) زَادَ ابْنُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ) زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ يَوْمَ الْفَتْحِ \*

رَحَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ زَهُوقًا وَلَمْ يَذَّكُرِ الْآيَةَ الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ زَهُوقًا وَلَمْ يَذَّكُرِ الْآيَةَ الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ زَهُوقًا وَلَمْ يَذَّكُرِ الْآيَةَ الْإَسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ زَهُوقًا وَلَمْ يَذَّكُرُ الْآيَةَ الْآيَةَ الْآيَةَ وَلَا يَدَل نَصْبًا صَنَمًا

٢١٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنِ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ زَكْرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخَبَرنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ عَنْ أَلِيهِ فَالَ أَخَبَرنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٍّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيُومِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \*

جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، حق آگیا، اور باطل ختم ہو گیا، بے شک باطل ختم ہی ہونے والا ہے حق آگیا، اور باطل نہ کسی چیز کو بنا تا ہے اور نہ لوٹا تا ہے، ابن الی عمرؓ نے فتح مکہ کے دن کا لفظ زیادہ بیان کیا ہے۔

۲۱۲۰ حسن بن علی حلوانی اور عبد بن حمید، عبدالرزاق، توری، ابن الی نحیح سے کی الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ حسب سابق روایت مروی ہے باقی اس میں دوسر کی آیت (جاء الحق و ما یبدی الباطل و ما یعید ) کاذکر نہیں ہے، اور "نصبا" کے سجائے "صنما" کالفظ ہے۔

۱۱۲۱ ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، وکیع، زکریا، شعبی، حضرت عبداللہ بن مطیع، اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس دن مکہ فتح ہوا، تو آپ فرمارے تھے اللہ علیہ وسلم سے سنا جس دن مکہ فتح ہوا، تو آپ فرمارے تھے کہ آج کے بعد کر کوئی قریشی آدمی باندھ کر قیامت تک قبل نہدی ، اسرا

(فا کدہ)امام نووی فرماتے ہیں مطلب بیہ کہ قریش مشرف باسلام ہو جائیں گے اوران ہیں ہے کوئی اسلام ہے نہیں پھرے گا،اور تخفۃ الاخیار میں ہے کہ ابن خطل نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچایا تھا، فتح مکہ کے دن کسی نے حضور ہے آکر عرض کیا کہ الاخیار میں ہے کہ ابن خطل نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچایا تھا، فتح مکہ کے دن کسی نے حضور کے آپ آپ ابن خطل کو بہت کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہواہے، آپ نے ارشاد فرمایا،اسے بکڑ لاؤ،لوگ اس کی مشکیس باندھ کر بکڑے لائے، تب آپ ابن خطل کو بہت میں باندھ کر بکڑے لائے، تب آپ

نے بیرار شاد فرمایا، والله اعلم بالصواب۔

٢١٢٢- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي خَدَّثَا أَلِاسْنَادِ وَزَادَ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةً قُرَيْش غَيْرَ مُطِيع كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَاصِي فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا \*

۳۱۲۷ - ابن نمیر، بواسطہ اپنے والد، زکریا اس سند کے ساتھ روایت مروی ہے، باتی اتن زیادتی ہے کہ قریش میں سے جن لوگوں کے نام "عاص" (۱) تھے اس روز ان میں سے کوئی بھی مشرف باسلام نہیں ہوا، سوائے عاص بن اسود کے، آپ نے ان گانام بدل کر مطبع کردیا۔

(فا کدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ ایک عاص اس دن اور مسلمان ہوئے، گروہ اپنی کنیت ابو جندل کے ساتھ مشہور تھے،اس لئے راوی کواس کاخیال نہیں رہا۔

باب(۲۹۰) صلح حدیبیه کابیان-

(٢٩٠) بَابِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ \*

(۱) دیگر عاص نامی اشخاص جیسے عاص بن وائل السہمی، عاص بن ہشام، عاص بن سعید بن عاص وغیر ہ۔ بیہ حضر ات مسلمان نہیں ہوئے تتھے۔

حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا شُعْبَةُ اللَّهِ بْنُ مُعَادِ الْعَبْرِيُّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ يَقُولُا كَتَبَ عَلِيٌ بْنُ السَّمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ يَقُولُا كَتَبَ عَلِيٌ بْنُ السَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ فَكَتَب هَذَا مَا كَاتَب عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا هَذَا مَا كَاتَب عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَا تَكْتُب رَسُولُ اللَّهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَا تَكْتُب رَسُولُ اللَّهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَمْ نَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَاحِ قَالَ وَكَانَ السَلَّلَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا فِيهِ \*

قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ ٱلْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ ٱلْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذُكُو فِي الْحَدِيثِ مَعَافٍ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذُكُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَدِيثِ مَعَافٍ عَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذُكُو فَي الْحَدِيثِ مَعَافٍ عَلَيْهِ \*

٢١٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ جَمِيعًا عَنْ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ أَخْبَرَنَا وَكَرِيَّاءُ عَنْ أَبِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا وَكَرِيَّاءُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبُرَاءِ قَالَ لَمَّا أَحْصِرَ النَّبِيُّ صَلَّى إِسْحَقَ عَنِ الْبُرَاءِ قَالَ لَمَّا أَحْصِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْتِ صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْتِ صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةً

ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب سے سنا، وہ فرماتے ہے کہ حضرت علی نے اس صلح نامہ کو لکھاجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشر کین کے در میان حد بیب کے دن طے پایاتھا، چنانچہ لکھا، یہ وہ فیصلہ ہے کہ جو محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دن طے پایاتھا، چنانچہ لکھا، یہ وہ فیصلہ ہے کہ جو محمہ صلی اللہ اللہ کا لفظ نہ لکھے، کیو نکہ آگر ہمیں اس بات کا یقین ہو تا کہ آپ اللہ کا لفظ نہ لکھے، کیو نکہ آگر ہمیں اس بات کا یقین ہو تا کہ آپ اللہ کا لفظ نہ لکھے، کیو نکہ آگر ہمیں اس بات کا یقین ہو تا کہ آپ اللہ کا لفظ نہ سول ہیں تو پھر ہم آپ سے کیوں قال کرتے، چنانچہ اللہ کے دسول ہیں تو اس لفظ کو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے مفاوں گا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ماوں گا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ماوں کی مسلمان تین دن تک رہیں اور ہتھیار لے کرنہ آئیں، گر میں مسلمان تین دن تک رہیں اور ہتھیار لے کرنہ آئیں، گر میں مسلمان تین دن تک رہیں اور ہتھیار لے کرنہ آئیں، گر میں مسلمان تین دن تک رہیں اور ہتھیار لے کرنہ آئیں، گر میں مسلمان تین دن تک رہیں اور ہتھیار لے کرنہ آئیں، گر میں مسلمان تین دن تک رہیں اور ہتھیار کے کرنہ آئیں، گر میں اور وہ بھی اس حالت میں کہ نیام میں ہوں۔

۲۱۲۴ محمد بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، ابواسحاق، حضرت براء بن عازب رضی الله تعالیٰ عنه ہے سنا، وہ فرمار ہے سنتے کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حدیبیه والوں سے صلح کی تو حضرت علی نے فیصلہ کی تحریر لکھی اور اس میں لکھا کہ بیہ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف ہے ہاور لکھا کہ بیہ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف ہے ہاور بقیہ حدیث حسب سابق مروی ہے، باتی اس میں "بذا ماکاتب علیه" کے الفاظ نہیں ہیں۔

۲۱۲۵۔ اسحاق بن ابراہیم خطلی اور احمد بن جناب المصیصی، عیسیٰی بن یونس، زکریا، ابی اسحاق، حضرت براء رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہونے سے روک دیئے گئے تو مکہ والوں نے آپ سے اس شرط پر صلح کی کہ (آئندہ سال) آئیں اور تین دن تک مکہ مکرمہ میں قیام کریں اور سال)

عَلَى أَنْ يَدْ خُلُهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثُلَاثًا وَلَا يَدْ خُلُهَا إِلَّا بِحُلْبًانِ السِّلَاحِ السَّيْفِ وَقِرَابِهِ وَلَا يَخْرُجَ بَا حَدًا يَمْكُثُ بَا حَدٍ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا وَلَا يَمْنَعُ أَحَدًا يَمْكُثُ بَهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ قَالَ لِعَلِي اكْتُبِ الشَّرْطَ بَهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ قَالَ لِعَلِي اكْتُبِ الشَّرْطَ يَهْنَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ لَكُتُ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهًا فَقَالَ مَعْمُ لَكُونِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهًا فَقَالَ مَعْمَدُ اللَّهِ صَلَّى مُحَمَّدً اللَّهِ وَسَلَّمَ أَرِنِي مَكَانَهَا فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَلَا اللَّهِ فَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرِنِي مَكَانَهَا فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرِنِي مَكَانَهَا فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَرَاهُ اللَّهِ فَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرِنِي مَكَانَهَا فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَا أَنْ كَانَ يَوْمُ النَّالِثِ قَالُوا لِعَلِي هَذَا اللَّهِ فَلَيْ اللَّهُ فَلَيْ مُنَ النَّالِثِ فَالُوا لِعَلِي هَذَا اللَّهُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ مَنْ اللَّهُ الْقَالِثِ فَعَلَى اللَّهُ مَا النَّالِثِ فَالُوا لِعَلِي هَذَا اللَّهِ فَالَمَ اللَّا لَهُ مُرَاهُ فَلَيْعُولُ وَاللَّهُ مَالَاكً اللَّهُ مَنْ مُولَى اللَّهُ مَنَاكً اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَا الْمَاكُ اللَّالِي فَاللَّهُ اللَّهُ الْفَالُولُ اللَّهُ الْمُوا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّ

ہتھیاروں کوغلاف میں رتھیں ،اور مکیہ کے لوگوں میں سے کسی کواینے ساتھ نہ لے جائیں ،اور ان کے ساتھ والوں میں سے جو مکہ میں رہنا چاہے تو آپ اس کو منع نہ کریں ، چنانچہ آپ نے حضرت علیؓ ہے فرمایا، احچھا اس شرط پر لکھو، بسم اللہ الرحمٰن الرحيم۔ ہذاما قاضی عليہ محمد رسول اللہ، مشر کين بولے که اگر ہم یہ جاننے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول میں تو آپ کی اطاعت كرتے يا آپ سے بيعت كرتے بلكہ محد بن عبداللہ لكھے، آپ نے حضرت علیٰ کورسول اللہ کالفظ مٹانے کا تھم دیا، حضرت علیؓ بولے، بخدامیں تواہیے نہیں مٹاؤں گا، آپ نے فرمایااحھا مجھے اس لفظ کی جگہ بتاؤ، حضرت علیؓ نے بتادی، آپؓ نے اسے مٹادیا، اور ابن عبدالله لکھ دیا، اگلے سال آپ نے تین دن قیام کیاجب تیسرادن ہوا تو مشر کین نے حضرت علیؓ ہے کہا کہ بیہ تمہارے صاحب کی شرط کا تیسرا دن ہے، انہیں جانے کے متعلق کہو، حضرت علیؓ نے آپ کو اطلاع دی، آپؓ نے نرمایا احیما،اور روانه ہو گئے اور ابن جناب کی روایت میں '' تابعناک '' کے بچائے"بایعناك" ہے۔

(فائدہ) حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ازراہ محت اور اوب کے بید عرض کیا کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم قطعی نہیں تھا، اور آپ نے اس لفظ کو مٹادیا اور ابن عبد اللہ لکھا، بیہ بھی ایک معجزہ ہے اور اس ہے آپ کے امی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اکثر علمائے کرام کی جماعت کہتی ہے کہ آپ نے مٹوادیا، جیسا کہ اگلی روایت اس پر شاہد ہے، اور پھر آپ نبی امی تھے، اللہ تعالی فرما تاہے" ماکنت تعلوا من قبله من کتاب و لا تحصله بیمینک" اور آپ کاخودار شاد موجود ہے" انا امة امیة لا نکتب و لا نحسب" واللہ اعلم بالصواب۔

عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِتٍ عَنْ أَابِتٍ عَنْ أَنِس أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي الْأَيْ عَمْرُو فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي الْأَيْبِ الْاَيْفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي الْآتُبُ بِسُم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمِي وَلَكِنِ اكْتَبُ مَا اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّمْحِيمِ وَلَكِنِ اكْتَبُ مَا اللَّهُ الرَّعْمَلِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الرَّعْمِ اللَّهِ فَمَا نَدُرِي مَا اللَّهُ الرَّعْمَنِ الرَّمْحِيمِ وَلَكِنِ اكْتَبُ مَا اللَّهُ الرَّعْمَلِ اللَّهُمَّ فَقَالَ الكَتْبُ مِنْ مُحَمَّلٍ اللَّهُمَّ فَقَالَ الكُتبُ مِنْ مُحَمَّلٍ اللَّهُمَّ فَقَالَ الكُتبُ مِنْ مُحَمَّلٍ اللَّهُمَ فَقَالَ الكُتبُ مِنْ مُحَمَّلٍ اللَّهُمَ فَقَالَ الكَتْبُ مِنْ مُحَمَّلٍ اللَّهُمَ فَقَالَ الكُتبُ مِنْ مُحَمَّلًا مِنْ اللَّهُمُ فَقَالَ الكُتبُ مِنْ مُحَمَّلًا مَا اللَّهُمَ فَقَالَ الكُتبُ مِنْ مُحَمَّلًا اللَّهُمَ فَقَالَ الكُتبُ مِنْ مُحَمَّلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ فَقَالَ الكُتبُ مِنْ مُحَمَّلًا مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ فَقَالَ الكُتبُ مِنْ مُحَمَّلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ المَالِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ الْمُنْ الْمُعْمَا الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَ

۲۱۲۱ ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، عفان ، حماد بن سلمہ ، ثابت ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی اور قریش میں سہیل بن عمر و بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سی میں میں اللہ تو ہم سی اللہ تو ہم اللہ تو ہم جانے نبیں جائے ، کہ بسم الرحمٰن الرحیم کیا ہے ، لیکن جو ہم جانے ہیں، وہ لکھو، باسمک اللہم ، پھر آپ نے فرمایا، اچھا محمد رسول اللہ تعدید میں وہ لکھو، باسمک اللہم ، پھر آپ نے فرمایا، اچھا محمد رسول اللہ تعدید کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لکھو، مشر کین ہو ہے کہ آگر ہم جانے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لکھو، مشر کین ہو ہے کہ آگر ہم جانے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ال

رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا لَوْ عَلِمْنَا أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَبْعْنَاكَ وَاسْمَ أَبِيكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبْ مِنْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوا عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوا عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَنَا فَقَالُوا عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَنَا فَقَالُوا عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَا اللَّهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَا عَدْرَجًا \*

رسول ہیں تو آپ کی پیروی کرتے، بلکہ اپنانام اور اپ والد کا نام کھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا کھو، من محمہ بن عبداللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ شرط لگائی کہ اگر تم میں سے کوئی ہمارے پاس جلا آئے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے اور ہم میں سے اگر کوئی تہمارے پاس وائد کردینا، تہمارے پاس جائے تو آپ اسے ہمارے پاس روائد کردینا، صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیایہ شرطیں کھیں، فرمایا ہال، ہم میں سے جو کوئی ان کے پاس جائے، اللہ تعالیٰ اسے دور ہی رکھے اور جو ان سے ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ اسے دور ہی رکھے اور جو ان سے ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ اسے دور ہی رکھے اور جو ان سے ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ اسے دور ہی رکھے اور جو ان سے ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ اسے دور ہی رکھے اور جو ان سے ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ اسے دور ہی رکھے اور جو ان سے ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ اسے دور ہی رکھے اور جو ان سے ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ اسے دور ہی رکھے اور جو ان سے ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ اسے دور ہی رکھے اور جو ان سے ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ اسے دور ہی رکھے اور جو ان سے ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ اسے دور ہی رکھے اور جو ان سے ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ اسے دور ہی رکھے اور جو ان سے ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ اسے کے لئے جلدی آسانی اور داستہ پیدا کر دے گا۔

(فائدہ) چنانچہ ایسا ہواکہ چندروز کے بعد بعض حضرات آپ کے پاس آنے لگے تووہ اس شرط کی وجہ سے نہ آسکے تو حضرت ابو بصیر رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ اوران کے ساتھیوں نے راستہ ہی میں ایک جتھہ بنالیااور پھر مشر کین کواس قدرلوٹا کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ ان کوبلا لیجئے۔واللّٰہ اعلم۔

۲۱۲۷- ابو بکرین انی شیبه، عبدالله بن نمیر ( دوسری سند ) ابن نمير، بواسطه ايپنے والد ، عبد العزيز بن سياه ، حبيب بن ابي ثابت ، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ صفین کے دن کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو! اپنا قصور سمجھو، جس ون حدیبیہ کی صلح ہوئی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اگر ہم لڑنا چاہتے تو لڑتے اور بیراس صلح کاذ کرہے جو کہ ر سول الله صلی الله علیہ وسلم اور مشر کین کے در میان ہوئی، تو حضرت عمرٌ ، رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے،اور عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سیج دین پر نہیں ہیں اور کا فر حجھوٹے دین پر نہیں ہیں (ایسا ی<u>قی</u>نی ہے) آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، پھر عرض کیا کہ ہمارے آ دمی جو شہید ہو جائیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے اور ان ہے جو مارے جائیں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، آپ نے فرمایا، کیول نہیں، پھر عرض کیا، تو ہم کیوں اپنے دین پر دھبہ رگائیں اور لوٹ جائیں اور ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمار ااور ان کا فیصلہ ٢١٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْر حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ حَدَّثَنَّا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ حَدَّثَنَا حَبيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلَ قَالَ قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفَينَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا وَذَلِكُ فِي الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا عَلَى حَقُّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ قَالَ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمُّ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ يَيْنَنَا وَيَيْنَهُمْ

فَقَالَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُصْبِرْ يُضَيِّعْنِي اللَّهُ أَبِدًا قَالَ فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبَرْ مُتَغَيِّظًا فَأَتَى أَبَا بَكْرِ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرِ أَلَسْنَا عَلَى حَقِّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ قَالَ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ عَلَى حَقِّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ قَالَ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ عَلَى حَقِّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ قَالَ بَلَى قَالَ أَلَيْسَ قَلْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نَعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجعُ وَلَمَّا يَعَدْكُمِ اللَّهُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ يَعْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ يَعْكُمُ اللَّهُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ يَعْكُمُ اللَّهُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا قَالَ فَنَزَلَ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَسُلُولُ اللَّهِ أَوْ فَتَحْ هُو قَالَ نَعَمْ فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَمْ فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

٢١٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ يَقُولُ بِصِفِينَ أَيُهَا النَّاسُ اللَّهِ مَوْلًا بْنَ أَرُدَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَدَدُتُهُ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَا سَيُوفَنَا وَلَوْ أَنِي أَمْرِ وَسُلِّمَ لَرَدَدُتُهُ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَا سَيُوفَنَا اللَّهِ عَلَيْ عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرِ وَطُلَّ إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرَكُمْ هَذَا لَمْ يَذَكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ إِلَى أَمْرِ فَطَّ إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرِ فَطُ إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرِ فَطُ إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرِ فَطُ إِلَّا أَمْرَكُمْ هَذَا لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ إِلَى أَمْرٍ فَطُ إِلَّا أَمْرَكُمْ هَذَا لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ إِلَى أَمْرٍ فَطَّ إِلَّا أَمْرَكُمْ هَذَا لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ إِلَى أَمْرٍ فَطَّ إِلَّا أَمْرَكُمْ هَذَا لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ إِلَى أَمْرٍ فَطَّ إِلَى أَمْرٍ فَطَ اللّهِ مَا وَضَعَالًا اللّهِ مَا وَعَلَا اللّهِ مَا وَعَلَى اللّهِ مَا وَعَلَى اللّهِ مَا وَاللّهِ مَا وَاللّهِ مَا وَاللّهُ مُنْ اللّهُ لَا أَمْرَكُمْ هَذَا لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ إِلَى أَمْرٍ فَطَ اللّهِ مَا وَعَلَى اللّهُ مَا مُؤْمِولًا اللّهِ مَا وَاللّهُ مُا يُعْرِفُهُ إِلّا أَمْرَكُمْ هَذَا لَمْ يَذْكُو اللّهِ مُا وَلَا لَمْ يَذْكُو اللّهُ مُا وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمَا لَمْ يَذْكُو اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

نہیں کیا ہے، آپ نے فرمایا بن خطاب! ہیں اللہ کارسول ہوں اور وہ مجھے بھی ضائع نہیں کرے گا، یہ سن کر حضرت عمر پلے اور غصہ کی وجہ سے صبر نہ ہو سکا، اور حضرت ابو بکر گئے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر گیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں، انہوں نے کہا کیوں نہیں، عمر بولے کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے دوزخ میں نہیں ہیں، ابو بکر نے فرمایا، کیوں نہیں، عمر بولے تو پھر کیوں ہم اپنے دین کا نقصان کریں اور لوث جائیں، اور ابھی اللہ نے ہمار ااور ان کا فیصلہ نہیں کیا، ابو بکر نے کہا، ابن خطاب! آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ آپ کو ضائع نہیں کے دور گا چیا نجے حضور پر فتح کی خوشخبری میں قرآن نازل ہوا، آپ نے عرش کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح ہماری فتح ہے؟ فرمایا کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح ہماری فتح ہے؟ فرمایا ہیں، جب وہ خوش (۱) ہوگئے اور لوٹ آئے۔

۲۱۲۸۔ ابوکریب، محمد بن العلاء، محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابو معاویہ، اعمش، شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے سناوہ صفیمن کے دن کہہ رہے تھے، اے لوگو! ابنی عقلوں کا قصور سمجھو، خدا کی قتم آگر تم مجھے ابو جندل (یعنی صلح حدیبیہ) کے دن دکھتے اور آگر میں طاقت رکھتار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے بھیر نے کھیر نے کی تو البتہ بھیر دیتا، خدا کی قتم ہم نے بھی ابنی تکواریں اپنے کا ندھوں پر نہیں رکھیں گر وہ ہمیں اس چیز کی طرف لے گئیں، جے ہم جانتے ہیں گر تہاری اس لڑائی میں (یعنی جو شام کا دالوں سے تھی)

وی اسلام کے میں ہے۔ اور مسلمان و کے معاہدے میں بظاہر کفار کے مطالبات تسلیم کئے گئے اور مسلمان و بے کیکن سے صلح بہت ہے ہم فواکد پر مشتمل ہوئی اور مسلمانوں کی بہت سی مصلحوں کے حصول کا پیش خیمہ بنی مثلاً مسلمانوں کے لئے خیبر کی فتح آسان ہوئی، کفار کو اسلام کی طرف و عوت و بنا ممکن ہوا، جزیر ہ عرب کے باہر سر براہان مملکت کی طرف و عوت اسلام کے خطوط روانہ کرنے کا موقع ملا۔ اس صلح کے بعد کا فروں کے پاس اور مسلمانوں کے پاس اور مسلمانوں کے باس آنا جانا ہوا جس سے اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اس صلح کے بعد کا فروں کا مسلمان ہوئے اور یہی صلح فتح کمہ کا ذریعہ بنی جس سے تمام کمہ والے بھی مسلمان ہوئے۔

ملااور فوج در فوج لوگ حلقہ اسلام میں واخل ہوئے اور یہی صلح فتح کمہ کا ذریعہ بنی جس سے تمام کمہ والے بھی مسلمان ہوئے۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م )

( فا ئدہ ) یعنی صلح ہم میں ہے کسی کو پیند نہ تھی، مشر کین کی سر کوبی کا ہر ایک خواستگار تھا مگر صلح ہی فتح کا باعث اور سبب بنی، واللہ اعلم

٢١٢٩ - وَحَدَّثَنَاه عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ جَمِيعًا عَنْ جَرير ح و حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كَلَّأَهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا إِلَى أَمْرِ يُفْظِعُنَا \*

صَلَّى َاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَتَحْنَا مِنْهُ فِي خُصْم إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خُصْمٌ \*

٢١٣٠ - وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ مَالِكِ بْن مِغْوَلِ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي وَّائِلِ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بِصِهْينَ يَقُولُ اتَّهمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَلَقَدٌ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي حَنْدَل وَلُو ۚ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ

۲۱۲۹ عثان بن انی شیبه اور اسحاق ، جریر (دوسر ی سند) ابوسعیداضج،و کمیع،اعمش ہے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے، باقی ان دونوں روایتوں میں بیر الفاظ ہیں کہ ایسے امر کی طرف جو کہ ہمیں پریشانی میں ڈال دے۔

• ۱۲۳۳ ابراہیم بن سعد جوہری، ابواسامہ، مالک بن مغول، ابو حصین، حضرت ابووائل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ہے صفین کے دن سنا، فرما رہے تھے،اےلو گو!اینے دین کے خلاف اپنی آراء کوغلط سمجھو، اور مجصے دیکھو کہ بوم ابو جندل کواگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کولو ٹاسکتا( تولو ٹاویتا) تمہاری رائے ایسی ہے ، کہ جب ہم اس کا ایک کونا کھولتے ہیں تو دوسر اخود بخود کھل جاتا

( فا کدہ ) قاضی عیاض فرماتے ہیں، بخاری کی روایت میں ہے کہ ''ماسدونا''اور یہی ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک کونا اس کا باند ہے ہیں تود وسر اکھل جاتاہے۔

٢١٣١- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ا ۱۳۱۳ نفرین علی جمصمی ، خالدین حازث ،سعیدین ابی عروبه ، قادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّتُهُمْ قَالَ كه جب بيه سورت انافتخنالك فتحامبيناليغفر لك الله (الى قوله) فوز أ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ عظیمانازل ہوئی تواس وفت آپ حدیبیہ ہے لوٹ کر آرہے اللَّهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ مَرْجعَهُ مِنَ تتے اور صحابہ کرام گواس کا بہت رنج و عم تھااور آپ نے مقام الْحُدَيْبِيَةِ وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ وَقَدْ حدیبیہ ہی میں قربانی کو نحر کر دیا تھا، آپ نے فرمایا، مجھ پر ایک نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ آیت نازل ہو گی ہے،جو ساری دنیا ہے مجھے محبوب ہے۔

هِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ اللَّهُنْيَا جَمِيعًا \* ٢١٣٢ - وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَّا قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو

دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حِ و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ

٢١٣٢ عاصم بن نضر تيمي، معمر، بواسطه اين والد قاده، حصرت الس بن مالک ، ( دوسر ی سند ) ابن متنیٰ ، ابو داوُد ، جام ، (تیسری سند) عبد بن حمید، یونس بن محد، شیبان، قاده، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ابن ابی عروبہ کی روایت

#### کی طرح حدیث مروی ہے۔

# باب(۲۹۱) اقرار کاپوراکرنا۔

سالالالالو بحر بن الی شیبه ، ابواسامه ، ولید بن جمیع ، ابوالطفیل ، حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که جھے بدر میں حاضر ہونے ہے اور کسی چیز نے نہیں روکا مگریہ کہ میں اور میں جیز نے نہیں روکا مگریہ کہ میں اور میں حاضر ہونے کا فروں نے پکڑلیا، اور انہوں نے کہا کہ تم محمہ ، میں قریش کے کا فروں نے پکڑلیا، اور انہوں نے کہا کہ تم محمہ (صلی الله علیہ وسلم) کے پاس جانا چاہتے ہو، بم نے کہا ہم ان کے پاس جانا نہیں چاہتے بکلہ ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں، توانہوں نے ہم سے الله تعالیٰ کا عہد ومیثاق کیا کہ ہم مدینہ کو چلے جا کیں نے ہم سے الله تعالیٰ کا عہد ومیثاق کیا کہ ہم مدینہ کو چلے جا کیں نے اور آپ کے ساتھ ہو کر نہیں لڑیں گے جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو ہو کر نہیں لڑیں گے جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گے ، تو آپ سے واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا تم مدینہ چلے جاؤ ، ہم ان کا قرار پوراکریں گے اور اللہ ہے فرمایا تم مدینہ چلے جاؤ ، ہم ان کا قرار پوراکریں گے اور اللہ ہے فرمایا تم مدینہ چلے جاؤ ، ہم ان کا قرار پوراکریں گے اور اللہ ہے۔

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ \* (٢٩١) بَابِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ \*

مَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بَنِ جُمَيْعِ حَدَّنَنَا أَبُو الطَّفَيْلِ حَدَّنَنَا حُذَيْفَةُ بَنُ الْيَمَانِ قَالَ مَا أَبُو الطَّفَيْلِ حَدَّنَنَا حُذَيْفَةُ بَنُ الْيَمَانِ قَالَ مَا مَنعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي مَنعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي مَنعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي مَنيَلٌ قَالَ فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ قَالُوا إِنّكُمْ يُريدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا مَا نُرِيدُهُ مَا نُرِيدُ إِلَّا لَيْكِمُ اللّهِ وَمِيثَاقَةُ لَنَنصَرِفَنَ اللّهِ اللّهِ وَمِيثَاقَةُ لَنَنصَرِفَنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمِيثَاقَةُ لَنَنصَرِفَنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبُرْنَاهُ الْحَبَرَ فَقَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبُرْنَاهُ الْحَبَرَ فَقَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبُرْنَاهُ الْحَبَرَ فَقَالَ اللّهِ الْمُدِينَةِ وَلَا نُقِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللّهَ عَلَيْهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللّهَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللّهَ عَلَيْهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللّهَ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

(فائدہ) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو پورا کرنے کے لئے اس لئے فرمایا تاکہ کفار مکہ اس چیز کونہ اچھالیں، ورنہ اگر کفار کسی مسلمان کو گرفتار کرلیں اور اس سے نہ بھاگنے کا قرار لے لیس تو امام ابو حنیفہ ، امام شافعی، اور اہل کوفہ کے نزدیک اس کو اقرار کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔جب موقع ملے فرار ہو جائے اور اگر جبر أاس بات کا قرار لیس تو بالا تفاق بھا گنادر ست اور صحیح ہے کیونکہ زبروستی کی قشم لازم نہیں ہواکرتی (نووی جلد ۲)

## (٢٩٢) بَابِ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ \*

٢١٣٤ - حَدَّنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ الْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إَبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَجُلٌ لَوْ أَبِيهِ قَالَ رَجُلٌ لَوْ أَبِيهِ قَالَ رَجُلٌ لَوْ أَبِيهِ قَالَ رَجُلٌ لَوْ أَبْدِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذُرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُذَيْفَةً أَنْتَ كُنْتَ كُنْتَ قَالَ حُذَيْفَةً أَنْتَ كُنْتَ كُنْتَ تَلْمَا فَعَلُ ذَلِكَ لَقَدْ رَأَيْتَنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى تَعْمُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى قَالَ حُذَيْفَةً أَنْتَ كُنْتَ كُنْتَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْكَافِلَ عَلَيْنَا عَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمَالَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْتَهُ الْمَالَةَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِعُ الْمَالِي

# باب(۲۹۲)غزوهاحزاب لیعنی جنگ خندق۔

۱۳۳۳ - زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم، جریر، اعمش، ابراہیم تیمی، این والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک شخص بولا کہ اگر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ہوتا تو آپ کے ساتھ جہاد کرتا، اور آپ کے ساتھ الرائی میں کوشش کرتا، حضرت حذیفہ نے فرمایا تو اور ایبا کرتا، ہمیں و کھوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایبا کرتا، ہمیں و کھوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د د م ) کے ساتھ احزاب کی رات میں تھے،اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی،اور سر دی بھی کڑا کے کی پیٹر ہی تھی،اس و قت ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، کوئی صحص ہے جو جا کر کا فروں کی خبر لائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اے میری معیت نصیب کرے گا، ہم خاموش ہوگئے اور نسی نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر آپ ٹے فرمایا کوئی ہے جو جا کر کافروں کی خبر لائے،اللہ قیامت کے دن اسے میرے ساتھ رکھے گا، ہم خاموش ہو گئے او کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو کا فرول کی خبر لائے ،اللّٰداسے قیامت کے دن میراساتھ نصیب کرے گا،ہم خاموش رہےاور نسی نے جواب نہیں دیا بالآخر آپ نے فرمایا حدیفہ اٹھ اور جاکر کفار کی خبر لا، اب مجھے کوئی حیارہ کار نہیں رہا کہ آپؑ نے میرانام لے کر کہا آپ نے فرمایا جااور کفار کی خبر لا ،اور انہیں مجھ پر نہ اکسانا جب میں آپ کے پاس سے چلا توابیا محسوس ہوا جیسا کہ حمام (۱) میں جا رہا ہوں، تا آنکہ میں ان کے پاس پہنچا، دیکھا کیا ہوں کہ ابوسفیان اپنی پیٹھ آگ ہے سینک رہاہے، میں نے تیر کمان پر چڑھایا،اور اے مارنے کاارادہ کیا، مگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كافرمان ماد آگياكه انہيں مجھ پر غصه نه د لانااور اگر ميں تیر مارتا توبلاشبہ ابوسفیان کے لگتا، آخر میں واپس ہوا تو پھر مجھے الیامحسوس ہوا کہ میں حمام کے اندر چل رہا ہوں، جب آپ کے پاس آیااور آپ سے سب حال بیان کر دیااس وفت سر دی محسوس ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپناایک فاضل عبااوڑھادیا جے اوڑھ کر آپ ممازیڑھاکرتے تھے تو میں اسے اوڑھ کر صبح تک سو تارہا، جب صبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا، اے بہت زیادہ سونے والے اٹھ جا۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ وَأَخَذَتْنَا ريحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمٌ الْقِيَامَةِ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ أَلَا رَّجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجبُّهُ مِنَّا أَحَدٌ فَقَالَ قُمْ يَا حُٰذَيْفَةُ فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي باسْمِي أَنْ أَقُومَ قَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِخَبَر الْقَوْمِ وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامِ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِٱلنَّارِ فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبدِ الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ فَذَكُرْتُ قُوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَذْعَرْهُمُ عَلَيَّ وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَبَرِ الْقَوْمِ وَقَرَغْتُ قُرِرْتُ فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضْل عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا فَلَمْ أَزَلُ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ قُمْ يَا نُو مَانُ\*

<sup>(</sup>۱) حضور صلی الله علیه وسلم کے فرمانے سے بیہ جارہے تھے تو سخت سر دی کی رات میں ایسی گرمی محسوس فرمارہے تھے گویا کہ گرم حمام میں چل رہے ہتھے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجز ہ تھا۔

(فائدہ) غزوہ احزاب یعنی خندق ۵ھ میں ہوا، مشرکین کی بکثرت جماعتیں تھیں، اس واسطے اس غزوہ کو احزاب بولتے ہیں، حدیث کے مضمون سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالٰی کی اطاعت اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اولاً تو دشواری می نظر آتی ہے مگر اس کے بعد ہمہ فتم کی راحتیں ہیں، آج کل مسلمانوں کی بہتی اور زوال کا بہی سبب ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے روگر دانی کر کی ہاور اللہ تعالٰی کاخوف بالائے طاق رکھ دیاہے، اور و نیا کی محبت میں غرق ہوگئے، بیداری میں بھی د نیا اور خواب میں بھی د نیا، رات دن کا بہی چکر ہے بس کا خوف بالائے طاق رکھ دیاہے، اور و نیا کی محبت میں غرق ہوگئے، بیداری میں بھی د نیا اور جواس سے عاری ہو، وہ ان بیو قونوں کی نظر میں احمق ہے موجو دہ زمانہ میں خواہ گتی ہی کو کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، اس کا کام مقتمدی ہے اور جواس سے عاری ہو، وہ ان بیو قونوں کی نظر میں احمق ہے موجو دہ زمانہ میں خواہ گتی ہی کو کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، شمر ہاور نتیجہ بس اتنا ہے کہ وہ تعلیم مردوں کو عور ت بناتی ہے اور عور توں کو مرداور اللہ تعالٰی ایسے لوگوں پر لعنت فرما تا ہے، جبیا کہ آئندہ اصادیث میں با

## باب(۲۹۳)غزوه احد کابیان-

۱۹۳۵ ہواب بن خالد ازدی، حماد بن سلمہ، علی بن زید، ثابت بنائی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن علیحدہ ہوگئے، سات انصاری اور دو قریش آپ کے پاس رہ گئے، جب کفار نے آپ بر جوم کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کون انہیں ہم سے ہٹا تا ہے، اسے جنت ملی گی یا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، ایک انصاری آگے بڑھا اور اڑا، یہاں تک کہ مارا گیا، پھر انہوں نے جوم کیا، پھر آپ نے فرمایا، انہیں کون ہٹا تا ہے، اسے جنت میں میرا رفیق ہوگا، ایک بڑھا اور اڑا، یہاں تک کہ مارا گیا، پھر انہوں نے بھو گی، یاوہ جنت میں میرار فیق ہوگا، چنانچہ ایک انصاری آگے بڑھا اور لڑا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا، پھر یہی حال رہا، یہاں بڑھا اور لڑا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا، پھر یہی حال رہا، یہاں سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ ہم نے اپنے اصحاب کے ساتھ انصاف نہ کیا۔

# (٢٩٣) بَابِ غَزْوَةِ أُحُدٍ \*

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٌ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٌ بْنِ زَيْدٍ وَتَابِتِ الْبُنَانِيِ عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشَ فَلَمَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَهِقُوهُ قَالَ مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَيَقِي فِي الْجَنَّةِ فَتَقَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ فَلَمْ يَرُدُّهُمْ عَنَا وَلَهُ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ فَلَمْ فَيَلُ السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يَرَلُ كَذَلِكَ حَتَى قُتِلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنْصَفَنَا وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنْصَفَنَا أَنْصَفَنَا السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنْصَفَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنْصَفَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنْصَفَانَا وَسُلَامً الْمُنْ الْمُعَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنْصَفَانَا وَسُلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا عَنْصَامِ اللّهُ الْمَتَى الْمُنْ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ ا

بعد الله العنی سانوں انصاری شہید ہو گئے اود ونوں قریثی موجود رہے ، سجان اللہ انصار کی و فاداری اور جان نثاری کے کیا کہنے ، رضی اللہ تعالیٰ عنہم .

٢١٣٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَسْأَلُ عَنْ جُرْحٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحُدٍ فَقَالَ بَحُرِحَ وَجُدُ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحُدٍ فَقَالَ بَحُرِحَ وَجُدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحُرِحَ وَجُدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرُحَ وَجُدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۳۱۳ کی بن کی تمیمی، عبدالعزیز بن ابی حازم این والدسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا،ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کے دن زخمی ہونے کا حال دریا فت کیا گیاا نہوں نے فرمایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ زخمی ہو گیا تھا،

ہے خون رک گیا۔

اور اگلا دانت ٹوٹ (۱) گیا تھا اور خود سر مبارک پر ٹوٹ گیا تھا،
حضرت فاطمۃ صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاخون
دھور ہی تھیں اور حضرت علی بن ابی طالب ڈھال میں پانی لاکر
ڈال رہے تھے، جب حضرت فاطمۃ نے دیکھا کہ پانی سے خون
بہنے میں کی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہو تا جارہاہے تو انہوں نے
چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کراس کو جلا کر راکھ کر کے زخم پر لگادیا اس

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د و م)

۱۳۵۷۔ قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن قاری، ابوحازم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی کیفیت دریافت کی گئی تو کہنے لگے سنواخدا کی قتم مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کون دھورہا تھا، ادر کون شخص اس پر پانی ڈال رہا تھا، ارو کیا دوا کی گئی تھی، پھر بقیہ حدیث عبدالعزیز کی والی روایت کی طرح بیان کی ۔ باتی اتنی زیادتی بیان کی ہے کہ آپ کا جہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور دہشمت "کے بجائے "مسرت "کا جہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور دہشمت "کے بجائے "مسرت "کا جہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور دہشمت "کے بجائے "مسرت "کا

لفظ ہے معنی دونوں کے ایک ہی ہیں۔

1978ء ابو بکر بن الی شیبہ ، زہیر بن حرب واسحاق بن ابر اہیم اور ابن ابی عمر ، ابن عیبنہ ، (دوسر ی سند) عمر و بن سواد عامری عبد الله بن وہب، عمر و بن حارث ، سعید بن الی ہلال ، (تیسری سند) محمد بن سہل شیمی ، ابن الی مریم ، محمد بن مطرف ، ابو حازم ، حضرت سہل بن سعد رضی الله تعالی عنه ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اتنا فرق ہے کہ ابن الی ہلال کی حدیث ہیں "اصیب وجہہ "کے لفظ بیان ہوئے ہیں اور اتنا فرق موری ہیں اور ابنا کی حدیث ہیں "صیب وجہہ "کے لفظ بیان ہوئے ہیں اور ابنا کی حدیث ہیں "مطرف کی حدیث ہیں "جرح وجہہ "کے لفظ بیان ہوئے ہیں اور معنی ایک ہے۔

وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْسِلُ الدَّمَ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِحَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَخْرَقَتُهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْصَقَتْهُ بِالْحُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ \*

٢١٣٧ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَارِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنْ جُرْحَ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنْ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَعْسِلُ جُرْحَ يَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ يَعْسِلُ جُرْحَ يَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ يَعْسِلُ جُرْحَ يَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ يَعْسِلُ جُرْحَ يَسُولُ الْمَاءَ وَبَمَاذَا دُووِيَ جُرْحُهُ أَنَّهُ زَادَ وَجُرِحَ يَسُولُ الْمَاءَ وَبَمَاذَا دُووِيَ جُرْحُهُ أَنَّهُ زَادَ وَجُرِحَ يَسُولُ اللهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ وَجُرِحَ وَجَهُهُ وَقَالَ مَكَانَ هُشِمِتُ كُسِرَتُ \* كُسِرَتُ \*

٢١٣٨ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرَّبُ حَرَّبُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ سَوَّادٍ خَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنِي الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنِي عَنْ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُ و بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِلَال ح و عَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهُلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي حَدَّثَنِي ابْنُ مُطَرِّفٍ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْيَمَ حَدَّثَنِي ابْنُ مُطَرِّفٍ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْيَمَ حَدَّثَنِي ابْنَ مُطَرِّفٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنِي ابْنَ مُطَرِّفٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَنِ سَهُلٍ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي

(۱) انبیاء علیہم السلام کواس جیسے جو صدمات پہنچتے ہیں ان میں ان کے لئے اجر کی زیادتی ہوتی ہے، ان کی امتوں کے لئے تسلی کاسامان ہو تا ہے جب امت کوایسے حالات پہنچیں، اور ان واقعات سے امتوں کویہ بتانا مقصود ہو تا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت بھی بشر ہیں اور مخلوق ہیں تاکہ امت انھیں الوہیت کے مقام پرنہ سمجھے۔

هِلَالُ أُصِيبَ وَجْهُهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُطَرِّفٍ جُرحُ وَجْهُهُ\*

٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ فَحَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ فَحَوْمَ شَحَّوا نَبَيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِينَهُ وَهُوَ فَوْمَ أَلْنُ مِنَ اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( لَيْسَ لَكُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ) \*
لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ) \*

۲۱۳۹ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، حماد بن سلمۃ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا دانت ٹوٹ گیا تھا اور سر مبارک میں زخم آیاتھا، آپ خون پو نچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، ایسی قوم کیسے فلاح پاسکتی ہے جس نے اپنے نبی کو جنمی کر دیا، اور اگلادانت توڑ دیا، حالا نکہ نبی ان کو خداکی طرف بلار ہا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی " لَیْسَ لَكَ مِنَ الْاَمُوسَنَیْ"

(فائدہ) پیر حالت دیکھ کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی ہلاکت اور بربادی کا یقین ہو گیا تواس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ آپ کا کار خانہ قدرت میں کوئی اختیار نہیں ہے ،اللہ تعالیٰ چاہے انہیں معاف فرمائے اور چاہے تو عذاب کرے،اب سر دارانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیر حال ہے تواور کسی ولی یا پیریاغوث وغیرہ کا کیاذ کر ،ان لوگوں کی طرف ایسے امور کو منسوب کرناا بی حمافت اور بے دین کا شوت

٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ رَبً اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \*
 اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \*

٢١٤١ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَهُو يَنْضِحُ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ \* الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَهُو يَنْضِحُ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ \* الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَهُو يَنْضِحُ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ \* الْإِسْنَادِ غَيْرَ اللَّهُ عَلَى (٢٩٤) بَابِ اشْتِدَادِ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

۱۲۱۳- محد بن عبداللہ بن نمیر، وکیج، اعمش، شفیق، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں که مبرے سامنے اس وقت وہ منظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام میں ہے کسی نبی کا واقعہ بیان فرمارہ ہے تھے کہ ان کی قوم نے انہیں مارا، اور وہ اپنے چبرہ سے خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اور میری قوم کی مغفرت فرمایہ منہیں جانتے۔

ا ۲۱۳۱ - ابو بکر بن ابی شیبه ، و کیع ، محمد بن بشر ، اعمش سے اس سند کے ساتھ روایت مروی ہے ، باقی اس میں بیه زیادتی ہے کہ اپنی بیشانی ہے خون پونچھتے جاتے تھے۔

پیمان سام (۲۹۴) جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل کر دیں اس پر غضب الہی کانازل ہونا۔

٢١٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ ۴۱۴۲ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، بهام بن مدیه ان چند الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ أَبْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ مرویات میں ہے مفل کرتے ہیں جو حضرت ابو ہر برہؓ نے ان هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں، چنانچہ چند اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ فَلَكَرَ أَحَادِيتُ مِنْهَا وَقَالَ احادیث کے ذکر کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَدَّ غَضَبُ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بڑاغھے ہے ان لو گوں پر جنہوں نے اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا هَذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ ايساكيا، اور آپاپ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ وَهُوَ حِينَةِذٍ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ د ندان مبارک کی طرف اشارہ فرمارے تھے اور یہ بھی ار شاد وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَدَّ فرمایا که جس هخص کورسول الله صلی الله علیه وسلم راه خدامیں غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي قتل کردیں اس پر اللہ عزو جل بہت سخت غضب ناک ہو تا

باب (۲۹۵) رسول الله صلی الله علیه وسلم کو مشر کین و منافقین سے جو تکالیف پہنچیں۔

۳۱٬۳۳۰ عبدالله بن عمرو بن محمد بن ابان جعفی، عبدالرحیم بن سلیمان، ز کریا، ابواسحاق، عمرو بن میمون اودی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ،اور ایک دن پہلے ایک اونٹ ذکح ہوا تھا، ابو جہل بولا، تم میں ہے کوئی شخص جاکر فلال محلّه ہے اونٹ کااوج لے آئے اور لے کر محمر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دونوں شانوں کے در میان اس وقت رکھ دے جب وہ تجدہ میں جائیں، چنانچہ ایک بد بخت آدمی اس کے لئے کھڑا ہوا اور جب حضور سجدے میں گئے تواس نے دونوں شانوں کے در میان اوج لا کر رکھ دیااور پھر سب اس قدر بنے کہ ایک دوسرے پر گرپڑے، میں پیہ ماجرا د کمچه رہاتھا، کاش مجھے اتن طاقت ہوتی کہ میں حضور پر سے اسے اٹھا سکتااور حضور مسجدے میں پڑے تھے، سر نہیں اٹھا سکتے تھے بالآخر ایک شخص نے جا کر حضرت فاطمہ کو اطلاع دی وہ تشریف لائیں اور اس وقت وہ حچوٹی بچی تھیں ، آپؓ نے آکر

سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ \* أَ مَسِينِ اللهِ عَرْ وَجَلَ (٣٩٥) بَابِ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ \* ٢١٤٣ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْن أَبَانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ يَغْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَريَّاءَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلِ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ وَقَدْ نُحِرَتْ حَزُورٌ بِٱلْأَمْسِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلَا جَزُور بَنِي فُلَان فَيَأْخُذُهُ فْيَضَعُهُ فِي كَتِفَيْ مُحَمَّدٍ إِذَا سَحَدً فَانْبَعَتَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَأَخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ فَاسْتَضْحَكُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضِ وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَ فَاطِمَةً فَجَاءَتْ

وَهِي جُونِرِيَةٌ فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَتُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ تَسْتِمُهُمْ فَلَمَّا قَضَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ الْمَا تَعَالَمُ مَلَاتًا ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ عَلَيْكَ بَقُرَيْشِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا سَمِعُوا اللّهُمَّ عَلَيْكَ بَقُرَيْشِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضّحْكُ وَخَافُوا دَعُوتَهُ ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ عَلَيْكَ بَابِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عَقْبَةً بَنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً بَنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً اللّهِ وَعَقْبَةً بَنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَذَكَرَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الّذِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الّذِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الّذِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحَقِ لَقَدْ رَأَيْتُ الّذِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحَقِ لَقَدْ رَأَيْتُ الّذِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحَقِ لَقَدْ رَأَيْتُ اللّذِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحَقِ لَقَدْ رَأَيْتُ الّذِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحَقِ لَقَدْ رَأَيْتُ الّذِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحَقِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْذِينَ عَقْبَةً فَوَاللّذِي بَعْتَ مُحَمَّدًا وَلِيلًا بِي الْعَلِيثِ بَدْرِ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ الْولِيلَا بُنُ عُقْبَةً عَلَيْهِ هُمَا الْحَدِيثِ \*

اس اوج کو حضور " پر سے اٹھایا اور پھر کا فروں کی طرف رخ

کر کے انہیں برا بھلا کہنے لگیں، جب آپ نماز پوری کر پچے تو

بلند آواز ہے آپ نے ان پر بددعا کی، اور جب آپ بددعا

کر تے تو تین مر تبہ کرتے، اور جب سوال کرتے، تب بھی تین

مر تبہ کرتے، آپ نے تین مر تبہ ارشاد فرمایا البی قریش کی پکڑ

کر، جب کفار نے آپ کی آواز سنی تو ہلی جاتی رہی اور آپ کی

بددعا ہے خو فزوہ ہوگئے، پھر آپ نے فرمایا، اللہ ابو جہل بن

ہشام کی، عتبہ بن رہیچہ کی، شیبہ بن رہیعہ کی، ولید بن عقبہ کی،

ہشام کی، عتبہ بن رہیچہ کی، شیبہ بن رہیعہ کی، ولید بن عقبہ کی،

امیہ بن خلف کی، اور عقبہ بن ابی معیط کی گرفت فرما، ساتویں

ہشام کی، عتبہ بن رہیچہ کی، شیبہ بن ابی معیط کی گرفت فرما، ساتویں

ہشام کی، عتبہ بن رہیچہ کی، شیبہ بن ابی معیط کی گرفت فرما، ساتویں

ڈائ گئیں نام فاف کی ہوان کی لاشیں تھیائے کر بدد عادی بدر کے

ون مر ابواد یکھا، پھر ان کی لاشیں تھیائے کر بدد عادی بدر کے

ون مر ابواد یکھا، پھر ان کی لاشیں تھیائے کر بدد عادی بدر کے

ون مر ابواد یکھا، پھر ان کی لاشیں تھیائے کر بدد عادی بدر کے

ون مر ابواد یکھا، پھر ان کی لاشیں تھیائے کر بدد عادی بدر کے

ون مر ابواد یکھا، پھر ان کی لاشیں تھیائے کر بدد عادی بدر کے

ون مر ابواد یکھا، پھر ان کی لاشیں تھیائے کر بدد عادی بدر کے

ون میں ابواسماق کہتے ہیں کہ اس روایت میں ولید بن عقبہ کا

زام غلط ہے۔

(فاکدہ) بلکہ صحیح ولید بن عتبہ ہے ،امام بخاری نے اپنی صحیح میں اسی طرح روایت کیا ہے اور ولید بن عقبہ تواس وقت موجود نہیں تھا،اور اگر ہو گاتو بچہ ہو گاکیو نکہ فنح مکہ کے دن وہ حضور کی خدمت میں سر پرہاتھ بھیر نے کے لئے لایا گیا، تووہ اس وقت جوانی کے قریب تھا۔ ہو گاتو بچہ ہو گاکیو نکہ فنح مکہ کے دن وہ حضور کی خدمت میں سر پرہاتھ بھیر نے کے لئے لایا گیا، تووہ اس وقت جوانی کے قریب تھا۔

ابواسیاق، عمروبن میمون، حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه ابواسیاق، عمروبن میمون، حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدے میں تھے اور آپ کے آس پاس پچھ قریشی جع تھے کہ استے میں عقبہ بن ابی معیط اونٹ کا اوجھ لے آیا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی پشت مبارک پر ڈال دیا جس کی وجہ سے آپ سر مبارک نه اٹھا سکے، چنانچہ حضرت فاظمیہ تشریف آپ سر مبارک نه اٹھا سکے، چنانچہ حضرت فاظمیہ تشریف کو اٹھایا، اور الی لائیں اور آپ کی پشت مبارک سے اس بوجھ کو اٹھایا، اور الی کر شت مبارک سے اس بوجھ کو اٹھایا، اور الی قریبی جاعت کی گرفت فرما (اے الله) ابوجہال بن ہشام کی، قریبی جاعت کی گرفت فرما (اے الله) ابوجہال بن ہشام کی، عقبہ بن رہیعہ کی، عقبہ بن ابی معیط کی، امید

رَبِيعَةَ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ شُعْبَةُ الشَّاكُ وَأُمَيَّةً بْنَ خَلَفٍ شُعْبَةُ الشَّاكُ قَالَ فَلَقَدُ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأَلْقُوا فِي بِئْرِ غَيْلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأَلْقُوا فِي بِئْرِ غَيْلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأَلْقُوا فِي بِئْرِ غَيْلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأَلْقُوا فِي بِئْرِ غَيْلًا فَكُمْ يُلُقً غَيْرَ أَنَّ أُمَيَّةً أَوْ أَبَيًّا تَقَطَّعَتْ أُوْصَالُهُ فَلَمْ يُلُقًا فَ الْمُ يُلُقَ

بن خلف یا ابی بن خلف کی (شعبہ راوی کوان دونوں ناموں میں شک ہے) میں نے ان سب کو دیکھا کہ بدر کے دن مارے گئے اور سب کو کئی اور سب کو کئی ابیت امیہ بن خلف اور سب کو کئو ہے کہ اس کے جوڑ جوڑ کے کلڑ ہے ہو گئے تھے۔

(فا کدہ) صحیح بخاری باب "طرح جیف المشر کین فی البئر" میں ہے کہ امیہ یاانی کو جس وقت کنویں میں ڈالنے کیلئے گھیٹا گیا تواس کے جو ڈجوڑ علیحدہ ہوگئے کیونکہ ہے بہت موٹا آ دمی تھاسچے ہے ہے کہ بیامیہ بن خلف تھا جیسا کہ بخاری کتاب الجہاد میں اس کی تصریح آگئی ہے۔

۲۱۴۵ ابو بکر بن ابی شیبه، جعفر بن عون، سفیان، ابو اسحاق سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے، باتی اتنی زیادتی ہے کہ حضور تین مرتبہ دعا کرنے کو پسند فرماتے تھے، چنانچہ فرمایا، اللی قریش کی گرفت کر، اللی قریش کی کی کر کر اور اس روایت میں ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف کا نام بلاشبہ موجود ہے، ابواسحاتی بیان کرتے ہیں کہ ساتویں آدمی کانام میں بھول گیا۔

۱۹۲۷۔ سلمہ بن هبیب، حسن بن اعین، زہیر، ابواسحاق، عمرو بن میمون، حضرت عبداللدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے کفار قریش کے چھ آومیوں کے لئے بددعا فرمائی تھی، ان میں ابوجہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابوجہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن کر تاہوں کہ میں نے اور میں اللہ رب العزت کی قتم کھا کربیان کر تاہوں کہ میں نے ان سب کو بدر کے کویں میں پڑا ہواد یکھا کر تاہوں کہ میں نے ان سب کو بدر کے کویں میں پڑا ہواد یکھا ہے، کہ دھوپ کی شدت نے ان کے رنگ بدل دیئے تھے (کیونکہ) یہ دن بہت سخت گرم تھا۔

کے ۱۹۳۷۔ ابوالطاہر احمد بن عمر و بن سرح، حرملہ بن کیجی، عمر و بن سواد عامری، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ہے بھی زیادہ سخت دن کوئی آپ پر گزراہے، فرمایا، میں نے تمہاری قوم زیادہ سخت دن کوئی آپ پر گزراہے، فرمایا، میں نے تمہاری قوم

مَدَّنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَكَانَ اللّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ اللّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ اللّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ اللّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ اللّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثًا وَذَكَرَ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثًا وَذَكَرَ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثًا وَذَكَرَ فِيهِمُ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةً وَأُمَيَّةً بْنَ خَلَفٍ وَلَمْ فِيهِمُ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةً وَأُمَيَّةً بْنَ خَلَفٍ وَلَمْ فِيهِمُ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةً وَأُمَيَّةً بْنَ خَلَفٍ وَلَمْ فِيهِمُ الْوَلِيدَ بْنَ عَتْبَةً وَأُمَيَّةً وَأُمَيَّةً السَّابِعَ \*

الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنُ بْنُ أَعْيْنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنُ بْنُ أَعْيْنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو اللّهِ قَالَ السّحَقَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ السّتَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ حَمْلُ وَعُنْبَةً بْنُ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً وَشَيْبَةً بْنُ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بْنُ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بْنُ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بْنُ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَقْسِمُ باللّهِ لَلّهِ مَعْيُطٍ فَأَقْسِمُ باللّهِ لَقَدْ رَبِيعَةً وَعُشِيمً باللّهِ لَقَدْ رَبِيعَةً وَعُشِيمً عَلَى بَدْرٍ قَدْ غَيْرَتَهُمُ اللّهِ السّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًا \*

٢١٤٧ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنُ عَمْرُو بْنُ عَمْرُو بْنُ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَأَلْهَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ابْنُ وَهُبٍ قَالُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنِي عُرُوةً بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ حَدَّثَنِي عُرُوةً بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ حَدَّثَنِي عُرُوةً بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا قَالَتْ ارَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْم أُحُدٍ فَقَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسيي عَلَى ابْن عَبْدِ يَالِيلَ بْن عَبْدِ كُلَّال فَلَمْ يُحِبِّنِي إِلَى مَا ۚ أَرَدْتُ فَانْطَلَقُّتُ وَأَنَا مُّهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَ أُسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَّلَتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا حَبْرِبِلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ قَدْ سَهِيعٍ فَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رُدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْحَبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شَيْعُتَ فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْحِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قُولً قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْحَبَّالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِفْتَ إِنْ شِفْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأُخْسَبَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَخُدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ

٢١٤٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتَيْبَهُ بُنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ يَحْيَى وَقَتَيْبَهُ بُنَ اللَّهُ مَوَانَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسُودِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ حُنْدُبِ بْنِ اللَّهُ عَنْ حُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ دَمِيَتُ إِصْبَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَالَ دَمِيَتُ إِصْبَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ فَقَالَ

ا عَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ

٩ ٢١٤- وَ حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ

ے سخت تکلیف اٹھا کی ہیں اور سخت ترین تکلیف وہ تھی جو میں نے یوم عقبہ میں اٹھائی تھی، جب میں نے عبدیالیل بن عبد کلال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تھا ( لیعنی اس کو اسلام ی د عوت دی تھی) کیکن جو سیچھ میں نے حیاہا، اس نے قبول نہیں کیا، میں عملین ہو کر اپنے رخ پر چلا آیااور قرن التعالب میں آکر مجھے ہوش آیا، میں نے اپناسر اٹھا کر اوپر دیکھا توایک ابر نظر آیاجو مجھ پر سایہ کئے ہوئے تھا، میں نے دیکھا تواس میں جريل امين د ڪھائي ديے، جريل نے مجھے پکار ااور کہا کہ الله رب العزت نے آپ کی قوم کی بات کو سنا ہے، اور ان کے جواب کو بھی سناہے، اب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشنے کو آپ کے پاس بھیجاہے، آپ ان کے متعلق جو جا ہیں حکم دیں،اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کیا، اور کہا اے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کے جواب کو سن لیااور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ کے پرور د گار نے مجھے آپ کے پاس بھیجاہے تاکہ آپ مجھے جو تھم کرنا جا ہیں کر دیں اگر آپ جاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان کے او پر برابر کردوں،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (نہیں) بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گاجواس ذات وحدہ لاشریک کی عبادت کریں گے۔

۲۱۴۸ یکیٰ بن یکیٰ اور قتیبہ بن سعید، ابوعوانہ، اسود بن قیس، حضرت جندب بن سفیان رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی انگلی کسی ایک جنگ میں خون آلود ہو گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا:

تو صرف ایک انگلی ہے جو خون آلود ہو گئی ہے اور جو پچھ تونے تکلیف پائی ہے،اللہ کی راہ میں پائی ہے۔ ۲۱۴۹۔ابو بکر بن ابی شیبہ،اسحاق بن ابراہیم، ابن عیبینہ،اسور

بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارِ فَنُكِبَتْ إصْبَعُهُ \*

٠٥١٥٠ حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا يَقُولُ أَبْطَأَ جَبْرِيلُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهُ عَدَّ وَجَلًا ( وَالطَّيْحَى وَاللَّيْلِ إِذَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا ( وَالطَّيْحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ) \*

رَافِع وَاللَّهُ طُ لِابْنِ رَافِع قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَاللَّهُ طُ لِابْنِ رَافِع قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّنَنَا رَهُ عِنْ الْمَا وَقَالَ الْمُ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُم لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَحَاءَتْهُ المْرَأَة فَقَالَت يَا فَلَمْ يَقُم لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَحَاءَتْهُ المُراَأَة فَقَالَت يَا فَلَمْ يَقُم لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَحَاءَتْهُ المُراَأَة فَقَالَت يَا فَلَمْ يَقُم لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَحَاءَتْهُ الْمُراقَة فَقَالَت يَا فَلَمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَمَّدُ إِنِي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تُرَكَكَ لَكُونَ شَيْطَانُكَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللّهُ لَيْ لَكُونَ شَيْطَانُكَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا فَلَى وَاللّهُ إِذَا سَحَى مَا وَمَا قَلَى وَمَا قَلَى ) \*

بن قیس، سے اس سند کے ساتھ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر میں تھے اور وہاں آپ کی انگشت زخمی ہوگئی۔

۱۵۰- اسحاق بن ابراہیم، سفیان، اسود بن قیس بیان کرتے بیں کہ انہوں نے جندب سے سنا فرمار ہے تھے، جبریل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں تاخیر ہوگئ، تو مشرکین کہنے گئے کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے والصحی واللیل اذا سجی ماو دعك ربك ومافلی نازل فرمائی۔

۱۱۵۱ ـ اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن رافع، یکی بن آدم، زہیر، اسود بن قیس، جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوگئے اور آپ دویا تین شب تک اٹھ نہیں سکے، توایک عورت نے آکر کہا، کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے امید ہے کہ (عیاذ باللہ) نمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں و پھی ہول کہ وہ دویا تین رات سے تمہارے بیال نہیں آیا، تو اس پر اللہ نتارک نعالی نے یہ سورت نازل باس نہیں آیا، تو اس پر اللہ نتارک نعالی نے یہ سورت نازل باس نہیں آیا، تو اس پر اللہ نتارک نعالی نے یہ سورت نازل باس نہیں آیا، تو اس پر اللہ نتارک نعالی نے یہ سورت نازل باس نے مارک کی دورویا ترک کیا کہ نیارک نوائی، والفی کے نازل باستہی ما و دعات رائل دران قلی، آخر

۔ ( فائدہ ) بیہ بدبخت عورت حمالیۃ الحطب یعنی ابو جہل کی بیوی اور ابوسفیان کی بہن تھی،واللہ اعلم۔

بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا \* الْعَنْظَلِيُ الْحَنْظَلِيُ الْحَنْظَلِيُ الْحَنْظَلِيُ

وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ

۲۱۵۲۔ ابو بکر بن انی شیبہ اور محمد بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد جعفر، شعبہ، (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، الملائی، حضرت اسود بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے۔

۳۱۵۳- اسحاق بن ابراہیم خطلی اور محمد بن رافع اور عبد بن محمد، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری، عروہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم ایک روز ایک گدھے پر سوار ہوئے اس پر ایک پالان تھا اوراس کے نیچے فدک کی ایک جادر تھی اور اپنے پیچھے حضرت اسامه بن زیدٌ کو بخهلا کر حضرت سعد بن عبادةً کی عیادت کو محلّه بنی حارث میں تشریف لے جارہے تھے اور پیہ واقعہ جنگ ہدر ے پہلے کا ہے، یہاں تک کہ آپ ایک مجلس پرے گزرے، جس میں ہمہ فتم کے لوگ تھے، مسلمان بھی ، مشرک بھی، بت پرست بھی، یہودی بھی اور یہودیوں میں عبداللہ بن ابی تقا، اور عبدالله بن رواحة بهي مجلس ميں موجود تھے، جب اس مجلس میں جانور کی گرد کمپنجی تو عبداللہ بن ابی نے جادرے اپنی ناک بند کرنی، پھر کہنے لگا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ، رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے انہيں سلام كيااور تھير كراتر كرسب كواسلام کی د عوت دی،اور قر آن کریم پڑھ کر سنایا، عبداللہ بن الی بولا کہ اے شخص جو پچھ تو کہہ رہاہے اگر وہ سچے ہے تب بھی ہماری مجلس میں آکر ہمیں تکلیف نہ پہنچا،اس سے بہتریہ ہے کہ اپنے محر چلا جا، ہم ہے جو آ دمی تیرے پاس جائے اسے بیہ قصہ سنانا (استغفر الله) حضرت عبدالله بن رواحه بولے، ہماری مجالس میں آکر ضرور سناہیے ہم توان باتوں کو پسند کرتے ہیں، بالآخر مسلمانوں میں اور مشر کین اور یہود بوں میں گالی گلوچ ہونے لگی اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہوگئے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم برابراس معامله كو د باتے رہے، بالآخر آپ اینے گدھے پر سوار کر ہو کر چل دیئے اور حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا،اے سعدتم نے وہ بات نہیں سنی،جو ابو حباب یعنی عبداللہ بن ابی نے کہی، ایسی الیی با تنیں کہیں ہیں، حضرت سعدؓ بولے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہے در گزر فرمائے ، بخدااب تو اللہ تعالیٰ نے جو سیچھ آپ کوعنایت فرمایا، وہ فرماہی دیااوراس شہر والوں نے تو سے طے کیا تھا کہ اس کو تاج بہنا دیں اور بادشاہت کا عمامہ بند ھوائیں ممرجب اللہ تعالیٰ نے اس حق کی وجہ سے جو آپ کو

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ ۚ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ وَذَاكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرِ حَتَّى مَرَّ بمَحْلِسِ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةً الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّيٌّ وَفِي الْمَحْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً فَلَمَّا غُشِيَتِ الْمَحْلِسَ عُجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ئُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيٍّ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلَا تُوْذِنَا فِي مَحَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ فَقَّالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرَكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتُوَاثَبُوا فَلَمْ يَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَقَالَ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعُ إِلَى مَا قَالَ آبُو حُبَابٍ يُريدُ عَبْدَ اللَّهِ ۚ بْنَ أَبَيُّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاصْفَحْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصَّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَهُ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ

فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢١٥٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَُنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ \*

٢١٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ أَبْنَ أَبَيٌّ قَالَ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَرَكِبَ حِمَارًا وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ وَهِيَ أَرْضٌ سَبَخَةً فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْكَ عَنِّي فَوَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ قَالَ ۚ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ قَالَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ قَالَ فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرُبٌ بِالْجَرِيدِ وَبِالْأَيْدِي وَبِالنُّعَالِ قَالَ فَبَلَغَنَا أَنُّهَا نَزَلَتُ فِيهِمْ ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا)\*

\* 100 1 100 10 100 100

دیا ہے سے بات نہ ہونے دی تو وہ جل دیا، اور آپ نے جو کچھ ملاحظہ فرمایا،اس کی یہی وجہ ہے، چنانچہ حضور نے اسے معاف

۱۵۳۷ محمد بن رافع، حجین بن مثنیٰ، لیث، عقیل، ابن شهاب ہے ای سند کے ساتھ اسی طرح روایت مروی ہے، باقی اتنی زیادتی ہے کہ اس وفت تک عبداللہ بن ابی نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔

٢١٥٥ - محمد بن عبدالاعلى قيسى،معتمر ، بواسطه اپنے والد حضرت ائس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم سے عرض كيا، كاش آپ عبد الله بن الى كے ياس (اسلام كى دعوت كے لئے) تشريف لے جائیں، چنانچہ آپ اس کے پاس چلے، اور ایک گدھے پر سوار ہوئے، اور مسلمان مجھی چلے، وہ زمین شور تھی، جب نبی صلی الله عليه وسلم اس كے پاس تشريف لائے تووہ بولا مجھ ہے جدا ہو، بخدا تمہارے گدھے کی بونے مجھے پریشان کر دیا، ایک انصاری بولے ،خدا کی قتم!رسول الله صلی الله علیه وسلم کا گدها تجھ سے زیادہ خو شبو دار ہے اس پر عبداللہ بن ابی کی قوم کا ایک آدمی اس کی طرف سے غضبناک ہو گیااور پھر ہر جانب کے او گول کو غصہ آگیااور ہاتھوں، جو توں سے مارپیٹ ہونے لگی، ہمیں خبر ملی کہ انہیں لوگوں کے بارے میں بیہ آیت نازل موكى، وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا الآية يعني اكر مسلمانون کی دوجهاعتیں آپس میں قبال کریں توان میں صلح کرادو۔

ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَكَ قَالَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ آنْتَ أَبُو جَهْلِ فَقَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ قَالَ قَتَلَهُ قُومُهُ قَالَ وَقَالَ أَبُو مِحْلَزٍ قَالَ أَبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ أَكَارٍ قَتَلَنِي \*

قریب) ہو گیا، حضرت ابن مسعود ٹے اس کی داڑھی پکڑی اور فرمایا، کیا تو ابو جہل ہولا کہ جس شخص کو تم نے یا اس کی قوم نے قتل کیا ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی آدمی ہے، ابو جہل نے یہ بھی کہا تھا کہ کاش کا شتکار کے علاوہ اور کوئی مجھے قتل کر تا۔

(فائدہ) مترجم کہتا ہے کہ ابو جہل کا کہنا کہ کیا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی آدمی مارا ہے ، بظاہر اس کا یہ کہناا یک معنی کے اعتبار سے ٹھیک تھا، یعنی بد بخت اور دوزخی ہونے میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ، اور پھر حضور نے اس کے قتل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا تواس کا کہنا ٹھیک تھا، کہ فرعونیت اور شقادت میں اس امت میں اس سے بڑاکوئی نہیں تھا۔

٢١٥٧- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَنِسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ يَعْلَمُ لِي مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلِ بِمِثْلِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْلَمُ لِي مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلِ بِمِثْلِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْلَمُ لِي مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلِ بِمِثْلِ حَديثِ ابْنِ عُلَيَّةً وَقُولُ أَبِي مِحْلَزٍ كَمَا ذَكَرَهُ السَّمَعِيا ُ \*

إِسْمَعِيلُ \* إِسْمَعِيلُ \* (۲۹۷) بَابِ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ

طَاعُوتِ الْيَهُودِ \*

710٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزَّهْرِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَيْنَة وَاللَّهْ طُ لِلزَّهْرِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَيْنَة وَاللَّهْ طُ لِلزَّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو اللَّهُ طُلُق لِلزَّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ اللَّهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً يَا رَسُولُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُ أَنْ أَقْتَلَهُ فَالَ نَعَمْ قَالَ انْذَنْ رَسُولَ اللَّهِ وَذَكَرَ مَا لِي فَلْأَقُلُ قَالَ قُلْ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا لِي فَلْأَقُلُ قَالَ قَلْ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا لِي فَلَا اللَّهِ وَاللَهُ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا لَهُ وَذَكُرَ مَا لَيْ فَقَالَ لَهُ وَذَكُرَ مَا لَيْ فَقَالَ لَهُ وَذَكُرَ مَا لَيْ اللَّهُ وَذَكَرَ مَا لَيْ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا لَو اللَّهُ وَذَكُورَ مَا لَا لَيْ فَالَ اللَّهُ وَذَكَرَ مَا لَا لَهُ وَذَكَرَ مَا لَا لَوْ اللَّهُ وَذَكُورً مَا اللَّهُ اللَّهُ وَذَكُورً مَا اللَّهِ الْعَلْ الْولَا اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْعَلْ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْفَالُولُ الْفَالُ اللَّهُ وَذَكُورً مَا اللَّهُ الْكُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَ

۲۱۵۷ حامد بن عمر بکراوی، معتمر ، بواسطہ اینے والد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل کا کیا بنا ہے، اور بقیہ حدیث ابن علیہ کی روایت کی طرح مروی ہے، اور ابو مجلز کا قول اسی طرح ہے جس طرح اسان کیا۔

باب (۲۹۷) طاغوت یہودیعنی کعب بن اشر ف(۱) کے قتل کا بیان۔

۲۱۵۸ اسحاق بن ابراہیم خطلی اور عبداللہ بن محمہ بن عبدالرحمٰن بن مسود الزہری، سفیان بن عیبنہ، عمرو، حضرت عبدر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعب بن اشرف کو کون قبل کرتا ہے، کیو نکہ اس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کو ستار کھا ہے، محمہ بن مسلمہ نے عرض کیا، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ عبد عبی کہ میں اسے مار ڈالوں، آپ نے فرمایا، ہاں، محمہ بن مسلمہ نے کہا، مجھے بچھ کہنے کی اجازت و بیجئے، آپ نے فرمایا ہاں، محمہ بن مسلمہ نے کہا، مجھے بچھ کہنے کی اجازت و بیجئے، آپ نے فرمایا کہہ مسلمہ نے کہا، مجھے بچھ کہنے کی اجازت و بیجئے، آپ نے اور کعب سے این قبل کے باس آئے اور کعب سے

(۱) کعب بن اشر ف یہود کے رؤسامیں ہے ایک رئیس تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سخت مخالف تھا۔ شاعر تھاا پنے شعر وں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر تا تھا( نعوذ باللہ)اور کفار کو آپ کے خلاف!بھار تا تھا۔

بَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَرَادَ صَدَقَةُ وَقَدْ عَنَّانَا فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلَّنَّهُ قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ الْآنَ وَنَكْرُهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ ۚ إِلَى أَيِّ شَيْء يَصِيرُ أَمْرُهُ ۚ قَالَ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِي سَلَفًا قُالَ فَمَا تَرْهَنُنِي قَالَ مَا تُريدُ قَالَ تَرْهَنُنِي نِسَاءَكُمْ قَالَ أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ أَنَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا قَالَ لَهُ تَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ قَالَ يُسنَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ رُهِنَ فِي وَسْقَيْن مِنْ تَمْر وَلَكِنْ نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ يَعْنِي السِّلَاحَ قَالَ فَنَعَمُ وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ وَأَبِي عَبْس بْن جَبْر وَعَبَّادِ بْن بشْر قَالَ فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلًا فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ قَالَ سُفَيْيَانُ قَالَ غَيْرُ عَمْرو قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ ۚ إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوِّتُا كَأَنَّهُ صَوِّتُ دَم قَالَ إِنَّمَا هَٰذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً وَرَضِيعُهُ وَأَبُو نَائِلَةَ إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلًا لَأَحَابَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنِّي إِذَا جَاءَ فَسَوْفَ أُمُدُّ يَدِي إِلَى رَأْسِهِ فَإِذَا السُّتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَدُونَكُمْ قَالَ فَلُمَّا نَزَلَ نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ فَقَالُوا نَجِدُ مِنْكَ ريحَ الطَّيبِ قَالَ نَعَمْ تَحْتِي فُلَانَةُ هِيَ أَعْطَرُ نِسَاء الْعَرَبِ قَالَ فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ مِنْهُ قَالَ نَعَمُ فَشُمَّ فَتَنَاوَلَ فَشَمَّ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعُودَ قَالَ فَاسْتَمْكُنَ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ دُونَكُمْ قَالَ فَقَتَلُوهُ \*

با تیں کیں،اور اپنااور حضور کا معاملہ بیان کیا،اور کہااس شخص (حضورً) نے صدقہ لینے کاارادہ کیااور ہمیں تکلیف دے رتھی ہے(یہ تعریض ہے)جب کعب نے یہ سناتو بولاا بھی اور خدا کی قتم سمہیں تکلیف ہوگی، محمد بن مسلمہ نے کہا،اب ہم اس کے شریک ہو بچے ہیں اور اس کا چھوڑ دینا بھی برا معلوم ہو تا ہے تاو قتیکہ اس کا نجام نہ دیکھ لیس کہ کیا ہو تاہے، محمر بن مسلمہ 🚣 نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ قرض دو، کعب نے کہا تم میرے پاس کیا چیز رہن رکھو گے ؟ ابن مسلمہ بولے جو تو جاہے، کعب نے کہا، اپنی عور تیں رہن رکھ دو، ابن مسلمہ بولے تم عرب کے حسین ترین آدمی ہو، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں، کعب بولا، اچھا اپنے بچے رہن رکھ دو، ابن مسلمہ بولے بعد میں ہمارے بچوں کو عار دلائی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ وووسق تحجور کے عوض تمہیں رہن رکھا گیا،البتہ ہم اینے ہتھیار تیرے پاس رہن رکھ دیں گے ، کعب نے کہااچھا، ابن مسلمہ نے کعب ہے دعدہ کیا تھا کہ حارث اور ابوعبس بن جبر اور عبادہ بن بشر کو تمہارے پاس لے کر آؤل گا، چنانچہ یہ حضرات اس کے پاس آئے اور رات ہی کواہے بلایا، کعب نیچے اترنے لگا تواس کی بیوی بولی مجھے ایس آواز آر بی ہے جیسا کہ خون کی آواز ہو، کعب بولا، یه محمد بن مسلمه اور اس کا دودھ شریک اور ابونا کله ہی ہیں اور شریف آدمی کو تواگر رات کے دفت بھی نیزہ بازی کے لئے بلایا جاتا ہے تو وہ قبول کر تاہے ، ابن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے كہدديا، جب كعب آئے گا تو ميں اس كے سركى طرف ہاتھ برهاؤل گاجب میں اس پر قابو پالوں تو تم حمله کر دینا، چنانچه كعب جب اتراتوسر كوچادر سے چھيائے ہوئے تھا، انہوں نے كہا کہ آپ سے خو شبو کی مہک آرہی ہے، وہ بولا میرے ہاں فلاں عورت ہے جو عرب کی سب عور توں سے زیادہ معطر ہے، ابن مسلمہ نے کہا کیا آپ مجھے سو تکھنے کی اجازت دیتے ہیں، کعب

نے کہاہاں! سو تگھ لو، ابن مسلمہ نے اس کا سر سو تگھا پھر پکڑا، پھر

صحیحمسلم شریف مترجمار دو ( جلد دوم )

سونگھااور دوبارہ سونگھنے کے خواہاں ہوئے اور مضبوطی سے اس کا سر پکڑلیاآور اپنے شاتھیوں سے کہاتو، چنانچہ اس کا کام تمام کر دیا۔ باب (۲۹۸) غزوہ خیبر۔

١١٥٩ زهير بن حرب، اساعيل بن عليه، عبدالعزيز بن صہیب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا جہاد کیا توہم نے صبح کی نماز مقام خیبر کے پاس اند هیرے میں پڑھی پھر نبی اکرم صلی الله عليه وسلم سوار ہو ئے اور ابو طلحہ تھی سوار ہوئے اور میں ابو طلحہ کے پیچھے (ایک ہی سواری پر) سوار ہوا، اور رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے خيبر کی گليوں ميں گھوڑا دوڑايا اور ميرا گھٹنا آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی رات کو حچوو جاتا تقااور آپ کی ران ہے (گھوڑاد وڑانے میں) ندبند ہٹ گیا تھااور میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ران کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا، جب آپ سبتی میں پہنچے تو فرمایا، الله اکبر، خیبر برباد ہو گیا، جب ہم تسی قوم کے میدانوں میں اترتے ہیں تو ان کی صبح جن کوڈرایا جاتاہے، بری ہو جاتی ہے، تین مرتبہ آپ نے یہی فرمایااور اسی وقت يہودى لوگ اينے كام كاج كے لئے نكلے تھے، تو كہنے لگے، محد (صلی الله علیه وسلم) آگئے، عبدالعزیز راوی بیان کرتے ہیں کہ بعض حضرات نے لشکر کا بھی ذکر کیاہے، حضرت انس ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خیبر کو بزور شمشیر فتح کیاہے۔

۱۹۱۰ ابو بکر بن الی شیبہ ، عفان ، حماد بن سلمہ ، ثابت ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن میں ابوطلحہ کے ساتھ سوار تھااور میر اپاؤل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے چھور ہاتھا، آفتاب نکلنے کے وقت ہم خیبر والول کے پاس جا پہنچ اس وقت انہوں نے اپنے مویش باہر نکالے تھے اور خود در انتیال ، ٹوکرے اور در ختوں پر چڑھنے کی رسیاں لے کر نکلے تو کہنے گئے کہ مجد (صلی اللہ علیہ وسلم)

(٢٩٨) بَابِ غَزْوَةِ خَيْبَرَ \*

٢١٥٩ - وَخَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ بْن صُهَيْبٍ عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خُيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسِ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبُ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا رَدِيفُ أَبي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاق خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَحِذَ نَبيِّ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَأَرَي بَيَاضَ فَحِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَربَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذًا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قُوْمٍ ﴿ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٌ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزيز وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْحَمِيسَ قَالَ وَأُصَّبْنًاهَا عَنْوَةً \*

٢١٦٠ - حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَفَّانُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنس قَالَ كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزِغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزِغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ وَسَهِمْ أَخْرَجُوا بَفُؤُوسِهِمْ أَخْرَجُوا بَفُؤُوسِهِمْ وَخَرَجُوا بَفُؤُوسِهِمْ وَمَرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسَ وَمَكَاتِلِهمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسَ وَمَكَاتِلِهمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسَ وَالْحَمِيسَ

قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ( فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ) قَالَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ\*

٢١٦١ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنس ابْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَالَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ( فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) \*

آبُرُ اللَّهُ فَلُ الْبُنِ عَبَّادٍ قَالًا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ عَبَادٍ وَاللَّهُ فَلُ الْبُنِ عَبَّادٍ قَالًا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ الْبُنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى الْبُنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَتُسَيَّرْنَا لَيُلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقُومِ لِعَامِرِ إِلَى خَيْبَرَ فَتُسَيَّرْنَا لَيُلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِر إِلَى خَيْبَرَ فَتَسَيَّرْنَا لَيُلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِر إِلَى حَيْبَرَ الْقَوْمِ لِعَامِر بَحُلُ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِر أَبُكُلُ عَلَيْهِ وَكَانَ عَامِرٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ عَامِرُ الْفَوْمِ يَقُولُ وَكَانَ عَامِرُ الْقَوْمِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَوْمِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ عَامِرُ وَجُلُا شَاعِرُ الْفَارِي يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ وَكَانَ عَامِرُ الْفَوْمِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ عَامِرُ وَالْفَوْمِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ عَامِرُ الْفَائِقُ مَا يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْمَاعِرُ الْفَائِيدُ الْمَاعِرُ الْفَائِلُ وَكُلُلُ اللَّهُ الْمَاعِرُ الْفَائِيدُ اللَّهُ الْمَاعِرُ الْفَائِلُ مَاعِرُ الْفَائِلُ وَعَلَى اللَّهُ الْمَاعِرُ الْفَائِلُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْفَائِلُ مِنْ الْفَائِلُ مَاعِرًا اللَّهُ الْمَاعِرُ الْفَائِقُومُ اللَّهُ الْمُعَامِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْفَائِلُ الْفَائِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْكُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْفَائِلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْفُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اَهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَيْنَا فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا وَتُبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا وَبِالصَّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا وَبِالصَّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرٌ قَالَ بَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَحُمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَحُلُ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْلَا

اور پورالشکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خراب ہوا خیبر ہم جب کسی قوم کے میدانوں میں اترتے ہیں توان کی صبح جن کو ڈرایا جاتا ہے، بری ہو جاتی ہے، حضرت انس میان کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں شکست دی۔

۱۲۱۱ اسحاق بن ابراہیم اور اسحاق بن منصور، نضر بن همیل، شعبہ، قادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خیبر میں بہنچ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی قوم کے میدانوں میں اتر تے ہیں تو جنہیں ڈرایا جا تا ہے ان کی صبح بری ہو جاتی ہے میں اتر تے ہیں تو جنہیں ڈرایا جا تا ہے ان کی صبح بری ہو جاتی ہے (انجام اچھا نہیں ہو تا)

۲۱۹۲ ۔ قتیبہ بن سعید اور محمہ بن عباد، حاتم بن اساعیل، یزید بن ابی عبید مولی سلمہ بن اکوع، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب نکلے اور خیبر کو چلے اور ہم رات کو چلتے رہے تو قوم میں سے ایک آدمی نے حضرت عامر بن اکوع سے کہا، کیا آپ ہمیں اپنے پچھ اشعار نہیں سائیں گے اور حضرت عامر شاعر سے، چنانچہ حضرت عامر سائیں گے اور حضرت عامر شاعر سے، چنانچہ حضرت عامر اترے اور حدی خوائی شروع کی کہنے گئے۔

البی اگر تیری مدد نه ہوتی تو ہمیں راہ راست نه ملتی نه ہم زکوۃ دیتے اور نه ہم نماز پڑھتے ہمارے گناہ معاف کر، ای کی ہمیں طلب ہے اور دشمن سے مقابلہ کے وقت ہمارے قدم ثابت رکھ اور دشمن سے مقابلہ کے وقت ہمارے قدم ثابت رکھ اور ہمیں تسلی و تشفی عطا فرما اور ہمیں تسلی و تشفی عطا فرما اور جب ہم کو آواز دی جاتی ہے تو ہم جا پہنچتے ہیں اور آواز دینے کیساتھ ہی لوگ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے ہنکانے والا کون ہے ما ضرین نے عرض کیا عامر ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم حاضرین نے عرض کیا عامر ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے قوم میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، یار سول اللہ صلی

أَمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ خَتَّى

أَصَابَتْنَا مَحْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا

عَلَيْكُمْ قَالَ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْم

الله عليه وسلم اس کے لئے (شہادت)واجب ہو گئی، آپ نے ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے دیا ہو تا، پھر ہم خیبر پہنچے اور خیبر والوں کامحاصرہ کیااور ہمیں بہت سخت بھوک لگی،اس کے آپ ً نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خیبر تمہارے ہاتھوں پر فنح کر دیا، جب روز فنخ کی شام ہوئی تولوگوں نے بہت آگ روشن کی،رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا یہ آگ کیسی ہے؟ کس چیز کے ینچے یہ جلارہے ہیں، صحابہ نے عرض کیا، گوشت کے بنچے، فرمایا کس چیز کا گوشت ہے؟ عرض کیا، خاتگی گدھوں کا گوشت ہے، آپ نے نرمایا،اسے پھینک دواور ہانڈیوں کو توڑ ڈالو،ایک تحض نے عرض کیا، کہ اسے بھینک کر ہانڈیاں د ھوڈالیں، آپ ّ نے فرمایا جاہے ایساہی کرو، جب قوم نے صف بندی کی، تو عامر ؓ کی تکوار چھوٹی تھی وہ ایک یہودی کے پیر میں مارنے لگے توخود لوٹ کر ان کے گھٹنے میں لگی،اور اسی زخم ہے انتقال فرما گئے، جب سب واپس ہوئے، تو سلمہؓ نے کہا، وہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے بتھے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے خاموش خاموش دیکھا، فرمایا،اے سلمہ تیر اکیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا میرے مال باپ آپ پر قربان، لوگ کہتے ہیں کہ عامر "کا ساراعمل برباد ہو گیا، آپ نے فرمایا، کون کہتاہے، میں نے کہا فلال فلال مخض اور اسید بن حفیر انصاری، آپ نے فرمایا، جو ابیا کہتا ہے غلط کہتا ہے،اس کے لئے دوہرا تواب ہے، حضور ؓ نے اپنی دونوں انگلیوں کو جمع کر کے فرمایا، وہ طاعت الہی میں کو شش کرنے والا اور مجاہدہے تم عرب اس طرح زمین پر چلے ہیں، قتیبہ نے حدیث میں محمد راوی کے دو حرفوں میں مخالفت کی ہے اور ابن عباد کی روایت میں الق ہے ،القین تہیں ہے۔ ٣١٦٣ ـ ابوالطاهر، ابن وهب، يونس، ابن شهاب، عبدالرحمُن بن عبد الله بن كعب، حضرت سلمه بن اكوع رضى الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن میر ابھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب ہو کر خوب لڑا مگر اٹفاق ہے اس کی تلوار

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد د و م)

الَّذِي فُتِحَتُّ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النِّيرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْء تُوقِدُونَ فَقَالُوا عَلَى لَحْم قَالَ أَيُّ لَحْمٍ قَالُوا لَحْمُ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ فَقَالً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ يُهْرِيقُوهَا وَيَغْسِلُوهَا فَقَالَ أَوْ ذَاكَ قَالَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِر فِيهِ قِصَرٌ فَتَنَاوَلَ بهِ سَاقَ يَهُودِيُ لِيَضْرِبَهُ ۚ وِيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكَّبَهَ عَامِر فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ وَهُوَ آخِذٌ بيَدِي قَالَ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتًا قَالَ مَا لَكَ قُلْتُ لَهُ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ قَالَهُ قُلْتُ فُلَانٌ وَقَلَانٌ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَحَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِّثْلَهُ وَخُالَفَ قُتَيْبَةُ مُحَمَّدًا فِي الْحَدِيثِ فِي حَرْفَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّادٍ وَأَلْقِ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا\* ٢١٦٣ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي

عَبْدُ الرَّحْمَن وَنَسَبَهُ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ فَقَالَ ابْنُ

عَبْدِ اللَّهِ بْن كَعْبِ بْن مَالِكٍ أَنَّ سَلَّمَةً بْنَ

الْأَكُوعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَحِي قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارُتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ وَسَلَّمَ فَارُتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَشَكُوا فِي وَشَكُوا فِي وَشَكُوا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ مَا تَقُولُ قَالُ قَلْتُ عُمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَعْدَلَ عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَعْلَى عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَعْلَى عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَعْلَى عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَعْدَالًى عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَعْلَى عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَعْلَى عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَعْلَى عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْحَمَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْحَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْحَالَ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرُ الْمَعْمَلُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ فَقَالَ عَمْرُ الْمُعَلِّي عَلَيْهِ وَسُلَمْ فَقَالَ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقْتَ وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَتُبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

قَالَ فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ هَذَا قُلْتُ قَالَهُ أَخِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ قَالَ وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ بَسِلَاحِهِ فَقَالَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ جَاهِدًا مُحَاهِدًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ مُحَاهِدًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ ابْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ عَيْرَ ابِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ عَيْرَ ابِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ عَيْرَ ابِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ عَيْرَ ابْنِهِ مَثْلَ ذَلِكَ عَيْرَ ابْنِهِ مَثْلَ ذَلِكَ عَيْرَ ابْنِهِ مِثْلَ ذَلِكَ عَيْرَ ابْنِهِ مَثْلَ ذَلِكَ عَيْرَ ابْنِهِ مَثْلَ ذَلِكَ عَيْرَ ابْنِهِ مِثْلَ ذَلِكَ عَيْرَ ابْنِهِ مَثْلَ ذَلِكَ عَيْرَ ابْنِهِ مَثْلَ ذَلِكَ عَيْرَ ابْنِهِ مَثْلَ ذَلِكَ عَيْرَ ابْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَاتَ جَاهِدًا مُحَاهِدًا فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَا

لوٹ کرای کے لگ گئی اور اس سے اس کا انتقال ہوگیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کے بارے میں چہ میگوئیاں شروع کر دیں، اور شک کرنے گئے اور کئے گئے یہ شخص خود اپنے ہتھیار سے مرگیا، ای طرح اس کے بارے میں کچھ شکایات کیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے والیس ہوئے تو میں نے عرض کیا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! بخص اجازت دیجئے کہ میں آپ کو پچھ رجز ساؤل، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت کو کہوائی کو سمجھ لینا، میں دی، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جو کہوائی کو سمجھ لینا، میں

بخدااگر الله کی مدونه هوتی توجمیس راه راست نه ملتی اور نه نم زکوة دیتے اور نه نماز پڑھتے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایاتم نے سیج کہاہے۔ اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور کفار سے مقابلہ کے وقت ہمارے قدم ثابت رکھ اور مشرکین نے ہم پر جو ہجوم کر رکھا ہے جب میں بیر جزیوری کرچکا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اشعار کس کے ہیں، میں نے عرض کیا، میرے بھائی (عامرٌ ) نے کہے ہیں، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، الله تعالی اس پر رحم فرمائے، میں نے عرض کیا، یارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ لوگ اس پر نماز پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اسپنے ہتھیار سے مراہے،رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرماياوہ اطاعت اللي ميں كوشش كرتے اور راہ خدا میں جہاد کرنے کی حالت میں مراہے، ابن شہاب بیان كرتے ہيں كه ميں نے سلمہ بن اكوع كے ايك لؤكے سے دریافت کیا، توانہوں نے اپنے والدے یہی روایت اس طرح نقل کی، باقی میہ ہے کہ میں نے جب میہ کہا کہ بعض لوگ اس پر نماز پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں تو فرمایا، وہ جھوٹے ہیں وہ تو جاہد

ادر مجاہد مراہے، اس کو دوہرا ثواب ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔

ہاب (۲۹۹) غزوہ احزاب لیعنی جنگ خندق کے دیگر واقعات۔

۱۹۲۴ محمد بن مثنی اور ابن بشار، محمد بن جعفر، ابی اسحاق، حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے بین ، انہوں نے بیان کیا کہ خندق کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے ساتھ مٹی ڈھوتے تھے اور مٹی نے آپ کے پیٹ کی سفیدی کو چھپالیا تھا، اور آپ یہ فرماتے جاتے تھے:

اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی، تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ یہ نماز پڑھتے (الہی) ہم پر اپنی رحمت نازل فرما بیٹک دشمنوں نے ہم پر ہجوم کیا ہے اور یہ فرماتے:

ان لوگول (کفار) نے ہماری بات نہ مانی جب وہ فساد کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں اور یہ آپ بلند آوازے فرماتے۔ (٢٩٩) بَابِ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ وَهِيَ الْخَنْدَقُ \*

٢١٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحَفَّدُ بْنُ مَحَفَّدُ بْنُ مَحَفَّدُ بَنُ اللَّهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التَّرَابَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التَّرَابَ وَلَقَدْ وَارَى التَّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُو يَقُولُ اللَّهِ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهِ وَهُو يَقُولُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو

وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةٌ عَلَيْنَا إِنَّ الْأَلَى قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا وَرُبَّمَا قَالَ

قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّ الْمَلَا قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ \*

(فاکدہ)امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے جہاداور محنت و مشقت کے وقت رجز پڑھنے کااستخباب معلوم ہو تاہے اور بیہ کہ امام کو بھی ان امور میں شریک ہوناچاہئے۔

٢١٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الرَّاءَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أَنَّهُ عَلَيْنَا \*

- كَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهُ صَلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْحَنْدَقَ وَنَنْقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْحَنْدَقَ وَنَنْقُلُ

۲۱۲۵۔ محمد بن مثنی عبدالرحل بن مهدی، شعبه ، ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت براءر ضی اللہ تعالی عنه ہے سنااور حسب سابق روایت مروی ہے ، باقی اس میں "ان الالی قد بعوا علینا" کالفظ ہے۔

۲۱۲۲ عبدالله بن مسلمه قعنبی، عبدالعزیز بن ابی حازم بواسطه این والد، حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور ہم خندق کھودر ہے تھے اور مٹی اینے کا ندھوں پر ڈھو

التُّرَابَ عَلَى أَكْتَافِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَيْشُ اللَّهُمَّ لَا عَيْشُ إِلَّا عَيْشُ اللَّهُمَّ لَا عَيْشُ إِلَّا عَيْشُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَا وَالْأَنْصَارِ \* الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ \*

٢١٦٧ - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

٢١٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ فَاللَّهُمَّ لَا خِرَهُ فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

٢١٦٩ - وَحَلَّانُّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَشَيْبَانُ بْنُ. فَرُوخَ قَالَ شَيْبَانُ بْنُ . فَرَّوْخَ قَالَ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانُوا يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةُ الْآخِرَةُ فَانْصُرِ الْآنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةُ فَانْصُرِ الْآنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةُ

وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ بَدَلَ فَانْصُرْ فَاغُفِرْ \* 
71۷٠ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ 
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ 
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ 
أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
كَانُوا يَقُولُونَ يَوْمَ الْحَنْدَق

رہے تھے، نور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ! زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، لہٰذا تو مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔

۲۱۶۷ محمد بن متنیٰ اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، معاویه بن قره، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نقل فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

رای میں الہی زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے

لہٰذا تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما

۲۱۲۸۔ محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہے ، شعبہ نے کہا، یا بے فرمانا:

البی عیش تو آخرت ہی کی عیش ہے
لہذا تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما
۲۱۲۹ یکیٰ بن کی اور شیبان بن فروخ ،ابوالتیاح حضرت انس
بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے
بیان کیا کہ صحابہ کرام ؓ رجز پڑھتے تھے اور آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، چنانچہ سب
کہہ رہے تھے:

اللی بھلائی تو آخرت ہی کی بھلائی ہے
تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما
اور شیبان کی روایت میں" فانھر"کی بجائے" فاغفر"ہے۔
- ۲۱۷۔ محمد بن حاتم، بنر، حماد بن سلمہ، ثابت حضرت انس
رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ
خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرما
رہے ہتھے:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِٰينَا أَبَدًا أَوْ قَالَ عَلَى الْجَهَادِ شَكَّ حَمَّادٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

(٣٠٠) بَابِ غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا \* يَغْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةً بْنَ الْأَكُوعِ يَقُولُ حَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤِذَنَ بِالْأُولِي وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ قَالَ فَلَيْنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ فَلَيْنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ فَلَيْنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ فَقَالَ مَنْ أَخِذَتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِذَتُ لِقَاحُ مَن بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَصَرَحْتُ أَخِذَتُ مَنْ لَا يَعْمَ فَعَلَى وَجَهِي فَقَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَصَرَحْتُ مَا قَالَ فَاسَمَعْتُ مَا فَقَالَ فَلَاثَ مَنْ الْمَعْتُ مَا قَالَ فَصَرَحْتُ مَا عَلَى وَجَهِي فَلَاثَ مَنْ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي وَكُنْتُ مَا مَنْ أَنْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْقُونَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي وَكُنْتُ مَامِياً وَاللَّهُ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي وَكُنْتُ مَامِيا وَكُنْتُ مَا أَنْ فَالْ فَاسَمَعْتُ مَا فَيْنَ وَمَنْ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي وَكُنْتُ مَامِيا وَكُنْتُ مَامِيا وَأَقُولُ وَالْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي وَكُنْتُ مَامِيا وَكُنْتُ مَامِيا وَاللَّهُ فَالَا فَاسَمَعْتُ مَامِيا وَالْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَوْمِيهِمْ بِنَبْلِي وَكُنْتُ مَامِيا وَكُنْتُ مَامِيا وَكُنْتُ مَامِيا وَالْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَوْمِيهِمْ بِنَالِي وَكُنْتُ مِالْمَاءِ فَلَا فَاسْمَاءً فَالْمَاءِ فَحَعَلْتُ أَوْمِيهِمْ بِنَالِي وَكُنْتُ مَامِيا وَالْمَاءِ فَالْمَاءِ فَالْمَاءِ فَالْمَاءِ فَالْمَاءِ فَالْمَاءِ فَالْمَاءِ فَالْمَاءِ فَلَا فَالْمَاءِ فَالْمَاءِ فَالْمَاءِ فَالْمَاءِ فَالْمَاءً فَلَا فَالْمَاءِ فَلَا فَالْمَاءِ فَلَا فَالْمَاءِ فَالْمَاءِ فَالْمَاءِ فَالْمَاءِ فَالْمَاءِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَالْمَاءِ فَالْمِهِمُ اللَّهُ الْمُعْتُ مُ الْمَاءِ فَالْمَاءِ فَالْمَاءِ فَلَا الْمُعْتُمُ الْمُعْتُلُتُ أَلْمِيهِمْ اللَّهُ ال

أَنَا ابْنُ الْأَكُوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

فَأَرْتَجُورُ حَتَّى اسْتَنْفَذُتُ اللَّفَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِي قَدْ حَمَيْتُ الْقُومَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَتُ إِلَيْهِمُ حَمَيْتُ الْقُومَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَتُ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكُوعِ مَلَكُتَ فَأَسْجِحُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكُوعِ مَلَكُتَ فَأَسْجِحُ قَالَ يُتُم رَجَعْنَا وَيُرْدِفنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ الْتَهُ الْعَرْاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَاعِلَا الْعَلَا اللَّهُ الْعَامُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

ہم وہ ہیں جنہوں نے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
تا بقاء حیات اسلام پر بیعت کی ہے
یا"علی الجہاد"کا لفظ فرمایا، حماد راوی کو شک ہے، اور نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے شتھے۔

اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ باب(٣٠٠)ذي قردوغيره لرائيال.

ا ۱۲۱ قتیبہ بن سعید، حاتم بن اساعیل، بزید بن ابی عبید، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پہلی اذان ہونے سے قبل ہی مدینہ سے باہر نکل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں مقام ذی قرہ میں چرا کرتی تھیں، مجھے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کاغلام ملااوراس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وودھ کی اونٹنیاں پکڑی کیکی، میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وودھ کی اونٹنیاں پکڑی گئی، میں نے دریافت کیا، کس نے پکڑی ہیں؟ غلام نے کہا عظفان والوں نے، تو میں نے تین بار چینیں ماریں، یا صباحاہ! میری یہ آواز مدینہ کے ایک پھر میں اپنے رخ پر چلدیا، اور مقام ذی فرو میں غطفان والوں کو جاکر پکڑ لیا، اور وہ لوگ پانی پلار ہے تھے، میں غطفان والوں کو جاکر پکڑ لیا، اور وہ لوگ پانی پلار ہے تھے، میں غطفان والوں کو جاکر پکڑ لیا، اور وہ لوگ پانی پلار ہے تھے، میں نے انہیں اپنے تیروں سے مارنا شروع کیا اور میں ایک بہت میں خطفان والوں کو جاکر پکڑ لیا، اور وہ لوگ پانی پلار ہے تھے، میں نے انہیں اپنے تیروں سے مارنا شروع کیا اور میں ایک بہت میں ایک الیہ کا تیں کا تیں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں گئی، کیر میں کہنے لگا:

میں اُکوع کا بیٹا ہوں اور آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے

میں بہی رجز پڑھتارہا، یہاں تک کہ ان سے اونٹنیاں چھڑالیں اور ان کی تمیں چادریں بھی چھین لیں، استے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام تشریف لائے میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ میں نے انہیں پانی سے روک دیا، وہ بیاسے ہیں، ابھی ان کے پاس کسی کو بھیج و بیجئے، آپ نے فرمایا، ابن اکوع! تو چیزیں لے چکا ہے، اب رہنے دے، اس کے بعد ہم لوٹے اور چیزیں لے چکا ہے، اب رہنے دے، اس کے بعد ہم لوٹے اور

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ \*

حضور ؓ نے مجھے اپنے ساتھ اپنی او نمنی پر بٹھالیا، حتی کہ ہم مدینہ منوره پہنچ گئے۔ ۲۱۷۲ ابو بکر بن ابی شیبه ، باشم بن قاسم، (دوسری سند)

اسحاق بن عامر ،ابوعامر عقدی، عکرمه بن عمار ، (تیسری سند) عبدالله بن عبدالرحمُن دارمی، ابوعلی حنی، عبید الله بن عبدالمجید، عکرمه بن عمار ،ایاس بن سلمه ، حضرت سلمه بن اکوع بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب مقام حدیبیہ میں پہنچے،اس وفت ہم چودہ سو آ د می تھے، اور حدیبیه میں پچاس بکریاں بھی سیر اب نہیں ہوسکتی تھیں، ر سول الله صلی الله علیہ و سلم کنویں کے من پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کریا تو د عاکی یااس میں تھو کا، بہرِ حال اس میں جوش آیا جس کی وجہ سے ہم نے اپنے جانوروں کو بھی سیر اب کر لیااور خود بھی سیر اب ہو گئے ،اس کے بعد در خت کی جڑمیں بیٹھ کرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیعت کے لئے بلایا،سب سے پہلے میں نے بیعت کی، اس کے بعد اور لوگوں نے بیعت کی، جب آدھے آدمیوں تک نوبت آگئی تو آپ نے فرمایا، سلمہ تم بیعت کرو، میں نے عرض کیا، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توسب سے پہلے بیعت کر چکا، آپ نے فرمایا، پھر سہی، ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے ديکھا كه ميرے پاس ہتھیار تہیں ہیں،اس لئے مجھے ایک ڈھال عنایت کی اس کے بعد لوگول نے بیعت کی، جب سلسلہ ختم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا سلمہ متم بیعت نہیں کرتے، میں نے عرض کیایار سول الله صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سب سے پہلے بیعت کر چکا، اور

در میان میں بھی، فرمایا پھر سہی، غرضیکہ تیسری مرتبہ میں نے

پھر بیعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمہ میں

نے حمہیں جو ڈھال دی تھی ، وہ کہاں ہے، میں نے عرض کیا

یار سول الله صلی الله علیه وسلم میرے چیاعامر ﷺ کے پاس ہتھیار

خہیں تھے میں نے وہ ڈھال ان کو دیدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ

٢١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حِ وَ حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِ حِ و خَدَّئَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْدَّارِمِيُّ وَهَذَا حَدِيثُهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةً وَهُوَ ابْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً وَعَلَيْهَا حَمْسُونَ شَاةً لَا تُرُوبِهَا قَالَ فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا قَالَ فَحَاشَتَ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانَا لِلْبَيْغَةِ فِي أَصْلِ الشَّحَرَةِ قَالَ فَبَايَعْتُهُ أُوَّلَ النَّاسِ ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ بَايِعٌ يَا سَلَمَةُ قَالَ قَلْتُ قَدْ بَايَعْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أُوَّل النَّاسِ قَالَ وَأَيْضًا قَالَ وَرَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزِلًا يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ قَالَ فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً ثُمَّ بَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِر النَّاسِ قَالَ أَلَا تُبَايِعُنِي يَا سَلَّمَةُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أُوَّلَ النَّاسِ وَفِي أُوْسَطِ النَّاسِ قَالَ وَأَيْضًا قَالَ فَبَايَعُتُهُ التَّالِئَةَ ثُمَّ قَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَيْنَ حَجَفَتُكَ أَوْ

دَرَقَتَكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ قَالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد دوم)

وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم بھی اس پہلے شخص کی طرح ہو جس لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلًا فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے دعا کی تھی،الہی مجھے ایباد وست عطا فرماجو میری جان ہے وَقَالَ إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الْأُوَّلُ اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَالَ الْأُوَّلُ اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَبِياً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ يَفْسِي ثُمَّ إِنَّ حَبِياً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ يَفْسِي ثُمَّ إِنَّ زیادہ پیارا ہو، پھر مشر کین نے صلح کا پیغام بھیجا، یہاں تک کہ ہر ا بیک طرف کا آ دمی د وسری جانے لگا،اور ہم نے صلح کرلی، سلمہ ؓ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا کتے ہیں کہ میں طلحہ بن عبیداللہ کی خدمت میں تھا، ان کے فِي بَغْضِ وَاصْطَلَحْنَا قَالَ وَكُنْتُ تَبيعًا لِطَلْحَةَ گھوڑے کویانی بلاتا، کھریرا کرتا،ان کی خدمت کرتاادران کے ساتھ ہی کھانا کھا تاتھا کیونکہ انے اہل وعیال کو چھوڑ کر خدا کے بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحُسُّهُ وَأَخُسُّهُ وَأَخْدِمُهُ لئے ہجرت کر آیا تھا، اور جب ہماری اور مکہ والوں کی صلح ہو گئی وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي اور ایک دوسرے سے ملنے لگا، تومیں ایک در خت کے پاس آیا مُهَاجرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اور اس کے نیچے سے کانٹے صاف کر کے اس کی جڑمیں لیٹ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ گیا، اتنے میں مشر کین مکہ میں ہے جار آدمی آئے اور رسول وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ الله صلى الله عليه وسلم كو برا بھلا كہنے لگے، مجھے ان پر غصه آيا، شَوْكَهَا فَاضْطَحَعْتُ فِي أَصْلِهَا قَالَ فَأَتَانِي میں وہاں سے دوسرے در خت کے ماس آگیا، انہوں نے اپنے أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيْهِ وَسَلَّمَ ہتھیار لئکائے اور لیٹ گئے ا، وہ اس حال میں تھے کہ یکا بیک وادی کے نشیب میں ہے آ داز آئی، کہ اے مہاجرین،ابن زنیم قتل فَأَبْغَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى وَعَلَّقُوا کر دیئے گئے یہ سنتے ہی میں نے اپنی تکوار سو نتی اور ان حار سِلَاحَهُمْ وَاضْطَحَعُوا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ آ دمیوں پر حملہ کر دیا، وہ سورہے تھے، اور ان کے ہتھیار میں نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَل الْوَادِي يَا لِلْمُهَاجِرِينَ نے لے لئے اور گٹھا بنا کراینے ہاتھ میں رکھے ، پھر میں نے کہا، قَتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ قَالَ فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى ۗ أُولَئِكَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ ۖ رُقُودٌ فتم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کوعزت عطا فرمائی ہے تم میں سے جس نے بھی اپنا ُفَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِغْثَا فِي يَدِي قَالَ ثُمَّ قُلْتُ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لَا يَرْفَعُ سر اٹھایا تو میں اس کا وہ حصہ اڑا دوں گا جس میں اس کی دونوں أيم تكصيل بين، چنانچه ميں ان كو تھينچتا ہوار سول اللہ صلی اللہ عليه أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ و سلم کی خدمت میں لے آیا، اور میرے چیا عامر مجھی قبیلہ قَالَ ثُمَّ حَثْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ عبلات کے ایک آ دمی کو جس کا نام مکرز تھا، مشر کیبن کے ستر صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ آ دمیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت برَجُلِ مِنَ الْعَبَلَاتِ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ يَقُودُهُ إِلَى میں تھسیٹ کرلے آئے،اس دفت عامر جھول پوش گھوڑے پر رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَس سوار نتھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، مُحَفِّفٍ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرَكِينَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمُّ اور فرمایا حجوژ دو گناہ کی ابتداء بھی ان کی طرف ہے ہوئی اور رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعُوهُمْ

يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَتِنَاهُ فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظُفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ) الْآيَةَ كُلُّهَا قَالَ ثُمَّ حَرَجْنَا رَاجعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لُحْيَانَ جَبَلٌ وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الْحَبَّلَ اللَّيْلَةَ كَأَنَّهُ طُلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ سَلَمَةُ فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَبَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظُهْرِهِ مَعَ رَبَاحٍ غَلَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا مَعْهُ وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ أُنَدِّيهِ مَعَ الظَّهْرِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَرَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْر رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاقَهُ أَجْمُعَ وَقَتَلَ رَاعِيَهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ خُذْ هَٰذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَخْبَرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اِلْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ قَالَ ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَادَيْتُ تُلَاثًا يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ الْخَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ

أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ وَأَرْتَجِزُ أَقُولُ أَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُ سَهْمًا فِي رَحْلِهِ حَتَّى خلص نصْلُ السُّهُم إلَى كَتِفِهِ قَالَ قُلْتُ حُذَّهَا وَأَنَا ۖ اَبْنُ الْأَكُوع

تنکرار بھی، غرضیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی وہوالذی الخ یعنی اس خدانے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا،اور تمہارے ہاتھوں کوان سے روکا، مکہ کی سر حد میں جب کہ تم کوان پر فتح اور کامیابی دے چکا تھا، پھر ہم مدینہ کے ارادہ سے لوٹے، راستہ میں ایک منزل پر اترے جہاں ہمارے اور بنی لحیان کے مشر کوں کے در میان ایک بہاڑ حائل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس شخص کے لئے دعائے مغفرت کی جورات کو اس پہاڑ پر چڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا پہرہ دے، سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو اس پہاڑ پر دومر تبه يا تين مرتبه چڙها پھر ہم مدينه منوره پنجيج تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنااونٹ رباح غلام (جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا) کے ساتھ روانہ کر دیا، میں بھی او نٹول کے ساتھ ابو طلحہ کے محمورے پر سوار ہو کر نکل چلا، جب صبح ہوئی تو عبدالر حمٰن فزاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیوں کولوٹ لیااور سب کوہانگ کر لے گیا،اور آپ کے چرواہے کو مار ڈالا ، میں نے کہا اے ربائے میر گھوڑا لے اور حضرت طلحه بن عبيدالله كوپہنچادے اور رسول الله صلی الله عليه وسلم کواطلاع کر دے کہ مشر کین نے آپ کی او نٹنیاں لوٹ لی ہیں، سلمہ بیان کرتے ہیں کہ پھرایک ٹیلہ پر کھڑا ہواور میں نے ا پنا منہ مدینہ منورہ کی طرف کیا، اور بہت بلند آواز ہے تین مرتبہ آواز دی" پاصباحاہ"اں کے بعد میں ان کثیر وں کے پیچھے تير مار تا هو ااور رجزيز هتا هوار وانه هوا: \_

میں اکوع کا بیٹا ہوں! اور آج کمینوں کی تباہی کا دن ہے میں ان میں سے ایک ایک آدمی کو ملتااور تیر مار تا تھا یہاں تک كه تيران كے كند تھے ہے نكل جا تااور ميں بير كہتا كه بيه وارلے: میں اکوع کا بیٹا ہوا!

اور آج کمینوں کی نتاہی کا دن ہے

خدا کی قشم ان کو برابر تیر مار تار ما،اور انہیں زخمی کر تار ہاجب ان میں سے کوئی سوار میری طرف لوٹنا تومیں در خت کے نیچے آ کر اس کی جزمیں بیٹھ جا تااور ایک تیر مار تا کہ وہ زخمی ہو جاتا، حتی کہ وہ پہاڑ کے تنگ راستہ میں تھے اور میں پہاڑ پر چڑھ گیااور وہاں ہے پیھر مار نا شروع کئے اور میں برابر ان کا پیچھا کر تارہا یہاں تک کہ کوئی اونٹ جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اور وہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم كي سواري كا نقاء ايسا تهيس رباكه جے میں نے اپنی پشت کے پیجھے نہ چھوڑ دیا ہو، سلمہ میان کرتے ہیں کہ پھر میں ان کے پیچھے تیر مار تاہوا چلا،اور مجبور اٰہلکا ہونے کے لئے انہوں نے تمیں جادروں اور تمیں نیزوں سے زیادہ پھینک دیئے گرجو چیز وہ پھینکتے تھے، میں پتھروں سے میل کی طرح ان پر نشان کر دیتا تھا، تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پہچان لیں، چلتے چلتے وہ ایک تنگ گھانی پر ہنچے اور فلاں بن بدر فزاری بھی ان کے پاس بہنچ گیا، سب لوگ دو پہر کا کھانا کھانے بیٹھے اور میں بہاڑی کی چوتی پر پہنچ گیا، فزاری بولا، یه کون هخص جمیں دیکھ رہاہے، وہ بولے اس سخص نے ہمیں تنگ کر دیاہے ،خدا کی قشم اند ھیری رات ہے ہمارے ساتھ ہے، برابر تیر مارے جاتا ہے، یہال تک کہ جو کچھ ہمارے یاس تھا، سب چھین لیاہے، فرازی بولاتم میں سے جار آدمی جا کر اس کو مار دیں میہ سن کر جیار آدمی پہاڑ پر میری طرف چڑھ، جب وہ اتنی دور رہ گئے کہ میری بات س سکیل تو میں نے کہاتم مجھے پہچانتے ہو،انہوں نے کہا،تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں سلمہ بن اکوع ہوں، فتم ہے اس ذات کی جس نے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو ہزرگی عطاکی ہے میں تم میں سے جس کو جا ہوں گا، مار ڈالوں گا، اور تم میں سے کوئی مجھے نہیں مار سکتا،ان میں سے ایک بولا، یہ ایساہی نظر آتا ہے، پھر وہ سب وہاں سے لوٹے، میں انجمی وہاں سے چلا ہی

وَٱلْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسُتُ فَي أَصْلِهَا ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْحَبَلُ فَدَحَلُوا فِي تَضَايُقِهِ عَلَوْتُ الْحَبَلَ فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ خَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ بَعِير مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي وَخَلُّواْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً وَثَلَاثِينَ ۚ رُمْحًا يَسْتَخِفُّونَ وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا ۚ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايِقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْرَ الْفَزَارِيُّ فَجَلَسُوا يَتَضَحُّوْنَ يَعْنِي يَتَغَدُّوْنَ وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْس قَرْن قَالَ الْفَزَارِيُّ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى قَالُواً لَقِينَاً مِنْ هَذَا َالْبَرْحَ وَالْلَّهِ مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَس يَرْمِينَا حَتَّى الْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا ۚ قَالَ فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ قَالَ فَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْحَبَلِ قَالَ فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلَامِ قَالَ قُلْتُ هَلُ تَعْرِفُونِي قَالُوا لَا وَمَنْ أَنْتَ ۚ قَالَ قُلْتُ أَنَّا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي قَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَظُنُّ قَالَ فَرَجَعُوا فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ

تنہیں تھاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار نظر آئے جو در ختوں میں تھس گئے تھے، سب سے آگے اخرم اسدی تھے، ان کے بعد ابو قادہ انصاری اور ان کے بیجھے مقداد بن اسود کندی تھے میں نے اخرم کے گھوڑے کی باگ تھام لی، یہ دیکھ کر وہ الٹے بھاگے ، میں نے اس سے کہا، اخرم تم ان سے احتیاط ر کھنا تاو قتیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نہ آئیں،ایبانہ ہو کہ وہ تم کو مار ڈالیں،وہ بولے اے سلمہ اگر تو الله تعالیٰ اور روز آخرت پرایمان رکھتاہے اور یقین رکھتاہے کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، تو میری شہادت کے در میان حائل نہ ہو، میں نے ان کو حصور دیا، اور ان کا مقابلہ عبد الرحمٰن فزاری سے ہوا، اخرم نے اس کے گھوڑے کو زخمی کیا، اور عبدالرحمٰن نے اخرم کو ہر حچمی مار کر شہید کر دیا اور اخرم کے محصور مے پرچڑھ بیٹھا، اتنے میں حضرت ابو قیادہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے شہوار آينچے، اور انہوں نے عبدالر حمٰن كو بر چھی مار کر قتل کیا، قتم ہے اس ذات کی جس نے محد رسول الله صلى الله عليه وسلم کے چېره انور کو بزرگی عطاکی ہے، میں ان کا تعاقب کرتار ہا،اور اپنے بیروں ہے ایباد وڑر ہاتھا کہ مجھے اپنے پیچھے حضرت کا کوئی صحافی نہیں د کھائی دیااور نہ ہی ان کا غبار، یہاں تک کہ آفاب غروب ہونے سے پہلے وہ کثیرے ا يک گھاڻي په پينيچ، جہال پاني تھا، اور ان کا نام ذي قرد تھا، وه پاني پینے کے لئے اترے کیونکہ پیاہے تھے، پھر مجھے دیکھااور میں ان کے بیکھیے دوڑ تاجلا آتاتھا، آخر میں نے ان کوپانی پرسے ہٹادیا،وہ ا یک قطرہ بھی نہ پی سکے ،اب وہ کسی گھاٹی کی جانب دوڑے میں بھی دوڑا،اور ان میں ہے کسی کو پاکر اس کی شانے کی ہڑی میں ایک تیرلگادیا، میں نے کہائے اس کو، اور میں اکوع کا بیٹا ہوں، اور بیہ دن کمینوں کی تباہی کا دن ہے، وہ بولا، اس کی ماں اس پر روئے، کہ بیہ وہی اکوع ہے جو صبح کو میرے ساتھ تھا، میں نے کہا، اے اپنی حان کے دستمن وہی اکوع ہے، جو صبح کو تیر پر اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ قَالَ فَإِذَا أُوَّلُهُمُ الْأَحْرَمُ الْأَسَدِيُّ عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةً الْأَنْصَارِيُّ وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الْأَخْرَم قَالَ فَوَلُّوا مُدْبرينَ قُلْتُ يَا أَخْرَمُ احْذَرُهُمْ لَا يَقْتَطِعُوكَ حُتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ قَالَ يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْحَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ فَلَا تَحُلُ بَيْنِي وَبَيْنَ الشُّهَادَةِ قَالَ فَخَلَّيْتُهُ فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَن قَالَ فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن فَقَتَلَهُ وَتُحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةً فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ فَوَالَّذِي كُرَّمَ وَجُهُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَبَعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا غُبَارِهِمْ شَيْئًا حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غَرُوبِ الشَّمْسُ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ ذَو قَرَدٍ لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ قَالَ فَنَظَرُوا إَلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ فَحَلَيْتُهُمْ عَنْهُ يَعْنِي أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً قَالَ وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ قَالَ فَأَعْدُو فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُّهُ بِسَهُم فِي نُغْض كَتِفِهِ قَالَ قُلْتُ خُذْهَا وَأَنَا اَبْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ يَا ثَكِلْتُهُ أُمُّهُ أَكْوَعُهُ ۚ بُكْرَةً قَالَ قُلْتُ لَعُمْ يَا عَدُوًّ نَفْسِهِ أَكْوَعُكَ بُكْرَةً قَالَ وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ

ساتھ تھا، سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں، ان لوگوں نے دو گھوڑےایک گھاٹی پر جھوڑ دیئے ، میں ان دونوں کو ہنکا کر رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں لے آیا وہاں مجھے عامر ملے ایک جھاگل دودھ کی پانی ملا ہوا،اورایک جھاگل پانی کی لئے ہوئے میں نے وضو کیا، اور وودھ بیا، پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس پانی پر تھے، جہال ہے میں نے لٹیروں کو بھگایا تھا،میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اونٹ لے لئے ہیں، اور تمام وہ چیزیں جو ہیں نے مشر کین ہے چھینی تھیں،اور تمام برچھیاں، جادریں لے لیں، اور بلال نے ان او نول میں سے جو میں نے چھینے تھے، ایک اونٹ نحر کیا،اوروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کی کیجی اور کوہان بھون رہے تھے، میں نے عرض کیا، یار سول اللہ صلی الله علیہ وسلم! مجھے اجازت دیجئے ، لشکر میں سے سو آ دمی چن لینے کی اور پھر اس کے بعد میں ان کثیروں کا تعاقب کرتا ہوں،اوران میں سے کسی کو باقی نہیں جھوڑوں گا،جواپنی قوم کو جاکر خبر دے، یہ س کر حضور پنے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں آگ کی روشن میں کھل گئیں، آپ نے فرمایا، اے سلمہ تویہ کر سکتاہے؟ میں نے عرض کیاجی ہاں فتم ہے اس وات کی جس نے آپ کو بزرگی دی، آپ نے فرمایا، اب تودہ ارض غطفان ہی میں ہوں گے،اننے میں ایک غطفانی آیااور کہنے لگاکہ فلاں شخص نے ان لوگوں کے لئے اونٹ ذیج کیا تھا اور ابھی کھال ہی اتار نے پائے تھے کہ غبار نظر آیا تو کہنے لگے کہ لوگ آگئے ،اور وہال ہے بھاگ کھڑے ہوئے الغرض جب صبح ہوئی تو حضور یے ارشاد فرمایا، آج کے دن جمارے سواروں میں سے بہتر سوار ابو قادہ ہیں اور پیادوں میں سے سب سے بڑھ کر سلمہ ہیں، پھر حضور کنے مجھے دوجھے دیتے،ایک حصہ سوار کا اور ایک حصه پیاده کا، اور دونوں اکٹھے مجھے ہی مرحمت فرمائے، پھر عصبااو نثنی پر مجھے اپنے ساتھ بٹھلایا،اور سب ہم

عَلَى ثَنِيَّةٍ قَالَ فَحِنْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَن وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَتَوَضَّأْتُ وَشَرَبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّاأَتُهُمْ عَنْهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الْإِبِلَ وَكُلَّ شَيْء اسْتَنْقَذَّتُهُ مِنَ الْمُشْرَكِينَ وَكُلَّ رُمْحِ وَبُرْدَةً وَإِذَا بِلَالٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الْإِبِلِ الَّذِيِّ اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْمِ وَإِذَا هُوَ يَشُوي لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَبدِهَا وَسَنَامِهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلّْنِي ۚ فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةً رَجُل فَأَتَّبعُ الْقَوْمَ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى َاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نُّوَاجِذُهُ فِي ضَوْء النَّارِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ أَتْرَاكَ كُنْتَ فَاعْلِمًا قُلْتُ نَعَمُ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ فَقَالَ إِنَّهُمُ الْآنَ لَيُقُرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَهَانَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانٌ فَقَالَ نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ جَزُورًا فَلَمَّا كَشَفُوا جَلْدَهَا رَأُواْ غُبَارًا فَقَالُوا أَتَاكُمُ الْقَوْمُ فَخُرَجُوا هَارِبِينَ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةً ۚ وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةً قَالَ ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَيْن سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعًا ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجعِينَ إِلِّي

الْمَدِينَةِ قَالَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَكًّا قَالَ فَجَعَلَ يَقُولُ أَلَا مُسَابِقٌ إَلَى الْمَدِينَةِ هَلْ مِنْ مُسَابِق فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ قُلْتُ أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي ذَرْنِي فَلِأُسَابِقَ الرَّجُلَ قَالَ إِنْ شِيْمْتَ قَالَ قُلْتُ اذْهَبْ إلَيْكَ وَتَنَيْتُ رِحْلَيَّ فَطَفَوْتُ فَعَدَوْتُ قَالَ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن أَسْتَبْقِي نَفَسِي ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ثُمَّ إِنِّي رَفَّعْتُ حَتَّى ٱلْحَقَهُ قَالَ فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ قُلْتُ قَدْ سُبِقْتَ وَاللَّهِ قَالَ أَنَا أَظُنُّ قَالَ فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا لَبثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالِ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرٌ

يَرْتَحِرُ بِالْقَوْمِ تَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَكَيْنَا وَلَا تُصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا تُصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَصْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَشَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَمَرُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

مدینہ منورہ کو واپس آئے راستہ میں ایک انصاری جن ہے دوڑ میں کوئی سبقت نہیں کر سکتا تھا، بولے کوئی ہے جو مدینہ تک میرے ساتھ دوڑ لگانے والا ہواور باریبی کہتے رہے، جب میں نے سنا تو کہا تنہیں کسی بزرگ کی بزرگ کا لحاظ بھی ہے،اور کسی بزرگ ہے ڈرتے بھی ہو، وہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کے علاوہ اور کسی کی بزرگی کا خیال نہیں ، میں نے عرض کیا ایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال باب آب ير قربان ، مجھ ان سے دوڑ لگانے دیجئے، آپ نے فرمايا، اچھااگر تیراجی جاہے، میں نے انصاری سے کہامیں تیری طرف آتا ہوں،اور میں نے اپنایاؤں ٹیڑھا کیا،اور کو دیڑا،اور میں دوڑا اور جب ایک یاد و چڑھائی باقی رہی تو میں نے اپنے دم کور و کا، پھر ان کے چیچے دوڑا اور جب ایک یاد و چڑھائی ہاتی رہی تو پھر دم کو سنجالا، پھرجو دوڑا توان ہے جاکر مل گیا، حتی کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک گھو نسامار ااور کہا بخد ااب میں آگے بڑھا، پھر ان سے پہلے مدینہ پہنچ گیا، اس کے بعد خدا کی قتم مدینہ میں تین ہی رات تھہرنے پائے تھے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے ساتھ پھر خيبر چل ديئے، تو ميرے جياعامر" نے رجز بڑھناشر وع کیا:۔

تَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا مَا اسْتَغْنَيْنَا وَلَا مَا اسْتَغْنَيْنَا فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا وَلَنْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہید کون ہیں ؟ انہوں نے کہاعام ہے، آپ نے فرمایا، الله تعالی تنہاری مغفرت فرمائے، اور رسول الله صلی الله علیه وسلم جب سی کے لئے خاص کر استغفار فرمائے تو وہ ضرور شہید ہوتا، حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا، اور وہ استے اونٹ پر نظے، مارسول الله صلی الله علیہ ملم

لَوْلَا مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ قَالَ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ وَيَقُولُ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبُ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُحَرَّبُ الْمُحرُّبُ إِنَّا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

قَالَ وَبَرَزُ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ فَقَالَ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرٌ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرٌ

قَالَ فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْن فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْس عَامِر وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ قَالَ سَلَمَةُ فَحَرَجْتُ فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَتَلَ نَفْسَهُ قَالَ فَأُولُونَ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَتَلَ نَفْسَهُ قَالَ فَأَتَبْتُ النّبيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَطَلَ عَمَلُ عَامِر قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُّ قَالَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ قَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بَلُ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْن ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٌّ وَهُوَ أَرْمَدُ فَقَالَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَحَنْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ الْلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأً وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ

> قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْخَبُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُحَرَّبُ

آپ نے عامر ﷺ ہمیں کیوں نہ فائدہ اٹھانے دیا، جب ہم خیبر آئے توان کا باد شاہ مرحب بیر رجز پڑھتا ہوا نکلا۔

خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں جب لڑائی کی آگ بھڑ کئے لگتی ہے تو میں ہتھیار بند بہادر اور جنگ آزمودہ ہوتا ہوں یہ س کر میرے چیاعامڑاس کے مقابلہ کو نکلے اور یہ رجز پڑھا:۔

ن تر بیرسے پچوں کر ہی سے سابعہ رہے مردیہ موری خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں ہتھیار بند بہادر اور لڑائیوں میں گھنے والا ہوں

دونوں کی ضربیں مختلف طور پر پڑنے لگیں، مرحب کی تلوار میرے چیاعامر کی ڈھال پر پڑی، عامر نے بنچے ہے تکوار ماری، مگران کی تلوار لوٹ کر خود ان بی کے لگ گئی جس سے ان کی شہ رگ کٹ گئی، اور اس سے ان کی شہادت ہو گئی، سلمہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نکلا تو حضور کے چنداصحاب کو دیکھا، وہ کہتے تھے کہ عامر کاعمل رائیگاں ہو گیا، انہوں نے اپنے آپ کو خود مار ڈالا بیرسن کرمیں حضور کی خدمت میں رو تا ہوا حاضر ہوا، اور عرض کیا، پارسول الله صلی الله علیه وسلم عامرٌ کاعمل لغو ہو گیا، آپ نے فرمایا، کون کہتاہے ، میں نے عرض کیا، آپ کے بعض اصحاب کہتے ہیں، فرمایا جس نے بھی کہا جھوٹ کہا، بلکہ اس کو دو گنا نواب ہے، پھر آپ نے مجھے حضرت علیؓ کے یاس بھیجا،ان کی آنکھ دکھ رہی تھی، آپ نے فرمایا، میں حجنڈا ایسے شخص کو دوں گاجواللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہو، یااللہ تعالیٰ اور اس کار سول اسے دوست رکھتا ہو، میں حضرت علیٰ کو پکڑ کر آپ کی خدمت میں لایا، کیو نکہ ان ک آئکھیں دکھتی تھیں، آپ نے ان کی آئکھوں میں اپنا لعاب و ہن لگادیا،وہ اسی وفت تندر ست ہو گئے، آپ نے ان کو حجنڈا

دیااور مرحب میدان میں میہ کہتا ہوا لکلا:۔ قَدْ عَلِمَتْ حَیْبَرُ أَنّی مَرْحَبُ

فَدُ عَلِمُتُ مَحَيْبُو الَّي مُرْسَبُ اللَّهُ اللَّهُ مُحَرَّبُ السَّلَاحِ بَطُلٌ مُحَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ فَقَالَ عَلِيَّ الْمُرُوبِ الْقَبَلَتْ تَلَهَّبُ

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْتِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

قَالَ فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْن عَمَّار بهَذَا الْحَدِيثِ بطُولِهِ \*

إِذَا الْمُحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ حضرت علی فضاس کے جواب میں کہا: میں وہ ہوں کہ مری ماں نے تیرا نام حیدر رکھا ہے اس شیر کی طرح(۱)جو جنگلات میں ڈراؤنی صورت ہو تاہے میں لوگوں کے ایک صاع کے بدلے اس سے برط پہلتہ دیتا ہوں

پھر حضرت علیٰ نے مرحب کے سر پرایک ضرب لگائی اور اسے مار ڈالا، پھر انہی کے ہاتھوں پر فتخ رہی، ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ ہم سے محمد بن مجیٰ نے بواسطہ عبد الصمد بن عبد الوارث، عکر مہ بن عمار سے اس حدیث کو بطولہ بیان کیا ہے۔

(فائدُہ)امام نُووی فرماَتَ ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ مرحب کو حضرت علی کرماللہ وجہہ نے قتل کیا تھا،اور بعض کا قول ہے کہ محمہ بن مسلمہؓ نے قتل کمیاہے ، مگرا بن عبدالبرنے اپنی کتاب درر نے مختصر السیر میں لکھا کہ ہمارے نزدیک صحیح چیزیہی ہے کہ اس کے قاتل حضرت علیؓ تھے اوریہی ابن اشہر سے مروی ہے اوراکٹر اہل حدیث اور اصحاب سیرکی یہی رائے ہے۔

اور نیز اس حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چار معجزے نہ کور ہوئے ہیں ایک تو حدید کا پانی بڑھ جانا، دوسرے دفعتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکو کا تندرست ہو جانا، تیسرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فتح کی خبر دینا، اور چوتھے اس بات کی اطلاع دینا کہ وہ لئیرے اب غطفان میں ہیں، باتی یہ سب معجزات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے، اگر اللہ رب العزت اپنے نبی کے ہاتھ پر کسی خرق عادت چیز کا ظہور فرمادے تواسی کا نام معجزہ ہے اور حدیث سے شہواری کے ساتھ ساتھ دوڑ لگانے کی بھی فضیلت نابت ہوتی ہے، اور اللہ اکبر کہ حضرت سلمہ بن اکوع کی ہمت ہے کہ صبح سویرے سے دوڑتے دوڑتے رات ہوگئ، گھوڑے تھک گئے، اون شاہ تھک گئے ، اون شرکے کھایا، نہیا، یہ محض اللہ جل جلالہ کی المداد تھی اور دن بھرنہ کچھ کھایا، نہیا، یہ محض اللہ جل جلالہ کی المداد تھی اور دن بھرنہ کچھ کھایا، نہیا، یہ محض اللہ جل جلالہ کی المداد تھی اور دن بھرنہ کچھ کھایا، نہیا، یہ محض اللہ جل جلالہ کی المداد تھی اور دن اور کمال ایمانی اور جوش دین تھا، اللہ م ارز قنا۔

٣١٧٣ - وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْن عَمَّارِ بِهَذَا \*

(٣٠١) أَبَابِ. قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ) الْآيَةَ \*

عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا ٢١٧٤ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ

۲۱۷۳ احمد بن یوسف از دی، نضر بن محمد، عکر مه بن عمار سے اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے۔

باب (۱۰۳) الله تعالى كا فرمان وَهُوَ الَّذِيْ كَا فَرَمَان وَهُوَ الَّذِيْ كَا فَرَمَان وَهُوَ الَّذِيْ

سم ۲۱۷ عمر و بن محمد الناقد ، بزید بن ہارون ، حماد بن سلمہ ، ثابت ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

(۱) مرجب نے خواب دیکھا تھا کہ اسے شیر مار رہاہے تواس لئے جھزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کوشیر کے ساتھ تشبیہ و ک تاکہ اے خواب یاد دلائیں اور اسے مرعوب کریں۔

ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَأَخَذَهُمْ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَأَخَذَهُمْ النَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَهُوَ النَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ مَنْ بَعْدِ أَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ) \* مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ) \*

(٣٠٢) بَابِ غَزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ\*

٥٧١٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا فَرَيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اتَّخَذَتْ يُومَ حُنَيْنِ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا خِنْجَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرُ فَقَالَ يَا لَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرُ فَقَالَ يَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْحِنْجَرُ فَالَتِ اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ قَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ قَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْقَلْقَاءِ انْهَزَمُوا بِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَا أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَا أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَا أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَا أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَا أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَا أَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَلَولَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي

تنعیم کے پہاڑ سے مکہ والے ۸۰ آدمی ہتھیاروں سے آراستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پراترے، وہ آپ کواور آپ کے اصحاب کو دھوکا دے کر غفلت میں حملہ کرنا چاہتے تھے، آپ نے انہیں پکڑلیااور قید کیااس کے بعد آپ نے انہیں چھوڑ دیا، تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی خداوہ ہے کہ جس نے ان کے ہاتھوں کوان سے روکا، منہیں حمیم سے اور تمہارے ہاتھوں کوان سے روکا، مکہ کی سر حدمیں تمہیں ان پر فتح ہو جانے کے بعد۔

باب (۳۰۲) عور توں کا مر دوں کے ساتھ جہاد ۔

۲۱۷۵ ابو بکر بن ابی شیبه، بزید بن بارون، حماد بن سلمه، شابت، حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که حنین کے دن ام سلیم نے تخبر لیا، جو ان کے پاس تھا، حضرت ابوطلح نے انہیں دیکھا تو عرض کیا، یارسول الله صلی الله علیه وسلم ام سلیم بین اور ان کے پاس ایک تحبر ہے، رسول الله علیه وسلم نے بوچھابیہ خبر کیسا ہے، ام سلیم نے عرض کیا، یارسول الله علیه وسلم نے بوچھابیہ خبر کیسا ہے، ام سلیم نے عرض کیا، یارسول الله صلی الله علیه وسلم اگر کوئی مشرک میرے پاس آئے گا تو اس خبر سے اس کا بیب بھاڑ ڈالوں گی، بیہ سن کر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایسے، بھر ام سلیم نے عرض کیا، یارسول الله صلی الله علیه وسلم ایسے، بھر ام سلیم نے عرض کیا، یارسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے طلقاء میں سے جولوگ یارسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے طلقاء میں سے جولوگ بین جنہوں نے آپ سے شکست پائی ہے انہیں مارڈا لئے، آپ بین جنہوں نے آپ سے شکست پائی ہے انہیں مارڈا لئے، آپ بین جنہوں نے آپ سے شکست پائی ہے انہیں مارڈا لئے، آپ اس نے ہم یراحیان کیا ہے۔

(فائدہ)طلقاءوہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے دن مکہ والوں میں سے مسلمان ہوئے،ان کے شکست کھا جانے کی وجہ سے ام سلیم انہیں منافق سمجھیں،اس لئے یہ فرمایا کہ انہیں قتل کرو پہچئے۔

٢١٧٦- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهُ حَدَّثَنَا مِحَدَّثَنَا مِحْدَّثُنَا اللهِ بْنُ مَلَمَةَ أَخْبَرَنَا إِسُّحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ فِي

۱۱۷۲ محد بن حاتم، بہر، حماد بن سلمہ، اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحہ، حضرت اسمال عنه حضرت ام ابی طلحہ، حضرت الله تعالی عنه حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها کے قصبہ میں رسول الله صلی الله علیہ

## صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد دوم )

قِصَّةِ أُمِّ سُلَيْمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسَلَم عَ ثابت روايت كى طرح عديث مروى ہے۔ مِثْلَ حَدِيثِ ثَّابِتٍ \*

١١٧٧ يکي بن يکي، جعفر بن سليمان ، ثابت، حضرت الس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی

الله عليه وسلم جہاد ميں اينے ساتھ ام سليم اور انصار كى چند

عور توں کو رکھتے تھے جو کہ پانی پلاتی تھیں اور زخیوں کی دوا کر تی تھیں۔

( فا کدہ ) پیرد واوہ اپنے محر موں کی کر تیں اور غیر وں کی بھی کر سکتی ہیں ، بشر طیکہ بے پرد گی نہ ہو۔

١١٤٨ عبدالله بن عبدالرحمن دارمي، عبدالله بن عمرو، عبدالوارث، عبدالعزيز بن صهيب، حضرت انس رضي الله تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب احد کادن ہوا تو چندلو گوں نے تخكست كهاكررسول الثد صلى الثد عليه وسلم كاساتهم حجوز ديا،اور ابوطلحہ آپ کے سامنے تنے اور ڈھال کی آڑ آپ پر کئے ہوئے تھے، اور ابو طلحہؓ بڑے تیر انداز تھے، اس روز ان کی دویا تین کمانیں ٹوٹ گئی تھیں، جب کوئی تیروں کاتر کش لے کر نکلتا تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے، یہ تیر طلحہ کے کئے رکھ دے ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرون اٹھا کر کا فروں کی طرف دیکھتے تو حضرت ابوطلحہؓ عرض کرتے یا نبی اللهُ! ميرے مال باپ آپ ير قربان ہوں، آپ گردن نه اٹھائیے،ایبانہ ہو کہ کافروں کا کوئی تیر آپ کولگ جائے، میرا گلاآپ کے گلے کے سامنے رہے (تاکہ تیر میرے گلے میں لگے) حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ بنت الي بكر الصديق اور حضرت ام سليمٌ (ايني والده) كو ديكها كه وہ کیڑے اٹھائے ہوئے تھیں اور میں ان کی بینڈلی کی بازیب کو د مکھے رہا تھا، وہ دونوں مشکیس اپنی پشت پر لاد کر لاتی تھیں اور ا نہیں لوگوں کے منہ میں ڈالتی تھیں ،اور پھر جاتیں اور بھر کر

لا تیں، پھرلوگوں کے منہ میں ڈالتیں اور حضرت ابو طلحہ رضی

الله تعالیٰ عنه کے ہاتھ سے دویا تین مر تبہ او نگھ کی وجہ سے تکوار

٢١٧٧- حَدََّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْحَرْحَى

٢١٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الدَّارمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو وَهُوَ أَبُو مَعْمَرُ الْمِنْقَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ لَّمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ نَاسٌ مِنَ النَّاس عَن النُّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَي النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ قَالَ وَكَانَ أَبُو طَلَّحَةً رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ وَكَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ انْتُرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ وَيُشْرِفُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بأَبِي أُنْتَ وَأُمِّي لَا تُشْرِفْ لَا يُصِبْكَ سَهُمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةً بِنْتَ أَبِي بَكْرِ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانَ أَرَى خَدَمَ سُوقِهمَا تَنْقَلَان الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أُفْوَاهِهِمْ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآنِهَا ثُمَّ تَحِيتَانِ ﷺ فُرْغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمَ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا

گر پڑی۔

تُلَاثًا مِنَ النُّعَاسِ \*

(فائدہ) اس سے حضرت ابوطلح کی جاں نثاری اور وفاداری ثابت ہوتی ہے، سیر ت ابن ہشام میں ہے کہ حضرت ابود جانئے نے اپنی پیٹے کا فروں کی طرف کر کے آپ پر آڑکر کی تھی، اور تیران کی پیٹے پر برابر پڑر ہے تھے، اور حضرت سعد بن و قاص مجھی کا فروں پر تیر برسارہ سخے، اور آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر دسیتے جارہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، مارا سے سعد! میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کمان سے تیر مار رہے تھے، پھر اس کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا، او پھر وہ کمان حضرت قادہ بن نعمان نے لے لی، اور ان کے پاس رہی، اور حضرت قادہ کی آئے کھار کی ضرب سے نکل کر ان کے رخسار پر گری، حضور آنے اپنے دست مبارک سے اسے اس کی جگہ پر کر دیا، وہ بالکل در ست ہوگئ بلکہ اس سے اور زیادہ نظر آنے لگا، اور غز وہ احد تک پر دہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اور قصد آنہیں دیکھا بلکہ نظر پڑگئ۔

(٣٠٣) بَابِ النِّسَاءِ الْغَازِيَاتِ يُرْضَحُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمُ وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ صِبْيَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ \*

٢١٧٩ حَدَّنَا سُلِيْمَانُ يَعْنِي ابْنُ مَسْلَمَةً بْنِ مَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بَنِ هُرْمُزَ حَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بَنِ هُرْمُزَ خَمْسِ خِلَالِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ فَلَا مَا كَتَبُ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ مَبَّاسٍ لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عَلَمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عُدُدَةُ أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزُو بِالنَّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بَسَهُم وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بَسَهُم وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بَسَهُم وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ الْمُنْ هُوَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزُو بِالنَّسَاءِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزُو بِالنَّسَاءِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزُو بِالنَسَاءِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزُو بِالنَسَاءِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزُو بِالنَسَاءِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزُو بِهِنَ فَيُدَاوِينَ الْحَرْحَى وَيُحْذِينَ مِنَ وَيَعْرُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْرُو بِالنَسَاءِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ وَسُلْمَ لَمْ يَكُنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ وَسُلُم لَمْ يَكُنْ وَسُلُمْ لَمْ يَكُنْ وَسُلُمْ لَمْ يَكُنْ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ وَسُلُمْ لَمْ يَكُنْ

باب (۳۰۳) جہاد میں شریک ہونے والی عور توں کوانعام ملے گا، حصہ نہیں دیاجائے گا،اور حربیوں کے بچے مارڈالنے کی ممانعت۔

۲۱۷۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلیمان بن بلال، جعفر بن محمد، بواسطہ اپنے والد، یزید بن ہر مز بیان کرتے ہیں کہ خجدہ (حرویوں کے سر دار) نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بائٹ کو بائٹ کی بائٹ کی دریافت کرنے کے لئے لکھا، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرایا اگر مجھے علم چھپانے کا اندیشہ نہ ہو تا تو میں اسے جواب نہ لکھتا، خبدہ نے لکھا تھا، امابعد! کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں عور توں کو ساتھ رکھتے تھے اور انہیں پچھ حصہ دیتے ہے اور کیا آپ بچوں کو بھی قبل کرتے تھے ؟ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے کھا، تو نہیں کو بھی قبل کرتے تھے ؟ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے کھا، تو نہیں کو جہاد میں مرتا ہے کہ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عور توں کو جہاد میں ساتھ رکھتے ہے ، اور انہیں انعام دیا جا تا تھا، ان کا حصہ نہیں لگایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو قبل نہیں کیا کرتے تھے، تم بھی قبل نہ کرنا(۱)، وسلم بچوں کو قبل نہیں کیا کرتے تھے، تم بھی قبل نہ کرنا(۱)، وسلم بچوں کو قبل نہیں کیا کرتے تھے، تم بھی قبل نہ کرنا(۱)، ور تو نے لکھا، مجھ سے یو چھتا ہے کہ میتیم کی تیسی کب ختم ہوتی ور تو نے لکھا، مجھ سے یو چھتا ہے کہ میتیم کی تیسی کب ختم ہوتی ور تو نے لکھا، مجھ سے یو چھتا ہے کہ میتیم کی تیسی کب ختم ہوتی ور تو نے لکھا، مجھ سے یو چھتا ہے کہ میتیم کی تیسی کب ختم ہوتی ور تو نے لکھا، مجھ سے یو چھتا ہے کہ میتیم کی تیسی کب ختم ہوتی

ہے تو میری زندگی کی قتم بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان
کے داڑھی نکل آتی ہے مگر انہیں نہ لینے کا شعور ہو تا ہے اور نہ
دینے کا، پھر جب دہ اپنے فائدہ کے لئے اچھی ہاتیں کرنے لگیں
حبیباکہ لوگ کرتے ہیں تو پھر اس کی یتیمی ختم ہو گئی، اور تونے
کھا، اور مجھ سے دریافت کر تا ہے کہ خس (مال غنیمت) کس
کے لئے ہے، تو خمس ہمارے ہی لئے ہے، پر ہماری قوم نے نہ
مانا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د ( جلد د و م )

يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ فَلَا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَحْذِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاء مِنْهَا فَإِذَا أَحَدَ لِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاء مِنْهَا فَإِذَا أَحَدَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحٍ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتُمُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ وَإِنَّا وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُو وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُو لَنَا فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ \*

(فائدہ)امام ابو حنیفہ ، شافعی، توری،لیٹ اور جمہور علاء کرام کا یہی قول ہے کہ عورت کو انعام ملے گامال غنیمت میں ہے حصہ وغیرہ نہیں دیا جائے گا،اور دواوغیرہ پردہ کے پیچھے سے کرے گی اور بتیمی بلوغ کے بعد ختم ہو جاتی ہے ، کیونکہ ارشاد ہے ،"لایتم بعداحتلام" باتی لین دین میں جب ہوشیار ہو جائے گا تب اس کا مال اس کے سپر دکر دیا جائے گا،اور اس کی میعاد امام ابو حنیفہ نے پچپیں سال بیان کی ہے اور قوم سے مرادامراء بن امیہ ہیں،واللہ اعلم۔

وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ حَاتِمِ ابْنِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ حَاتِمِ ابْنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَيهِ عَنْ بَيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَيْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَيْدِ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَحْدَةً كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَرِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَحْدَةً كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْنَالُهُ عَنْ خِلَال بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بَلَالْ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ حَاتِمٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِلَالْ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ حَاتِمٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى الله عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ حَاتِمٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ حَاتِمٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ فَلَى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصَّبِيانَ إِلّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْحَقِيرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ وَزَادَ إِسْحَقُ فِي الْحَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ وَزَادَ إِسْحَقُ فِي الْحَرْمِ مَنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ وَزَادَ إِسْحَقُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَاتِمٍ وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ فَتَقَتُلُ الْكَافِرَ وَتَدَعُ الْمُؤْمِنَ \*

٢١٨١ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَحْدَةُ بْنُ عَامِرٍ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَحْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا وَعَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ قَلْ الْمُعْنَمَ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ قَلْ الْمَائِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ قَلْ الْمَائِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ الْمُنْ الْمُعْنَمَ مَلَى الْمُؤْمِلُ عَنْهُ الْيُتْمَ

۱۹۸۰- ابو بکر بن ابی شیبه ، اسحاق بن ابر ابیم ، حاتم بن اساعیل، جعفر بن محمر، بواسطه اپ والد، یزید بن ہر مزے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها کی طرف لکھا آپ ہے دریافت کر تا تھا اور سلیمان بن بلال کی طرح حدیث مروی ہے، باقی حاتم کی روایت میں اتنی زیادتی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم بچوں کو قتل نہیں کیا کرتے تھے تو بھی مت قتل کر، گریہ کہ تجھے اتناعلم ہو، نہیں کیا کرتے تھے تو بھی مت قتل کر، گریہ کہ تجھے اتناعلم ہو، حسیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو تھا کہ جب انہوں نے بچے کو حسیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو تھا کہ جب انہوں نے بچے کو مار دیا تھا، اسحاق کی روایت میں ہے کہ (یا) تو مومن کی تمیز کرے، کہ کافر کو قتل کرے اور مومن کو جھوڑدے۔

وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ فَقَالَ لِيَزِيدَ اكْتُبُ الْيُهِ فَلُولًا أَنْ يَقَعَ فِي أَحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْكَثِبُ إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانَ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا شَيْءٌ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ قَتْلُهُ مُ اللَّهُ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْعُلَامِ وَيَقُلُمُ مِنَ الْعُلَامِ وَيَقُلُمُ مِنَا اللَّهِ عَنْ الْيَتِيمِ مَتَى اللَّهُ عَنْهُ اسْمُ النِّي عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقُطِعُ عَنْهُ اسْمُ النِّيمِ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشُدٌ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى الْيُتَمِ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشُدٌ وَكَتَبْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشُدٌ وَكَتَبْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُسُدٌ وَكَتَبْتَ اللَّهُ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُسُدٌ وَكَتَبْتَ اللَّهُ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ مُ وَإِنَا زَعَمْنَا اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ وَيُونَا وَعُمْنَا \*

نے بزید سے فرمایا تو اسے جواب کھ ، اگر وہ جمافت میں بڑنے والانہ ہوتا تو میں اسے جواب نہ لکھتا ، لکھ کہ تو نے مجھ سے لکھ کر پوچھا ، کہ عورت اور غلام کومال غیمت میں سے حصہ ملے گا ، البتہ انعام مل سکتا ہے ، اور یا نہیں بچھ حصہ نہیں ملے گا ، البتہ انعام مل سکتا ہے ، اور تو نے لکھ کر مجھ سے بچول کے قتل کے متعلق دریافت کیا ہے ، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچول کو قتل نہیں کیا ہے مگریہ کہ بچھے ایسا علم ہو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ (خضر علیہ السلام) کو تھا جنہوں نے بچہ کو قتل کر دیا تھا ، اور تو نے لکھ کر دریافت کیا ہے کہ میتم کی بیسی کب ختم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ نہیں جائے گا تاو قتیکہ بالغ نہ ہو اور اسے عقل نہ آئے اور تو نے ذوی القربی کے بالغ نہ ہو اور اسے عقل نہ آئے اور تو نے ذوی القربی کے بارے میں بھی لکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں ، بارے میں بھی لکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں ، بارے میں بھی لکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں ، بارے میں بھی لکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں ، بارے میں بھی نکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں ، بارے میں بھی نکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں ، بارے میں بھی نکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں ، بارے میں بھی نکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں ، بارے میں بھی نکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں ، بارے میں بھی نکھا ہے تو ہماری رائے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں ، بارے میں بھی نکھا ہے تو ہماری رائے میں ہی لوگ ہیں ، بارے میں بھی نکھا ہے تو ہماری رائے میں ہی لوگ ہیں ۔

(فائدہ) ذوی القربیٰ سے مراد بنی ہاشم اور بنی مطلب ہیں، اور اس پر ابوداؤد کی روایت جو حضرت جبیر بن مطعمؓ سے مروی ہے، شاہدہے کہ خیبر کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوی القربیٰ کا حصہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کو دیا، اور بنی نو فل اور بنی عبد سمس کو چھوڑ ویا اور بہی رائے حضرت ابن عباسؓ اور جمہور علماء کرام کی ہے اور قوم سے مراد بنوامیہ ہے کہ جنہوں نے بیہ خمس بھی حضورؓ کے عزیزوں اور رشتہ داروں کوند دیا۔

٢١٨٢ - وَحَدَّنَنَا هِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أُمِي سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَب نَحَدَّةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ قَالَ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ يَشْرِ حَدَّثَنَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ \* أَبُو إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ \*

٢١٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ حِ و سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ بَهْزٌ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ بَهْزٌ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ

۲۱۸۲ عبدالرحمٰن بن بشر عبدی، سفیان، اساعیل بن امیه، سعید بن ابی سعید، بزید بن ہر مز سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف لکھا، اور حسب سابق روایت مروی ہے، ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن بشر نے سفیان سے اسی طرح مفصل حدیث مجھ سے بھی بیان کی ہے۔

۳۱۸۳ استاق بن ابراہیم، و بہب بن جریر، بن حازم، بواسطہ اپنے والد، قبیس، یزید بن ہر مز (دوسری سند) محمد بن حاتم، بہز، جریر بن حازم، قبیس بن سعد، یزید بن ہر مز بیان کرتے ہیں کہ نجدہ بن عامر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو تحریر بیجیجی تھی تو جس و قت حضرت ابن عباس عباس نے یہ تحریر

پڑھی اور جس وفت اس کا جواب لکھا میں موجود تھا، حضرت ا بن عبالؓ نے فرمایا تھا خدا کی قشم اگر مجھے بیہ خیال نہ ہو تا کہ وہ بدبو ( فعل فتبیح ) میں پڑجائے گا تو میں اس کا جواب نہ لکھتا اور ذ کر خدا تعالی نے فرمایا ہے اور تحریر کیا تھا، وہ کون لوگ ہیں تو جارا خیال یمی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتداروں ہے ہم ہی لوگ مراد ہیں، مگر ہماری قوم نے اسے نہ مانااور مینیم کے متعلق تونے دریافت کیا کہ اس کی بیمی کب ختم ہوتی ہے توجب وہ نکاح کے قابل ہو جائے، اور اس کے متمجھدار ہونے کا احساس ہونے گے اور اس کا مال اسے دیدیا جائے تو یتیمی کا تھم جاتار ہتاہے، اور تونے یوچھاکہ کیا حضور مشر کین کی اولاد میں ہے کسی کو قتل کر دیتے تھے، تو حضور ان کے بچوں کو قتل نہیں کرتے تھے، لہذا تو بھی ان ہے میں ہے کسی کومت قبل کر، تاو فشکیه تجھے وہ حکمت معلوم نہ ہوجو خصر کو اڑے کے قتل کرنے کی معلوم تھی، تونے باندی اور غلام کے متعلق بھی پوچھاتھا کہ جب وہ لڑائی میں موجود ہو توان کا کوئی حصہ مقرر ہے تو ان کا کوئی حصہ متعین نہیں، ہاں اگر نوگوں کے مال غنیمت میں ہے انہیں کچھ حصہ دے دیا جائے۔

سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَحْدَةُ بْنُ عَامِرِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسِ حِينَ قَرَأً كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ حَوَابَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنِ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نُعْمَةً عَيْنِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهْم ذِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مَنْ هُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ نَحْنُ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَسَأَلْتَ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتَّمُّهُ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النَّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشَّدٌ وَدُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ وَسَأَلْتَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تُعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغَلَامِ حِينَ قَتَلَهُ وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهُمْ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَاتِمِ الْقَوْمِ\*

( فا کدہ ) یہی قول امام ابو حنیفہ ، امام شافعی ، اور جمہور علاءِ کرام کا ہے کہ امام جتنامناسب مجھے انعام دے سکتاہے ، مال غنیمت میں سے غلام یا لونڈی کو پچھ حصہ نہیں ملے گا۔

٢١٨٤ - وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُحْتَارِ بْنِ صَيْفِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدُةً إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَلَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُتِمَّ الْقِصَّةَ كَإِتْمَامِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ \*

(٣٠٤) بَابِ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى

۲۱۸۴ - ابو کریب، ابواسامه، زائده، سلیمان اعمش، مختار بن صیفی، یزید بن ہر مزر صی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ نجدہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما کو لکھا پھر حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں باتی اس میں پورا واقعہ مذ کور نہیں ہے، جبیبا کہ دوسر ی حدیثوں میں ہے۔ باب (۳۰۴)رسول الله صلی الله علیه وسلم کے

اس کی آنکھیں خوش نہ ہو تیں، حضرت ابن عباسؓ نے تحریر فرمایا تونے ان ذوی القربیٰ کے حصہ کے متعلق لکھا تھا جس کا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد د وم )

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢١٨٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةً بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطُّعَامَ وَأَدَاوِي الْحَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى \*

٢١٨٦- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَقَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزيدً خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن لُّمَّ اسْتَسْفَى قَالَ فَلَقِيتُ يَوْمَتِذْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَقَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُ رَجُلِ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ كُمْ غَزًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسْلُعَ عَشْرَةً فَقُلْتُ كُمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةً غَزْوَةً قَالَ فَقُلْتُ فَمَا أُوَّلُ

٢١٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّهْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ

غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَالَ ذَاتُ الْغُسَيْرِ أُوِ الْعُشَيْرِ \*

غزوہ و دان ہواہے کیکن اس میں بھی لڑائی نہیں ہو ئی تھی۔

٢١٨٨ - وَجَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ سَمِعَهُ مِنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْتِعَ عَشْرَةً غَزْوَةً وَحَجَّ بَعْدَ مَا

## غزوات کی تقیداد۔

۴۱۸۵\_ابو بكر بن ابی شیبه، عبدالرحیم بن سلیمان ، مشام ، هفصه بنت سیرین، حضرت ام عطیه انصاریه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں سات جہادول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھی، مگر سامان کے ساتھ رہتی تھی، میں ان کے لئے کھانا تیار کرتی تھی اور ز خیوں کا علاج معالجہ کرتی تھی،اور بیاروں کی تیار داری کرتی

۲۱۸۷ عمرو ناقد، بزید بن ہارون، ہشام بن حسان سے اسی سند کے ساتھ ای طرح روایت مروی ہے۔

۲۱۸۷\_ محمد بن متنیٰ اور ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ،ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بزید استیقاء کی نماز پڑھانے کے لئے نکلے اور دور کعت پڑھا کر بارش کی دعا کی،اس روز میری ملا قات حضرت زید بن ار قم ﷺ ہوئی میرے اور ان کے در میان صرف ایک آدمی تھامیں نے ان سے دریافت كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كتنے جہاد كئے ہيں؟ فرمانے لگے، انیس، میں نے دریافت کیا کہ آپ کتنے جہادوں میں حضور کے ساتھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ سترہ میں ، پھر میں نے دریافت کیا کہ آپ نے سب سے پہلاجہاد کون ساکیا، انہوں نے کہاذات العسیر یاعشیر۔

( فا کدہ) پیرا یک مقام کا نام ہے، سیر ت ابن ہشام میں اس غزوہ کو غزوۃ العشیر لکھاہے، بیہ واقعہ ۲ھ میں ہوا، اس میں لڑائی نہیں ہو ئی تھی، ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ تک جاکرواپس تشریف لے آئے تھے،ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا

٢١٨٨ ابو بكر بن الى شيبه، يحيل بن آدم، زبير، ابواسحاق، حضرت زیدین ارقم رضی الله تعالی عندے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس جہاد کئے اور ہجرت کے بعد آپ نے صرف ایک ہی جج کیا ہے۔

جسے ججتہ الوداع کہتے ہیں۔

۱۹۸۹ - زہیر بن حرب، روح بن عبادہ زکریا، ابو الزہیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روابت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ میں انہیں جہاد دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، البتہ بدر اور احد میں شریک نہیں تھا، میرے والد نے مجھے روک، دیا تھا، جب احد کے دن (میرے والد) عبداللہ شہید ہوگئے تو پھر کسی بھی جہاد میں، ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاساتھ نہیں چھوڑا۔

۱۹۹۰- ابو بکر بن ابی شیبه، زید بن الحباب (دوسری بند) سعید بن محمد الجرمی، ابو تمیله، حسین بن واقد، حضرت عبدالله بن بریده، این والد رضی الله توالی عنه سے روایت کر تے ہیں، انہول نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انیس جہاد کے اور ان میں سے آٹھ غزوات میں لڑائی کی، ابو بکر راوی نے "منی "کالفظ ذکر کیا ہے، اور اپنی روایت میں "عن "کے بخاے" حد هنی عبدالله بن بریده "کہا ہے۔

۱۹۹۱۔ احمد بن حنبل، معتمر بن سل بان، کہمس، ابن بریدہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سولہ جہاد کئے۔

۲۱۹۴ محر بن عباد، حاتم بن اساعیل، یزید بن ابی عبید سے دوایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سلمہ رض اللہ تعالی عندسے سنا، فرماد ہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات جہاد کئے ہیں اور جو لشکر آپ روانہ کرتے ان میں نو مر تبہ میں شریک رہا، ایک مر تبہ ہمارے سر دار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ار محارے سر دار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ار دوسری مرتبہ حضرت اسامہ بن زید تھے۔

٢١٩٣ قتيبه بن سعيد، حاتم سے اي سند کے ساتھ روايت

هَاجَرَ خَجَّةُ لَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ \* الْمَادَةَ حَدَّنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ حَدَّنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ حَدَّنَا زَكْرِيَّاءُ أَخْبَرَنَا آبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَادَةَ حَدَّنَا زَكْرِيَّاءُ أَخْبَرَنَا آبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَبَادَةً حَدَّنَا زَكْرِيَّاءُ أَخْبَرَنَا آبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ عَشْرَةً غَزُوةً قَالَ حَابِرٌ لَمْ أَشْهَدُ بَدُرًا وَلَا أُحُدًا مَنَعَنِي أَبِي فَلَمَّا حَلَيْ اللَّهِ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ أَتَحَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَلِي عَزُووَ قَطُ \*

٢١٩٠ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَحْمَّدٍ الْحَرْمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ قَالَا جَمِيعًا مُحَمَّدٍ الْحَرْمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَ عَشْرَةً عَزْوَةً قَاتَلَ فِي ثَمَان مِنْهُنَّ وَسَلَّمَ يَسْعَ عَشْرَةً عَزْوَةً قَاتَلَ فِي ثَمَان مِنْهُنَّ وَلَمْ يَعُلُ فِي تُمَان مِنْهُنَّ وَلَا فِي تَمَان مِنْهُنَّ وَلَا فِي تَمَان مِنْهُنَّ وَلَمْ يَعُلُ فِي حَدِيثِهِ وَلَمْ يَعُدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةً \*

٢١٩١- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَسِ عَنِ ابْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ غَزَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ غَزَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْ وَقُ \*

٢١٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ فَالَّ سَمِعْتُ سَلَمَةً يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةً يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ فَزَوَاتٍ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةً غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةً بَنُ زَيْدٍ \*

٢١٩٣ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ

مر دی ہے، ہاتی اس میں دونوں جگئے سایت کاعد دینہ کور۔

بهذا الإسناد غير أنهُ قالَ في كلتهما سبع

غزوات الله الله الله الله عليه وسلم سے خزوات كى تعداد كے متعلق اصحاب نير نے اختلاف كيا ہے، ابن سعد (فائدہ) الله عليه وسلم سے خزوات كى تعداد كے متعلق اصحاب نير نے اختلاف كيا ہے، ابن سعد نے ان کا شار مفصلاً بالتر حیب کیا ہے اور ان کی تعداد ستائیس غزوات اور پھین سرید ہیں، جن میں ہے نومیں او ای ہو کی ہے، تفصیل سے ے، ابدر ۔ ہو۔ احد ۔ ہو۔ میں سیعے۔ ہم۔ خندق ۔ ۵۔ قریظہ۔ ۲ یا خیبر ۔ ۷۔ فیج مکہ۔ ۸۔ خنین ۔ ۹۔ طاکف اور حضرت بریدہ رہنی اللہ تعالیٰ نے بخو آتھ ذکر کئے ہیں توبطا ہر آنہوں نے فتح مکہ کاؤگر نہیں کیا ہے، کیونکہ ان کاند مب یہ ہوگا کہ مکہ صلحافتے ہواہے، جیسا کہ امامَ شافعی ر حمد آنند کا قول ہے، باقی جمور غلامے کر آم کے ٹزؤیک مکہ بزور ششمیر فتح ہوائے، مترجم کہتا ہے، یکی صواب اور درست ہے، اور سریہ سرچمہ آنند کا قول ہے، باقی جمور غلامے کر آم کے ٹزؤیک مکہ بزور ششمیر فتح ہوائے، مترجم کہتا ہے، یکی صواب اور درست مستنتے ہیں کہ حس میں آپسخضر کے صلی اللہ علیہ وسلم فور تشر گف منیل لے سکتے۔ واللہ اعلم۔

باب (٣٠٥) غَز وَه وَ التّ الرّ قاع -

٢١٩٣ \_ ابوعاكم عبدالله بن براد اشعرى، محمد بن العلاء بهداني، ابوسامه، بريد بن ابي برده، حضرت ابوبرده، جضرت ابوموسي اشعر ی رضی الله تعالی عند بیان کرتے بین که ہم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کو نکلے اور ہم چھ آدمیوں کے حصبه ممن اليك اونف تها، جس بر باري باري مم جر صفح سف بالآ حر ہمارے باول زخی ہو گئے اور میرے بھی دونوں پیرزخی ہو گئے اور ناخن گریڑے، ہم نے ان زخمون پر چھڑے لیٹے، اس وجہ سے اس جہاد کا نام غروہ ذات آلر قاع پڑ گیا، حضرت ابو بردة بيان كرتے ہيں كه حضرت ابو مؤسى رضي اللہ تعالی عنه نے میں حذیث بیان کی، پھر اس کا بیان کرنا انہیں ناگوار محسوس موا، كُوياكِ وه أيَّ لَي عَمَلَ كَا أَظْهَارِ اوْرَ افْتَاءَكُرِ مَا نَهِيلَ عِلْبَيْتِ تنهے، حضرت ابواسامہ رضی اللہ تُغالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بريدٌ كَيْ عَلَاوَهِ وَوَسِرِ لَيْ رَاوِلُولَ مِنْ أَنْ صَدَّيْتُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن زیاد آتی کی ہے کہ اللہ تعالی اس محنت کا بدلہ و کے گا۔ باب (۱۰ مقر) بغیر کسی حاجت کے کافر

٩٥ أتار زہير بن حريث، عبدالرحن بن مهدى بالك (دوسري سند )ابوالطاہر ، عبداللہ بن وہب،مالک ابن انس ، فضیل بن الی عبداللدء عبداللدين نيار اسلميء عبداللدبن زبيرة حضرت عاركشه

٣) أَيَّاتِ غَزْوَةً ذَاتِ ٱلرِّقَاعِ \* َيُّ عَامِ فَاللَّا جَدَّتُهَا أَبُو أَسَامُهُ عَنْ بُرُيِّدٍ بُنْ الله عَامِ فَاللَّا جَدَّتُهَا أَبُو أَسَامُهُ عَنْ بُرُيِّدٍ بُنْ فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا لَهُ فَنَدِّ تَّا اللَّهُ الْمُلَاثِ أَوْسُفَطَلَتْ الْمُعَالِيَ أَوْسُفَطَلَتْ الْمُ عُلَى أَرْجُلُنا مِنْ الْجَرِقِ قَالَ أَبُو بُرْدُهُ قَحُدُّنَ عُطِيرًا مُولِّمُ فَكُلِّ أَبُو بُرْدُهُ قَحُدُّنَا الْحَرَقِ قَالَ أَبُو بُرُدُهُ قَلِكَ قَالَ أَبُو بُرُودُ قَلِكَ قَالَ أَبُو مُولِمَتَى بَهُذُا الْحَدِيثِ مُنْ الْمُؤْلِدُ الْحَدِيثِ مُنْ الْمُؤْلِدُ الْحَدِيثِ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا كَأَنَّهُ كُرِهَ أَنَّ يَكُونَ بِتَيْمًا مِنْ عَمَلَٰلَّةٍ ٱفْشَاهُ قَالَ

وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنِ الْفَضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن نِيَانِ الْأَسْئِلَّمِيِّ عَنْ عُرُّوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةٌ ۚ زَوَّجَ ٱلْيُثِيُّ صَيَّلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ بَدْرِ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْهَ بَرَةِ أَدْرَكُهُ رَجُلٌ قَدْ كَانُ يُذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ فَفَرحَ أَصْحَابُ رَسُول إِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيثٌ إِزَّأُونُهُ فَلَهَمَّا أَلَهُوْ كَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۗ وُسُلُّمُ حَيْثُ صَلَّى اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوْمِنُ عِاللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَالَ فَارْ حَعْ فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بَمُشْرِكٍ قَالَتْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى ۚ إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَذُرَكُهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ ءَ لَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ أُوَّلَ ۗ مُمَرَّةٍ قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَ ﴿ ثُمَّ ۖ أَيَّجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كُمَا قَالَ أُوَّلُ ۗ مَرَّأَةً تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلِقْ \*

حبديقة رضى الله تعالى عنهازوجه محترمه رسول الله صلى الله عليه و وسلم من روایات کرائے ہیں ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بررگی طرف تشریف لے چلے، جب مقام حرة الوبرہ (مدینہ ہے جار میل کے فاصلہ) پر پہنچے تو حضور کی خدمت میں ایک مخص حاضر ہوا، جس کی بہادری اور اصالت کا شہرہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسحاب نے جب اسے دیکھا توخوش ہو ہے،جب وہ آپ سے ملا تواس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض كياكه ميں اس لئے آيا ہوں كه ، آپ سے حصہ پاؤں، آور جو کے اس میں سے حصہ پاؤں، لِأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكِ قَالٌ لَهُ رَسُولُ إَلِيهِ ﴿ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّم أَنَهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ تَعَالَى اوراس سے مول پر ایمان رکھا ہے؟اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا، لوٹ جا، میں مشرک سے مدو نہیں لیتا، پھر آ ہے جلے، جب شجرہ پر بہنچے تو وہ شخص پھر آپ سے ملا،اور وہی کہا،جو بہلے کہا تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جواب ویاجو میللے چواب دیا تھا، کہ لوٹ جا، میں مشرک سے مدد نہیں لیتا، چنانچہ وہ چلا گیاوان کے بعد وہ آپ سے مقام بیداء میں ملا، آب سنة أن عظم وي فرماياجو بيلي مرتبه فرماياتها كه توالله تعالى اور اس کے رسول پر ایمان رکھتاہے؟ وہ بولاجی ہاں! رسول اللہ • صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تو چل۔

( فا کدہ )اگر ضرور ت ہواور کا فرمسلمان کا خیر خواہ بھی ہو توامداد لینا جائز ہے ،اور جب کا فریز ائی میں مسلمانوں کے ساتھے شریک ہو گا تواہ انعام ملے گا، حصہ نہیں دیاجائے گا،امام مالک،ابو حثیفہ،اورشافعی اور جمہور علمائے کرام کا ٹیمی مُسلک سے،واللہ اعلم باطفواب۔

## الحمد للدكه بيح مسلم شريف جلد دوم ختم هو ئي

A Committee of the second of t





بحرفي، اردو

مصنف اما هم عنی الدین از کرمانجیلی بن شرف النووی رمهٔ الله علیه (متوفی سائد میر) اما هم می الدین از میران میران شرف النووی رمهٔ الله علیه (متوفی سائد میر)

> ترجمه وفوائد مولاناعا مدالرحمل صبديقي

الحالق المعودة كواچى